

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ

ما<sup>منط</sup>ل طامنط

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

#### اور

عصر حاضر کے مذاهب کاتعار فوتشابلی جائر ہ اس کتاب میں آپیڑھیں گے:

\* اسلام کا تعارف، عقائد و نظریات، اسلام کی خصوصیات و محاس، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کی جوابات

\* بڑے مذاہب (عیسائیت، بدھ مت، ہندومت) کا تعارف و تنقیدی جائزہ اور اسلام سے تقابل

٭ در میانے درجے کے مذاہب ( کنفیوشش، شنتومت، سکھ مت، یہودیت، جین مت، تاؤمت ) کا تعارف و تنقیدی جائزہ

\* چیوٹے درجے کے مذاہب: زرتشت، مانویت، شیطان پرستی، مشیطان پرستی، Animism، Olmec، Epicureanism،

\*جديدندابب:Aladura،New Thought،Spritualism،Mormonism،Rastafaianism

New Age Asatru Eckankar Unification Scientology Cao Dai

\* ختم نبوت: حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا تعارف

\* دہریت کی تاریخ، اسباب اور دہریوں کے اعتراضات کے جوابات

### مُسَنِّف

ابو احمد محمد انس رضاقادرى البتخصى فى الفقه السلامى، الشهادة العالمية ايم اك اسلاميات، ايم اك اردو، ايم اك پنجابى

## مكتبه اشاعة الاسلام الاهور

#### سلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِكَ يَاحَبِينَ الله

ٹائنٹ<del>ل</del>

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی حائزہ نام کتاب :

مصنف : ابواحمد مولانا محمد انس رضا قادري بن محمد منير

يروف ريد نگ و نظر ثاني: مولانامحد آصف عطاري المدني

تعداد : 1100

قبمت

اشاعت اول : 2017 صفر المظفر 1439 ه/11 نو مبر 2017ء

فون نمبر : 03017104143

## مكتبهإشاعةالاسلام لاهور

## ملنے کے پیتے

🖈 میلاد پبلیشر ز، دا تادر بار لا هور 👉 کمکتید اعلی حضرت در بار مار کیٹ، لا هور

🖈 مکتبه قادر به ، واتادر بار مار کیٹ ، لا هور 💮 🖈 مسلم کتابوی داتادر بار مار کیٹ ، لا هور

🖈 مكتبه شمس و قمر ، بھا ٹی چوک ، لا ہور

☆رضاورائڻي، د اتادر مار کيپ ، لا هور كتاب خانه ، د اتادر بار مار كيپ 🌣

🖈 مکتنبه علامه فضل حق، داتاد ریار مار کیٹ 💎 وانضحی پبلی کیشنز، داتاد ریار ،مار کیٹ، لاہور

🛣 كرمانواليه بك شاپ، دانادر بارمار كيث، لا بهور 🔻 دارالعلم دانادر بارمار كيث، لا بهور

☆شبير برادر ز،ار د و بازار لا *هور* 

| اشت  | يادا                                                                                                   | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | اشت                                                                                                    | یاددان                                              |  |  |  |  |
|      | دورانِ مطالعه ضرور تا اًنڈر لائن کیجئے،اشارات لکھ کرصفحہ نمبر نوٹ فرما لیجئے۔<br>عنوان صفحہ عنوان صفحہ |                                                     |  |  |  |  |
| صفحہ | عنوان                                                                                                  | عنوان صفحه                                          |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |
|      |                                                                                                        |                                                     |  |  |  |  |

| ياداشت | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ |
|--------|-----------------------------------------------------|
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |
|        |                                                     |

| فهرست     | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 1 - | للام اور عصر حا | اسا |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----|
|           | المرست ٠٠٠٠                              |                 |     |
| صفحه نمبر | مضمون                                    | نمبرشار         |     |
| 23        | انتساپ                                   | 1               |     |
| 24        | ه <b>مقدمه</b> ه                         | 2               |     |
| 24        | لفظ مذہب کالغوی اور اصطلاحی معنی         | 3               |     |
| 24        | لفظِ دین کی تعریف                        | 4               |     |
| 24        | دین اور مذہب میں فرق                     | 5               |     |
| 25        | رائج اديان كاتفصيلى جائزه                | 6               |     |
| 26        | بڑے مذاہب اور آبادی کا تناسب             | 7               |     |
| 27        | مذا هب اور تعدادِ پیروکار                | 8               |     |
| 28        | مذاہب کی تاریخ و قیام                    | 9               |     |
| 30        | در میانے درجے کے مذاہب                   | 10              |     |
| 31        | مذاہب بلحاظ ممالک و آبادی                | 11              |     |
| 40        | مذا ہب اور ان میں رائج فرقہ واریت        | 12              |     |
| 44        | ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد          | 13              |     |
| 87        | موضوع کی ضرورت                           | 14              |     |
| 88        | موضوع کی اہمیت                           | 15              |     |
| 90        | ♦باباول:اسلام♦                           | 16              |     |
| 90        | * فصل اول: اسلام كاتعب ارف *             | 17              |     |
| 90        | اسلام کا لغوی واصطلاحی معنی              | 18              |     |
| 92        | اسلام کی غرض وغایت اور مقصد              | 19              |     |

| تاریخ اسلام<br>کافر کا اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ<br>مذہب اسلام کی دینی کتب | 20<br>21<br>22 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ا کافر کا اسلام یک دا ک ہونے کا طریقہ                                         |                |
| ند برب اسلام کی دینی کت                                                       | 22             |
|                                                                               |                |
| اسلامی عقائد و نظریات                                                         | 23             |
| اسلامی عبادات                                                                 | 24             |
| رسم ورواج                                                                     | 25             |
| دين تهوار                                                                     | 26             |
| مبارك ايام وشب                                                                | 27             |
| ا فر تے                                                                       | 28             |
| * فصل دوم: مذہب اسلام کی خصوصیات*                                             | 29             |
| اسلام ایک مکمل دین ہے                                                         | 30             |
| اللّٰه عزوجل کے متعلق واضح عقائد                                              | 31             |
| قرآن جیسی عظیم کتاب                                                           | 32             |
| قیامت تک جدید سے جدید مسئلہ کاقر آن وحدیث سے حل                               | 33             |
| قرآن و حدیث کا کوئی بھی حکم ایسانہیں جس پر عمل ناممکن ہو                      | 34             |
| نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي عظيم شخصيت                                | 35             |
| دیگر مذاہب کی کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذ کر خیر        | 36             |
| ضابطه حيات                                                                    | 37             |
| ★فسل سوئم: محساسن اسلام★                                                      | 38             |
| د نیامیں تیزی سے پھیلنے والادین                                               | 39             |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ                                                     | اسلام اور عصر حا |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 174   | ۔<br>قیام امن کے لئے اسلام کے رہنمااصول                                                | 40               |
| 176   | تعليمات اسلام                                                                          | 41               |
| 184   | مختلف مذاہب میں آخری رسومات اداکرنے کے دلچیپ مگر ظالمانہ طریقے                         | 42               |
| 187   | × فصل چہارم: اسلام کے حضالان ہونے والے پر وپگینڈہ                                      | 43               |
|       | ك <i>اسىرسىرى حبائز</i> ە∗                                                             |                  |
| 187   | اسلام کے خلاف سازش کرنے والے گروہ                                                      | 44               |
| 192   | <ul> <li>خب، نصل پخبم: اسلام پر ہونے والے اعتبر اصات</li> </ul>                        | 45               |
|       | کجوابات∗                                                                               |                  |
| 192   | اعتراض: یه کیسے ممکن ہے کہ اسلام کو امن کا مذہب قرار دیا جائے، کیونکہ یہ تو            | 46               |
|       | تلوار (جنگ وجدال) کے زور سے پھیلاہے؟                                                   |                  |
| 196   | <b>اعتراض:</b> مسلمان جہاد کے نام پر قتل وغارت کرتے ہیں۔                               | 47               |
| 200   | <b>اعتراض:</b> اس پر کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کسی انسان یعنی          | 48               |
|       | حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) کی نہیں ہے؟                                        |                  |
| 205   | <b>اعتراض:</b> احادیث خود ساخته با تیں ہیں جو کئی سالوں بعد لکھی گئیں اور اس میں جھوٹی | 49               |
|       | احادیث بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا           |                  |
|       | تفال                                                                                   |                  |
| 214   | اعتراض: اسلام میں سائنسی تحقیقات کی کوئی گنجائش نہیں ،اسلام سائنس کے                   | 50               |
|       | مخالف ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تضاد ہے۔              |                  |
| 221   | اعتراض: اسلام اگر حق مذہب ہے تواس میں فرقہ واریت کیوں ہے؟                              | 51               |
| 222   | اعتراض: دیگر فرقول کو چھوڑیں اسلام میں جو بڑااہل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی             | 52               |
|       |                                                                                        |                  |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 4 -                                          | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       | مزیداعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی حنفی ہے کوئی شافعی، کوئی مالکی اور کوئی حنبلی۔    |              |      |
|       | اسی طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔                                                     |              |      |
| 222   | اعتراض: اسلام دنیا کا شامد وہ واحد مذہب ہے جس نے آگر انسانی غلامی اور تجارت کو     | 53           |      |
|       | شرعی حیثیت دی اور انسان کو قانونی طور پر آزاد اور غلام میں تقسیم کر دیا۔           |              |      |
| 234   | اعتراض: اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں                | 54           |      |
|       | اور دھوکے بازی، رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟                           |              |      |
| 236   | اعتراض: اسلام میں ذیح کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے، مسلمان جانوروں کو ظالمانہ          | 55           |      |
|       | طریقے سے د هیرے د هیرے کیوں ذبح کرتے ہیں؟                                          |              |      |
| 237   | اعتراض: قربانی پر پسیے ضائع کرنے کے بجائے یہی اگر کسی غریب کودے دیے جائیں          | 56           |      |
|       | تو کئی لو گوں کا بھلا ہو جائے۔                                                     |              |      |
| 238   | <b>اعتراض:</b> اسلامی سزائیس بهت ظالمانه اور و حشیانه ہیں۔                         | 57           |      |
| 242   | اعتراض: اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے جو کہ عور توں کے                | 58           |      |
|       | ساتھ ناانصافی ہے۔مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو           |              |      |
|       | حار سے بھی زائد شادیاں کی تھیں۔                                                    |              |      |
| 249   | اعتراض: حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت عائشه صديقه رضى الله             | 59           |      |
|       | عنہاکے ساتھ کم سنی میں نکاح کیا۔ بیان کیا جاتاہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح         |              |      |
|       | اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔اس کم سنی کی شادی پیغمبر اسلام صلی الله علیہ واآلہ |              |      |
| 252   | وسلم کے لئے موزوںاور مناسب نہیں تھی۔                                               | (0)          |      |
| 252   | اعتراض: مسلمانوں میں طلاق کامسّلہ ایک عجیب مسّلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم           | 60           |      |
|       | بنادیا گیاہے کہ شوہر جب چاہے ہیوی کو طلاق دے سکتاہے پھر اسلامی احکام میں ایک<br>۔  |              |      |
|       | حکم حلالہ کاہے۔                                                                    |              |      |

| فهرست | ضركے مذاہب كاتعارف و تقابلى جائزه - 5 -                                                    | اسلام اور عصرحا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 256   | <b>اعتراض:</b> وہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا بھینکتی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ | 61              |
|       | وسلم نے گستاخی کی سزا کیوں نہیں دی؟                                                        |                 |
| 259   | اعتراض: اگردوسرے مذاہب کے پیروکاراپناآ بائی مذہب جھوڑ کر مسلمان ہو سکتے                    | 62              |
|       | ہیں توایک مسلمان اپنامذہب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟                                         |                 |
| 260   | اعتراض: اسلام نے عورت کو بے کارشے قرار دے کراس پر پردہ کو لازم کر کے اسے                   | 63              |
|       | چار د یواری میں قید کر دیاہے۔                                                              |                 |
| 280   | اعتراض: اسلام میں مولویوں کا کر دار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے مذہب کے نام                 | 64              |
|       | پر لڑوانا،خود بے عمل و جاہل ہو ناہر زبان پر عام ہے۔                                        |                 |
| 283   | ⊕…بابدوم:بڑیےمذاهب…                                                                        | 65              |
| 283   | **                                                                                         | 66              |
| 283   | تعارف                                                                                      | 67              |
| 284   | عیسائیت کی تاریخ                                                                           | 68              |
| 288   | د ین کتب                                                                                   | 69              |
| 290   | عقائد و نظریات                                                                             | 70              |
| 295   | عبادات                                                                                     | 71              |
| 297   | عیسائیوں کے تہوار                                                                          | 72              |
| 298   | رسم ورواج                                                                                  | 73              |
| 299   | مذہب عیسائیت میں فرقے                                                                      | 74              |
| 301   | اسلام اورعيسائيت كاتقابلى جائزه                                                            | 75              |
| 304   | مذهبعيسائيتكاتنقيدىجائزه                                                                   | 76              |
| 304   | موجوده عيسائي مذہب كاموجد                                                                  | 77              |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 6 -                                                     | ام اور عصر حا | اسل |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 310   | اناجیل میں باہم تضاد                                                                          | 78            |     |
| 313   | بائبل میں موجود واقعات واحکام میں تضاد                                                        | 79            |     |
| 314   | بولس کے گڑھے ہوئے عقائد و نظریات                                                              | 80            |     |
| 316   | انجیل بر ناباس                                                                                | 81            |     |
| 318   | بائبل کی حیثیت                                                                                | 82            |     |
| 320   | یولس کے نظریات کی مخالفت                                                                      | 83            |     |
| 322   | عقیده تثلیث کا تنقیدی جائزه                                                                   | 84            |     |
| 325   | گناہوں کے کفارہ کاعقبیدہ                                                                      | 85            |     |
| 326   | بائبل میں تصورِ خدا                                                                           | 86            |     |
| 327   | بائبل میں انبیاء علیهم السلام کی شان میں گستا خیاں                                            | 87            |     |
| 328   | بائيبل ميں توحيدادر بيغمبر آخرالزماں صلى الله عليه وسلم كاذ كر                                | 88            |     |
| 332   | عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات                                                                | 89            |     |
| 332   | اعتراض: حضرت عیسیٰ علیه السلام کوخداکا بیٹامانے میں کیاچیز مانع ہے جب اسلام بھی               | 90            |     |
|       | کہتاہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیداہوئے؟                                                      |               |     |
| 333   | <b>اعتراض:</b> حضرت عیسی الله عزوجل کا جزء کیول نہیں ہو سکتے جب اسلام میں حضور                | 91            |     |
|       | علیہ السلام اللہ عز وجل کے نور ہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔                                        |               |     |
| 333   | <b>اعتراض:</b> قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر دوں کو زندہ           | 92            |     |
|       | کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ قرآن میں اور نہ احادیث                    |               |     |
|       | میں مر دوں کے زندہ کرنے کاتذ کرہ ہے؟                                                          |               |     |
| 337   | <b>اعتراض:</b> حضرت مسيح عليه السلام كو گود ميس كتاب دى گئى جيسا كه قر آن كريم ناظق           | 93            |     |
|       | ہے ﴿إِنِّ عَبْدُ اللهِ آتَانِي الْكِتَابَ ﴾ مَكر محد عربی صلی الله علیه وسلم کو چالیس سال بعد |               |     |

| لام اور عصر حا | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 7 -                                               | فهرست |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | خداوند قدوس نے کتاب دی۔                                                                |       |
| 94             | اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كي والده كو قرآن شريف نے صديقه كہاہے اور ان              | 337   |
|                | کی شان میں ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ بیان کر کے بتادیا کہ ان کو تمام |       |
|                | جہاں کی عور توں پر فضیلت دی ہے اس کے بر خلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی           |       |
|                | والده كاقرآن كريم ميں كو ئى ذكر نہيں آيا؟                                              |       |
| 95             | *ب <i>ندوم</i>                                                                         | 339   |
| 96             | تعارف                                                                                  | 339   |
| 97             | ہندومت کی تاریخ                                                                        | 339   |
| 98             | د ین کتب                                                                               | 340   |
| 99             | »ند وعقائد                                                                             | 355   |
| 100            | عبادات                                                                                 | 363   |
| 102            | پند وانه رسم ور واج<br>مند وانه رسم ور واج                                             | 365   |
| 103            | مذهبی تهوار                                                                            | 368   |
| 104            | ہند و فرتے                                                                             | 374   |
| 105            | اسلام اورهندومت كاتقابل                                                                | 380   |
| 106            | هندومذهبكاتنقيدىجائزه                                                                  | 383   |
| 107            | ہند و مذاہب میں بت پر ستی کی ممانعت                                                    | 383   |
| 108            | مختلف ہند و فر قوں میں بت پر ستی کی ممانعت                                             | 386   |
| 109            | ويدول ميں تحريف                                                                        | 387   |
| 110            | ہندؤں کے بنیادی عقائد میں اختلاف                                                       | 388   |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزه - 8 -                                                | اسلام اور عصر حا |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 389   | عقیدهاو تار کا تنقیدی جائزه                                                             | 111              |
| 389   | ہند وایک متعصب قوم ہے                                                                   | 112              |
| 392   | <i>مندومتعصب کیون ہیں</i> ؟                                                             | 113              |
| 393   | ہندومذہب میں عور توں کے متعلق بدترین احکام                                              | 114              |
| 394   | ہندومت میں ذات کی تقتیم                                                                 | 115              |
| 396   | انسانیت سوز عقائد                                                                       | 116              |
| 397   | ھندؤں کے اعتراضات کے جوابات                                                             | 117              |
| 397   | <b>اعتراض:</b> ہندواصل میں عبادت بھگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان           | 118              |
|       | خدا کی عبادت کرتے وقت خانہ کعبہ جوایک پتھر کی عمارت ہے اس کی عبادت کرتے                 |                  |
|       | יוט-                                                                                    |                  |
| 397   | <b>اعتراض:</b> ہندواور مسلمانوں میں کیافرق ہے صرف اتناہی فرق ہے کہ ہندؤ بیٹھی اور       | 119              |
|       | کھڑی مور تیوں کی پو جاکرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لیٹے بزر گوں کی پر ستش کرتے           |                  |
|       | ابیر_                                                                                   |                  |
| 397   | <b>اعتراض:</b> ہندوعبادت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں حبیبا     | 120              |
|       | کہ مسلمان وسلیہ کے قائل ہیں۔                                                            |                  |
| 398   | <b>اعتراض:</b> قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصاسانپ بن کر فائدہ دیتا تھا تو کیا | 121              |
|       | ہندؤں کاسانپ بیہ فائدہ نہیں دے سکتا؟                                                    |                  |
| 398   | اعتراض: خداا پن ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات پوری دنیا میں سائی             | 122              |
|       | ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندؤ پاک صاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے                   |                  |
|       | بيں۔                                                                                    |                  |
| l     |                                                                                         |                  |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 9 -                                           | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 398   | <b>اعتراض:</b> ہندو فقط ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبود وں جیسے | 123          |      |
|       | رام وغیرہ میں نزول کیا ہواہے جسے ہندو مذہب میں او تار کہا جاتا ہے۔للذاعبادت         |              |      |
|       | صرفایشور ہی کی کی جاتی ہے۔مسلمانوں میں بھی تو فلسفہ وحد ۃ الوجود ہے۔                |              |      |
| 400   | *ب <i>ره م</i> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | 124          |      |
| 400   | تعارف                                                                               | 125          |      |
| 400   | بدھ مت کی تاریخ                                                                     | 126          |      |
| 413   | دینی کتب                                                                            | 127          |      |
| 414   | بدھ مت مذہب کے عقائد و نظریات                                                       | 128          |      |
| 417   | عبادات                                                                              | 129          |      |
| 418   | نظام معاشرت                                                                         | 130          |      |
| 419   | اخلاقی اور فلسفیانه تغلیمات                                                         | 131          |      |
| 422   | ند مبی تهوار                                                                        | 132          |      |
| 423   | بدھ مت کے فرقے                                                                      | 133          |      |
| 426   | اسلام اوربدهمت كاتقابلى جائزه                                                       | 134          |      |
| 429   | بدهمتكاتنقيدىجائزه                                                                  | 135          |      |
| 430   | عقيده نروان                                                                         | 136          |      |
| 431   | كفاره                                                                               | 137          |      |
| 431   | بدھ مت اور خدا                                                                      | 138          |      |
| 432   | غیر فطرتی عمل<br>بدھ مت کے مظالم کی تاریخی واستان                                   | 139          |      |
| 432   | بدھ مت کے مظالم کی تاریخی داستان                                                    | 140          |      |
|       |                                                                                     |              |      |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزه - 10 - | اسلام اور عصر حا |
|-------|-------------------------------------------|------------------|
| 433   | برماکے مسلمانوں پر بدھ مت کے مظالم        | 141              |
| 437   | ∜…بابسوئم:درمیانےدرجے کےمذاهب… ﴿          | 142              |
| 437   | * كنفيو <sup>ش</sup> س ازم*               | 143              |
| 437   | تعارف                                     | 144              |
| 438   | کنفیو سشس ازم کی ناریخ                    |                  |
| 440   | ديني كتب                                  | 146              |
| 441   | عقائد و نظريات                            |                  |
| 442   | فرقے                                      | 148              |
| 443   | اسلام اور كنفيوشس كاتقابلي جائزه          | 149              |
| 443   | کنفیوش <i>س</i> کاتنق <i>یدی</i> جائزہ    | 150              |
| 444   | *··· شنتوم <u> </u>                       | 151              |
| 444   | تعارف                                     | 152              |
| 444   | شنتومت کی تاریخ                           |                  |
| 445   | دینی کتب                                  | 154              |
| 446   | عقائد و نظريات                            |                  |
| 447   | عبادات                                    | 156              |
| 447   | تهوار                                     | 157              |
| 448   | شنتومتكاتنقيدىجائزه                       | 158              |
| 449   | *خمت*                                     | 159              |
| 449   | تعارف                                     | 160              |
| 450   | تعارف<br>سکھ مت کی تار ت <sup>خ</sup>     | 161              |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابل جائزہ ۔ 11 -                      | سلام اور عصر حا |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 461   | رینی کتب                                                      | 162             |
| 462   | عقائد و نظریات                                                | 163             |
| 463   | عبادات ومعاملات                                               | 164             |
| 464   | تهوار                                                         | 165             |
| 466   | سکھ مت کے فرتے                                                | 166             |
| 468   | اسلام اور سكه مت كاتقابلى جائزه                               | 167             |
| 470   | سكهمت كاتنقيدى جائزه                                          | 168             |
| 470   | سکھ مت ایک تحریفی مذہب                                        | 169             |
| 470   | گرنتھ صاجبایک تحریف شدہ کتاب                                  | 170             |
| 473   | سکھ مذہب کے عقائد و نظریات بابا گرونانک کے کی تعلیمات کے خلاف | 171             |
| 474   | گروناناک کیامسلمان تھا؟                                       | 172             |
| 478   | سکھوں کا جسم کے بال نہ کاٹناایک غیر فطرتی عمل                 | 173             |
| 478   | سکھوں کے مظالم                                                | 174             |
| 481   | * <u>»</u> پودى <u>».</u> *                                   | 175             |
| 481   | تعارف                                                         | 176             |
| 481   | يهوديت كى تاريخ                                               | 177             |
| 490   | د ین کتب                                                      | 178             |
| 496   | یہود یوں کے عقائد                                             | 179             |
| 499   | یہود بول کے عقائد<br>عبادات ور سوم                            | 180             |
| 501   | تهوار                                                         | 181             |
|       |                                                               |                 |

| 503       يبودى نرت         507       اسلام اور يبھود يت كانقابلى جائزه         509       يبودى تومير برت نبيل         185       185         509       185         512       186         512       186         513       187         514       187         514       188         517       188         518       189         520       189         520       190         523       190         523       190         524       193         536       194         536       194         536       194         538       195         539       196         540       198         540       198         542       199         543       200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 12 -                               | اسلام اور عصرحا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 184   185   186   186   186   187   188   188   186   186   186   186   186   186   186   186   186   186   186   186   187   186   187   187   188   187   188   188   187   188   188   187   188   188   188   188   188   189   188   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   | 503   | یپودی فرتے                                                               | 182             |
| 509       يبود كاتو حدير ست نميس         512       186         512       186         513       يبود يوس ك الله عزو جل ك متعلق عقائد         513       187         514       187         514       188         517       188         518       189         520       189         520       190         523       191         524       192         536       193         536       193         536       194         536       194         536       195         538       196         539       196         540       197         540       198         542       198         542       199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 507   | اسلام اوريھوديت كاتقابلى جائزہ                                           | 183             |
| 512       يبود يون و تعيير ست ين دو جل كرمتعلق عقائد       186         513       يبود يون كي الله عزوج سل كي بود ي عقائد       187         514       يبود يون كي خوش فهيان       188         517       يبود يون كي خوش فهيان       189         520       يبود يون كي خوش مين الله عليه وآله وسلم كاذكر اور يبود كي بث دهري       190         523       عصر حاضر مين يبود ي ساز شين       191         532       يبود يت كي اصليت       192         536       يبود يت كي اصليت       193         536       يبود يت كي المراق       195         536       يبين مت كي تاريخ       195         538       يبين مت كي تاريخ       196         539       عقائد و نظريات       197         540       يبي تعليمات       198         542       يسم وروائ       199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 509   | يهودىمذهبكاتنقيدىجائزه                                                   | 184             |
| 513       يبوديوں كے اللہ رو، س كے بارے ميں يبودى عقائد         514       ابنياء عليهم السلام كے بارے ميں يبودى عقائد         517       188         517       189         520       189         520       190         523       191         532       192         536       193         536       193         536       194         536       195         538       195         539       196         539       197         540       200         540       198         542       199         542       199         542       199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 509   | يهودى توحيد پرست نهيس                                                    | 185             |
| 514       امياء هې اصلام ك بارك يې يود كول معملد         188       188         517       يېود يول كي خوش فهميال         520       189         520       190         523       190         523       191         532       192         532       192         536       193         536       194         536       194         536       195         538       196         539       196         539       197         540       198         542       199         542       199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 512   | یہود یوں کے اللہ عز و جل کے متعلق عقائد                                  | 186             |
| ا 189 المحتودية على حضرت عمر صلى الله عليه وآله و سلم كاذكراور يبودكي بهث دهرى المحتودية عمر صلى الله عليه وآله و سلم كاذكراور يبودكي بهث دهرى المحتودية ال | 513   | انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہودی عقائد                              | 187             |
| 520       نوريت مين حطرت محمد صلى الله عليه وآله و حملم كاذ كراور يهود كى بهث دهر مى         520       190         523       191         524       192         536       193         536       193         536       194         536       194         536       195         538       195         538       196         539       196         540       20         540       198         542       199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 514   | يهوديوں کی خوش فہمياں                                                    | 188             |
| 523       191         523       191         532       192         536       193         536       194         536       194         536       195         538       196         539       197         540       198         542       199         542       199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517   | توریت میں حضرت محمّر صلی الله علیه وآله وسلم کاذ کراوریہود کی ہٹ د ھر می | 189             |
| 532       192         536       193         536       * حبين مت *         536       \$\frac{194}{200}\$         536       \$\frac{194}{200}\$         536       \$\frac{195}{200}\$         538       \$\frac{195}{200}\$         539       \$\frac{196}{200}\$         540       \$\frac{197}{200}\$         542       \$\frac{198}{200}\$         542       \$\frac{199}{200}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 520   | عصر حاضر میں یہودی ساز شیں                                               | 190             |
| 536       * مبين مت         536       * مبين مت         536       194         536       عارن         538       195         538       196         539       197         540       39         540       198         542       199         542       200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 523   | فری ملیسن اور یهودیت                                                     | 191             |
| \$36       * عنارت       194         536       تعارف المحتى ال                                                                                       | 532   | یهودیت کی اصلیت                                                          | 192             |
| 536       العارف         536       العين مت كاريخ         538       196         539       197         540       عقائدو نظریات         540       198         542       199         540       200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 536   | *···*                                                                    | 193             |
| 538     بن سے ماہاری       539     196       539     197       540     عقائد و نظریات       542     198       542     199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536   | تعارف                                                                    | 194             |
| 539       بن سب         539       197         540       خقالدونظریات         542       بن بی تعلیمات         542       بسم ورواح         543       بسم ورواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 536   | جبین مت کی تار <sup>یخ</sup>                                             | 195             |
| 540     198       542     د مبى تعليمات       542     199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 538   | د يني كتب                                                                | 196             |
| 542 199 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 539   | عقائد و نظریات                                                           | 197             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 540   | مذ هبى تغليمات                                                           | 198             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 542   | رسم ورواج                                                                | 199             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 543   |                                                                          | 200             |
| 201 <b>جين مت اور اسلام كا تقابلى جائزه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 545   | جين مت اور اسلام كا تقابلي جائزه                                         | 201             |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 13 - | اسلام اور عصر حا |
|-------|--------------------------------------------|------------------|
| 547   | جينمتكاتنقيدىجائزه                         | 202              |
| 547   | خدا کا تصور نہیں                           | 203              |
| 547   | خداکے منکر لیکن جنت ود وزخ کاعقیدہ بھی     | 204              |
| 547   | بت پر ستی اور عدم پر ستی کا اختلاف         | 205              |
| 547   | مسلسل روزے رکھنا تادم وفات ایک خود کشی     | 206              |
| 548   | * <del>تا</del> ؤم <u>ت</u> *              | 207              |
| 548   | تعارف                                      | 208              |
| 548   | تاؤمت مذہب تاریخ                           | 209              |
| 549   | دینی کتب                                   | 210              |
| 550   | عقائد و نظریات                             | 211              |
| 551   | ®…بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب…®              | 212              |
| 551   | *نر <b>رتثت</b> *                          | 213              |
| 551   | تعارف                                      | 214              |
| 552   | زر تشت مذہب کی تاریخ                       | 215              |
| 556   | دینی کتب                                   | 216              |
| 559   | زر تشت کے عقائد                            | 217              |
| 562   | عبادت                                      | 218              |
| 563   | رسم ورواج                                  | 219              |
| 564   | تنهوار                                     | 220              |
| 565   | پارسی فرتے اور تحریکییں                    | 221              |
| 567   | اسلام اورمجوسى مذهب كاتقابل                | 222              |

| فهرست | ضركے مذاہب كا تعارف و تقابلى جائزہ ۔ 14 - | اسلام اور عصر حا |
|-------|-------------------------------------------|------------------|
| 569   | زرتشت مذهب كاتنقيدى جائزه                 | 223              |
| 569   | زر تشت آتش پرست دین ہے یانہیں؟            | 224              |
| 569   | د وخداؤل کا تصور                          | 225              |
| 571   | *مانوی <b>ت.</b> *                        | 226              |
| 571   | تعارف                                     | 227              |
| 571   | مانویت کی تاریخ                           | 228              |
| 574   | دین کتب                                   | 229              |
| 574   | عقائد و نظریات                            | 230              |
| 575   | مانويت كاتنقيدى جائزه                     | 231              |
| 577   | *Wicca*                                   | 232              |
| 581   | شيطان پرستى كاتنقيدى جائزه                | 233              |
| 582   | *Druze*                                   | 234              |
| 584   | <b>⋆</b> …Mayan… <b>⋆</b>                 | 235              |
| 584   | *Epicureanism*                            | 236              |
| 585   | ⋆Olmec Religion  ⋆                        | 237              |
| 585   | ⋆Animism⋆                                 | 238              |
| 586   | ∜…بابپنجم:جدیدمذاهب…∜                     | 239              |
| 586   | ⋆Rastafaianism⋆                           | 240              |
| 586   | ⋆Mormonism⋆                               | 241              |
| 587   | ⋆Spritualism⋆                             | 242              |
| 587   | ⋆Seventh Day Adventure Church  ⋆          | 243              |
|       | •                                         |                  |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 15 -                                      | اسلام اور عصر حا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 588   | ⋆New Thought⋆                                                                   | 244              |
| 588   | ⋆Aladura⋆                                                                       | 245              |
| 589   | ⋆Cao Dai⋆                                                                       | 246              |
| 589   | ⋆Ayyavazhi⋆                                                                     | 247              |
| 590   | *Scientology*                                                                   | 248              |
| 590   | ⋆Unification ⋆                                                                  | 249              |
| 591   | ⋆…Eckankar…⋆                                                                    | 250              |
| 592   | *Asatru*                                                                        | 251              |
| 592   | ⋆New Age⋆                                                                       | 252              |
| 593   | ⋆Falungong⋆                                                                     | 253              |
| 594   | * وَحسد َ قُالاَ دِيان *                                                        | 254              |
| 605   | ®بابششم:ختمنبوتاورنبوتکے                                                        | 255              |
|       | جھوٹے دعویدار 🏶                                                                 |                  |
| 607   | ختم نبوت کا قرآنی آیات سے ثبوت                                                  | 256              |
| 609   | ختم نبوت سے متعلق احادیث مبار کہ                                                | 257              |
| 613   | <ul> <li>* فصل اول: نبو ــــــ حجو لے دعویداروں کی تاریخ *</li> </ul>           | 258              |
| 613   | ابن صیاد                                                                        | 259              |
| 615   | اسودغنسي                                                                        | 260              |
| 616   | طليحه اسدى                                                                      | 261              |
| 619   | مُسَيْلِم كذاب                                                                  | 262              |
| 621   | ابن صیاد<br>اسود عَنْسی<br>طلیحه اسد ی<br>مُسَیّلمه کذاب<br>سجاح بنت حارث تمیمه | 263              |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 16 -                                              | لام اور عصر حا | اسل |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 623   | لقليط بن مالك الاز دى                                                                   | 264            |     |
| 623   | مختار بن عدبيد ثقفي                                                                     | 265            |     |
| 625   | حارث كذاب دمشقى                                                                         | 266            |     |
| 627   | مغیره بن سعید عجل                                                                       | 267            |     |
| 627   | بیان بن سمعان متیمی                                                                     | 268            |     |
| 628   | ابو منصور عجلی                                                                          | 269            |     |
| 629   | صالح بن طریف بر غواطی                                                                   | 270            |     |
| 631   | بهافریدی زوزانی نیشا پوری                                                               | 271            |     |
| 632   | اسحاق اخرس مغربي                                                                        | 272            |     |
| 634   | مقنع خار جی                                                                             |                |     |
| 634   | استاد سیس خراسانی                                                                       | 274            |     |
| 634   | ا بوعیسی اسحاق اصفهانی                                                                  | 275            |     |
| 635   | عبدالله بن میمون اموازی                                                                 | 276            |     |
| 636   | احمد بن کیال بلخی                                                                       | 277            |     |
| 637   | علی بن محمد خارجی                                                                       | 278            |     |
| 638   | حمدان بن اشعث قرمط                                                                      | 279            |     |
| 640   | على بن فضل يمنى                                                                         | 280            |     |
| 641   | حاميم بن منّ الله محكسي                                                                 | 281            |     |
| 642   | عبدالعزيز باسندي                                                                        | 282            |     |
| 642   | علی بن فضل یمنی<br>حامیم بن من ّالله محکسی<br>عبدالعزیز باسندی<br>محمود بن فرج نیسابوری | 283            |     |
|       |                                                                                         |                |     |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 17 -                           |     | اسل |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 642   | نهاوند                                                              | 284 |     |
| 642   | متنبى                                                               | 285 |     |
| 643   | ا بوعیسیٰ اصبھانی<br>بوسف البرم<br>عَسِ بن ام الا نصار              | 286 |     |
| 643   | يوسف البرم                                                          | 287 |     |
| 643   | عَبِس بن ام الا نصار                                                | 288 |     |
| 643   |                                                                     | 289 |     |
| 643   | مر د ک زندیق                                                        | 290 |     |
| 644   | صناد لیتی                                                           | 291 |     |
| 644   | الباب تركماني                                                       | 292 |     |
| 644   | اصفر بن ابوالحسين تغلبي                                             |     |     |
| 644   | عبداللدرومي                                                         | 294 |     |
| 645   | رشيدالدين ابوالحشر سنان                                             | 295 |     |
| 645   | حسین بن حمدان خصیبی                                                 |     |     |
| 646   | ابوالقاسم احمد بن قسي                                               | 297 |     |
| 647   | عبدالحق بن سبعبين مرسى                                              |     |     |
| 647   | میر محمد حسین مشهدی                                                 | 299 |     |
| 648   | عبدالعزيز طرابلسي                                                   | 300 |     |
| 648   | تکر ور ی                                                            | 301 |     |
| 649   | مر زاعلی باب                                                        | 302 |     |
| 651   | عبدالعزیز طرابلسی<br>تکروری<br>مرزاعلی باب<br>ملامحمه علی بار فروشی | 303 |     |
|       |                                                                     |     |     |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 18 -                           | إم اور عصر حا | اسلا |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 651   | مسرزابهاءالله                                                        | 304           |      |
| 651   | تفصلی تعارف                                                          | 305           |      |
| 653   | دینی کتب                                                             |               |      |
| 653   | الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ                                         | 307           |      |
| 653   | د یگرعقائد                                                           | 308           |      |
| 654   | بهائی تعلیمات                                                        | 309           |      |
| 655   | عبادت                                                                | 310           |      |
| 655   | مذ ہبی رسومات                                                        | 311           |      |
| 655   | تهوار                                                                | 312           |      |
| 655   | بابی اور بهائی فرقے                                                  | 313           |      |
| 656   | بهائی مذہب کا تنقیدی جائزہ                                           | 314           |      |
| 657   | بهائيت اور قاديانيت مين مما ثلت                                      | 315           |      |
| 659   | ذ کری فرقه                                                           | 316           |      |
| 659   | مر زاغلام احمد قادیانی                                               | 317           |      |
| 661   | * فصل دوئم: ماضی مت ریب کے جھوٹے دعویدار *                           | 318           |      |
| 661   | ماسٹر عبدالحمید                                                      | 319           |      |
| 661   | مولوی نور مجمه                                                       | 320           |      |
| 661   | مولوی محمر حسین                                                      | 321           |      |
| 661   | خواجه محمداساعيل                                                     | 322           |      |
| 661   | مولوی نور محمر<br>مولوی محمر حسین<br>خواجه محمد اسماعیل<br>ایک ندیوا | 323           |      |

| فهرست | ضركے مذاہب كاتعارف و تقابلى جائزه ۔ 19 -                              | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 662   | بانتيل                                                                | 324          |      |
| 662   | ماسٹر ڈبلیو فار ڈ محمد                                                | 325          |      |
| 666   | يوسف كذاب                                                             | 326          |      |
| 668   | اسد كذاب                                                              | 227          |      |
| 672   | اشكال: حديث ميں فرمايا گياہے كه جھوٹے نبوت كے دعويدار تيس ہوں گے جبكه | 328          |      |
|       | تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تیس سے زائد ہیں۔                                 |              |      |
| 674   | ★ فصل سوئم: فتاديانيت كالقفسيلى و تنقيدى حبائزه *                     | 329          |      |
| 674   | تعارف و تاریخ                                                         | 330          |      |
| 692   | دینی کتب                                                              | 331          |      |
| 692   | قادیانیوں کے عقائد و نظریات                                           | 332          |      |
| 694   | احمدیه جماعت میں شمولیت کی نثر ائط                                    | 333          |      |
| 696   | قادیانیوں میں فرقے                                                    | 334          |      |
| 698   | اسلام اورقاديانيت كاتقابلى جائزه                                      | 335          |      |
| 702   | قادیانیتکاتنقیدیجائزه                                                 | 336          |      |
| 702   | مر زاکے قبط وار دعوب                                                  | 337          |      |
| 705   | مر زا کی تضاد بیانیاں                                                 | 338          |      |
| 709   | مر زاکے تضادات نومسلم سابقہ قادیانی کی زبانی                          | 339          |      |
| 720   | مر زاایک مریفن شخض                                                    | 340          |      |
| 726   | اوصانِ نبوت اور مر زائيت کی تر ديد                                    | 341          |      |
| 736   | قاد یانی تحریفات                                                      | 342          |      |
| 740   | قادیانی تحریفات<br>مر زاغلام احمد قادیانی کی گستاخیاں                 | 343          |      |

| فهرست | ضرکے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 20 -                                           | م اور عصر حا <sup>ع</sup> | اسلا |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 744   | مر زااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام                                               | 344                       |      |
| 749   | قادیانیوں کے دلا کل اور اس کارّ دّ                                                  | 345                       |      |
| 759   | ⊕…بابهفتم:دهریتکیتاریخ,اسباب                                                        | 346                       |      |
|       | اورتىقىدىجائزە 🏶                                                                    |                           |      |
| 759   | مخضر تعارف                                                                          | 347                       |      |
| 761   | الحاد ، دہریت ، لبرل ازم ، سیکولر ازم کا معنی                                       | 348                       |      |
| 763   | دہریت کے اساب                                                                       | 349                       |      |
| 774   | مستقبل میں سیولرازم اور دہریت کے فروغ کے اسباب                                      | 350                       |      |
| 781   | د هريت کی تار <sup>خ</sup>                                                          | 351                       |      |
| 797   | د ین کتب                                                                            | 352                       |      |
| 798   | عقائد و نظریات                                                                      | 353                       |      |
| 814   | اسلام اور دهريت كاتقابلي جائزه                                                      | 354                       |      |
| 823   | دھریوں کے اعتراضات کے جوابات                                                        | 355                       |      |
| 823   | اعتراض: ایک انسان کوزندگی گزارنے کے لیے مذہب کی کیاضر ورت ہے؟                       | 356                       |      |
| 826   | اعترا <b>ض:</b> پندر ہویں صدی ایک سائنسی دنیاہے ، جس میں بغیر دلیل کسی بات کو نہیں  | 357                       |      |
|       | ماناجائے گاور نہ زمانہ جاہلیت اور جدید دور میں کیافر ق رہ جائے گا،ا گرخداہے تو وجود |                           |      |
|       | باری تعالی یعنی ہستی صانع عالم کے دلائل عقلیہ سے ثابت کریں۔                         |                           |      |
| 833   | اعتراض: جولوگ خدا کوماننے والے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ا گرخداہے تواس کے           | 358                       |      |
|       | قائل گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟                                                        |                           |      |
| 835   | اعتراض: چو نکه خدا نظر نہیں آتااس لیے معلوم ہوا کہ اس کا وجود وہم ہی وہم ہے۔        | 359                       |      |
| 836   | اعتراض: اگر کوئی خداہوتاتود نیامیں میہ تفرقہ نہ ہوتا۔ کوئی غریب ہے کوئی امیر ، کوئی | 360                       |      |

| فهرست | ضركے مذاہب كاتعارف و قابلى جائزه ء 21 -                                               | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       | مریض اور کوئی تندرست۔                                                                 |              |      |
| 837   | اعتراض: اگرخدا کا کوئی وجود ہوتا تو مذہب میں اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب مذہب آپس          | 361          |      |
|       | میں متفق ہوتے کیو نکہ ان کااتار نے والا بھی ایک ماناجاتالیکن چو نکہ اختلاف ہے اس      |              |      |
|       | لئے معلوم ہوا کہ الہام وغیر ہوہم ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں۔                        |              |      |
| 838   | اعتراض: قرآن پاک میں ہے ﴿ مَا تَارَى فِي خَلْقِ الرَّحْلْنِ مِنْ تَفُوْتٍ ﴾ ترجمه: تو | 362          |      |
|       | ر حمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے۔ یہاں کہا جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک            |              |      |
|       | جیسی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کاناہے ، کوئی لنگڑ ااور کسی کے ہونٹ خراب ہیں       |              |      |
|       | وغيره-                                                                                |              |      |
| 840   | <b>اعتراض:</b> رزق کاذمہ اللہ عزوجل پرہے تودنیا میں لوگ بھوکے کیوں مررہے ہیں۔         | 363          |      |
| 842   | اعتراض: اگرخداہے تو پھراپنے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کروایا؟ نبیوں          | 364          |      |
|       | پراتنی آزمائشیں کیوں آئیں؟                                                            |              |      |
| 842   | اعتراض: اگر خدا مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے تواس وقت پوری دنیا میں مسلمان            | 365          |      |
|       | قتل ہورہے ہیں کئی مسلم ممالک پر دیگر مذاہب والوں کے قبضے ہیں۔اسلامی ممالک             |              |      |
|       | پر بھی حکمران مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت انگریزوں کی ہے،ان مشکل                  |              |      |
|       | حالات میں خدامسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کررہا؟                                         |              | -    |
| 844   | اعتراض: تم اہل مذہب نبی کے سچاہونے کی بناپر اس پر اعتاد کرکے سب کچھ مانتے             | 366          |      |
|       | ہو یہ غیر عقلی رو بیہ ہے۔                                                             |              | _    |
| 845   | اعتراض: انبیاء علیهم السلام کی موجوده دور میں زیاده ضرورت تھی جبکه                    | 367          |      |
|       | اب ایسا نہیں حالانکہ اب کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بے عملیاں بھی عام ہیں۔              |              |      |
| 846   | اعتراض: احادیث میں کئی و ظائف بتائے گئے ہیں کہ فلاں کام نہ ہوتا ہو تو فلاں دعا        | 368          |      |
|       |                                                                                       |              |      |

| فهرست | ضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 22 -                                     | م اور عصر حا | اسلا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|       | مانگو، فلاں مرض کے لیے فلاں چیز کھاؤں لیکن کئی مرتبہ دیکھا گیاہے کہ کوئی فائدہ |              |      |
|       | نهبیں ہوتا۔                                                                    |              |      |
| 847   | اعتراض: مولوی معاشر تی ترقی کی رکاوٹ ہیں۔اگریہ نہ ہوں تو معاشر ہ بہت ترقی      | 369          |      |
|       | کرے۔                                                                           |              |      |
| 851   | د ہر یوں سے چند سوالات                                                         | 370          |      |
| 852   | سیکولرازم اور دہریت سے بچاؤ کی تدابیر                                          | 371          |      |
| 860   | ح <u>ن</u> آخ                                                                  | 372          |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |
|       |                                                                                |              |      |

# الْنُسْيَابِ

دو جہاں کے سلطان، سرور ذیشان صاحبِ قرآن، محبوبِ رحمٰن ، خاتم النیمین، امام الانبیاء حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، جو تمام انبیاء علیہم السلام سے پیدائش میں اول اور بعث میں ان سے آخر، تمام جہانوں کے لیے باعثِ رحمت، ان کے دامن رحمت کے نیچے انبیاء ومر سلین و ملا ککہ مقر بین اور تمام مخلوقِ اللی داخل، پیچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والے اور ان کے دین کو کوئی منسوخ نہ کرنے والا، خود تمام نبیوں سے افضل اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل سے افضل در وداس نبی پر جس نے مسلمانوں کو دین اسلام جیسا ایک پاکیزہ و مکمل دین عطاکر کے جمیں دیگر کفریہ و شرکیہ ادیان سے بچایا۔ اللہ عزو جل کا کروڑ ہاشکر کے اس نے مجھ جیسے گناہ گار کو اس نے مجھ جیسے گناہ گار وال کا امتی بنایا۔ اللہ عزو جل اپنے اس نبی کے صد قے مجھے، قار کین اور تمام امت مسلمہ کو اسلام جیسے کامل دین پر ثابت قدم رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں موت جیسے کامل دین پر ثابت قدم رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی میں موت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔

#### ه..مقدمه..ه

ٱلْحَهُدُ يِنْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَهُدُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ المَّالَّةِ فَيُعِلِمُ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ وَسُعِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ وَسُعِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ

## لفظِ مذهب كالغوى اور اصطلاحي معنى

مذہب کا لغوی معنی''راستہ''ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ یہ عربی لفظ ''ذھ۔ ہے۔ ہئشتق ہے، جس کی معنی جانا(چلنا)، گزرنا یامر بناہے۔ ائمہ اسلام کی اصطلاح میں لفظِ مذہب ''رائے یامسلک'' کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔

## لفظردين كى تعريف

دین کا معنی: راستہ، عقیدہ و عمل کا منہج، طریقہ زندگی، اطاعت اور جزا ہے۔ شریعت کواس لیے دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہواایک طریقہ زندگی وعقیدہ ہے۔ اسلام کے لیے دین کا لفظ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں عام مستعمل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

(سويرة آل عمران،سويرة 3، آيت 19)

## دین اور مذہب میں فرق

دین اور مذہب ہم معنی ہیں لیکن فقہی مکاتب کے ہاں لفظ '' مذہب'' مخصوص فقہی سوچ یا نظریے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ مذہب ہم اری اسلامی تاریخ کے دین کے ماہر علماء و فقہاء کی اس فکر کانام ہے جوانہوں نے دین کے کسی اہم مسئلے پر غور و فکر کے بعد اپنی رائے کی صورت میں دی۔ اس سوچ اور فکر کو جب اپنا یا جاتا ہے تواسے مذہب کانام دیا جاتا ہے۔ اسی لئے مذاہب اربعہ یا چاروں مذاہب کی اصطلاح عام ہے۔ اور ہر مذہب اپنا فقہی مسئلہ بتاتے وقت یہی کہتا

ہے کہ ہمارے مذہب میں یوں ہے اور فلال مذہب میں بیہے۔لیکن جب مذہبِ اسلام کہاجائے تواس سے مراد دینِ اسلام ہو تاہے۔

## رائجاديانكاتفصيلىجائزه

پوری دنیا کی تقریبا 85 فیصد آبادی کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہے۔ان میں کئی مذاہب تو بڑے ہیں جیسے اسلام، عیسائیت، ہندو، بدھ مت وغیر ہاور کئی مذاہب ایسے ہیں جو بہت قلیل مقدار میں ہیں اور کئی وجود میں آئے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ذی شعور حضرات دنیا میں رائج مذاہب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سامذہب بڑا ہے؟اس کی آبادی کتنی ہے؟وہ دنیا کے کس کس ممالک میں کس تعداد میں پایا جانا ہے؟اس سوچ کومد نظر رکھتے ہوئے مقدمہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔

## دنيامين موجود مذاهب كافيصدي نقشه



# بڑے مذاہب اور آبادی کا تناسب

| د نیاکی آبادی کا فیصد | پیروکار       | غدابب       |
|-----------------------|---------------|-------------|
|                       | 6.9 بلين      | عالمي آبادي |
| 34%                   | 2,331,509,000 | عيسائيت     |
| 23%                   | 1,619,314,000 | اسلام       |
| 16%                   | 1,100,000,000 | بدين        |
| 15%                   | 1,083,800,358 | ہندومت      |
| 10%                   | 690,847,214   | بدهمت       |
| 98%                   | 6.8 بلین      | مجموعه      |

(مذہبی آبادیوں کی فہرست https://ur.wikipedia.org/wiki/)

## مذاهب اور تعدادِ پيرو كار

| پيروکار  | مذہب             | پیر و کار | مذہب                 |
|----------|------------------|-----------|----------------------|
| 100 ملين | روایتیافریقی اور | 2.1 بلين  | عيسائيت              |
|          | امریکی مذہب      |           |                      |
| 23ملين   | سکھ مت           | 1.6 بلين  | اسلام                |
| 19 ملين  |                  | 1.1 بلين  | سیکولر /بے دین /مادہ |
| Ü. 19    | جوچه             |           | پرست/لادینی          |
| 15 ملين  | روحانيت          | 1 بلين    | هندومت               |
| 14 ملين  | يهوديت           | 394ملين   | چینی لوک مذہب        |
| 7 ملين   | بہائی مت         | 376ملين   | بدهمت                |
| 4.2ملين  | جين مت           | 300ملين   | بت پرستی-نسلی مذہب   |
| 4ملين    | كاؤداي           | 4ملين     | شنتومت               |
| 2ملين    | تنريكيو          | 2.6ملين   | زرتشتيت              |
| 800,000  | عالمگيري موحدين  | 1 ملين    | جدید بت پر ستی       |
| 500,000  | ساينتولو جي      | 600,000   | راستافاریه تحریک     |

(مذہبی آبادیوں کی فہرست/https://ur.wikipedia.org/wiki)

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ 👤 - 28 -

# مذاهب كى تاريخ و قيام

**مذاہب کی تاریخے و قیام** رائج نذاہب کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ مذہب جدید ہے یا قدیم،اوراس کا وجود کب اور کہاں سے نکلا

| قیام                            | ثقافتى روايت    | تعداد پیروکار | مذہب                                               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| سر زمین شام، پہلی صدی           | ا براہیمی ادیان | 2,000–2,200   | عيسائيت                                            |
| جزيره نماعر ب                   | ابرامیمی ادیان  | 1,570–1,650   | اسلام                                              |
| هندوستان                        | د هر می اد یان  | 828–1,000     | هندومت                                             |
| مندوستان، چوتھی صدی<br>قبل مسیح | د هر می اد یان  | 400–500       | بدهمت                                              |
| د نیا بھر                       | لوک مذہب        | سينكثرول      | لوک مذہب                                           |
| چین                             | چینی مذاہب      | سيئکڑ وں      | چینی لوک<br>مذہب( بشمول تاؤ<br>ت اور کنفیو سشس مت) |
| جاپان                           | جاپانی مذاہب    | 27–65         | شنة مت                                             |
| هندوستان                        | د هر می اد یان  | 24–28         | سکھ مت                                             |
| سر زمین شام                     | ابراہیمی ادیان  | 14–18         | يهوديت                                             |
| هندوستان،نویں صدی ق             | د هر می ادیان   | 8–12          | جين مت<br>جين مت                                   |

| مقدمه                                    | -                                 | كاتعارف وتقابلى جائزه - 29 | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب ً |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ایران،انیسویں صدی                        | ا براہیمی ادیان                   | 7.6–7.9                    | بهائیمت                       |
| ویتنام، بیسویں صدی                       | ويتنامى مذاهب                     | 1–3                        | كاؤداي                        |
| کوریا،انیسویں صدی                        | كوريائى مذاہب                     | 3                          | چینڈومت                       |
| جاپإن،انیسویں صدی                        | جايانی مذاہب                      | 2                          | تنزيكيو                       |
| برطانیه، بیسویں صدی                      | نیٔ مذہبی تحریک                   | 1                          | ويكا                          |
| جاپان، بیسویں صدی                        | جايانی مذاہب                      | 1                          | مسيحي كليسياعالم              |
| جاپان، بیسویں صدی                        | جايانی مذاہب                      | 0.8                        | سائنكو-نو-ائى                 |
| جیکا، بیسویں صدی                         | نگ مذہبی تحریک، ابراہیمی<br>ادیان | 0.7                        | راستافاریه تحریک              |
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکیہ ، بیسویں صدی | نئ مذہبی تحریک                    | 0.63                       | عالمگيري موحدين               |

(بازےمذببی گروہ/https://ur.wikipedia.org/wiki/)

# اسلام اور عصر حاضر کے ہذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ در میا نے در ہے کے مذاہب - 30 -

| تيام                             | ثقافتی روایت               | تعداد پیر وکار             | ندېب        |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| ریاست ہائے متحدہ<br>امریکہ ،1953 | نی مذہبی تحریک             | 500,000                    | ساينتولو جي |
| ایران، دسویں-پند هرویں<br>ڈسی ق  | ایرانی مذہب                | 150,000 -<br>200,000       | زر تشت      |
| ریاست ہائے متحد، 1973            | نئ ند <sup>ې</sup> ى تحريك | 50,000 <b>-</b><br>500,000 | اکا ککر     |
| ریاست ہائے متحد، 1966            | نئ نه ہی تحریک             | 30,000 -<br>100,000        | شیطان پرستی |
| فرانس، 1974                      | يوايف اومذ ہب              | 80,000 -<br>85,000         | رائليانىت   |
| برطانیه ،اٹھار ویں صدی           | جدید بت پر ستی             | 50,000                     | درویدیت     |

(باز مے مذہبی گروہ /https://ur.wikipedia.org/wiki/)

| مقدمه | عاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 31 -       | اسلام اور عصر ﴿ |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                    |                 |
|       | لحاظ ممالك وآبادي                                  | مذاهب           |
|       | کی تعداد کس ملک میں کتنی ہےاس کی تفصیل درج ذیل ہے: | ہر مذہب         |
|       |                                                    | عيسائی          |
|       | 📰 رياستهائے متحدہ امريکا 246,800,000               | .1              |
|       | ∞ برازيل 176,356,100                               | .2              |
|       | ■ میکسیکو 107,780,000                              | .3              |
|       | <b>1</b> 02,600,000 روس <b>—</b>                   | .4              |
|       | ■ فلپائن 93,121,400 =                              | .5              |
|       | ■ نائجيريا 80,510,000 ا                            | .6              |
|       | 💴 چين 67,070,000                                   | .7              |
|       | 🖊 جمہوری جمہوریہ کانگو 63,150,000                  | .8              |
|       | ح من 56,957,500 ◘                                  | .9              |
|       | <b>==</b> اینقوپیا 52,580,000                      | .10             |
|       | ■ اطاليه \$1,852,284 اطاليه                        | .11             |
|       | 😆 مملکت متحده 45,030,000                           | .12             |
|       | <b>42</b> ,810,000 كولېبيا 42,810                  | .13             |
|       |                                                    |                 |

| راہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 32 - مقدمہ | اسلام اور عصر حاضر کے مذ |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ئونې افريقا 40,560,000                    | .14                      |
| رانس 39,560,000                           | .15                      |
| . كرين 38,080,000                         | .16                      |
| سپانىي 36,697,000                         | .17                      |
| پاينٹر 36,090,000                         | .18                      |
| ر جنثائن 34,420,000                       | .19                      |
| ينيا 34,340,000                           | .20                      |
|                                           | مسلمان                   |
|                                           | .1                       |
| يستان 190,286,000                         | <u>i</u> .2              |
| مارت 200,097,000                          | .3                       |
| گله دلیش 190,607,000<br>گله دلیش          | .4                       |
| ىمر 94,024,000                            | .5                       |
| ئجيريا 77,728,000                         | .6                       |
| يران 76,819,000                           | .7                       |
| رکی 98,963,953                            | .8                       |
| بخزائر 34,780,000                         | .9                       |
| راکش 32,381,000                           | .10                      |

| حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 33 - مقدمہ | اسلام اور عصر |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>ع</b> ان 31,108,000 ==                          | .11           |
| <b>=</b> سوڈان 30,855,000 <b>=</b>                 | .12           |
| <b>1</b> افغانستان 29,047,000 <b>1</b>             | .13           |
| <b>28,721,000 ==</b> ايتقوييا 28,721               | .14           |
| <b>=</b> اذ بکستان 26,833,000                      | .15           |
| <b>25,493,000 سعودى عرب</b>                        | .16           |
| <b>2</b> 9,026,000 کي <b>=</b>                     | .17           |
| عين 23,308,000 🖿                                   | .18           |
| <b>2</b> 0,895,000 <b></b>                         | .19           |
| <b>19,200,000 سائيثيا</b> 19,200,000 <b>===</b>    | .20           |
| اروس 16,379,000 <b>—</b>                           | .21           |
|                                                    | ہندو          |
| ■ بمارت 825,559,732 يمارت                          | .1            |
| غيال 22,736,934 <u>ديال</u> 22,736,934             | .2            |
| <b>1</b> 5,675,984 بنگله دلیش                      | .3            |
| اندُونيشيا 13,527,758                              | .4            |
| 9,078,942 برازيل 9,078,942                         | .5            |
| ياكستان 7,330,134 والمستان 7,330,134               | .6            |

| حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 34 - مقدمہ       | اسلام اور عصر |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| • جاپان 5,000,000                                        | .7            |
| ع الما كيشيا 2,982,002 🚥                                 | .8            |
| 2,554,606 سرى لنكا 2,554                                 | .9            |
| 📰 مملکت متحده 1,024,983                                  | .10           |
| <b>ن</b> جنوبی کوریا 1,001,540 <b>::</b>                 | .11           |
| 9,000 سنگاپور                                            | .12           |
| <b>ـ</b> جبل الطارق 8,259                                | .13           |
|                                                          | بدھ           |
| <b>300,000,000</b> چين 300,000 <b>=</b>                  | .1            |
| • جاپان 127,000,000                                      | .2            |
| <b>=</b> تفائى لينڈ 61,814,742                           | .3            |
| ع ويت نام 48,473,003                                     | .4            |
| 42,636,562 ميانمار 42,636,562 <del>م</del>               | .5            |
| تائيوان 8,000,605 - 21,258,75                            | .6            |
| <b>15,029,613 - 466,035</b> شالی کور یا 466,035 - 15,029 | .7            |
| العامرى لنكا 14,648,421 <b>العام</b>                     | .8            |
| 🔼 کمبوڈیا 13,296,109                                     | .9            |
| <b>نا</b> جوني كوريا 10,427,436                          | .10           |

| نر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 35 - مقدمہ | اسلام اور عصر حاف |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>==</b> بھارت 9,600,000 <u>==</u>              | .11               |
| ■ ریاستہائے متحدہامر یکا 2,107,980 - 10,000,000  | .12               |
| 💶 لاؤس 4,369,739 - 4,369                         | .13               |
| <b>==</b> ملانكيشيا 5,460,683                    | .14               |
| غيپال 3,179,197 <b>೬</b>                         | .15               |
|                                                  | .16               |
| انڈو نیشیا 2,346,940                             | .17               |
| 💶 منگولیا 2,774,679                              | .18               |
| یانگ کانگ 705,022 - 1,960,000                    | .19               |
| ■ فلپائن 176,932                                 | .20               |
| <u> جمو</u> ٹان 550,000 <u>- 5</u> 50            | .21               |
|                                                  | يهودى             |
| ریاستهائے متحدہ امر یکا 6,214,569                | .1                |
| 🔤 اسرائيل 5,278,274                              | .2                |
| ▮ الفرانس 641,000                                | .3                |
| •■ كينيرًا 360,283                               | .4                |
| 🚙 مملکت متحده 306,876                            | .5                |
| _ روس 250,000                                    | .6                |

| كاتعارف و تقابلي جائزه - 36 - مقدمه | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 200,977                             | 7. 💻 جرمنی                     |
| ن 184,538                           | 8. 🚾 ار جنثا کُ                |
| ي 149,602 و                         | 9. 🗾 يو كرين                   |
| 125,000                             | 10. الطالية                    |
| يا 94,978                           | 11. 🔤 آسٹریل                   |
| 93,290 ك                            | 12. 💿 برازيل                   |
| فريقا 88,994                        | 13. 🔀 جنوبي اف                 |
| ں 67,823                            | 14. 💻 بيلاروس                  |
| ن 60,180                            | 15. 🗲 مجارستار                 |
| 54,350                              | 16. 📭 ميكسيكو                  |
| 54,073                              | 17. 🚾 ٻسپانيه                  |
| 52,285                              | 18. المجنيم                    |
| ئڈز 32,780                          | 19. 💻 نيدرليز                  |
| ے 30,060 کے                         | 20. 🛎 يورا گو۔                 |
| 2,000                               | 21. پولينڈ                     |
|                                     | 22. 💌 فليائن                   |
|                                     | سكه                            |
| 25,292,600                          | <br>ا. علات من الت             |

| مقدمه | ر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ 📗 - 37 - | اسلام اور عص |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
|       | 🔀 مملکت متحده 530,000                            | .2           |
|       | 💻 رياستهائے متحدہ امريکا 500,000                 | .3           |
|       | <b>عنیڈا 320,200</b>                             | .4           |
|       | 💻 ملائيشيا 120,000                               | .5           |
|       | <b>100,000</b> بنگله دلیش 100,000                | .6           |
|       | ■ اطاليه 70,000                                  | .7           |
|       | 💳 تمائى لىنىڭر 70,000                            | .8           |
|       | 🕶 میانمار 70,000                                 | .9           |
|       | 💶 متحده عرب امارات 50,000                        | .10          |
|       | ع جرمنی 40,000 🗖                                 | .11          |
|       | 💳 موریشن 37,700                                  | .12          |
|       | 🕶 آسٹریلیا 30,000                                | .13          |
|       | ي كستان 21,150                                   | .14          |
|       | 💴 کينيا 20,000                                   | .15          |
|       | ≥ کویت 20,000                                    | .16          |
|       | ■ فليائن 20,000                                  | .17          |
|       | 🕶 نيوزي لينڈ 17,400                              | .18          |
|       | انڈونیشیا 15,000                                 | .19          |

| حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 38 - مقدمہ | اسلام اور عصر |
|----------------------------------------------------|---------------|
| سنگاپور 14,500                                     | .20           |
|                                                    | بہائی         |
| <b>1</b> ,823,631 جمارت <b>1</b> ,823,631          | .1            |
| 💻 ریاستہائے متحدہ امریکا 456,767                   | .2            |
| عنيا 368,095 🚾                                     | .3            |
| 🖊 جمہوری جمہور پیر کانگو 252,159                   | .4            |
| عليائن 247,499 🛌                                   | .5            |
| ت زيمبيا 224,763 🗖                                 | .6            |
| جنوبي افريقا 213,651                               | .7            |
| ויי 212,272 ==                                     | .8            |
| يوليويا 206,029 🖿                                  | .9            |
| <b>1</b> 63,772 تنزانيه 163,772 <b>∠</b>           | .10           |
| مينيزويلا  155,907 <b>حسن</b>                      | .11           |
| <b>11</b> چاؤ 84,276                               | .12           |
| ياكتان 79,461 🗷                                    | .13           |
| <b>می</b> انمار 78,967 <b>می</b>                   | .14           |
| ع يو گنڈا 78,541                                   | .15           |
| سلائيشيا 71,203 🚥                                  | .16           |

```
اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ
- 39 -
          — كولمبيا 68,441
         18. 🗲 تمائى لىنىد 58,208
      5,146,696 جمارت
                               .1
 💻 رياستهائے متحدہ امريکا 79,459
           📰 كينيا 68,848
       📰 مملکت متحدہ 16,869
           ا• کینیڈا 12,101
                               .6
           🖊 تنزانيه 9,002
             ييال 6,800 🖈
            یو گنڈا 2,663
                               .8
             2,398 الم
                               .9
            علائيشيا 2,052 🚾
                              .10
         جنوبي افريقا 1,918
                              .11
             🕶 في 1,573
                              .12
            • جايان 1,535
                              .13
           🕶 آسٹریلیا 1,449
                              .14
           📰 سرينام 1,217
                              .15
```

| مقدمه                                       | - 40 -            | عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ | اسلام اور |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|
|                                             |                   | ■ غيينيوں 981                             | .16       |
|                                             |                   | للجئيم 815                                | .17       |
|                                             |                   | 🗖 يكن 229                                 | .18       |
| وں می فہرست/https://ur.wikipedia.org/wiki/) | (مذہبی آبادیو     |                                           |           |
|                                             |                   | ب اور ان میں رائج فرقہ واریت              | مذاب      |
| ی بہت دلچیپ ہے کہ کس مذہب کے کتنے           | ے اور پیہ معلومات | فرقه واریت ہر مذہب میں ہے                 |           |
| ہب کے بارے میں معلومات پیش خدمت             | ذیل میں چند مذا   | ہیں اور ان فر قوں کی تعداد کتنی ہے۔       | فرتے      |
|                                             |                   |                                           | : 4       |
|                                             |                   | مائيت بلحاظ ممالك                         | عب        |
| ب)                                          | %رومن ينتھوا      | 📲 وينٽيكن سلى 100% (83                    | .1        |
|                                             | %96~              | 💀 رياستهائے وفاقيہ مائکر ونيشيا 🥆         | .2        |
|                                             |                   | <b>سامووا</b> ~100% <b>■</b>              | .3        |
|                                             |                   | %99 ~ lių <b>≟</b> ₹                      | .4        |
|                                             |                   | ■ رومانيه 99.5%                           | .5        |
| ولک)                                        | 0/69رومن کیتھو    | <b>∞</b> مشرقی تیمور 94.2% (00            | .6        |
| 9%,د نیگر عیسائی 4%)                        | بائی حواری4.7     | 🗖 آرمینیا 98.7% (آرمینب                   | .7        |
|                                             | ومن کیتھولک)      | وليويا 98.3% (95%)                        | .8        |
| (                                           | ر ومن ينتھولك     | 🛥 وينيزويلا 98.2%(زياده تر                | .9        |
|                                             |                   |                                           |           |

| مقدمه                       | ر عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 41 -    | اسلام اور |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                             | ■ * مالٹا 98.1% (زیادہ تررومن کیتھولک)                | .10       |
|                             | 🕶 جزائر مار شل 97.2%                                  | .11       |
|                             | %97.1 • <i>7.</i> €                                   | .12       |
|                             | 💳 پیرا گوئے 96.9% (زیادہ تررومن کیتھولک)              | .13       |
|                             | 💌 پاپوانيو گن 96.4%                                   | .14       |
|                             | 🗪 كيريباتي 96%                                        | .15       |
|                             | 🛂 انگولا 95%                                          | .16       |
|                             | ¶ باربادُوس 95.1% <b>№</b>                            | .17       |
|                             | 🤛 قبرص 95.3% (زياده تريوناني آرتھوڈو کس)              | .18       |
|                             | ■ میکسیکو 94.5%(زیاده تررومن کیتھولک)                 | .19       |
|                             | 🕳 كولمبيا 94.% (زياده تررومن كيتھولك)                 | .20       |
| aپروٹسٹنٹ، 0-10%غیر عیسائی) | nd ~30%رومن يتصولك%90.2 أواتيالا 90.2% (60-50)        | .21       |
|                             | ملام بلحاظ ملك                                        | اس        |
| 0/ شیعه)                    | <br>عسعودی عرب 100% (95% <b>سنی</b> ، 5%              | 1         |
|                             | 💌 صوماليه 100% (سنی)                                  | .2        |
| وم)                         | <b>■</b> افغانستان 100% (95% <b>سنی</b> ،5% <b>شب</b> | .3        |
| %3: شیعه)                   | = يى 99.9% (65-70% سى،30-5                            | .4        |
|                             | <ul> <li>موریتانیه 99.9%(زیاده تر سن)</li> </ul>      | .5        |

```
اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ
                           🗖 مالدیب 100% (زیاده تر سنی)
           ─ سلطنت عمان 100% (50% اباضير،50% سنی)
                                                            .8
                              🗾 جبوتی 99%(زیاده تر سنی)
                                                            .9
                  ≡ بحرین 98% (58% شیعه، 42% سنی)
                         = اتحاد القمرى 98% (زياده تر سنی)
                                                          .10
                          🗖 مراکش 95.4%(زیاده تر سنی)
                                                          .11
                              🗖 تونس 98%(زیاده تر سنی)
                                                          .12
                             الجزائر 99%(زیاده ترسن)
                                                          .13
               ◘ تركى 95.25% (83% سنى،15% شيعه)
                                                          .14
                             تانجُ 95% (95% سن)
                                                          .15
                            💶 ايران 98% (زياده تر شيعه)
                                                          .16
       ياكتان 96.8% (75-80% سني،20-25% شيعه)
                                                          .17
          = عراق 97% (60-65% شيعه،33-40% سني)
                                                          .18
                                   .19
                                  = مصر 94.7%(سنی)
                                                         .20
                                             بده مت بلحاظ ملك
          مبوڈیا 96% (تراوادا، مسلم 3%، عیسائی اور دیگر 2%) 🔼
                                                            .1
= تَعَانَى لِينْدُ 94.6% (تراوادا، مسلم 4%، عيسائی 0.7%، ديگر 0.3%)
                                                            .2
```

| مقدمه                      | - 43 -                                             | عاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ       | اسلام اور عصر ح |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| (%                         | ،مسلم 5%،عیسائی اور دیگر 5%                        | 💶 منگولیا 90% ( ت <b>بتی بده</b>            | .3              |
| ،عیسائی اور دیگر 7%)       | (10% باعمل )( <b>"تهرامذہب</b> "ء                  | 📬 ہانگ کانگ تہرامذہب90%                     | .4              |
| ني ياد يگر2%)              | مىسائى4%،مسلم4%،روحافى                             | 🕶 ميانمار 89% (تراوادا،                     | .5              |
| ، کاؤدای 3%، دیگر 3%)      | مل )( <b>"شهراند بب</b> "،عیسائی7%،                | ェ ويت نام 85% (7.9% با                      | .6              |
| يگر 3%)                    | ب"،عيسائی6%،لادينorد.ً                             | 💌 مڪاؤ 85% ("تهراند ٻس                      | .7              |
| تي روحانيت )               | 67% تراوادا م 31% رواي                             | ك 67%98-%67 كا%98. كال                      | .8              |
| ئى4%،مىلم 1.5%)            | ) ( <b>تېراندېب</b> ،لادىن 10.5%،عيسا كى           | 🗾 چين 50-80% (8% باعمل                      | .9              |
|                            | ائی، ہندو25%)                                      | 📈 بھوٹان 66-75% (لام                        | .10             |
| لم 10%، دیگر 3%)           | <b>نېراندېب</b> ،عيسائى12%،مسا                     | 🚥 جزیره کر شمس 75% (خ                       | .11             |
| بىانى7.45%،دىگر0.05%)      | هندو12.61%،مسلم9.71%،عي <u>ـ</u>                   | 💴 ىرى كا 70.19% (تراوادا،                   | .12             |
| ر <i>یگر</i> 2%)           | <b>" "تېراندېب"</b> ، عيسا کی 4%،                  | 🖿 تائيوان 35.1-75% (                        | .13             |
| 11%11                      | "ت <b>هراندېب"</b> 33%بره،                         | <b>")</b> %44-33 سنگاپور                    | .14             |
| %بده پریقین)               | %45~%20) إن مع شنتو)                               | • جاپان 20-45% (مهايا                       | .15             |
| و6%، دیگر 1.7%)            | %، <b>"شهرامذ ہب"</b> ،عیسائی 9%،ہندو              | <b>سل</b> م 23% (مسلم 60.3% مسلم 60.3% مسلم | .16             |
| %،دیگر)                    | <b>ايان مع كنفيوشيواد</b> ،عيسائى 29ه              | 👟 جنوبی کوریا 22.8%(مهر                     | .17             |
| [%،دیگر8%)                 | 67 <sub>/</sub> 67°، <b>"تېراندېب"</b> ، عيسائي 10 | 🚤 برونائی دارالسلام 15%(مسلم                | .18             |
| ديگر4%)                    | 80%، ت <b>ېتى بدھ</b> ، مسلم 4%،                   | <b>≥</b> نیپال 11.4%(ہندو6.(                | .19             |
| (/https://ur.wikipedia.org | رمذہبی آبادیوں کی فہرست r/wiki                     |                                             |                 |
|                            |                                                    |                                             |                 |

## ہر ملک میں موجود مذاہب کی تعداد

ہر ملک میں کتنے فیصد کو نسے مذہب کے ماننے والے رور ہیں اس کی مکمل تفصیل یوں ہے:

| ملاحظات                            | غيرندهبي                                                                                              | ويگر          | ہندو           | بدھ            | مسلمان         | عيسائی     | ملك يا<br>علاقه |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| سکھ بہائیت ،زرتشتیت بشمول<br>وغیرہ | دستياب نہيں                                                                                           | 0.3%          | 0.4%           | 0.2            | 99%            | 0.1%       | افغانستان       |
|                                    | The majority  of البانية  ns  today do not  practice  religion (42–  74%) but  only 8–9% is  atheist. | دستیب<br>نهیں | دستیاب<br>خبیں | دستیاب<br>نهیں | 38.8%<br>- 70% | 35–<br>41% | البانيا         |
| بشمول مسیحی اور یہودی              | دستياب نہيں                                                                                           | 1%*           | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نہیں | 99%            |            | ا<br>الجزارُ    |
| بدھ مت Atheists بشمول<br>اور بہائی | %                                                                                                     | 8%*           | %              | %              | %              | 92%        | امریکی<br>سمودا |
|                                    | 5%                                                                                                    | 1%            | 0.7%           | 0.5            | 2.8%           | 90%        | <b>#</b>        |

| مقدمه                                         |             | - 45                                                                                     | -              | وتقابلی جائزه  | بب كاتعارف | رحاضر کے مذا ہ | اسلام اور عص        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------------|
|                                               |             | يهودى<br>0.2%                                                                            |                | %              |            |                | انڈورا              |
| نیاده ت African<br>indigenous<br>beliefs.     | 0.3%        | 4%*                                                                                      | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 0.7%       | 95%            | انگولا              |
| Rastafarians اور<br>among others              | 4.3%        | 4.2%                                                                                     | 0.2%           | 0.25           | 0.55%      | 90.5%          | اینگویلا            |
| زیاده تر، Rastafarians<br>بهانی اور بیهودی    | 5.8%        | 1.5%<br>-<br>2.2%<br>*                                                                   | 0.25           | 0.05           | 0.3%       | 74% –<br>91.4% | ایننگواو<br>باربوڈا |
|                                               | 1.19%       | 3.2%<br>*<br>(() 3.2%<br>\$\times 0.8<br>\$\times 0.09<br>\$\times 0.09<br>\$\times 0.09 | 0.01           | 0.1            | 1.5%       | 79% –<br>94%   | ار جنثائن           |
| مسلمان، یهودی، یزیدی بشمول<br>بهائی           | دستياب نہيں | 1.3%                                                                                     | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں |            | 98.7%          | آرمینیا             |
| بدھ ،Muslimبثمول ہندو،<br>Jewish،مت سی آئی اے |             | 10%*                                                                                     |                |                |            | 90%            | ارویا               |
| Unspecified 11.6%                             | 19%         | 0.9%<br>(کیموری)<br>(%0.4%)                                                              | 0.7%           | 2.1            | 1.7%       | 64%            | آسر يليا            |

| مقدمه                                                                                                                  |                 | - 46                          | -                      | نقابلی جائزہ   | ہب کا تعارف و                | رحاضر کے <b>ند</b> ا : | اسلام اور عصر |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Unspecified 2%, none 12%.  Christian selfidentification based on voluntary  Kirchensteuer  (Ecclesiastical Church tax) | 14%* –<br>46.4% | 0.22<br>%<br>(کیمودی)<br>0.1% | 0.05                   | 0.13           | 4.2%                         | 81.4%                  | آسريا         |
| بشمول يبودى0.2%،<br>Hare بمهائى،<br>اور Krishnas<br>Atheists.                                                          |                 | 1.8%                          |                        | دستیاب<br>نهیں | 93.4%                        | 4.8%                   | آذر بایجان    |
| بشمول يبودى، بهائى،<br>Rastafarians، Vod<br>مندو، بدھ مت                                                               | 2.9%            | 0.8%                          | %                      | %              | %                            | 96.3%                  | بياس          |
| census کرین<br>defines Muslim اور<br>Other only.                                                                       | د ستياب نہيں    | 29.8                          |                        |                | 70.2%                        |                        | بخرين         |
| Animist tribal<br>faiths مسکھ اور Jains                                                                                | دستياب نہيں     | 0.1%                          | 9.2%<br>-<br>10.5<br>% | 0.7            | 88.3%<br>nbsp;<br>-<br>89.7% | 0.3%                   | بنگله ديش     |
| بہائی،Rastafarians                                                                                                     | 17%             | 11.5                          | 1%                     | 1%             | 1.5%                         | 67%                    | بار باڈوس     |

| مقدمه                                                                                      |              | - 47       | -              | وتقابلى جائزه  | بب كا تعارف و | رحاضر کے مذاتہ            | اسلام اور عص          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| بیودی 1% Hare% کیبودی<br>داور بهائی Krishnas                                               | د ستياب نہيں | 3.9%       |                | %              | 0.1%          | 96%                       | بيلاروس               |
| پشول بندر: s with Hare<br>Krishnas/**، يبودى<br>مردى %0.53<br>Baha'is، Scientologi<br>sts. | 42% - 43%    | 0.83       | 0.07           | 0.3            | 4%            | 40% –<br>60%              | بلجئيم                |
| نیاده تر Animists نیاده تر<br>Baha'is 2.73% میره                                           | 10%          | 7.77<br>%* | 2.3%           | 0.35           | 0.58%         | 79%                       | بيليز                 |
| Vodun 17.3% Animists.                                                                      | 6.5%         | 26.3<br>%* | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نهیں | 24.4%         | 42.8%                     | بين                   |
| بېائی،يېود ی،Animists<br>وغیره                                                             | 21%          | 11.9<br>%* | 0%             | 0.1            | 0%            | 67%                       | ي ﷺ<br>برمودا         |
| It could include some مسيحى، مسلمان.                                                       | %            | 1%*        | 24%            | 75%            | %             | %                         | <b>بھوٹان</b>         |
| بشول the Bahá'í<br>Faith،Judaism،                                                          | 2%           | 0.73       | دستیاب<br>نهیں | 0.26           | 0.01%         | 97%                       | بوليويا               |
| یبود کی، بدھ مت والے ، ہندو،<br>وغیر ہ                                                     | 9.9%         | 0.1%       |                |                | 40%           | 50%                       | بوسنیاو<br>هرزیگووینا |
| Badimo 6%کېائی                                                                             | 1%           | 7.9%<br>*  | 0.2%           | دستیاب<br>نهیں | 0.3%          | 85%                       | بوثسوانا              |
| Spiritualist 1.3% Bantu/voodoo                                                             | 7.6%         | 3.25<br>%* | 0.001<br>6%    | 0.13           | 0.016         | <b>91.9%</b> <sup>[</sup> | <b>ح</b><br>برازیل    |

| مقدمه                                    |                                                                |              | - 48             | -              | ونقابلي جائزه  | ب كالتعارف   | رحاضر کے مذا ہ | اسلام اور عص                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| بیل<br>religio<br>omاورC)<br>b)۰%(هاور d | 6، Afro-<br>ian<br>اور ian<br>اور Um<br>اور Um<br>میهودی 0.063 |              |                  |                |                |              |                |                                     |
|                                          | nfarians،<br>میانی                                             | 2%           | 1%*              | 0.3%           | 0.3            | 0.4%         | 96%            | برطانوی<br>برطانوی<br>جزائر<br>ورجن |
| beliet<br>ایپودی،                        | ndigenous<br>۱۹: بېائی، سکوه<br>Nasrani،<br>سوغیر              | 2%           | 9%*              | 1%             | 14%            | 64%          | 10%            | برونائی<br>دارالسلام                |
| ارو، بدھ مت                              | animist's<br>زیاده تر ، پیود ی ، مینا                          | دستياب نہيں  | 4%*              |                |                | 12.2%        | 83.8%          | بلغاربير                            |
|                                          | genous<br>liefs.                                               | د ستياب نہيں | 20%<br>-<br>40%* | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 50% –<br>60% | 10% –          | بر کینا فاسو                        |
|                                          | genous<br>liefs.                                               | دستياب نهيں  | 23%*             | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 10%          | 67%            | بر ونڈی                             |
|                                          |                                                                |              |                  |                |                |              |                |                                     |

| مقدمه                                                                                         |                          | - 49            | - 0            | وتقابلي جائز           | ہب کا تعارف  | رحاضر کے مذا        | اسلام اور عص                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                               | (C) مذاہب بلحاظ ملک 2007 |                 |                |                        |              |                     |                                                                                                                |  |  |  |  |
| ملاطات                                                                                        | غيرندجي                  | ریگر            | ہندو           | بدھ                    | مسلمان       | عيسائی              | ملك يا<br>علاقه                                                                                                |  |  |  |  |
| Tribal animism mostly, Cao Đài, the Bahá'í Faith.                                             | 0.4%                     | 0.5%*           | 0.3%           | 95%                    | 3.5%         | 0.5%                | <u>س</u><br>کبوڈیا                                                                                             |  |  |  |  |
| Indigenous beliefs.                                                                           | دستياب نہيں              | 25% –<br>40%*   | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں         | 20% –<br>22% | 40% –<br>53%        | کیمرون                                                                                                         |  |  |  |  |
| 1.1% איי אייניט הייטיני. Sikhs<br>1% Scientologists<br>Baha'is: aboriginal<br>spiritualities. | 19% – 30%                | 3.7% –<br>9.5%* | 1%             | 1.1<br>% –<br>3.6<br>% | 2%           | 70.3%<br>-<br>77.1% | الحالة المحالة |  |  |  |  |
| Indigenous<br>beliefs.                                                                        | 1%                       | 1%*             | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نہیں         | 3%           | 95%                 | کیپ<br>ورڈی                                                                                                    |  |  |  |  |
| Spiritists 14%<br>1.71%،Baha'is<br>0.88%.                                                     | 4.7%                     | 16.59%          | 0.26           | 0.31                   | 0.19%        | 77.95<br>%          | جزائر<br>حیمین                                                                                                 |  |  |  |  |
| Indigenous<br>beliefs.                                                                        | د ستياب نهيں             | 10% –<br>35%*   | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں         | 10% –<br>15% | 50% –<br>80%        | وسطى<br>افريق<br>جمہورىي                                                                                       |  |  |  |  |
| Animist 7.3% other 0.5%.                                                                      | 4.8% (atheist            | 7.8%*           | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں         | 53.1%        | 34.3%               | چاد ا                                                                                                          |  |  |  |  |

| مقدمه                                       |                                                                                | - 50 -                                    | <b>-</b> 8.    | وتقابلي جائز   | ہب کا تعارف  | رحاضر کے مذا  | اسلام اور عصر           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                             | 3.1%)                                                                          |                                           |                |                |              |               |                         |
| يبودي<br>0.1% Baha'is 0.0<br>4% etcc        | 8.3%                                                                           | 4.4%*                                     | 0.01           | 0.04           | 0.02%        | 87.2%         | چلی 💶                   |
| Read "religion in "چين<br>for more details. | 40– 60% (non- religious, a gnostics, or new religionists; atheists are 14–15%) | 20–<br>30%<br>(Folk<br>religion<br>and نه | دستیاب<br>خبیں | 18–<br>20%     | 1–2%         | 4–5%          | چين                     |
| Bahai's،پنروs ا<br>and Atheists.            | د ستياب خېيں                                                                   | 10%*                                      |                | 55%            | 10%          | 25%           | بزیرہ<br>کرسمس          |
| بشول Baha'is<br>mostly and مندو s.          | دستياب ننېيں                                                                   | 5%*                                       |                |                | 80%          | 15%           | جزائر<br>جزائر<br>کوکوس |
| 0.05% میبودی<br>animists،etc                | 2%                                                                             | 4.44%                                     | 0.02           | 0.01<br>5%     | 0.025        | 93.5%         | کولبیا                  |
|                                             | دستياب خبين                                                                    | دستياب نهيس                               | 0.1%           | دستیاب<br>نہیں | 98% –<br>99% | 1% –<br>2%    | اتحاد<br>القمرى         |
| That includes Kimbang                       | وستياب نهيں                                                                    | 5% –<br>10%**                             | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 5% –<br>10%  | 80% –<br>90%* | جهوری                   |

| مقدمه                                                             |                | - 51 -                                       | - 0. | وتقابلی جائز | ہب کا تعارف    | رحاضر کے مذا   | سلام اور ع <u>ص</u>                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------|--------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| uists/**: includes<br>syncretic sects<br>and Animists.            |                |                                              |      |              |                |                | جہور پی<br>کا نگو                         |
| Mostly Animists.                                                  |                | 48%*                                         | %    | %            | 2%             | 50%            | جہور پیہ<br>کا نگو                        |
| Unspecified 2.6% none 3%.                                         | 5.6%*          | 2.2% (mostly Baha'is)                        | 1%   | 1%           | دستیاب<br>نهیں | 90.2%          | <b>™</b><br>جزائر کک                      |
| بثمول Judaism<br>Scientology<br>Tenrikyo،and the<br>Bahá'í Faith. | 3.2% –<br>9.2% | 0.8% – 2.3%*                                 | 0.06 | 2.34 %       | 0.1%           | 87.3%<br>- 92% | كوسٹار يكا                                |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs <sub>'</sub> Baha'is.             | دستياب نهيس    | 25% –<br>30%*                                | 0.1% | 0.1          | 35% –<br>40%   | 35% –<br>40%   | آئيورى<br>كوست<br>كوت)<br>كوت)<br>(داوواغ |
|                                                                   | 2% - 5.2%      | يېودى<br>%0.85                               | 0.01 | 0.03         | 1.3%           | 87.8%          | كروبكشا                                   |
| Over 70% of يوبا ns<br>could be nominal<br>Catholic-Santería.     | 9%             | 0.5%<br>(Arará<br>Regla<br>de Palo<br>Judais | 0.21 | 0.25         | 0.0026         | 45% –<br>90%*  | <b>⊆</b>                                  |

| مقدمه                                                    |                                          | - 52                                                 | - c   | وتقابلى جائز   | ہب کا تعارف     | ر حاضر کے مذا     | اسلام اور عص               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|
|                                                          |                                          | m).                                                  |       |                |                 |                   |                            |  |  |  |
| many بشمول<br>Christian sects.                           | 1.3%                                     | 0.3%<br>(mostly)                                     | 0.1%  | 1%             | 18%             | 79.3%             | <b>چ</b><br>قبرص           |  |  |  |
| Unspecified 8.8% unaffiliated 59%.                       | 67.8%*                                   | 2.6%<br>(includi<br>ng یهودی،<br>Sciento<br>logists) | 0.003 | 0.5            | 0.1%            | 14% –<br>28.9%    | چیک<br>جمهوری <sub>ی</sub> |  |  |  |
| (D-F) مذاهب بلحاظ ملک 2007                               |                                          |                                                      |       |                |                 |                   |                            |  |  |  |
| ملاطات                                                   | غيرندجي                                  | ویگر                                                 | ہندو  | بدھ            | مسلمان          | عيسائی            | ملك يا<br>علاقه            |  |  |  |
| 0.1% مول يبودى<br>Baha'is،<br>Sikhs، Norse<br>mythology. | 6.9% (non-religious 5.4%, atheists 1.5%) | 0.2%*                                                | 0.1%  | 0.1%           | 2% –<br>3.7%    | 31% –<br>89%      | <b>الم</b>                 |  |  |  |
| Mostly Baha'is.                                          | دستياب نهيس                              | 0.1%*                                                | 0.02  | دستیاب<br>نہیں | 94% –<br>99%    | 0.8%<br>-<br>5.8% | جبوتی                      |  |  |  |
| Rastafarian 1.3% Baha'is 1%.                             | 6.1%                                     | 2.35%                                                | 0.2%  | 0.25           | 0.2%            | 90.9%             | <b>الحات</b><br>ڈومینیکا   |  |  |  |
| Spiritist 2.18% B ahá'í 0.07%                            | 2.5% –<br>10.6%                          | 2.26%                                                | 0.04  | 0.1%           | 0.05%<br>- 0.1% | 87.1%<br>- 95%    | جهوربي                     |  |  |  |

| مقدمه                                                                |             |                           |                |                | <u>ہب</u> کا تعارف | رحاضر کے مذا   | ام اور عص        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| (D-F) مذاہب بلحاظ ملک (D-F)                                          |             |                           |                |                |                    |                |                  |  |  |  |
| ملاحظات                                                              | غيرمذهبي    | دیگر                      | ہندو           | بدھ            | مسلمان             | عيسائی         | ك يا<br>ملاقه    |  |  |  |
| Jewish 0.01%.                                                        |             |                           |                |                |                    |                | ومينيكن          |  |  |  |
| Rسلطنت محمان<br>Catholicism &<br>Animism 97%.                        | دستياب نهيں | 0.7%                      | 0.3%           | 0.1%           | 0.9%               | 98%*           | مشر قی<br>تیمور  |  |  |  |
| Animists ،Baha'is<br>،etc                                            | 1.5%        | 0.7%*                     | دستیاب<br>نہیں | 0.2%           | 0.002              | 85% –<br>97.5% | ا يكواڈ ور       |  |  |  |
| Read sources for more details                                        | دستیاب نہیں | Baha'i<br>دری             | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 83%                | 16%-<br>18%    | مصر              |  |  |  |
| Baha'is،يودى<br>Animists،etc                                         | 1%          | 1.3%*                     | 0.03           | 0.03           | 0.03%              | 96%            | ايل<br>سيلواڈ ور |  |  |  |
| Mostly animists and Baha'is 1%.                                      | 1%          | 5%*                       | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 1%                 | 93%            | ستوائی گنی       |  |  |  |
| Indigenous<br>beliefs 2%,<br>Baha'is.                                | 0.1%        | over 2%*                  | 0.1%           | 0.1%           | 48% –<br>50%       | 49% –<br>50%   | اريتريا          |  |  |  |
| In a 2000 census 34% were unaffiliated 32% other and unspecified and | 50–70%      | 0.3%<br>(کیودی)<br>(0.2%) | 0.01           | 0.4%           | 0.4%               | 10% –<br>27.8% | استونيا          |  |  |  |

| مقدمه                                                                             |                              | - 54                                  | -               | وتقابلى جائزه  | ہب کا تعارف    | رحاضر کے مذا | اسلام اور عصر      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| (D-F) مذاہب بلحاظ ملک (D-F)                                                       |                              |                                       |                 |                |                |              |                    |  |  |  |
| ملاحظات                                                                           | غيرندجي                      | و پگر                                 | ہندو            | بدھ            | مسلمان         | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه    |  |  |  |
| 6% had no religion.                                                               |                              |                                       |                 |                |                |              |                    |  |  |  |
| Some sources show equal figures for Christian and Muslim from 45% – 50% per each. | دستياب نہيں                  | 6.3% (indig enous beliefs ). Judais m | 0.005           | دستیاب<br>خبیں | 32.8%          | 60.8%        | ایقوییا            |  |  |  |
| Including Baha'is 0.3%.                                                           | 2%                           | 3.7%*                                 | دستیاب<br>نهیں  | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نهیں | 94.3%        | جزائر<br>فاکلینڈ   |  |  |  |
|                                                                                   | 5.84%                        | Baha'i<br>s 0.2%                      | 0%              | 0%             | 0%             | 93.96        | <b>بن</b> ائر فارو |  |  |  |
| Sikhs (0.5%) and<br>Bahai's                                                       | 3% – 5%<br>(Atheist<br>0.3%) | 0.9%*                                 | 33%<br>-<br>34% | 1%             | 7%             | 52% –<br>54% | فی ت               |  |  |  |
| یبودی، Baha'is،<br>others.                                                        | 16%                          | 0.19%                                 | 0.01            | 0.1%           | 0.2%           | 40% –<br>80% | فن 🛨               |  |  |  |
| *: مever 1%، Sikhs less than                                                      | 31–<br>64% Some              | 4%*                                   | 0.1%            | 0.7%           | 4%             | 54%          | فرانس              |  |  |  |

| مقدمه              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 55       | -    | ،وتقابلی جائزہ | ہب کا تعارف | رحاضر کے مذا | اسلام اور عصر                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
|                    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                  | بلحاظ ملك7 |      |                |             |              |                                            |
| ملاحظات            | غيرمذببي                                                                                                                                                                                                                                                             | د یگر      | ہندو | بدھ            | مسلمان      | عيسائی       | مک یا<br>علاقہ                             |
| 1% Scientologists. | people may identify as both agnostic and members of a religious community. A 2006 pt. poll by Harris Interactive published in The Finan—IDTIMES found that 32% of the French population described themselves as agnostic a further 32% as agnostic a further 32% and |            |      | 1.2%           |             |              | (Metr<br>opolit<br>an<br>رفرانس o<br>nlyy) |

| مقدمه                                 |                                                         | - 56                  | · -            | وتقابلى جائزه  | ہب کا تعارف    | رحاضر کے مذا | اسلام اور عص                      |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|                                       | (D-F) نداهب بلحاظ ملک (D-F)                             |                       |                |                |                |              |                                   |  |  |  |  |
| ملافظات                               | غيرندېي                                                 | و پگر                 | ہندو           | بدھ            | مسلمان         | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه                   |  |  |  |  |
|                                       | only 27% believed in any type of God or supreme being.) |                       |                |                |                |              |                                   |  |  |  |  |
| Animists 2%<br>Baha'is 0.9%<br>Sikhs. | 8%                                                      | 3%*                   | 1%             | 1%             | 2%             | 85%          | فرانسیی<br>گیانا                  |  |  |  |  |
| Mostly Chinese<br>Buddhism.           | 6%                                                      | 2% (mostl y Baha'i s) | 0.5%           | 7.5%           | دستیاب<br>نهیں | 84%          | فرانىيى<br>نولىنىشيا<br>پولىنىشيا |  |  |  |  |
|                                       | 200                                                     | بلحاظ ملك 7           | ))ذاہب         | G-K)           |                |              |                                   |  |  |  |  |
| ملاحظات                               | غيرندببي                                                | دیگر                  | ہندو           | بدھ            | مسلمان         | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه                   |  |  |  |  |
| Indigenous beliefs.                   | 5%                                                      | 10%*                  | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 1% –<br>12%    | 55 –<br>73%  | گيبون                             |  |  |  |  |
| Indigenous beliefs Baha'is.           | د ستياب خېيں                                            | 0.9%*                 | 0.1%           | دستیاب<br>نهیں | 90% –<br>95%   | 4% –<br>9%   | <b>گ</b> مبيا                     |  |  |  |  |
|                                       |                                                         |                       |                |                |                |              |                                   |  |  |  |  |

| مقدمه                                                                                                         |              | - 57                                     | _               | وتقابلي جائزه  | ہب کا تعارف    | <sub>ر</sub> حاضر کے م <b>ذ</b> ا | اسلام اور عصر        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| لماحظات                                                                                                       | غيرندهبي     | دیگر                                     | ہندو            | بدھ            | مسلمان         | عيسائی                            | ملك يا<br>علاقه      |
| بشمول يهودى0.22                                                                                               | 0.7%         | 0.69%                                    | 0.01            | 0.1%           | 9.9%           | 88.6                              | <b>++</b>            |
|                                                                                                               | 25%-55%      | 1.4%<br>(ک)<br>(25%)<br>(Sikhs<br>0.03%) | 0.12            | 0.3%           | 3.9%           | 67%                               | جر منی               |
| Animist 8.5%                                                                                                  | 6.1%         | 9.1%*                                    | 0.05            | 0.05           | 15.9%          | 68.8                              | گھانا                |
| 2.1% پېودى 6.1                                                                                                | 3.6%         | 2.2%*                                    | 1.8%            | 0.1%           | 4%             | 88.3                              | جبل<br>جبل<br>الطارق |
| Others include<br>میردی،<br>Scientologists،<br>Baha'is،Sikhs،<br>Hare Krishnas<br>& Hellenic<br>neopaganists. | د ستياب نهيس | 0.6%                                     | Unk<br>now<br>n | 0.1%           | 1.3%           | 98%                               | يونان                |
| Traditional ethnic 0.74% Baha'i 0.5%.                                                                         | 2.2%         | 1.24%                                    | دستیاب<br>نہیں  | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>خہیں | 96.56                             | گرین لینڈ            |
| Rastafarian/Spirit                                                                                            | 4%           | 1.5%*                                    | 0.7%            | 0.5%           | 0.3%           | 93%                               | *                    |

| الاظات<br>ist 1.3%Baha'is<br>0.2%.            | غيرندېي      | ر پگر          | ہندو               |                |               |                  |                       |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|
|                                               |              |                | مدد                | بدھ            | مسلمان        | عيسائی           | ملک یا<br>علاقہ       |
|                                               |              |                |                    |                |               |                  | گریناڈا               |
| Baha'is 0.4% بشول<br>Rastafarians<br>Vodous.  | 2%           | 2.3%*          | 0.5%               | 0.2%           | 0.4%          | 94.6             | گواژیلوپ              |
| s،Buddhists هندو<br>Muslims،Baha'is<br>etc    | Unknown      | 10.4%          | %                  | %              | %             | 89.6<br>%        | گوام                  |
| indigenous بشمول<br>Mayan beliefs<br>Baha'is. | 1.9%         | 4.9%*          | دستیاب<br>نہیں     | 0.1%           | 0.01%         | 95%              | گواتیالا              |
| Anglican 65.2%.                               | دستياب نهين  | دستیاب<br>نهیں | 0%                 | 0%             | 0%            | 100%             | <b>ئ</b> رىزى         |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs،Baha'is &     | دستياب تنہيں | 5% –<br>8%*    |                    | 0.1%           | 85%           | 7% –<br>10%      | جمهور بي<br>گني       |
| Indigenous beliefs.                           | دستياب نهيں  | 40% –<br>50%*  | دستیاب<br>نهیں     | دستیاب<br>نہیں | 38% –<br>45%  | 5% –<br>13%      | گنی <b>سن</b><br>بساؤ |
| Rastafarians. Baha'is.                        | 4%           | 2.4%*          | 28.3<br>% –<br>35% | 0.7%           | 7.2% –<br>10% | 50%<br>-<br>57.4 | گیانا                 |

| مقدمه                                           |          | - 59                                           | -              | وتقابلى جائزه                  | ہب کا تعارف | <sub>ر</sub> حاضر کے مذا | اسلام اور عصر            |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| ملاحظات                                         | غيرمذهبى | ریگر                                           | ہندو           | بدھ                            | مسلمان      | عيسائی                   | ملك يا<br>علاقه          |
|                                                 |          |                                                |                |                                |             | %                        |                          |
| Vodous 50%. Baha'is.                            | 1%       | 2.18%                                          | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں                 | 0.02%       | 83.7                     | ىپىئ                     |
| Mostly<br>indigenous<br>beliefs،<br>Baha'isیودی | 1.1%     | 12.7%                                          | دستیاب<br>نہیں | 0.1%                           | 0.1%        | 86%                      | ہونڈ<br>وراس             |
| یبودی،Sikhs بشمول<br>Baha'is، Falun<br>Gong etc | 58%      | 0.2%*                                          | 0.1%           | 90%<br>(10%<br>regist<br>ered) | 1.3%        | 8.1%                     | <b>∻</b><br>بانگ<br>کانگ |
| 0.12%،etc                                       | 24.7%    | 0.8%*                                          | 0.02           | 0.05                           | 0.03%       | 74.4<br>%                | مجارستان                 |
| Ásatrúarfélagið<br>Baha'is <sub>'</sub> Sikhs   | 10.04%   | 0.60%                                          | دستیاب<br>نهیں | 0.26                           | 0.13%       | 88.97                    | آئس لينڈ                 |
|                                                 | 0.1%     | 2.9% (Sikh 1.9% Jains 0.4% Baha'is 0.2% Tribal | 80.5           | 0.8%                           | 13.4%       | 2.3%                     | بمارت                    |

| مقدمه                                                                                       |               | - 60                                                 | ) _     | وتقابلى جائزه | ہب کا تعارف | <sub>ر</sub> حاضر کے <b>ند</b> ا | اسلام اور عصر         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| لمانظات                                                                                     | غيرمذهبي      | <i>, یگر</i>                                         | ہندو    | بدھ           | مسلمان      | عيسائی                           | ملك يا<br>علاقه       |
|                                                                                             |               | animist<br>s<br>0.3%،<br>Zoroas<br>trians،<br>دريودي |         |               |             |                                  |                       |
| Mostly Tribal animism.                                                                      | دستیاب نہیں   | 0.1%*                                                | 2.2%    | 1%            | 87.2%       | 9.5%                             | انڈو نیشیا            |
| Bahá'ís 300.000 – 350.000; Σχειδ 30.000 – 25.000; Zoroastrians 30.000 – 60.000; Sikhs 6.000 | د ستياب خېيں  | 4.05%                                                | 0.02    | 0.01<br>%     | 98%         | 1.25<br>% –<br>2.00<br>%         | ايران                 |
| the local بشول religions<br>of ینیدی Shabaks<br>Sabean-<br>Mandaean.                        | د ستياب ننېيں | 0.7%*                                                | 0%      | 0%            | 97%         | 2.3%                             | عواق                  |
| بشول يبودى،<br>Baha'is<br>Sikhs etc                                                         | 6.3%          | 0.9%*                                                | 0.15    | 0.19          | 0.76%       | 91.7                             | جمهور بير<br>آئر ستان |
|                                                                                             | 36.3%         | دستياب                                               | د ستياب | د ستياب       | دستياب      | 63.7                             | *                     |

| مقدمه                                                                                                                              |                                                                                  | - 61                                                         | -    | وتقابلى جائزه                          | ہب کا تعارف | رحاضر کے <b>ند</b> ا | اسلام اور عصر   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| ملاطات                                                                                                                             | غيرمذهبي                                                                         | ویگر                                                         | ہندو | بدھ                                    | مسلمان      | عيسائی               | ملك يا<br>علاقه |
|                                                                                                                                    |                                                                                  | نهیں                                                         | نہیں | نہیں                                   | نہیں        | %                    | آئلآف<br>مین    |
| Jewish<br>76.5% دروز ،76.5%.                                                                                                       | 3.4%                                                                             | 78.1%<br>*                                                   | 0.1% | 0.1%                                   | 16%         | 2.3%                 | اسرائيل         |
| 87% nominally Catholics and 3% Protestants.                                                                                        | 14–27%                                                                           | 0.1%<br>پیودی،<br>0.1%<br>Sikhs<br>over<br>0.06%،<br>Baha'is | 0.1% | 0.2%                                   | 1.4%        | 70%<br>-<br>90%*     | اطاليه          |
| Rastafarians<br>0.9%; پیودی &<br>Baha'is.                                                                                          | 3%                                                                               | 1%*                                                          | 0.1% | 0.3%                                   | 0.2%        | 65.1                 | <b>ح</b> يكا    |
| Frequently seen high figures of Buddhism such as 90% come primarily from birth records following a longstanding practice of family | 70–84% Professor Robert Kisala estimates that only 30% of وابيان ese adhere to a | 3%<br>(شتومت)<br>Tenrik<br>yo)                               | 0.00 | 70% (<br>20—<br>45%<br>practi<br>cing) | 0.1%        | 0.8%                 | جايان           |

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | - 62  | -              | وتقابلى جائزه  | ہب کا تعارف    | حاضر کے مذا | اسلام اور عصر    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غير مذهبي                                                                                                  | ریگر  | ہندو           | بدھ            |                | عيسائی      |                  |
| lines being offic<br>المائلات المائلات ال | religion. A research done by Phil Zuckerman concluded that 64–65% of المابية ese are non- believers in God |       |                |                |                |             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.4%                                                                                                      | 0.6%  | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 86%         | <b>×</b><br>جرزي |
| Druzes and Baha'is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دستیاب نہیں                                                                                                | 1%*   | 0%             | 0%             | 93% –<br>95%   | 3% –<br>6%  | اردن             |
| Mostly<br>Shamanists، یبودی<br>Baha'is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5%                                                                                                         | 1.4%* | 0.02           | 0.58           | 47%            | 46%         | قازقستان         |

| مقدمه                                                        |                                                                                                                                       | - 63                                                                   | -              | وتقابلي جائزه                       | ہب کا تعارف | <sub>ر</sub> حاضر کے <b>ند</b> ا | اسلام اور عصر   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| ملاحظات                                                      | غيرمذهبي                                                                                                                              | ریگر                                                                   | ہندو           | بدھ                                 | مسلمان      | عيسائی                           | ملك يا<br>علاقه |
| Indigenous<br>beliefs 10%،<br>Baha'is 0.9%;<br>Sikhs،Jains & | Unknown                                                                                                                               | 11%*                                                                   | 1%             | دستیاب<br>خبیں                      | 10%         | 78%                              | كينيا           |
|                                                              | 0.9%                                                                                                                                  | Baha'is 2%                                                             | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں                      | 0.1%        | 97%                              | کیر یباتی       |
| Over 90% total populations believe in Juche.                 | 10–15% (A research in the year 2005 by Phil Zuckerman revealed that only about 15% of איל פינ יי מולי מולי מולי מולי מולי מולי מולי מ | 30%<br>(Confu<br>نتن<br>است<br>است<br>Shama<br>nism<br>Chong<br>dogyo) | 0%             | 64.5<br>%<br>(2%<br>regist<br>ered) | 0%          | 0.1%                             | شالی کور یا     |
| According to                                                 | 52% (Not                                                                                                                              | 0.7%                                                                   | 0.00           | 22.8                                | 0.07%       | 26.3                             | <b>(•)</b>      |

| مقدمه                 |                | - 64   | -    | و نقابلی جائزہ | اہب کا تعارف | ِحاضر کے مذا | اسلام اور عصر   |
|-----------------------|----------------|--------|------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| ملاحظات               | غيرمذهبي       | د یگر  | ہندو | بدھ            |              | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه |
| Eungi (2003)،         | necessarily    | (Korea | 5%   | %-             |              | %            | جنوبی کوریا     |
| ns جنوبی کوریا 52% of | true atheists. | n      |      | 40%            |              |              |                 |
| do not believe in     | جنوبی Most     | Shama  |      |                |              |              |                 |
| God.                  | n کور یا       | nism.  |      |                |              |              |                 |
|                       | households     | Chond  |      |                |              |              |                 |
|                       | still observe  | ogyo،  |      |                |              |              |                 |
|                       | many           | Confu  |      |                |              |              |                 |
|                       | traditional    | سى آئى |      |                |              |              |                 |
|                       | Buddhist       | nisا   |      |                |              |              |                 |
|                       | and Confu      | m،     |      |                |              |              |                 |
|                       | n آئی اے       | Judais |      |                |              |              |                 |
|                       | customs and    | m،     |      |                |              |              |                 |
|                       | philosophies   | etc)   |      |                |              |              |                 |
|                       | 'such          |        |      |                |              |              |                 |
|                       | as jesa or     |        |      |                |              |              |                 |
|                       | visit temples  |        |      |                |              |              |                 |
|                       | on             |        |      |                |              |              |                 |
|                       | important      |        |      |                |              |              |                 |
|                       | holidays       |        |      |                |              |              |                 |
|                       | such           |        |      |                |              |              |                 |
|                       | as Korean      |        |      |                |              |              |                 |
|                       | New Year.      |        |      |                |              |              |                 |
|                       | n جنوبی کوریا  |        |      |                |              |              |                 |
|                       | Catholics      |        |      |                |              |              |                 |
|                       |                |        |      |                |              |              |                 |

| مقدمه                                                                 |                                                                                                      | - 65                     | -              | وتقابلى جائزه                | ب كاتعارف    | حاضر کے مذا:    | اسلام اور عصر   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ملاحظات                                                               | غیرندهی                                                                                              | دیگر                     | ہندو           | بدھ                          | مسلمان       | عيسائی          | ملك يا<br>علاقه |
|                                                                       | but not Protestantsalso continue to observe some traditional Buddhist and Confuct and Confuct buding |                          |                |                              |              |                 |                 |
| Sikhs 0.4%. Baha'is.                                                  | 0.07%                                                                                                | 0.43%                    | 12%            | 4%                           | 67.5%        | 16%             | کویت            |
| Mostly Shamanists Baha'is 0.1%.                                       | د ستياب نهيس                                                                                         | 4.5% –<br>8%*            | دستیاب<br>نهیں | 0.35                         | 75% –<br>80% | 11%<br>-<br>20% | کر غیر:<br>ستان |
|                                                                       | 2007                                                                                                 | . بلحاظ ملك 7            | I)نداہب        | _ <b>M</b> )                 |              |                 |                 |
| لماظات                                                                | غير مذہبی                                                                                            | ویگر                     | ہندو           | بدھ                          | مسلمان       | عيسائی          | ملك يا<br>علاقه |
| the mixture بشمول<br>of Theravada<br>Buddhism with<br>animist and the | 0.25%                                                                                                | 31.5<br>%<br>(mos<br>tly | ?              | 65%<br>(65%<br>have<br>taken | ?            | 1.5%            | لادُس           |

| مقدمه                                                                                  |             | - 66                | -          | تقابلی جائزہ | ب كاتعارف و | عاضر کے مذاہ | سلام اور عصر ح  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| لماحظات                                                                                | غير مذ ہبي  | ویگر                | ہندو       | بدھ          | مسلمان      | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه |
| numbers of East                                                                        |             | anim                |            | the          |             |              |                 |
| Asian Buddhism.                                                                        |             | ists                |            | Refu         |             |              |                 |
|                                                                                        |             | also                |            | gee)         |             |              |                 |
|                                                                                        |             | Baha                |            | *            |             |              |                 |
|                                                                                        |             | 'is                 |            |              |             |              |                 |
|                                                                                        |             | and                 |            |              |             |              |                 |
|                                                                                        |             | Musl                |            |              |             |              |                 |
|                                                                                        |             | ims)                |            |              |             |              |                 |
|                                                                                        | 20–29%      | يبودى<br>0.01<br>4% | 0.00<br>6% | 0.00         | 0.017       | 70%          | لٹو یا 💴        |
| بشمول يبود ئ،Baha'is،<br>etc (As of 1932<br>was an 82% لبنان<br>Christian<br>majority) | دستياب نبيس | 1.1%                | 0.1%       | 0.1%         | 59.7%       | 39%          | لبنان           |
| Mostly                                                                                 |             | 9% –                |            |              |             | 80%          |                 |
| indigenous                                                                             | دستياب نهيس | 19%                 | 0.1%       | 0.1%         | 1%          | _            | ليسوتھو         |
| Baha'is. beliefs                                                                       |             | *                   |            |              |             | 90%          | ييسو هو         |
| Mostly indigenous beliefs small (over 39%) numbers of                                  | 0.1%        | 39.7                | 0.1%       | 0.1%         | 20%         | 40%          | لا نَبير يا     |

| مقدمه                                          |              | - 67                                | -              | تقابلی جائزہ                       | ب كاتعارف و    | عاضر کے مذاہ      | اسلام اور عصره  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| لماظات                                         | غیر مذہبی    | ویگر                                | ہندو           | بدھ                                | مسلمان         | عيسائی            | ملک یا<br>علاقه |
| Baha'is and Sikhs.                             |              |                                     |                |                                    |                |                   |                 |
|                                                | 0.2%         | دستیاب<br>نهیں                      | 0.1%           | 0.3%                               | 97%            | 2.4%              | ليبيا           |
| %; 0.1%<br>Baha'is; no<br>formal creed.        | 10.75%       | 1%*                                 | دستیاب<br>نهیں | 0.25                               | 4.8%           | 83.2              | ليحتينستا<br>ئن |
| "Nontraditional"<br>religions; <0.1%<br>يپودي. | 9.5%         | 5.4%                                | 0.01           | 0.01                               | 0.08%          | 44%<br>-<br>85%   | لتصووينيا       |
| Baha'is.،%0.2 يبودى                            | 22–28%       | 0.4%                                | 0.1%           | 0.5%                               | 2%             | 39%<br>-<br>92%   | کسمبرگ          |
|                                                | 45%          | 0.6% (0.5 % Baha 'is, F alun Gon g) | دستیاب<br>نهیں | 80%<br>*<br>(17%<br>regis<br>tered | 0.1%           | 7%                | مكاة 🗢          |
|                                                | د ستياب نهيں | 1% –<br>1.5%                        | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نہیں                     | 29% –<br>33.3% | 65.1<br>%-<br>69% | مقدونيه         |

| مقدمه                                                            |             | - 68                   | -              | تقابلى جائزه       | ب كانعارف و                          | عاضر کے مذاہ     | اسلام اور عصره  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| ملاحظات                                                          | غيرمذهبى    | د یگر                  | ہندو           | بدھ                | مسلمان                               | عيسائی           | ملك يا<br>علاقه |
| Over 45% – 50% is indigenous beliefs; Baha'is 0.1%               | 0.4%        | 47%<br>-<br>51.4<br>%* | 0.1%           | 0.1%               | 7%                                   | 41%<br>-<br>45%  | يْد غاسكر       |
| Mostly animists<br>Baha'is ،2.5%<br>Rastafarians،0.2%<br>گیبودی. | 4.3%        | 2.8%                   | 0.2%           | دستیاب<br>نہیں     | 12.8%                                | 79.9<br>%        | ملاوی           |
| ، animists بثمول<br>Sikhs & Baha'is.                             | 0.8%        | 1.3%                   | 6.3%           | 19.2<br>% –<br>22% | 55% –<br>60.4%                       | 9.1%             | ملائشیا         |
|                                                                  | 0.02%       | 0.01                   | 0.01<br>%      | 0.45               | 99.41 % (overal l) – 100% (citize n) | 0.1%             | مالديپ          |
|                                                                  | دستياب نهيس | 5% –<br>9%             | 0%             | 0%                 | 90%                                  | 1% –<br>5%       | ىلى 🌉           |
| R سلطنت عمان<br>Catholics<br>**/%95%شمول يهودى،                  | 2%          | 0.1%                   | دستیاب<br>نهیں | 0.1%               | 0.8%                                 | 55%<br>-<br>97%* | مالئ            |

| مقدمه                                   |                  | - 69           | _              | تقابلی جائزہ | ب كانعارف و    | عاضر کے <b>ند</b> ا ہ     | سلام اور عصر ح  |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| لملاحظات                                | غيرمذهبى         | ویگر           | ہندو           | بدھ          | مسلمان         | عيسائی                    | ملك يا<br>علاقه |
| etcBaha'is                              |                  |                |                |              |                |                           |                 |
| Mostly Baha'is<br>and few<br>Buddhists. | 1.5%             | 1%*            | 0%             |              | 0%             | 97.5<br>%                 | جزائر<br>مارشل  |
| Baha'is 0.5%<br>Rastafarians<br>Vodous. | 3%               | 4.4%           | 0.3%           | 0.2%         | 0.5%           | 91.6<br>%                 | مارځينيک        |
| Mostly <sup>مسی</sup> ی، یہودی.         | 0%               | 0.1%           | 0%             | 0%           | 99.9%          |                           | موریتانیه       |
|                                         | 0.7%             | وستیاب<br>نهیں | 50%            | 2.5%         | 16.6%          | 32.2                      | موريشس          |
| Mostly Rسلطنت ممان<br>Catholic.         | 0%               | 0%             | 0%             | 0%           | 97%            | 3%*                       | ابوث<br>مابوث   |
| %; 0.05%.<br>Baha'is.                   | 4.38% –<br>16.9% | 0.1%           | دستیاب<br>نہیں | 0.1%         | 0.26%          | 82.8<br>% –<br>95.15<br>% | میسیو           |
| Mostly Baha'is.                         | 0.4% - 2%        | 1.6%           | دستیاب<br>نهیں | 1%           | دستیاب<br>نهیں | 95.4<br>% –<br>97%        | ما تكرو نيشيا   |
|                                         | 0.1%             | یهودی<br>1.5%  | 0.01           | 0.02         | 0.07%          | 98.3                      | مالدووا         |

| مقدمه                                                                                        |              | - 70                     | -              | تقابلى جائزه | ب كانعارف و         | عاضر کے مذاہ        | اسلام اور عصر ح |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| لماحظات                                                                                      | غيرندېي      | ويگر                     | ہندو           | بدھ          | مسلمان              | عيسائی              | ملك يا<br>علاقه |
| mostly بشمول<br>Jewish ،Protestant<br>،Muslim،3%<br>،Greek Orthodox<br>etc                   | دستياب نهيں  | 10%                      |                |              |                     | 20.5<br>%-<br>90%   | موناكو          |
| Total of 2.9% are<br>subscribed<br>here ثنانيت<br>to<br>included in the<br>"Others" category | 38.6%        | 3.3%                     |                | 53%          | 3.0%                | 2.1%                | متگولیا         |
| Orthodox 74%<br>and Rسلطنت ثمان<br>Catholic.                                                 | 4% – 4.5%    | دستیاب<br>نهیں           | 0%             | 0%           | 18%                 | 77.5<br>% –<br>78%* | مونهینیگرو      |
|                                                                                              | 2%           | Baha<br>'is<br>2%        | 0.2%           | 0.2%         | 0.1%                | 95.5<br>%           | ما نٹسر پیٹ     |
| يبودى،<br>Baha'is.                                                                           | د ستياب نهيں | 0.09<br>% –<br>0.2%<br>* | دستیاب<br>نهیں | 0.01         | 98.7%<br>-<br>99.6% | 0.1%<br>-<br>1.1%   | مراكش           |
| African بشمول<br>animists mostly<br>& Baha'is. يبودي                                         | 5%           | 17.5<br>%*               | 0.2%           | 0%           | 17.8%<br>-20%       | 41.3                | موزمبيق         |

| مقدمه                                                               |              | - 71                   | -                 | تقابلی جائزہ       | ب كاتعارف و    | عاضر کے مذاہ    | اسلام اور عصر ح   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| الملاطات                                                            | غيرمذببي     | ویگر                   | ہندو              | بدھ                | مسلمان         | عيسائی          | ملك يا<br>علاقه   |
| Tribal بشول<br>animism mostly<br>Jewish.،Baha'i                     | دستياب نهيں  | 0.5%<br>-<br>1.5%<br>* | 0.5%              | 89%<br>-<br>90%    | 4%             | 4% –<br>6%      | میانمار<br>(برما) |
|                                                                     | 2007         | ، بلحاظ ملك            | 1)مٰداہب          | <b>1-Q</b> )       |                |                 |                   |
| ملاحظات                                                             | غيرندهبي     | د پگر                  | ہندو              | بدھ                | مسلمان         | عيسائی          | ملک یا<br>علاقہ   |
| Indigenous<br>beliefs 3%، پیردی،<br>Baha'is.                        | Unknown      | 4%*                    | دستیاب<br>نهیں    | 0.1%               | 0.9%           | 90%             | الميا<br>الميايا  |
| It is the country with the highest percentage of Baha'is (over 9%). | 20%          | 10%                    | دستیاب<br>نہیں    | 3%                 | دستیاب<br>نہیں | 67%             | ناورو             |
| t איבוט                                                             | دستياب ننبين | 3.6% - 4%*             | 80.6<br>%-<br>81% | 10.7<br>% –<br>11% | 4% —<br>4.2%   | 0.45            | نیپال 🛦           |
| يپودې 0.3                                                           | 53% - 65%    | 0.4%                   | 0.6%              | 0.1%<br>-1%        | 5.5% –<br>5.8% | 29%<br>-<br>45% | نیدرلینڈز         |
|                                                                     |              |                        |                   |                    |                |                 |                   |

| مقدمه                                                  |              | - 72                              | -              | تقابلی جائزہ   | <u>ب کا تعارف و</u> | عاضر کے م <b>ذ</b> ام <sub>ٌ</sub> | اسلام اور عصرح       |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| لما حظات                                               | غیر مذہبی    | و پگر                             | ہندو           | بدھ            | مسلمان              | عيسائی                             | ملك يا<br>علاقه      |
| 1.3يودىBaha'is.                                        | 5.2%         | 1.33                              | 0.6%           | 0.26           | 0.31%               | 92.3                               | نیدرلینڈز<br>انٹیلیز |
| Mostly Baha'is.                                        | د ستياب نہيں | 1%*                               | 2%             | 3%             | 4%                  | 90%                                | نيو <mark>۵</mark>   |
|                                                        | 34.6%        | 5.4%                              | 1.7%           | 1.4%           | 1.0%                | 55.9<br>%                          | نيوزى لينڈ           |
| Animist₁Baha'is.                                       | 2%           | 1.6%                              | دستیاب<br>نهیں | 0.1%           | 0.02%<br>-<br>0.03% | 90%                                | نکارا گوا            |
| Mixture of Christianity and Animism.                   | وستياب نهيس  | Baha<br>'is                       | 0%             | 0%             | 95%                 | 5%*                                | ن بخر ن              |
| The numbers of and Muslims are roughly equal as 50/50. | دستياب نبيس  | Afric<br>an<br>anim<br>ist<br>10% | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نہیں | 50%                 | 40%                                | نانجيريا             |
| Baha'is mostly.                                        | 10.6%        | 8.4%                              |                |                |                     | 81%                                | نیووی                |
| Unspecified 15.2% none                                 | 33.3%*       | 2.7%                              |                |                |                     | 64%                                | ه <b>ا</b>           |

| مقدمه                                            |             | - 73                   | -              | تقابلى جائزه   | ب كاتعارف و              | عاضر کے مذاہر         | اسلام اور عصر ح                                |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| الملاطات                                         | غیر مذہبی   | ویگر                   | ہندو           | بدھ            | مسلمان                   | عيسائی                | ملك يا<br>علاقه                                |
| 18.1%.                                           |             |                        |                |                |                          |                       | نار فولک                                       |
| Mostly Buddhists Atheists Baha'is and Animists.  | %           | 20.3                   | %              | %              | %                        | 79.7<br>%             | جزائر شالی<br>ماریانا                          |
| ،Sikhs يېودي،<br>Baha'is.                        | 6.7%        | 0.6%                   | 0.5%           | 0.5%           | 1.8%                     | 30%<br>-<br>89.9<br>% | ناروپ                                          |
| Sikhs₁Baha'is.                                   | 0.1% - 0.3% | 0.3% - 1.1% *          | 3% –<br>5.7%   | 0.8%           | 87.4%<br>-<br>92.66<br>% | 2.54<br>% –<br>4.9%   | سلطنت<br>عمان                                  |
| Zoroastrians/اثمریه<br>Sikhs،Baha'is<br>animist. | 0.1% - 0.3% | 0.1%<br>-<br>0.3%<br>* | 1.2%<br>-2%    | 0.1%           | 96% –<br>97%             | 1.5%                  | پاکستان                                        |
| Modekngei (indig<br>enous to) پیاهٔ              | 16.4%       | 8.8%                   | دستیاب<br>خہیں | 3%             | 0.1%                     | 71.7                  | پلاؤ 🗾                                         |
| 11.09نيبودئ%;<br>Baha'is and<br>others 0.64%.    | دستياب نهيں | 11.7                   | دستیاب<br>نہیں | دستیاب<br>نہیں | 83.54                    | 4.73                  | سانچه:پر<br>icon<br>فلسطینی<br>تومی<br>عملداری |

| مقدمه                                                                                    |           | - 74                                       | -              | تقابلى جائزه      | ب كاتعارف و    | عاضر کے مذاہ          | إم اور عصره                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| ملاحظات                                                                                  | غیر مذہبی | ویگر                                       | ہندو           | بدھ               | مسلمان         | عيسائی                | ملك يا<br>علاقه                  |
|                                                                                          | 2%        | 2% –<br>4%*                                | 0.3%           | 0.4%<br>-<br>2.1% | 0.3% –<br>3.5% | 88%<br>-<br>95%       | 📥 🗖 ៤៧ ្ពុ                       |
| Many citizens integrate their Christian faith with some indigenous beliefs and practices |           | Ani<br>mist<br>33%,<br>Baha<br>'is<br>0.3% | دستیاب<br>نهیں | 0.3%              | 0.035          | 66%<br>-<br>96%*      | <b>پ</b> اپوانيو <sup>گ</sup> ني |
| Animist 0.5%،<br>Baha'is 0.2%ئىيدى<br>0.1%،New<br>religions.                             | 1.5% – 5% | 1%*                                        | دستیاب<br>نهیں | 0.5%              | 0.008          | 92%<br>-<br>96.9<br>% | پیرا گوئے                        |
| Baha'is 0.09%  0.02گیبودی%،  Animist.                                                    | 2%        | 0.11                                       | unkn<br>own    | 0.31              | 0.003          | 83.1                  | ميرو<br>پيرو                     |
| Mostly Catholic.                                                                         | 0.1%      | 0.35                                       | 0.05           | 0.1%<br>-<br>2.5% | 5%             | 92.5<br>%-<br>94%     | فليائن                           |
| Seventh-Day Adventist 100%.                                                              | 0%        | 0%                                         | 0%             | 0%                | 0%             | 100%                  | جزائر<br>پٹکیرن                  |

| مقدمه                          |                  | - 75                               | -                      | تقابلی جائزہ | ب كانعارف و         | عاضر کے مذاہ             | اسلام اور عصره        |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| لماظات                         | غیر مذہبی        | ویگر                               | ہندو                   | بدھ          | مسلمان              | عيسائی                   | ملک یا<br>علاقه       |
| Rسلطنت ثمان<br>Catholic 96%.   | 3%               | 0.13<br>%<br>(()                   | دستیاب<br>نہیں         | 0.1%         | 0.01%<br>-<br>0.07% | 75%<br>-<br>96.7<br>%*   | پولينژ                |
| Mostly Catholic.               | 3.9% –<br>12.85% | 0.02                               | 0.07                   | 0.03         | 0.33%               | 86.7<br>% –<br>95.5<br>% | ير تگال               |
| Spiritist's<br>0.7%0.07%يودى%. | 1.98%            | 0.77<br>%*                         | 0.09                   | 0.03         | 0.13%               | 97%                      | پور ٹوریکو            |
|                                | 0.8%             | Baha<br>'is<br>0.2%                | 7.2%<br>-<br>12.7<br>% | 5%           | 71% –<br>77.5%      | 8.5%<br>-<br>10.3<br>%   | قطر 🗖                 |
|                                | 2007             | بلحاظ ملك                          | I)مذاہب                | R-S)         |                     |                          |                       |
| لملاحظات                       | غيرمذببي         | ویگر                               | ہندو                   | بدھ          | مسلمان              | عيسائی                   | ملک یا<br>علاقہ       |
| يېودى 0.07                     | 5%               | 6.18<br>%<br>inclu<br>ding<br>Baha | 6.7%                   | ?            | 2.15%               | 84.9%                    | غے <b>ا</b><br>پونیوں |

| مقدمه                                                      |            | - 76                                                                                           | -                        | تقابلي جائزه           | ب كاتعارف    | حاضر کے مذاہر  | اسلام اور عصر   |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| الملاطات                                                   | غيرندىبى   | ر پگر                                                                                          | ہندو                     | بدھ                    | مسلمان       | عيسائی         | ملک یا<br>علاقه |
|                                                            |            | i<br>0.07<br>%                                                                                 |                          |                        |              |                |                 |
| Predominantly<br>گ کیوری & small<br>numbers of<br>Baha'is. | 0.1%       | 0.1%                                                                                           | 0.01                     | 0.01                   | 0.2%         | 99%            | رومانيه         |
| populations of non-practicing believers and non-believers. | 16% – 48%* | يبودى<br>0.5%<br>;<br>Sha<br>mani<br>st<br>1%;<br>Baha<br>'is،<br>new<br>religi<br>ons<br>0.5% | 0.45<br>% [454<br>][455] | 1.1%<br>-<br>1.45<br>% | 10% –<br>14% | 18.5%<br>- 78% | روس             |
|                                                            | 1.7%       | Ani<br>mist<br>0.1%                                                                            | 0%                       | 0%                     | 4.6%         | 93.6%          | روانڈا          |

| مقدمه                     |              | - 77          | -              | تقابلى جائزه   | ب كانعارف و    | عاضر کے مذاہر  | اسلام اور عصر                    |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| لملاحظات                  | غيرمذهبى     | ویگر          | ہندو           | بدھ            | مسلمان         | عيسائی         | ملك يا<br>علاقه                  |
|                           | 4%           | Baha 'is 0.3% | 0%             | 0%             | 0%             | 95.7%          | سينٹ ملينا                       |
| Baha'is، Rastafarians.    | 1%           | 1%*           | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 98%            | سینٹ کیٹرز<br>وناویس             |
| Rastafarians 2.1%.        | 6%           | 2.9%          | 0.2%           | دستیاب<br>نہیں | 0.1%           | 90.8%          | سينٺ لوسيا                       |
|                           | دستياب نهيں  | 1%            | 0%             | 0%             | 0%             | 99%            | سینٹ پیئر<br>ومیکیلون            |
| Rastafarians،<br>Baha'is. | 6%           | 0.3%          | 3.3%           | دستیاب<br>نہیں | 1.5%           | 88.9%          | سینٹ<br>وینسینٹ و<br>گریناڈا ئنز |
| Baha'is 1.5% يبودي        | 0.1%         | 1.6%          | 0.1%           | 0.1%           | 0.1%           | 98%            | سامووا                           |
| Baha'isیبودی              | 0.5%         | 0.4%          | %              | %              | 0.1%           | 99%            | سان مارينو                       |
|                           | 2% – 19.4%   | 0.1%          | 0%             | 0%             | 3%             | 77.5%<br>- 95% | ساۇتۇم                           |
| All non-Islamic           | د ستياب نهين | Unk           | 4.5            | 1.5            | 97%(o          | 4.5            | 9.000                            |
|                           | -            |               |                |                |                |                |                                  |

| مقدمه                                         |             | - 78             | -              | تقابلى جائزه   | ب كاتعارف و  | عاضر کے مذاہر  | لام اور عصر ·   |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| ملاحظات                                       | غيرندبي     | دیگر             | ہندو           | بدھ            | مسلمان       | عيسائی         | ملك يا<br>علاقه |
| religions are                                 |             | now              | %(es           | %(es           | verall)      | %(est.         | سعودي           |
| prohibited.                                   |             | n                | t.)            | t.)            | *            | )              | عرب             |
| Estimates for                                 |             | (Sikh            |                |                |              |                |                 |
| non-Islamic                                   |             | Sí               |                |                |              |                |                 |
| religions are                                 |             | Baha             |                |                |              |                |                 |
| based on                                      |             | 'is              |                |                |              |                |                 |
| nationalities.                                |             | (يېودى).         |                |                |              |                |                 |
| Animists.                                     | دستیاب نہیں | 1% -<br>2%*      | دستیاب<br>نهیں | 0.01           | 94% –<br>95% | 4% –<br>5%     | سينيگال         |
| يبودى >0.02%.                                 | 5%          | 0.09             | دستیاب<br>نهیں | 0.01           | 3.2% –<br>5% | 83% –<br>91.6% | سربيا           |
| Mostly Baha'is.                               | 2.1%        | 0.5%             | 2.1%           | 1%             | 1.1%         | 93.2%          | سيچيليس         |
| Mostly Animists<br>Baha'is.                   | وستياب نهيس | 5% –<br>10%<br>* | 0.1%           | دستیاب<br>نهیں | 60%          | 20% –<br>30%   | سير اليون       |
| یبودی،Sikhs بشمول<br>Zoroastrians &<br>Jains. | 13%         | 1%*              | 4%             | 60%            | 14.9%        | 14.6%          | سنگا پور        |
| Mostly يبودي،<br>Baha'is and Sikhs            | 15.8%       | 0.1%             | 0.1%           | 0.1%           | 0.1%         | 56% –<br>83.8% | سلو واکیبہ      |
| others.یپودی،                                 | 25% – 35%   | 0.03             | 0.01           | 0.06           | 2.4%         | 50% –          | -               |

| مقدمه                                                                                                                                  |             | - 79           | -              | تقابلى جائزه | ب كانعارف و | عاضر کے مذاہر | اسلام اور عصر   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| ملاحظات                                                                                                                                | غیر مذہبی   | ویگر           | ہندو           | بدھ          | مسلمان      | عيسائی        | ملك يا<br>علاقه |
|                                                                                                                                        |             | %*             | %              | %            |             | 65%           | سلووينيا        |
| Mostly Baha'is.                                                                                                                        | 0.5%        | 2.3%           | دستیاب<br>نهیں | 0.03         | 0.07%       | 97.1%         | جزائر<br>سليمان |
|                                                                                                                                        | 0%          | 0%             | 0%             | 0%           | 99.9%       | 0.1%          | صو ماليه        |
| Indigenous<br>beliefs، یبودی Sikhs،<br>Baha'is.                                                                                        | 1%          | 3%*            | 1.2%           | 0.1%         | 1.5%        | 79.7%         | جنوبی<br>افریقه |
| 0.12ريوري Baha'is Sikhs etc About 76% of Spaniards self-identify as Catholics، 5% other faith and about 19% identify with no religion. | 19–41%      | 5%*            | 0.02<br>5%     | 0.02<br>5%   | 2.3%        | 60% –<br>76%  | ،<br>سپانی      |
|                                                                                                                                        | دستياب نهيس | دستیاب<br>نہیں | 15%            | 70%          | 7%          | 8%            | سری لنکا        |
| Indigenous beliefs.                                                                                                                    | وستياب نهيس | 25%            | 0%             | 0%           | 70%         | 5%            | سوڈان           |

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 80     | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 80 - |                         |                               |                     |              |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--|--|
| لملاظات                                                                                                                                                                                                                                                                        | غيرمذهبى | ر پگر                                                      | ہندو                    | بدھ                           | مسلمان              | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه |  |  |
| Animists mostly<br>Baha'is.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.4%     | 3.3% - 5%*                                                 | 20%<br>-<br>27.4<br>%   | 1% –<br>1.5%<br>(Chi<br>nese) | 13.5%<br>-<br>19.6% | 40% –<br>48% | سرينام          |  |  |
| Baha'isیبودی                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1%       | 2.8%                                                       | 0.2%                    | 0%                            | 1% –<br>10%         | 85% –<br>95% | سوازی لینڈ      |  |  |
| At the end of 2008 72.9% of Swedes belonged to the Church of שלי (Lutheran) this number has been decreasing by about 1% on a yearly basis for the last two decades. Church of שלי services are sparsely attended (hovering in the single digit percentages of the population). | 30 – 33% | 0.3%                                                       | 0.08<br>%-<br>0.12<br>% | 0.2%                          | 3%                  | 60% —<br>70% | سویڈن           |  |  |

| مقدمه                                                     | ر عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 81 - |                     |      |      |        |                |                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------|----------------|-------------------------|
| لملاحظات                                                  | غيرمذهبى                                           | و یگر               | ہندو | بدھ  | مسلمان | عيسائی         | ملك يا<br>علاقه         |
| يبودي،Baha'is،Sikhs<br>etc.                               | 15.4%<br>(unspecified<br>4.3%Atheist<br>11.1%)     | 0.33                | 0.38 | 0.29 | 4.3%   | 43% –<br>79.3% | <b>+</b><br>سوییژر لینڈ |
| Sunni Muslims<br>74%، Alawis 12%<br>، دروز ، 3% & others. | دستياب نهيں                                        | یپودی<br>&<br>یزیری | 0%   | 0%   | 90%*   | 10%            | سورىي                   |

## (T-Z)مذاہب بلحاظ ملک 2007

| ملاحظات | غيرندهبي    | و پگر              | هندو           | بارھ                                | مسلمان       | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه |
|---------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|         | دستياب نهيں | 2.2%               | دستیاب<br>نهیں | 93%<br>*<br>(35%<br>regist<br>ered) | 0.3%         | 4.5%         | تا ئيوان        |
|         | 0.1%        | 0.3%               | unkn<br>own    | 0.1%                                | 90% –<br>97% | 2.5%         | تاجكستان        |
|         | 0.5%        | 18.5<br>%-<br>38.5 | 0.9%           | 0.1%                                | 30% –<br>40% | 30% –<br>40% | تنزانيه         |

| مقدمه                                                                   |                            | - 82                                       | -              | تقابلى جائزه   | ب كانعارف و    | حاضر کے مذاہ   | اسلام اور عصر        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| ملاحظات                                                                 | غيرمذبي                    | ویگر                                       | ہندو           | بدھ            | مسلمان         | عيسائی         | ملك يا<br>علاقه      |
|                                                                         |                            | % *                                        |                |                |                |                |                      |
|                                                                         | دستياب نہيں                | 0.1%                                       | 0.00<br>45%    | 95%            | 4%             | 0.7%           | تھائی لینڈ           |
|                                                                         | 5% – 6.1%                  | 33%<br>-<br>51%<br>*                       | 0%             | 0%             | 13.7%<br>- 20% | 29% –<br>47.1% | ٹو گو                |
| بېلى 4.5                                                                | وستياب نهيس                | 5%*                                        | 0%             | 0%             | 0%             | 95%            | ئو كىلاؤ<br>ئو كىلاؤ |
|                                                                         |                            | 14%                                        |                |                |                | 83%            | ٹو نگا               |
|                                                                         | 3.3%<br>(Atheists<br>1.9%) | 10.1                                       | 22.5           | 0.7%           | 5.8%           | 57.6%          | ٹرینیڈاڈو<br>ٹوباگو  |
|                                                                         | دستياب نہيں                | 1%*                                        | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 98%            | 1%             | <b>⊙</b><br>نونس     |
| But the non-<br>Muslim<br>population<br>declined in the<br>early 2000s. | د ستياب خبين               | 0.06<br>%*<br>(0.04<br>%<br>يبودي،<br>0.02 | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 99% –<br>99.8% | 0.16%          | تری                  |

| مقدمه                      |             | - 83                   | _              | يقابلي جائزه   | ب كاتعارف و    | حاضر کے مذاہ                    | اسلام اور عصر          |
|----------------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| لملاحظات                   | غيرمذهبى    | ویگر                   | ہندو           | بدھ            | مسلمان         | عيسائی                          | ملك يا<br>علاقه        |
|                            |             | % Baha 'is)            |                |                |                |                                 |                        |
|                            | 1.7%        | 0.3%                   | %              | %              | 89%            | 9%<br>راتخ الا)<br>(عتقاد كليسا | تر کمانستان            |
|                            | 6%          | 4%*                    | 2%             | 1.5%           | 0.5%           | 86%                             | جزائر کیکس<br>وتر کیب  |
|                            | دستیاب نہیں | 3%*                    | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | دستیاب<br>نهیں | 97%                             | تو والو                |
| Baha'is، گیودن &<br>Sikhs. | 0.9%        | 1.2% - 2.3% *          | 0.8%           | دستیاب<br>نہیں | 12.1%          | 83.9%<br>- 85%                  | بوگنڈا                 |
|                            | Unknown     | 2.5%<br>يېودى)<br>0.6% | 0.1%           | 0.1%           | 0.5%           | 35% –<br>96.1%<br>*             | يوكرين                 |
|                            | وستياب نهيس | 4.25                   | 21.2           | 4.25           | 61.75          | 8.5%                            | متحده<br>عرب<br>امارات |

| مقدمه   |          | - 84                                                 | -    | تقابلي جائزه                       | ب كاتعارف و | حاضر کے مذاہ | اسلام اور عصر                |
|---------|----------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| لماحظات | غيرمذببي | ویگر                                                 | ہندو | بدھ                                | مسلمان      | عيسائی       | ملك يا<br>علاقه              |
|         | 15.5–52% | 8%*                                                  | 1%   | 1.2%                               | 2.7%        | 71.6%        | مملکت<br>متحده               |
|         | 15.1%    | 2.5% (1% regis tered cultu ral 1.5% ); other s 1%% * | 0.4% | 2%<br>(0.7<br>%<br>regist<br>ered) | 1%          | 78%          | ریاستہائے<br>متحدہ<br>امریکا |
|         | 2%       | 5%*                                                  | %    | %                                  | %           | 93%          | امریکی<br>جزائر<br>ورجن      |
|         | 17%      | 0.88                                                 | 0.01 | 0.1%                               | 0.01%       | 70% –<br>83% | <b>نجا</b> پوراگوۓ           |
|         |          |                                                      |      |                                    |             |              |                              |

| مقدمه   |             | - 85                                                          | -              | تقابلی جائزہ                   | ب كاتعارف و  | حاضر کے مذاہ | اسلام اور عصر   |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| ملاحظات | غیر مذہبی   | ویگر                                                          | ہندو           | بدھ                            | مسلمان       | عيسائی       | ملک یا<br>علاقہ |
|         | 0.7% - 1.7% | 0.09<br>%*                                                    | 0.01           | 0.2%                           | 80% –<br>88% | 7% –<br>11%  | از بکستان       |
|         | 2.3%        | 14.4<br>%*                                                    | 0.1%           | 0.1%                           | 0.1%         | 83%          | وانواڻو         |
|         | 0%          | 0%                                                            | 0%             | 0%                             | 0%           | 100%         | وينٽيكن سڻي     |
|         | 0.5%        | 0.9%                                                          | دستیاب<br>نهیں | 0.2%                           | 0.4%         | 98%          | وينيردو يلا     |
|         | 1.2%        | 5.66 % (Cao Dài 3 % Triba 1 religi ons 2.5%  Baha 'i 0.1% new | 0.06           | 85%<br>(16%<br>regist<br>ered) | 0.08%        | 8%           | ويت نام         |

| مقدمه   |         | - 86                      | -    | تقابلی جائزہ | ب كاتعارف و | حاضرکے مذاہ  | اسلام اور عصر   |
|---------|---------|---------------------------|------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| ملاحظات | غیرندہی | و یگر                     | ہندو | بدھ          | مسلمان      |              |                 |
|         |         | religi<br>onss)           |      |              |             |              |                 |
|         | 1%      | دستیاب<br>نہیں            | 0%   | 0%           | 0%          | 99%          | والس و<br>فقونه |
|         | 0%      | 0%                        | 0%   | 0%           | 99.9%       | 0.1%         | مغربی صحارا     |
|         | 0.019%  | 0.01<br>%*                | 0.7% | 0%           | 99%         | 0.2%         | يكن             |
|         | 5%      | 7%*                       | 0.3% | 0%           | 0.7%        | 87%          | زيمبيا          |
|         | 0%      | 0%                        | 0%   | 0%           | 99%         | 1%           | ز نجبار         |
|         | 1.1%    | 17.7<br>% –<br>27.7<br>%* | 0.1% | 0.1%         | 1%          | 70% –<br>80% | زمبابوے         |

(مذاہببلحاظ ملک/http://ur.wikipedia.org/wiki)

نوٹ: نداہب کے پیر کاروں کی جو تعداد اوپر بیان ہوئی ہے یہ پیچیلے مختلف سالوں کے اعتبار سے ہے۔ اگر جدید تحقیق کی جائے تو یقیناان تعداد میں فرق ہوگا، بالخصوص مذہب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا کہ انٹر نیشنل رپورٹس کے مطابق اس وقت پوری دنیامیں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔

## موضوع کی ضرورت

کتب سے شغف رکھنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد دیگر مذاہب کو بطور معلومات پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیگر مذاہب کو بڑھنے سے جب معلوم ہوتاہے کہ وہ ایک غیر مستند، تحریف شدہ اور غیر جامع ادیان ہیں تو دین اسلام کی محبت دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔

- 87 -

مارکیٹ میں چنداردو کتب تقابل ادیان پر موجود ہیں لیکن ان میں معلومات ایک سرسری اور چند قدیم مذاہب پر موجود ہیں کیاجاتا مذاہب کے متعلق معلومات دے کراس کا اسلام سے تقابل عام طور پر نہیں کیاجاتا جس کا ایک نقصان یہ ہوسکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہ ہو وہ کسی دوسرے مذہب سے متاثر ہو کراپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹے۔اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو حق نہ سمجھا جائے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ الْاِیسُدَامُ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: بے شک اللّٰہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سرویۃ آل عمدان، سورۃ 3، آیت 19)

دوسراالمیہ میہ ہے کہ موجودہ تقابل ادیان پر لکھی گئی کئی کتب الیی ہیں جن کو لکھنے والے عالم دین نہیں جس کی وجہ سے کئی مقامات پر لکھنے والے شرعی حدود کالحاظ نہیں رکھ پاتے۔اسلام کی خوبیوں کے متعلق لکھتے ہیں تواس میں مرتد کی سزا قتل پر بھی اعتراض کر دیاجاتا ہے ،غیر مسلموں سے اتحاد کو اسلامی تعلیمات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وغیرہ۔

للذاایک ایسی آسان فہم کتاب جس میں شرعی قیودات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں رائج جدید و قدیم مذاہب ایک ترتیب کے ساتھ ہوں کہ قاری کے لئے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،اس کی بہت ضرورت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔

### موضوع كى اجميت

اس موضوع کی بیا ہمیت ہے کہ اس میں جہال عصر حاضر میں رائے قدیم وجدید مذاہب کا تعارف پیش کیا ہے وہاں ان کا اسلام سے تقابل بھی کیا ہے اور بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے اور ہر خوبی اس میں موجود ہے۔اس کتاب میں تمام مذاہب کوایک کی طرز کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں سب سے پہلے اس مذہب کا مخضر تعارف ، پھر اس کی تاریخ، پھر اس مذہب کی دینی کتب، عقالہ ، رسم ورواج ، تہوار اور آخر میں فرقوں کاذکر کیا ہے تاکہ قاری کو مطالعہ کرنے اور سیجھنے میں آسانی رہے۔ ایک مذہب کے بارے میں آتی جانکاری کافی ہوتی ہے۔

اس پوری کتاب میں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کی ہر گز کوئی تائید نہیں کی گئے۔ فقط معلومات کے طور پر مذاہب کو پیش کیا ہے۔ اس میں حتی الا مکان الفاظوں میں احتیاط کی گئی ہے کہ دیگر ادیان کی تعریف نہ کی جائے کیونکہ یہ شر عادرست نہیں۔ لیکن اخلا قیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ادیان کے متعلق ایسی زبان استعال نہیں کی گئ جہ جسسے قاری کو ایسا لگے کو دیگر مذاہب کا تعارف کرواتے وقت بازاری زبان استعال کی گئی ہے۔

نوف: قارئین کویہ بات بھی باور کروانااخلاقی اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کتاب میں جودیگر مذاہب کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ سوفیصدان کی اصل بنیادی کتب کوپڑھ کر نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ ہر مذہب میں لکھی گئی کتب ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ایک مصنف کو تمام مذاہب کی زبانیں آتی ہوں۔اسلے ثانوی ماخذ سے مددلیناپڑتی ہے۔ عموماایک مذہب کے متعلق بنیادی کتب جس مرضی زبان میں ہوں ان کاعام طور پر انگش میں ترجمہ موجود ہوتا ہے۔ اور بعض مذاہب کے بارے میں اردو، عربی زبان میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید مذاہب جن کے متعلق معلومات موجود ہوتی ہیں۔ بعض جدید مذاہب معلومات موجود ہوتی ہے۔ للذااس پوری کتاب میں جو معلومات اردو، عربی اور انگش زبان میں دوسرے مذاہب کے متعلق متعلق ملی ہیں اسے جمع کیا گیا ہے۔ للذارا قم الحروف یہ دعوی نہیں کرتا کہ اس کتاب میں جو بھی دیگر مذاہب کے متعلق معلومات ہیں وہ سوفیصد درست ہو نگی۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے کسی مذہب کی اصل زبان کا ترجمہ انگلش وغیرہ میں

کیا ہواس سے ترجمہ کرتے وقت غلطی ہو جائے اور وہی غلطی آگے منتقل ہو جائے۔ پھر بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذہبی اصطلاح ہوتے ہیں جن کاڈ کشنری میں ترجمہ ہی نہیں ملتا یوں انگلش سے ار دو ترجمہ کرنے میں بھی غلطی کا امکان موجو دہوتا ہے۔

ا پنی طرف سے کافی مطالعہ کر کے مخضر انداز میں ہر مذہب کے متعلق صحیح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کسی جگہ غلطی ہو توراقم الحروف کو ضرور آگاہ کیا جائے،ان شاءاللہ عزوجل اس کی تصحیح کردی جائے گی۔

یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کتاب میں جہاں حوالہ جات کی ضرورت تھی وہاں اس کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن مذاہب کا تعارف، عقائد، رسم ورواج وغیرہ کے بیان میں حوالہ جات نہیں دیے گئے کیونکہ ایک مذہب کے متعلق معلومات کئی جگہوں سے لی گئی ہیں جیسے کتب، انٹر نیٹ اور اخبارات۔اب ایک لائن کسی جگہ سے لی ہے تودوسری کسی اور جگہ سے،اب ہر لائن پر حوالہ دینا قاری کے لیے مطالعہ کو ثقیل کرناہے۔

اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعاہے کہ میری اس ادنی سے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کتاب کو میرے لیے اور قارئین کے لیے فائد ہ مند بنائے۔ آمین۔

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضاقادري 19 صفر المظفر 1439هـ 09 نومبر 2017ء

#### ﴿...باباول:اسلام...♦

اس باب میں اسلام کا معنی اور تاریخ کے علاوہ اسلام کے محاس، خصوصیات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کو تفصیلا تحریر کیا ہے تاکہ قار کین اسلام سے مکمل طور پر آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب دیگر ادیان کا مطالعہ کریں تواز خود دیگر مذاہب پر اسلام کو کئی اعتبار سے ترجیح دے پائیں۔

# ★... فصل اول: اسلام كاتعسارون... \*

## اسلام كالغوى واصطلاحي معنى

لفظِ اسلام کا معنی عربی لغت کی کتابوں میں یہ ہے: تابعداری،عاجزی وانکساری،امن وصلح، حق کا قرار اور فرمانبر داری کرنا،سپر د کر دینا،اطاعت کرنا۔

لفظ اسلام لغوی اعتبار سے سلم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اطاعت اور امن ، دونوں کے ہوتے ہیں۔ایسا فی الحقیقت عربی زبان میں اعراب کے نہایت حساس استعال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں اردوو فارسی کے برعکس اعراب کے معمولی ردوبدل سے معنی میں نہایت فرق آجاتا ہے۔اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے ، یعنی سلم ، ایپ دوس "پرزبریا پھرزیر لگا کردوانداز میں پڑھاجاتا ہے۔

سَلْم: جس کے معنی امن وسلامتی کے آتے ہیں۔

سِلْم: جس کے معنی اطاعت، داخل ہو جانے اور بندگی کے آتے ہیں۔

سِلْم كَالفظ ابِينِ اطاعت كے معنوں میں قرآن كی سورت البقرہ میں ان الفاظ میں آیا ہے ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُّبِيْنٌ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے ايمان والو اسلام ميں پورے داخل ہو اور شيطان كے قد موں پر نہ چلو۔ بيثك وہ تمہارا كھلاد شمن ہے۔

(سورة البقرة، سورة 2، آيت 208)

اسلام کااصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے: اللہ تعالی اور اس کے رسول پر سیچے دل کے ساتھ ایمان لانا۔اللہ تعالی کے احکامات اور اوامر کو بجالا نااور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا۔اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنا۔

جب اسلام کے معنی اطاعت اور تسلیم کے ہیں تو مسلم وہ ہے جو تھم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے نہیں کو بلااعتراض تسلیم کرے۔ پس سے نام خود ہی اس حقیقت کا پیتہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالی اور اس رسول مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کو ماناجائے اور اس کے آگے بغیر کسی چوں و چراں کے سرجھاد یاجائے۔ مسلمان کا کام سے نہیں ہے کہ ہر معالمے بیں صرف اپنی عقل کی پیروی کرے اور نہ ہی ہے کہ احکام اللی میں سے جو پچھ اس کے مفادات، اغراض اور خواہشات کے مطابق ہواس کو مفادات، اغراض اور خواہشات کے خلاف ہواس کور دکر دے۔ دین اسلام کو اسلام اس لئے کہاجاتا ہے کہ رؤے زمین پر جتنے بھی مختلف دین ہیں ان کے نام یا تو کسی خاص شخصیت کی نسبت سے مثل: نصر انی نصاری سے لیا گیا، زر تشتیہ اس لئے مغروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بانی زر تشت تھا۔ اس طرح یہود سے بھودا قبیلہ کے در میان ظاہر ہوا تو اسے یہود ہے کہ نام معروف اور مشہور ہوا کہ اس کا بانی زر تشت تھا۔ اس طرح یہود سے بودر اقبیلہ کے در میان ظاہر ہوا تو اسے یہود ہے کہ مام طرف منسوب ہے اور نہ ہی کسی مخصوص امت اور قوم کی طرف بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کا عامل ہے جو کہ کلمہ اسلام اپنے اندر سموئے اور ضمن میں لئے ہوئے ہے۔ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہور ہور نے گی گن و نہ نے کہ اس میں بیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد

اسلام کسی قوم اور ذات برادری کانام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان پیدا ہونے کے بعد اس کو پچھ کرنانہ پڑے۔اسلام نام ہے اس دین کااور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جواللہ کے سپچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لائے شے اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی مسلمان ہے۔

# اسلام کی غرض و فایت اور مقصد

دین اسلام کی غرض وغایت اور مقصد بیہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اسلام قبول کر کے سلامتی اور امن وامان میں آ جائیں۔ تمام اہل زمین صرف الله تعالی کی عباوت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو نثر یک نہ تھہر ائیں اور اپنی تمام زندگی الله تعالی کی اطاعت و فرما نبر داری کرتے ہوئے گزاریں۔ان اسلامی صفات کا زیور جو بھی زیب تن کرے گا، جاہے وہ شہری ہویادیہاتی ، بچے ہویا عورت نوجوان ہویا بوڑھا، وہ مسلمان ہوگا۔

اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جان کران کے تقاضوں کو پورا کرنا، ہر مسلمان پر واجب ہے۔اسلام قبول کرنے کے بعد جب کسی معاملہ میں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو مسلمانوں کے لئے ماننے یانہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ جو کوئی بھی اسلام کے چنداحکامات کو مانتا ہے اور باقی چنداحکامات کا علم رکھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تواس کے لئے دنیا اور آخرت میں رسواکن عذاب ہے۔

# تاریخ اسلام

اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کاپر چارتمام انبیاء علیہم السلام نے کیااور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿إِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان:

(سورة آل عمدان، سورة 3، آیت 19)

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے انسان کارب تعالی کی بندگی کر نااور اچھے اعمال کر کے آخرت میں سرخروئی حاصل کرنا ہے۔ اس مقصد کو احسن طریقے سے پایا بھیل تک پہنچانے کے لئے اللہ عزوجل نے وقافو قاانبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما یا اور ان پر کتب و صحائف نازل فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تو حضرت شیت ، نوح ، ابرا ہیم ، اسماعیل علیہم السلام سے ہوتا ہوا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم پر ختم ہوا۔ آپ وہ نبی بیں جس کی بیثارت آسمانوں کتا ہوں میں دی گئی اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو ان کی پیروی کا تکم دیا۔

ولادت باسعادت: حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ریج الاول کے مبارک مہینے میں 570 عیسوی کے قریب اعلانِ نبوت سے چالیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدا کش پر کثیر غیر معمولی واقعات نمودار ہوئے جن کاذکر قدیم آسانی کتب میں تھا۔ مثلاً آتشکدہ فارس جو ہزار سال سے زیادہ روشن تھا بچھ گیا۔ حضور صلی الله علیه و آله وسلم کاار شاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے در میان تھے۔ میں ابراہیم علیه السلام کی دعا، عیسیٰ علیه السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کاوہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا اور ان سے ایک عیسیٰ علیه السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا اور ان سے ایک ایسانور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہوگئے۔ جس سال آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے بہالے قریش معاشی بدعالی کا شکار تھے مگر اس سال ویر ان زمین سر سبز و شاداب ہوئی، سو کھے ہوئے در خت ہرے ہوگئے اور قریش خوشخال ہوگئے۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ بیہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دینِ حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہمااپنی نیک سیرت اور خوبصورتی کے سبب مشہور تھے۔ والدہ کانام حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا تھاجو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی پارسابیٹی تھیں۔ یعنی ان کا شجرہ ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے داداحضرت عبدالمطلب قریش کے سردار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے داداحضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور مشہور ترین عربوں میں سے تھے۔ حضرت عدنان کی اولاد کو بنو عدنان کہا جاتا ہے۔

عربی زبان میں لفظ ''محمہ'' کے معنی ہیں ''جس کی تعریف کی گئے۔'' یہ لفظ اپنی اصل حمہ سے ماخوذ ہے جسکا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے رکھا تھا۔ جبکہ والدہ ماجدہ نے الہامی نام احمد رکھا، دونوں ہی نام عرب معاشرہ کے لیے نئے تھے۔ محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول، مصطفی، خاتم النیسین، حضور اگر م،رحمت اللعالمین، شافع روزِ محشر جیسے القابات سے بھی ایکاراجاتا ہے۔

حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوطالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیااور تجارت کے ساتھ شام کا تجارتی ہے۔ امورسے واقفیت حاصل کی۔اس سفر کے دوران ایک بحیرانامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچھ الیی نشانیال دیکھیں جو ایک آنے والے پنجیبر کے بارے میں قدیم آسانی کتب میں لکھی تھیں۔اس نے معلوہ ابوطالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یانصار کی نے یہ نشانیاں پالیس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ معلوم ہو تاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچول کی طرح تھیل کو دمیں نہیں گزرا ہو گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچول کی طرح تھیل کو دمیں نہیں گزرا ہو گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔اس فتم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آ یاجب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھا اور پچھ فیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھا اور پچھ سوالات کیے یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں اور پھر کہنے گئے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں سوالات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمہ لوٹاد یا گیا۔

شام کا دوسراسفر اور شادی نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے چپا ابوطالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹاناشر وع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانت داری اور شفاف کر دارکی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القابات سے پیچانے جانے لگے تھے۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عن شام کا دوسر ابڑاسفر کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلہ کے میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھاتا جر ثابت کیا۔ اس سفر سے والی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی پھھ باتیں والی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی پھھ باتیں بیائیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں آپ نے جہاکہ جو باتیں آپ نے بتائیں بیں اگر صحیح بیں تو یہ شخص یقیناً نبی ہے۔ آپ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اجھے اخلاق اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو شادی کا پیغام دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ابوطالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی عمر 25سال تھی۔

اعلانِ نبوت: حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم غور و فکر کے لئے مکہ سے باہر ایک غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ چالیس سال کی عمر میں 610ء میں فرشتہ جبرائیل علیه السلام بہلی وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیه السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام آپ کو پہنچایاوہ یہ ہے ﴿ إِقْنَ أَبِاللَّهِ دَبِّكَ الَّذِی صَلَقَ ٥ صَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقَ ﴾ ترجمہ کنزلا یمان: پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے بیداکیا۔ آدمی کوخون کی پیٹک سے بنایا۔

(سورة العلق، سورة 96، آيت 2،1)

آپ نے گھر آکر حضرت خدیجہ سے اس کاذکر کیا توانہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہاخدا کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توصلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، دوسروں کو مال واخلاق سے نوازتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جس نے سار اواقعہ سن کر کہا: یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتر اتھا۔

پھر حضرت مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیخ اسلام کی ابتداء کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کوروز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ شروع ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے پچپاز او حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ کہ کہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے جو اسلام لائے۔ پہلے توآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیغام کی کھل تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی مگر پھو لوگ نے قریبی ساتھیوں میں تبلیغ کی پھر اسلام کے پیغام کی کھل تبلیغ شروع کی۔ اکثر لوگوں نے مخالفت کی مگر پھو لوگ قبیوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لئے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ قبیوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لئے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ مرکزان کے ہاتھ سے تھی مخالفت کا سامنا کر ناپڑا کیو نکہ وہ مرکزان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کر ناپڑا کیو نکہ وہ بھی کے رکھوالے شے۔

نبی صلے اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم وزیادتی اور ستم ہورہے تھے کفار قریش انھیں ہنوز ناکافی سبجھتے تھے چنانچہ متفرق کو ششوں کے لیے با قاعدہ کمیٹی تشکیل دی، جس کا میر مجلس عبدالعز کی اور ابولہب مقرر ہوااور مکہ کے بچیس رؤسااور سر دار اس کے ممبران منتخب ہوئے، اس کمیٹی کی مہم اور ذمہ داری یہ طے ہوئی کہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے مکہ آئیں، انہیں اللہ کے نبی محمر صلے اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جائے تاکہ وہ ان کی باتیں نہ سنیں اور ان کی عظمت اور توحید ورسالت کے قائل نہ ہوں۔ ایک نے کہا کہ ہم کا ہن بتلائیں گے، ولید بن مغیرہ بولا میں نے بہت سے کا ہن دیکھے ہیں، ان کی باتوں میں اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یکا نگت نہیں ہے، اس لیے عرب ہمیں جھوٹا کہیں گے، ولید نے کہا محمد کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے۔ ایک کہیں گے، ولید نے کہا محمد کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے۔ ایک بولا ہم شاعر کہیں گے، ولید بولا ہم خوب جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے، اصنافِ سنخن ہم کو بخو بی معلوم ہیں محمد کے کلام

کو شعر سے ذرہ بھی مشابہت نہیں۔کسی نے کہاہم جاد و گر کہیں گے ،ولید نے کہامجمہ جس طہارت، نفاست اور لطافت سے رہتا ہے وہ ساحروں اور جاد و گروں میں کہاں ہوتی ہے۔سب نے عاجز و قاصر ہو کر کہا چیا آپ ہی بتائیں ہم کیا کہیں؟ولیدنے کہا کہ کہنے کے لیے بس ایک بات ہے کہ اس کے کلام میں کچھ ایسااثر ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے،اس لیے اس کی باتوں کے سننے سے بچا جائے اور پر ہیز کیا جائے، یہ تجویز منظور ہو گئی۔اس متفقہ فیصلے کے تحت آپ کے بارے میں بیا فواہیں عام کی گئیں مگر کفار کو کوئی خاطر خواہ فائد ہنہ ہوا۔ د وسری کمیٹی بیربنائی گئی که محمد صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا جائے، بات بات میں اس کی ہنسی اڑائی جائے، تمسنح اور ایذا سے اُسے سخت تکالیف دی جائیں ، چیوٹے چیوٹے بچوں کو آپ پر مامور کر دیا گیا۔ وہ طفلانہ حرکات ناشائستہ کرتے مگر حضوریاک تبلیغ ترک نہ فرماتے ، یہاں تک کہ اہل مکہ نے ایک وفد ترتیب دیاجو آپ کے چیاابوطالب کے پاس پہنچااور کہنے لگا: تمہارے سجیتیج نے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد شر وع کر دیا ہے جو ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔اگر تم نے فوری طور پر انہیں اس دعوت سے نہ روکا تو ہمارے تمہارے در میان ایسی جنگ جھٹر جائے گی جو سارے عرب کو تباہ کر دے گی، بہتر ہے کہ اس بات کو فوراً ٹھنڈا کر دوور نہ اس کے نتائج خطر ناک ہوں گے۔ یہ وہ وقت تھاجب مکہ معظمہ میں جہار جانب حضور شہنشاہ کو نین کی مخالفتیں چاری تھیں۔ سوائے ۔ ابو طالب کے ظاہری طور پر کوئی دوسرا معاون و مدد گارنہ تھا۔ ابو طالب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گلے بیٹااتنا بوجھ ڈالو جتنا میں اٹھا سکوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیا کے ان خیالات کو ساعت فرما کریوری قوت و عزم کے ساتھ جواب دیا۔اے چیا! خدا کی قشم اگروہ سورج کوسیدھے ہاتھ پر ر کھدیں اور چاند کوالٹے ہاتھ پرتب بھی میں فرئضہ تبلیغ ترک نہ کروں گا۔ چیا بھتیجے کے عزم و ثبات کو دیکھ کرخوش ہو گئے،اب کفار کی سختیاں فنروں تر ہو گئیں حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساعی تبلیغ کا سلسلہ بڑھادیا۔ حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کو سجا جاننے اور ماننے والوں کو انتہائی درجه کی تکالیف سے دو جار کیا جانے لگا۔ حضرت بلال حبثی رضی اللّٰہ عنہ کوامیہ بن خلف گلے میں رسی ڈال کراویاش لڑ کوں کو دے دیتاوہان کو بہاڑوں اور پتھر وں میں کھسٹتے پھرتے،مکہ کی گرم اور تپتی ریت پر انہیں لٹادیا جاتااور گرم پتھر ان کی جھاتی پر رکھ دیے جاتے،

مثنکیں باندھ کر لا تھی ڈنڈوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھادیا جاتا، بھو کا پیاسار کھا جاتا، حضرت بلال رضی الله عنه ان تمام ایذاؤں پر صبر فرماتے تھے۔ایک مرتبہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو خرید کر آزاد فرمادیا۔ حضرت عمار رضی الله عنه ، ان کے والد حضرت پاسر رضی الله عنه اور والدہ حضرت سُميَّه رضی الله عنها کو مختلف سزائيں دی حاتی تھیں۔ابن ہشام ابو جہل نے ایک بر چھی حضرت سمیدر ضی اللّٰہ عنہا کی اندام نہانی پر مار اجس سے بیچاری انتقال کر گئیں اور اسلام میں پہلی شہادت پیش کرنے والی خاتون ہوئیں۔ حضرت ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلے تھاان کے یاؤں ا میں زنجیریں باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے سرکے بال کھنچے جاتے، گردن مر وڑی جاتی اور بار ہاآ گ کے دیکتے ہوئے شعلوں اور انگار وں پر لٹا یا جاتا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه کے اسلام لانے کاعلم جبان کے چیا کو ہوا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھجور کی چٹائی میں لیبیٹ کر ہاندھ دیتااور ینچے سے دھواں دیا کرتا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوان کی والدہ نے گھر سے نکال دیا تھا جرم صرف اسلام کا قبول کرناتھا، بعض جاں نثاروں کو قریش گائے اور اونٹ کے چیڑوں میں لیپیٹ کر دھوپ میں بھینک دیتے تھے اور بعض کولوہے کی زربیں بہنا کر پتھر وں پر گرادیتے تھے ،انتہا یہ ہوئی کہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، کبھی اسلام کے شدائی حبشہ کی حانب ہجرت کرتے ہیں اور تبھی مدینہ منورہ کی طرف اور شہر جھوڑنے کے بعد بھی پیچیا نہیں جھوڑا ، کبھی نحاشی کے دریار میں مسلمانوں کے خلاف شکایات لے کر گئے اور کبھی مدینہ پریاریار چڑھائی کر کے مسلمانوں اور اہل اِسلام کویریثان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمام مسلمانوں اور ہمدر دان نبی سے قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشر تی بائیکاٹ کیا یہاں تک کہ مسلمان تین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے جس میں آپ اور آپ کے جانثار کھانے پینے سے روک دے ئے گئے، مسلمانوں نے بیہ تین سال بڑی مشکل سے بھوک یباس میں گزارے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں بیر دیکھا گیا کہ لفظ ''اللہ'' کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔619ء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہااور آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے چیاابوطالب انتقال فرما گئے۔اسی لئے حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی دکھ کاسال قرار دیا۔ معراح: 620ء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیائے کرام کی نماز کی امامت فرمائی، جت و دوزخ کو ملاحظہ کیا۔آسانوں میں مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کا دیدار کیا۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔

پیچرت مربید: 622ء تک مسلمانوں کے لئے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دیں گئیں۔اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عنہ کولو گوں کی امانتوں اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولو گوں کی امانتوں کی واپی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر ان کا انصار نے شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھوں پر صدی تھیں اور بجیاں دف بجاکر اشعار پڑھور ہی تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابوابیب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کو قیمتاً خرید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ کو قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ کرایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں سے علم و عرفان، تہذیب و تدن، اتحاد ویگا گئت، اجتماعیت، لیا۔ یہ مسجد در حقیقت ایک کمیونٹی سنٹر تھا جس میں سے علم و عرفان، تہذیب و تدن، اتحاد ویگا گئت، اجتماعیت، مساوات واخوت کے جذبات پروان چڑھے اور معاشر ہروز بروز منور ہوتا چلا گیا۔ اسی مسجد کے سنگریزوں پر بیٹھ کر تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا۔

مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے در میان عقدِ مؤاخات کیا یعنی مسلمانوں کواس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کومہا جرین میں سے ایک کا بھائی بنایا۔ خود حضرت علی کواپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ آپ کے مدینہ آنے سے، اوس اور خزرج، یہاں کے دو قبائل جن نے بعد میں اسلام قبول بھی کیامیں لڑائی جھگڑا ختم ہوااوران میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے در میان ہونے والے معاہدہ''میثاق مدینہ''نے مدینہ میں امن کی فضا پیدا کر دی۔اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا،اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز اداکرتے تھے۔

صلح صدید یہ کہتے ہیں۔ 6 ہجری 86ء میں ملک اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ عرب کے روائ کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے۔ گر عرب کے روائ کے خلاف مشر کین مکہ نے حضرت خالد بن ولید (جو بعد میں مسلمان ہوگئے) کی قیادت میں دوسو مسلح سوار وں کے ساتھ مسلمانوں کو حد بیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے گر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمانوں جگ کی غرض سے منہیں آئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور کفار کے در میان ایک معاہدہ طے پایا مسلمانوں بیس ایسے لوگ تھے جن کو معاہدہ کی شرائط پہند نہیں تھیں۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے کہ مسلمانوں بیاس چلا جائے تواسے واپس نہیں کیا جائے گا مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کہا گا اگر کوئی مسلمان ماہ ہو گیا۔ اس کی بینہ چلا جائے تواسے واپس نہیں کیا جائے گا مگر کوئی مشرک مسلمان اس کو کراپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تواسے واپس نہیں کیا جائے گا مگر کوئی مشرک مسلمان کے دائم معاہدہ ہو گیا۔ اس کی اللہ عاہدہ ہو گیا۔ اس کی دائشمندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیاں واپس مدینہ آئے اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے نمائن خور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی بہت سود منداثرات برآمہ ہوئے وہ مرتے دم مسلمانوں سے اپنی بیعت بھی کی جے بیعت رضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کاساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس معاہدہ کے بہت سود منداثرات برآمہ ہوئے۔

محکمرانوں کو خطوط: صلح عدیبیہ کے بعد محرم 7ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط کی عاصی خطوط کی سے ایک خط خطوط کی اور اپنے سفیر ول کوان خطوط کے ساتھ بھیجا۔ ان خطوط میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک خط ترکی کے نوپ کاپی نامی عجائب گھر میں موجود ہے۔ ان حکمرانوں میں فارس کا بادشاہ خسر و پرویز، مشرقی روم (باز نظین)کا بادشاہ ھر کولیس، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصراور اسکندریہ کا حکمران مقوقس اور یمن کا سر دار شامل ہیں۔ بادشاہ پرویز نے یہ خط پھاڑ دیا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی کہ اس کی سلطنت اسی طرح کر میرے عمر سے عمر سے میں ایساہی ہوا۔ نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کمبر کہا کہ ہمیں انجیل میں ان کے بارے میں بتا یا گیا تھا۔ مصراور اسکندریہ کے حکمر ان مقوقس نے زم جواب دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف روانہ کیے اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کوروانہ کیا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کے طابراہیم کی ولادت ہوئی۔

وقع کمہ: 630ء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جاں بثاروں نے بغیر بنگ و جدل کئے مکہ فتح کیا۔ اس عظیم الشان فتح کے موقع پر بھی آپ نے عاجزی و در گزر کی عالی شان مثال قائم کی اور اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ اپنے پیارے چیاحضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو بھی معاف فرمادیا۔ آپ نے در بن ذیل ہدایات اور احکام پر عمل کرنے اور پابندی کرنے کی تاکید فرمائی: جو شخص بتھیار چینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص ابوسفیان کے گھر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص علیم بن جزام کے گھر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص الوں کا تعاقب نہ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص علیم بن جزام کے گھر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ ہدایات اس شخص اور کیا جائے ، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ ہدایات اس شخص اور مظلوم کی اس ظالم قوم کے لئے ہیں جس قوم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ یہی ہے صفت رحمۃ للعالمین صلے اللہ علیہ و سلم ۔ پھر خانہ کعبہ میں جاکر ہر ہر گوشہ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیں، شکر انے کی نماز ادا کی ، پھر نہایت عجز وانکساری کے ساتھ اللہ درب العزت کے سامنے پیشانی خاک پر رکھ دی، مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وانکساری کے ساتھ اللہ درب العزت کے سامنے پیشانی خاک پر ستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ اسی دوران وہ تمام بڑے آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت وڑ ڈالے اور شرک و بت پر ستی کے خاتے کا اعلان کیا۔ اسی دوران وہ تمام بڑے

بڑے لوگ اور سر دارانِ قریش جمع ہوگئے، جنہوں نے متعدد مسلمانوں اور اسلام کا نام لینے والوں کو شہیر کیا یا کرایا تھا، میکڑوں نبی کے جال نثاروں کو ایذ اکیں اور تکالیف دے کر گھر بار چھوڑ نے اور مکہ سے نگلنے پر مجبور کیا تھا، دین اسلام کو تباہ و ہر باد کرنے میں اور مسلمانوں کو ذکیل ور سواکر نے میں حبشہ، شام، مجد اور یمن تک کے سفر کیے تھے، جفوں نے مدینة الرسول صلح اللہ علیہ و سلم پر بار بار جملے کئے تھے، مکہ سے ساڑھے تین سو میل دور بھی خدا کے نبی اور اس کے مانے والوں کو چین کی سانس نہیں لینے دی تھی، حاصل میہ ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو فناکر نے میں ذر سے، مانے والوں کو چین کی سانس نہیں لینے دی تھی، حاصل میہ ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو فناکر نے میں ذر سے، میں برابر منہمک رہے تھے اور اکیس سال تک اپنی ناکام کو خشوں میں برابر منہمک رہے تھے اور خدا کے وہ رسول صلے اللہ علیہ و سلم کے سامنے سر جھکائے رحم کی در خواست زبانِ حال و قال سے کر رہے تھے اور خدا کے وہ رسول صلے اللہ علیہ و سلم جو رحمۃ للعالمین کی شان کے ساتھ مبعوث ہو سے تمام طریقہ کے بر تاؤ کی تو تع ادر این شان رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام حالات کو نظر انداز فرماکر زبانِ رحمت سے فرمایا ہے سر دارانِ قریش! اللہ کے رسول سے کس طریقہ کے بر تاؤ کی امید اور تو قع ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے کے کر آئے ہو؟ مکہ والوں نے کہا کہ جمیں اپنے سر دارانِ قرینہ سے عمرہ سلوک اور ایچھ بر تاؤ کی امید اور تو قع ہے۔ رحمت عالم صلے اللہ علیہ و شلم نے فرمایا کہ : آئے تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسٹر جائے ہوں کہ معاف فرمادیا۔

حجة الوداع على كيا۔ اسے جة الوداع كہتے ہيں۔ آپ 25 ذى القعدہ 10 ھ ميں كيا۔ اسے جة الوداع كہتے ہيں۔ آپ 25 ذى القعدہ 10 ھ (فرورى 632ء) كو مدينہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى ازواج آپ كے ساتھ تھيں۔ مدينہ سے 9 كلوميٹر دور ذوالحليفہ كے مقام پر آپ صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے احرام پہنا۔ دس دن بعد آپ صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم مكہ پہنچ گئے۔ ج ميں مسلمانوں كى تعداد ايك لا كھ چو ہيں ہزار كے قريب تھى۔ اس ج ميں ايك ياد گار خطبہ ديا جو خطبہ جة الوداع كے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ ميں انہوں نے اسلامى تعليمات كا ايک نچوڑ پيش كيا ور مسلمانوں كو گواہ بنايا كہ انہوں نے پيغام اللى پہنچاديا ہے۔ اور يہ بھى تاكيدكى كہ يہ باتيں ان لوگوں كو بھى پہنچائى جائيں جو اس ج ميں شريك نہيں ہيں۔ اس خطبہ ميں انہوں نے يہ فرمايا كہ شايد مسلمان انہيں ان لوگوں كو بھى پہنچائى جائيں جو اس ج ميں شريك نہيں ہيں۔ اس خطبہ ميں انہوں نے يہ فرمايا كہ شايد مسلمان انہيں

اس کے بعد نہ دیکھیں۔انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان ومال حرام ہے۔اوریہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔انہوں نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔اس حج کے تقریباً تین ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کو پیارے ہو گئے۔

وصال ظاہری: جمۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیار ہوئے پھر رفتہ رفتہ بیاری کی شدت بڑھتی گئی۔ بالآخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632ء میں حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ روایات کے مطابق ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیار ہوئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی اور چند صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عنسل و کفن دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق آپ کی زوجہ ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کا وصال ہوا تھا۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔

ازواج مطہرات اور اولاد: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم واذن سے شادیاں کیں جس میں کثیر حکمتیں تھیں، زیادہ تر پہلے ہوہ تھیں اور عمر میں بھی زیادہ تھیں اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مؤر خیین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یاان خوا تین کو عزت دینے یاشر عی مسائل سیکھانے کے لیے کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے یعنی مؤمنین کی مائیں۔آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے ہواجو بھین میں ہی فوت ہوگیا تھا۔ البئی مختصر مدیت تبلیغ کے دوران ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے جزیرہ نماعرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنادیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو ایخ جان وہ ال اور پہندیدہ چیز وں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے لوگ ان کی امت میں شامل ہیں۔اللہ عزوج کل نے آپ کو کثیر معجزات عطافر مائے جن میں بہت بڑازندہ معجزہ قرآن پاک ہے۔

خلافت راشدہ: ویکیپیڈیائے مطابق 610ء میں قرآن کی پہلی صدا کی بازگشت ایک صدی ہے کم عرصے میں جراو قیانوس سے وسط ایشیا تک سنائی دینے لگی تھی اور پیغیبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال (632ء) کے میں سوسال بعد ہی اسلام 732ء میں فرانس کے شہر تور (tours) کی حدود تک پہنچ چکا تھا۔

632ء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، انہوں نے حروب الردہ (مرتدین کے خلاف جنگوں) کے بعد سلطنت ساسانیان اور سلطنت بازنطینی کی جانب پیش قد میاں کیں۔

634ء میں حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساسانیوں سے عراق (بین النہرین)،ایران کے علاقے اور رومیوں سے مصر، فلسطین، سوریا اور آرمینیا کے علاقے لیکر اسلامی خلافت میں داخل کیے اور عملی طور پر دونوں بڑی سلطنوں کا خاتمہ ہوا۔ 638ء میں مسلمان بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے۔ 644ء میں ابولولو فیر وزکے خنجر سے حضرت عمرفاروق کی شہادت ہوئی۔

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی شہادت کے بعد حضرت عثان خلیفہ سوم منتخب ہوئے اور 652ء تک اسلامی خلافت، مغرب کی حدول (جزیرۃ الاندلس) میں پہنچ گئی۔ حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه کوایک باغی خارجی گروہ نے شہید کیا۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم منتخب ہوئے (656ء 1661ء) لوگ فتنہ مقتلِ عثمان پر نالاں تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید د باؤتھا کہ قاتلانِ عثمان کابدلہ لیاجائے حضرت علی المرتضی بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزادی جائے لیکن مناسب حالات کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی حالات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حشکیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں کے پیچھے بھی باغی خارجیوں کاہاتھ تھا۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی الگ حکومت قائم کی اور آپ کی حاکمیت مصر، حجاز اور یمن کے علاقوں پر قائم رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ 661ء میں ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار سے حملے میں علی شہید ہوئے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ پنجم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ موائے 661ء۔ کچھ عرصہ بعد ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبر دار ہوگئے۔ حضرت حسن کی دستبر داری پر حضرت امیر معاویہ نے 661ء میں خلافت بنوامیہ کی بنیاد ڈالی۔

پھران کی وفات کے بعدان کا بیٹا یزید 679ء میں برسرافتذار آیا۔ یزید نے 680ء میں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کے رفقاء کو کر بلا میں شہید کر دیا۔ پچھ عرصہ بعدیزید کی حکومت بھی ختم ہوگئی لیکن بعد میں بنوامیہ کی حکومت کا فی عرصہ تک برسرافتذار رہی۔

999ء میں فقہی امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ بنوامیہ کو 710ء میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711ء میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس (یبی امام مالک کی پیدائش کا سال بھی ہے) کے بعد 750ء میں عباسی خلافت کے قیام نے گوختم توکر دیالیکن بنوامیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمٰن الداخل فرار ہوکر 756ء میں اندلس جا پہنچا اور وہاں خلافت قرطبہ کی بنیادر کھی، یوں بنوامیہ کی خلافت 1031ء تک قائم رہی۔

اد هر عباسی خلافت میں کاغذ کی صنعت، بغداد کے بیت المحمۃ (762ء) جیسے شاہ کار نظر آئے تواد هر اندلس میں بچی ہوئی خلافت امیہ میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہوئیں۔ 767ء میں فقہی امام شافعی اور 780ء امام صنبل کی پیدائش ہوئی۔ 1258ء میں شیعوں کی حمایت سے ہلا کو کے بغداد پر حملے سے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کردیا گیا۔ یوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔

عباسیہ عہد ہی میں اسلامی تاریخ کو کوئی 700ء سے شروع ہونے والے اسلامی عہدِ زریں کادیکھنا نصیب ہوا اور مسلم سائنسدانوں کی متعدد عظیم کتب اسی زمانے میں تخلیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیاہی کو دجلہ کا پانی کالا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔

ادھر ایران میں سامانیان (819ء تا 999ء) والے اور ایران کے متعدد حصوں سمیت ماور اء النہم و موجود ہ ہندوستان کے علاقت کود کھاوے کے طور برائے ہندوستان کے علاقت کود کھاوے کے طور برائے ہندوستان کے علاقت کو ناصب قرار دے کر اپنی الگ نام ہی نما ئندگی دیتے تھے۔ فاطمیون (909ء تا 1711ء)، تیونس میں عباسی خلافت کو غاصب قرار دے کر اپنی الگ خلافت (920ء) کادعوی کر چکے تھے اور اسپین میں عبد الرحمن سوم، 928ء میں اپنے لیے خلیفہ کالقب استعال کر رہا تھا۔ یہ وہ سال تھا کہ ایک ہی وقت میں و نیا میں کم از کم تین بڑی خلافت ناطمیہ اور خلافت قرطبہ (اندلی امیہ) کی تھیں۔ زوروں پر تھی، یہ بیک وقت موجود خلافتیں؛ خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ اور خلافت قرطبہ (اندلی امیہ) کی تھیں۔ 1169ء میں نور الدین زنگی نے شیر کوہ کے ذریعے مصرایخ تسلط میں لے کر فاطمیہ خلافت کا خاتمہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور 1187ء میں عیسائیوں کی قائم کردہ مملکت بیت المقد سے بیت المقد س سے بیت المقد س کو آزاد کر والیا۔ 1342ء میں ایوبی سلطنت کے خاتمے اور مملوک (1250ء تا 1250ء) نے بھی سائیوں کے قیام سے قبل اس سلطنت میں ایک خاتون سلطانہ، شجر الدر (1249ء تا 1250ء) نے بھی سائیوں کے دوران قیادت کی۔ وران قیادت کی۔ اور صلیعی خاتون سلطانہ، شجر الدر (1249ء تا 1250ء) نے بھی سائیوں کے دوران قیادت کی۔ وران قیادت کی۔ ساتویں صلیعی جنگوں کے دوران قیادت کی۔

1258ء میں چنگیز کے پوتے سے پی نکلنے والے عباسیوں نے مصر میں مملوکوں کی سلطنت (1250ء تا 1251ء) میں خلفیہ کالقب اختیار کر کے عباسی (فرار ہوجانے والی) خلافت کو مملوکوں کی عثانیوں کے سلیم اول کے ہاتھوں شکست ہونے تک (1517ء) نام دکھاوے کی طرح قائم رکھااور پھر سلیم اول نے آخری مصری عباسی خلیفہ محمد المتوکل ثانی (1509ء تا 1517ء) کے بعد خلیفہ کالقب اس سے اپنے لیے حاصل کر لیا۔ ہاشم ثانی کے بعد خلافت قرطبہ (756ء تا 1031ء) ختم ہوئی اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ دولت مرابطین کے بوسف بن تاشفین نے 1094ء میں اسے پھر متحد کیا لیکن اس کے بعد دولت موحدون آئی اور معرکہ العقاب (1212ء) میں ان کی شکست پر دوبارہ اندلس کا شیر ازہ بھر گیا اور 1492ء میں ابو عبد اللہ اندلس کو عیسائیوں کے حوالے کر کہ مرائش آگیا۔

اد هر مشرق کی جانب مملو کوں سے سلطنت غزنو پیر (986ء تا186ء) اور سلطنت غور پیر (1148ء تا 1215ء) اور سلطنت غور پیر (1148ء تا 1215ء) نے خلافت کو طوائف بنانے میں اپنا کر دار ادا کیا، اس کے بعد خلجی خاندان اور تغلق خاندان آئے اور 1525ء میں سلطنت و ہلی ، سلطنت مغلیہ بن گئی۔ مغلیہ سلطنت کئی صدیاں چلی پھر برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کرلیااور سوسال اس پر حکومت کی۔ بعد میں اس کی آزاد ی کے لئے کوششیں کی گئی جس کے نتیجہ میں 19947 میں پاکستان وجود میں آیا۔

پاکستان وجود میں آیا۔

(تاریخ اسلام مع اضافہ/ https://ur.wikipedia.org/wiki)

# كا فركا اسلام ميں داخل ہونے كاطريقه

ایک کافر جود نیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوا س کے مسلمان ہونے کاطریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ مذہب سے بیزاری کرے،اللہ عزوجل اور نبی مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان لائے۔اس کے لئے عمومایہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے ''لا اللہ الا الله محمد رسول الله'' اللہ عزوجل کے سواکوئی معبود نہیں مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

# مذ بب اسلام کی دینی کتب

اسلام میں سب سے زیادہ مقدس کتاب قرآن ہے جواللہ عزوجل کی طرف سے محمہ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔قرآن کے بعد سب سے زیادہ رتبہ میں صحح بخاری ہے اس کے بعد صحح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی ابن ماجہ، موطاامام مالک اور دیگر احادیث کی کتب ہیں۔امت مسلمہ کو بیاعز از حاصل ہے کہ جس طرح قرآن پاک اللہ عزوجل نے انہیں عطافر مایا جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہ ہو سکی اسی طرح آج بھی حضور علیہ السلام سے صحح اسناد کے ساتھ احادیث مروی ہے جن پر مسلمان عمل پیرا ہوتے۔ پھر کرم بالا کرم بہ ہے کہ قرآن واحادیث کی فہم کے لئے صدیوں سے علمائے کرام نے مختلف زبانوں میں تفاسیر اور شروحات کھیں۔اس کے علاوہ قرآن وحدیث کی روشنی میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس میں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جو قرآن وحدیث کو میں فقہ کو مرتب کیا گیا جس میں کئی صدیوں پہلے کہ فقہائے کرام سے منقول فقہی مسائل ہیں جو قرآن وحدیث کو

سامنے رکھ کر اخذ کئے گئے ہیں۔الغرض قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ کثیر اور بھی معتبر کتب ہیں جو دین اسلام کے حسن کوچار چاندلگادیتی ہیں۔

### املا مي عقائد و نظريات

اسلامی عقائد خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ قرآن وحدیث میں واضح کئے گئے ہیں جن پر ایمان لا ناہر مسلمان پر لازم ہے۔اسلام میں اللہ عزو جل ،انبیاء علیہم السلام ،آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں عقائد و نظریات بیان کردیئے گئے ہیں جن پر مسلمان یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔

ایمان کی شاخیں: ایمان کی شاخوں سے مراد وہ عقائد ہوتے ہیں جن پر کامل اعتقاد اسلام میں ایمان کی شاخیں: ایمان کی شاخوں سے مراد وہ عقائد ہوتے ہیں جن پر کامل اعتقاد اسلام میں ایمان ، کھیل کے لیے ضرور کی ہوتا ہے ، عام طور ان میں چھ اجزا کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔اللّٰد پر ایمان ، فر شتوں پر ایمان ،الہامی کتب پر ایمان ، رسولوں پر ایمان ، یوم آخرت پر ایمان ، نقلہ بر پر ایمان ۔ مخضر اچند عقائد بیش کئے جاتے ہیں:

الله عزوجل يرايمان: الله عزوجل كم متعلق اسلامي تعليمات يه بين:

عقیدہ: اللہ عزوجال ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، وہی اس کا مستق ہے کہ اس کی عبادت و پر ستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکن نہیں، وہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری اور عدر م (نہ ہونا) مخلل ہے، وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اَزَلی کے بھی یہی معنی ہیں، وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گااور اسی کوائیدی بھی کہتے ہیں، وہ بے پر واہ ہے بے نیاز ہے، کسی کامختاج نہیں اور تمام جہان اُس کامختاج ہے، جس طرح اُس کی ذات وصفات کے بواسب چیزیں طرح اُس کی ذات وصفات کے بواسب چیزیں حادث ہیں یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ اُس کے لیے بیوی، جو اُسے باپ یابیٹا عادث ہیں، تعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ اُس کے لیے بیوی، جو اُسے باپ یابیٹا بتائے یااس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اُسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جسم، جہت ، مکان، شکل و ہوئے ہیں، حقیقةً روزی پہنچانے والا وہی ہے ، ملا ککہ وغیر ہم سب وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ جسم، جہت ، مکان، شکل و

صورت اور حرکت وسکون سب سے پاک ہے، وہ ہر کمال وخوبی کا جامع ہے اور ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، ہے حیائی وغیر ہاعیوباُس پر قطعاً محال ہیں۔

(90، سورة اخلاص، آيت  $1^*$  90، سورة الأنعام، آيت  $163^*$  منح الروض الأزبرللقارى، ص $14^*$   $10^*$  ، سورة البقرة، آيت  $12^*$  شرح الفقه الأكبرللقارى، ص $15^*$  المعتقل المنتقد، ص $18^*$  90 ، سورة القصص، آيت  $10^*$  المسامرة بشرح المسايرة، الأصل الثانى والثالث، ص $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$   $10^*$ 

عقیدہ: دنیامیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لئے بیداری میں چیثم سرسے اللہ تعالی کا دیدار ممکن نہیں، جواس کا دعوی کرے وہ کا فرہے۔

(فتاوى حديثيم، مطلب في مرؤية الله تعالى في الدنيا، ص200، دام احياء التراث العربي، بيروت)

عقیدہ: جمہوراہل سنت کے نزدیک معراج کی رات حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکی آ تکھوں سے اللّٰہ تعالیٰ کادیدار کیا۔ (الفتادی الحدیثیة، مطلب فی رؤیة اللہ تعالیٰ فی الدنیا، ص200، داراحیاء التراث العربی، بیدوت)

عقیدہ:خواب میں دیدارِ باری تعالیٰ ہو سکتا ہے،اولیاء سے ثابت ہے،ہمارے امامِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سوبار زیارت ہو گی۔ (منح الدوض الازہر، ص83)

(فقه اکبر، ص83)

عقيده: جنت ميس مو منين كوالله تعالى كاديدار هو گا\_

انبياء عليهم السلام پرايمان: \

عقیدہ: اسلامی تعلیمات کے نزدیک نبی اُس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو۔ (شرح المقاصد، المبحث الأوّل، ج3، ص268\* المعتقد المنتقد، الباب الفانی في النبوّات، ص105)

عقیدہ: اندیاء علیہم السلام کے بارے بیں ہماراعقیدہ یہ ہوناچا ہے کہ اندیاء علیہم السلام شرک و کفراور ہرا سے امر سے جو لو گول کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، نمیانت اور جہالت و غیر ہابری صفات سے قبل نبوت اور بحد نبوت بالا جماع معصوم ہیں، اور ای طرح ایسے افعال سے جو و جاہت اور مردقت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل کرنے) سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فریا کے اُنھوں نے وہ سب پہنچاد ہے، جو یہ کہ کسی عظم کو کسی نبی نے چپار کھا، تقیہ لیحتی خوف کی وجہ سے یااور کسی فرمائے اُنھوں نے وہ سب پہنچاد ہے، جو یہ کہ کسی عظم کو کسی نبی نے چپار کھا، تقیہ لیحتی خوف کی وجہ سے یااور کسی امراض سے جن سے جن ان کا علم عطائی ہوا سے بیاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ عزو جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی کہ مرتبہ والا ہو، کسی نبی کہ ان کو ہے اللہ عزو جل کے دیے سے ہے، المذاان کا علم عطائی ہوا۔ انبیاۓ کرام، تمام مخلوق بہاں تک کہ مُراس نبیاء اللہ عزو جل کے دیے سے جہ، المذاان کا علم عطائی ہوا۔ انبیاۓ کرام، تمام مخلوق نبیاں تک کہ مُراس نبیاء اللہ عزو جل کے دیے سے جہ، المذاان کا علم عطائی ہوا۔ انبیاء کہ کر کسی نبی کہ ان کو ہے اللہ عزو جل کے دیے سے جہ، المذاان کا علم عطائی ہوا کہ کن تو بی کہ نبیں بہنے کہ کی نبیں بہنے کہ کر کہ کر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو عقل کامل عطائی جاتی ہے جو اور وں کی عقل سے بدر جہاز الکہ ہے، کسی حکیم اور کسی فلسی کی عقل اس کے لاکھویں حسّہ کو بھی نہیں بہنچہ کتی۔

(روح البيان، ج8، ص47\* الحديقة الندية على الطريقة المحمدية، ج1، ص288\*منح الروض الأزبرللقاري، الأنبياء منزبون عن الصغائر والكبائر، ص56,57\* الفقد الأكبر، ص61\* إلحاء المائدة، آيت 67\* الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج3، الجزء الثاني، ص445\* المعتقد المنتقد، ص414\$ المعتقد، ص414\$ المعتقد، ص414\$ المعتقد، ص414\$ المعتقد، ص423\* المسايرة، شروط النبوّة، الكلام على العصمة، ص234,235\* لمسامرة بشرح المسايرة، شروط النبوّة، الكلام على العصمة، ص434,235 ليوب كثير، وح البيان، ج3، ص494\* ي22، الأحزاب، آيت 69\* تفسير ابن كثير، ح6، ص434، تحت الآية (وَكَانَ عِنْدَ اللهوَجِهُمُ)\* المسايرة، شروط النبوة، ص226\* شرح المقاصد، المبحث السادس، ج3، ص317)

عقیدہ: انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اُسی طرح بحیاتِ حقیقی زندہ ہیں، جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہال چاہیں آتے جاتے ہیں، تصدیقِ وعدہ اللہ کے لیے ایک آن کو اُن پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ

ہو گئے،اُن کی حیات، حیاتِ شہدا سے بہت ار فع واعلیٰ ہے فلمذاشہید کا تر کہ تقسیم ہوگا،اُس کی بیوی بعدِ عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاء کے ، کہ وہاں یہ جائز نہیں۔

(سنن ابن ماجم، كتاب الجنائز، ذكر وفاتم و دفنه، الحديث 1637، ج2، ص291\*مسند أبي يعلى، الحديث 3412، ج3، ص216\*فيوض الحرمين اللشاء ولى الله المحدث الدهلوي، ص28\* روح المعانى، ج11، ص52,53\* تكميل الإيمان، ص122\* الحاوى للفتاوى، كتاب البعث، أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، ج2، ص180,180)

عقیدہ: وحی نبوت، انبیاء کے لیے خاص ہے ، جواسے کسی غیرِ نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ ولی کے ول میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات اِلقا ہوتی ہے ، اُس کوالہام کہتے ہیں ، اور وحی شیطانی کہ اِلقا من جانبِ شیطان ہو، یہ کا ہن ، ساحراور دیگر عقار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔

(المعتقد المنتقد، ص105\*الشفا، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، الجزء 2، ص285\*المرقاة، كتاب العلم، ج1، ص445\* پ7، سوءة الأنعام، آيت112)

عقیدہ: نبی کا معصوم ہو ناضر وری ہے اور بیہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نہیں۔اماموں کوانبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گر اہی وبددینی ہے۔

(منح الروض الأزبر، ص56\* المعتقد المنتقد، ص110\* الشفا، فصل في القول في عصمة الملائكة، ج2، ص174,175)

عقیدہ: عصمت انبیاء کے بیہ معنی ہیں کہ اُن کے لیے حفظ اللی کا وعدہ ہولیا، جس کے سبب اُن سے صدورِ گناہ شرعاً محال ہے بخلاف ائمہ واکا براولیا، کہ اللّٰہ عزو جل اُنصیں محفوظ رکھتا ہے، اُن سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہوتو شرعاً محال ہے بخلاف ائمہ واکا براولیا، کہ اللّٰہ عزو جل اُنصیں محفوظ رکھتا ہے، اُن سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہوتو شرعاً محال ہمیں نہیں۔ (نسیہ الدیاض فی شرح الشفائ، الباب الأول، فصل فی عصمة الانبیاء، ج4، ص144,193)

عقیدہ: حضور ،خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوّت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا ، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوّت ملنامانے یاجائز جانے ، کافر ہے۔

(پ22،سورة الأحزاب، آيت40\*صحيح البخاري، كتاب الهناقب، باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الحديث 3535، ج2، ص487\*سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة إلخ، الحديث 2226، ج4، ص93\* المعتقد المنتقد، تكميل الباب، ص120، 119 \* الفتاوي الرضوية، ج15، ص578)

عقیدہ: محال (ناممکن) ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو، جو کسی صفتِ خاصّہ میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے پاکافر۔

(232 (المعتقد) من 240\* الشفا، ج2، ص239\* شرح الشفاللملاعلى القابى، ج2، ص240\* نسيم الرياض، ج6، ص232

### ☆ آسانی کتابوں پر ایمان:

عقیدہ: بہت سے نبیوں پر اللہ تعالی نے صحفے اور آسانی کتابیں اُتاریں، اُن میں سے چار کتابیں بہت مشہور

ہیں:

(1) تورات، حضرت موسیٰ علیه السلام پر۔

(2)زبور، حضرت داؤد عليه السلام پر۔

(3)اِنجيل، حضرت عيسيٰ عليه السلام پر۔

(4) قرآنِ عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پُر نوراحمرِ مجتبیٰ محمرِ مصطفے اصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم پر۔

عقیدہ: سب آسانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، اُن میں جو پچھ ارشاد ہواسب پر ایمان ضروری ہے۔ مگر اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے اُمّت کے سپر دکی تھی، اُن سے اُس کا حفظ نہ ہو سکا، کلام اللی جیسا اُترا تھااُن کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ اُن کے شریروں نے توبیہ کیا کہ اُن میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھادیا۔

(تفسیر الحازن، ج1، ص225 ہے 1، سورة الحجر، آیت 9 منصد الحازن، ج3، ص95

للذاجب کوئی بات اُن کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تواگروہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، ہم اُس کی تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ تصدیق کریں گے اور اگر موافقت، مخالفت کچھ معلوم نہیں تو تھم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں کہ ''ہم اُنٹ بِاللّٰهِ وَ مَلْلِم کَتِبُه وَ کُتُبُه وَ دُسُلِه '' ترجمہ: اللّٰه عزوجل اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں پر ہماراایمان ہے۔ وکہ سُرِلہ '' ترجمہ: اللّٰه عزوجل اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں پر ہماراایمان ہے۔ (پ 256سورة العنکبوت، آیت 46 تفسیر ابن کثیر، ج6، ص 256)

عقیدہ: چونکہ یہ دین اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے، للذاقر آنِ عظیم کی حفاظت اللہ عزوجل نے اپنے فِر مہ رکھی، فرماتا ہے: ﴿إِنَّا لَحْنُ نُوَّلُنَا اللِّ كُنَ وَإِنَّا لَهُ لَخُفِظُونَ ﴾ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن اُتار ااور بے شک ہم اُس کے ضرور نگہبان ہیں۔

(سورۃ الحجد، سورۃ 15، آیت 9)

للذااس میں کسی حرف یانقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیااس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یاسور تیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا، یابڑھادیا، یابدل دیا، قطعاً کافر ہے، کہ اس نے اُس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی۔ (منح الدوض الأزہر، فصل فی القراءة والصلاة، ص 167)

### ☆فرشتون پرایمان:

عقیدہ: فرشتے اجسام نوری ہیں، یہ نہ مر دہیں، نہ عورت، اللہ تعالی نے اُن کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ وہی کرتے ہیں جو تھم اللی ہے، خدا کے تھم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً، نہ سہواً، نہ خطاً، وہ اللہ عزوجل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائرسے یا ک ہیں۔

(صحيح المسلم، كتاب الربد، باب في أحاديث متفرقة، الحديث2996، ص1597\*شرح المقاصد، المبحث الثالث، ج2، ص500\*منح الروض الأزبر، ص12\*صحيح البخاري، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، الحديث4380، ص4982\*فتح الباري، ج9، ص5\*المعجم الكبيرللطبراني، ج1، ص261، الحديث758\*الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي، ص4\*پ14،سورة النحل، آيت5\*پ28، سورة التحريم، آيت6\*نفسير الكبير، ج1، ص389)

عقیدہ: ان کو مختلف خدمتیں سپر دہیں: (1) بعض کے ذمہ حضراتِ انبیائے کرام کی خدمت میں وحی لانا(2) کسی کے متعلق ہوا چلانا(4) کسی کے متعلق روزی پہنچانا(5) کسی کے ذمہ ماں کے بیٹ میں بچہ کی صورت بنانا(6) کسی کے متعلق بدنِ انسان کے اندر تصر ف کرنا(7) کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا(8) کسی کے متعلق انسان کے خامہ اعمال لکھنا(10) بہتوں کا در بارِ رسالت میں حاضر ہونا(11) کسی کے متعلق سر کار میں مسلمانوں کی صلاۃ و

سلام پہنچانا(12) بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا(13) کسی کے ذمیہ قبض روح کرنا(14) بعضوں کے ذمیہ منظر اور ایک متعلق صُور پُھو نکنااوران کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملا نکہ انجام دیتے ہیں۔ (پ30،سورہ اللهٰ عند، آیت5\* تفسیر البغوی، ج4، ص411\*شعب الإیمان، الحدیث 158، ج1، ص77\* التفسیر الکبیر، ج11، ص29\* کنزالعمال، ج4، ص13\*صحیح مسلم، کتاب القدی، باب کیفیۃ الحلق الآدی إلخ، الحدیث 2645، ص242)

عقیدہ: چریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل عقیدہ: چریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل عقیدہ: چریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیم السلام۔

عقیدہ: کسی فرشتہ کے ساتھ ادنی گستاخی کفرہے۔

(تمهيد لأبي شكوس المي، ص122 \* الفتاوي الهندية، الباب التاسع، ج2، ص266)

عقیرہ: فرشتوں کے وجود کا انکار، یابیہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا پچھ نہیں، یہ دونوں باتیں گفر ہیں۔ (شرح الشفاللقاری، فی حکمہ من سب اللہ تعالی وملائکتہ إلى آخرہ، ج2، ص522)

(پ14،سورة الحجر، آيت27)

عقيده: يه آگ سے پيداكي كئے ہيں۔

عقیدہ: اِن میں بھی بعض کو بیہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔

(شرح المقاصد، المبحث الثالث، ج2، ص500)

عقيده:إن كى عمرين بهت طويل هوتى بين-

(الحياة الحيوان الكبرى، ج1، ص $298^{\star}$ صفة الصفوة لابن الجوزى، ج2، الجزء الرابع، ص357

عقبیدہ:اِن کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح واجسام والے ہیں، اِن میں توالد و تناسل (اولاد ہونے اور نسل چلنے کاسلسلہ )ہو تاہے، کھاتے، پیتے، جیتے، مرتے ہیں۔

(التفسير الكبير، ج1، ص85,95\* الفتاوي الحديثية، ص90)

عقیدہ: إن میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے تقار انسان کی بہ نسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سُنّی بھی ہیں، بدمذہب بھی، اور اِن میں فاسقوں کی تعداد بہ نسبت انسان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سُنّی بھی ہیں، بدمذہب بھی، اور اِن میں فاسقوں کی تعداد بہ نسبت انسان کے ذائد ہے۔

(پ29،سورة الجن، آيت11\*تفسير الجلالين، ص476، تحت الآية (كُتَّا طَرَائِقَ قِنَدًا)\*الجامع لأحكام القرآن، تحت الآية (كُتًا طَرَائِقَ قِندًا)، ج10، ص12\*تفسير روح البيان، ج10، ص194)

(الفتاوي الحديثية، ص167)

عقیدہ: اِن کے وجود کا انکار کرنا کفرہے۔

للذابیہ کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یاشیطان ہے( لیعنی ان کا وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت ہی کو کہتے ہیں)۔

# المرزخ اور موت كابيان

عقیدہ: دنیااور آخرت کے در میان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام اِنس وجن کو حسبِ مراتب اُس میں رہناہوتا ہے، اور یہ عالم اِس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو مال کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔

(پ18، سورة المؤمنون، آیت100\*تفسیر الطبری، ج9، ص244\*الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص113\*الفتوحات المكیة، الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس إلخ، ج1، ص686\*ملفوظات، حصه4، ص155\*الفتاوی الرضویة، ج9، ص707\*سنن الترمذی، كتاب صفة القیامة، باب حدیث أكثروا من ذكر بادم اللذات، الحدیث 2468، ج4، ص209)

عقیدہ: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرّر ہے اُس میں نہ زیاد تی ہو سکتی ہے نہ کمی، جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے ، اُس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں ، اسے موت کہتے ہیں۔

(11سورة النحل، آيت61پ 21سورة السجلة، آيت 11

عقیدہ: موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جاناہیں ، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو ، جوروح کو فنامانے ، بدمذ ہب (شرح الصدور ، باب فضل الموت ، ص12)

عقیدہ: مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، مسلمان کے آس باس رحت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔

(المسندللإمام أحمد بن حنبل، الحديث 18559، ج6، ص414, 413)

عقیدہ: اُس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقّانیت آ قاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اُس وقت کا ایمان معتبر نہیں،اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا، بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔

رپ24،سورة المؤمن، آيت84,85 تفسير الطبري، ج11، ص83)

عقیدہ: مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدنِ انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جُداہو گئ، مگر بدن پر جو گزرے گی رُوح ضرور اُس سے آگاہ و متأثر ہوگی، جس طرح حیاتِ دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اُس سے زائد۔

عقیدہ: مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسبِ مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر،

بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان وزمین کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسر ہے، ساتویں آسمان

تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیرِ عرش قند بلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین (جنت کے

بلند بالا مکانات) میں، مگر جہاں کہیں ہوں، اپنے جسم سے اُن کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اُسے دیھے،

پیچانے، اُس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کادیکھنا قُربِ قبر ہی سے مخصوص نہیں، اِس کی مثال حدیث میں بیہ فرمائی ہے

کہ ایک طائر پہلے قفص (پنجرے) میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔

(شرح الصدور، ص2520,262,262,235,235,235,235,235,236,237 \*سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهارة، الحديث 2520، ج3، ص22\* شرح مسلم للنووي ج2، ص28\* الفتاوي الحديثية، مطلب أمواح الأنبياء فيأعلى عليين وأمواح الشهداء إلخ، ص14,15)

عقیدہ: کافروں کی خبیث روحیں بعض کی اُن کے مرگھٹ (ہندؤوں کے مر دے جلانے کی جگہ)، یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہ بیت کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی، دوسری، ساتویں زمین تک، بعض کی اُس کے بھی نیچے سجین (جہنم کی وادی) میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اُس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اُسے دیکھتے، پہچانتے، بات شینتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں، کہ قید ہیں۔ (شرح الصدور، ص 232,234,236,237)

عقیدہ: یہ عقیدہ کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا اسے تناسخ اور آوا گون کہتے ہیں، یہ محض باطل ہے اور اُس کا ماننا کفر ہے۔

(النبراس، باب البعث حق، ص 213)

عقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اُس وقت مردے کو قبر دباتی ہے۔ اگروہ مسلمان ہے تواُس کا دبانالیا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹالیتی ہے۔ اور اگر کا فرہے تواُس کواس زور سے دباتی ہے کہ اِدھر کی پسلیاں اُدھر اور اُدھر کی اِدھر ہو جاتی ہیں۔

(شرح الصدوم، ذكر تخفيف ضمة القبر على المؤمن، ص345\* المسندللإمام أحمد بن حنبل، الحديث 12273، ج4، ص253)

عقیدہ: جب دفن کرنے والے دفن کرکے وہاں سے چلتے ہیں تو مر دواُن کے جو توں کی آواز سنتا ہے، اُس وقت اُس کے پاس دوفر شختا ہے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اُن کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، اُن کے مبیب بال سر ہوتی ہیں، اُن کے بدن کار نگ سیاہ، آئک صیب سیاہ اور نیلی، اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں، اُن کے مبیب بال سر سے پاؤل تک، اور اُن کے دانت کئی ہاتھ کے، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اُن میں ایک کو منکر، دوسرے کو کمیر کہتے ہیں، اُن میں ایک کو منکر، دوسرے کو کمیر کہتے ہیں، مر دے کو جھجھوڑتے اور جھڑک کراُٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کر خت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ (صحیح البحاس، کتاب الجنائر، باب ماجاء فی عذاب القبر للبیہ قی، الحدیث 1374 الفجھ الاُوسط للطبر آئی، الحدیث 1073 المعجم الاُوسط للطبر آئی، الحدیث 463، ج 1، ص 337، ج 3، ص 337، المدیث 1073 المعجم الاُوسط للطبر آئی، الحدیث 4639، ج 3، ص 292)

عقیدہ: سوال: متر نکیر قبر میں مردے سے پہلاسوال کرتے ہیں: مَنْ دَّبُك؟ تیرارب کون ہے ؟ دوسرا سوال: مَاكُنْتَ تَقُولُ فِيْ هَذَا الدَّجُلِ؟ ان كے بارے میں تُو كیا کہتا تھا؟ سوال: مَاكُنْتَ تَقُولُ فِيْ هَذَا الدَّجُلِ؟ ان كے بارے میں تُو كیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال كاجواب دے گا: دَقِیّ الله عرب ارب الله عزوجل ہے۔ اور دوسرے كاجواب دے گا: دِیْنِیَ الإِسْلاَمُ۔ میرادین اسلام ہے۔ تیسرے سوال كاجواب دے گا: هُوَ دَسُولُ اللهِ صلّی الله تعالی علیْه وَسلّم۔ وہ تو سول الله صلّی الله تعالی علیْه وَسلّم ہیں۔ (سن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القير وعذاب القير، ج4، ص266) سوال كاجواب پاكر كہیں گے كہ ہمیں تو معلوم تھا كہ تُو ہی كے گا، أس وقت آسمان سے ایک منادی ندا كرے گا كہ میرے بندہ نے ہے كہا، اس كے ليے جنت كی طرف ایک

در دازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبواُس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ بھیلے گی، وہاں تک اُس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اُس سے کہا جائے گا کہ تُوسو جاجیسے دُولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں اُن کے لیے جن کو وہ چاہے ، ورنہ وسعت ِ قبر حسبِ مراتب مختلف ہے ، بعض کیلئے ستّر ستّر ہاتھ لمبی چوڑی ، بعض کے لیے جنتی وہ چاہے زیادہ ، حتی کہ جہاں تک نگاہ کینچے۔

(سنن الترمذى، باب ما جاء فى عذاب القبر، ج2، ص337، الحديث1073\*المسندللإمام أحمد بن حنبل، الحديث18559، ج6، ص1854 ص413,414\*النبراس، ص208)

اگرمردہ منافق یا کافرہ توسب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا' آھا کا آذرِی ''افسوس! مجھے تو پچھ معلوم نہیں' گُذُتُ اُسْبَعُ النَّاسَ یَقُولُوٰنَ شَیْااً فاقولُ'' میں لوگوں کو پچھ کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔اس وقت ایک پکار نے والا آسان سے پکارے گا: کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھوٹا بچھاؤاور آگ کالباس پہناؤاور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔اس کی گرمی اور لیٹ اس کو پہنچ گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دوفر شتے مقرر ہوں گے، جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگرمارا جائے تو خاک ہو جائے، اُس ہمتھوڑے سے اُس کومارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھوا سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا ہا بھیڑ بابااور شکل کے بن کراُس کوایذا پہنچائیں گے۔

(سنن الترمذي، بابماجاء في عذاب القبر، ج2، ص338، الحديث 1073)

عقیدہ: مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑارہ گیا یا بھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اُس سے وہیں سوالات ہوں سوالات ہوں گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا توشیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے اور ثواب وعذاب جو کچھ ہو پہنچ گا۔ (الحدیقة العدیة، ج1، ص266,267)

(تفسير 191مح البيان، ج8، ص191)

عقيده: عذابِ قبر جسم وروح دونول پر ہو گا۔

عقیدہ: جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، گراُس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ موردِ عذاب و ثواب ہوں گے اور اُنھیں پر روزِ قیامت دوبارہ ترکیبِ جسم فرمائی جائے گی، وہ کچھ ایسے باریک اجزاہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو ''عجبُ الذَّنب'' کہتے ہیں، کہ نہ کسی خور دبین سے نظر آسکتے ہیں، نہ آگاُنھیں جلا

سکتی ہے، نہ زمین اُنھیں گلاسکتی ہے، وہی تحیم ہیں۔ ولہذار وزِ قیامت روحوں کا اِعادہ اُسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، بالا نی زائد اجزاکا گھٹنا، بڑھنا، جسم کو نہیں بدلتا، جیسا کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیاری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آکر مثلِ سابق ہو جاتا ہے، اِن تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یو ہیں روزِ قیامت کا عَود ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یارا کھ ہوگئے ہوں، اُن کے ذرّے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عزو جل انھیں جمع فرما کرائس پہلی ہیئت پر لاکر اُنھیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر اُوح کوئسی جسم سابق میں جیجے گا، اِس کانام حشر ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ونفخ في الصور إلخ، الحليث 4814، ج3، ص316 \* فتح الباري، كتاب التفسير، ج8، ص475,476)

عقیدہ:انبیاء علیہم السلام، اولیائے کرام، علمائے دین، شہداء، حافظانِ قرآن کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، وہ جسم جس نے کبھی اللہ عزوجل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے او قات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں،ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاسکتی۔

(پ2،سوءة البقرة، آیت454\*پ4،سوءة آل عمران، آیت169\*سنن ابن ماجه، أبواب الجنائز، باب ذکر وفاته ودفنه، الحدیث1637، ج2291، ص\*پ26، سوءة، آیت4 تفسیر بروح البیان، ج9، ص104)

عقیدہ:جو شخص انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مرکے مٹی میں مل گئے، گراہ، بددین، خبیث،مر تکب توہین ہے۔

#### ☆ حشر کابیان

عقیدہ: قیامت بینک قائم ہوگی،اس کا انکار کرنے والا کافرہے۔

(منح الروض الأز برللقابهي، فصل في المرض والموت والقيامة، ص195)

عقیدہ: حشر صرف رُوح کا نہیں، بلکہ روح وجسم دونوں کا ہوگا، جو کیج صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ (المعتقد المنتقد، هل الروح أیضاً جسمہ فلاحشر الاّجسمانی؟، ص181)

عقیدہ: قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبر وں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناخَتُنهٔ شُدہ اٹھیں گے ، کوئی پیدل، کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو، کسی پر تین، کسی پر چار، کسی پر دس ہوں گے۔ (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث3349، ج2، ص420\*صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا... إلخ، الحديث2869، ص259)

کافر منہ کے بل چاتیا ہوا میدانِ حشر کو جائے گا، کسی کو ملا ککہ گلسیٹ کر لے جائیں گے۔ کسی کو آگ جمع کرے گی۔ رصعیح مسلم، کتاب الجنائذ، البعث، گل۔ رصعیح مسلم، کتاب الجنائذ، البعث، الحدیث 2808، ص350، ص350)

عقیدہ: میدان حشر کی زمین ایسی ہموار ہو گی کہ اِس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے د کھائی دے۔اُس دن زمین تانبے کی ہو گی۔اور آ فتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہو گا۔اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ یرہے اوراس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔اوراس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گزز مین میں حذب ہو جائے گا۔ پھر جویسینہ زمین نہ بی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے شخنوں تک ہو گا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک،اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے حبکڑ جائے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔اس گرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہو گی محتاج بیان نہیں، زبانیں سُو کھ کر کا نٹاہو جائیں گی،بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل اُبل کر گلے کو آ جائیں گے، ہر مبتلا بفتر ہ گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، جس نے جاندی سونے کی ز کو ۃ نہ دی ہوگی اُس مال کو خوب گرم کر کے اُس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹے پر داغ کریں گے ، جس نے حانوروں کی ز کو ۃ نہ دی ہو گی اس کے حانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ حانور اپنے ۔ سینگوں سے مارتے اور یاؤں سے روندتے اُس پر گزریں گے ، جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر اُد ھر سے واپس آ کریوں ہیا اُس پر گزریں گے ،اسی طرح کرتے رہیں گے ، یہاں تک کہ لو گوں کا حساب ختم ہو وعلی ھذاالقیاس۔ (ملفوظات اعلى حضرت، حصہ چہامہ، ص455\*تفسير الطبري، ج7، ص483\*صحيح مسلم، كتاب الجنة... إلخ، باب في صفة يوم القيامة...إلخ، الحديث 2864 ، ص1531 \* المرقاة، ج9، ص259 \* ملفوظات اعلى حضرت، حصر جهامه، ص454,55 \* المسندللامام أحمد بن حنبل، الحديث 22248، ج8، ص279\*صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحديث 6532، ج4، ص255\*صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحديث6532، ج4، ص255\* المسندلامام أحمد بن حنيل، الحديث17444، ج6، ص146\* ب10، سورة التوبة، آيت34، 35\* صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، الحديث: 987، ص493)

عقیدہ: باوجودان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پُر سانِ حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بچھا چھڑائیں گے۔ بی بی بچے الگ جان پُرائیں گے ، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مدد گار ہوگا! حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم! دوز خیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریے نے: کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا: ہر ہزار سے نوسوننانوے، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہوجائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہوجائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالا نکہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کاعذاب بہت سخت ہے، ہوجائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، حالا نکہ نشہ میں نہزار ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، ہزار ہا مصائب غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہوں، سوہوں، ہزار ہوں تو کوئی بیان بھی کرے، ہزار ہا مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاماں الاماں ...! اور یہ سب تکلیفیں دوچار گھنے، دوچار دن، دوچار ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن بچیاس ہزار ہرس کا ایک دن ہوگا۔

(صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الحديث 3348، ج2، ص419,419\* پ29، سورة المعارج، آيت 40\* الدرالمنثور،، ج8، ص279)

عقیدہ: قیامت کا دن آ دھے کے قریب گزر چکا ہوگا تو اہلی محشر اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفار شی ڈھونڈ ناچا ہے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے، ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے، یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے اِن کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سر فراز فرمایا، اُنی خدمت میں حاضر ہونا چا ہیے، وہ ہم کواس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔

غرض کس کس مشکل سے اُن کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آدم! آپ ابوالبشر ہیں،
اللّہ عزوجل نے آپ کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا اور اپنی چُنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملا ککہ سے آپ کو سجدہ
کرایا اور جنت میں آپ کور کھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت
میں ہیں…؟! آپ ہماری شفاعت کیجے کہ اللّہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے: میر ایہ مر تبہ نہیں، مجھے
آج این جان کی فکر ہے، آج رب عزوجل نے ایساغضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایساغضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے، تم
کسی اور کے باس جاؤ۔

لوگ عرض کریں گے: آخر کس کے پاس جائیں ... ؟ فرمائیں گے: نُوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لوگ اُسی حالت میں حضرت نُوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اُن کے فضائل بیان کرکے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لا نُق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ! عرض کریں گے، کہ آپ ہمیں کس کے پاس جواؤ، کہ اُن کو اللہ تعالی نے مرتبہ کہ آپ ہمیں کس کے پاس جواؤ، کہ اُن کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلیل اللہ کے باس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلیل اللہ کے باس جاؤ، کہ اُن کو اللہ تعالی نہیں، مجھے اپنا خلید ہمیں اِس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔

مخضریہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے: کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے، کہ ایسانہ بھی فرمایا، نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈرہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، لوگ عرض کریں گے: آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں ؟فرمائیں گے: تم اُن کے حضور حاضر ہو، جو، جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولادِ آدم کے سر دار ہیں، تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہیں ہیں، وہ آج تم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اُنھیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں گئی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہیں ہیں، وہ آج تم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اُنھیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہیں ہیں، وہ آج تم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اُنھیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرمائیں۔

اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، ڈہائی دیتے حاضرِ بارگاہ ہے کس پناہ ہوکر عرض کریں گے: اے اللہ کے نبی! حضور کے ہاتھ پر اللہ عزوجل نے فتح باب رکھاہے، آج حضور مطمئن ہیں، اِن کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے: حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں! اور کس حال کو پہنچ! حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے: (﴿ أَنَا لَهَا)) ترجمہ: میں اس کام کے لیے ہوں، (﴿ أَنَا صَاحِبُكُمْ)) ترجمہ: میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈآئے، یہ فرماکر بارگاہِ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا: ((یَا مُحَمَّدُ اِرْ فَعُ دَا مَسَكَ وَقُلْ

تُسْبَعُ وَسَلُ تُعْطَه وَاشْفَعُ تُشَفَعُ ) ترجمہ: اے محمہ! پناسر اٹھاؤا ور کہو، تمھاری بات سی جائے گی اور ما نگوجو پچھ ما نگو کے ما گو کے ملے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اُسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سپچ دل سے مسلمان ہواا گرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ جو سپچ دل سے مسلمان ہواا گرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اُب تمام انبیاء اپنی اُمّت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیائے کرام، شہدا، علما، حُفاظ ، مُجَاح، بلکہ ہر وہ شخص جس کوکوئی منصب دینی عنایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریگا۔ نابالغ بچ جو مر گئے ہیں، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علما کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے: ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلال وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کے گا: کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلاد یا تھا، علما اُن تک کی شفاعت کریں گے۔

(ماخوذ ازصحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: (إنَّا أَنْسَلْتَا لُوعًا إِلَى قَوْمِه... إلى، الحديث 3340، ج2، ص415 صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (وُجُوّهٌ يَّوْمَئنٍ نَّاضِرَةٌ... إلى، الحديث 7440، ج2، ص554) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (إنَّا أَنْسَلْتا باب قول الله تعالى (إنَّا أَنْسَلْتا باب قول الله تعالى (إنَّا أَنْسَلَتا باب المديث 3546، ج1، ص5348 ألم عند باب المديث 3274، من الحديث 3484 ألم عند المولية باب قالم المديث 3484 ألم المديث 3484 ألم المديث 3484 ألم المديث 3444 أل

عقیدہ: قیامت کے دن ہر شخص کو اُس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں ، کا فرکا سینہ توڑ کر اُس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔

عقیدہ: حوضِ کو ترکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحت ہوا، حق ہے۔ اِس حوض کی مسافت ایک مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے تُبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویے قائمہ ہیں، اس کی مٹی نہایت

خوشبودار مشک کی ہے،اس کا پانی وُودھ سے زیادہ سفید، شہدسے زیادہ میٹھااور مشک سے زیادہ پاکیزہاور اس پر برتن گنتی میں ستاروں سے بھی زیادہ جواس کا پانی پئے گا کبھی پیاسانہ ہو گا،اس میں جنت سے دوپر نالے ہر وقت گرتے ہیں،ایک سونے کا،دوسراجاندی کا۔

عقیدہ: میزان حق ہے۔اس پر لوگوں کے اعمال نیک وبد تولے جائیں گے، نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپراُٹے، دنیا کاسامعاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔

عقیدہ: بل صراط حق ہے۔ یہ ایک بُل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرر فرمائیں گے، پھر اور انہیں ، پھر یہ اُمّت پھر اور اُمتیں گرریں گی اور حسبِ اختلافِ اعمال بُل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض توالیہ تیز گری ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چیکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز گری ساتھ گرریں گے جیسے گھوڑاد وڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پر نداڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑاد وڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سُرین پر گھٹے ہوئے اور کوئی چیو نٹی کی چال جائے گا اور پُل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آ مکڑے اللہ عزوجل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوئی گئے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اُسے بکڑ لیں گے، مگر بعض توزخمی ہوکر نجات یاجائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرادیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔

عقیدہ: قیامت کادن بعضوں کے لئے ہلکا بھی ہوگا۔ مولی عزوجل کے جوخاص بندے ہیں ان کے لیے اتناہاکا کر دیاجائے گا، کہ معلوم ہوگا اس میں اتناوقت صَرف ہواجتنا ایک وقت کی نمازِ فرض میں صَرف ہوتا ہے ، بلکہ اس سے بھی کم ، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پیک جھیکنے میں سارادن طے ہوجائے گا۔

#### ☆جنت كابيان:

عقیدہ: جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے،اس میں وہ نعتیں مہیا کی ہیں جن کونہ آئکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے،ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔اگر جنت جائے سمجھانے کے لیے ہے،ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔اگر جنت

کی کوئی ناخن بھر چیز دنیامیں ظاہر ہو تو تمام آسان وز مین اُس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹادے، جیسے آفتاب ستار وں کی روشنی مٹادیتا ہے۔

عقیدہ: وہاں کی کوئی حور اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسان تک روشن ہوجائے اور خوشبوسے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اُس کا دویٹا دنیا ومافیہا (دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے) سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یول ہے کہ اگر تُحور اپنی ہتھیلی زمین و آسان کے در میان نکالے تواس کے حسن کی وجہ سے خلا کُل فتنہ میں پڑ جائیں اور اگر اپنا دویٹا ظاہر کرے تواسکی خوبصور تی کے آگے آ فتاب ایساہو جائے جیسے آ فتاب کے سامنے چراغ۔ معتبی و جائیں اور اگر اپنا دویٹا ظاہر کرے تواسکی خوبصور تی کے آگے آ فتاب ایساہو جائے جیسے آ فتاب کے سامنے چراغ۔ معتبی و جنت کتنی و سیع ہے ، اس کو اللہ و رسول عزوج ل و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہی جانیں ، اِجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں سودر ہے ہیں۔ ہر دودر جول میں وہ مسافت ہے ، جو آسان و زمین کے در میان ہے۔ رہا ہے کہ خوداُس در جہ کی کیا مسافت ہے ، اس کا اندازہ '' جامع تر مذی''کی ایک روایت سے لگائیں جس میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک در جہ میں جع ہو توسب کے لیے و سیع ہے۔

جت میں ایک درخت ہے جس کے سابہ میں سو(100) ہرس تک تیز گھوڑ ہے پر سوار چاتار ہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اسنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازوسے دوسرے تک تیز گھوڑ ہے کی ستر ہرس کی راہ ہوگی چر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈ سے سے مونڈ ساچھاتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چَر چَرانے لگے گا۔

عقیدہ: جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مُشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنگریوں کی جگہ موتی اور یا قوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنتِ عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یا قوتِ سرخ کی، ایک زَبِرْجَد سبز کی اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، ایک موتی کی خبر کی میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی باندی ساٹھ میل۔

عقیدہ: جنت میں چار دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر اِن سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں، بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں، نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔وہاں کی نہریں زمین خالص مشک کی۔

عقیدہ: وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بد بُواور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں، وہ پاک شراب اِن سب باتوں سے پاک ومنز ؓ ہے۔

عقیدہ: جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر سی پر ندے کو دیکھ کراس کا گوشت کھانے کو جی ہو تواُسی وقت بھنا ہوااُن کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی و غیرہ کی خواہش ہو تو کو زے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ،ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ ہر شخص کو سو (100) آدمیوں کے کھانے، پینے، جماع کی طاقت دی جائے گی۔

عقیدہ: سوال: کھانا ہضم ہونے کے لئے ایک خوشبو دار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبو دار فرحت بخش پیینہ نکلے گا،سب کھانا ہضم ہو جائے گاور ڈکار اور لپینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔

عقیدہ: سرکے بال اور پلکوں اور بھووں کے سواجنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے،سب بےریش ہوں گے، سُر مگیں آئکھیں، تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔

عقبیرہ: اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تواس کا حمل اور وضع اور پوری عمر (یعنی تیس سال کی)، خواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

عقیدہ: جنت میں نیند نہیں، کہ نیندایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔

عقیدہ: بعدد خولِ جت دنیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پرورد گارعز وجل کی زیارت کریں اور عرشِ اللی ظاہر ہو گا اور رب عز وجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان

جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے، نور کے منبر، موتی کے منبر، یا قوت کے منبر، زبر جَد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے منبر اور اُن میں کا اونی مشک و کا فور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور اُن میں اوٹی کوئی نہیں، اپنے مگان میں کرسی والوں کو بچھ اپنی اپنی گوئی نہیں، اپنے مگان میں کرسی والوں کو بچھ اپنی اپنی بینی جائے ہے دو بھت سے بڑھ کرنہ سمجھیں گے اور خدا کا دیرار ایساصاف ہو گا جیسے آ قاب اور چود ہو میں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی بینی اپنی جگا ہے ہو کہ ایک کا دیکھنا دو سرے کے لیے مانع نہیں اور اللہ عزو جل ہر ایک پر تجگی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا: ان فلال بن فلال! تجھے یاد ہے، جس دن تُونے ایسا ایسا کیا تھا؟! دینا کے بعض مُعاصی یاد ورلائے گا، بندہ عرض کر بھا: تواے رب! کیا تُونے بچھے بخش ند دیا؟ فرمائے گا: ہاں! میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تُواس مر تبہ کو پہنچا، وہ سب ای حالت میں ہو تھے کہ آبر چھائے گا اور آن پر خوشبو بر سائے گا، کہ اُس کی تی خوشبو رکھی ہے، جو چاہو تو ، پھر لوگ ایسان کر تھا۔ کہ کہ ان کہ مان کہ مان کہ میں نہ تو کو ہو چاہو تو ، چو چاہو تو ، پھر لوگ ایسان کے بازار میں جائیں گے جے ملائکہ گھرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کہ ماتھ کی مثل نہ آئکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ تو ہو بیان کا خطرہ گزرا، اس میں سے جو چاہیں گے ، اُن کے ساتھ کی مثل نہ آئکھوں نے دیکھی نہ کانوں کو داپس آئیں گے میں اس اس میں ہو چاہیں گے ، اُن کے ساتھ ویکھی کا ایس کی ایس کی بھوٹ مرتبہ وال بڑے مرتبہ وال کر یہ کی میر الباس اُس سے ہو چاہیں ہے، اور بیاس تھیال کر یہ کی اور مبار کباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہو نے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ، پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو داپس آئیں گے ۔ ہمارے پاس سے آپ کے کہ وارد گار جبار واپس ہو نے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ

عقیدہ: جنتی باہم ملناچاہیں گے توایک کا تخت دو سرے کے پاس چلاجائے گا۔اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ در جہ کی سوار یاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔
عقیدہ: جنت ودوزخ حق ہیں،ان کا انکار کرنے والا کافرے۔

عقیدہ: جنت ودوزخ کو بنے ہوئے ہزار ہاسال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئیں، قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

#### ⇔روزخ كابيان:

عقیدہ: دوزخ ایک مکان ہے کہ اُس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اُس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ اُس کی بے شار نعتوں سے ایک ذرہ ہے ،اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف واذیت کہ تصور کی جائے،اس کے بے انتہا عذاب کا ایک ادنی حصہ ہے۔

عقیدہ: جس کوسب سے کم درجہ کاعذاب ہوگا، اسے آگ کی جو تیاں پہنادی جائیں گی، جس سے اُس کا دماغ
ایسا کھوَ لے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھو لتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہور ہاہے، حالا نکہ اس پر سب سے
لکا ہے۔ جس پر سب سے ملکے درجہ کاعذاب ہوگا، اس سے اللہ عزوجل پوچھے گا: کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو
کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے توسب فدیہ میں دیدے گا؟ عرض کرے گا: ہاں! فرمائے گا: کہ جب تُو پُشتِ آدم میں
تھا تو ہم نے اِس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفرنہ کرنا مگر تُونے نہ مانا۔

عقیدہ: یہ جود نیا کی آگ ہے اُس آگ کے ستر جُزوں میں سے ایک بُزوہے۔ جہنم کی آگ ہزار ہرس تک دھو نکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ہزار ہرس اور، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ہزار ہرس اور، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر ہزار ہرس اور، یہاں تک کہ ساہ ہو گئی، تواب وہ نِری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبر ئیل علیہ السلام نے قسم کھا کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دار وغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو توزمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی گئیت سے مر جائیں اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پررکھ دی جائے تو کا کی کئیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔

عقیدہ: دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے، حدیث میں ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اُس میں بھینکی جائے توستر برس میں بھی تہ تک نہ پنچے گی،اور اگرانسان کے سر برابر سیسہ کا گولا آسان سے زمین کو پھینکا جائے تورات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا،حالا نکہ یہ پانچ سوبرس کی راہ ہے۔

عقیدہ: جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگرکوئی گرزز مین پررکھ دیاجائے تو تمام جن وانس جمع ہو کراُس کواُٹھا نہیں سکتے۔ بُختی اونٹ کی گردن برابر بچھواور اللہ عزوج مل جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگرایک مرتبہ کاٹ لیس تواس کی سوزش، درد، بے چینی ہزار برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھواتا پانی پینے کو دیاجائے گا، کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گرجائے گا۔ ہہنیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گا، چہرے کی کھال گرجائے گا۔ وہ ایساہو گا کہ اگراس کا ایک قطرہ دینا میں آئے تواس کی سوزش و بد بُو تمام اہل دینا کی خار دار تُھوہڑ کھانے کو دیاجائے گا۔ وہ ایساہو گا کہ اگراس کا ایک قطرہ دینا میں آئے تواس کی سوزش و بد بُو تمام اہل دینا کی معیشت برباد کر دے۔ اور وہ گلے میں جاکر بچند اڈالے گا۔ اس کے اتار نے کے لیے پانی ما تکس گریٹے میں جاتے ہی آئتوں کو دیاجائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گریٹے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آئتوں کو دیاجائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گریٹے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آئتوں کو کیسا کی طرف تکلیں گی۔ پیاس اس بلاکی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گرس کے جیسے تونس (یعنی نہ بچھنے والی بیاس) کے مارے ہوئے اونٹ۔

عقیدہ: پھر کار جان سے عاجز آگر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلاۃ والسلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلاۃ والسلام بزار برس تک جواب نہ دیں گے ، ہزار برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہوائس سے کہوجس کی نافرمانی کی ہے! ، ہزار برس تک رب العزت کوائس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے ، وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا، اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا تو یہ فرمائے گا ذور ہو جاؤ! جہنم میں پڑے رہو! مجھ سے بات نہ کرو! اُس وقت کقار ہر قسم کی خیر سے ناامید ہو جائیں گے۔ اور گا: دُور ہو جاؤ! جہنم میں پڑے رہو! مجھ سے بات نہ کرو! اُس وقت کقار ہر قسم کی خیر سے ناامید ہو جائیں گے۔ اور گرفور ہو جاؤ! جہنم میں نے درہو! مجھ سے بات نہ کرو! اُس وقت کقار ہر قسم کی خیر سے ناامید ہو جائیں گے ، دوتے موجائیں گے توخون روئیں گے ، روئے موجائیں گے ، دوتے گالوں میں خند قوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے ، روئے کاخون اور پیپ اس قدر ہو گا کہ اگراس میں کشتیاں ڈائی جائیں تو چلنے لگیں۔

عقیدہ: جہنمیوں کی شکلیں ایسی بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اُسی صورت پر لا یا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بد بُو کی وجہ سے مر جائیں۔اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز

سوار کے لیے تین دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ اُحد کے پہاڑ برابر ہوگی، کھال کی موٹائی بیالیس ذراع کی ہوگی، زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کوروندیں گے، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جہنم میں منہ سکوڑ ہے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بچھ سر کو پہنچ جائے گااور پنچے کا لٹک کرناف کو آگے گا۔

عقیدہ: آخر میں تفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے، پھراس میں آگ بھڑ کائیں گے اور آگ کا تُفل (تالا) لگا یاجائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسر سے صندوق میں رکھاجائے گا اور ان دونوں کے در میان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگا یاجائے گا، پھراسی طرح اُس کوایک اور صندوق میں رکھ کراور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیاجائے گا، تواب ہر کافریہ سمجھے گا کہ اس کے سوااب کوئی آگ میں نہ رہا،اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔

عقیدہ: جب سب جنتی جنت میں داخل ہولیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جانبیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت ودوزخ کے در میان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر مُنادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھا نکیں گے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا علم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھا نکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے: ہاں! میہ موت ہے، وہ ذی کر دی جائے گی اور کہے گا: اے اہل جنت! ہمیشگی ہے، اب مرت نہیں، اس وقت اُن کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور اِن کے لیے غم مرنا نہیں اور اے اہلِ نار! ہمیشگی ہے، اب موت نہیں، اس وقت اُن کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور اِن کے لیے غم اللائے غم۔

#### ☆ كفرىيە كلمات كابيان:

اسلام میں داخلہ کا ایک دروازہ کلمہ شہادت ہے۔اس کلمہ شہادت کے ضمن میں ان تمام عقائد پر ایمان لانا ضروری ہوتاہے جن کا حکم قرآن وحدیث میں بالکل واضح ہے۔اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدہ کا بھی اٹکار کرے یااللہ عزوجل اور اس کے نبیول کی ادنی سی گستاخی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چند کفریہ عقائد کی نشاند ہی پیش کی جاتی ہے:

کلمات: اللہ تعالیٰ کو عاجز کہنا کفر ہے، لہذا ایسے کلمات کفریہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا معلوم ہو، جیسے کسی زبان دراز آومی سے یہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا میں کس طرح کروں یہ کفر ہے۔ یو نہی ایک نے دو سرے سے کہااپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا، اس نے کہاعور توں پر خدا کو تو قدرت ہے نہیں، مجھ کو کہاں سے ہو گی۔خدا کے لیے مکان ثابت کرنا گفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچ تم میں گوالی کے عذاب کو ہلکا جاننا گفر ہے، لہذا کسی سے کہا گناہ نہ کر، ور نہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پر وانہیں۔ یاایک نے دو سرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا کا کہا خدا کی کھر پر وانہیں۔ یاایک نے دو سرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا کا کہا خدا کیا کہ سات بیں۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کفر ہے، لہذا کسی مسکین نے اپنی مخابی کو دیکھ کریہ کہا اے خدا! فلاں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے کس قدر رہے و تکلیف و بتا ہے آخر یہ کیا بندہ ہوں مجھے کس قدر رہے و تکلیف و بتا ہے آخر یہ کیا انسان ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ یو ہیں مصائب میں مبتل ہو کر کہنے لگا تو نے میر امال لیا اور اولاد لے کی اور یہ لیاوہ لیا اب کیا انسان ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ یو ہیں مصائب میں مبتل ہو کر کہنے لگا تو نے میر امال لیا اور اولاد لے کی اور یہ لیاوہ لیا اب کیا گا ور کیا گئر ہے۔ و تو نے نہ کیا اس طرح بکنا کفر ہے۔

کلمات: انبیا علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا، ان کی جناب میں گتاخی کرنایاان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے، مثلاً معاذاللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا۔ جو شخص حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیا میں آخر نبی نہ جانے یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ کے موئے مبارک (بال مبارک) کو تحقیر سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کے یہ سب کفر ہے۔ یوہیں کسی نے یہ کہا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن بڑے بعد تین بارا گشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد تین بارا گشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا یہ

ادب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلاً داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا،ان کی اہانت کفرہے جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔

کلمات: جبریکل یامیکائیل یاکسی فرشته کوجو شخص عیب لگائے یاتو ہین کرے کا فرہے۔ دشمن ومبغوض کودیکھ کریہ کہنا کہ ملک الموت آگئے یا کہااسے ویساہی دشمن جانتا ہوں جیسا ملک الموت کو،اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو کفر ہے اور موت کی ناپیندیدگی کی بناپر ہے تو کفر نہیں۔

کلمات: قرآن کی کسی آیت کو عیب لگانایا اس کی توبین کرنایا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفرہے مثلاً داڑھی مونڈانے سے منع کرنے پر بعض داڑھی منڈے کہہ دیتے ہیں ﴿ گلّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلا صاف کرویہ قرآن مجید کی تحریف و تبدیل بھی ہے اور اس کے ساتھ مذاق اور دل لگی بھی اوریہ دونوں باتیں کفر، اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں بے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود ہنسی کرنا ہوتا ہے جیسے کسی کو نماز جماعت کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھونگا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُی ﴾۔

کلمات: اس قسم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو کفر ہے، مثلاً کسی سے نماز پڑھنے کو کہااس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں مگر اس کا پچھ نتیجہ نہیں یا کہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوایا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں مال باپ تو مرکئے یا کہا بہت پڑھ کی اب دل گھبر اگیا یا کہا پڑھنانہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یو نہی کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے کیونکہ رمضان میں ایک نماز سٹر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے ، اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔

کلمات: اس قسم کی باتیں جن سے روزہ کی ہتک و تحقیر ہو کہنا کفر ہے ، مثلاً روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کہتا ہے ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانانہ ملے یا کہتا ہے جب خدانے کھانے کودیا ہے تو بھو کے کیوں مریں۔ کلمات: علم دین اور علما کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دِین ہے کفر ہے۔ یوہیں عالم دین کم نقل کرنا مثلاً کسی کو منبر وغیرہ کسی او نجی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہز اُدریافت کریں پھر اسے تکیہ وغیرہ سے ماریں اور مذاق بنائیں بیہ کفر ہے۔

کلمات: شرع کی توہین کرنا کفرہے مثلاً کہے میں شرع ورع نہیں جانتا یاعالم دین مختاط کا فتو کی پیش کیا گیااس نے کہامیں فتو کی نہیں مانتا یا فتو کی کو زمین پر پٹک دیا۔ کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملہ میں یہ حکم ہے اس نے کہاہم شریعت پر عمل نہیں کرینگے ہم تورسم کی یابندی کرینگے ایسا کہنا بعض مشایخ کے نزدیک کفرہے۔

مثرک کرنا: مسلمان ہونے کے بعدا گرکوئی مسلمان شرک کرے توکافر ہوجائے گا۔ قرآن وست کی روشنی میں شرک کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے روشنی میں شرک کی تعریف کرتے ہوئی میں شرک کی تعریف کرتے ہوئی میں شرک کی تعریف کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ''الاشماك هو اثبات الشہیك فی الالوهیة بعضی وجوب الوجود کہا للہجوس اوبہعنی استحقاق العباد ة کہا لعبادة الاصنام''ترجمہ: شرک ہے کہ اشراک الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک کرنا جیسے مجوسی کرتے ہیں یاعبادت کا مستحق ہونے میں کسی کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا جیسے بتوں کے پجاری کرتے ہیں۔ (شرح عقائدن نسفی، صفحہ 101،مکتبہ مرحمانیہ، لاہوری)

توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کواس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی جیسااللہ ہے ویساہم کسی کواللہ ننہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کوالہ تصور کرتا ہے تووہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ علم ، دیکھنا، سننا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک گھہرایں تو شرک ہوگا، مثلا اگر کوئی کہے جتنا اللہ عزوجل کو علم ہے اتنا مجھے یا فلاں کوہے تو یہ صفات میں شرک ہے، جس طرح اللہ عزوجل عطاکرنے والا ہے۔ وغیرہ۔ یہ سب صفات باری تعالیٰ میں شرک ہے۔

احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف

### اسلا مي عبادات

اسلام میں صرف اللہ عزوجل کی عبادت کی جاتی ہے۔عبادت کے کئی طریقے ہیں۔اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں جس پر عمل پیراہوناسب سے بڑی عبادت ہے۔وہ پانچ ارکان یہ ہیں: توحید، نماز،روزہ، حج،ز کوۃ۔

تمار: اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کو دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان عاقل بالغ پر دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ان پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی بھی فضیلت موجود ہے۔

روزہ ہیں روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ایک بالغ مسلمان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنافر ض ہے۔رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی نفلی روزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

ز کوق: نماز اور روزہ کی طرح زکوۃ بھی ایک رکن ہے ،اسلام نے صاحبِ ثروت پر زکوۃ فرض کی کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے۔ زکوۃ صاحب نصاب (نصاب سے مراد ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کے برابر مالیت) پر ڈھائی فیصد فرض ہے۔اس کے علاوہ نفلی صد قات دینے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔

جے: جو مسلمان حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے لین تندر ستی اور اتنامال ہے کہ وہ حج پر جانے کا خرچہ اٹھا سکے اور پیچھے گھر والوں کا نفقہ بھی دے سکے تواس پر حج فرض ہے۔

ان فرائض کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ، ذکر اللہ ، درود نثریف ، نعت خوانی کو بھی عبادت میں شار کیا ہے۔ مزید مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنے پر کثیر نیکیاں ملنے کی بشار تیں دی گئی ہیں۔

#### رسم ورواج

اسلام میں رسم ورواج کے جائز و ناجائز ہونے کا اصول یہ ہے کہ جور سم ورواج قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ جائز ہیں اور جواسکے خلاف نہیں وہ جائز ہیں اور جس کی اصل شرع سے ثابت ہے وہ مستحب ہیں۔ جیسے خلاف ہیں وہ جائز ہیں اور جس کی اصل شرع سے ثابت ہے وہ مستحب ہیں۔ جیسے بسنت مال کا ضیاع ہونے کی وجہ سے ،ویلنٹائن ڈے (کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں) بے حیائی کی وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ سب قرآن وسنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جسے نظر لگی ہواس کے سرسے سات بار مرچیں گھماکر جلانا، شادی میں سہر اباند ھنا، قرآن وسنت کے خلاف نہیں اس لئے اس کا کرنا جائز ہے۔ ذکر اذکار اصلا باعث ثواب ہے اور یہ قل خوانی، میلاد شریف میں کرنا مستحب ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے کفار کے طور طریقے بالخصوص دینی رسومات سے سختی سے بیچنے کا تھم ہے جیسے کر سمس، دیوالی وغیرہ جیسی رسومات کو منانااوراس میں شرکت کرناجائز نہیں۔

چنداسلامی رسومات کاذکر کیاجاتاہے:

المجب بجيه پيدا موتواس كے كان ميں اذان دينااسلامي تعليمات ميں سے ہے۔

ﷺ عقیقہ: پیدائش کے بعد ساتویں دن سرمنڈ وانااور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، عقیقہ کرنا، عقیقہ کرنا(یعنی لڑکی کی طرف سے ایک سال کے دو بکرے ذئے کرکے ان کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح تقسیم کرنا) بے کانام رکھنا۔ بیسب مستحب ہے۔

ﷺ کروانا: لڑے کے ختنے کروانااسلامی تعلیمات میں سے ہے اور اس ختنے کروانے پر بعض خاندان والے دعوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں جس کی شرع میں ممانعت نہیں جبکہ گانے باجے اور دیگر غیر شرعی افعال سے احتراز کیاجائے۔

شادی بیاہ کی رسومات: اسلام شادی کے متعلق بھی مکمل را جنمائی کرتا ہے۔ شادی بیاہ کی کئی رسمیں اسلامی شرع میں ناجائز ہیں جیسے ناچنا ،گانا، پیسے لے کر نکاح کروانا، جہیز کا مطالبہ کرنا ، مر دو عورت کا اختلاط وغیرہ۔اسلامی تعلیم بیر ہے کہ مستحب ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو، نکاح میں فضول خرچی اور دکھلاوے سے بیا

جائے، سادگی سے نکاح ہو، لڑکی والے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی مرضی سے جتنا جہیز دیناچاہیں دیں، شب زفاف کے بعد شوہر اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کر ہے جو کہ سنت ہے۔

کو تو تکی کی رسومات: اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلمان جب مرجائے تواسے اچھاکفن دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں کسی نیک شخص کے قریب دفن کیا جائے، مرنے والے کے عزیز و اقارب سے تعزیت کی جائے، مرنے والے کے لئے دعائے مغفرت اور ایصالی ثواب کیا جائے۔ تین دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے البتہ ہوی پر چار ماہ دس دن سوگ ہے وہ اس مدت میں زیب وزینت اور آگے نکاح نہیں کرسکتی۔

#### ديني تهوار

کے عید میلاوالنبی: اسلامی مہینے رہے الاول کی بارہ تاریخ کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مسلمان حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری والے دن کو بہت خوشی سے مناتے ہیں۔اپنے گھر بازار اور مساجد کو سجاتے ہیں۔ نعتوں اور حضور علیہ السلام کی شان وعظمت کو بیان کیا جاتا ہے، نعتوں اور حجنڈوں کے ساتھ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ولادت کادن منانا حضور علیہ السلام نے اپنے طریقے سے روزہ رکھ کر منایا ہے اس کے بعد صدیوں سے علمائے کرام نے اس دن کو منانا مستحب فرمایا ہے۔ لوگ اس دن کھانے پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

اس دن منانے کے فضائل و برکات میں ہے بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بچا ہو اہب جو کہ اسلام کے دشمن سے اور کافر سے لیکن آپ کی ولادت کی خوشی پر لونڈی آزاد کرنے پر ان کی عذاب میں ہر پیر کو تخفیف کردی جاتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق و دیگر کتب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب حضرت ثویبہ جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو اہب کو سنائی اس وقت ابو اہب نے خوش ہو کر ثویبہ کو آزاد کردیا پھر کئی دن تک حضرت ثویبہ نے حضرت ثویبہ نے حضرت ویہ مرنے کے بعد حضرت عباس حضرت ثویبہ نے حضرت ویہ نے حضرت ہو کہ اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھاکیا حال ہے تیرا؟ بولا"ما وجدت بعد کم داحة غیر اُنی سقیت نی ھنہ منی و اُشار إلى النق ق التی تحت إبھامه نی عتمی ثویبة "ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے سقیت نی ھنہ منی و اُشار إلى النق ق التی تحت إبھامه نی عتمی ثویبة "ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے

ہیں، نئے کیڑے پہن کراس دن کو منایاجاتاہے۔

راحت نہ پائی،البتہ جس انگل سے ثویبہ کو (بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیداہونے کی خوشی میں )آزاد کیا تھااس انگل سے چوستاہوں تو کچھ راحت ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا:آگ میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات تخفیف ہوتی ہے۔ اور دوا نگلیوں سے پانی چوستاہوں، جن کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ قصہ اکثر معتبرین سے سناگیا ہے۔ شخ عبدالحق محد شد و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مداری النبو قاور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلاد شریف میں اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے ''اذاکان طینا ابولھب الکافی الذی منول القی ان بذمه جوزی فی النار بیفی حد لیلة مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم به فیاحال المسلم الموحد میں امتہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم به فیاحال المسلم الموحد میں امتہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا توآپ کے موحد ومسلمان امتی کا کیاحال ہوگا؟ (المواہب اللہ بید، المقصد الادل، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا توآپ کے موحد ومسلمان امتی کا کیاحال ہوگا؟ (المواہب اللہ بید، المقصد الادل، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا توآپ کے موحد کیم عبدان امتی کا کیاحال ہوگا؟ (المواہب اللہ بید، المقصد الادل، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شہر نے بین میں یہ گی عباد توں اور رکھے گئے روزول پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سوری طلوع ہونے کے بعد نماز عید میں گی عباد توں اور رکھے گئے روزول پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سوری طلوع ہونے کے بعد نماز عید میں گی عباد توں اور رکھے گئے روزول پر انعام کادن ہے۔ اس دن مسلمان صبح سوری طلوع ہونے کے بعد نماز عید میں گی عباد توں اور کی دو سرے سے گلے مل کر خوشی کا ظہار کرتے ہیں۔ ایک دو سرے بالخصوص بچوں کو مینے بعد بیں بیں بیں گی گی عباد توں کی دو سرے بالخصوص بچوں کو مینے بیں بیں بیں دوسرے بیا خصوص بچوں کو میں بیا سے میں بیار

کے عید الاضحیٰ: اسلامی مہینوں میں سب سے آخر والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے اس مہینے کی دس تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔اس دن صاحب ثروت لوگ اللہ عزوجل کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور ان کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں،رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور غرباء کو بھی دیتے ہیں۔ یہ قربانی کے دن تین ہوتے ہیں۔ اکثریت پہلے دن قربانی کرتی ہے بعض دوسرے اور تیسرے دن بھی کرتے ہیں۔

جسے عیدی کہا جانا ہے۔ کھانوں بالخصوص میٹھے کاخوب انتظام کیا جاتا ہے۔ رشتہ دار باہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے

# مبارك ايام وشب

ہجمعہ: اسلام میں جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مسلمانوں پر (خاص شر اکط کے ساتھ) جمعہ کے دن ظہر کی جگہ جمعہ پڑھناضر دری ہے۔

پروالے کے جیر: پیرکادن اس حوالے سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروالے دن پیدا ہوئے تھے اسلئے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔اسلئے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس دن کو روزہ رکھتی ہے۔

ہوں محرم: دس محرم کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔احادیث میں اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔اس دن حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کوان کے رفقاء کے ساتھ بھو کے پیاسے بے در دی سے بیزید نے شہید کروایا۔ مسلمان اس دن حضرت امام حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کو ایصال ثواب پیش کرنے کے لئے خوب کھانے اور مشروبات تقسیم کرتے ہیں۔

کم و اللہ کا وان عید الاضحی سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے جس میں غیر حاجی کوروزہر کھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ہ اسلامی مہینے رجب کی ستائیس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج جیسی عظیم نعمت اللہ عزوجل نے عطافر مائی۔ حضور علیہ السلام کو فرشتے جنتی جانور براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصلی نعمت اللہ عزوجل نے عطافر مائی۔ حضور علیہ السلام کی امامت کروائی۔ پھر یہاں سے آسانوں کی سیر کی، جنت ودوزخ کو کے کرآئے، یہاں آپ نے تمام انبیاء علیم السلام کی امامت کروائی۔ پھر یہاں سے آسانوں کی سیر کی، جنت ودوزخ کو دیکھا۔ پھر اللہ عزوجل کا سرکی آئھوں سے دیدار کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواکسی نبی کو نہیں ہوا۔ مسلمان اس رات کو مساجد میں محافل کا انتظام کرتے ہیں جس میں واقعہ معراج بیان کیاجاتا ہے۔ پھر دن کوروزہ رکھاجاتا ہے۔

ہونے والے معاملات کو طے کیا جاتا ہے۔جو کچھ اس سال واقعات ہوں گے وہ فرشتوں کے سپر دکردیئے جاتے ہوں۔ جس نے اس سال مرناہے ،شادی کرنی ہے ،رزق ملناہے سب اس رات طے ہوتا ہے۔ اس رات عبادت کرنے ہیں۔ جس نے اس سال مرناہے ،شادی کرنی ہے ،رزق ملناہے سب اس رات طے ہوتا ہے۔ اس رات عبادت کرنے اور دن کوروزہ رکھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے۔ مسلمان اس رات کو مساجد میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

است کی عمرین دیگرانبیاء علیهم السلام کی امت کی عمرین دیگرانبیاء علیهم السلام کی امت کی عمرون سے کم ہیں۔اللہ عزوجل نے اپنے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح تمام نبیوں کا سر دار بنایااتی طرح ان کی امت کو کو پچھلی تمام امتوں سے افضل کیا ہے۔اب چو نکہ کم عمرین ہونے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال پچھلی امتوں سے کم ہونے شے اس لئے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو چند مبارک راتیں عطا فرمادیں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے اسے کئی سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ان راتوں میں سب سے افضل رات لیاۃ القدر کی رات ہے۔ یہ کس تاریخ کو ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر پچھ پیۃ نہیں ہے ہاں پچھ اس طرح اشارے ہیں کہ رمضان کہ المبارک کی آخری دس راتوں میں سے اکیس، تیس، پچیس، ستا کیس اور انیٹس راتوں میں اسے تلاش کیا جائے بالخصوص ستا کیسویں رات کو عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ باخصوص ستا کیسویں رات کو عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔

## فرقے

اسلام کے مشہور تین فرقے ہیں: (1) اہل سنت (2) اہل تشیع (3) خوارج۔سب سے زیادہ اہل سنت فرقہ ہے۔ عالم اسلام میں دس فیصد شیعہ ہیں اور خوارج ان دس فیصد سے بھی کم ہیں۔ان کے علاوہ جھوٹے چھوٹے اور کئ فرقے ہیں جو آئے اور ختم ہو گئے اور موجودہ دور میں بھی کچھ ہیں۔

فرقہ واریت ہر مذہب میں جیسا کہ قارئین آگے ملاحظہ کریں گے۔ہر مذہب میں فرقہ واریت ہے لیکن کسی کھی مذہب کے بانی نے بیے نہیں کہا کہ میرے ماننے والول میں اسنے فرقے ہوں گے اور فلال فرقہ حق پر ہوگا۔ لیکن

اسلام کوجس طرح دیگر باتوں میں سب مذاہب سے فوقیت حاصل ہے اسی طرح اس مسئلہ میں بھی برتری حاصل ہے اسی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سوسال پہلے جب اسلام میں کوئی فرقہ واربت نہ تھی غیبی خبر دے دی تھی کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوگا بقیہ دوزخی چنانچہ ترمذی کی حدیث پاک میں ہے '' إِنَّ بنی اِسرائیل تَفَرَّقَتُ عَلَی ثِنْتَیْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً، وَتَفَرَّقُ أُمَّتِی عَلَی قَلاثِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً، کُلُّهُم فِی التّابِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدةً، قَالُوا: وَمَنْ هِی یَایَ سُولَ اللّٰہِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَیْهِ وَأَصْحَابِیْ 'ترجمہ: بے شک بنی اسرائیل بہتر (72) فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر (73) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سوائے ایک ملت کے سب دوزخی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کے یارسول اللہ! وہ کون سافرقہ ہے؟ فرما یا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذي، كتاب الايمان، ماجاء في افتراق هذه الامة، جلد4، صفحه 323، حديث 2641، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

اب حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم نے فقط تہتر فرقوں کی پیشین گوئی کر کے امت کو یو نہی نہیں چھوڑا بلکہ جنتی فرقے کی نشانیاں بتالا عمیں اور ہر مسلمان کواس کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کی۔ جیسے اوپر پیش کی گئی حدیث پاک میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے جنتی فرقہ کے بارے میں فرمایاوہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے صراحت کی کے وہ فرقہ اہل سنت وجماعت ہے چنانچہ ابوالفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی (المتوفی 548ھ) رحمۃ الله علیه ''المملل والنحل' میں کھتے ہیں''آخبر النبی علیه السلام: ستفتری آمتی علی ثلاث و سبعین فی ققہ الناجیة منها واحدہ ، والباقون هلکی . قبیل: ومن الناجیة منها واحدہ ، والباقون هلکی . قبیل: ومن الناجیة؟ قال: الله السنة والجہاعة . قبیل: وما السنة والجہاعة . قبل اسنے وجماعت کون سافرقہ جنتی ہے ؟ فرمایا ہل سنت وجماعت کون سافرقہ جنتی ہے ؟ فرمایا ہل سنت وجماعت کون سافرقہ ہوگا باتی جہنی۔ کہا گیا ہل سنت وجماعت کون سافرقہ ہیں۔ ورمایا جس الملبی الملک والنحل ، جلدا ، مفحہ 11، مؤسسة الملبی) ورمایا جس کے رابی جس ورمایا جس کے درمایا ہیں۔

(1) المل سنت وجماعت: در حقیقت اہل سنت کوئی ایجاد شدہ نیافرقہ نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلا آرہاہے۔ہر مسلمان پیدائشی طور پر سنی ہی ہوتا ہے ،اس کے بعد وہ اپنے والدین یا

ماحول کے سبب دیگر فرقوں میں سے کسی فرقہ میں چلاجاتا ہے۔ صحابہ کرام وتابعین، مجد دین، صوفیائے کرام و بڑے برے علمائے کرام سب کے سب اہل سنت وجماعت میں سے تھے۔ تفییر ابن کثیر میں ہے ''وهنِ الْالْمَةُ أَیْقًا الْحَمْلَةُ إِلَّا وَاحِدَةً وَهُمُ أَهُلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، الْمُتَمَسِّكُونَ بِكِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ الْحُمَلَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَيَهَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدُ وُ الْوَرَّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَأَئِمَةُ الْمُسلِمِينَ فِي قَدِيمِ بَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَيَهَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدُ وُ الْوَرَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْفُورُ قَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُ وَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْفُورُ قَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُ وَكُونُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَأَئِمَةُ النَّاهِ مِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْفُورُ قَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُ وَحَدِيثِةِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْفُورُ قَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُ وَ حَدِيثِيْهِ وَكَانِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْفُورُ قَةِ النَّاجِيةِ مِنْهُ مُ لَكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَعُلُونَ اللللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلْهُ وَلَهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلْهُ وَلِي عَلْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْ

(تفسير ابن كثير، في التفسير، سورة الروم، آيت 30، جلد 6، صفحه 285، دار الكتب العلمية، بيروت)

جنتی فرقہ کی ایک نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ تعداد میں زیادہ موگا'' إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا مَأَيْتُهُ الْحَتِلاَفًا فَعَلَيْکُهُ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ''ترجمہ بے شک میری امت گراہی پروگ'' إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ، فَإِذَا مَأَيْتُهُ الْحَتِلاَفًا فَعَلَيْکُهُ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ''ترجمہ بے شک میری امت پراکھی نہیں ہوسکتی جب تم ان میں اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی پیروی کرو۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم ، جلد 2، صفحه 1303، حديث 3950، دار احياء الكتب العربية، الحلبي)

آج بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے بڑا گروہ اہل سنت وجماعت ہے۔ تصدیق کے لئے اس کتاب کے مقدمہ میں جو مسلم ممالک میں موجو دفر قوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اہل سنت وجماعت ہیں۔

اسلام فرقہ واریت کی سختی سے مذمت کرتاہے۔جواسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جائے وہ مرتدہے اور جو عقائد اہل سنت چھوڑ کر کوئی اور عقیدہ بنائے وہ گمر اہ ہے۔ گمر اہ شخص جتنی مرضی عبادت کرے وہ نامقبول ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے ''عَنْ مُدُنَفِقَةَ، قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللّهِ حَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَة : لاَیَقُبَلُ اللّهُ لِصَاحِبِ بِدُعَةٍ صَوْمًا، وَلا

صَلاقًا، وَلا صَداقَةً، وَلا حَجَّا، وَلا عُمْرَةً، وَلا جِهَادًا، وَلا صَرْفًا، وَلا عَدُلاً، يَغُوجُ مِنَ الْإِسُلامِ كَمَا تَغُوجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْإِسُلامِ كَمَا تَغُوجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْإِسُلامِ كَمَا تَغُوجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْإِسُلامِ عَمَا اللهُ عليه وآله وسلم نے فرمایا: الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوجل بدعت اعتقادی والے یعنی گراه) کا نه روزه قبول فرماتا ہے ، نه نماز ، نه زكوة ، نه جج، نه عمره ، نه جهاد ، نه فرض ، نه نفل ، ایسا شخص دین سے ایسے نقل جاتا ہے جیسے آئے میں سے بال۔

(سنن ابن ماجه، باب اجتناب البدع والجدل، جلد 1، صفحه 19، دام إحياء الكتب العربية ، الحلبي)

اہل سنت و جماعت کے وہی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور اوپران کو بیان کر دیا گیا ہے۔

﴿ (2) الل تشخی اہل تشخی اہل تشخی اسلام کا ایک بہت پر انافر قد ہے۔ صحابہ کرام و تابعین کے دور میں اس کا وجود ہو چکا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نئے سے نئے عقیدے بنتے گئے۔ پھر اہل تشخی میں بھی کئی فرقے بن گئے۔ شیعوں کے فرقوں کے چند عقائد مختصر اشاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''تخفۃ اثناء عشریہ ''اور حضور غوث یاک شخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ''عنیۃ الطالبین ''اور مولانا طفیل رضوی صاحب کی کتاب ''ساٹھ زہر یلے سانی ''سے پیش خدمت ہیں:

عقیدہ: شیعوں کافرقہ میمونہ کہتاہے کہ عمل ظاہر کتاب وسنت پر حرام ہے۔

عقیدہ: فرقہ خلفیہ کہتاہے کہ جو پچھ قرآن اور حدیثوں میں وارد ہواہے جیسے نماز،روزہ، فج اور ز کوۃ وغیرہ لغوی معنی ہیں نہ کہ دوسرے (یعنی مسلمان جو صلوۃ کا مطلب رکوع و سجود لیتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے۔) قیامت اور بہشت ودوزخ پچھ نہیں ہے۔

عقیده: فرقه خمسیه پنجتن پاک (حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسن، حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم) کو دواله "کهتے ہیں۔

عقیدہ: فرقہ نصیریہ کہتے ہیں کہ خدانے علی اور ان کی اولاد میں حلول کیاہے۔

عقیدہ: فرقہ اسحاقیہ کہتے ہیں کہ دنیا کبھی پیغیبر سے خالی نہیں رہتی اور حلول باری تعالی کے حضرت علی اور اماموں میں قائل ہیں۔

عقیدہ: فرقہ ذمیہ کہتے ہیں کہ علی''الٰہ''ہیں۔مجمد صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کواس واسطے بھیجاتھا کہ لو گوں کو میری دعوت کریں سومجمد نے برخلاف اس کے اپنی طرف دعوت کی۔

ع**قیده:** فرقه اثنینیه کهتے ہیں که محمداور علی دونوں''اله''(اللہ)ہیں۔

عقیدہ: فرقہ خطابیہ کہتاہے کہ امام نبی اور امین ہے۔ ہر زمانے میں دو پینیمبر ضرور ہوتے ہیں،ایک ناطق (بولنے والا)اور ایک خاموش۔ حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم پینیمبر ناطق تصاور حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه خاموش پینیمبر تھے۔

عقبیرہ: فرقہ بذیعیہ کہتاہے کہ حضرت امام جعفر رحمۃ الله علیہ ''الله' 'بیں۔الله اسی شکل وصورت میں دکھائی دیتاہے۔

عقیدہ: زیدیہ فرقہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ برحق مانتے ہیں البتہ ان کامؤقف یہ تھا کہ امام کے لئے قریشی ہونا نہیں بلکہ فاطمی ہونا شرط ہے۔ یہ فرقہ اہل سنت کے بہت قریب تھالیکن بعد میں فرقہ زیدیہ تحریف میں چلا گیااوراس کے عقائد بھی دیگر شیعوں جیسے ہوگئے۔

عقیدہ: فرقہ شریعیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ہستیوں میں حلول کیا تھا، نبی علیہ السلام، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

عقیدہ: فرقہ مفوضیہ کہتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا انتظام اماموں کے سپر د فرمادیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اور اس کے انتظام کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفویض فرمادی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے۔ ان میں سے بعض لوگ جب ابر کودیکھتے ہیں تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہیں اور ان پر سلام سیجتے ہیں۔

عقیدہ: شیعوں کا ایک فرقہ اساعیلی ہے جسے آغاخانی کہاجاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ان کا بیہ بھی عقیدہ ہے کہ حج ادا کرنے کی بجائے ہمارے امام کا دیدار کافی ہے۔ جج ہمارے لئے فرض نہیں اسلئے کہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے۔ان کا کہنا ہے کہ زکوۃ کی بجائے ہم اپنی آمدنی میں دو آنہ فی روپیہ کے حساب سے فرض سمجھ کر جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے زکوۃ ہوجاتی ہے۔ان کا عقیدہ ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔آغاخانیوں کاسلام یا علی مدد ہے اور اس کا جواب مولا علی مدد ہے۔

﴿ (3) خارجی فرقہ: صحابی رسول حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے دور مبارک میں یہ فرقہ رو نماہوا۔ اس فرقے کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس فرقہ کی سب سے بنیادی نشانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو بات بات پر مشرک کہہ کر اس پر جہاد کرتا ہے۔ اس فرقہ کے لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ جیسے جلیل القدر صحابی کو معاذ اللہ مشرک کہا اور ان سے لڑائی کی۔ تاریخ میں کئی جنگیں انہی خار جیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچانے میں اسی فرقے کا ہاتھ ہے۔ ان کی اس قتل وغارت سے ایک طرف تواسلام پر کفار طعن کرتے ہیں تودو سری طرف صحیح مجابلہ بن اسلام کو میں بھی کئی جبھی دہشت گرد ثابت ہو جاتے ہیں۔ آج کا لعدم تنظیموں میں انہی عقائد کے لوگ شامل ہیں۔ خار جیوں میں بھی کئی فرقے ہیں۔ خار جیوں کے چند عقائد پیش خدمت ہیں:

عقبيره: كلمه گوجوان جيسے عقائد نہيں ركھتاوہ مشرك اور واجب القتل ہے۔

عقیدہ: ابراہیم خارجی کاعقیدہ تھا کہ دیگر تمام مسلمان کافر ہیں اور ہم کواُن کے ساتھ سلام و ُعاکر نااور نکاح ورشتہ داری جائز نہیں اور نہ ہی میر اث میں اُن کا حصہ بانٹ کر دینادرست ہے۔ان کے نزدیک مسلمانوں کے بچاور عور توں کا قتل بھی جائز تھا کیونکہ اللہ تعالی نے بیتم کامال کھانے پر آتش جہنم کی وعید سنائی ہے لیکن اگر کوئی شخص بیتم کو قتل کردے یاس کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے یاس کا پیٹ بھاڑ ڈالے تو جہنم واجب نہیں۔

عقیدہ: نافع بن الازرق خارجی اور اس کے ساتھی یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جب تک ہم شرک کے ملک میں ہیں تب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک سے نکل جائیں گے تو مومن ہوں گے۔ان کا کہنا تھا کہ جس کسی سے گناہ

کبیر ہ سر ز د ہو وہ مشر ک ہے اور جو ہمارے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشر ک ہے ، جو لڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہو وہ کافر ہے۔

عقیدہ: خارجی فرقہ اباضیہ کا بانی عبداللہ بن اباض کا قول تھا کہ جو ہمارے قول کے مطابق ہو وہ مومن ہے اور جو ہم سے پھرے وہ منافق۔

عقیده: خارجی فرقه ثلبیه کا بانی تعلبه بن مشکان کااعتقادیه تھا که الله تعالی نے نه بچھ جاری کیااور نه نقدیر میں مقدر کیا۔

عقیدہ: خارجی فرقہ فرقہ خلفیہ جس کا بانی خلف خارجی تھااس کا قول تھا کہ جس کسی نے جہاد چھوڑاوہ کا فرہے خواہ مر دہویاعورت۔

عقیدہ: خارجی فرقہ اخنسیہ کے قول کے مطابق مرنے کے بعد میت کو کوئی بھلائی یا برائی لاحق نہیں ہوتی ایعنی یہ لوگ قبر میں عذاب یا ثواب کے منکر ہیں۔

عقبیرہ: خارجی فرقہ محکمیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی مخلوق سے فیصلہ کا خواہش مند ہو یعنی اس کو ثالث یا تھم بنائے تووہ کا فریے۔

عصر حاضر کے خارجیوں میں بھی مختلف عقائد پائے جاتے ہیں جیسے توحید کی آڑ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی شان میں بے ادبیال کرنا،ان کی شان وعظمت کا منکر ہونا، جائز بلکہ نیک اعمال کو شرک وبدعت قرار دیناوغیرہ۔

## \*... فصل دوم: مذہب اسلام کی خصوصیات... \*

اسلام میں کئی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دیگر ادیان میں میں بالکل نہیں۔چند خصوصیات درج ذیل ہیں:

# اسلام ایک مکمل دین ہے

اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں زندگی موت، قبر وحشر، جنت ودوزخ وغیرہ کے ہر موضوع پر را ہنمائی موجود ہے۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جس کے متعلق شرعی احکام ہماری موجود نہ ہوں، پھر شرعی مسائل بھی ایسے نہیں جو خود ساختہ ہوں بلکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس دیگرادیان میں ان کی بنیادی کتابیں ہی تحریف سے محفوظ نہیں ہیں، تحریف کے بعد بھی جو موجود ہیں ان میں معلومات بہت سر سری ہی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق معلومات موجود ہیسائی کتب میں انہائی قلیل ہیں جسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بچاس دنوں تک گمان کیا ہے۔

## الله عزوجل کے متعلق واضح عقائد

تمام ادیان میں صرف اسلام ایبادین ہے جس میں اللہ عزوجل کے متعلق واضح عقائد بیان کئے ہیں اور یہ عقائد قرآن و حدیث جیسی مستند کتب میں موجود ہیں۔اس کے برعکس دیگرادیان میں اللہ عزوجل کے متعلق نہ صرف غیر واضح عقائد ہیں بلکہ بکثرت تضادات ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بڑے مذاہب میں دہریت بڑھنا شروع ہوگئ ہے جیسے عیسائیت اور بدھ مت میں اللہ عزوجل کے بارے میں عجیب و غریب عقائد بیان کئے گئے ہیں جے ایک عام عقل سلیم رکھنا والا شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ عقائد انسانوں ہی کے مرتب کردہ ہیں۔ جبکہ اسلام میں دہریت نہ ہونے کے برابر ہے کہ مسلم علاءنے عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ اللہ عزوجل کے وجود کونہ صرف ثابت کیا بلکہ سیکولر لوگوں کے اعتراضات کے منہ توڑجوایات بھی دیے بہیں۔

### قرآن جنبی عظیم کتاب

قرآن جیسی عظیم الشان آسانی کتاب ہو نااسلام کے حق ہونے کی ایک زندہ مثال ہے جس کی مثل آج تک کوئی بھی نہ لاسکا۔اللہ عزوجل نے قرآن جیسی ایک سورت لانے کا چینج کیا جے آج تک کوئی قبول نہ کر سکا۔قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، سینوں میں حفظ ہونے اور زبان پڑھ پڑھ کرنہ تھکنے کے کمالات آج بھی غیر مسلم قوم دیکھ کر حیران زدہ ہے۔قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور دیگر باتوں میں ایک رتی برابر بھی تعارض نہیں جبکہ موجود انجیلوں میں کئی تضادات ہیں۔

آج سے پہلے بھی اور اب بھی کئی بڑے بڑے کفار قرآن پاک کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ان میں سے چند مستشر قین کے خیالات بااختصار درج کئے جاتے ہیں:

ڈاکٹر موریس جو فرانس کے مشہور ماہر علوم عربیہ ہیں جضوں نے بھکم گور نمنٹ فرانس قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا تھا، اپنے ایک مصنون میں جو لاہاد ل فرانسیسی زبان میں شائع ہوا تھا، ایک اور فرانسیسی متر جم قرآن موسیو سالان رمیناش کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مقاصد کی خوبی اور اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب (قرآن) تمام آسانی کتابوں پر فائق ہے۔ اس کی فصاحت وبلاغت کے آگے سارے جہاں کے بڑے بڑے بڑے بڑے انشاء پر واز وشاعر سر جھکادیتے ہیں۔

پروفیسر اڈوائز مونتے اپنی تالیف اشاعت '' فدہب عیسوی اور اس کے مخالف مسلمان' صفحہ 71، پیرس کو فلیسر اڈوائز مونتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فدہب تمام کے تمام ایسے اصولوں کا مجموعہ ہے جو معقولیت کے امور مسلمہ پر مبنی ہے اور یہ وہ (قرآن) کتاب ہے جس میں مسلمہ توحید ایسی پاکیزگی او جلال جبر وت کی کمال تیقن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔اسلام کے سوااس کی مثال کسی اور مذہب میں مشکل سے ملے گی۔

ریورنڈ آر کیسوئل کنگ اپنی تقریر دین اسلام میں جو 17 جنوری 1915ء کو قدیم طور پر لیباٹرین چرج نیو نارڈز میں کی گئی کہتے ہیں کہ اسلام کی آسانی کتاب قرآن ہے۔ اس میں نہ صرف مذہب اسلام کے اصول و قوانین درج ہیں بلکہ اخلاق کی تعلیم روز مرہ کے متعلق ہدایات اور قانون ہے۔ اکثر کہاجاتا ہے کہ قرآن مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم) کی تصنیف سب توریت وانجیل سے لیا گیا ہے۔ گرمیر اایمان ہے اگر الہامی دنیا میں الہام کوئی شے ہے اور الہام کا وجود مکمل ہے توقر آن شریف ضرور کی الہامی کتاب ہے۔ بلحاظ اصول اسلام مسلمانوں کو عیسایؤں پر فوقیت ہے۔ موسیو او جین کلاقل نامور فرانسیس مستشرق ہیں جنھوں نے مسلمانوں اور یہودیوں عیسایؤں کے فد ہب کی تحقیق میں عمر صرف کردی۔ 1901ء کے فرانسیسی اخبارات میں مضمون شائع کرتے ہیں کہ قرآن مذہبی قواعد و احکام ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ ایک عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام پیش کرتا ہے۔

کونٹ ہنری دی کاسٹری اپنی کتاب ''اسلام''جس کا ترجمہ مصرکے مشہور مصنف احمد فتحی بک زاغلول نے 1898ء میں شائع کیا لکھتے ہیں کہ عقل بالکل جیرت زدہ ہے کہ اس قسم کا کلام اس شخص کی زبان سے کیو نکہ اداہواجو بالکل امی تھے۔ تمام مشرق نے اقرار کیا کہ یہ وہ کلام ہے کہ نوع انسانی لفظا و مظاہر کیا ظرید پیش کرنے سے قاصر بالکل امی تھے۔ تمام مشرق نے اقرار کیا کہ یہ وہ کلام ہے کہ نوع انسانی خور پر لائے جو تاحال ایک ایسامتہم بالثان راز چلاآتا ہے کہ اس طلسم کو توڑنانسانی طاقت سے باہر ہے۔

انگستان کا نامور مؤرخ ڈاکٹر گلبن اپنی تصنیف''انحطاط وزوال سلطنت روما'' کی جلد 5 ، باب50 میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی نسبت بحر اطلا متک سے لے کر دریائے آنگا تک نے مان لیا ہے کہ وہ شریعت سے اور ایسے دانشمندانہ اصول اور عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہوئی کے سارے جہان میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔

مسٹر ماماڈ پوک بکھتال نے ''اسلام اینڈ ماڈر نزم''لندن پر تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ قوانین جو قرآن میں درج ہیں اور جو بینمبر علیہ السلام نے سکھائے، وہی اخلاقی قوانین کا کام دے سکتے ہیں اور اس کتاب کی سی کوئی اور کتاب صفحہ عالم پر موجود نہیں ہے۔

الکس لولزون فرانسیسی فلاسفر اپنی کتاب ''لائف آف محمد'' میں لکھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے جو بلاغت و فصاحت شریعیت کا دستور العمل دنیا کے سامنے پیش کیا یہ وہ مقدس کتاب قران کریم ہے۔ جواس وقت دنیا کے تمام ایک بٹاچھ جھے میں معتبر اور مسلم سمجھی جاتی ہے۔ جدید علمی انکشافات میں جن کو ہم نے بزور علم حل کیا ہے یا ہنوز وہ زیر تحقیق ہیں وہ تمام علوم اسلام وقر آن میں سب کچھ پہلے ہی سے پوری طرح موجود ہیں۔

موسیوسیدلوفرانسیسی خلاصہ تاریخ عرب صفحہ 59۔63۔64 میں لکھتے ہیں کہ اسلام بے شارخوبیوں کا مجموعہ ہے۔اسلام کوجولوگ وحشیانہ مذہب کہتے ہیں،ان کو تاریک ضمیر بتلاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ہم بزور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں تمام آ داب واصول حکمت فلسفہ موجود ہیں۔

پروفیسرٹی ڈبلیو آرنلد اپنی کتاب ''پریچنگ آف اسلام'' صفحہ 379۔ 381 میں لکھتے ہیں: ''مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جائے تو کچھ کم ترقی کا ذریعہ نہیں ہوسکتا۔ افریقہ کو ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ بجائے اپنی رائے سے حکومت کرنے کے انتظام سلطنت کے لئے ایک ضابطہ اور دستور العمل مل گیا۔ مسلمانوں کی تاثیر اور طرز اسلام سے افریقہ کے ملک میں اپنے بڑے بڑے شہر قائم ہو گئے کہ پورپ کو اولاان باتوں کا یقین نہ آیا۔''

مسٹر ای ڈی ماریل نے 1912 میں رائل سوکا آف آرٹس میں ایک لیکچر شالی نایجریاپر دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نے نظام تہذیب و تدن پیدا کیا۔ شاکتنگی کی روح پھو تکی۔ سیول گور نمنٹ کا نظام اور حدد و د عد الت کے قیام میں اسلام بڑا معاون ثابت ہواہے۔ جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پینچی۔ لوگوں کے فائدہ کے یہ بہت ضرور میں اسلام بڑا معاون ثابت ہواہے۔ جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پینچی۔ لوگوں کے فائدہ کے یہ بہت ضرور میں کے کہ حکومت برطانیہ اس کو اسلام قائم رکھ کراس کو مضبوط اور طاقتور بنانے کی کوشش کرے۔

جان جاک ولیک مشہور فلاسفر جر من نے مقامات حریری تاریخ ابوالفد ااور معلقہ طرفہ عربی تصانیف کالاطینی میں ترجمہ کیا ہے اور ان پر حواثی لکھے ہیں، لکھتا ہے کہ تھوڑی عربی جاننے والے قرآن کا تمسخر اُڑاتے ہیں۔ اگروہ خوش نصیبی سے بھی آپ علیہ السلام کی معجز نما قوت بیان سے تشریح سنتے تو یقینا بید شخص بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے اور سب سے پہلی آواز ان کے منہ سے یہ نکلتی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی علیہ السلام ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ اور ہمیں این پیروں میں شامل کر کے عزت وشرف دینے میں درینی نہ فرما ہے۔

لندن کامشہور ہفتہ وار اخبار'' نیر سٹ''13 اپریل 1922ء کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ قرآن کی حسن و خوبی سے جس کوا نکار ہے وہ عقل ودانش سے بیگانہ ہے۔

مشہور مسیحی پادری ڈین وسینٹلی نے مشرقی کلیسا کے صفحہ 279 میں لکھاہے کہ قرآن کا قانون بلاشبہ بائبل کے قانون سے زیادہ موثر ثابت ہواہے۔ مسٹر رچرڈسن نے قانون ازالہ غلامی انڈیا میں پیش کرتے وقت 1810ء میں کہاکہ غلامی کی مکروہ رسم اٹھانے کے لئے بیہ ضروری ہے کہ ہندوشاستر قرآن سے بدل دیاجائے۔

مہاتماگاند ھی اپنے مضمون میں جو (خداایک ہے) کے موضوع سے اخبار ''ینگ انڈیا'' میں شاکع ہوا کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کوالہامی کتاب تسلیم کرنے مین زرہ برابر بھی تعامل نہیں ہے۔ ہندو مسلم اتحاد اور موپلوں کے بلوے پر گاند ھی جی نے ایک مضمون اپنے اخبار میں کھا کہ پنجبر اسلام کی تمام زندگی کے واقعات مذہب میں کسی سختی کوروا رکھنے کی مخالفت سے لبریز ہیں۔ جہاں تک مجھ کو علم ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی کوز بردستی مسلمان بنانا پہند نہیں کیا۔اسلام اگراپنی اشاعت کے لئے قوت اور زبردستی استعال کرے گاتو تمام دنیاکا فدہب باقی نہ رہ جائے گا۔

(/http://www.urdufatwa.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3679/35)

#### قیامت تک جدید سے جدید مسئلہ کا قرآن و مدیث سے عل

اسلام کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ قرآن وحدیث میں ایسے اصول بیان کئے گئے ہیں جن کی روشنی میں جدید سے جدید در پیش مسئلہ کا شرعی حل نکالا جاسکتا ہے۔ مجتهدین و فقہائے کرام نے ہزاروں مسائل قرآن وحدیث سے ایسے نکالے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کو در پیش نہیں ہوئے لیکن فقہائے کرام نے فرضی طور پر کتب فقہ میں مذکور کرد سے ہیں کہ اگر کسی دور میں وہ مسائل بلان سے ملتے حلتے مسائل در پیش ہوں توان کا جواب پہلے سے موجود ہو۔

# قر آن و مدیث کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس پر عمل ناممکن ہو

اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل و خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کیونکہ اللہ عزوجل کی طرف سے نازل کردہ دین ہے اس لئے قرآن وحدیث میں صدیوں سے لے کراب تک کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہو گیا اور پوری امت مسلمہ اس کے کرنے سے عاجز ہوجائے۔اس کے برعکس دیگر مذاہب چونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اس لئے ان کے مذہب کے کئی احکام لوگ پورا کرنے سے عاجز آگئے ہیں جیسے ہندؤں کے پرانے مذہب کے مطابق عورت کوشوہر کی وفات پر زندہ شوہر کے ساتھ جلانے کا حکم تھا۔ پہلے تواس پر عمل ہوتار ہابعد میں لوگ اس سے

عاجزآ گئے تو پھر پنڈ توں نے بیہ عکم دیا کہ عور توں کو جلایا تو نہ جائے کیکن عورت کاسر منڈوادیا جائے۔ پچھ عرصہ ایسا بھی ہوا بعد میں پھر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر بیہ عکم دیا گیا کہ بیوہ عور توں ہمیشہ سفید لباس پہنے اور آگے نکاح نہیں کرسکتی۔اب موجودہ دور کے ہندؤں اس سے بھی عاجز آگئے اور اس حکم کو توڑنا نثر وع ہو گئے۔

یو نہی عیسائی اور ہندومت کے اصل نہ ہب میں عورت کو طلاق دینے کا کوئی نظریہ نہیں ہے لیکن اب اسلام سے متاثر ہو کر ان مذاہب میں بھی عورت کو طلاق دینے کا عمل وجود میں آچکا ہے کہ مظلوم عورت شوہر سے طلاق لے کرکسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔

یو نہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں فطرت کے عین مطابق ہیں۔عیسائیوں میں رہبانیت سنتِ عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر اپنائی اور بعد میں یہ زناکی صورت اختیار کر گئے۔عیسائیت میں مذہبی پیشواؤں کا شادی نہ کرنا، اپنی شہوتِ نفس پر بے انتہاضبط بہت کارِ ثواب سمجھاجاتا ہے۔حالا نکہ اسلام اس قسم کے غیر فطری ضبط کا انتہائی حالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی یادر یوں کے جنسی اسکینڈل بہت گھناؤ نے ہوتے ہیں۔

بائبل کے ناقابل عمل احکام: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے: ''شریر کا مقابلہ نہ کر نابلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف چھیر دے۔ اور اگر کوئی نالش کر کے تیر اکر تا لیناچاہے تو چوغہ بھی اسے لینے دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔'' لیناچاہے تو چوغہ بھی اسے لینے دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تواس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔'' (مین 59:38)

بتائیں کو نسے عیسائی اس تھم پر عمل پیراہیں ان عیسائیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک عیسائی مرجائے تو ہزاروں مسلمانوں کاخون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔اس کی زندہ مثال ورلڈٹریڈ سنٹر ہے جسے یہودیوں نے گرایااورالزام مسلمانوں پر لگاکر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔

ایک دوسرا قول ہے: ''اگر تیری دہنی آئکھ ٹھوکر کھلائے تواسے نکال کراپنے پاس سے بھینک دے اور اگر تیر اور ہنا ہاتھ مجھے ٹھوکر کھلائے تواسے کاٹ کراپنے پاس سے بھینک دے۔ کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضا میں ایک جاتارہے اور تیر اسار ابدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔''

آج تک کوئی ایساعیسائی نہیں آیا جس نے آنکھ سے بدنگاہی کی ہواور پھر بعد میں آنکھ ہی نکال دی ہو، ہاتھ کاٹ دیا ہو۔ بے حیائی اور زناکا عام ہوناعیسائیوں کی ہی ایجاد ہے۔ یہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صحیح معنوں میں محبت نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی فلمیں بناتے ہیں جو صریح غیر اخلاقی اور بدنگاہی و بے حیائی پر مشتمل ہوتی ہیں۔

بائبل میں ہے کہ اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مرجائے تواس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جاکر اسے اپنی بیوی بنالے اور اس عورت کو جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کر نانہ چاہے تو شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلواکر اسے سمجھائیں اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے جاکر اس کے باؤں سے جو تی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے اور رہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسانی کیا جائے گا۔

(استٹنا 5-9:25)

عیسائیت کابی شرعی حکم عجیب و غریب ہے اور نا قابل عمل ہے۔اس قانون کے مطابق ایک شخص کی بھا بھی چاہے جیسی بھی ہوانتہائی نافر مان ہو جب وہ بیوہ ہو جائے تواس بھائی پر لازم ہے کہ وہ ایسی نافر مان ظالمہ عورت سے نکاح کرے۔

ایک اور شر مناک بدوی اور نا قابل عمل تھم ہے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی لڑی سے شادی کرنے کے بعد اس پر کنوارانہ ہونے کا جھوٹا الزام لگائے تو اس لڑکی کا باپ اور ماں اس لڑکی کے کنوارے بن کے نشانوں کو اس شہر کے پیاٹک پر بزرگوں کے بیان لے جائیں اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میری بیٹی کے کنوارے بین کے نشان سے موجود ہیں۔ پھر وہاں جادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلادیں۔

(استثنا22:17-13)

یہ بات نا قابل فنہم ہے کہ جو شوہر لڑکی کو بدنام کرنے کے لئے اس پر غلط الزام لگار ہاہے وہ ثبوت والی چادر کیو نکر لڑکی کے والدین کے ہاتھ لگنے دے گا؟ پھر والدین کا پکی کے نشانات لو گوں کود کھاناحیا کے منافی ہے۔

## نبی کر میم مل الد ملید والدوسلم ایک عظیم مشخصیت

اسلام کی خصوصیات میں سے بہت بڑی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔

اللہ عزوجل نے اپنے آخری نبی حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا، پوری کائنات کو حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیدا کیا، تمام انبیاء کا سر دار بنایا، پچھلے نبیوں سے حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے لئے عہد لیا، پوری کائنات کے لئے رحمۃ اللحالمین بنایا، ان کو کثیر علم غیب عطا فرمایا، اختیارات عطافر مائے اور حسن وجمال عطافر مایا۔ اس کے علاوہ چند خصوصیات وہ بھی ہیں جن کو ایک غیر مسلم بھی عقلی طور پر دیکھے تو یہ مانے پر مجبور ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام واقعی تمام نبیوں کے سر دار ہیں۔ وہ چند خصوصیات در جذیل ہیں:

السلام کے علاوہ کسی بھی نبی کی قبر د نیامیں یقینی طور پر موجود نہیں ہے۔

کے قرآن کی طرح حضور علیہ السلام کے ارشادات آج بھی محفوظ ہیں۔ ہزار وں احادیث راویوں سمیت آج بھی مستند کت میں موجود ہیں۔

ہورہی کے حضور علیہ السلام نے آج سے چودہ سوسال پہلے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں ان کی تصدیق آج ہورہی ہے اور آئندہ مزید ہو گی۔

کے حضور علیہ السلام نے جن باتوں کی دعافر مائی ہے آج ہم ان دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ نے دعافر مائی کہ میر میساری امت پر عذاب نہ آئے، کوئی ظالم اسے ہلاک نہ کردے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کفار ممالک نے اتحاد کر کے مسلمانوں پر ظلم وستم کئے اور ان کو ختم کرنے کی کو شش کی لیکن ناکام رہے۔ حضور علیہ السلام نے دعاکی تھی کہ میری قبر نہ پوجی جائے چنانچہ آج تک مسلمانوں میں کوئی ایسافر قہ نہ آیاجو حضور علیہ السلام کی قبر کی عبادت کر تاہوں۔

خضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم کی ایک خصوصیت بیر ہے که حضور علیه السلام تمام عالم کی طرف رسول بناکر بھیجے گئے۔عیسائیت کی عالم گیر دعوت اور اشاعت رسول بناکر بھیجے گئے۔عیسائیت کی عالم گیر دعوت اور اشاعت

تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی ہے کیونکہ ان کی بعثت خاص بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے: ''میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔''

اسی طرح حضرت علیسی علیہ السلام نے جب بارہ نقیب مقرر فرمائے اور ان کی مختلف علاقوں کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا تو بطور خاص ان کی تلقین فرمائی ''غیر قوموں کی طرف نہ جانااور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہو نابلکہ اسرائیل کے گھر انے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔'' (انجیل میں 10-6:5)

خیر مسلموں کا نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی اعلی صفات کا اقرار کرنا: نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی اعلی صفات کا اقرار کرنا: نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کی شان وعظمت کے مسلمان تو قائل ہیں ہی لیکن کفار بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ علیه السلام غیر معمولی خصوصیات کے حامل تھے۔ چندا قتباسات پیش خدمت ہیں:

سرولیم میور (Sir William Muir)لکھتاہے:

A patriarchal simplicity pervaded his life. His custom was to do everything for himself. He disliked to say no. If unable to answer a petition in the affirmative, he preferred silence. He was not known ever to refuse an invitation to the house even of the meanest, nor to decline a proffered present, however small.. ..He shared his food, even in times of adversity with others, and was sedulously solicitous for the personal comfort of every one about him A kindly and. benevolent disposition pervades all these illustrations of his character.

(Sir William Muir, The Life of Mohammed, p.512, Edinburge: john Grant 31 George iv. Bridge 1923)

ترجمہ: ایک بزرگانہ سادگیان کی زندگی پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کرناان کا معمول تھا۔ کسی سوالی کو نہ کا جواب دیناا نہیں ناپیند تھا۔ اگر کسی کی فریاد کا جواب اثبات میں نہ دے پاتے تو خاموشی کو ترجیجے دیے۔ یہ کبھی نہیں سناگیا کہ کسی نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی ہواور انہوں نے انکار کیا ہو، خواہ دعوت دینے والا کتناہی کم حیثیت اور ادنی درجے کا ہوتا۔ اسی طرح وہ کسی کا تحفہ قبول کرنے سے انکار نہ کرتے خواہ وہ کتنا ادنی کیوں نہ ہوتا۔ مصیبت اور مشکل کے وقت بھی وہ اپنے دستر خوان پر کھانے کے لئے دوسروں کو بلا لیتے۔ وہ انہیں ہم نشینوں میں ہر ایک کے ذاتی آرام کا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر خیال رکھتے۔ ان کی سیر ت و کر دار کے ہر گوشے میں ایک کر بمانہ خوش مزاجی سایہ فگن تھی۔

معروف مغربی مفکر ایڈورڈ گبن Edward Gibbonاپنی تصنیف زوالِ سلطنتِ رومہ میں لکھتا ہے:

The good sense of Mohammad despised the pomp of royalty; the apostle of God submitted to the menial offices of the family; he kindled the fire, swept the floor, milked the ewes, and mended with his own hands his shoes and his woolen garment. Disdaining the penance and merit of a hermit, he observed without effect or vanity, the abstemious diet of an Arab soldier. On solemn occasions he feasted his companions with rustic and hospitable plenty. But in his domestic life many weeks would elapse without a fire being kindled on the hearth of the Prophet. The interdiction of wine was confirmed by his example; his hunger was appeased with a sparing allowance of

barley bread, he delighted in the taste of milk and honey, but his ordinary food consisted of dates and water.

(Edward Gibbon: The Decline and Fall of the Roman Empire, vol.9, p. 40,New York Defau&Company Publishers)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اچھی افتادِ طبع شاہانہ شان وشوکت کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ خدا کے رسول کوروز مرہ گھر بلوکام کرنے میں کوئی عار نہ تھی۔ وہ آگ جلا لیتے ، فرش کی صفائی ستھرائی کرکے بجریوں کا دودھ دوہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے جو توں کی مرمت کرتے اور اونی کپڑوں کو پیوندلگا لیتے۔ را ہبانہ طرز زندگی کو مستر دکرتے ہوئے بغیر کسی لگی لپٹی اور دکھلا وے کے وہ ایک عرب سپاہی کی طرح سادہ غذا پر گزر بسر کرتے۔ سنجیدہ مواقع پروہ اپنی ماشیوں کی قواضع اور مہمان نوازی دیہاتی وافر کھانوں کی ضیافت کے ساتھ کرتے۔ لیکن گھریلو زندگی میں کئی کئی ساتھیوں کی تواضع اور مہمان نوازی دیہاتی وافر کھانوں کی ضیافت کے ساتھ کرتے۔ لیکن گھریلو زندگی میں کئی کئی ہفتے گزر جاتے اور پیغیبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے گھر چو لہے میں آگ نہ جلائی جاتی۔ انہوں نے اپنے ذاتی عمل سے امتناعِ شراب کی تصدیق کی۔ فقر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی روٹی سے مٹاتے ، شہد اور دودھ سے المناع شراب کی تصدیق کی۔ فقر و فاقد کی زندگی بسر کرتے اور اپنی بھوک جو کی روٹی سے مٹاتے ، شہد اور دودھ سے لطف اندوز ہوتے لیکن ان کی معمول کی خور اکر یانی پر مشتمل تھی۔

عیسائی پادری ولسن کیش (Wilson Cash .W) اپنی تصنیف The Expansion of عیسائی پادری ولسن کیش (Islam یس کلمتاہے:

His life was very simple and primitive. He never assumed the garb of an eastern potentate. He was always accessible to his followers.

(W.Wilson Cash: The Expansion of Islam, p. 14, London)

ترجمہ:ان کی زندگی انتہائی سادہ اور بے تصنع تھی۔وہ کبھی بھی مشرقی حاکم اعلیٰ کالباس زیب تن نہ کرتے۔ ان تک ہمیشہ ان کے پیروکاروں کی رسائی رہتی تھی۔

#### ديگرمذابب كى كتب يال حضور نبى كريم ساالد مليدوالدوس كاذ كر خير

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن و حدیث میں تو واضح ہے ہی لیکن دیگر مذاہب کی بنیادی مذہبی کتب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کی تشریف کاذکر موجود ہے جواللہ تعالیٰ نے ان مذاہب کے پیروکاروں کی تحریف سے محفوظ رکھی ہیں۔ دور حاضر کے چنداہم مذاہب، یہودیت، نصرانیت، ہندوازم، بدھ مت اور زر تشت کی کتب میں مذکوران مقامات کا جائزہ لیا ہے ، جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا جاسکتا ہے۔ کیکن یہ فقط دیگر مذاہب پراتمام جمت کے لیے ہے ور نہ اسلامی نظریات کی روشنی میں ہندوازم، بدھ مذہب دین ساوی نہیں ہیں لہٰذاان کے مذاہب میں اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں مانا شرعایہ ثابت نہیں کرتا کہ ان پر کوئی آسانی کتب نازل ہوئی تھیں جن میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو۔ لیکن چونکہ ویکیپیڈیا اور دیگر کتب میں اس موضوع پر لکھا جاتا ہے اس لیے یہاں انجیل، ویکیپیڈیا اور دیگر جگہوں سے مختصر اکلام پیش کیا حاتا ہے:

ہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ و سلم کا ذکر: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام کے پیروکاروں کا نام کے پیروکاروں کا نام کی مذہبی کتاب، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ تورات یا عہد نامہ قدیم ہے۔ تورات میں متعدد مقامات پر نہایت واضح الفاظ میں ایک آنے والے نبی کاذکر موجود ہے چنانچہ مذکور ہے: ''میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانندایک نبی ہر پاکروں گااور میں اپناکلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور وہ انھیں وہ سب پچھ بتائے گا جس کا میں اسے حکم دوں گا۔ اگر کوئی شخص میر اکلام جسے وہ میر سے نام سے کہے گا، نہ سنے گاتو میں خود اس سے حیاب لوں گا۔''

عیسائی بید دعویٰ کرتے ہے کہ بیہ پیشین گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام کی طرح تھے کیونکہ حضرت موسی بھی اسرائیلی تھے۔ حضرت موسی بھی پیغیبر تھے اور حضرت عیسی بھی پیغیبر تھے۔

عیسائیوں کا پیاستدلال غلطہ۔ اگراس پیشین گوئی کو پورا کرنے کیلئے بہی دواصول ہیں تو پھر ہائبل میں ذکر کیے گئے تمام پیغیبر جوموسی کے بعد آئے مثلاً سلیمان، جزقیل ، دانیال، کی وغیر ہسب اسرائیلی بھی تھے اور پیغیبر بھی ۔ در حقیقت بید حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حضرت موسی علیہ السلام کی طرح ہیں۔ کیونکہ دونوں یعنی حضرت موسی اور حضرت مجرزانہ طور پر مردکے مداخلت حضرت موسی اور حضرت محمدانہ طور پر مردکے مداخلت کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ دونوں نے شادیاں کی اور ان کے بیچ بھی تھے جبکہ ہائبل ہی کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور نہ ہی اُن کے بیچ تھے۔ دونوں کا فطرتی طور پر وصال ہوا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ اُٹھالیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دوبیع تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسماق علیہ السلام ، عرب اسماعیل کے اولاد میں سے ہے اور یہودی اسماق کے اولاد میں سے ہیں ، یوں اس اعتبار سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت بنتی ہے۔

ہے۔ اسے کہ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر: انجیل عیسائی مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ اسے عہد نامہ جدید بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ یہ کتاب اپنی اصل حالت میں نہیں لیکن تحریف شدہ انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کاذکر ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک خصوصی طور پر ، انا جیل میں جو نام مبارک ''فار قلیط''استعال ہوا ہے اس کے معنی احمد یا محمد کے ہیں۔ انجیل یو حنا، باب خصوصی طور پر ، انا جیل میں جو نام مبارک ''فار قلیط''استعال ہوا ہے اس کے معنی احمد یا محمد کے ہیں۔ انجیل یو حنا، باب 14 میں ایک آنے والے کی بشارت ان الفاظ میں ہے : اور میں اپنے باپ سے درخواست کرونگا اور وہ مہیں دوسرا''فار قلیط'' بخشے گاکہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ (انجیل یو حنا کے ساتھ رہے گا۔ (انجیل یو حنا کے ساتھ رہے گا۔ کا میں انہیں ہوں کے ساتھ رہے گا۔

اس سے آگ اس طرح ہے: لیکن وہ"فارقلیط"جوروح القد س ہے، جسے باپ میرے نام سے بیسیج گاوہ بی میں سب جیزیں سکھائے گاور سب با تیں جو پچھ کہ میں نے کہی ہیں تمہیں یادولائے گا۔ (انجبل یو حنا 26:14) فارقلیط لفظ عبرانی یاسریانی ہے، جس کے لفظی معنی ٹھیک محمد اور احمد کے ہیں۔ یو نانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ پری کلا ٹیس (Periclytos) کے معنی ہے۔ یو بختا کی کتاب آیت میں یو نانی لفظ پری کلیٹاس (Peraclytos) کا انگریزی میں ترجمہ (comforter) کم فرٹر یعنی مددگار لفظ سے کیا گیا ہے۔ حالانکہ

(Peraclytos) کے معنی ہے و کیل یاا یک مہر بان دوست۔اسکا مطلب مددگار نہیں ہے۔عیسائی اور مسلمان علاء کے در میان اس لفظ کی شخیق پر سینکڑوں برس سے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علاء نے خود قدیم عیسائی علاء کی تحریروں سے بی ثابت کیا ہے کہ صحیح لفظ''پری کلایٹس'' ہے۔سب سے زیادہ سید ھی بات بیہ ہے کہ بیہ فقر سے حضرت تحریروں سے بی ثابت کیا ہے کہ بیہ فقر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے تھے،ان کی زبان سریانی آمیز عبرانی تھی، یونانی نہ تھی،اس لیے جو لفظ ان کی زبان سے نکلا ہوگا وہ عبرانی یا سریانی ہوگا،اس لیے بیہ بالکل صاف ہے کہ انہوں نے فار قلیط کا لفظ کہا ہوگا،جو احمد یا محمد کا مترادف ہے۔

بعض عیسائی یہ کہتے ہے کہ لفظ مددگار (Comforter) جس کاذکران پیشین گوئیوں میں کیا گیا ہے، یہ روح لقد س یاروحِ مقد س (Holy spirit) کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن بیاس بات کو سیحفے میں ناکام ہوگئے ہے کیونکہ پیشین گوئی میں یہ صاف ذکر ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام اس دنیا سے چلا جائے گا تب مددگار (Comforter) آئے گا۔ حالا نکہ بائبل (Bible) یہ بتاتی ہے کہ روح القد س توپہلے سے زمین پر موجود تھا عیسی کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ وہ الیزبت (Elizabeth) کے رحم میں موجود تھا اور دو بارہ جب حضرت عیسی کی بیشیم یا اصطباغ (Baptism) کی جارہی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ پیشین گوئی صرف اور صرف حضرت عیسی کی بیشیم یا اصطباغ (Baptism) کی جارہی تھی، وغیرہ وغیرہ کے کہ حضرت عیسی کی بیشیم یا اصطباغ (علم کے بارے میں ہے اور صرف اسی کاذکر کرتی ہے۔

انجیل برناباس جس مقدس فرد کے نام سے منسوب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری پوسف برناباس ہیں۔ اس کتاب میں کئی الیمی باتیں تھیں جس سے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہوناثابت تھا۔ انجیل برناباس کی صحت وصداقت پرعیسائی حلقے معترض ہیں، جن کااسلامی سکالرز نے رد کیا ہے۔

ایک حقیقی واقعہ پیش کیا جارہاہے جس میں ایک پادری''فار قلیط''نام مبارک کی تحقیق و تصدیق کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ کتاب''دعوت اسلام''ٹی ڈبلیو آرنلد'،جو کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے پروفیسر بھی رہے ،نے لکھی ہے ،آرنلد عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور آخر تک عیسائی ہی رہے۔ یہ اردو ترجمہ ان کی کتاب

#### The preaching of Islam

کاہے، ملاحظہ فرمائیں: جن لوگوں نے مبلغین کی کوشش کے بغیر خود بخود اسلام افتیار کیاان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب اور مفصل حال ایک پادری کا ہے جو ایک مناظرے کی کتاب "قصفۃ الاریب فی الدد علی اہل الصلیب" میں فہ کور ہے۔ اس کتاب کو اس پادری نے مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ بن عبداللہ کے نام سے 1440ء میں مسیحی فہ بہب کی تردید اور اسلام کی جمایت میں لکھا تھا۔ کتاب کے دیبا ہے میں اس نے اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں جس میں فہ کور ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پادری کی صحبت میں رہا۔ ایک دن طالب علم آپس میں بیٹے مختلف علمی مسائل پر بحث کرنے گئے یہاں تک کہ مباحثے کے دوران میں خدا کے اس کلام کاذکر آیا جواس کے پیغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا تھا کہ "دمیر ہے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام فار قلیط (جس کا عربی ترجمہ احمد ہے) ہو گا" اس کلام پر دیر تک گرما گرم بحث ہوتی رہی، مگر کوئی بات فیصلہ نہ ہو سکا اور آخر کار مجلس برخاست ہو گئی۔ جب اس نے اسادے اس کلام (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اسائے مبار کہ میں سے ایک نام معلوم ہونا چا ہے کہ "فار قلیط" بیغیر اسلام (حضرت) مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اسائے مبار کہ میں سے ایک نام اسلام کادین بھینا سے اور یہ وہی بیغیر (پاک) ہیں جن پر وہ چو تھی کتاب نازل ہوئی جس کا علان دانیال نبی کی زبان سے ہوا تھا۔ پنجیم اسلام کادین بھینا سے دوراس کا فہ بہ وہی شان دار اور پر نور فہ جس کا علان دانیال نبی کی زبان سے ہوا تھا۔ پنجیم اسلام کادین بھینا سے دراس کا فہ بن ہوں جارت کی بیں جن پر وہ چو تھی کتاب نازل ہوئی جس کا علان دانیال نبی کی ذبان سے ہوا تھا۔ پنجیم اسلام کادین بھینا سے دراس کا فہ بن ہیں جارت کی دراس کا فہ بن بیں جن پر وہ چو تھی کتاب نازل ہوئی جس کا علان دانیال نبی کی ذبان سے ہوا تھا۔ پنجیم

ہندو نہ ہب کی کتابوں میں حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کاؤکر: ہندو نہ ہب اگرچ، مختلف النوع بتوں، دیویوں اور دیوتاوں پر مشتمل بت پر ستی کے عقائد باطلہ سے بھر پور ہے، لیکن اس کی فہ ہبی کتب ویدوں میں کئ مقامات پر الیی حکیمانہ با تیں اور آخری زمانے میں آنے والی ایک الیی شخصیت کا ذکر موجود ہے، جس کی علامتیں حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کاذکر ان کی مقد س کتب بھودگیتا، وید اور اُپنشد وغیرہ میں کیا گیا ہیں۔ حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکر رگ وید میں کیا گیا ہیں۔ حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکر رگ وید میں کیا گیا ہیں۔ وحضرت فران کا لفظ ہے جس کے معنی ہے، تعریف کیا گیا (شخص)۔ اور عربی میں اس کا مطلب بنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وید کی 4 اقسام ہیں جو در ج ذیل ہیں: 1 رگ وید، 2 ہیر وید، 3 سام وید، 4 اتھر وید۔ ان ویدوں کا اندازیہ ہے کہ وہ کسی شخصیت (عمومادیو تااور مجھی مجھی انسان) کو منتخب کر کے اسے ایک یا چندا یک بار مخاطب یا ذکر کر تی ہے، اس کے اوصاف اور خوبیال بیان کرتی ہے اور مجھی مجھی مصائب و مشکلات کے د فعیہ کے لئے اسے پکارتی ہے۔ ایک ایسا لفظ جوایک شخصیت کے متعلق چاروں ویدوں میں اور بالخصوص اتھر وید میں سب سے زیادہ استعال ہوا ہے وہ ہے نراشنس (نراشنس سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو در حقیقت دولفظوں سے مل کر بناہے ۔ ایک لفظ در نر، جس کا معنی انسان۔ دوسر الفظ دور کو میں کو مطلب ہے جس کی کثرت سے تعریف کی جائے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو مطلب بنتا ہے وہ انسان جس کی تعریف کی جائے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو مطلب بنتا ہے وہ انسان جس کی تعریف کی جائے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو مطلب بنتا ہے وہ انسان جس کی تعریف کی گئی ہواور یہی مطلب محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ہے۔

اسی اتھر وید میں 14 منتر ہیں جو کانڈ 20، سوکت 127، منتر 1 تا 14 پر مشتمل ہیں آیئے ان میں سے صرف 3 منتر وں کودیکھتے ہیں۔ایک منتر کے بعداس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی:

1۔ لو گو!احترام سے سنو! نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ہم اس مہاجر۔۔۔ یاامن کے علمبر دار کوساٹھ ہزار نوے دشمنوں کے در میان محفوظ رکھیں گے۔

تشری بائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ متعلقہ شخصیت عظیم ہے۔ زاشنس کا مطلب آپ پہلے ہی جان چکے ہیں یعنی مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔اس منتر متعلقہ شخصیت عظیم ہے۔ زاشنس کا مطلب آپ پہلے ہی جان چکے ہیں یعنی مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )۔اس منتر کے دوسرے مصرع میں مہا جر اورامن کے علمبر دار کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی جوانبیاء کرام کی تاریخ کاسب سے مشہور واقعہ ہے۔ اوس و خزرج کے در میان سوسال سے رہ رہ کر جاری جنگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ختم ہوئی تھی اور ان میں بھائی چارے کی فضاء قائم ہوئی تھی۔ جو صرف اور صرف امن کا علمبر دار ہی کر سکتا ہے۔ آخری مصرع میں دشمنوں کی تعداد کاذکر ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے دشمنوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو وہ اس تعداد کے عین مطابق ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت کے دشمنوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو وہ اس تعداد کے عین مطابق ہے۔

-

2۔اس کی سواری اونٹ ہو گااور اس کی بارہ بیویاں ہوں گی۔اس کا در جہ اتنابلند اور سواری اتنی تیز ہو گی کہ وہ آسان کو جھوئے گی، پھر اتر آئے گی۔

تشرتے: آپ علیہ السلام کی سواری اونٹ تھا اور آپ کی بیویوں کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق بارہ تھی۔ دوسرے مصرع میں آسان پر جانے اور آنے کاذکر موجود ہے تو معراج کا واقعہ اس پر کتنا پورا آتا ہے اور وہ سواری براق تھی۔

3۔ وہ دنیا کا سر دار جو دیوتا ہے ، سب سے افضل انسان ہے ۔ سارے لو گوں کارا ہنمااور سب قوموں میں معروف ہے۔اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثناء گاؤ۔

تشر تے: اس منز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صفات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں آپ کوسید ولہ آدم بعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا سر دار کہا گیا ہے۔ آپ اس قدر پاکیزہ اخلاق وکر دار کے مالک سے کہ برترین دشمن بھی آپ کوصاد ق اور امین جیسے القابات سے یاد کرتے تھے۔ سارے لوگوں کارا ہنما سے مراد آپ علیہ السلام بی بین کیونکہ انبیاء ورسل خاص قوموں کی طرف اللہ عزوجل نے جیجے جبکہ آپ کو تمام اولاد آدم کی طرف جیجا گیا۔ آپ کو تمام قوموں میں معروف بتایا گیا سے مرادیہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے متعلق پیشن گوئیاں ہر مذہب میں ہو تکیں۔ یہ بات صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری اتر تی ہے۔ آخری بات اس کی بہترین تعریف گاؤ۔ لفظاً تھم ہے لیکن حقیقتاً خبر ہے۔ مجمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الی مدح و ثناء کی گئی ہے مسلم قوم کے علاوہ دوسری قوموں نے اپنے انبیاء کی بھی اس قدر مدح و ثناء نہیں کی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آپ علیہ السلام کی مدح کر نااور تب سے لے کر آج تک آپ علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھنا اور پڑھنا سعادت سمجھا جاتا علیہ السلام کی مدح کر نااور تب سے لے کر آج تک آپ علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھنا اور پڑھنا سعادت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پر آپ کو مسلم وغیر مسلم شاعروں کے دیوانوں پر دیوان مل سکتے ہیں۔

ہندو مذہب کی کتب میں ایک لفظ' کا لکی او تار' کا ذکر ہے جس میں ایک شخص کے آنے کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ حال ہی میں ایک ہندونے کتاب لکھی جس میں اس نے کا لکی او تارسے مرادنجی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی إب اول:اسلام

ذات کی ہے اوراسے ہندؤں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے۔اس کتاب کے شائع ہوتے ہی اخبارات وانٹر نیٹ پر کئی آرٹیکل لکھے گئے۔ایک آرٹیکل ملاحظہ ہو:

بھارت میں شائع ہونے والی کتاب

"Muhammad.. In The Hindu Scriptures"

(جس کاار دوتر جمہ 'کا کئی اوتار''کے نام سے شائع کیا گیا) نے دنیا بھر میں بلچل مجادی ہے۔اس کتاب میں بیہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں کی مذہبی کتابوں میں جس 'کا کئی اوتار''یعنی آخری اوتار کا تذکرہ ہے وہ آخری رسول محمد (صلی للد علیہ وسلم) بن عبد للد ہیں۔

اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو شاید وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف '' پنڈت وید پر کاش'' بر ہمن ہندو ہیں اور الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت کے معروف محققیان پنڈتوں کے سامنے پیش معروف محققیان پنڈتوں کے سامنے پیش کیا، جو اپنے شعبے میں مستند گراد نے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور شخیق کے بعد بیہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔

انہوں نے اپنی تحقیق کا نام 'کا کئی او تار' ' یعنی تمام کا نئات کاراہنمار کھاہے۔ ہندووں کی اہم مذہبی کتب میں ایک عظیم راہنماکا ذکر ہے جسے 'دکا کئی او تار' کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے مراد محمد (صلی للله علیہ وآلہ وسلم) ہیں جو مکہ میں پیداہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو کسی کا لئی او تار کا مزید انتظار نہیں کرنا، بلکہ محض ''اسلام قبول کرنا ہے ''اور آخری رسول (صلی للله علیہ وآلہ وسلم) کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی 'نکمیل کے بعداس دنیا ہے تشریف لے گئے ہیں۔

اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پر کاش نے ہندووں کی مقدس مذہبی کتاب''وید''سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کے ہیں: 1: ''وید''کتاب میں لکھاہے کہ ''کالکی اوتار'' بھگوان کا آخری اوتار ہو گاجو پوری دنیا کوراستہ دکھائے گا۔ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پر کاش ہیہ کہتے ہیں کہ بیہ صرف محمد (صلی لللہ علیہ وسلم) کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔

2: "وید"کی پیش گوئی کے مطابق "کالکی اوتار" ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہے جنیر قالعرب کہاجاتا ہے۔

3: مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ ''کالکی اوتار''کے والد کا نام ''وشنو بھگت''اور والدہ کا نام ''سومانب''ہوگا۔ سنسکرت زبان میں ''وشنو''اللہ کے معنوں میں استعال ہوتا ہے اور ''بھگت''کے معنی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں ''وشنو بھگت' کا مطلب اللہ کا بندہ لیعنی ''عبداللہ'' ہے۔ اور ''سومانب''کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں ''آمنہ ''ہوگا اور محمد (صلی للہ علیہ وسلم) کے والد کا نام عبدللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔

4: وید کتاب میں لکھاہے کہ ''کا لکی او تار''زیتون اور کھجور استعال کرے گا۔ یہ دونوں کھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے۔

5: وہ اپنے قول میں سچااور دیانت دار ہوگا. مکہ میں محمد (صلی للله علیہ وسلم) کے لئے صادق اور امین کے لقب استعال کیے جاتے تھے۔

6: ''وید'' کے مطابق ''کالکی اوتار''اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہو گا اور یہ بھی محمد (صلی للد علیہ وسلم) کے بارے میں بچی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی مکہ میں بے حدعزت تھی۔ 7: ہماری کتاب کہتی ہے کہ مجلوان ''کالکی اوتار'' کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد (صلی للد علیہ وسلم) مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالی نے غارِ حرامیں اپنے خاص فرشتے جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔

8: ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان 'مکا لکی او تار'' کوا یک تیز ترین گھوڑا عطافرمائے گا جس پر سوار ہو کروہ زمین اور سات آسانوں کی سیر کر آئے گا۔ محمد (صلی للند علیہ وسلم)کا'' براق پر معراج کاسفر'' کیا یہ ثابت نہیں کرتا؟

9: ہمیں یقین ہے کہ تھگوان' کا لکی اوتار''کی بہت مدد کرے گااور اسے بہت قوت عطافر مائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد (صلی للہ علیہ وسلم) کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔

10: ہماری ساری ند ہبی کتابوں کے مطابق 'کا کئی او تار''گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوارزنی میں ماہر ہوگا۔
پنڈت وید پر کاش نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل غور ہے! وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ
بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب ٹینک، توپ اور مزائل جیسے ہتھیار استعال میں ہیں للذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم
تلواروں، تیروں اور برچھیوں سے مسلح 'کا کئی اوتار''کا انتظار کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں
'کا کئی اوتار''کے واضح اشارے محد (صلی الله علیہ وسلم) کے بارے میں ہیں جوان تمام حربی فنون میں کامل تھے۔
(http://www.hamariweb.com/articles/article.aspx?id=7805)

نوف: اسلام میں ہر گراوتار کا تصور موجود نہیں کیونکہ ہندو مذہب کے مطابق اوتار لفظ ''اوترنا''سے ہے جس کے معنی خداکا ظہور یااس کی طرف سے تنزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدا نیک لوگوں کی مدد، دھر م کی قیام اور برائی کے خاتمہ وزیح کئی کے لئے اکثر لباس بشری و حیوانی میں دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام میں یہ نظریہ بالکل باطل بلکہ کفر ہے۔ للذا پنڈت وید پر کاش کی تصنیف کو ہندو مذہب کے باطل ہونے پر تو پیش کیا جاسکتا لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اسے دلیل بنانادر ست نہیں۔

کہ بدھ مت کی تعلیمات میں حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکر: جس طرح باتی نداہب میں ایک آنے والی عظیم الثان ہستی کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں، جو آخری زمانے میں آئے گی،اسی طرح بدھ مت کی تعلیمات میں بھی ایسی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی علامات حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر یوری نہیں اتر تیں۔ لفظ بدھ، بدھی سے ہے جس کا معلی عقل ودانش ہے۔

چکاوتی سنهناو ستانتا میں پیش گوئی: دنیا میں ایک بدہامایتر تیا (سخی) کے نام سے ظاہر ہوگا، ایک مقد "س (انسان)، ایک عالی شان (انسان)، ایک روشن فکر، حکمت سے نوازہ ہواانسان، مبارک (انسان) جو کا نئات کو سمجھے گا۔ (چکاوتی سنہنادستانتا 3: 76)

ا نجیل بدہا، کارس کے تصنیف کردہ کے صفحہ 218-217 کے مطابق (جو سری انکا کے منابع سے لیا گیا ہے۔) انندا نے مبارک انسان سے فرمایا، آپ کے جانے کے بعد کون ہمیں تعلیم دے گا؟ مبارک انسان نے جواب دیا، میں پہلا بدہا نہیں ہوں جو روئے زمین پر آیا اور مناسب وقت میں ایک اور بدہاروئے زمین میں ابھرے گا، ایک مقدس (انسان)، ایک روشن فکر (انسان)، چال چلن میں حکمت سے نوازہ ہوا (انسان)، مبارک (انسان)، کا نئات کو جانے والا، انسانوں کا بے نظیر راہنما، فانی (مخلوق) اور فر شتوں کا آقا۔ وہ آپ کے سامنے وہی ابدی حق آشکارہ کرے گا، جس کی میں نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ وہ اپنے ندہب کی تبلیغ کرے گا، جو اپنے ابتدا، میں بھی عالی شان ہوگی، اپنے مقصد میں بھی عالی شان ہوگی۔ وہ ایک مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا، جو خالص عو وج میں بھی عالی شان ہوگی، اپنے مقصد میں بھی عالی شان ہوگی۔ وہ ایک مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا، جو خالص اور کامل ہوگی جیسا کہ میں (اپنے مذہب) کی تشہیر کرتا ہوں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی جبکہ میرے (شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی جبکہ میں دیشا گردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی جبکہ میں دیہا کہ ہم اس کو کس طرح پہنچانے گے ؟ مبارک انسان نے جواب دیا، وہ مایتریا کے نام سے جانا جائے گا۔

سنسکرت زبان کے لفظ مایتریا کا معنی ہے: پیار کرنے والا، رحمدل، نرمدل اور سخی (انسان)۔اس کے اور معنی بھی ہیں مثلار حم کر نااور دوستی، ہمدر دی وغیر ہ۔عربی زبان کا ایک لفظ جو ان سارے لفظوں کے برابرہے، وہ ہے لفظ رحمت۔ قران مجید کے سور ہالانبیامیں ہے۔ ترجمہ:اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بناکر بھیجاہے۔

الله عليه وآله وسلم)زر تشت كى تعليمات مين: قديم ترين ايراني مذبب

مجوسیت، جس کے بانی زرتشت (یازردشت) ہیں اور ان کی مقدس کتاب کا نام ''اوستا'' ہے۔ اس کتاب میں بھی ایک آنے والی ہستی کی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ زنداوستامیں ہے: ''جس کا نام فات کے سوی شنت ہو گا اور جس کا نام استوت ایریٹا ہو گا۔وہ سوی شنت (رحم کرنے والا) ہو گا کیونکہ وہ ساری ادی مخلو قات کے لیے رحمت ہو گا۔وہ استوت۔ ایریٹا

(وہ جو عوام اور مادی مخلو قات کو سر خرو کرے گا) ہو گا۔ کیونکہ خود مثل مادی مخلو قات اور زندہ انسان کے وہ مادی مخلو قات کی تباہی کے خلاف کھڑ اہو گااور دو پائے مخلوق ( ایمنی انسان ) کے نشتے کے خلاف کھڑ اہو گا۔اور ایمان داروں (بت پرست اور اس جیسے لوگ،اور مجوسوں کے غلطیوں ) گناہوں کے خلاف کھڑ اہو گا۔''

(زنداوستا، فروردين ياشت، 28: 129، مشرق كي كتب مقدسه، جلد 23، زنداوستا، حصّدوم، صفحه 220)

یہ پیش گوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے کسی اور پر راست نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف فتح مکہ (کے روز) فاتح سے بلکہ رحیم بھی سے جبکہ آپ نے اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا، آج آپ سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سوی شنت کے معنی ہے، تعریف کیا گیا۔ بحوالہ حیسٹنگ انسائی کلوپیڈیا، جس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے، مجہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

استوت ایریٹا لفظ استو سے اخذ کیا گیا ہے جس کا سنسکرت اور زندی زبانوں میں معنی ہے تعریف کرنا۔ اور موجودہ فارسی زبان میں فعل ستودن تعریف کرنے کو کہتے ہے۔ اس کو فارسی کے لفظ ایستادن سے بھی اخذ کیا جاسکتا ہے جس کے معنی ہے، کھڑا ہونا۔ اس لیے استوت ایریٹا کے معنی ہے، وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ جو ہو بہو عربی لغت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرانام ہے۔ (لہذا) یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرانام ہے۔ (لہذا) یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں محمد اور احمد کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ پیش گوئی مزیدیہ کہتی ہے کہ وہ مادی دنیا کے لیے رحمت ہوگا۔ اور قران اس بات کی گواہی دیتا ہے سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت 107: ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بناکر بھیجا ہے۔

پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تقار س: زند او ستا کے زمیاد یاشت میں درج ہے: ''اور اس کے دوست ، جو شیطان کو ہر انے والے ، اچھی سوچ رکھنے والے ، اچھا بولنے والے ، اچھا اگل و جھوٹ کا ایک حرف بولنے والے ، اچھا انگال والے ، اور اچھی تانون کی پابندی کرنے والے اور جنگی زبانیں باطل و جھوٹ کا ایک حرف بھی بولنے کے لیے بھی بھی نہیں تھلیں۔''

رمشرق كى كتب مقدسه، جلد 23، زند اوستا، حصد دوم، صفحه 308، زند اوستا، زميادياشت، 95:16

یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استوت ایریٹا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے دوستوں کاذکر مثل ہم نواوؤں کے کیا گیا ہیں جو باطل کے خلاف لڑیں گے۔جو بہت نیک اور مقدس بندے ہونگے جو اچھے اخلاق رکھتے ہونگے اور ہمیشہ سے بولیں گے۔ یہ صحابہ کے لیے ایک واضح حوالہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے دوست ہیں۔

دساتیر میں ذکر کی گئی پیش گوئی کا خلاصہ اور لب لباب ہے ہے کہ زر تشتی لوگ اپنے مذہب کو ترک کر دیں گے اور بدکار ہو جا بیٹے تو (سرزمین) عرب میں ایک شخص نمو دار ہو گا، جنگے پیروکار فارس کو فتح کر لیس گے اور جاہل فارس لو گوں کو مغلوب کر دینگے۔ اپنے عبادت خانوں میں وہ آگ کی پر تش کی بجائے کعبہ ابراھیم کی طرف منہ کرکے عبادت کر ینگے۔ جو سارے بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ یہ (پیغیبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ) ساری دنیا کے عبادت کر ینگے۔ جو سارے بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ یہ (پیغیبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ) ساری دنیا کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ فارس، مدین، توس، بلخ، زرتشتی قوم کے مقدس مقامات اور آس پاس کے علاقوں کے آقا بنیں گریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے سواکسی بنیں گے۔ ان کا پیغیبر ایک بلیغ انسان ہو گاجو مجزاتی با تیں کریگا۔ یہ پیش گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے سواکسی دوسے کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔

محمر صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر ہو نگے اسکاذ کر بنداحش کی کتاب میں کیا گیا ہے کہ سوی شنت آخری پیغمبر ہوگا۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پنجمبر ہوگا۔ قرآن، سور ۃ احزاب میں اسکی تصدیق کرتی ہیں : محمد تمہارے مر دوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پنجمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے) ہیں اور خداہر چیز سے واقف ہے۔

(https://ur.wikipedia.org/wiki/بعری کتابوں میں (https://ur.wikipedia.org/wiki/بعری کتابوں میں اللہ کا کتابوں میں

#### ضابطه حيات

دین اسلام ہر زمان و مکان کے ہر جن وانس کے لیے مکمل دستور حیات ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کو اچھائی اور برائی، نیکی و بدی اور حقوق فرائض کا شعور بخشتے ہوئے امن و سلامتی اور انسانی ترقی کی ضانت فراہم

کر تااور ظاہری و باطنی نعمتوں کی بخمیل کر تاہے۔ تو حید خالص اسکی بنیاد اور اخلاق حسنہ اس کی پہچان۔ بیر رنگ نسل، ذات برادری، طاقت و دولت حسب و نسب اور شاہ وایاز کی بنیاد پر بر تری کا قائل نہیں، اس میں افضیلت کا مدار تقوی ہے۔ بیرانسان کی فطری نشو نمااور اللہ تعالی سے عبد و معبود کے خالص تعلق کو قائم و مضبوط کرتا ہے۔اسلام ہمیں تقوی ، وفاشعاری، امانت دیانت، مروت، حیاو شرافت یا کیزگی اور اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔

دیگر مذاہب کی تعلیمات بہت محدود ہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل، قیامت، جت ودوزخ وغیرہ کے متعلق عقائد بھی واضح نہیں۔ بائبل یا نجیل عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے جسے وہ الہامی قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ بیشتر تحریفات اور ذاتی خواہشات پر مبنی تحریر میں ہیں۔ لفظ بائبل خود بائبل کی کتابوں میں بھی کبھی نہیں آیا ہے۔ جبکہ قرآن کا لفظ خود قرآن کا لفظ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ جدید عہد نامے کی چارا نجیلیں دراصل عیسائیوں کی اصل انجیلیں ہیں جنہیں وہ شاخت کی خاطر گو سپلز کہتے ہیں۔ یہ انجیلیں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے مجموعی طور پر بحث نہیں کرتی ہیں۔ گو سپلز میں اہم مضامین مثلاً معیشت، طبیعات، خاندان اور معاشر ہے، توالد و تناسل، نباتات، ارضیات اور کا کنات و غیرہ کے بارے میں بہت سر سری ساہیان ہے جس میں بذات خود بہت سی جگہوں پر باہمی تصادم ہے۔

گو بیلزا پنے موضوعات کے اعتبار سے بہت محدود کتابیں ہیں جن کی بنیاد پر آج کوئی دنیاوی ودنی لا گھ عمل ترتیب نہیں دیاجاسکتا۔ جبکہ اسلام ہمیں پیدائش سے لے کر موت اور مرنے کے بعد کے احکام کی واضح تعلیم دیتا ہے اور یہ تعلیمات مسلمانوں کی خود ساختہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔اسلام نے انسان کی اخلاقی ترقی کے ساتھ معاشرتی فلاح کی تعلیمات دیں۔عقالہ و نظریات، حلال و حرام کے احکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے ساتھ معاشرتی فلاح کی تعلیمات دیں۔عقالہ و نظریات، حلال و حرام کے احکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے طریقے یہاں تک کہ قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتایا۔ مسلم شریف اور مند احمد کی حدیث پاک ہے ''عَن سلمان سمونی اللّه عَنْهُ قَالَ: «قَالَ بَعْضُ الْمُشُو کِین، وَهُو یَسْتَهُونِیُّ : إِنِّی لاَسُی صَاحِبَکُمُ مُعَیِّی الْمُواعِقَ الْمُواعِقَ الْمُواعِقَ الْمُواعِقَ وَلا نَسْتَنْجِی بِالَّ مُعَافِئاً وَلا نَسُتَقْمِی بِنُ ونِ قَلا ثَبُو اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا نَسْتَنْجِی بِاللّهُ عَنْهُ وَلا نَسْتَقْمِی بِاللّهُ عَنْهُ وَلا نَسْتَنْجِی بِاللّهُ عَنْهُ وَلا نَسْتَقْمِی بِاللّهُ عَنْهُ وَلا نَسْتَنْجِی بِاللّهُ عَنْهُ وَلا نَسْتَنْجِی بِاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلا نَسْتَنْجِی بِاللّٰ عنه فرماتے ہیں بعض مشرکوں نے نداقاً کہا کہ ہم تمہارے عادب (یعنی مُحمد صلی الله علیہ و آلہ و سلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں صاحب (یعنی مُحمد صلی الله علیہ و آلہ و سلم) کو دیکھتے ہیں کہ تم کو پاخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ میں نے کہاہاں (ہمیں

حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی تعلیمات ار شاد فرمادی ہیں) ہمیں حضور علیہ السلام نے تھم دیاہے کہ قبلہ کو منہ نہ کریں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کریں اور تین پتھر وں سے کم پر کفایت نہ کریں اور نہ ہی گو براور ہڈی سے استنجاء کریں۔

(صحيح مسلم، كتاب الطهامة،باب الاستطابة،جلد1،صفحه224،حديث262،دار إحياء التراث العربي ،بيروت مسند الإمام أحمد بن حنبل،تتمة مسند الانصام،حديث سلمان الفارسي،جلد39،صفحه108،حديث23703، مؤسسة الرسالة،بيروت)

مشرک نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھالیکن صحابی رسول حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیمانہ جواب دیتے ہوئے اس طنزیہ مذاق کو قابل فخر ثابت کرتے ہوئے مشرک کو لاجواب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں رب تعالی کی بندگی کرناسکھایا،اخلاق ومعاشرہ کی تربیت کرکے ہمارے باطن کو یاک کیاوہاں ظاہری یاکی کاطریقہ بھی بتایا اور ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دے دیا۔

## ★... فصل سوئم: محاسن اسلام... \*

اسلام جس طرح اپنی خصوصیات کے سبب دیگر مذاہب پر فائق ہے یو نہی دین اسلام میں ایسے کی محاسن پائے جاتے ہیں جس کے سبب یہ دیگر ادیان سے متاز ہے۔ دیگر مذاہب میں یہ محاسن یا توہے ہی نہیں اگر کسی حد تک ہیں تو اسلام کی طرح کامل نہیں۔ چند محاسن اسلام پیش خدمت ہیں:

### دنیا میں تیزی سے پھیلنے والادین

گنیز بک آف ورلڈریکارڈ کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کے قبول اسلام کرنے کے اعتبار سے سے زیادہ تیزی سے پھینے والا مذہب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مجمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز عرب کی سر زمین پر ہی ہوا تھا لیکن 2002ء کے اعداد و شار کے مطابق پوری دنیا کے 80 فیصد سے زائد مسلمانوں کا تعلق غیر عربی ممالک سے تھا۔ 1990ء تا 2002ء کے در میانی عرصہ میں قریبا 2.5 ملین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عربی پوری دنیا میں 935 ملین لوگ مسلمان شے اور 2000ء میں یہ تعداد 1.2 ملین تک پہنچ گئی۔ جس کا مطلب سے ہے کہ اُس وقت پوری دنیا میں ہر پانچ میں سے ایک فرد مسلمان تھا۔ 2009ء کی ایک امر کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں قریبا 1.57 ملین مسلمان موجود ہیں۔ جن میں سے 60 فیصد کا تعلق ایشیا سے ہے۔ یہ رپورٹ نیا کے 1.50 فیصد مطابق پوری دنیا میں ان کے گئی جس میں یہ بھی دعوئی کیا گیا کہ 2010ء میں پوری دنیا کے 1.20 فیصد مسلمانوں کا تعلق ایشیا سے ہوگا۔ 2 فرور میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین ٹر تھ میگزین میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین ٹر تھ میگزین میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر بچن پلین کر عصد میں اسلام 235 فیصد تک میں شائع ہونے والے ایک میگزین کر حد میں اسلام 235 فیصد تک میں شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق 1934ء کے در میانی عرصد میں اسلام 235 فیصد تک

نائن الیون کے بعد صرف برطانیہ میں ایک لا کھ لوگ اپناپرانا مذہب جھوڑ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ویلز یو نیورسٹی کے محقق کیون بروس کے مطابق ہر سال 5200 افراد دائر ہاسلام میں داخل ہورہے ہیں۔اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تروہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قابل ذکر وقت گزار ااور ان سے متاثر ہوئے۔ برطانیہ میں نسلی امتیاز اور اخلاقی اقدار کے فقدان کی وجہ سے لوگ اسلام جیسے امن پیند مذہب کی جانب راغب ہو رہے ہو رہے ہیں۔انگلینڈ میں تقریباً ساڑھے 7 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمنی میں چار ملین سے زائد مسلمان موجود ہیں، ان بڑے ممالک کے علاوہ اسپین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، ہالینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمان موجود ہیں، جن میں سے اکثریاکستان، بھارت، بنگلادیش سے تعلق رکھتے ہیں۔

لندن (قدرت نیوز) کے مطابق آئندہ 20سالوں میں اسلام یورپ کاسب سے بڑا مذہب ہو گااور مساجد کی تعداد گرجاگھروں سے تجاوز کر جائے گی۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق یورپ میں 52 ملین مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہور ہاہے اور یہ تعداد 104 ملین تک پہنچنے کا امکان ہے، پی ای ڈبلیو کے مطابق 2030ء تک مسلمانوں کی تعداد 2ارب 20 کروڑ تک جا پہنچے گی، 2020ء تک برطانیہ کا نمایاں مذہب اسلام ہوگا۔

جرمنی کی حکومت نے پہلی باراس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ جرمنی میں مقامی آبادی کی گرتی ہوئی شرح پیدائش اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شرح پیدائش کوروکنا ممکن نہیں لیکن اگرصور تحال یہی رہی تو 2050ء تک جرمنی مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا۔ پورپ میں مقامی آبادی کا تناسب کم ہونے کی ایک وجہ وہاں کے لوگوں کا شادی نہ کر نااور بچوں کی ذمہ داری نہ لینا ہے جبہ پورپ میں مقیم مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2050ء تک پورپ کی ممالک میں 60 سال سے زائد عمر کے مقامی افراد مجموعی آبادی کا 75 فیصد تک ہو جائیں گے اور اس طرح بچوں اور نوجوان نسل کا تناسب کم رہ جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو چاہے جن اضافہ ہو جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں کئی گنا ہو جائے گا جبکہ مسلمانوں کی آبادی میں کئی گنا ہوں ہے ،اعداد و شار کے مطابق 2010ء سے کھلنے والا لذہب مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر بچی ہے اور آئندہ 30 سالوں میں تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر بچی ہے اور آئندہ 30 سالوں کی میں حک بیروکاروں کے مقابی تادہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر بچی ہے اور آئندہ 30 سالوں کی تعداد کی تعداد ایک کروڑ مسلمان امر کی ہوں گے۔ پی ای ڈبلیو کے مطابق دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مقابی میں مسلمانوں کی میں توجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈو نیشیا میں آباد ہیں مگر 20 سالوں میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈو نیشیا میں آباد ہیں مگر 20 سالوں میں بے اور 1 کے مطابق کی حتیار سے دنیا کا تیسر ابڑا ملک بن جائے گا۔

حقیقت یہی ہے کہ اسلام امن وسلامتی اور انسانیت کی بھلائی کادر س دیتا ہے، اسی عالمگیر سپائی کی جانچ پڑتال کے بعد یورپ میں اسلام کے دامن عافیت میں پناہ لینے والوں کی اکثریت مشہور و معروف اور پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے۔ یورپ میں گزشتہ سال اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے صرف چند معروف نام ذکر کیے جاتے ہیں:

کے عرب ٹیلنٹ ایوارڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی امریکی پاپ گلوکارہ 23سالہ جنیفر
گراوٹ ﷺ بین الاا قوامی شہرت رکھنے والے فلپائن کے شہرہ آفاق گلوکار فریڈی ایگو کلر ﷺ جرمنی کی طرف سے تھائی
لینڈ میں بطور سفیر کام کرنے والی یاسمین ﷺ فرانس کی معروف گلوکارہ میلنٹی جارجیادیں المعروف دیام ﷺ فتنہ فلم
کے پروڈیو سرار ناؤڈ فانڈورن۔

ان سب کے مطابق اسلام کے مکمل مطالعہ کے بعد ہم نے اسلام قبول کیا۔ان کے علاوہ بے شارایسے نام بھی ہیں جو منظر عام پر نہ آسکے۔ باکسر محمد علی،ایوان ریڈلی مریم، محمد یوسف مبلغ یورپ، سمیرانامی معروف عیسائی راہنما، ماہر تعلیم پروفیسر کارل مارکس، ڈاکٹر ولیمز، برطانوی ماڈل کارلے واٹس اور معروف پاپ سنگر مائیکل جیکسن کے ایک بھائی اور بہن سمیت سینکٹروں ایسے معروف افراد شے جنہوں نے مختلف ادوار میں اسلام کی ابدی صدافت اور حقانیت کے سامنے سرتسلیم خم کیا۔ معروف پاپ سنگر مائیکل جیکسن اور شہزادی ڈیانا کے بارے میں بھی ان کے نہایت قریبی حلقوں کی طرف سے بارہا کہا جاتا رہا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔

یورپ میں اچھی خاصی تعدادان نو مسلموں کی بھی ہے، جو مسلمان تو ہو چکے ہیں، گرا نگریزی رسم ورواج کی وجہ سے انھوں نے اپنے آپ کو چھپار کھا ہے، کیونکہ انگریزی ساج آج بھی اسلام قبول کرنے والوں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ گیرارڈ بیٹن جیسے لوگوں کی سرپر ستی میں میڈیا بلاوجہ مسلمانوں کے خلاف پر وپیگنڈ اکرتا نہیں تھکتا۔ مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا تعصب برتا جاتا ہے، لیکن ان تمام سختیوں اور پر وپیگنڈ ہے کے باوجود اسلام کو سرپ میں بڑی تیزی کے ساتھ بھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے امریکا و برطانیہ سمیت پورپ میں بڑی تیزی کے ساتھ بھیل رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلام کی مقبولیت سے امریکا و برطانیہ سمیت پوراپورپ خاصا پر بیان دکھائی دیتا ہے، اسی لیے آئے دن گیرارڈ بیٹن اور ٹیری جو نز جیسے متعصب لوگ پورپ میں

مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوفنر دہ ہو کر اسلام کی توہین پر اثر آتے ہیں۔ بھی تعوذ باللہ دنیا کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کوآگ لگا کراپنے بغض کااظہار کیا جاتا ہے اور بھی خانہ کعبہ و مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور بھی مساجد کے مینار گرانے،مساجد کومسمار کرنے اور مساجد کی تعمیر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور بھی حجاب پر یابندی لگا کر مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے۔

## قیام امن کے لئے اسلام کے رہنما اصول

اسلام امن وامان قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر شرپیند عناصر معاشرہ کے امن وسکون کوپراگندہ کرنے پر آمادہ ہوں، ڈاکہ زنی، قتل وغارت گری یادہشت گردی کے ذریعہ بدامنی پھیلارہ ہوں، جن کی وجہ سے لوگوں کی عزت و آبر و محفوظ نہ ہو، لوگوں کی جانیں ضائع ہورہی ہوں، ایسے ساج دشمن عناصر کی سزاقتل یاسولی یاجلاوطنی ہے، تاکہ ساج کے دوسرے ایسے عناصر دوبارہ ایسی حرکتوں کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَنْ يُحَادِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُكُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُعَادِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولُكُ وَيَسْعَوْنَ فِي اللّٰهُ نِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ خِلاَفِ اَوْ يُعَقَوْا مِنَ اللّٰهَ وَرَسُولُكُ مِین فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن کنزالا یمان: وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور مُلک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن کن کر قتل کئے جائیں یاسولی دیئے جائیں یااُن کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ٹے جائیں یا فرن کے رسول کے رسول کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ٹے جائیں یا کر دیئے جائیں یا من کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذاب۔

(سورة المائدة، سورة 5، آيت 33)

اسلام نے جرائم کوجڑ سے ختم کرنے کے لیے جو سزائیں تجویز کی ہیں ، بظاہر وہ سنگین اور حقوق انسانی کے خلاف نظر آتی ہیں ، لیکن جرائم کی کثرت اور ان کی سنگین نوعیت نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے سرباب کے لیاف نظر آتی ہیں ، لیکن جرائم کی کثرت اور ان کی سنگین نوعیت نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ ، لیے ہمار سے بنائے ہوئے قوانین اور ہماری عدالتوں کے فیصلے کسی کام کے نہیں ہیں ، اگر ہم ایمانداری کے ساتھ ، زناکاری ، بدعنوانی اور قتل وغارت گری کو ہمیشہ کے لیے معاشر سے سے ختم کرناچاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اس اصول کو اپناناہوگا کہ سزاکی نوعیت جرم کے اعتبار سے اتنی موثر اور بر سرعام ہونی چاہئے کہ دیکھنے والا ہمیشہ

کے لیے جرم سے توبہ کرلے۔مثال کے طور پر اگر ناحق قتل کرنے والے شخص کو سرعام قتل کیا جائے تو یقینا بہت ساری جانیں قتل ہونے سے نام جائیں گی، اگر شادی شدہ زناکار مر دوعورت کو پتھر وں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے اور غیر شادی شدہ زناکاروں کو سرعام کوڑے لگائے جائیں تو اس برائی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور لوگ اپنی عزت و آبروکے لیے فکر مند ہو ناچھوڑ دیں۔

جرائم کے سد باب کے لیے اسلام نے ایسی سزاؤں کے ساتھ امن وامان کے قیام کے لیے پچھ رہنمااصول بھی بنایا ہے۔ دنیا کی تاریخ نیے بتاتی ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرکے انسانیت کئی بار امن وامان کا ایسا مظاہر ہ کر چکی ہے جس کی مثال نہیں ملتی:

(سورة الانعام، سورة 6، آيت 48)

2: قیام امن کادوسر ااسلامی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہئے۔ بت پرستی سے پاک عبادت کے نتیجہ میں امن وامان قائم ہوگا، اللہ کافرمان ہے ﴿ ٱلَّذِیْنَ امَنُوْا وَ لَمْ یَلْبِسُوۤ اِیْمانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَیِكَ لَهُمُ الْاَمُنُ وَهُمُ مَعْ مَعْ مَعْ الله کافرمان ہے ﴿ ٱلَّذِیْنَ امْنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوۤ اِیْمانَهُمْ بِظُلْمِ اُولَیْكَ لَهُمُ الْاَمُنُ وَهُمُ مَعْ مَعْ مَعْ الله عَلَيْم الله کافرمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لئے امان میں اور وہی راہ پر ہیں۔ (سورۃ الانعام، سورۃ 6، آیت 82)

3: امن وامان کے قیام کے لیے اسلام نے تیسر ااصول یہ بتایا کہ انسانی ساج میں انوت وہدر دی اور بھائی چارہ کو فروغ دیاجائے، ہر شخص دوسرے کاخیر خواہ ہو،اس کی عزت وآبر وکا محافظ ہو،اللہ کے آخری نبی محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ''لاکٹو مِن اُحک کُمۃُ، حَتَّی کیجِبَّ لِاَّخِیدِ مِمَا کیجِبُّ لِنَفُسِدِ ''ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوسکتاجب تک وہ اینے بھائی کے لیے بھی وہی چزیسند نہ کرے جوایئے لیے پیند کرتا ہے۔

(صحيح البخاسي، كتاب الايمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جلد 1، صفحه 12، حديث 13، دابرطوق النجاة، مصر)

اس اصول کی روشنی میں جب معاشرے کاہر فرد اپنے پڑوسی ،اپنے شہری اوراپنے مککی بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھے گا، تو فتنہ وفساد ،خانہ جنگی اور دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی اور پورامعاشر ہامن وامان کا گہوارہ بن جائے گا۔

## تعليمات إسلام

اسلام کے محاسن میں دین اسلام کی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جو زندگی کے ہر شعبہ میں ایک مسلمان کی راہنمائی کرتی ہیں۔ چندایک کاذکر کیاجاتاہے:

کے مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتا ہے ، اس اللہ تعالی کے اچھے اساء اور بلند صفات ہیں ، تو مسلمان کا نظریہ اور قصد متحد ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھر وسہ کرتا ہے جواس کا خالق وہالک ہے وہ اسی اللہ تعالی پر تو کل کرتا اور اسی سے مدد و تعاون اور نصرت تائید طلب کرتا ، اس کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل تو بہ قبول کرنے والا اور بڑار چیم مہر بان ہے ۔ تو بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا اور اپنے رب کی عبادت میں کوئی کی وکوتاہی کر بیٹے تو اس کی طرف تو بہ کرتا ہے ۔ وہ اللہ علم رکھنے والا اور بڑا خبر دار اور شہید ہے جس کے علم سے کوئی چیز غیب نہیں جو نیتوں اور سب رازوں اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس سے واقف ہے ، تو بندہ اپنے آپ پریا پھر مخلوق پر ظلم کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اس کا رب اس پر مطلع ہے اور دیکھ رہا ہے۔

ﷺ توحید کے بعد نماز اسلام کااہم رکن ہے۔ نماز مسلمان اور اس کے رب کے در میان رابطہ ہے جب مسلم نماز میں خشوع و خصوع اختیا کرتا ہے تواسے سکون واطمنان اور راحت کا حساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوفر ما یا کرتے تھے: اے بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ اگر بعض نفسیاتی امور کے طبیبوں اور ڈاکٹروں کی کلام میں راحت اور شخفیف ہے تو پھر اللہ تعالی کی عبادت کا کیا کہنا جو اس نفسیاتی مرضوں کے ڈاکٹر اور طبیب کا بھی خالق میں راحت اور شخفیف ہے تو پھر اللہ تعالی کی عبادت کا کیا کہنا جو اس نفسیاتی مرضوں کے ڈاکٹر اور طبیب کا بھی خالق

-4

ہے۔ ہم زکاۃ جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کی طرف دیکھتے ہیں تواسے نفسی بخل اور تنجو سی کی تطهیر پاتے ہیں جو کرم وسخاوت اور فقراءاور محتاجوں کی مدد و تعاون کاعاد کی بناتی ہے اوراس کااجرو ثواب بھی دوسری عبادات کی طرح روز قیامت نفع و کامیانی سے ہمکنار کرتاہے۔

یہ زکاۃ مسلمان پر دوسرے بشری ٹیکسوں کی طرح کوئی بوجھ و مشقت اور ظلم نہیں ، بلکہ ہر ایک ہزار میں صرف پچپس ہیں جو کہ سچا اور صدق اسلام رکھنے والا مسلمان دلی طور پرادا کرتا ہے اوراس کی ادائیگی سے نہ تو گھبراتا اور نہ ہی بھا گتا ہے حتی کہ اگراس کے پاس لینے والا کوئی بھی نہ جائے تووہ پھر بھی زکوۃ کے حقد ارکوڈھونڈ کر اسے دیتا ہے۔

ہروزے میں مسلمان اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ایک وقت مقررہ کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رک جاتا ہے، جس سے اس کے اندر بھو کے اور کھانے سے محروم لوگوں کی ضرورت کے متعلق بھی شعور پیدا ہوتا ہے اور اس میں اس کے لیے خالق کی مخلوق پر نعمت کی یاد دہانی اور اجرعظیم ہے۔

ہے۔ جے ایک ہی طرح کے لباس میں سب مسلمانوں کو انسانی میں اللہ تعالی کے احکامات کی پاپندی اور دعا کی قبولیت اور زمین کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے تعارف ہوتا ہے یہ بھی ایک عبادت اور رکن اسلام ہے۔ جے ایک ہی طرح کے لباس میں سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انسانی میکبر کو ختم کر کے برابری و عاجزی کی تعلیم دیتا اور محشر کی یاد دلاتا ہے۔

اسلام محمل کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن ہمیشہ محمل کو بنیادی اصول کے طور پر لیتا آیا ہے یہاں تک کہ عبادالر ممن (رحمن کے بندوں)کا تعارف قرآن میں اس طرح کرایا گیا ہے ﴿وَ عِبَادُ الرَّحْلُنِ الَّذِیْنَ یَبُشُونَ عَلَی عبادالر مِن (رحمن کے بندوں)کا تعارف قرآن میں اس طرح کرایا گیا ہے ﴿وَ عِبَادُ الرَّحْلُنِ الَّذِیْنَ یَبُشُونَ عَلَی اللّٰ کے اللّٰہ اللّٰہ کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے الاکدُ فِ هَوْنَا وَ اِذَا خَاطَبَهُمُ اللّٰہ فِلُونَ قَالُوْا سَللّہ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور رحمٰن کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں توکہتے ہیں بس سلام۔ (سورة الفرقان، سورة ، 25آیت 63)

جباللہ عزوجل نے موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کواس شخص کے پاس بھیجاجس نے خدائی کادعوی کیا تھالیعنی فرعون تواللہ نے انہیں میہ حکم دیا تھا کہ جب اس سے بات کرنا تو زمی سے کرنا۔ کے عفوودر گزر کی اسلام میں کثیر اعالی امثلہ قائم ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی عفوودر گزراور برداشت میں گزری۔ حتی کہ آپ نے ابوسفیان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کیا، حالا نکہ اس نے ساری زندگی آپ پر طعن و تشنیع کی تھی۔ فتح مکہ کے دوران آپ نے اعلان کروایا کہ جوابوسفیان کے گھر پناہ لے لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کریم بڑی شدت سے عفوودر گزراور مخمل پرزور دیتا ہے۔ ایک آیت میں نیک لوگوں کی صفت یوں جائے گا۔ قرآن کریم بڑی شدت سے عفوودر گزراور مخمل پرزور دیتا ہے۔ ایک آیت میں نیک لوگوں کی صفت یوں بیان کی گئی ہے ﴿وَالْکَظِیدِیْنَ الْفَیْظُ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِّ وَاللّه یُحِبُّ الْبُحْسِنِیْنَ ﴿ ترجمہ کنزالا یمان: اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللّہ کے محبوب ہیں۔ (آل عمدان، سورۃ 3، آیت 134)

اسلام عالمی بھائی چارے کا مذہب ہے۔ زندگی خدا تعالی کی طرف سے سب سے بڑی اور نمایاں رحمت ہے اور سچی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت ہے۔ چونکہ ہم بیر زندگی خدا کوخوش کرکے گزار سکتے ہیں اس لئے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اس نے پیغمبر جھیجے اور کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ بھائی چارے کی اعلی مثال انصارِ مدینہ کا کر دار ہے جنہوں نے مہاجرین کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ اپنی کاروبار میں بھی ان کو شریک کیا تاکہ ان کا گزر بسر ہوتارہے۔

کا اسلام بڑوں کا ادب اور جھوٹوں پر شفقت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوں کے ساتھ خصوصاً مہر بان تھے۔ جب بھی وہ کسی بیچے کوروتاد کیصتے تواسکے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے احساسات سنتے۔ ان کو بچوں کی ماؤں سے زیادہ ان کا در دہوتا تھا ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اسے کمبی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے نماز مختصر کرتا ہوں تا کہ اسکی ماں کی پریشانی کم ہو۔

کاسلام غلاموں، بیواؤں، پتیموں اور غرباء کے ساتھ ہمد دری کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ قبیلہ مقرن کے ایک شخص نے ایک میں ہواؤں، پتیموں اور غرباء کے ساتھ ہمد دری کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ قبیلہ مقرن کے ایک شخص نے ایک مرتبہ اپنی لونڈی کو مارا۔ اس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اظلاع دی۔ آپ نے کہ برائی کا بدلہ کل قیامت کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیواؤں، پتیموں، غربیوں اور معذوروں کی اعلان نبوت سے قبل بھی حفاظت اور مدد کی۔ جب آپ غار حراسے پہلی وجی کے بعدا پنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ

رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے توانہوں نے فرمایا: مجھے امید ہے آپ اس قوم کے نبی ہوں گے اس لئے کہ آپ نے ہمیشہ سے بولا، وعدے کو بوراکیا، اپنے اقرباکی مدد کی، غریبوں اور کمزوروں کی امداد کی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا۔

ہ انسانوں کے علاوہ اسلام جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے اور جانورں کو بھو کا پیاسار کھنے پر عذاب کی وعید بتاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت جانوروں اور پر ندوں کے لئے بھی عام تھی چنانچہ مروی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو خدانے ہدایت عطاکی اور وہ صرف اس وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی کہ اس نے ایک کتے کو کنویں کے پاس پیاس کی حالت مین پانی پلایا تھا۔ ایک عورت کو دوزخ میں اس لئے ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھو کامار دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے لوٹنے ہوئے چند صحابہ نے گھونسلے سے پر ندے کے بچوں کو نکال لیا۔ پر ندوں کی ماں آئی اور بچوں کو گھونسلے میں نہ پاکراد ھراد ھر بھڑ پھڑ انے لگی۔ جب آپ کو پیۃ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ پر ندوں کو واپس ان کے گھونسلوں میں چھوڑ دیا جائے۔

ہے۔ اسلام میں رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے سب انسانوں کو برابر رکھااور عظمت و بلندی کا دارو مدار تقویٰ پررکھا۔ آپ علیہ السلام نے رنگ اور نسل کی بنیاد پر قائم ہر طرح کے تضادات ختم کئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر ، حضرت بلال سے ناراض ہوئے اور انکی بے عزتی کردی اور ''کالی عورت کے لڑک' کہا۔ حضرت بلال حضورعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو بلاکر تنبیہ کی اور فرمایا: کیاا بھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی نشانی موجو دہے؟ اس پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے حضرت ابو ذر زمین پر لیٹ گئے اور فرمانے لگے ''میں یہاں سے اپنا سراس وقت تک نہیں اٹھاؤں گاجب تک حضرت بلال اپنا پاؤں اس پر نیس کھ دونوں کی صلح ہوگئے۔ یہ وہ تعلق اور رشتہ تھا جو نہیں رکھ دیتے ''معن پیراکیا تھا جو کہی و حشی ہوا کرتے تھے۔ اسلام نے ان لوگوں میں پیراکیا تھا جو کہی و حشی ہوا کرتے تھے۔

اسلام نے اچھے آ داب اور اخلاق حسنہ کا تھم دیا ہے مثلا: صدق وحق گوئی، علم وبر دباری، رقت ونری، عاجزی وانکساری، تواضع، شرم وحیاء، عہد ووفاداری، وقار وحلم، بہادری و شجاعت، صبر و مخل، محبت والفت، عدل و

انصاف ، رحم ومهر بانی ، رضامندی و قناعت ، عفت و عصمت ، احسان ، در گزر و معافی ، امانت و دیانت ، نیکی کاشکریه اداکر نا،اور غیض وغضب کو بی جاناب

ہے۔ اسلام میہ حکم دیتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے، بے کس کی مدد و تعاون کیا جائے اور پڑوسی سے احسان کیا جائے۔ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ بیتیم اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور چھوٹے بچوں پررحم اور بڑوں کی عزت و تو قیر اور احترام کیا جائے۔

اسلام کہتا ہے کہ مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی جائے اور مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تنگ دست مقروض کواور وقت دیا جائے ، ایک دو سرے پرایٹار کیا جائے ، غم خواری اور تعزیت کی جائے ، لوگوں سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا جائے ، مریض کی عیادت و بیار پرسی کی جائے ، اپنے دوست واحباب کو تحفے تحائف دیے جائیں ، مہمان کی عزت واحترام اور مہان نوازی کی جائے ، میاں بیوی آپس میں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اور خاوندا پنے بیوی بچوں پر خرج کرے ان کی ضروریات پوری کرے ، سلام عام کریں ، گھروں میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کریں تاکہ گھروالوں کی بے بیردگی نہ ہو۔

اسلام حقوق عامہ کالحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہروہ عمل اگرچہ وہ نیک ہولیکن اس سے دوسرے کا حقوق تلف ہوتے ہوں اسلام اس عمل سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں یہ منع ہے کہ تلاوت قرآن میں آواز اونچی کرکے دوسرے سوئے ہوئے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔

اسلام دوسروں کو ضرر دریئے سے منع کرتاہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جادوکرنا بھی حرام ہے جس سے دوشخصوں کے در میان جدائی ڈالی جاتی ہے،اسلام نے ستاروں اور برجوں کے بارے میں مؤثر حقیقی کااعتقاد رکھنے کو کفر قرار دیاہے۔

اں کے عیب چھپانا بھی منع ہیں، وہ چیز فروخت کرنی کی جائے اور تمام ایسی خرید وفروخت جس میں دھو کہ فراڈ اور جہالت ہو منع ہیں، خون، شراب، اور خنزیر کی خرید وفروخت اور بت فروشی منع ہے۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کے عیب چھپانا بھی منع ہیں، وہ چیز فروخت کرنی بھی منع ہے جس کا وہ ابھی مالک ہی نہیں بنا، چیز کواپنے قبضہ میں

کرنے سے قبل فروخت کرنا بھی منع ہے ، کسی بھائی کی فروخت پر اپنی چیز فروخت کرنی بھی منع ہے ، ماپ تول میں کمی کرنا، ذخیر ہاندوزی کرنا بھی منع ہے۔

کاسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے،ہر وہ بُری عادت جوانسانی شخصیت یا معاشر سے میں بگاڑ کاسبب ہواسلام اس سے منع کرتا ہے جیسے گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، جوا کھیلناا،لو گوں کامال ودولت غصب کرنا،رشوت لینا، باطل طریقے سے لوگوں کامال کھانا۔

ہ اسلام نکاح وطلاق جیسے اہم مسلہ کے بارے میں تفصیلی را ہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں شادی نہ کرنا اور دنیا ہے بالکل کٹ جانا جائز نہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو خصی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ منع ہے کہ ایک ہی عورت ہے ایک شخص کی منگئی پر دو سر اشخص بھی منگئی کرلے ، دو سرے کواس وقت کرنی چاہیے جب پہلا اسے ترک کردے یا پھر اسے اجازت دے دے۔ اسلام نے ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع کیا ہے اور یہ بھی منع ہے کہ ایک ہی نکاح میں بیوی اور اس کی پھو پھی ، اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کیا جائے ، اس منع کی وجہ یہ ہی کہ دو بہنوں کو جمع کرنے یا پھو پھی کے ساتھ اس کی بھیتی جمع کرنے سے قطع تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحمی کا تھم اور قطع تعلقی ہوتی ہے اور اسلام صلہ رحمی کا تھم در بہنوں کو جمع کرنے ہے اور بیوی سے در (پاخانہ والی جگہ ) میں مجامعت کرنی حرام ہے۔ اسی طرح طلاق کو کھیل بنانا بھی منع ہے اور عورت کے لیے منع قرار دیا گیا ہے کہ وہ بلاو جہ شوہر سے طلاق مائے یا خاوند سے دو سری بیوی کی طلاق طلب کرے۔

اسلام میں منع ہے کہ خاوند سفر سے اچانک رات کواپنی بیوی کے گھر جائے ، لیکن اگراس نے آنے کی اطلاع دے دی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

ہے عور توں کو بے پردگی سے منع کیا گیا ہے ، بیوی خاوند کے گھر میں کسی کو بھی خاوند کی اجازت کے بغیر داخل نہیں کر سکتی۔اسی طرح میاں اور بیوی کواپنے در میان زو جگی کے تعلقات کو دوسر وں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ﷺ اسلام نے ہراس جانور کا گوشت منع کیا جس کے گوشت کاانسان کی صحت پر بُرااثر پڑتا ہو جیسے در ندوں کا گوشت، خزیر کا گوشت۔ یو نہی مر دار کھانے سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا گردن گھنے یا پھر گوشت، خزیر کا گوشت۔ یو نہی مر دار کھانے سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا گردن گھنے یا پھر گرفت سے اس کی موت واقع ہو، اسی طرح خون بھی حرام ہے اور وہ جانور بھی حرام ہے جس پر ذرج کے وقت اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔

کاسلام میں کسی کوناحق قتل کرناحرام ہے ،اسلام نے فقر وغربت کے سبب سے اولاد کو قتل کرنا بھی حرام قرار دیا ہے ، اور خود کشی بھی حرام ہے ، اسلام زناکاری اور لواطت ، اور شراب نوشی کرنے شراب کشید کرنے اور اس کی خرید و فروخت بھی منع کرتا ہے۔

کاسلام اس سے بھی منع کرتاہے کہ اللہ تعالی کو ناراض کرکے لو گوں کوراضی کیا جائے ،اور والدین کو برا کہنے اور انہیں ڈانٹنے سے منع کیا ہے ،اسلام اس سے منع کرتاہے کہ اولادا پنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت نہ کرتاہے کہ اور انہیں ڈانٹنے سے منع کیا ہے ،اسلام اس سے منع کرتاہے کہ اولادا پنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے۔

ہ اسلام میہ بھی کہتاہے کہ کسی کوآگ کا عذاب نہ دواور نہ ہی کسی زندہ یامر دہ کوآگ میں جلاؤ،اسلام مثلہ کرنے سے بھی منع کرتاہے،(مثلہ میہ ہے کہ جسم میں تراش خراش کی جائے یا قتل کرنے کے بعد کسی کافر کے بھی مختلف اعضاء کاٹ کراس کی شکل بگاڑی جائے۔)

کاسلام باطل اور گناہ ومعصیت ودشمنی میں تعاون کرنے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالی کی معصیت میں کسی ایک کی بھی اطاعت بھی منع ہے، اسی طرح جھوٹی قشم سے بھی منع کیا گیا ہے۔

اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کس کی بھی کوئی بات اس کی اجازت کے بغیر سنی جائے اور ان کی ہے پردگی کی جائے: اسلام اسے بھی جائز نہیں کرتا کہ کسی چیز کی ملکیت کا جھوٹاد عوی کیا جائے۔

اوران کے بارہ میں تجسساوران کے بارہ میں تجسساوران کے بارہ میں تجسساوران کے بارہ میں تجسساوران کے بارہ میں سوء میں سوء ظن کرنا بھی منع ہے،اسلام نے آپس میں ایک دوسرے سے حسد و بغض اور حقد و کینہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ مز دور سے مز دور می کرواکراس کی اجرت ادانہ کی جائے ،اسلام نے اولاد کو عطیہ دینے میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کسی کو کم اور کسی کوزیادہ دینا منع ہے۔

کاسلام ہے بھی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے سارے مال کی وصیت کردی جائے اور اپنے وار ثوں کو فقیر چھوڑ دیا جائے ، اور اگر کوئی ایسا کر بھی دے تواس کی ہے وصیت پوری نہیں کی جائے گی بلکہ صرف وصیت میں تیسرا حصہ دیا جائے گااور باقی وار ثوں کا حق ہے۔

کاسلام نے وراثت کی ایسی خوبصورت تقسیم کی ہے کہ ہر مستحق کو اس کا اتنا حصہ دیاہے جس کی اسے ضرورت ہے۔اسلام میں اپنی مرضی کے ساتھ دولت تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ تھم دیا کہ اگر باپ زندگی میں اپنے جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو سب اولاد چاہے لڑکا ہویا لڑکی سب کو ایک جتنا دی کسی کو کم یا زیادہ نہ دے۔وارث کے وصیت کرنا منع کیاہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے وارث کو اس کا حق دیاہے۔

کے اسلام کی بہترین تعلیمات میں زندوں کے ساتھ ساتھ فوت شدگان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسلام میں میت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہا گیا عنسل دینے والے کو کہا گیا کہ مردے کے جسم کی ہڈی نہ توڑو۔ مردے کونہ جلانے کا کہا گیانہ چیل کوے کی خوراک بنائی گئی بلکہ قبر میں دفن کرنے کا کہا گیا جو ہراعتبار سے ایک بہترین عمل ہے۔ مردے کود فن کرناا گرچہ عیسائی مذہب میں بھی ہے لیکن اسلام میں مردوں کے متعلق تمام احکام عیسائیوں کی طرح خود ساختہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں آپ علیہ السلام نے میت کو عنسل عیسائیوں کی طرح خود ساختہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں آپ علیہ السلام نے میت کو عنسل دینے ، خمال جنازہ پڑھنے ، اس کو دفن کرنے ، اس کی قبر کی زیارت کرنے ، اس کی قبر پر پاؤں یا طیک نہ لگانے کے متعلق مکمل احکام ارشاد فرمائے ہیں۔

اسلام کے برعکس دیگر مذاہب میں مردوں کے ساتھ ہونے والے افعال ظالمانہ ہیں۔روز نامہ ایکسپریس کا ایک آرٹیکل اس پر ملاحظہ ہو:

### مختلف مذاہب میں آخری رمومات ادا کرنے کے دلچپ مگر ظالمانہ طریقے

موت کامز ہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائے اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے اور لوگ اسے اپنی مذہبی، ثقاتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں لیکن کچھ طریقے ایسے دلچیپ اور ظالمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریثان بھی ہو جائیں گے۔

ہمروہ کو ممیز میں تبدیل کرنا: آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں امر ااور باوشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ کرد یا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے کرد یا جاتا تھا اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لیبیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والی کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔

ہم کریا تو کمی: قدیم زمانے میں لوگ مر دہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دباکر کافی عرصے تک رکھ دیتے تھے کیونکہ ان کاماننا تھا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے این عروں کو دوبارہ زندہ کیا جاسکے۔

خلیوں کو پلاسٹک میٹریل سے تبدیل کر کے: زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی وہاں مر دہ انسان کے جسم سے خلیوں کے مرکزہ میں موجود سیال مائع اور چکنائیوں کو زکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سیلی کون کے مصنوعی اعضالگادیئے جاتے تھے جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قشم کی بدیو بھی نہیں آتی تھی۔

ہ بحری جہازیر آخری رسومات: دسوی صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری قزا قوں کے سر داروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھ کراس کے ساتھ سونا، کھانا،اور مجھی کبھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے نیچ کی بہنچا کر آگ لگادی جاتی تھی۔ان کاماننا تھا کہ اس طرح مرنے والی کی روح پر سکون رہتی ہے۔

کورختوں پر رکھ کر: آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیااور سربیامیں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کرچھوڑو بیتے تھے۔

خاموشی کا مینار: زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار (ٹاور آف سائیلنس) پر لا کر چھوڑ دیتے اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتیں توانہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس جس چیز کو چھو کر گندہ کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہوجاتی ہے۔

ہمردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کرر کھنا: مغربی پاپواگنی کے دانی قبیلے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کرر کھنا: مغربی پاپواگنی کے دانی قبیلے لوگ مرنے والے کی رشتہ دار خاتون اپنی ساتھ انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کردیتی ہیں جس سے وہ اپنے دکھ اورغم کا اظہار کرتی ہیں۔

کو آبر گی۔ ایشیا کے کچھ قبائل مردے کو آبادی سے دور کھیتوں میں دفنادیے ہیں اس کے لیے وہ ایک بڑے پھر کو ﷺ میں کے کہ قبائل مردے کو آبادی سے دور کھیتوں میں دفنادیے ہیں۔ ایک بڑے پھر کو پھر کھ کر اوپر جانور کا چارار کھ دیتے ہیں۔ ویتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مرنے والاا پنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جوچاہے خرید لے۔

ہ ایکوامیشن: امریکا میں عام طور پریہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کوایک اسٹیل کی مثین میں رکھ کراسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے جس سے جسم مالع میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔اس راکھ کو متعلقہ رشتے دار کے حوالے کر دیا جاتا ہے جواسے پانی میں بہادیتا ہے۔

خلامیں: 20 ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقہ میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے مطابق اس کے جاتا ہے، اس کے جسم کے جلائے ہوئے اجزا کو خلائی کیپسول میں رکھ کرراکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کردیا جاتا ہے، اس طریقے سے اب تک 150 افراد کو آخری رسومات اداکی گئیں ہیں۔

ہے آسانی رسومات: ہزاروں سال کے رائج اس رسم میں تبت کے رہنے والے بدھ کھکشواپنے مردے کی لاش کو گلڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جب کہ اب بھی 80 فیصد بدھ کھکشو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

کیکسی ڈرمی: اس طریقہ میں مرنے والے جانور کو کھال کو کیمیکل لگے بھوسہ بھر کراس کو دوبارہ زندگی والی شکل دی جاتی ہے۔ لیکن اب پچھ لوگ مرنے کے بعد اپنی ٹیکسی ڈرمی کرنے کی وصیت بھی کرتے ہیں تا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔

#### ★ . . . فصل چېارم: اسلام کے حشلاف ہونے والے پر وپگینڈہ کا سسری حب ائزہ . . . \*

ماضی کی طرح عصر حاضر میں بھی مختلف کفارا قوام ملت واحد بن کراسلام کے خلاف کمربستہ ہیں۔خود نام نہاد مجابد تیار کرکے ان سے جہاد کے نام پر مسلم ممالک میں قتل وغارت کرواتے ہیں، پھر ان ممالک کو بچانے کے بہانے قبضہ کررہے ہیں۔ مسلمان خود دہشت گردی کا شکارہے لیکن بین الا قوامی سطح پر مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی جارہی ہے۔اسلامی سزاؤں اور احکام کو اخلا قیات کے منافی ثابت کرنے کے لئے سیولر لوگوں کا استعمال کیا جارہا ہے۔میڈیا کو اپنے ماتحت کر کے کبھی اسلام کی خلاف فلمیں بنائی جارہی ہیں تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرکے لوگوں کو جذبات کو مجروح کیا جارہا ہے۔عوام کو دینی طبقہ سے بد ظن کرکے انہیں نہ صرف دین سے دور کیا جارہا ہے۔ بلکہ دینی طبقہ کے خلاف زبان در ازی کرنے والا بنایا جارہا ہے۔

# اسلام کے خلاف سازش کرنے والے گروہ

اسلام اور اسلامی احکام اور ناموس رسالت صلی الله علیه وآله وسلم کے خلاف ساز شیں کرنے والے درج ذیل قشم کے گروہ ہیں:

کم کفار: جو کسی صورت اسلام کی ترقی اور اسلام کے ایک مضبوط دین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے وہ شروع سے ہی اس کے خلاف رہے ہیں یہود و نصاری کے علاوہ ہند و بھی اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں کفار کے متعلق فرمایا ﴿ آیَا یُکُ اَ اللّٰهُ کَا تو وہ نظری کو دوست نہ بناؤوہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔ بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ (سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 5)

مفادیرست: بعض مفادیرست لوگ ایسے ہیں جن میں کفار کے ساتھ ساتھ بعض نام نہاد مسلمان بھی ہیں جو ند ہب کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعال کرتے ہیں۔ان کا مقصد اپنے ند ہب کے لئے کوشش کرنا نہیں ہوتا بلکہ

شہرت حاصل کرنے، ببیبہ کمانے یا کوئی منصب حاصل کرنے کے لئے ہروہ فعل کرناہو تاہے جس سے ان کا بیہ مقصد پورا ہو جائے۔ ان مفاد پرستوں میں اول نمبر پر این جی اوز ہوتی ہیں جن کا کام غیر ملکیوں سے پیسے بٹورنے کے لئے اسلام،اسلامی سزاؤںاور دینی راہنماؤں کے خلاف کاروائیاں کرناہو تاہے۔

این جی اوز کے بعد صلح کلی افراد ہیں جن میں اکثریت ان نام نہاد دینی شخصیات کی ہے جو د نیا کے حصول کے لئے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ شرعی احکام کو توڑ موڑ کر کفار کو یہ باور کر واناچاہتے ہیں کہ اسلام کفار سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، اقلیتوں کا اس حد تک اسلام تحفظ کرتا ہے کہ اگر مسلم ممالک میں رہتے ہوئے اگر کوئی کا فراسلام اور نبی کے خلاف زبان درازی کرتے تواس پراسے کوئی سزانہیں دی جائے گی۔

کیاجاتا ہے جوعوام دین سے دور ہوتی ہے اور مغربی معاشی اور سائنسی صورت حال سے مرعوب و مرغوب ہو کرجسمانی کیاجاتا ہے جوعوام دین سے دور ہوتی ہے اور مغربی معاشی اور سائنسی صورت حال سے مرعوب و مرغوب ہو کرجسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ فکری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے مغربی وابستگی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار اور ان کے لئر پچر کو علمی ورثہ متصور کرتی ہے۔ یہ عوام یاتو کسی وجہ سے دینی راہنماؤں سے خود بد ظن ہوتی ہے یا میڈیا کے ذریعے ان کو اسلام اور علماء سے دور کیاجاتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کو سیکو لربنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ گروہ ڈائر یکٹ اسلام کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ نادانستہ طور پر اسلامی سزاؤں اور بعض احکام کے خلاف باتیں کرتار ہتا ہے اور اپنی خواہشات کو دینی احکام پر فوقیت دیتے ہوئے نفس کاتا بع ہوتا ہے۔

کے مستشر قین: ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ہو تا تو کفار کا ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے پہلے اچھی طرح اسلام کو پڑھتا ہے اس پر عبور حاصل کرتا ہے پھر ایک علمی انداز میں اسلام پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گروہ بہت پر انااور خطرناک ہے۔ اس گروہ کو مستشر قین کہا جاتا ہے۔ مستشر قین کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے:

مستشر قین کا مخفیق جائزہ: تاریخ شاہد ہے کہ بعض کفار نے اسلام کا مطالعہ کرکے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے اور بیاب سے نہیں ہے کئی صدیوں سے ہے۔ایسے لوگوں کو مستشر قین کہا جاتا

ہے۔ مستشر قین کا تعلق صرف ایک مذہب سے نہیں بلکہ بعض مستشر قین یہودی تھے اور بعض عیسائی جس طرح گولڈ زیہر اور جوزف شاخت یہودی تھے اور فلپ ۔ ہٹی ، ایچ ۔ مائنکل ۔ ہارٹ ، مجید خدوری وغیرہ عیسائی تھے ۔ مستشر قین کا تعلق کسی خاص ملک یا علاقہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں مستشر قین موجود ہیں جس طرح: میکڈولنڈ امریکی، ولیم جونز برطانوی، ریجی بلاشیر اور ہنری لامنس فرانسیسی، روسی، اطالوی، آرتھر جیفری اور اے۔ ہے آر بری انگریزی مستشرق ہیں۔

اشتراق کااصطلاحی معنی: جدیداصطلاح کے مطابق مستشرق ایسے شخص کو کہا جائے گاجو مغرب سے تعلق رکھتا ہواور مشرقی علوم و تہذیب حاصل کرے ، نظریہ اسلام کا مخالف ہواور اسلامی تعلیمات کا فہم حاصل کرے اپنے مذہبی ودنیاوی اور دیگر مقاصد حاصل کرے۔

حضور علیہ السلام کے دور مبارک ہی میں یہود ونصاریٰ نے آپ کی نبوت کا انکار کرکے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کردیے تھے۔آپ کے بعد عہد خلفائے راشدین، بنوامیہ ، بنوعباس اور ترک حکومت کے دور میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ اسلام اور ناموس رسالت پر حملے کئے لیکن مسلمانوں نے ہر دور میں ان کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیااور علمائے اسلام نے اسلام وناموس پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل جوابات دیئے۔

یہودو نصاریٰ نے اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ راہ اختیار کی کہ با قاعدہ اسلامی علوم حاصل کئے اور عربی نے اور عربی سیکھا، جن میں اہم نام یو حنا کا ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں لکھیں اور یہی کتاب دیگر کتب کے لکھنے کاسبب بنی۔

فریڈرک اور ریمنڈ نے عربی اور علوم اسلامیہ کے حصول میں خوب عرق ریزی کر کے عربی اور علوم اسلامیہ حاصل کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی کتابوں سے توڑ موڑ کر اسلام کے خلاف، رسالت علیہ السلام کے خلاف اسلام کے خلاف کی مقصد یہ تھا کہ اسلامی مستشر قین کی طرف سے با قاعدہ مشر قی لغات سکھنے کے لیے خلاف لٹریچر عام کیا جائے۔ چود ہویں صدی عیسوی میں پانچ ادارے تشکیل دیے گئے ۔۔ باریس ۔ آکسفورڈ ۔ جامعہ بابویہ ۔ بولونیا ۔ سلمنکا ۔ سولہویں صدی عیسوی میں مستشر قین نے کالج دی فرانس (College the France) میں عربی شعبہ قائم کیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی

میں کالج آف پر و پیگنٹرا (College of Propaganda) قائم کیا گیا۔ نیز ستر ہویں صدی عیسوی میں دائرہ معارف اسلامیہ (Encyclopedia of Islam) بھی مرتب کیا گیا۔اٹھار ہویں صدی عیسوی کے مشہور مستشر قین: ایڈورڈ گبن،جارج سیل،ریسی،ہفرے پریدو۔اورانیسویں صدی عیسوی میں مستشر قین کی طرف سے اسلام پر بہت زیادہ کام کیا گیا جس کو آج بھی ان کی اسلام میں علمی خدمات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔انیسویں صدی کے مشہور مستشر قین: تھامس کار لائل،اسپر نگر،دوزی۔

انیسویں اور بیسویں صدی عیسوی میں مستشر قین کی اسلامی مخالفت بھی عروج پر رہی ، احادیث اور تاریخ اسلام کو توڑ موڑ پر بیان کیا گیااس کام میں اہم کر دار گولڈ زیہر کار ہاہے جس کو تحریک استشراق میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور جوزف شاخت جیسے مستشر قین اس کی اتباع کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالے رہے۔

بیسویں صدی عیسوی کے مشہور مستشر قین: ولیم میور، گولڈ زیبر، ونسنک، جوزف شاخت، آر بری، رودی پارٹ، نگلسن، ہنری لامنس، مار گولیو تھ۔ ان میں بالخصوص ولیم میور، گولڈ زیبر، جوزف شاخت کی اسلام سے مخالفت کسی سے پوشیدہ نہیں انہوں نے قرآن کریم کے خلاف وہ ہر زاسرائیاں کیں کہ جن کوایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

ایسے وسائل و ذرائع جو مستشر قین اسلام کی مخالفت کے لیے استعال کررہے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں: مختلف موضوعات پر کتب، رسائل و جرائد، مختلف مقالہ جات، مذہبی ادارے، اداروں میں مختلف موضوعات پر کتب ہو انسائیکا و پیڈیا) وغیرہ اب موجودہ دور میں میڈیاان کاسب سے بڑا ہتھیار ہے پوری دنیا کا کثر میڈیا یہودیوں کے کنڑول میں ہے۔ اس وقت میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جارہی ہے۔

المخضریہ کہ مختلف گروہ اپنے اپنے طور پر اسلام کے خلاف بوری کوشش کررہے ہیں بالخصوص نائن الیون کے بعد تو اسلام دشمن قوتیں نہ صرف اسلامی ممالک پر قابض ہور ہی ہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اسلام کے بعد تو اسلام دشمن سطح پر میڈیائے ذریعے پر ویلکینڈہ کرنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ان شاء اللہ دشمنوں کی فریبانہ خلاف انٹر نیشنل سطح پر میڈیائے ذریعے پر ویلکینڈہ کرنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ان شاء اللہ دشمنوں کی فریبانہ

| باب اول: اسلام                                             | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ 🛛 - 191 -             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ناداب تھیتی میں مغربی ہے بونے نہیں دیا جائے گا             | چالیں ہمیشہ ناکامی سے وابستہ و پیوستہ رہیں گی ،اسلام کی سر سبز و ش        |
| عَالَى فرماتا ﴾ هِبَلُ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ | ۔ کیونکہ باطل، حق کے مقابلہ میں ہمیشہ شکست خوردہ رہاہے اللہ ن             |
| یچینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے تو          | فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِتُ ﴾ ترجمه كنزالايمان: بلكه جم حق كو باطل پر |
| (سورة الانبياء،سورة 21، آيت 18)                            | جیمی وہ مٹ کررہ جاتا ہے۔                                                  |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |
|                                                            |                                                                           |

## \*... فصل پخبم: اسلام پر ہونے والے اعت راضات کے جوابات ... \*

اعتراض: یہ کیے ممکن ہے کہ اسلام کو امن کا مذہب قراردیا جائے، کیونکہ یہ تو تلوار (جنگ وجدال) کے زورسے کھیلاہے؟

جواب: یہ وہ اعتراض ہے جس کی وجہ سے کفار کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ بیہ تاریخی جھوٹ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نیک حکمران کے علاوہ کوئی فاسق حکمران بھی ایسا نہیں آیا جس نے زبر دستی کسی قوم کو تلوار کے زور پر مسلمان کیا ہو۔ اسلام در حقیقت اپنے ایک کامل مذہب ہونے کی وجہ سے پھیلا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ علاقے جن میں اسلامی فوجیں بھی داخل بھی نہیں ہوئی آج وہاں لا کھوں میں مسلمان آباد ہیں۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح یورپ میں بھی تیز ترین رفتار انداز سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی تلوار ہے جو مغرب کے لوگوں کو آئی تیزی سے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کررہی ہے؟

مسلمانوں کے برعکس کفار نے زبردستی مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان میں الیم تحریکیں چلائی گئیں اور حال ہی میں پھر زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی۔ مسلمانوں نے اسپین پر کئی سالوں تک حکومت کی ، اسپین میں مسلمانوں نے لوگوں کو اپنا فذہب تبدیل کرنے (مسلمان بنانے) کے لیے بھی تلوار کا استعال نہیں کیا۔ بعد از ان عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو زبردستی و مجبور اعیسائی بنانا شروع کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ پورے اسپین میں کسی ایک مسلمان کو بھی یہ اجازت نہ تھی کہ وہ آزادی سے اذان ہی دے سکتا بلکہ گھر میں قرآن رکھنے کی ممانعت تھی۔

مسلمان بچھلے چودہ سوسال سے مجموعی طور پر مسلمان سر زمین عرب پر چودہ سوسال سے حکمر ان ہیں۔اس کے باوجود، آج بھی وہاں ہزاروں عرب ایسے ہیں جو عیسائی ہیں، یعنی وہ عیسائی جو وہاں نسل در نسل آباد چلے آرہے ہیں۔اگر مسلمانوں نے تلوار استعال کی ہوتی تواس خطے میں کوئی ایک عربی بھی ایسانہ ہوتا جو عیسائی رہ یا تا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے لگ بھگ ایک ہزارسال تک حکومت کی۔ اگروہ چاہتے توان کے پاس اتن طاقت تھی کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے ایک ایک غیر مسلم کو (تلوار کے زور پر)اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ آج ہندوستان کی اکثر آبادی غیر مسلموں پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کی اتنی بڑی اکثریت خود اپنی زبان سے بیہ گواہی دے رہی ہے کہ بر صغیر میں بھی اسلام طاقت کے زور سے ہر گزنہیں پھیلا۔

آبادی کے لحاظ سے انڈونیشا، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ملائشیا میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ کیا یہ پوچھاجا سکتا ہے کہ وہ کون سے فوج تھی جو مسلح ہو کرانڈونیشیا اور ملائشیا پر حملہ آور ہوئی تھی ؟

اسی طرح براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ایک بار پھر، یبی سوال سامنے آتا ہے کہ اگراسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو کون سے مسلمان ملک کی فوج ان علا قوں کو فنچ کرنے اور لوگوں کو مسلمان کرنے وہاں گئی تھی؟

بر قرارر کھا جاسکے۔اسلام امن کی ترغیب دیتا ہے۔اس کے ساتھ اسلام ہمیں سے ترغیب بھی دیتا ہے کہ ناانصافی کے خلاف کڑیں۔لہذا، بعض مواقع پر ناانصافی اور شرپیندی کے خلاف کڑائی میں طاقت کا استعال بھی کرناپڑتا ہے۔

دیگر مذاہب کی طرف نظر کی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی مذاہب نے طاقت کے زور پر لوگوں کو اپنا مذہب اپنانے کی کوشش کی ہے۔ بار ہویں اور تیر ہویں صدی میں جنوبی فرانس کے ایلبی جینزی فرقد کے لوگ مسے کی تصلیب اور مرکر جی اٹھنے پریقین نہیں رکھتے تھے۔ پوپ انوسنٹ سوم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جس میں ایک لاکھ سے زائد افراد مارے گئے اور ان کی بستیوں کی بستیاں تباہ و ہر باد کر دی گئیں۔ بعض جگہ رومن کیتھولک عقیدہ کے عیسائیوں نے دوسرے فرقوں کو اپناعقیدہ قبول کرنے پر مجبور کیا اور بعض جگہ انہوں نے اپنے بھائی رومن کیتھولک عیسائیوں سمیت بستی کے سب باشندوں کو یہ کہہ کر بے در لیخ تہ تیخ کیا کہ فی الحال سب قتل کر دو،ان میں سے جو خدا کو صحیح طور پر مانے والے ہیں انہیں وہ خود ہی بہچان لے گا۔

انگستان میں عیسائی فرقوں کی بے شار باہمی زیاد تیوں میں ملکہ میری ٹیوڈر کے عہد میں اہم پروٹسٹنٹ شخصیتوں کو زندہ جلانے کے واقعات اور ملکہ الزبتھ اول کے زمانہ میں کیتھولک عیسائیوں پر زیاد تیاں نمایاں ہیں۔ ستر ہویں صدی میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائیوں کے در میان وسطی یورپ میں ہونے والی تین سالہ جنگ (648 تا 1618 عیسوی)نمایاں ہیں جس میں لاکھوں افراد مارے گئے۔

فرانس ہی میں جب 1572ء میں قدیس برتلمائی کا دن منایا جار ہاتھا،رات کی تاریکی میں شاہی فوجیں اور کیتھولک عوام پر وٹسٹنٹ شہریوں پر ٹوٹ پڑے اور بے شارافراد بلاک کر دیئے۔ غیر انسانی ظلم و تشد دکی انتہا ہیہ تھی کہ:

Babies were thrown out of windows and tossed into the river. (Colin Wilson: A Criminal History of Mankind Page 337, London 1985)

ترجمہ: بچوں کو کھڑ کیوں سے باہر اچھال کر دریامیں بچینک دیا گیا۔ غیر انسانی تشد دمیں عیسائیوں کے درج ذیل طریقے تھے: (2)آدھ جلے انسان کو آگ سے نکال کر سسک سسک کر مرنے کے لئے چیوڑ دینا۔

(3)عور توں اور مر دوں کوان کے بالوں کے سہارے چمنی میں لٹکادینااور بنیچا تکلیٹھی میں آگ جلادینا تا کہ وہ دھوئیں سے دم گھٹ کر مر جائیں۔

(4) آہتہ اور نرم آگ میں زندہ جلاناتا کہ اذبت میں اضافہ ہو۔

(5) عریاں کر کے سرسے یاؤں تک پورے جسم پر سوئیاں اورین چھونا۔

(6) او گول کو نظاکر کے ان کے جسموں پر شہد مل کر انہیں باندھ دینا یا لٹکادیناتا کہ کیڑے مکوڑے ان کے

سارے جسم سے چیٹ جائیں اور انہیں کاٹ کاٹ کر موت سے ہمکنار کریں۔

(7)عور توںاور مر دوں کے پیٹوں میں دھو نکنیوں سے ہوابھر نایہاں تک کہ ان کے پیٹے بچٹ جائیں۔

(8) دودھ پلانے والی ماؤں کو باندھ کران کے شیر خوار بچےان کے سامنے بچینک دینا یہاں تک کہ وہ سسک

سسک کر مر جائیں۔

(9) عور توں کو عریاں کر کے پاؤں یابازؤں کے سہارے سب کے سامنے لٹادینا۔

(10) عور توں، بالخصوص كنواريوں يعنى را مبات كى چھاتياں كا شا۔

(11)مر دوں کے اعضائے تناسل کاٹ دینااور انہیں مجبور کرنا کہ وہان کٹے ہوئے اعضا کو ہاتھوں میں اٹھا

کر گلیوں اور بازار وں میں گھو میں۔

(12) قید خانوں میں عور توں اور مر دوں کواکٹھا قید کر نااور بعض قیدیوں کوالیمی ہیڑیاں اور زنجیریں برسوں

تک پہنار کھناجو کسی حالت میں اور کسی بھی ضرورت کے لئے کھولی نہ جاتی تھیں۔

(13)رسوں سے باندھ کر کنوؤں میں بار بار ڈبکیاں دینا۔

(14) ایسے ڈنڈوں سے مار ناجن میں لوہے کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔

(15) ناک، کان، چېرهاور جسم کے دوسرےاعصاءا یک ایک کر کے اور کئی دنوں کے و قفوں سے کاٹنا۔ محققین بیہ کہنے پر مجبور ہیں:

Chrstianity has the distinction among the historic religions of having inflicted torture and death upon those who rejected it, in incomparably greater volume than any other.

(Joseph McCabe: Retionalist Encyclopaedia, Page 411, London)

ترجمہ: عیسائیت کو تاریخی مذاہب میں بیرا متیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے مستر د کرنے والوں کو اسٹے زیادہ تشد داور موت کا نشانہ بنایا ہے کہ کوئی اور مذہب اس کاکسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اعتراض: مسلمان جہاد کے نام پر قتل وغارت کرتے ہیں۔

جواب: یہ اعتراض جہاد کونا سیجھنے کی بناپر کیا جاتا ہے۔ مخضراعرض یہ ہے کہ اسلام میں جہاد دو وجو ہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: (1) جب کفار مسلمانوں پر حملہ کردیں۔(2) اسلام کے نفاذ کے لیے۔ پہلی صورت میں تو جہاد پر اعتراض کرنا ہے و تو تی ہے کہ اگر حملہ آور قوم سے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ نہ کی جائے تو یہ اپنے ہاتھوں خود کو اپنی اللہ وعیال اور اپنی قوم کو ہلاک کرنا ہے۔ جہاد کی دو سری صورت کو بھی اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ ظلم خبیں بلکہ مخلوق کی خیر خواہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دیگر ادبیان تحریف شدہ اور خود ساختہ احکامات پر مشمل ہیں جس میں انسانی حقوق کی پامال ہے، غریبوں کے لیے اور قانون اور امیر ول کے لیے اور حکم ہے۔ ان خود ساختہ قوانین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے فردو معاشرہ ترقی کی طرف نہیں بلکہ تنزلی کی طرف جائے گا اور فساد بھر یا ہوگا تو ان سب مفسدات کو ختم کرنے کے لیے ضرور کی ہے ان پر اللہ عزوجال کی طرف جائے گا اور فساد بھر یا ہوگا تو ان سب مفسدات کو ختم کرنے کے لیے ضرور کی ہے ان پر اللہ عزوجال کی طرف سے نازل شدہ اسلامی احکامات کو نافذ کر کے ہو فرد کو اپنے اخلاق اچھے کرنے کا موقع اور معاشرہ کو ترتی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ جہاد کا ہر گزیہ مسلمانوں نے جہاد کا ہر گزیہ مسلمانوں نے جہاد کا بر قوم کو ان کی مرضی پر کو کرنے رد ستی اسلام میں داخل کیا ہو۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جن میں ہر قوم کو ان کی مرضی پر کے کفار کو زبر د ستی اسلام میں داخل کیا ہو۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جن میں ہر قوم کو ان کی مرضی پر

چھوڑا گیا کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہوناچاہے توخوش آمدید کہااور جواپنے کفر پر بر قرار رھ کر ذمی بنناچاہے تو اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ کسی یہودی یا نصرانی پر زیادتی کرنا بھی ظلم ہے یعنی جبر اً اس کا مال لے لینا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: ''جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا میں قیامت کے دن اس کا مقابل ہوں گا۔

(سنن ابي داود، كتاب الخراج، باب في تعشير ابل الذمة اذا اختلفو ابالتجابرة، جلد 3، صفحه 170 ، حديث 3052، المكتبة العصرية، بيروت) فقه كي كتاب "جوام الاخلاطي"مين ب" لم غصب المسلم من ذمّي اوسيق منه يعاقب المسلم ويخاصبه الذمي يوم القيمة فظلامة الكافي اشد من ظلامة البسلم لأن الكافي من اهل النار ابدا ويقع له التخفيف بالظلامات التى قبل الناس فلايرجى منه ان يتركها اوالمسلم يرجى منه العفو" ترجمه: الرملمان نے ذ می سے کچھ غصب کیا ملاس کی چوری کی تومسلمان کو سزاد ی جائے گی اور ذ می قیامت کے روزاس سے خصومت کر ہے ۔ گالہٰذا کافریر ظلم مسلمان پر ظلم سے سخت ترہے کیونکہ کافر دائمی جہنمی ہے اورلو گوں کی اس پر جو زیاد تیاں ہیں ان کے سبب سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو گی لہذااس سے یہ امیر نہیں کہ وہ ان زیاد تیوں کومعاف کرے گا، البتہ مسلمان سے معافی کی توقع جاسکتی ہے۔ (جواہر الاخلاطی، فصل فیما یکرہ لبسہ وفیمالایکثر، صفحہ 297، 238، قلمی نسخہ) اسلام میں موجود جہاد کی کچھ شرائط اور احکامات ہیں جن میں سے بیہ بھی ہے کہ کفار کے بچوں،عور توں بوڑھوں،راہبوں(جو گیوں)وغیر ہم کو قتل نہ کیاجائے صرف ان سے لڑناہے جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مقابلہ میں آئیں۔ دیگر مذاہب میں بھی اپنے مذہب کے مخالف قوموں سے لڑنے کا ذکر ان کی اپنی دینی کتب میں موجود ہے جس پر ہر مذہب عمل پیراہو تاہے لیکن کسی بھی مذہب میں لڑائی کے وہاصولی حکامات موجود نہیں جواسلام میں ہیں۔ تشد داور سختی کاسلوک کرنے کا درس دیتے ہوئے بائبل میں ہے: جب خداوند تیر اان (تیرے دستمنوں کو) تیرے آ گے شکست دلائے اور توان کو مارے توان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ توان سے کوئی عہد نہ باند صنااور نہ ان بررحم کر نا۔اور توان سب قوموں کو جن کوخداوند تیر اخدا تیرے قابو میں کردے گانابود کر ڈالنا۔ توان پر ترس نہ کھانا۔ (استثنا2:16:2)

باب اول:اسلام

ایک جگہ ہے: بیہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ کیونکہ میں اس لئے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں۔

یہودیوں کی مذہبی کتاب دتالمود "میں ہے: کسی غیر یہودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااپنے دل میں خہر یہودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااپنے دل میں خہر تہودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااپارے قبضا اجازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس ر کھوللذا عور تیں بوڑھے ، بچے سب قتل کر دیئے جائیں۔ جس زمین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں وہ خبس نا پاک ہے کیونکہ پاک صرف یہودی ہی ہیں اور وہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہو۔ (تالمود) ہندوؤں کی مذہبی کتب میں ہے:

(يجرويدارهياء،منترديانندبهاش)

الله وهرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلادو۔

🖈 د شمنوں کے کھیتوں کوا جاڑو یعنی گائے بیل بکری اور لو گوں کو بھو کامار کر ہلاک کرو۔

(يجرويدادهياء،منترديانندبهاش)

🖈 جس طرح بلی چوہے کوئڑ پائڑ پاکر مارتی ہے اسی طرح ان کوئڑ پائٹر پاکر مارو۔

تاریخ شاہدہے کہ دیگر مذاہب بھی اپنے مذہبی احکام کو دوسری اقوام وملک پر نافذ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں اور بیہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس کوہر مذہب کے پیشواعبادت قرار دیتے ہیں۔ صلیبی جنگیں پادریوں کے کہنے پر لڑی گئیں جس میں مسلمان مر دول کے ساتھ ساتھ عور توں اور بچوں کا بھی قتلِ عام کیا گیا۔ پوپ اربن دوم نے کلیر مونٹ کی کونسل میں بیاعلان کیا تھا کہ کروسیڈ مذہبی جنگ ہے۔ سی پی ایس کلیر ک اپنی تاریخ کلیسا میں اس کاذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے: لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے اربن نے بیا عام اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اس جنگ میں حصہ کے گااس کی مغفرت یقین ہے۔

(C.P.S Clarke: Chrurch History, Page 204, The Morehouse Publishing Co, London)

باب اول: اسلام

تاریخ سے ثابت ہے کہ عیسائیوں نے حضرت مین کابدلایہودیوں کا قتل عام کرکے لیاہے چنانچے ہر برٹ ملر ککھتا ہے عیسیائیت کے غلبہ کے بعد بنی اسرائیل کو مین کی تکالیف کا کئی لاکھ گنا بدلہ چکانا پڑا۔ مشہور پوپ ہلڈر برینڈ نے کہاتھا: جواپنی تلوار کوان لوگوں کاخون کرنے سے روک رکھے وہ لعنتی ہے۔

مزیدا گردیکھا جائے توجو تاریخی قتل وغارت ہوئی ہے وہ کفارے ہاتھوں ہی ہوئی ہے مثلا:

اللہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1941 سے لیکر 1948 تک یہودیوں نے 259 سے زائد دہشت گرد

کاروائیاں کیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہودی سب کچھ ہو سکتے ہیں مسلمان تو بالکل نہیں ہو سکتے۔

کے ہٹلرنے 60 لا کھ یہودیوں کو قتل کیا، فلسطینی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی جس کاصلہ یہ ملا کہ یہودیوں نے فلسطینیوں کو ان کی اپنی سر زمین سے نکال باہر کیا اور اب جب وہی فلسطینی اپناہی گھر واپس ما نگتے ہیں تو وہ دہشت گرد اور شدت پیندہیں۔

کجوزف اسٹالن نے 2 کروڑ افراد کو قتل کیا جن میں سے ڈیڑھ کروڑ کو بھو کار کھ کرمارا گیا، یہ مسلمان نہیں ا

🖈 چینی ماؤز دونگ نے ڈیرٹرھ سے دو کروڑ افراد کا قتل کیاوہ بھی مسلمان نہیں تھا۔

☆اٹلی کے بنیتومسولینی نے 4لاکھ افراد کو قتل کیا۔

انتیسی انقلاب کے دوران 2 لا کھ افراد کوایک ایسے انسان نے قتل کیا جو مسلمان نہیں تھا۔

🖈 عراق کاسابقہ صدر صدام حسین کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ اس نے لاکھوں افراد کو قتل کیا جبکہ امریکہ

کے جارج بش نے اس کے خلاف کاروائی میں 5 لا کھ بچوں کو قتل کر ڈالا کیا جارج بش مسلمان تھا؟

کا ایک اسامہ بن لادن کو بنیاد بنا کر لا کھوں افراد کو افغانستان میں قتل کیا گیااور اب تک بیہ سلسلہ جاری ہے۔ کیاام کی، سرطانوی اور نیٹوافواج مسلمانوں کے ہاتھے میں ہیں؟

مرین، برطانو ی اور ملیوا توان مسلمانوں نے ہا تھ یں ہیں ؟ ر

🖈 برمامیں بدھ مت نام نہاد مجاہدے کرنے والوں نے لا کھوں مسلمانوں کوبے در دی سے قتل کیا۔

ہے لیبیا، مصر، شام عراق میں کتنے بے گناہ افراد کا قتل کیا گیا؟ پاکتان میں آئے دن کتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں کیاامریکی حکومت اس بات کی بقین دہانی کرواسکتی ہے کہ مرنے والے چھوٹے بچے دہشت گردتھے؟

اس طرح کے کثیر واقعات میں کہیں مسلمانوں کانام نہیں، ان میں کثیر واقعات وہ ہیں جو نائن الیون سے پہلے پیش آئے، اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کی سازش شروع کی گئی۔ اس وقت پوری دنیا میں کئی مقامات پر کفار مذہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کررہے ہیں، مسلم ممالک پر حملے کرکے مسلمان مردوں سمیت چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا جارہے ، زندہ جلایا جارہا ہے۔ جس کو تمام دنیا جانتی ہے لیکن گونگے بہرے بن کر تشاشہ دیکھ رہی ہے۔ خود نیٹو کے سکریٹری جزل نیس اسٹولنبرگ نے اس امر پر تشویش ظاہر کر چکے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی کا خمہ دار قرار نہیں دہشت گردی کا خمہ دار قرار نہیں دینا جا ہے اور قوم کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار نہیں دینا جا ہے۔ اس مسئلہ کا مقابلہ کرنا جا ہے۔

اس کے باوجود اسلام سے بغض رکھنے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام جہاد کے نام پر قتل و غارت کررہا ہے۔ مسلمان جب اس ظلم کے خلاف آ وازا ٹھائیں توان کو دہشت گرداور شدت پیند کہا جاتا ہے۔ میڈیا جو کفار کا زر خرید بن چکا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں صرف اتنا کہتا ہے کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں لیکن یہ باور کروارہا ہے سارے دہشت گرد ضرور مسلمان ہیں۔

کا عتراض: اس پر کیادلیل ہے کہ قرآن اللہ عزوجل کی کتاب ہے کسی انسان یعنی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نہیں ہے؟

جواب: قرآن پاک اللہ عزوجل کے کلام ہونے پرویسے تو کئی دلائل دیئے جاسکتے ہیں صرف ایک ہی دلیل کافی ہے کہ جواللہ عزوجل نے فرمایا ہے اس جیسی کوئی سورت لاکر دکھاؤ، اگریہ کسی انسان کا کلام ہے تو چودہ سوسال سے لے کر آج تک کوئی انسان کیوں نہیں قرآن جیسی ایک سورت لا پایا۔ بعض عیسائیوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایک عیس چیب جماقت کا مظاہرہ کیا کہ قرآن پاک میں چندالفاظ میں تحریف کر کے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام شامل کر کے ایک کتاب مرتب کی۔ جس پر علمائے اسلام نے عیسائیوں کی غلطیوں کا احسن طریقے سے تعاقب

کیا۔ عیسائیوں کی اس کتاب کا کوئی حافظ نہ بن سکا جس طرح قرآن پاک کے حافظ ملتے ہیں، پھر فصاحت وبلاغت میں کئی کمزوریاں تھیں۔ در حقیقت قرآن جیسی ایک سورت لانے اور قرآن کی کسی سورت میں چند الفاظوں کی تحریف کرکے ایک سورت بنانے میں بہت فرق ہے۔

اس اعتراض کا تفصیلی جواب میہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر لحاظ سے انسانی استطاعت سے بہت بلند ترمقام پر فائز ہونے کی وجہ سے جو شخص بھی انصاف پیندی اور غیر جانبداری سے اس کا بغور مطالعہ کرتاہے وہ اس نتیج پر پہنچتاہے کہ اس کاسر چشمہ خداکے سواکوئی اور نہیں ہو سکتامثلا:

ہ قرآنِ کریم اور احادیث نبویہ کے اسلوب میں واضح فرق موجودہے، یہی وجہ تھی کہ جب اہل عرب کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کواپنے عام انداز گفتگو کے مطابق پاتے توقرآن کریم کے معجزانہ اسلوب پر چیرت کا ظہار کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔

کا احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنے والے کو واضح طور پر محسوس ہو تاہے کہ یہ کسی ایسے شخص کی گفتگو اور نتیجہ فکر ہے، جس کا ول خوفِ خداسے لبریزہے، لیکن اس کے برعکس قرآن کریم کے اسلوب میں جاہ و جلال، دبد بہ اور عظمت حجملکتی ہے۔ ایک ہی شخص کے انداز گفتگو میں اس قدر تفاوت ناممکن اور نا قابل فہم ہے۔

کا ایک ایسے ہستی جس نے نہ مجھی مدرسہ میں پڑھااور نہ کوئی کتاب پڑھی،اس کی جانب سے ہر عیب و نقص سے پاک ایسے جامع نظام کا پیش کیا جانا، جس کی ہمہ گیری میں فرد، خاندان، معاشرہ، معاشیات اور قانون سب داخل ہوں نہ صرف ناممکن ہے، بلکہ عقل و فکر اور کامن سینس کے بھی خلاف ہے، خصوصاً جبکہ وہ نظام نہ صرف زمانہ دراز تک مختلف اقوام کے ہاں قابل عمل رہاہو، بلکہ آج بھی قابل عمل ہواور اس کی ترووتازگی برقرار ہو۔

ﷺ تو آنِ کریم میں زندگی، کا نئات اور ان سے متعلقہ موضوعات، عبادات، قوانین اور معاشیات وغیرہ میں اس قدر حیرت انگیز توازن پایاجاتا ہے کہ اگراس کی نسبت کسی انسان کی طرف کی جائے تواسے مافوق الفطرت ہستی تسلیم کرناپڑے گا، کیونکہ اوپر ذکر کر دہ مسائل میں سے ہرایک مسکہ زمانے کی حدود سے ماور ااور اعلیٰ ترین عبقری صلاحیتوں کے حامل انسان کی استطاعت سے بھی خارج ہے، للذاایسے سینکڑوں مسائل جن میں سے ایک مسکہ بھی

بڑے بڑے عبقری انسانوں کے لیے پیش کرناممکن نہیں، لہذا قرآن پاک کواپسی ہستی کی طرف منسوب کرنا جنہوں نے کبھی مدرسہ میں نہ پڑھااور نہ کسی استاد سے تعلیم حاصلی کی ہو، بے بنیاد خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔

ہ قرآنِ کریم کی ایک خارق العادت خصوصیت ہے ہے کہ بیہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں غیب کی خبر وں پر مشتمل ہے، لہذااسے انسانی کلام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ قرآن کریم نے صدیوں پیشتر ماضی کی قوموں کی طرز زندگی، معیشت اورا چھ یابرے انجام کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں، دورِ حاضر کی تازہ ترین تحقیقات سے ان کی صداقت ثابت ہو چک ہے۔ حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت موسی علیہم السلام کی قوموں کے حالاتِ زندگی اوران کی نشان عبرت بننے والی رہائش گاہیں سب کے سامنے موجود ہیں۔

ہے قرآنِ کریم نے ماضی کی اقوام کے حالات کی طرح مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی معجزانہ انداز میں پیش گوئیاں کی ہیں، مثلاً قرآنِ کریم نے فتح کمہ کے بارے میں پہلے ہی بتادیا تھا، نیزیہ بھی بتادیا تھا کہ مسلمان فتح کمہ سے پچھ مدت پہلے اظمینان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے۔ قرآنِ کریم کی ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ رومیوں پرغالب آنے والے ساسانیوں کو پچھ سالوں کے بعد شکست ہو جائے گی چنانچہ وقت مقررہ پرقرآنِ کریم کی یہ پیش گوئی یوری ہوئی۔

﴿ مزید برآل قرآنِ کریم نے سارے جن وانس کو چیلن کیا ہے ﴿ قُل لَیْنِ اجْتَبَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن كَا أَتُواْ بِبِثُلِ هَذَا الْقُنْ آنِ لاَ يَأْتُونَ بِبِثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْراً ﴾ ترجمه كنزلا يمان: تم فرماوًا گرآ دمی اور جن يَأْتُواْ بِبِثُلِ هَذَا الْقُنْ آنِ لاَ يَأْتُونَ بِبِثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْراً ﴾ ترجمه كنزلا يمان: تم فرماوًا گرآ دمی اور جن سب اس بات پر متفق ہوجائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تواس کا مثل نه لاسكيں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے كامد دگار ہو۔ (سورة بنی اسرائیل، سورة 17، آیت 88)

یہ چیلنی مکہ معظمہ میں اس آیت کے نزول سے لے کر آج تک قائم ہے۔ سوائے دوایک بے معنی کو ششوں کے کسی نے اس چیلنی کو قبول کرنے یاقر آن کریم کی مشابہ کلام پیش کرنے کی جرائت نہیں گی۔ یہ قرآن کریم کی صداقت اور اعجاز کی روشن ترین دلیل ہے۔

ھے قرآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل ہیہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی تضاد اور اختلاف نھیں پایا جاتا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں:

انسانی خواہشات میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے، کامل اور ترقی کا قانون عام حالات میں انسان کی فکر و نظر سے متاثر رہتا ہے اور زمانہ کی رفتار کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر ہم غور کریں توایک مؤلف کی تحریر ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کے شروع اور آخر میں فرق ہوتا ہے، خصوصاً اگر کوئی شخص ایسے مختلف حوادث سے گزراہو، جوایک فکری، اجتماعی اور اعتقادی انقلاب کے باعث ہوں، توایسے شخص کے کلام میں یکسوئی اور وحدت کا پایا جانامشکل ہے، خصوصاً اگر اس نے تعلیم بھی حاصل نہ کی ہو، اور اس نے ایک پسماندہ علاقہ میں پرورش پائی ہو۔

لیکن قرآن کریم سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہواہے، جبکہ اس وقت کے حالات مختلف تھے، لیکن یہ کتاب موضوعات کے بارے میں متنوع گفتگو کرتی ہے اور معمولی کتابوں کی طرح صرف ایک اجتماعی یا ساتھی یا حقوقی یا تاریخی بحث نہیں کرتی ، بلکہ مجھی توحید اور اسرار خلقت سے بحث کرتی ہے اور مجھی احکام و قوانین اور آداب ورسوم کی بحث کرتی ہے اور مجھی گزشتہ امتوں اور ان کے ہلادینے والے واقعات کو بیان کرتی ہے ، ایک موقع پر وعظ و نصیحت ، عبادت اور انسان کے خداسے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی واقعات کو بیان کرتی ہے ، ایک موقع پر وعظ و نصیحت ، عبادت اور انسان کے خداسے رابطہ کے بارے میں گفتگو کرتی

یہ آیت مبار کہ آسانوں کی رفعت و وسعت کا تذکرہ کرنے کے بعد کا ئنات میں کار فرماانتہائی منظم نظام کو پیش کرتی ہے۔

ہتات، کے قرآن کریم نے روئے زمین پر زندگی کے آغاز سے لے کر نباتات میں عمل بار آوری، ان کی بہتات، حیوانات کی مختلف اقسام کی تخلیق، ان کے پر اسر ار نظامہائے زندگی، شہد کی مکھیوں اور چیو نٹیوں کی عجیب وغریب دنیاؤں، پر ندوں کی اُڑان، حیوانات میں دودھ کی تیاری اور رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل جیسے بہت سے سائنسی موضوعات پر اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کی ہے۔قرآن کا اسلوب مخضر، مُٹوس، بلیخ اور مضبوط ہے۔اگرانسانی تشریحات کو علیحدہ کر دیا جائے توان آیات کی تروتازگی اور شباب ہمیشہ بر قرار رہے گااور وہ ہمیشہ سائنس کے لیے آخری ہدف سمجھی جاتی رہیں گی۔

ہ ایک ایساہدف مقرر کر کے موضوع کو تھوس انداز میں پیش کرتاہے کہ جس تک ہزاروں انسان صدیوں کی جدوجہد کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکے۔الی کتاب چودہ صدیاں پہلے کے کسی انسان کی تصنیف نہیں ہوسکتی، کیونکہ آج سینکڑوں ماہرین اور ہزاروں عبقری انسان مل کر بھی قرآن جیسے مضامین، فصاحت وبلاغت اور مجزانہ اور دکش الہامی اسلوب کی حامل کتاب لکھناچاہیں تو نہیں لکھ سکتے۔

یہاں سوال پیداہوتا ہے کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں کس سے جانوروں میں دودھ کی تیاری کی کیفیات سیکھیں کہ جب مدارس کے قیام اور لکھنے پڑھنے کارواج ہی نہیں تھا؟ا نہیں ہواؤں کے ذریعے بادلوں اور نباتات کے بارآ ورہونے کاکیسے علم ہوا؟ وہ بارش اور برف باری کی کیفیت کاکیسے آشا ہوئے ؟ا نہوں نے کون سی رصدگاہ اور دور بین کے ذریعے کون و مکان کی و سعت پذیری کامشاہدہ کیا؟ان کو کرہ ارض کی شکل کے بھنوی ہونے کے بارے میں کس نے بتایا؟ کون سی تجربہ گاہ میں انہیں فضا کے عناصر کاعلم ہوا؟ا نہیں کیسے معلوم ہوا کہ کرہ فضائی کے اوپر والے جھے میں آگیجن کم ہوتی ہے؟انہوں نے کیسے اور کون سی ایکس ریز مشین کے ذریعے رحم مادر میں جنین کے دریعے رحم مادر میں جنین کے مراحل کامشاہدہ کیا؟اور کیسے انہوں نے ان تمام معلومات کو ان علوم کے ماہر کی حیثیت سے پورے اعتماداور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی تذبذب کے اپنے مخاطبین تک پہنچایا؟

**اعتراض:**احادیث خود ساختہ باتیں ہیں جو کئی سالوں بعد لکھی گئیں اور اس میں جھوٹی احادیث بھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔

جواب: بعض کفار مستشر قین اور خود کو مسلمان کہلوانے والے منکرین حدیث نے کوشش کی ہے کہ حدیث کی جواب عدیث کی جائیں۔ مستشر قین کا اصل مقصد حدیث کی جمیت اور اس کی استنادی حیثیت کے بارے میں شکوک وشبہات پیدا کیے جائیں۔ مستشر قین کا اصل مقصد اسلامی تعلیمات کو مسئح کر کے اسلام کا خاتمہ ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعال کیا۔ قار کین کے لیے مستشر قین کے چند مشہوراعتراضات بمع جوابات پیش خدمت ہیں:

1۔احادیث کی کتابوں میں بعض موضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری احادیث کی حیثیت مشکوک ہے چنانچہ آر تھر جیفری (Arthur Jeffery) اپنی کتاب:

"Islam, Muhammad and his religion" میں کھتاہے:

After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life, were arising for which there was no specific guidance in the Quran, Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith ,as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collection of Hadith.

(Islam, Muhammad and his religion, Page 12, New York: Liberal Arts Press, 1958)

ترجمہ: تاہم پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے وصال کے بعد،ان کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ مذہبی اور معاشرتی زندگی میں بے شار ایسے مسائل ابھر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن میں کوئی رہنمائی موجود نہیں، للذا یسے مسائل کے متعلق راہنمائی حدیث میں تلاش کی گئے۔احادیث سے مرادوہ چیزیں جو پیغمبر (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے اپنی زبان سے کہیں یا آپ ان پر عمل پیرا ہوئے یاوہ چیزیں جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اقوال یا فعال ہیں۔ صحیح، جزوی طور پر صحیح اور اور جعلی احادیث کا بہت بڑاذ خیرہ حدیث کی کتابوں میں جمع کردیا گیا۔

آتھر جیفری نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ صحیح اور جزوی طور پر صحیح احادیث بھی تھیں لیکن جعلی احادیث بھی وضع کی گئیں تھیں مسلمانوں نے صحیح احادیث کے ساتھ من گھڑت احادیث کو بھی کتابوں میں درج کر دیاجس سے دوسری صحیح حدیثوں کی حیثیت مشکوک ہوگئی۔

بیت تاثرانتهائی کمروراور سطی درجه کا ہے۔احادیث کی کتابوں میں موضوع احادیث کی موجود گی کوئی ایسی بات نہیں جس کے انکشاف کا سہر استشر قین کے سرپر ہو، بلکہ مسلمان ہر زمانے میں اس قسم کی حدیثوں سے آگاہ اور خبر دار کیا ہے چنانچہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات "یہ اس فن میں قدیم ترین تصنیف ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے"اللاّلی المصنوعه فی الاحادیث المموضوعة "کے عنوان سے کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کو جمح کیااور اس طرح حافظ ابو الحسن بن عراق نے "تنزیدہ الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة الموضوعة "کتاب کھی جس میں موضوع روایات کاذکر ہے تاکہ مسلمان موضوع احادیث سے ہوشیار رہیں۔ جب مسلم علماء کو علم حدیث پر اس قدر عبور ہے کہ وہ موضوع اور صحیحہ ضعیف اور سقیم حدیث میں تمیز کر سکتے ہیں اور انہوں نے ایسے قوانین اور اصول مرتب کیے جن کی روشن میں احادیث صحیحہ کو پر کھا جا سکتا ہے قوموضوع روایات کے پائے جانے کی وجہ سے احادیث صحیحہ کی حیثیت کیسے مشکوک ہوگئی؟

ناوے فیصد کتب احادیث میں موضوع احادیث نہیں ہیں بلکہ کئی کتب توالی ہیں جس میں ایک حدیث بھی موضوع نہیں ہے۔ جن کتب میں جو چند احادیث موضوع ہیں ان کی نشاندہی مسلم علماءہی نے کی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ مستشر قین کوالیں احادیث کے موضوع ہونے کا علم ہی مسلمانوں کی خوشہ چینی سے ہوا ہے و گرنہ جو قوم بائبل کے ہر رطب و یابس کے کلام اللہ ہونے پر یقین رکھتی ہوا سے کیا خبر کہ صحیح حدیث کو نسی ہے اور موضوع کو نسی ؟

2 سر ولیم میور اور گولذ زیبر کا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا کام آپ کے وصال کے نوے برس بعد شر وع ہوا، اور بعد میں آنے والے مستشر قین اور منکرین حدیث نے توایک قدم آگ بڑھ کر کہہ دیا کہ احادیث کی تدوین تیسر می صدی ہجری میں ہوئی ہے اس لیے حدیث کو دین اسلام کامصدر قرار دینا صحیح نہیں کہا جاسکتا؟

قرماتے ہیں: میں نے اپنی رات کو تین حصول میں تقسیم کیا ہواہے ایک تہائی رات میں نماز پڑھتا ہوں، ایک تہائی میں سوتاہوں،اور باقی ایک تہائی میں سوتاہوں،اور باقی ایک تہائی رات میں رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی احادیث یاد کرتاہوں۔

چونکہ اصحاب رسول کی نظروں میں علم حدیث کی بہت اہمیت مظمی اس لیے ان کامشغلہ یہی تھا کہ جب مجھی وہ باہم یکجاہوتے تو آپ علیہ السلام کے ارشادات کا تذکرہ کرتے ان مسلسل اور متواتر مذاکروں نے سنت کی حفاظت میں اہم کر دارادا کیااور جواحادیث مبار کہ چندافراد تک محدود تھیں وہ دوسروں تک پہنچ گئیں۔

یہ توروزِروشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے دیوانے تھے۔اب حضور علیہ السلام کی سنتوں کاعلم سوائے احادیث کی تشہیر کے اور کسی طریقہ سے نہیں ہو سکتا۔

3۔ منکرین کی تیسری دلیل ہے ہے کہ حضرت محمہ صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتابت حدیث سے منع کیا تھا چنانچہ آپ نے فرمایا" قال لا تَکُمُنُوا عَیِّی وَمَنْ کتَب عَیِّی غَیْرَ الْقُرُ آنِ فَلْیَمُ کُمُ " ترجمہ: تم مجھ سے کوئی بات نہ لکھو اور جس آدمی نے قرآن مجمد کے علاوہ مجھ سے کچھ سن کر لکھا ہے تو وہ اس مٹادے۔

(صحيح مسلم، كتاب الزهد، والرقائق باب التثبت في الحديث \_ \_ جلد4، صفحه 2298، حديث 3004، دابر إحياء التراث العربي، بيروت)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث ججت نہیں، تو پھر حدیثوں کی کیااہمیت اور ان پراعتماد کیسا؟

منکرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب ان کادعویٰ یہ ہے کہ احادیث قابل اعتاد اور لا کُق جحت نہیں تو پھر اپنے موقف کی تائید میں حدیث کو پیش کر کے استدلال کرنا کیسے صحیح ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ مستشر قین اسلام کی دشمنی میں اس قدر سچائی اور حق سے دور جاچکے ہیں کہ اسلام میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کے لیے ایک بات پر نکتہ اعتراض اٹھار ہے ہوتے ہیں تو دوسرے مقام پر اسی ردکی ہوئی بات سے دلیل پکڑر ہے ہوتے ہیں قطع نظر اس بات سے اس عمل سے ان کے اپنے اقوال میں تضاد واقع ہور ہاہے۔

کتابت حدیث کی ممانعت اس زمانے کی بات ہے جب تک قرآن کریم کسی ایک نسخہ میں مدون نہیں ہواتھا بلکہ متفرق طور پر صحابہ کے پاس لکھا ہواتھا دو سری طرف صحابہ کرام بھی ابھی تک اسلوب قرآن سے اتنے مانوس نہ سختے کہ وہ قرآن اور غیر قرآن میں پہلی نظر تمیز کر سکیں،ان حالات میں اگراحادیث بھی لکھی جائیں تو خطرہ تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں،اس خطرہ کے پیش نظرآپ علیہ السلام نے کتابت حدیث سے ممانعت فرمادی۔لیکن

جب صحابہ کرام اسلوب قرآن سے اچھی طرح واقف ہوگئے تو آپ علیہ السلام نے کتابت حدیث کی اجازت دیدی جس کے متعدد واقعات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ تقیید العلم للخطیب البغدادی میں حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں '' أَنح بَرَنَا عَمْرُ و بُنُ شُعَیْ ، عَنُ أَبِیهِ، عَنْ جَلِّو، قَالَ: قُلْمَا یَا بَسُولَ اللّهِ إِنّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَخَاوِیت کرتے ہیں '' أَنح بَرَنَا عَمْرُ و بُنُ شُعَیْ ، 'ترجمہ: عمر و بن شیعب نے اپنے والد سے اور انہوں نے أَخَاوِیت لَا نَحْفُظُهَا ، أَفَلَا نَکُمُّوهَا؟ قَالَ: «بَلَى فَاكُمُّوهَا» ''ترجمہ: عمر و بن شیعب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جدسے روایت کی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں ، ہمیں یاد نہیں رہتیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ، لکھ لیا کرو۔ (تقییدالعلم للخطیب البغدادی، صفحہ 7 ، إحیاء السنة النبویة، بیروت)

ایک حدیث پاک میں ہے ''عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: یَا ہَسُولَ اللّهِ أَكُتُبُ مَا أَسُمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَتُولُ إِلَّا حَقَّا» ''ترجمہ: عمروبن أَسُمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَتُولُ إِلَّا حَقَّا» ''ترجمہ: عمروبن أَسُمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي لَا أَتُولُ إِلَّا حَقَّا» ''ترجمہ: عمروبن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کی انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کیا میں آپ سے جو سنوں لکھ لیا کروں؟ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے عرض کی آپ کی حالتِ رضاوغضب میں بھی لکھ لیا کرو؟ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں رضا اور غص عرض کی آپ کی حالتِ رضاوغضب میں بھی لکھ لیا کرو؟ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں رضا اور غص میں جق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ (تقییدالعلم للخطیب البغدادی، صفحہ 74، إحیاء السنة النبویة، بهروت)

الجامح ميں معمر بن ابی عمر و (المتوفی 153 هے)،المدخل إلى السنن الكبرى ميں احمد بن الحسين البيه قى (المتوفی 458 هے)، شرح السنة البيه قى (المتوفی 458 هے)، شرح السنة ميں ميں محمی السنة ابو محمد البعنوی الثافعی (المتوفی 166 هے) رحم الله روایت کرتے ہیں ''عَنُ هَمّامِ بُنِ هُنَیّهِ، أَنّهُ مَیں محمی الله و البیاقی الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ الله علیہ و الله علیہ و الله علیہ الله علیہ و الله و ا

(شرح السنة،باب كتبة العلم،جلد1،صفحه293، المكتب الإسلامي،بيروت)

مسند الشاميين مين سليمان بن احمد ابو القاسم الطبراني (المتوفى 360هـ) اور المعدخل إلى السنن الكبرى مين احمد بن الحسين ابو بكر البيه في 458هـ) رحمها الله روايت كرتے بين "عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: هَا وَالْكُوبِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْحَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَرْضَتُهَا عَلَيْهِ» "ترجمه: حضرت انس حديث كهوا ياكرتے تھے جب لوگوں عَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُ كَتَا إِللهُ عَلَيْهِ وَهُ كَتَا إِللهُ عَلَيْهِ وَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ عَرْضَتُهُ عَا عَلَيْهِ » "ترجمه: حضرت انس حديث كهوا ياكرتے تھے جب لوگوں كى كثرت بوگئ تووه كتا بول كا صحيفه لے كر آئے اور لوگول كے سامنے ركھ كر فرما يا: يہ وہ احادیث بیں جو میں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے س كر كهمى بين اور آپ كويڑھ كر سنا بھى دى بين ۔

(المدخل إلى السنن الكبرى، باب من مخص في كتابة العلم ـ ـ ، صفح 415 ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت)

پتہ چلا کہ احادیث کا لکھنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دورسے شروع ہو چکاتھا،البتہ زیادہ تر صحابہ کرام علیہم الرضوان کواحادیث حرف بحرف زبانی یاد ہوتی تھیں، چو نکہ اہل عرب کے حافظے بہت قوی تھی،احادیث کا بیا علم سینہ بہ سینہ چلتارہابعد میں بیہ کتابت کی صورت میں آیا۔لہذا بیہ کہہ کراحادیث کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ احادیث بہت بعد میں مرتب ہوئی تھیں۔اللہ عزوجل نے جس طرح اپنے حبیب کو حیات بخشی ہے اسی طرح اس کے کلام کو بھی حیات عطافر مائی ہے۔

4۔ منٹگمری واٹ احادیث طیبہ کی اسناد کے متعلق اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمان اپنی بات کو حضوراکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)کی طرف منسوب کرنے کے لیے اسناد کو گھڑاکرتے تھے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:

The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of Ash Shafi-I, who was roughly a contemporary of al-Waqidi. Once it became fashionable to give complete isnads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhmmad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links of chains as on the later ones.

(Muhammadat madina, Page 338, oxford At The Clarendon Press 1956)

ترجمہ: احادیث کی مکمل اسناد بیان کرنے کو ''الثافتی'' کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیاجا سکتا ہے جو تقریباالواقد ی کے ہم عصر تھے۔ جب احادیث کی مکمل اسناد بیان کرنے کارواج ہو گیا تولاز ماعلماء کی بیہ خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اپنی اسناد کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کے صحابہ تک پہنچائیں۔ خواہ انہیں اپنی اسناد میں اضافہ کرنا پڑے۔ تاہم اس قسم کے اضافوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ غالباً وہ عام طور پر جانتے تھے کہ ان کے پیش روؤں نے بیہ معلومات کہاں سے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح اسناد کی آخری کڑیوں پر اعتبار کر سکتے ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کڑیوں پر اعتبار کر سکتے۔

منگمری واٹ بیہ تاثر دینے کی کوشش کررہاہے کہ مسلمان احادیث کی سند کو گھڑا کرتے تھے بظاہر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ احادیث کو گھڑا کرتے تھے اس لیے کہ جب اسناد مشکوک ہوجائیں گی تواحادیث طبیبہ خود بخود اپنااعتماد واعتبار کھو بیٹھیں گی۔

منگری واٹ کا بیہ اعتراض یا تو مسلمانوں کے اصول حدیث کے فن سے اس کی کلیۃ جہالت کا نتیجہ ہے یا پھر احادیث طیبہ کے قصر رفیع کی بنیادوں پر عمدا کلہاڑا چلانے کی بہت بڑی سازش ہے۔روایت حدیث میں کڑی احتیاط کی خاطر محد ثین کرام نے سند کی پابندی اپنے اوپر لگائی جواسی امت کی خصوصیت ہے تاکہ کسی دشمن اسلام کو دخل اندازی کاموقعہ نہ مل سکے۔محد ثین ''اسناد''کی جانچ بڑتال کرتے تھے نہ کہ گھڑتے تھے۔

سند کاسب سے پہلا اصول ہیہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی حدیث بیان کرے، پہلے وہ یہ بتائے کہ اس کو یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ اور اس سنانے والے نے کس سے سنی ہے؟ اسی طرح جتنے راویوں کا واسطہ اس حدیث کی روایت میں آیا ہے، ان سب کے نام بہ ترتیب بیان کرکے اس صحابی کا نام بتائے جس نے یہ حدیث حضور اکر م صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے خود سن کر روایت کی ہے۔ چنانچہ آج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عظیم الثان میں ہر مجموعے مشہور و معروف کتب حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ اور پوری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں،ان میں ہر ہر حدیث کے ساتھاس کی سند بھی محفوظ چلی آر ہی ہے، جس کی بدولت آج ہر حدیث کے بارے میں نام بہ نام بہ بتایا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک بیہ حدیث کن کن اشخاص کے واسطے سے پہنچی ہے۔

اسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک بیہ حدیث کن کن اشخاص کے واسطے سے پہنچی ہے۔

کسی حدیث کی سند میں اگر در میان کے کسی راوی کا نام چھوڑ دیا جائے تو محد ثین الیی سند کو دمنقطع میں کہہ کر

نا قابل اعتاد قرار دیتے ہیں،اورا گرنام توسب راویوں کے بیان کر دیے جائیں، مگر ان میں کوئی راوی ایسا آجائے جو ثقہ،
اور متقی و پر ہیز گار نہ ہو، بیاس کا حافظ کمز ور ہو یا وہ ایسا غیر معروف شخص ہو جس کے تقوی اور حافظ کے متعلق کچھ

معلوم نہ ہو، توالی تمام صور توں میں محد ثین،اس سند پر اعتاد نہیں کرتے،اور جب تک وہ حدیث کسی اور قابل اعتاد سندسے ثابت نہ ہوجائے اسے قابل استدلال نہیں سمجھتے۔اور یہ ساری تفاصیل جاننے کے لیے ''اساء الرجال 'مکا فن ایجاد کیا گیا جس میں راوی کے تمام ضروری حالات مثلاً، پیدائش وفات، تعلیم کب اور کس سے حاصل کی، شاگر و ایجاد کیا گیا جس میں راوی کے تمام خور وری حالات مثلاً، پیدائش وفات، تعلیم کب اور کس سے حاصل کی، شاگر و کون سے ،ناقد بن کی کیارائے تھی و غیر وذالک سب اس میں موجود ہیں۔

فن اساء الرجال کے بارے میں ڈاکٹر اسپر نگر جیسے متعصب یور پین کو یہ لکھناپڑا کہ ''کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح ''اساء الرجال ''کا عظیم الثان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج یا نج لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو۔''

5۔ گولذ زیبر اور شاخت نے متن حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ محد ثین نے اسناد کے پر کھنے میں جس قدر محنت کی، اس قدر محنت 'کی جانچ پڑتال میں نہیں کی کہ آیا وہ بات جس کو حدیث بیان کرر ہی ہے وہ اس معاشر سے اور واقعہ پر بھی منبطق ہوتی ہے؟

مستشر قین کایہ کہنا کہ ''متن'' کی جانچ پڑتال نہیں کی گئی یہ حقائق سے چثم پوشی کرناہے۔ محدثین نے جس طرح احادیث کی ''اسناد'' کو پر کھااسی طرح''متون حدیث'' کو بھی پر کھااور اس سلسلے میں اصول و قواعد مرتب کیے، شاذ ومعلل کی اصطلاحات مقرر کیں جس طریقے سے سند میں شذوذ پایا جاسکتا ہے اسی طرح متن میں بھی، جس طریقے سے کوئی علت خفیہ قادحہ سند میں ہوسکتی ہے متن میں بھی پائی جاسکتی ہے، جس طرح سند «منکر،مضطرب،مصحف،مقلوب" ہوسکتی ہے اسی طرح بعینہ متن میں بھی یہ صورت حال ہوسکتی ہے۔

للذاجب محدثین کرام نے سنداور متن دونوں کے پر کھنے کے اصول وضع کیے ہیں تو پھر کہاں اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ کہاجائے محدثین نے «متن حدیث» کو نہیں پر کھا۔

احادیث کے ''متون''کی جانج پڑتال تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتی تھی جس کی گئی مثالیں موجود ہیں کہ باوجود''سند''کے صحح ہونے کے ،''متن''کورد کردیا گیا۔ جیسا کہ فاطمہ بنت قیس کا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی حدیث کوسنا کہ جب ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے رہائش اور خرچہ مقرر نہیں کیا (یعنی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ مطلقہ ثلاث کو سکنی ونفقہ نہیں علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے رہائش اور خرچہ مقرر نہیں کیا (یعنی یہ مسئلہ سامنے آیا کہ مطلقہ ثلاث کو سکنی ونفقہ نہیں ملے گا) حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا' تما گئٹا لِئن عَرِیتا ہم ایک عورت کے بیان پر اللہ کی کتاب اور سنت لائٹ می گئو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک نہیں کریں گے پیتہ نہیں اس کو ٹھیک سے یاد بھی رہایا نہیں (ایسی عورت کو خرجہ وغیر و ملے گا)۔

راوی حدیث حضرت ابوب کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه کی بیہ حدیث پہنچی تو فرمایا" إِنَّکُمهُ لَتُحَدِّتُو پِّی عَنْ غَیْرِ کَاذِبَیْنِ، وَلَا مُکَلَّبَیْنِ، وَلَا اللّٰهُ مَعَ یُخْطِئُ ''تم مجھے ایسے آدمیوں کی روایت بیان کرتے ہو جو نہ جھوٹے ہیں اور نہ تکذیب کی جا سکتی ہے البتہ کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔

(صحيحمسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، جلد 2، صفحه 641، حديث 929، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

اعتراض: اسلام میں سائنسی تحقیقات کی کوئی گنجائش نہیں ،اسلام سائنس کے مخالف ہے۔ پھر جو تھوڑا بہت اسلام میں سائنس کا ثبوت ہے اس میں بھی تضادہے۔

جواب: سائنس لا طینی زبان کالفظ ہے جس کے معنی جاننا کے ہیں۔ مشاہدے اور تجربے سے دریافت ہونے والے علمی حقائق کو جب مرتب اور منظم کر لیا جاتا ہے تو اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسانوں ، زمین ، پہاڑوں ، ستاروں ، پیجوں ، جانوروں ، رات اور دن کے ادل بدل، تخلیق انسانی ، بار شوں اور بہت سی دیگر مخلو قات پر غور و فکر اور شخیق کریں تاکہ وہ اپنے گردوپیش میں پھیلے ہوئے کمال ہنر مندی کے گوناگوں نمونے دیکھ کر اس احسن الخالفین کو پیچان سکیں جو اس ساری کا کنات اور اس کے اندر موجود تمام اشیاء کوعدم سے وجود میں لایا۔

ارشاد باری تعالی ہے ﴿ وَكَايِّنُ مِّنُ اِيَةٍ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَئُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور كننی نشانيال بیں آسانوں اور زمین میں كه اكثر لوگ ان پر گزرتے بیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔
(سورة يوسف، سورة 1، آيت 105)

اسلام مطالعہ اور سائنس کی نہ صرف حوصلہ افنرائی کرتاہے بلکہ اس امر کی بھی اجازت دیتاہے کہ اگرہم چاہیں تواپنے تحقیقی کام کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دین کے بیان کردہ خقائق سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔اس سے ٹھوس نتائج برآ مد ہونے کے ساتھ ساتھ منزل بھی جلد قریب آ جائے گی۔اس کا سبب یہ ہے کہ دین وہ واحد ذریعہ ہے جو زندگی اور کائنات کے ظہور میں آنے سے متعلق سوالات کا صحیح اور متعین جواب فراہم کرتاہے۔اگر تحقیق صحیح

۔ بنیادوں پر استوار ہو تووہ کا ئنات کی ابتداء، مقصد زندگی اور نظام زندگی کے بارے میں مختصر ترین وقت میں کم سے کم قوت کو ہر وئے کارلاتے ہوئے بڑے حقائق تک پہنچادے گی۔

یہ تصور کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہودیت اور عیسائیت کے زیراثر ممالک میں بھی اسی طرح پھیلا ہواہے جیسا کہ اسلامی دنیا میں ہے، خصوصیت سے سائنسی حلقوں میں اگراس مسلہ پر تفصیل سے بحث کی جائے تو طویل مباحث کا ایک سلسلہ شر وعہو جائے گا۔ مذہب اور سائنس کے مابین تعلق کسی ایک جگہ یاا یک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہاہے۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ تو حید پرست مذہب میں کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو سائنس کورڈ کرتی ہو۔ تاہم حقیقت ہے ہے کہ ماضی میں چرچ کے حکم کے مطابق سائنسی علوم کا حصول اور اس کی جستجو گناہ قرار پائی تھی۔ پادریوں نے عہد نامہ قدیم سے ایسی شہاد تیں حاصل کیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ممنوعہ در خت جس سے حضرت آدم نے پھل کھا یا تھاوہ شجر علم تھا، اس وجہ سے اللہ تعالی ان سے ناراض ہوا اور اپنی رحمت سے محروم کردیا۔ سائنسی علوم چرچ کے حکم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ جلادیئے جانے کے ڈر سے بہت سے سائنسی علوم چرچ کے حکم سے مستر دکر دیے گئے اور ان کا حصول جرم قرار پایا۔ زندہ جلادیئے جانے کے ڈر سے بہت سے سائنسی دان جلا وطنی پر مجبور ہو گئے یہاں تک کہ انہیں تو بہ کرنا، اپنے روپہ کو تبدیل کرنا اور معانی کا خواستگار ہو نایڑا۔

یہ بات بھی ذہن میں رہنی چا ہیے کہ اسلام کی انتہائی ترقی کے زمانہ میں جو آٹھویں اور بارہویں صدی عیسوی کے در میان کا زمانہ ہے یعنی وہ زمانہ جب سائنسی ترقی پر عیسائی دنیا میں پابندیاں عائد تھیں اسلامی جامعات میں مطالعہ اور تحقیقات کا کام بڑے پہانہ پر جاری تھا۔ یہی وہ جامعات تھے جنہوں نے عظیم مسلمان سائنس دانوں کو جنم دیا۔ اس دور کے مسلم سائنس دانوں نے فلکیات ، ریاضی ، علم ہندسہ (جیومیڑی) اور طب وغیرہ کے شعبوں میں قابل قدر کارنا ہے انجام دیے۔ مسلمانوں نے بورپ میں بھی سائنسی علوم کی منتقلی میں اہم کر دار اداکیا اور اپنے ہاں بھی سائنس دانوں کی معقول تعداد پیدا کی۔ اندلس (سپین) میں سائنسی علوم نے اتنی ترقی کی کہ اس ملک کو سائنسی ترقی اور انقلابی دریافتوں کی کھالی کہاجانے لگا بالخصوص میڈیسن کے شعبے میں اس نے بے پناہ شہرت حاصل کر لی۔

مسلمان طبیبوں نے کسی ایک شعبے میں شخصیص (Specialization) پر زور دینے کی بجائے متعدد شعبوں بشمول علم دواسازی، علم جراحت، علم امراض، چیثم علم ،امراض نسواں، علم عضویات، علم جر تومیات اور علم حفظان صحت میں مہارت تامہ حاصل کرلی۔ اندلس کے حکیم ابن جلجول (992ء) کوجڑی بوٹیوں اور طبی ادویہ اور تخطب پر تصانیف کے باعث عالمی شہرت ملی۔ اس دور کا ایک اور ممتاز طبیب جعفر ابن الجدر (1009ء) جو تونس کار بنے والا تھااس نے خصوصی علاماتِ امراض پر تیس سے زیادہ کتابیں کصیں۔ عبداللطیف البغدادی کار بنے والا تھااس نے خصوصی علاماتِ امراض پر تیس سے زیادہ کتابیں کصیں۔ عبداللطیف البغدادی انسانی ہڈیوں کے بارے میں مرق جہ کتب میں پائی گئی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیاں زیادہ تر جبڑے اور چھاتی کی انسانی ہڈیوں کے بارے میں مرق جہ کتب میں پائی گئی غلطیوں کی بھی اصلاح کی۔ یہ غلطیاں زیادہ تر جبڑے اور چھاتی کی ہڈیوں کے متعلق تھیں۔ بغدادی کی کتاب الافادہ والاعتبار 1788ء میں دوبارہ زیور طباعت سے مزین ہوئی اور اس کی کتاب مقالات فی الحواس پانچوں حواس کی حواس

مسلم ماہرین تشری الاعضاء نے انسانی کھوپڑی میں موجود ہڈیوں کو بالکل صحیح شار کیااور کان میں نین چھوٹی مجھوٹی ہڈیوں (میلس، انکس اور طبیر) کی موجود گی کی نشاندہی کی۔ تشری گالاعضا کے شعبے میں شخیق کرنے والے مسلمان سائنس دانوں میں سے ابن سینا(1037-980ء) کوسب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی جے مغرب میں الویسینا (AVICENNA) کہا جاتا ہے۔اسے ابتدائی عمر میں ہی ادب ریاضی علم ہندسہ (جیو میٹری) طبیعیات فلسفہ اور منطق میں شہرت مل گئی تھی۔نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی ان علوم میں اس کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ اس کی تصنیف القانون فی الطب کو خصوصی شہرت ملی۔ (اسے مغرب میں کینن CANON) کہا جاتا ہے)۔ یہ عربی میں کھی گئی تھی۔ 12 ویں صدی میں اس کالا طبی زبان میں ترجمہ ہوااور 17 ویں صدی تک یورپ کے سکولوں میں بطور نصابی کتاب پڑھائی جاتی ہوئی کیا دواؤں کے بارے میں ایک جامع تصنیف ہے۔اس کے علاوہ اس نے بطور نصابی کتاب پڑھائی جاتی ہی دیشیت حاصل ہے۔

ز کریا قزوینی نے دل اور دماغ کے بارے میں ان گمر اہ کن نظریات کو غلط ثابت کر دیا جوار سطوکے زمانے سے مرق ج چلے آرہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جسم کے ان دواہم ترین اعضا کے بارے میں ایسے ٹھوس حقا کق بیان کر دیئے جوان کے بارے میں آج کی معلومات سے نہایت قریب ہیں۔

ز کریا قزوینی حمد اللہ المستوفی القزوینی (1350-1281ء) اور ابن النفیس نے جدید طب کی بنیاد رکھی۔ ان سائنس دانوں نے 13 ویں اور 14 ویں صدیوں میں دل اور چیسپھڑوں کے در میان گہرے تعلق کی نشاندہی کر دی تھی۔ وہ یوں کہ شریانیں آئسیجن ملاخون لے جاتی ہیں اور وریدیں بغیر آئسیجن خون کو لے جاتی ہیں اور ہیہ کہ خون میں آئسیجن کی آمیزش کا عمل بھیپھڑوں کے اندر انجام پا تاہے اور ہیہ بھی کہ دل کی طرف واپس آنے والا آئسیجن ملاخون شریان کہیں گھر اور کے اندر انجام پا تاہے اور ہیہ بھی کہ دل کی طرف واپس آنے والا آئسیجن ملاخون شریان کہیر (AORTA) کے ذریعہ دماغ اور دیگر اعضائے بدن کو پہنچتا ہے۔

علی بن عیسیٰ (1038ء) نے امراض چیثم پر تین جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کی پہلی جلد میں آئکھ کی اندرونی ساخت کی مکمل تشر تے اور وضاحت کی گئی ہے۔ ان تینوں جلدوں کا لاطینی اور جرمن زبانوں میں ترجمہ کردیا گیا ہے۔ محمد بن زکریا الرازی (925۔865) برہان الدین نفیس (م438ء) اسماعیل جرجانی (م136ء) قطب الدین الشیرازی (1310۔1236ء) منصور ابن محمد اور ابوالقاسم الزہر اوی (ALBUCASIS) مسلمان سائنس دانوں میں سے وہ اہم شخصیات ہیں جنہیں طب اور تشر تے الاعضا کے علوم میں دسترس کی وجہ سے شہرت ملی۔

تفرقی (حساب کتاب کا ایک خاص طریقہ) میں پہلی بار مماس ومماس التمام (SECANT COSEANT) متعارف کرائے۔ (SECANT COSEANT) متعارف کرائے۔ الخوارزمی نے 9ویں صدی میں الجبراپر پہلی کتاب کھی۔المغربی نے فرانسیسی ریاضی دان پاسکل کے نام سے مشہور مساوات مثلث پاسکلاس سے 600 سال پہلے ایجاد کرلی تھی۔ابن الہیثم (ALHAZEN)جو 11 ویں صدی میں گزراہے علم بھریات کا ماہر تھا۔راجر بیکن اور کیپلر نے اس کے کام سے بہت استفادہ کیا جب کہ گلیلونے این دور بین انہی کے حوالے سے بنائی۔

الکندی (ALKINDUS) نے علاقی طبیعیات اور نظریہ اضافت آئن سٹائن سے 100 سال پہلے متعارف کرا دیا تھا۔ شمس الدین نے پاسچر سے 400 سال پہلے جراثیم دریافت کر لیے تھے۔ علی ابن العباس نے جو 10 ویں صدی میں گزرا تھا کینسر کی پہلی سر جری کی تھی۔ ابن الحبسر نے جذام کے اسباب معلوم کیے اور اس کے علاج کے طریقے بھی دریافت کیے۔ یہاں چندا یک ہی مسلمان سائنس دانوں کاذکر کیا جاسکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے مختلف شعبوں میں اسٹے کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ انہیں بجاطور پر سائنس کے بانی کہا جاسکتا ہے۔

مغرب میں سائنسی انقلاب کا زمانہ: جب ہم مغربی تہذیب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہ چاتا ہے کہ جدید سائنسی مغرب میں سائنسی انقلاب کا زمانہ کہتے ہیں اس میں خداپر ایمان سائنسی فداپر ایمان کے ساتھ آئی تھی۔ 17 ویں صدی جے ہم سائنسی انقلاب کا زمانہ کہتے ہیں اس میں خداپر ایمان رکھنے والے سائنس دانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کا اولین مقصد خدا کی پیدا کر دہ کا بنات اور اس کی فطرت دریافت کرنا تھا۔ مختلف ممالک مثلاً برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں قائم سائنسی اداروں نے کا بنات کے پوشیدہ اسرار دریافت کرکے اس کے خالق کے قریب تر پہنچنے کے عزم کا اعلان کرر کھا تھا۔ یہ رجحان 18 ویں صدی میں بھی برقرار رہا۔ شاندار سائنسی کارنا مے انجام دینے والے بعض سائنس دانوں کو قرب اللی کے حصول کے اعلانیہ عزم کے حوالے سے بہچانا جاتا تھا۔ نیوٹن، کیبلر، کوپر نیکس، بیکن، گلیلیو، پاسکل، بوائل، پالے اور کووئیر اسی قبیل کے سائنس دانوں

میں سے تھے۔اس کا ثبوت ولیم پالے کی فطری علم معرفت کے نام سے 1802ء میں چھپنے والی کتاب تھی جس کا اہتمام برج واٹرٹریٹیززنے کیاتھااس کتاب کاپورانام تھا:

(NATURAL THEOLOGY:EVIDENCES OF THE EXISTENCE AND ATTRIBUTES OF THE DEITY , COLLECTED FROM APPEARANCES OF NATURE)

اس کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بندہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرکے ان کے خالق کو پہچان سکتا ہے۔ پالے نے زندہ اجسام کے اعضاء میں ہم آ ہنگی کو بہترین انداز میں قلم بند کرتے ہوئے اس بات پر زور دیاہے کہ ایک خالق کی موجود گی کا قرار کیے بغیر اس طرح کی غیر معمولی ڈیزائنگ کا پایاجانانا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعضاء کی میہ عمولی ڈیزائنگ کا پایاجانانا ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر اعضاء کی میے معمولی ڈیزائنگ اور ان کے افعال، ایک خالق و مدبر کے وجود کا نا قابل تر دید ثبوت پیش کرتے ہیں۔

پالے کے تحقیقی کام کو بطور ماڈل سامنے رکھ کررائل سوسائٹی آف لندن کے نامز دار کان کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں انہیں ذیل کے موضوعات پر ایک ہزار کتابیں لکھنے اور چپوانے کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خدا کی قدرت و حکمت اور اس کی صفاتِ خیر جن کا اظہار اس کی تخلیقات سے ہوتا ہے اس پر قابل فہم دلائل و براہین کیجا کرنا۔ مثلاً خدا کی مخلوقات میں پایاجانے والا تنوع نباتات اور معد نیات کی دنیاز ندہ اجسام کا نظام ہاضمہ اور پھر اس خور اک کو اپنا جزو بدن بنالینا انسان کے ہاتھ کی ساخت اور اس کی دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے تخلیقاتِ خداوندی کے دلائل سامنے لانا اس کے علاوہ آرٹس اور سائنس کے شعبوں میں قدیم اور جدید دریا فتوں اور پورے ماڈرن لٹر بچر کا ان حوالوں سے جائزہ لینا۔

وجود خداوندی کے نشانات کا بہ نظرِ غائر مطالعہ کرنے کی اس دعوت کا بہت سے سائنس دانوں نے جواب دیا۔ اس طرح بڑی گراں قدر تصانیف وجود میں آئیں۔ یہ سلسلہ مطبوعات، مذہب اور سائنس کے اتصال وہم آہنگی کی صرف ایک مثال ہے۔ اس سے پہلے اور بعد کے بے شار سائنسی مطالعات اور تحقیقات کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما تھا کہ خدا کی پیدا کردہ کا نئات کو سمجھا جائے اور اس کے ذریعہ اس کے خالق کی لا محدود قوتوں کا اور اک کیا جائے۔

سائنس دان برادری کااس ابتدائی رائے سے انحراف 19 ویں صدی کے مغربی کلچر کے مادہ پرستانہ فلنے کے غلبے کا متیجہ تھا۔ یہ صورت حال بعض ساجی اور سیاسی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوئی جس کا بہت بڑا سبب ڈارون کا نظریہ

ار تقاتھا۔ یہ نظریہ ابتدائی نقطہ نظر کے بالکل منافی تھااور نئی صورت حال یہ بنی کہ فد ہب اور سائنس کے لیے حصول علم کے دوالیہ مآخذ سامنے آگئے جوایک دوسرے سے متصادم تھے۔اس صورت حال کے بارے میں برطانیہ کے تین محققین مائیکل پیجینٹ (MICHAEL BAIGENT) )رچرڈ کی RICHARD) اور ہنری کنکن (LINCOLN HENRY)کا یہ تبھرہ تھا:

ڈارون سے ڈیڑھ صدی پہلے آئزک نیوٹن کے لیے سائنس مذہب سے الگ نہیں تھی۔ بلکہ اس سے بالکل برعکس یہ مذہب کاایک پہلو تھی اور بالآخراس کے تابع تھی لیکن ڈارون کے زمانے کی سائنس نے خود کو مذہب سے نہ صرف الگ کر لیا بلکہ اس کی حریف بن گئی۔ اس طرح مذہب اور سائنس کے در میان ہم آہنگی ختم ہو گئی اور وہ دو مخالف سمتوں میں جلنے لگے جس کی وجہ سے انسانیت مجبور ہوگئی کہ وہ دومیں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔

سائنس کے ثابت کردہ حقائق کو اپنے مدمقابل پاکر مادیت پرست عناصر اپنے مخصوص ہتھانڈوں پر اتر آئے۔ سائنس دان کو اپنے شیعہ میں ترتی پانے ایم ڈی یا پی اپنی ڈی ڈی کی ڈگری حاصل کرنے یا سائنس مجلے میں اپنے مضامین چپوانے کے لیے چند شرائط پوری کرنی پڑتی تھیں۔ان میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ نظریہ ارتقا کو غیر مشر وط طو رپر وہ مضامین چپوانے کے لیے چند شرائط پوری کرنی پڑتی تھیں۔ان میں ایک شرط یہ تھی کہ وہ نظریہ ارتقا کو غیر مشر وط طو ان کو مستر دکرتے تھے۔ تخلیق خداوندی کی نشانیوں کے انکار پر ان کی طبیعت ماکل نہیں تھی۔امریکی مجلہ سائنٹی فک امریکن کے ستمبر 1999ء کے شارے میں ایک مضمون امریکہ کے سائنس دان اور فذہب کے عنوان سے شائع ہوا۔ مضمون نگار روڈنی سٹارک (RODNEY STARK) نے جو یو نیور سٹی آف واشکٹن میں سوشیالوبی پڑھاتے ہیں سائنس دانوں پر ڈالے جانے والے د باؤکا اکھشاف کرتے ہوئے کھا ہے کہ سائنس سے متعلقہ افراد کی مارکیڈنگ کا سلسلہ 200سال سے جاری ہے۔ سائنس دان کہلانے کے لیے تمہیں اپنا منہ بندر کھنا اور مذہب کی جگڑ بند یوں سے خود کو آزادر کھنا ہوگا۔ ریسر چ یونیور سٹیوں میں مذہبی لوگ اپنے منہ بندر کھتے ہیں اور غیر مذہبی لوگ الگ مناصب پر چہنچنے کے مواقع دیے جاتے خطلگ رہے ہیں۔ انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر چہنچنے کے مواقع دیے جاتے حسلگ رہے ہیں۔ انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر چہنچنے کے مواقع دیے جاتے حسلگ رہے ہیں۔ انہیں خصوصی سلوک کا مستحق گردانا جاتا ہے اور انہیں اعلی مناصب پر چہنچنے کے مواقع دیے جاتے ہیں۔

آج حالات بدل چکے ہیں۔ فدہب اور سائنس کے در میان مصنوعی فرق کو سائنسی دریافتوں نے حقائق کے منافی قرار دے دیا ہے۔ فدہب کا دعویٰ ہے کہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا ہے اور سائنس نے اس حقیقت کے گئی ثبوت دریافت کر لیے ہیں۔ فدہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ زندہ اشیاء کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے اور سائنس نے زندہ اجسام کے ڈیزائن میں اس حقیقت کے شواہد دریافت کر لیے ہیں۔ مادہ پرست لوگ جو سائنس اور فدہب کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دینا چاہتے ہیں نہ صرف کیتھولک کلیسا کی بے جاسخت گیری کو بطور مثال پیش کرتے ہیں بلکہ تورات یا نجیل کے بعض حصول کا حوالہ دے کر یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ تعلیمات کس قدر سائنسی دریافتوں سے متصادم ہیں۔ تاہم ایک سے بافی جے وہ نظر انداز کرتے ہیں یا اس سے ناوا قفیت کا بہانہ کرتے ہیں، یہ ہے کہ انجیل اور قورات کے متن تحریف شدہ ہیں۔ ان دونوں آسانی کیابوں میں انسانوں نے بہت سے تو ہمات اپنی طرف سے شامل کرد یہ ہیں۔ اس لیے ان کتابوں کو فدہب کے بنیادی مآخذ کے طور پر پیش کر ناغلط ہوگا۔

ان کے برعکس قرآن پورے کا پوراو جی اللی پر مشمل ہے اس میں رتی بھر تحریف نہیں ہوئی اور نہ بھی ایک لفظ کی کوئی کی بیشی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی تضادیا کوئی غلطی نہیں۔ للذابیہ کہنا کہ اسلام میں سائنسی مشاہدات نہیں ہیں اگر تھوڑ ہے بہت ہیں تو وہ متضاد ہیں یہ جھوٹاد عوی ہے جسے آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا۔ قرآن کے کسی فرمان کو سائنس غلط ثابت نہیں پائی۔ قرآن میں بیان کر دہ حقائق سائنسی دریافتوں سے بے حد مطابقت رکھتے ہیں۔ مزید برآں متعدد سائنسی حقیقتیں جو آج منظر عام پر آسکی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ان کا اعلان کر دیا تھا۔ بہ قرآن کا ایک اہم معجزہ ہے جو اس کے کلام اللہ ہونے کے متعدد قطعی شواہد میں سے ایک ہے۔

(ماخوذ از آراٹيكل' كيا اسلام اورسائنسميں تضاديح؟")

اعتراض: اسلام اگرحق مذہب ہے تواس میں فرقہ واریت کیوں ہے؟

جواب: حق مذہب ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں فرقہ واریت نہ ہوور نہ دنیا کا کون ساایسا مذہب ہے جو حق ہونے کادعولیٰ نہیں کر تالیکن اس میں فرقہ واریت موجود نہیں ہے۔ فرقہ واریت در حقیقت اسلام کی کمزوری نہیں ہے بلکہ لوگوں کی دین سے دوری، ذاتی مفاد اور خود پسندی کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہ ہوگی۔ قرآن وحدیث میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ فرقہ واریت نہ ہوگی بلکہ قرآن نے لوگوں کو پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ تفرقہ میں نہ پڑنااور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے ۳۷ فرقوں میں بٹ جائے گی صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے اس حق فرقے (اہل سنت وجماعت) کی نشاند ہی بھی فرمائی اور لوگوں کو اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی ترغیب بھی دی۔

اعتراض: دیگر فرقوں کو چھوڑیں اسلام میں جو بڑا اہل سنت کا فرقہ ہے اس میں بھی مزید اعمال میں بہت اختلاف ہے کوئی شافعی، کوئی مالکی اور کوئی صنبلی۔ اسی طرح قادری، چشتی سلسلے ہیں۔

جواب: یہ بیان کئے گئے مسالک ہر گرفرقہ واریت نہیں ہے بلکہ یہ تمام اہل سنت ہی کی فروعات ہیں۔
در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل مختلف طریقوں سے کیا، جس میں حکمت یہ تھی کہ ایک ہی عمل مسلسل کرنے سے کہیں میری امت پر اللہ عزوجل فرض یا واجب نہ کر دے ۔ یو نہی بعض دفعہ ایک عمل کا حکم ہوتا بعد میں منسوخ کر دیاجاتا ہے۔ اب جس صحابی نے جو طریقہ دیکھااسی پر عمل کیا اور اپنے بعد کے آنے والوں کو وہی بتا یا یوں چار مسالک حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وجود میں آئے۔ یہ عقائد کے اعتبار سے متفق ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے بعض معاملات میں ان کے طریقہ محت بے بعض معاملات میں ان کے طریقہ محت ہیں لیکن سب کے پاس اپنے اپنے طریقہ پر دلاکل ہیں یوں سمجھ لیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کی ہر ہر ادا کو کسی نہ کسی مسلک میں زندہ رکھا اور یہ اختلاف ہر گرفد موم اختلاف نہیں بلکہ رحمت ہے۔

قادری، چشتی، سہر ور دی، نقشبندی ہیہ طریقت کے چار سلسلہ ہیں ہیہ بھی عقائد کے اعتبار سے اہل سنت ہیں، فقط اللّٰہ عزوجل کی معرفت پانے کے لئے وظائف و مجاہدات کچھ الگ الگ ہیں ہیہ عمل بھی اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے۔

اعتراض: اسلام دنیا کا شائد وہ واحد مذہب ہے جس نے آکر انسانی غلامی اور تجارت کو شرعی حیثیت دی اور انسان کو قانونی طور پر آزاد اور غلام میں تقتیم کردیا۔ صحح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ خیبر، حدیث نمبر 3891

میں ہے کہ جب نبی اسلام نے صفیہ بنت جی کواپنے لئے منتخب کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ یا توامہات المومنین میں سے ہے یا باندیوں میں سے توا گرانہوں نے اسے پر دہ کرایا تو یہ امہات المومنین میں سے ہوگی اور اگر نہیں کرایا تو کنیز اور باندی ہوگی۔ پھر جب نبی اسلام نے اسے پر دہ کرایا تو مسلمانوں کو پیتہ چل گیا کہ یہ ام المومنین ہے۔ یعنی نبی اسلام خودنہ صرف باندیاں رکھتے تھے بلکہ انہیں پر دہ بھی نہیں کرواتے تھے۔ عمر بن خطاب لونڈیوں کو برہنہ کرتے اور انہیں پر دہ نہیں کر فاخر میں باندی یا کنیز کی حیثیت محض ''مال'' کی سی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے لئے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اسلام میں عورت کے مقام کاراگ الایتے نہیں تھکتے ؟

تحفۃ الاحوذی شرح جامع التر مذی میں فرمایا گیاہے کہ شافعی ،ابی حنیفہ اور جمہور علماءنے آزاد اور غلام عورت کے ستر میں تفریق کی ہے اور غلام عورت کاستر ناف سے گھنے تک قرار دیاہے۔

ابن تیمیہ کی کتاب الفتالوی میں امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور شافعیوں اور مالکیوں اور بیشتر حنابلہ کے خزد یک کنیز کاستر ناف سے گھنے تک ہے۔ اس میں احناف نے صرف اتنااضافہ کیا ہے کہ اس میں پیٹ اور کمر بھی شامل کردی ہے یعنی سینہ بھلے نظر آتار ہے۔ تاہم جمہور علاء اور ائمہ اسلام کے نزدیک کنیز یاباندی کاستر ناف سے گھنے تک ہی ہے۔ یہ ہو وہ انسانیت، عزت، شرافت اور مساوات سے بھر پور خوبصورت اسلام۔۔۔! ؟اسلام توجو کچھ ہے سو ہے، حیرت توان لوگوں پر ہوتی ہے جوالی گھٹیا آئیڈیالوجی کادفاع کرتے ہیں۔

جواب: معترض کے دعوی اور دلیل میں زمین آسان کافرق ہے، دعوی سے کہ اسلام نے غلام وباندی کے نظام کو شرعی حیثیت دی اور دلیل میں آزاد اور باندی کے پردے کے احکام پیش کئے ہیں، یہ تواس کی علمی حالت ہے اور زبان درازی اسلام جیسے عظیم مذہب پر کررہا ہے۔ پھر تاریخ سے جہالت یا اسلام سے بغض کی وجہ سے معترض نے اصل حقائق کو چھیاتے ہوئے یہ اعتراض کیا کہ اسلام نے غلامی اور اس کی تجارت کو شرعی حیثیت دی ہے۔ دراصل غلام باندیوں کا نظام اور بے پردگی اسلام سے پہلے دیگر مذاہب واہل عرب میں جاری تھا، قریش نگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے جیسا کہ روایتوں سے ثابت ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دیتے

ہوئے پر دے کورائج کیااور غلام و باندیوں کے حقوق مقرر فرمائے اور انہیں آزاد کرنے پر نہ صرف اجر عظیم کی بشارت دی بلکہ شرعی احکام کے تحت بطور کفارہ وغیرہانہیں آزاد کرنے کولازم قرار دیا۔

باندی کاپر دہ آزاد عورت کی مثل نہ کرنے میں باندی کا ہی فائدہ تھاتا کہ لوگ اسے پیچان سکیں اور جس نے اسے آزاد کرناہووہ خرید کر آزاد کرسکے یا خرید کر نکاح کرسکے۔اگر باندیوں پر آزاد عورت کی طرح پر دہ لازم کر دیاجاتا تو بیہ ان پر بہت بڑا حرج تھا کہ آ قاکے سامنے پر دہ کرتے ہوئے گھر کا کام کاخ کرنا ،مالک کی خدمت کرنا بہت مشکل ہے۔موجودہ دور میں گھروں میں کام کرنے والی خادماؤں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بیہ سب آزاد ہیں ان پر پر دہ لازم ہے کہ لیکن نوے فیصد نو کرانیاں شرعی پر دہ نہیں کر تیں اور گناہ گار ہوتی ہیں۔

اگرمز دور وغلام کو بھی سیٹھ جیسالباس پہننے کو کہاجائے گاتواس میں اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے جیسے آج بھی مز دورا پنے خاص لباس اوراوزار ہاتھ میں لئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اسے پبچان کران سے کام کاج کروائیں اور ان کا گزر بسر ہوتارہے۔اگر حکومت مز دور ل پر رحم کھاتے ہوئے کہہ دے کہ تم سب نے بینیٹ کوٹ پہن کر کھڑا ہونا ہے تواس میں مز دور ل کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔

معترض نے لونڈی کے بارے میں پردے کے متعلق چند حوالے دے کریہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے کہ اسلام نے لونڈی کو برہنار ہے کی ترغیب دی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام سے پہلے آزاداورلونڈی دونوں کے متعلق پردے کا کوئی نظام نہ تھااسلام نے ان دونوں کے پردے کے احکام بتائے،لونڈی پراحسان کرتے ہوئے کہ اس نے کام کاج کرناہوتا ہے اس لئے اس کاپردہ آزاد عورت کی بہ نسبت کم رکھالیکن یہ نہیں تھم دیا کہ چھاتیاں نئگی کرکے پھرتی رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ لونڈیوں کو برہنہ نہیں کرتے تھے بلکہ فقط سرسے دو پٹہ اتارتے تھے تاکہ آزاداورلونڈی کا امتیاز باقی رہے۔ پھر غلام ولونڈی کا یہ فرق فقط د نیاوی اعتبار سے ہے دینی اعتبار سے نئک غلام کی حیثیت فاسق باد شاہ سے بہتر ہے۔

اس مخضر جواب کے بعداب معترض کے اس دعوی پر کہ ''اسلام نے غلامانہ نظام کو شرعی حیثیت دی''اس پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے اور دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی غلامانہ نظام دیگر مذاہب میں رائج تھا۔اسلام نے تواس نظام کو کم کیا ہے:

تورات میں کنیز کے متعلق یوں ذکر ہے: ''اگر کوئی آد می کسی ایسی کنیز سے جنسی تعلقات پیدا کرلے جو کسی اور کی مثلیتر ہولیکن نہ تواس کا فدیہ دیا گیا ہواور نہ ہی وہ آزاد کی گئی ہوتو کوئی مناسب سزادیناضر وری ہے تاہم انہیں جان سے نہ ماراجائے کیونکہ وہ عورت آزاد نہیں کی گئی تھی۔''

ا گرکوئی آقا پنی کنیز کے طرز عمل سے خوش نہ ہو تووہ اسے آزاد کر دے چنانچہ لکھا ہے: ''ا گروہ (کنیز ) آقا کو جس نے اسے اپنے لئے منتخب کیا تھاخوش نہ کرے تووہ اس کی قیمت واپس لے کر اسے اپنے گھر جانے دے۔اسے اس کنیز کوکسی اجنبی قوم کو پیچنے کااختیار نہیں کیونکہ وہ اس کنیز کولانے کے بعد اپنا کیا ہوا وعدہ پورانہ کر سکا۔''

(خروج8،21)

غلام پر تشدد کے متعلق لکھاہے: ''اگر کوئی شخص اپنے غلام یاکنیز کولا تھی سے ایسامارے کہ وہ فوراً مرجائے تواسے لازماً سزاد کی جائے۔'' انجیل لو قامیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غلاموں کو آزادی کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''خداوند کاروح مجھے پر ہے۔اس نے مجھے مسے کیا ہے، تاکہ میں غریبوں کوخوشنجری سناؤں،اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قریبوں کو رہائی اور اند ھوں کو بینائی کی خبر دوں، کچلے ہوؤں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں۔''

ان آسانی مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی غلاموں کاوجود ثابت ہے۔ چین اور کنفیوسشس ممالک میں بھی ور قدیم میں غلامی موجود رہی ہے۔انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں: ''چین میں غلامی شانگ خاندان (اٹھار ہویں سے بار ہویں صدی قبل مسے) کے دور سے موجود رہی ہے۔

تفصیلی تحقیق کے مطابق ہان خاندان (CE 206BC220) کے دور میں چین کی کم و بیش پانچ فیصد
آبادی غلاموں پر مشتمل تھی۔ غلامی بیسویں صدی عیسوی تک چینی معاشر ہے کا حصہ رہی ہے۔ زیادہ تر عرصے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں بھی غلام انہی طریقوں سے بنائے جاتے تھے جن طریقوں سے دنیا کے دوسر ہے حصوں میں غلام بنائے جاتے تھے۔ ان میں جنگی قیدی، آبادی پر حملہ کر کے انہیں غلام بنانااور مقروض لوگوں کو غلام بناناشامل ہے۔ اس کے علاوہ چین میں قرضوں کی ادائیگی یاخوراک کی کمی کے باعث اپنے آپ کو اور اپنی عور توں اور بچوں کو نیچ ڈالنے کارواج بھی رہاہے۔ جرائم میں ملوث مجر موں کے قریبی رشتہ داروں کو بھی غلام بنالیا جاتا۔ بعض ادوار میں اغوا کر کے غلام بنالیا جاتا۔ بعض ادوار میں اغوا

(http://www.britannica.com/eb/article-24156/slavery)

کنفیو سٹس کے فلسفے اور اخلاقیات پر یقین رکھنے والے دیگر ممالک جیسے مشرقی چین، جاپان اور کوریامیں بھی غلامی موجود رہی ہے۔

د نیا بھر کے مختلف معاشروں کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو غلام بنائے جانے کے بیہ طریقے معلوم ہوتے ہیں: بچوں کو اغوا کر کے غلام بنالیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی لاوارث بچہ یالاوارث شخص ملے تو وہ اسے غلام بنالے۔ کسی آبادی پر حملہ کر کے اس کے تمام شہریوں کو غلام بنالیا جائے۔ کسی شخص کو اس کے کسی جرم کی پاداش میں حکومت غلام بنادی پر حملہ کر کے اس کے تمام شہریوں کو غلام بنالیا جائے۔ کسی شخص کو اس کے کسی جرم کی پاداش میں حکومت غلام بنادیں۔ قرض کی ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں بنادیں۔ قرض کی ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں

مقروض کو غلام بنادیاجائے۔ پہلے سے موجود غلاموں کی اولاد کو بھی غلام ہی قرار دے دیاجائے۔ غربت کے باعث کوئی شخص خود کویااینے بیوی بچوں کوفروخت کردے۔

فارخ علا قول سے حاصل ہونے والے غلام: مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو غلام وباندی بنانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے رائج تھا۔ یہودیوں نے توریت میں تحریف کر کے تمام انسانی حقوق کو یہودیوں کے ساتھ خاص کر لیااور دیگر اقوام کو Gentiles قرار دے کر ان کے استحصال کی اجازت دے دی۔ موجودہ بائبل میں عور توں کو لونڈیاں بنانے کے متعلق ہے: ''جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے نکلواور خداوند تمہار اخداانہیں تمہار سے ہاتھ میں کر دے اور تم انہیں اسیر کر کے لاؤاور ان اسیر وں میں سے کوئی حسین عورت دیکھ کرتم اس پر فریفتہ ہو جاؤ تو تم اس سے بیاہ کر لینا۔۔۔۔جب وہ تمہارے گھر میں رہ کر ایک ماہ تک اپنے ماں باپ کے لئے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانااور تب تم اس کے خاوند ہوگے اور وہ تمہاری بیوی ہوگی۔اور اگروہ تمہیں نہ لئے ماتم کر چکے تب تم اس کے پاس جانااور تب تم اس کے خاوند ہوگے اور وہ تمہاری بیوی ہوگی۔اور اگروہ تمہیں نہ کر ناہ نہ اس کے ساتھ لونڈی کا ساسلوک روار گھنا کیونکہ تم اس کے حرمت کیا ہے (احتیا تا تم سے ان دواجی تعلقات قائم کیے ہیں۔)'' (احتیا تا کہ کیے ہیں۔)'' (احتیا تا تھ کے دیا۔ میں سے از دواجی تعلقات قائم کے ہیں۔)''

اسلام اور ویگر فراہب میں غلامانہ نظام میں فرق: اسلام کے علاوہ دیگر فراہب میں غلامانہ نظام میں بہت فرق ہے۔ دیگر فراہب میں غلام بنانے کئی عجیب وغریب اور غیر اخلاقی طریقے دائج سے اور ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک رکھنار وار کھا گیا۔ اس کے برعکس حضور علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہ صرف ترغیب دی بلکہ خود کو بطور نمونہ پیش کیا۔ مصر میں چوری جیسے جرائم کی سزاک طور پر غلام بنانے کے روائ کاذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ہواہے۔ مصر میں غربت کے باعث لوگوں میں خود کو فروخت کر دینے کار جمان بھی موجود تھا۔ مصر کی تاریخ میں سیدنا یوسف علیہ الصلوة والسلام وہ پہلے ایڈ منسٹریٹر سے فروخت کر دینے کار جمان بھی موجود تھا۔ مصر کی تاریخ میں غلاموں کو آزادی عطائی۔ حافظ ابن کثیر اہل کتاب کے علماء جنہوں نے اس رواج کو ختم کرتے ہوئے کثیر تعداد میں غلاموں کو آزادی عطائی۔ حافظ ابن کثیر اہل کتاب کے علماء کے حوالے سے لکھتے ہیں" وعِنْدَا اُمْلِ الْکِتَابِ: اُنَّ یُوسُفَ بَاعَ اُمْلَ مِصْرَ وَغَیْرَا مُومُ وَنَا الْطَعَامِ اللَّوَا الْرَقَ الْرَقَ الْرَقِ الْرَقَ الْدُونَ اللَّورَ الْرَقَ الْمُولُ الْرَقَ الْرَقَ الْرَقَ الْرُقَ الْرَقَ الْدُنَّ الْرَقَ الْرَقَ الْرَقَ الْرُقَ الْرَقَ الْرَقَ الْرَقَ الْرُقَ الْرُقَ الْرُقَ الْرَقَ ال

اَّطُلْقَ هَكُمْ أَنْ ضَهُمْ وَأَعْتَقَ بِقَابَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا، وَيَكُونُ مُحُمُّ مَا يستغلون من رُّرُوعهمْ وَثَمَابِهِمْ لِلْمَلِكِ فَصَارَتُ مُنَّةً أَهُلِ مِصْرَ بَعْلَهُ "ترجمہ: اہل کتاب کے علم کے مطابق سید نایوسف علیہ السلام نے اہل مصراور دیگر فَصَارَتُ مُنَّةً أَهُلِ مِصْرَ بَعْلَهُ "ترجمہ: اہل کتاب کے علم کے مطابق سید نایوسف علیہ السلام نے اہل مصراور دیگر اور اور کی اور اثاقوں کے بدلے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کیں۔ جب ان کے پاس پھو نہ رہاتو انہوں نے خود کو ہی چھ دیاور غلام بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں ان کی زمینیں واپس کر دیں اور ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ وہ کام کریں گے اور فسلوں اور بھلوں کا پانچواں حصہ حکومت کو دیں گے۔ اس کے بعد مصر میں یہی قانون حاری ہو گیا۔

(قصص الانبياء، ذكر ما وقع من الأمور، العجيبة في حياة إسرائيل، صفحه 355، مطبعة دار، التأليف، القابرة)

اہل عرب میں بھی اسلام سے پہلے غلام اور لونڈی کا نظام رائج تھا۔اکثر مالکان غلاموں کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا کر تے تھے۔ قالبی لونڈیوں سے عصمت فروشی کروایا کرتے تھے۔ آقالبی لونڈیوں سے عصمت فروشی کروایا کرتے تھے اور ان کی آمدنی خود وصول کیا کرتے تھے۔الیی لونڈیوں کو جنس مخالف کو لبھانے کے لئے مکمل تربیت فراہم کی جاتی تھی۔شب بسری کے لئے کسی دوست کولونڈی عطاکر دینے کارواج بھی ان کے ہاں یا جاتا تھا۔

اسلام نے تمام مذاہب سے زیادہ آزادی کے طریق کو فروغ دیا، آزاد شخص کے غلام بننے کے کئے طریقے ختم فرمائے جیسے مقروض وچور کو غلام بناناوغیرہ، کسی آزاد شخص کو غلام بنانے کو ناجائز وحرام تھہرایا، جگہ جگہ غلام آزاد کرنے کا ذہن دیا۔ قرآن پاک میں اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ کَیْسَ الْبِدَّ اَنْ تُولُّوْا وُجُوْهَ کُمْ قِبَلَ الْہَشِّی قِ وَالْبَغُوبِ وَلٰکِنَّ الْبَدُّ مَنْ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ الْبَنْ الْبِدَّ مَنْ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ الْمَالِخِي وَ الْمَالِحِينَ وَ النَّهِ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ الْمَالِحِينَ وَ الْمَالِحِينَ وَ النَّهِ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهُ وَ الْمَائِي وَ اللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَالْمَائِي وَ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَلِي اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَا

الله عزوجل نے غلام و باندیوں کے نکاح کرنے کا اور انہیں رقم لے کر آزاد کرنے کا ذہن دیا اور ان سے بدکاری کروانے سے منع کیا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ اَنْكِحُوا الْآلِلَي مِنْكُمْ وَ الطّٰلِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَالِّكُمْ

۔۔۔۔۔والَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْلنُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّالتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ اللهُ اللهِ الَّذِيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے اپنی تعلیمات میں غلام آزاد کرنے کی فضیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ''أیٹما تا بحلی اَّعْتَقَ امْرَاً مُسْلِمًا، اِسْتَنَقَلَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنهُ عُضُواً مِنْهُ عِنَ النَّابِ ''ترجمہ: جو شخص بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، الله تعالیاس (غلام) کے ہر ہر عضو کے بدلے (آزاد کرنے والے کے) ہر ہر عضو کو جہنم مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، الله تعالیاس (غلام) کے ہر ہر عضو کے بدلے (آزاد کرنے والے کے) ہر ہر عضو کو جہنم سلمان غلام کو آزاد کرے گا۔ (صحیح البعابی، کتاب العتی، باب فی العتی و فضلہ، جلد 8، صفحہ 144، حدیث 2517، داب طوی البحاق البحاق المصر) کی احکام میں ایک طرح بہانوں سے کفارہ غلام آزاد کرنامقرر فرمایا جیسے قتل، فتم کا کفارہ و غیرہ ہے۔ کئی احکام میں ایک طرح بہانوں سے کفارہ غلام آزاد کرنامقرر فرمایا جیسے قتل، فتم کا کفارہ و غیرہ ہے۔ کئی حرف مسلمان کی قید نہ لگائی بلکہ کئی مسائل میں غیر مسلم غلام کو بھی آزاد کروانے کی اجازت دی چنانچہ قرآن پاک میں ظہار کے مسلم میں ہے ﴿وَ الَّذِیْنَ یُظْهِرُونَ مِنْ فِسَائِهِمْ ثُمُّ یَعُودُونَ لِسَاقَالُوا فَتَحْمِائِرُ دَوَّ وَ مِنْ قَبْلِ وَ اللهِ الله الله الله بیان: اور وہ جو اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرناچاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہ ہوگے توان پر لازم ہے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔

(سورة المجادله، سورة 58، آيت 3)

یہاں مسلمان غلام آزاد کرناضروری نہیں بلکہ کافر غلام آزاد کرنا بھی درست ہے جیسا کہ کتب فقہ میں صراحت ہے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکاہے کہ اس دور میں لونڈیوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی۔ نوجوان لونڈیوں کو عصمت فروشی کی تربیت دے کرانہیں تیار کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے کوئی شریف آدمی شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لونڈیوں کی اخلاقی تربیت کر کے انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دلائی چنانچہ آپ

نے فرمایا'' فَلاَقَةٌ هَمُهُمُ أَجُرَانِ: مَجُلٌ مِن أَهُلِ الكِتَابِ، آمَنَ بِبَدِیِّهِ وَآمَنَ مِهْ حَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْنُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْنُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَالعَبْنُ اللهُ عَلَیْهِ وَمَجُلٌ کَانَتُ عِنْدُهُ أَمَةٌ فَأَ تَدَبُهُ اَفَا خُسَنَ تَغُلِیمَهَا، ثُمَّ اللهُ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهُ اللهٔ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهُ اللهٔ عَلَیْهُ الله عَلی الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلیْهُ عَلَیْهُ الله عَلیْهُ عَلَی الله عَلیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله عَلیْهُ الله عَلِیْ الله عَلَی

(صحيح البخاسي، كتاب العلم ،باب تعليم الرجل أمتم وأبلم، جلد 1 ،صفحه 31 ،حديث 97 ،دار،طوق النجاة ،مصر )

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے خوداس كى مثال قائم فرمائى۔ آپ نے سيرہ صفيه اور ريحانه رضى الله عنها كوآزاد كرك ان كى عنها كوآزاد كرك ان كى ساتھ نكاح كيا۔ اسى طرح آپ نے اپنی این لونڈی سیرہ ام ایمن رضى الله عنها كوآزاد كرك ان كی شادى شادى سید نازید بن حارثه رضى الله عنه سے كی۔ آپ نے اپنی ایک لونڈی سلمی رضى الله عنه سے كی۔ آپ نے اپنی ایک لونڈی سلمی رضى الله عنه سے كی۔ ا

"ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے برادر نسبتی عمرو بن حارث جو ام المو منین جویر یہ بنت حارث رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت در ہم، دینار، غلام، لونڈی اور کوئی چیز نہ چھوڑی تھی۔ ہاں ایک سفید نچر، کچھ اسلحہ (تلواریں وغیرہ) اور کچھ زمین چھوڑی تھی جسے آپ صدقہ کرگئے تھے۔ (صحیح البحاری، کتاب الوصایا، جلد4، صفحہ2، حدیث 2739، دار طوق النجاۃ، مصر)

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزادی عطافر مائی، ان میں زید بن حارثہ، ثوبان، رافع، سلمان فارسی، ماریہ، ام ایمن، ریحانہ رضی اللہ عنہم مشہور ہوئے۔ ابن جوزی نے تلقیح الفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جن آزاد کر دہ غلاموں کے نام گنوائے ہیں ان کی تعداد 41 ہے جبکہ انہوں نے آپ کی 12 آزاد کر دہ لونڈیوں کا تذکرہ کیا ہے۔

For, far from being passive submission to Allah's inscrutable will, Islam gives each individual the chance to contribute actively towards his own salvation. For instance, in the Koran slavery was taken for granted, in accordance with prevailing practice; but freeing of slaves was encouraged as meritorious. Thus, the Koran, in the seventh century A.D., does not consider slavery an immutable, God-given state for certain groups of human beings, but an unfortunate accident. It was within the reach of man to ameliorate this misfortune.

(Ilse Lichtenstadter: Islam & the Modern World, Page 86,87, Bookman Associates New York)

ترجمہ: اسلام محض اللہ کی رضائے سامنے سرجھکادینے کا نام نہیں ہے۔اسلام ہر شخص کو بیہ حق دیتا ہے کہ وہ
ابنی نجات کے لئے خود متحرک ہو کر کام کرے۔ مثال کے طور پر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ غلامی دنیا میں متواتر عمل
کے طور پر موجود ہے لیکن غلام آزاد کرنے کو ایک بڑی نیکی قرار دے کر اس کی حوصلہ افنزائی کی گئی ہے۔ ساتویں
صدی کے قرآن نے غلامی کو نا قابل تبدیلی قرار نہیں دیا کہ بیا ایک الی حالت ہے جو خدا نے چند انسانی گروہوں پر
مسلط کر دی ہے، بلکہ (قرآن کے نزدیک) یہ ایک منحوس حادثہ ہے جس کا ازالہ کر ناانسان کے اختیار میں ہے۔
اگر معترض یہ کہے کہ اسلام نے غلامی کو بیک وقت ختم کرنے کی بجائے تدریجی طریقہ کیوں اختیار کیا؟ کیا
الیا ممکن نہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو بیک وقت آزاد کر دیتے اور دنیاسے غلامی کا خاتمہ ہو
حاتا؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ انقلابی تبدیلیوں کی ہے خصوصیت ہے کہ وہ جہاں ایک برائی کو ختم کرتی ہیں وہاں دسیوں نئی برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے برائیوں کے خاتمے کے لئے بالعموم انقلاب (Revolution) کی بجائے تدریجی اصلاح (Evolution) کا طریقہ اختیار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کی حیثیت بالکل آج کے زمانے کے ملازمین کی تھی جن پر پوری معیشت کا دارومدار تھا۔ غلامی کے خاتمے کی حکمت عملی کو سمجھنے کے لئے اگر درج ذیل مثال پر غور کیا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا:

موجودہ دور میں بہت سے مالک (Employers) اپنے ملاز مین (Employers) کا استحصال کرتے ہیں، بسااہ قات ان ہیں۔ ان سے طویل او قات تک بلامعاوضہ کام کرواتے ہیں، کم سے کم تنخواہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بسااہ قات ان کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، خوا تین ملاز موں کو بہت مرتبہ جنسی طور پر ہر اسال کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ ایک مصلح ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے ملاز مت کا خاتمہ ہو جائے اور تمام لوگ آزادانہ اپنا کار وبار کرنے کے قابل مصلح ہیں الکہ آپ کے پاس دنیا کے وسیع و عریض خطے کا (Self Employed) ہو جائیں۔ آپ نہ صرف ایک مصلح ہیں بلکہ آپ کے پاس دنیا کے وسیع و عریض خطے کا اقتدار بھی موجود ہے اور آپ اپنے مقصد کے حصول کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

ان حالات میں آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ قانون بنادیں گے کہ آج سے تمام ملاز مین فارغ ہیں اور آج کے بعد کسی کے لئے دوسرے کو ملازم رکھنا ایک قابل تعزیر جرم ہے؟ اگر آپ ایسا قانون بنائیں گے تواس کے نتیج میں کروڑوں بے روزگار وجود پذیر ہوں گے ۔ یہ بے روزگار یقیناروٹی، کپڑے اور مکان کے حصول کے لئے چوری، ڈاکہ زنی، بھیک اور جسم فروش کا راستہ اختیار کریں گے۔ جس کے نتیج میں پورے معاشرے کا نظام تباہ ہوجائے گااور ایک برائی کوختم کرنے کی انقلابی کوشش کے نتیج میں ایک ہزار برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملازمت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تدریجی اصلاح کا طریقہ ہی کار آمد ہے۔ اس طریقے کے مطابق مالک و ملازم کے تعلق کی بجائے کوئی نیا تعلق پیدا کیا جائے گا۔ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے گاوہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیں۔

عین ممکن ہے کہ اس سارے عمل میں صدیاں لگ جائیں۔ایک ہزار سال کے بعد، جب دنیااس مسکے کو حل کر چکی ہو توان میں سے بہت سے لوگ اس مصلح پر تنقید کریں اور یہ کہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں کیا مسلح نے انصاف پیندیہ ضرور کہیں گے کہ اس عظیم مصلح نے اس مسکلے کے حل کے لئے ابتدائی اقدامات ضرور کئے تھے۔

اب اسی مثال کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر منطبق سیجے۔ اسلام غلامی کا آغاز کرنے والا نہیں تھا۔ غلامی اسے ورثے میں ملی تھی۔ اسلام کواس مسئلے سے نمٹنا تھا۔ عرب میں بلامبالغہ ہزاروں غلام موجود سے۔ جب فتوحات کے نتیج میں ایران، شام اور مصر کی ممکنتیں مسلمانوں کے پاس آئیں توان غلاموں کی تعداد لا کھوں میں تھی۔ اگران سب غلاموں کوایک ہی دن میں آزاد کردیاجاتاتو نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلتا کہ لا کھوں کی تعداد میں طوائفیں، ڈاکو، چور، بھکاری وجود میں آتے جنہیں سنجالنا شاید کسی کے بس کی بات نہ ہوتی۔

اعتراض: اگراسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی، رشوت اور منشات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟

ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ ایسے مسلمان بقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجر مانہ سر گرمیوں میں ملوث ہیں۔ لیکن میڈیایہ ثابت کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی ان کاار تکاب کرتے ہیں ، حالا نکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشر ہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے ، ہمار امعاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے

جو شراب نوشی کے خلاف ہے، ہمارے ہاں عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارا ہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے۔ مسلمانوں میں جو بدا عمالیاں پائی جاتی ہے اس کی بڑی وجہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا ہے، اگر آج بھی مسلم حکمر ان اسلامی سزاؤں کو قانون کا حصہ بنادیں اور چور کے ہاتھ کا ٹیں، زانی کو کوڑے ماریں، ڈاکہ زنی کرنے والوں کو عبر تناک سزادیں، رشوت خورافسروں، کر پیٹ سیاستدانوں کو معزول کریں تو جرائم اسلامی ممالک سے ختم ہو جائیں اور ملک خوب ترقی کرے۔

جہاں تک حیا، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بو سنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی صحافی کے ساتھ افغانی برتاؤمیں واضح فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔

سب سے آخر میں ایک انتہائی اہم بات پیش خدمت ہے کہ کی دین کے حق ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کے تمام پیروکار سوفیصد مذہب کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرتے ہوں، اگریہ معیار بنایا جائے تو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں کہ جس کے پیروکاراپنی مذہبی تعلیمات پر عمل پیراہوں۔ کسی دین کے حق ہونے کے لئے اس کی تعلیمات، اس کی مقدس کتب اور ضابطہ حیات کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ مذہب زندگی کے تمام شعبہ کے متعلق راہنمائی کرتا ہے، ان کی مقدس کتب تحریفات سے پاک ہیں یا نہیں۔ جب یہ معیار بنایا جائے گا تو واضح ہو جائے گا کہ دین اسلام ہی میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا چھادین ہے تواس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغیر مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیا بتار اور غیر متعصب غیر مسلم مورخوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسم گرای ہے۔ غیر مسلموں کی اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کی ہے ، مثلاً تھامس کارلاکل ، لامارٹن وغیرہ ۔ فیر حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ، تابعین ، صوفیائے کرام ، علاء و محمد شین وفقہاء کی ایک کمبی فہرست ہے جنہوں کے حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ، تابعین ، صوفیائے کرام ، علاء و محد ثین وفقہاء کی ایک کمبی فہرست ہے جنہوں

نے اپنے بہترین کر دارسے غیر مسلموں کو متاثر کر کے مسلمان کیا۔اسلام سے زیادہ کسی مذہب میں اتنی باکر دار تاریخی شخصیات پیدا نہیں ہوئیں۔

اعتراض: اسلام میں ذرج کرنے کا طریقہ ظالمانہ ہے، مسلمان جانوروں کو ظالمانہ طریقے سے و هیرے دهیرے دهیرے کو اور خ و هیرے کیوں ذرج کرتے ہیں؟

جواب: جانور ذن کرنے کا اسلامی طریقہ نہ صرف دینی اعتبار سے رحمد لانہ ہے بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جانور کو اچھی طرح کھلا پلا کر تیز چھری کے ساتھ جلدی سے ذن کر وتا کہ اسے اذبیت کم ہو۔ رکیس کا ٹنے میں حکمت میہ ہے کہ ان رگوں کے کا ٹنے سے دماغ کے عصب (Nerve) کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے جواحساس درد کا ذمہ دار ہے۔ اس طریقہ سے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ جانور جب مرتے وقت تڑ پتا ہے بیانا نگیں ہلاتا اور مارتا ہے تو بید درد کی وجہ سے نہیں بلکہ خون کی کمی کے باعث عضلات کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے بہرکی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔

اسلامی طریقہ کے برعکس کفار کے جو طریقے ذرج کرنے کے ہیں اس میں جانور کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کئی جگہ ایک جٹکا میں جانور کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے اور جانور تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ کئی جگہ پر جانور کے سر میں پہلے گولی ماری جاتی ہے اس کے بعد اسے ذرج کیا جاتا ہے یہ اس کے لئے دوہرا در دیے۔

سائنسی اعتبار سے بھی اسلامی طریقہ کے مطابق ذرج کرنافائدہ مند ہے کہ رگوں کے کٹنے کے بعد جوخون نکاتا ہے اور جانور جوٹا نگیں مار کر جسم سے خون نکالتا ہے یہ وہ خون ہوتا ہے جوانسانی جسم کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے ،اب جب ذرخ کے وقت یہ نقصان دہ خون نکل گیا تواب جانور کا گوشت بغیر ضرر کے ہو گیا۔اب یہ گوشت زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔

خون کی بیشتر مقدار نکالنے کی وجہ بیہ ہے کہ خون میں جراثیم نشو و نما پاسکتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کاٹما چاہیے کیونکہ دل کو جانے والے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یوں دل کی دھڑ کن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔ خون مختلف قسم کے جراثیم ، بیکٹیریااور زہروں (Toxins) کی منتقلی کاذریعہ ہے ،اس لیے مسلمانوں کے ذ<sup>ن</sup> کرنے کا طریقہ زیادہ صحت مندادر محفوظ ہے کیو نکہ خون میں تمام قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو مختلف بیاریوں کا باعث بنتے ہیں ،للذازیادہ صے زیادہ خون جسم سے نکل جانے دیناچاہیے۔

اعتراض: قربانی پر پیسے ضائع کرنے کے بجائے یہی اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کئی لوگوں کا بھلاہو جائے۔

جواب: یہ اعتراض نیاسال مناتے وقت کسی کو نہیں آتا۔ اللہ عزوجل کے نام پر جانور قربان کر ناایک عبادت ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی جانوروں کی قربانی رائج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کااعتراض سیکولرقشم کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ لوگ رنگ رلیاں مناتے وقت لا کھوں روپے کی ہونے والی آتش بازی پر مجھی نہیں بولیں گے کہ یہ فضول خرچی ہے، شراب نوشی اور دیگر عیاشی کے طریقوں پر اعتراض نہیں۔ ان کواعتراض ہوتا ہے توصر ف اسلامی شعار پر اور اعتراض بھی کوئی علمی بنیادوں پر نہیں ہوتا بلکہ فضول قشم کا ہوتا ہے جس میں مقصد لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی مذموم کو شش ہے۔

اعتراض کرنے والے صرف قربانی ہی پر اعتراض کیوں کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ جانوروں کے گوشت کھانے پر اعتراض کریں کیو نکہ یہ خود جانوروں کا گوشت کھانے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے جس جانور کا گوشت کھایا جائے گاوہ ذبح ہوکر کھانے کے قابل ہوگا۔

اسلامی طور پر ہونے والے ذبیحہ میں ایک تواللہ عزوجل کی راہ میں قربانی کرنے کا تواب ملتا ہے دوسرا مسلمان اس گوشت کو اہل خانہ، رشتہ داروں اور غربیوں میں تقسیم کر کے سب کو ایک مہنگی اور لذیذ چیز کھانے کو دیتے ہیں۔ دوسری طرف اس قربانی کے جانور سے حاصل ہونے والی کھالوں سے چمڑا بنتا ہے جس سے روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں اور لوگوں کو پہننے کے لئے لیدرکی اشیاء بھی مل جاتی ہیں۔ غربت کا علاج پسے بائٹنا نہیں بلکہ غربب طبقے کیلئے معاشی ایکٹیویٹی کا پہیے چلانا ہوتا ہے اور قربانی کا عمل اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ جولوگ علم معآشیات میں کینز کے ملٹی بلائیر کے تصور سے واقف ہیں کم از کم وہ تو عید قربان پر معاشی نقطہ نگاہ سے لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس جدید ذہن کی حالت ہے ہے کہ اسے غریبوں کا خیال صرف عید قربان پر حرچ ہونے والی رقم کے وقت ہی آتا ہے جو

ے۔ کہ ہر لحاظ سے غریب دوست رسم ہے۔البتہ اسے ان کھر بول روپے کا ضیاع د کھائی نہیں دیتا جو ہر روز امیر لوگ پیزوںاور بر گروں پراڑادیتے ہیں۔

**اعتراض:**اسلامی سزائیں بہت ظالمانہ اور وحشانہ ہیں۔

جواب: اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ وہی کے گاجس نے تاریخ کے دریچہ میں جھانک کریے نہ دیکھا ہو کہ جب اسلامی سزاؤں کا نفاذ تھااس وقت جرائم نہ ہونے کے برابر تھے اور جب سے اسلامی سزاؤں کو معاشر ہے میں معطل کردیا گیا تب سے دن بدن جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یور پین ممالک میں زبردستی زناہونا تمام ممالک سے سر فہرست ہے۔ انٹرنیٹ کی مشہور ویب سائیٹ ویکیپیڈیا میں 2003 سے لے کر 2010 تک ہونے والے زبردستی زناہوں ناتمام کی رپورٹ موجود ہے اس میں سے چند مشہور ممالک کا حال پیش خدمت ہے۔ قارئین خود اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں ہونے والے زبردستی زناکی لسٹ ملاحظہ کریں حالا تکہ اسلامی ممالک میں بھی شرعی سزائیس نافذ نہیں اس کے باوجود کفار یورپ ممالک کی بہ نسبت انتہائی کم تعداد ہے جن بعض اسلامی ممالک جیسے ترکی اور کویت میں کچھ تعداد جوزیادہ ہے وہ انہی کفار کے اثر رسوخ کی وجہ سے ہے۔

| Rape at the national level, number of police-recorded offenses |             |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                                | Total count |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Country/<br>Territory                                          | 2003        | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Kenya                                                          |             | 1440  | 1365  | 1291  | 876   | 735   | 847   |       |  |
| Uganda                                                         | 0           | 549   | 732   | 750   | 599   | 1536  | 619   | 709   |  |
| Zimbabwe                                                       | 3858        | 4997  | 4790  | 4967  | 4762  | 3186  |       |       |  |
| Mexico                                                         |             | 13650 | 13550 | 13894 | 14199 | 14078 | 14850 | 14993 |  |
| Argentina                                                      |             |       | 3154  | 3264  | 3276  | 3367  |       |       |  |
| Chile                                                          | 1658        | 1845  | 1974  | 2034  | 1980  | 2233  |       |       |  |
| Colombia                                                       |             | 1188  | 2627  | 3347  | 3379  | 3380  | 3540  | 3149  |  |
| Canada                                                         | 531         | 587   | 565   | 570   | 528   | 490   | 471   | 576   |  |
| United<br>States of                                            | 93883       | 95089 | 94347 | 94472 | 92999 | 90750 | 89241 | 84767 |  |

| ):اسلام                                                        | باباول      |       |       | - 239 - | غابلی جائزه | ب كانعارف و ن | عاضرکے مذاہر | اسلام اور عصر |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|---------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Rape at the national level, number of police-recorded offenses |             |       |       |         |             |               |              |               |
|                                                                | Total count |       |       |         |             |               |              |               |
| Country/<br>Territory                                          | 2003        | 2004  | 2005  | 2006    | 2007        | 2008          | 2009         | 2010          |
| America                                                        |             |       |       |         |             |               |              |               |
| Japan                                                          | 2472        | 2176  | 2076  | 1948    | 1766        | 1582          | 1402         | 1289          |
| Republic of<br>Korea                                           | 5899        | 6321  |       |         |             |               |              |               |
| Philippines                                                    | 3084        | 2918  | 2962  | 2584    | 2409        | 2585          | 5813         |               |
| Thailand                                                       |             |       | 5071  | 5308    | 5152        | 4641          | 4676         | 4636          |
| India                                                          |             | 18233 | 18359 | 19348   | 20737       | 21467         | 21397        | 22172         |
| Sri Lanka                                                      | 1378        | 1432  |       |         |             |               |              |               |
| Bahrain                                                        | 19          | 27    | 25    | 17      | 21          | 36            |              |               |
| Israel                                                         |             | 1319  | 1223  | 1291    | 1270        | 1243          |              |               |
| Jordan                                                         |             |       | 78    | 110     |             |               |              |               |
| Kuwait                                                         |             | 98    | 108   | 125     | 137         | 120           | 119          |               |
| Palestinian<br>Territory                                       | 85          | 98    | 105   |         |             |               |              |               |
| Oman                                                           |             |       |       |         | 132         | 183           |              |               |
| Qatar                                                          | 11          | 13    |       |         |             |               |              |               |
| Syrian Arab<br>Republic                                        | 131         | 97    | 135   | 112     | 125         | 156           |              |               |
| Turkey                                                         | 1604        | 1638  | 1694  | 1783    | 1148        | 1071          |              |               |
| United Arab<br>Emirates                                        | 44          | 52    | 62    | 72      |             |               |              |               |
| Yemen                                                          |             |       | 95    | 95      | 125         | 158           | 176          |               |
| Poland                                                         | 2322        | 2176  | 1987  | 2001    | 1827        | 1611          | 1530         | 1567          |
| Republic of<br>Moldova                                         | 272         | 297   | 280   | 268     | 281         | 306           | 264          | 368           |
| Romania                                                        | 983         | 953   | 1013  | 1116    | 1047        | 1016          | 1007         |               |
| Russian<br>Federation                                          | 8185        | 8848  | 9222  | 8871    | 7038        | 6208          | 5398         | 4907          |
| Denmark                                                        | 472         | 562   | 475   | 527     | 492         | 396           | 400          |               |
| Ireland                                                        | 370         | 409   | 451   | 371     | 357         | 348           | 377          | 479           |
| Norway                                                         | 706         | 739   | 798   | 840     | 945         | 944           | 998          | 938           |

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 240 - باب اول: اسلام

| Rape at the national level, number of police-recorded offenses |             |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                                | Total count |       |       |       |       |       |       |       |  |
| Country/<br>Territory                                          | 2003        | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Sweden                                                         | 2235        | 2261  | 3787  | 4208  | 4749  | 5446  | 5937  | 5960  |  |
| United<br>Kingdom<br>(Scotland)                                | 794         | 900   | 975   | 922   | 908   | 821   | 884   |       |  |
| Italy                                                          | 2744        | 3734  | 4020  | 4513  |       |       |       |       |  |
| Spain                                                          |             |       | 2140  | 2102  | 2530  | 2437  | 2051  | 1578  |  |
| Austria                                                        |             | 687   | 678   | 700   | 710   | 693   | 779   | 875   |  |
| Belgium                                                        | 2850        | 2944  | 3029  | 3194  | 3232  | 3126  | 2953  | 2991  |  |
| France                                                         | 10408       | 10506 | 9993  | 9784  | 10132 | 10277 | 10108 |       |  |
| Germany                                                        | 8766        | 8831  | 8133  | 8118  | 7511  | 7292  | 7314  | 7724  |  |
| Netherland                                                     | 1700        | 1800  | 2485  | 2385  | 2095  | 1920  | 1850  | 1530  |  |
| Switzerland                                                    | 547         | 573   | 646   | 639   | 648   | 612   | 666   | 543*  |  |
| Australia                                                      |             |       |       |       |       | 6382  | 6343  | 6378  |  |
| New<br>Zealand                                                 |             |       | 994   | 1183  | 1143  | 1130  | 1128  | 1129  |  |
| South<br>Africa                                                |             | 69117 | 68076 | 65201 | 63818 | 70514 | 68332 | 66196 |  |

یہ یور پین ممالک کاحال ہے۔ یہ رپورٹ فقط زبردستی زناکی ہے،اگردونوں راضی ہوں تو یہ ان کے نزدیک زناہی نہیں۔ زناوریپ میں سر فہرست امریکہ ہے۔امریکہ کے واشکٹن،ڈی۔ سی کی اگست 2012 کی رپورٹ ہے کہ جنوری سے لے کراگست تک دس سے بندرہ ہزار زبردستی زناسے ہونے والے حمل ضائع کئے گئے ہیں۔
اسلامی سزائیں معاشرے کے امن کو بر قرار رکھنے کے لئے نافذکی گئی ہیں اور ان کو نافذکر نے والا کوئی انسانی ذہمن نہیں ہے بلکہ اللہ عزوجل کی ذات باری تعالی ہے جو عالم الغیب ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور جانتا ہے کہ مخلوق کی اصلاح کسے ہوسکتی ہے۔انسان کے بنائے ہوئے قانون آئے دن تبدیل ہوتے ہیں اور تبدیل ہونے کی وجہ ان قوانین میں کمزوریاں سامنے آنا ہے جبکہ آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ فلاں اسلامی سزامیں یہ خرابی ہے ،اس سزاسے معاشرے کا امن خراب ہورہا ہے۔اسلامی سزائیں جرم کے اعتبار سے ایک معتدل طریقہ یہ خرابی ہے ،اس سزاسے معاشرے کا امن خراب ہورہا ہے۔اسلامی سزائیں جرم کے اعتبار سے ایک معتدل طریقہ

کار پر ہیں۔ زنا کو دیکھیں کہ بظاہر زناجو بھی کرےاس کی سزادیگر قوانین میں ایک جیسی ہے لیکن اسلامی قانون میں شادی شدہاور غیر شادی شدہ کی سزامیں فرق رکھااور شادی شدہ کی سزازیادہ سخت رکھی کیونکہ شادی کے ذریعے اس کی نفسانی خواہشات پوری ہوجاتی ہے اب ایک شادی شدہ کا زنامیں مبتلا ہوناعقلا بھی زیادہ قابل گرفت ہے،اسلئے اس کی سزارجم رکھی گئی۔

اسلام نے جرائم کوجڑسے اکھاڑ ڈالنے کے لیے جو منصوبہ پیش کیااس کاخلاصہ بیہے:

1 . سب سے پہلے وہ انسان کو خدائے تعالی اور آخرت پر ایمان لانے اور کی دعوت دیتاہے اور نفس کی پاکیزگی کاایک نظام پیش کرتاہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے دل اور دماغ سے جرم اور گناہ کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا۔

2.اس کے بعد وہ ایک ایساساج قائم کرتاہے جس میں رہ کر انسان اپنی بنیادی ضرور تیں اور خواہشات جائز ذرائع سے پوری کر سکتاہے اور اسے ان ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے ناجائز اور مجر مانہ وسائل اختیار نہیں کرنے پڑتے۔

3. جب پہلے دوطریقوں سے ارتکاب جرائم کورو کنا ممکن نہیں ہو سکتا تو پھر انہیں رو کئے کے لیے حکومت کی مشینری کو حرکت دینے کی ہدایت کرتاہے۔

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ جرائم کی سخت سزائیں نافذ کرنے سے پہلے اسلام، اسلامی ریاست کے ارباب اختیار کوعوام کے رنگ و نسل سے بے نیاز ہو کران کے لیے ایسے وسائل بہم پہنچانے کا حکم دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ خوراک، لباس، گھر اور تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ وہ جائز ضرور توں کے پورا ہونے کے بعد ناجائز وسائل نہ اختیار کر سکیں۔اس کے علاوہ اسلام حکومت کو اس بات کا بھی ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ دولت سمٹ کر چندافراد ہی کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔

دنیا کی تمام مہذب حکومتوں اور سوسائٹیوں میں جرم اور گناہ کورو کئے کے ضوابط موجود ہیں لیکن ان میں اور اسلام کے نظام جرم و سزامیں جو زبر دست فرق موجود ہے وہ اس بات سے بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے کہ متحدہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں آج سے چند سال پہلے صرف ایک سال کے اندر محض بڑی نوعیت کے تقریباً پانچ لاکھ جرائم کا

ار تکاب کیا گیا تھا، کیا جرائم کی اس تعداد کے پیش نظریہ بات کہی جاسکتی ہے کہ امریکہ میں جرائم کور و کئے اور مجر موں کو سزادینے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟

پھراسلامی سزاؤں کے مقابلے میں نام نہادانسانی حقوق کی پرواہ کرتے ہوئے جو قوانین لائے گئے ہیں ان میں بیٹے یہ سقم ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی نظر میں ایک تھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اس لئے وہ جیل خانہ میں بیٹے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کوخو بصورتی سے کرنے کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ جن اسلامی ممالک میں جرائم پر حدود نافذ ہیں ان کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہاں نہ بہت سے افرادہ ہاتھ کٹے نظر آتے ہیں نہ برسہا برس تک سنگساری کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اسلامی سزاؤں کا مسلمانوں کے قلوب پر اس قدر رعب اور دبد بہہے کہ وہاں چوری ڈاکہ اور بے حیائی کانام نظر نہیں آتا اس کی ایک مثال عرب ممالک کو پیش کیا جاسکتا ہے کہ وہاں اتنی لوٹ مار نہیں۔

جہاں تک رحمت وشفقت کا معاملہ ہے وہ شریعت اسلام سے زیادہ کوئی نہیں سکھا سکتا جس نے عین میدان جنگ میں اپنے قاتل دشمنوں کا حق بہچانااور حکم دیا کہ عورت اگر سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو، اسی طرح بچے سامنے آجائے تو بھی ہاتھ روک لیاجائے، بوڑھا سامنے آجائے تب بھی یہی حکم ہے، اسی طرح مذہبی عالم جو تمہارے مقابلہ پر قتل میں شریک نہ ہوبلکہ اپنے طرزی عبادت میں مشغول ہواس کو قتل نہ کرو۔

اعتراض: اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے جو کہ عور توں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چار سے بھی زائد شادیاں کی تھیں۔

جواب: اسلام دشمن چار شادیوں پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن ان شادیوں کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس
کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ شادیاں کر ناہر گز عور توں کے ساتھ نہ انصافی نہیں بلکہ عور توں کے لیے تحفظ
ہے۔چار شادیوں کی اجازت اس خدا کی طرف سے ہے جو عالم الغیب ہے قیامت تک جو بچھ ہو نااس کا علم رکھتا ہے۔اللہ
عزوجل نے جو مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی اس میں ایک حکمت سے تھی کہ عور توں کی تعداد مردوں سے زیادہ

ہو گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں قرب قیامت کی بیہ نشانی بیان کی ہے کہ مر د کم ہو جائیں گے اور عور تیں زیادہ ہوں گی حتی کہ پچاس عور توں کا کفیل ایک مر د ہو گا۔

اس حدیث کی کافی حد تک تصدیق عصر حاضر میں ہور ہی ہے اور مزید آئندہ ہوگی کی پوری دنیا میں عور توں کی تعداد مر دول سے زیادہ ہے اور کنواری نوجوان عور توں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو پار ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک اچھے کھاتے پیتے مر د کے لیے دوسری شادی کرناا گر منع ہو گا تو وہ شادی نہ کرکے دیگر عور توں کی کفالت نہ کرسکے گا اور نتیجہ یہ ہو گا کہ زناعام ہو گا جیسا کہ فی زمانہ ہور ہاہے۔

اسلام سے بیشتر دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ میں کثرت ازدواج کی رسم خوب زور شور سے رائج تھی اور بعض او قات ایک ایک شخص سو عمر تک عور توں سے شادیاں کر لیتا تھااسلام آیااور اس نے اصل تعداد کو جائز قرار دیا مگراس کی ایک حد مقرر کر دی اسلام نے تعد دازدواج کو واجب اور لازم قرار نہیں دیا بلکہ بشر طعد ل وانصاف اس کی اجازت دی کہ تم کو چار بیو بوں کی حد تک نکاح کی اجازت ہے اور اس چار کی حد سے تجاوز کی اجازت نہیں اس لیے کہ نکاح سے مقصود عفت اور تحصین فرج ہے چار عور توں میں جب ہر تین شب کے بعد ایک عورت کی طرف رجوع کرے گاتو اس کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گاشر بعت اسلامیہ نے غایت درجہ اعتدال اور توسط کو ملحوظ رکھا کہ نہ تو جا بلیت کی طرح غیر محدود کثرت ازدواج کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کادروازہ کھل جائے اور نہ اتنی تنگی کی کہ ایک عورت سے زائد کی اجازت ہی نہ دی جائے بلکہ بین بین حالت کو ہر قرار رکھا کہ چار تک اجازت دی تاکہ نکاح کی غرض وغایت بعنی عفت اور حفاظت نظر اور تحصیین فرج اور تناسل اور اولاد بسہولت حاصل ہو سکے اور زنا کی اکلیہ محفوظ ہو جائے۔

شرعی نقطہ نظر کے علاوہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے توایک سے زائد شادیاں ایک مر داور بہتر معاشر سے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چند نکات پیش خدمت ہیں:

ج بعض قوی اور توانا اور تندرست اور فارغ البال اور خوش حال لوگوں کو ایک بیوی سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بوجہ قوت اور توانائی اور اوپر سے فارغ البال اور خوش حالی کی وجہ سے چار بیوبوں کے بلا تکلف حقوق

زوجیت ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں،ایسے مر داپنے خاندان کی چار غریب عور توں سے اس لیے نکاح کریں کہ ان کی تنگ دستی دور ہواور غربت کے گھر انہ سے نکل کرایک راحت اور دولت کے گھر میں داخل ہوں اور اللہ کی نعمت کاشکر کریں توامید ہے کہ ایسانکاح کئی خرابیوں کو ختم کرنے والا ہوگا۔

ہے۔ اس کے بیااو قات ایک عورت امراض کی وجہ سے یا حمل اور تولد النسل کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے قابل نہیں رہتی کہ مر داس سے منتفع ہو سکے توالی صورت میں مر د کے زناسے محفوظ رہنے کی عقلااس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ اس کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے۔

ہ بسااہ قات عورت امراض کی وجہ سے بانجھ ہونے کی وجہ سے بچے پیداکرنے کے قابل نہیں رہتی اور مرد
کو بقاء نسل کی طرف فطری رغبت ہے ایک صورت میں عورت کو بے وجہ طلاق دے کر علیحدہ کرنایا اس پر کوئی الزام لگا
کر طلادے دینا جیسا کہ دن رات یورپ میں ہوتار ہتا ہے یہ صورت بہتر ہے یا یہ صورت بہتر ہے کہ اس کی زوجیت اور
اس کے حقوق کو محفوظ رکھ کر دو سرے نکاح کی اجازت دے دیں بتلاؤ کون سی صورت بہتر ہے؟ اگر کسی قوم کو اپنی
تعداد بڑھانی منظور ہو یا عام طور پر بنی نوع کی افنراکش نسل مد نظر ہو تو سب سے بہتر یہی تدبیر ہوسکتی ہے کہ ایک مرد
کئی شادیاں کرے تاکہ بہت سی اولاد پیدا ہو۔

ہ عور توں کوہر ماہ مخصوص ایام آتے ہیں جو کئی دنوں تک جاری رہتے ہیں یو نہی بچہ پیدا ہونے کے بعد عموی طور پر ایک ماہ سے بھی زائد تک ناپاکی کے ایام آتے ہیں جن میں شوہر کو بیوی سے صحبت کر ناحرام ہوتی ہے۔اب ان دنوں میں شوہر کے جذبات واحساسات وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے، فطرتی طور پر وہ صحبت کا متمنی ہوتی ہے مر د کے اسی احساسات کو بر قرار رکھنے کے لیے اسے دیگر شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔

کے نیز عور توں کی تعداد قدر تااور عاد قدم دوں سے زیادہ ہے مر دبہ نسبت عور توں کے پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ ہیں لاکھوں مر د لڑا ئیوں میں مارے جاتے ہیں اور ہزاروں مر د جہازوں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہزاروں کانوں میں دب کر اور نقمیرات میں بلندیوں سے گر کر مر جاتے ہیں اور عور تیں پیدازیادہ ہوتی ہیں اور مرتی کم ہیں پس اگرایک مرد کو کئی شادیوں کی اجازت نہ دی جائے توبیہ فاضل عور تیں بالکل معطل اور بے کارر ہیں کون ان کی معاش کا

گفیل اور ذمہ دار بنے اور کس طرح عور تیں اپنے کو زنا ہے محفوظ رکھیں کپس تعدد از دواج کا تھم بے بس کس عور تول کا سہارا ہے اور ان کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے اور ان کی جان اور آ ہر و کا نگہبان اور پاسان ہے عور تول پر اسلام کے اس احسان کا شکر واجب ہے کہ تم کو تکلیف سے بچاپا اور راحت پہنچائی اور شھاناد یا اور لوگوں کی تہمت اور بد گمانی ہے تم کو محفوظ کر دیاد نیا ہیں جب کہ تم کو تکلیف سے بچاپا اور راحت پہنچائی اور شھاناد یا اور لوگوں کی تہمت اور بد گمانی سے تم کو محفوظ کر دیاد نیا ہیں جب کہ تھی عظیم الشان لڑا کیاں چیش آتی ہیں تو مر دبی زیادہ مارے جاتے ہیں اور قوم ہیں بے کس عور تول کی تعداد بڑھ جاتی ہے تواس وقت ہمدر دال قوم کی نگاہیں اس اسلامی اصول کی طرف الشھ جاتی ہیں ابھی تیں سال قبل کی بات ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جر منی اور دوسرے یور پی ممالک جن کے مذہب میں تعداد از درواج جو از کا فتوی تیار کررہ ہے۔

میں تعداد از درواج کو ہرا سمجھتے ہیں ہم ان سے بیہ سوال کرتے ہیں کہ جب ملک میں عور تیں لاکھوں کی تعداد میں مردوں سے زیادہ ہوں توان کی فطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاثی ضروریات کی شمکیل کے لیے آپ کے پاس کیا حمل ہے اور آپ نے نیان ہے افسوس اور صدافسوس کہ مردوں سے زیادہ ہوں توان کی فطری اور طبعی جذبات اور ان کی معاثی ضروریات کی شمکیل کے لیے آپ کیا تعداد حمل ہوں توان کی فطری اور خبی ہو تیاں اور غیر محدود ناجائز تعلقات اور بلا نکاح کے لا تعداد میں آثان کی و تہذیب اور تیاں جائز تعدد پر عیش نیا ہو کہ تمام انہاء اور معلوں میں تا اور تعدد از دواج کہ جو تمام انہاء ور مسلوں کو فتیج نظر تہیں آتا اور تعدد از دواج کہ جو تمام انہاء ور مسلوں کو فتیج نظر آتا ہے۔ ان مہذب قوموں کے نزدیک تعدد از دواج تو جرم ہیں۔

مزید یہ کہ ایک سے زائد شادیاں صحیح طرح کا میاب نہ ہونے کا نظریہ برصغیر پاک وہندہی میں زیادہ ہے ور نہ اہل عرب میں آج بھی ایک مر دنے چار چار شادیاں کی ہیں اور عور توں میں وہ مسائل نہیں ہوتے جو یہاں کی سو کنوں میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب میں زناکی تعداد بقیہ اسلامی ممالک سے کم ہے حالانکہ عربی مر د مکمل طور پر ایناز واج کے حقوق ادا نہیں کرتے۔

باب اول: اسلام

جہاں تک حضور علیہ السلام کی متعدد شادیاں کرنے کا تعلق ہے توایک سے زائد شادیاں کرنے دیگرانہاء علیم السلام سے بھی ثابت ہے اوران شادیوں میں گئی حکمتیں تھیں جن پر علائے کرام نے تفصیلی کلام کیا ہے۔

تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام دنیا میں یہ دواج تھا کہ ایک شخص کئی کئی عور توں کو اپنی زوجیت میں رکھتا تھا اور یہ دستور تمام دنیا میں رائج تھا حتی کہ حضرات انبیاء بھی اس دستور سے مستثنی نہ تھے۔

حضرت ابرا ہیم کی پیبیاں تھیں حضرت سارہ اور حضرت باجرہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی متعدد بویاں تھیں، حضرت موسی علیہ السلام کے بھی گئی ہویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیسوں ہویاں تھیں اور حضرت المحضورت معلیہ السلام کے بیسوں ہویاں تھیں اور حضرت المحضورت معلیہ السلام کے بیسوں ہویاں تھیں اور حضرت المحضورت معلیہ السلام کے بیسوں ہویاں تھیں اور حضرت المحضورت معلیہ السلام داوؤد علیہ السلام کے موجو یاں تھیں اور توریت وانجیل ودیگر صحف انبیاء میں حضرات انبیاء کی متعدد از واج کا ذکر ہم اور کہیں اس کی ممانوت کا اونی اشارہ بھی نہیں پایا جاتا صرف حضرت یکی علیہ السلام اور حضرت علیہ علیہ السلام ایس کی ممانوع ہو جائے گی۔ حدیث میں کہیں کیا اس کی ممانوع ہو جائے گی۔ حدیث میں کہیں علیہ السلام قیامت کے قریب آسان سے بازل ہوں گے اور نزول کے بعد شادی فرمائیں گور تی نہیں صرف ایک ہی ہوگی۔ غرض ہے کہ علیہ کی نہ بہب اور ملت میں نہیں نہ بندوں کے اور واج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں میں اس درجہ کشرت ہوئی کہ پچاس فیصد آبادی غیر ثابت سے اور جن قوموں نے تعدد از دواج کو برا سمجھا ہے وہی قومیں اس درجہ کشرت ہوئی کہ پچاس فیصد آبادی غیر ثابت النہ ہوں تھر تارہ کی اس درجہ کشرت ہوئی کہ پچاس فیصد آبادی غیر ثابت النہ سے سازہ کور تو تورین قوموں میں زناکاری کی اس درجہ کشرت ہوئی کہ کہا تھر بیں فیصد آبادی غیر ثابت

عیسائیوں کی کتاب'' بائبل''میں انبیاء علیہم السلام سے متعدد شادیوں کا ثبوت پیش خدمت ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین شادیاں فرمائیں ،آپ کی پہلی ہیوی کے بارے بائبل میں ہے: ''اور

ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوااور ابرام نے اپنے اس بیٹے کانام جو ہاجرہ سے پیدا ہوااسمعیل رکھااور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسمعیل پیدا ہوا تب ابرام جھیا ہی برس کا تھا۔

(سلاطین 3:11)

آپ علیہ السلام کی دوسری ہیوی سے اولاد کے بارے بائبل میں ہے: ''موسم بہار میں معین وقت پر میں

باب اول:اسلام

(پيدايش14:18)

تیرے پاس پھر آؤں گااور سارہ کے بیٹا ہو گا۔''

آپ کی تیسری بیوی اور ان سے ہونے والی اولاد کے بارے بائبل میں ہے: ''اور ابرہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کانام قطورہ تھااور اس سے زمر ان اوریقسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔''

(پيدايش1:25)

حضرت یعقوب علیہ السلام نے چار شادیاں فرمائی تھیں ،آپ کی پہلی زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: ''تب لابن نے اس جگہ کے سب لو گوں کو بلا کر جمع کیااور ان کی ضیافت کی اور جب شام ہوئی تواپنی بیٹی لیاہ کواس کے پاس لے آیااور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔''

دوسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: ''اور لابن نے اپنی لونڈی زِلفہ اپنی بیٹی لیاہ کے ساتھ کردی کہ اس کی لونڈی ہو۔''

تیسری زوجہ کے بارے بائبل میں ہے: '' یعقوب نے ایساہی کیا کہ لیاہ کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے اپنی راخل بھی اسے بیاہ دی۔'' (پیدایش 28:29)

چوتھی زوجہ بلہاہ کے بارے بائبل میں ہے: ''اور اپنی لونڈی بلہاہ اپنی بیٹی راخل کو دی کہ اس کی لونڈی ہو۔'' ہو۔''

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے بائبل میں ہے: ''اور اس کے پاس سات سوشاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سوحر میں تھیں۔

استادِ محترم مفتی قاسم قادری دامت برکاتهم العالیہ تفسیر قرآن صراط البخان میں فرماتے ہیں: ''یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا مَعَاذَ اللہ تسکینِ نفس کے لئے ہر گر نہیں تھا کیونکہ اگرآپ کی شخصیت میں اس کا ادنی ساشائیہ بھی موجود ہوتا توآپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے خلاف پر ویگیٹرہ کرتے ، آپ کے دشمن جادو گر، شاعر ، مجنون وغیر ہالزامات توآپ پر لگاتے رہے ، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف زبان پر لانے کی جرائت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی ہے راہ روی سے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25سال انتہائی عفت اور پاکبازی کے روی سے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابنی زندگی کے ابتدائی 25سال انتہائی عفت اور پاکبازی کے

ساتھ گزارے اور پیپیں سال کے بعد جب نکاح فرمایا تو ہم عمر خاتون سے نکاح میں دشواری نہ ہونے کے باوجودایک ایسی خاتون کو شرف نے نوجیت سے سر فراز فرمایا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں اور آپ سے پہلے دوشوہروں کی بیوی دہ پی تھیں ،اولادوالی بھی تھیں اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود بھیجاتھا، پھر نکاح کے بعد پی سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے پر اِکتفا کیا اور اس دوران کسی اور رفیقہ کے حیات کی خواہش تک نہ فرمائی اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا توکسی نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا جو عمر کے لحاظ سے بوڑھی تھیں ۔ یو نہی اعلانِ نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عور توں سے شادی کی پیشکش کی گئی توآپ نے اسے ٹھکرادیا، نیز آپ نے جتنی خوا تین کو زوجیت کا شرف عطافر ما یاان عور توں سے شادی کی پیشکش کی گئی توآپ نے اسے ٹھکرادیا، نیز آپ نے جتنی خوا تین کو زوجیت کا شرف عطافر ما یاان میں صرف ایک خاتون اُم المو منین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتواری تھیں بقیہ بیوہ یا طلاق یافتہ تھیں ، بید میں مرف ایک خاتوں اُم المو منین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا ایک سے زیادہ شادیوں کے بغیر پور اہونا حالے ہر گز ہر گز نہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرز عمل پر انصاف کی نظر سے غور کیا جائے تو ہر انصاف پیند آدی پر بید واضح ہو جائے گا کہ کثیر شادیوں کے بغیر پور اہونا حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پور اہونا مشکل ترین تھا، بہاں اس کا ایک مقصد ملاحظہ ہو۔

خوا تین اس امت کا نصف حصہ ہیں اور انسانی زندگی کے ان گت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عور توں کے ساتھ ہے اور فطرتی طور پر عورت اپنی نسوانی زندگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے ،اسی طرح شرم و حیا کی وجہ سے عور تیں از دواجی زندگی ، حیض، نفاس اور جنابت و غیرہ سے متعلق مسائل کھل کرر سول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کرسکتی تھیں اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حال سے تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرما یا کرتے تھے۔ان حالات کی بناپر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوا تین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذبین ، فطین ، دیانت دار اور متھی ہوں تاکہ عور توں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کر نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے انہیں ان کے ذریعے امت کی عور توں تک پہنچایا جائے ، وہ مسائل عور توں کو سمجھائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر

کے دکھا یا جائے اور بیہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھیں جو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا کہ پچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اس لئے ایک زوجہ سے بیہ تو قع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ تنہاان ذمہ داریوں کو سرانجام دے سکیں گی۔'' (صداط الجنان، جلد 8، صفحہ 44، 44، مکتبة المدینہ، کو اچی)

اعتراض: کفاریہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کم سنی میں نکاح کیا۔ بیان کیاجاتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس کم سنی کی شادی پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ واآلہ وسلم کے لئے موزوں اور مناسب نہیں تھی۔

استعیاب وغیرہ کتب تراجم میں مذکورہے کہ حضرت سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کی عمر تقریبا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کی عمر میں گیارہ سال تھی۔تاریخ بغداد میں ہے کہ فاطمہ بنت منذر کی شادی ہشام بن عروہ بن زبیر سے نو سال کی عمر میں ہوئی۔تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی نوسالہ بیٹی ہند کا نکاح عبد اللہ بن عامر بن کریز

سے کیا۔الکامل لابن عدی میں ہے عبداللہ بن صالح فرماتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پڑوسن میں حاملہ ہوئی جس کی ۔ عمر نوسال تھی۔

ہندوستان میں وکٹوریہ ہیپتال دہلی میں ایک سات سال سے کم عمر کی لڑکی نے ایک بچید جناہے۔ (احبار''مدینہ'' بجنور، مجرید یکھ جولاٹی 1934ء)

جب ہندوستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب و ہواوالے ملک میں سات برس کی لڑکی میں بیہ استعداد پیدا ہوسکتی ہے تو عرب کے گرم آب و ہواوالے ملک میں ۹ سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کو ئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ آج سے تیس سال پیچھے چلیں جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ مرد وعور توں کے قداور جسامت چھوٹی عمر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی۔ راقم کو یاد ہے کہ دسویں کلاس کے لڑکے استے قد آور جوان ہوتے تھے کہ آج کے دور کے ایم اے میں بڑھنے والے بھی استے جوان نہ ہوں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت قابل وثوق ذرائع سے معلوم ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر سے اور ان میں قوت نشو و نما بہت زیادہ تھی۔ ایک توخود عرب کی گرم آب و ہوا میں عور تول کے غیر معمولی نشوو نما کی صلاحیت ہے۔ حضرت عائشہ کے طبعی حالات تواپسے تھے ہی،ان کی والدہ محترمہ نے ان کے لیے ایسی باتوں کا بھی خاص اہتمام کیا تھاجو ان کے لیے جسمانی نشوو نما پانے میں ممد و معاون ثابت ہوئی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان کتب حدیث میں مذکور ہے کہ میر کی والدہ نے میر کی جسمانی ترقی کے لیے بہت تدبیریں کیں۔ آخر ایک تدبیر سے خاطر خواہ فائدہ ہوا،اور میر ہے جسمانی حالات میں بہترین انقلاب پیدا ہوگیا۔

اس کے ساتھ اس کتہ کو بھی فراموش نہ کرناچاہئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود ان کی والدہ نے بدون اس کے ساتھ اس کا ملام کی طرف سے رخصتی کا تقاضا کیا گیا ہو، خدمتِ نبوی میں بھیجا تھا اور دنیاجا نتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی؛ بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں ہی کی عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے ناممکن اور محال ہے کہ انھوں نے از دواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت واہلیت سے پہلے ان کی رخصتی کردی ہو۔

باقی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہاسے نکاح کس وجہ سے کیا تو حضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نکاح میں حکمتیں تھیں جن کو علمائے کرام نے تفصیلا بیان کیاہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ

تعالیٰ کے ساتھان کی چھوٹی عمر میں نکاح کرنے میں یہ ایک حکمت یہ تھی کہ جس طرح بڑی عمروالی عورت سے نکاح جائزہے ای طرح اپنے سے چھوٹی عمروالی کے ساتھ بھی نکاح جائزہے۔ دوسرایہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی پہلی زوجہ آپ کی غمگسار بیوی ام الموئومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکا جب انتقال ہوگیا تو آپ علیہ السلام نے چار سال بعد یہ ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے حرم میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں سال بعد یہ ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے گھر انے میں آکر پروان چڑھیں، نکہ ان کی تعلیمات تاکہ ان کی تعلیمات کو ایسی میں کوئی ایسی علیہ وآلہ و سلم کے گھر انے میں آکر پروان چڑھیں، نکہ ان کی تعلیمات خور توں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات کی ایسی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے گھر انے میں آگر پروان چڑھیں، نمین کے مشیت اللی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل دکھائی جیسا کہ حدیث منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے آپ کو فرشتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل دکھائی جیسیا کہ حدیث یاک سے ثابت ہے اور فرشتوں کاد کھانا اس طرف اشارہ تھا کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آثار و قرائن سے یہ والس وقت اُن کی عمرچھ سال تھی اور قرائن سے یہ اطمینان حاصل کرلیا تھا کہ وہ ابس عرکو پڑنچ چکی ہیں کہ رخصتی کی جاسمتی ہے تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اعلیٰ عنہا اور اس طرح رخصتی کا عمل اخیام ہایا۔ یاس وانہ فرمایا اور اس طرح رخصتی کا عمل اخیام ہایا۔ یاس وانہ فرمایا اور اس طرح رخصتی کا عمل اخیام ہایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام سے منور تھا، عالم طفولیت ہی میں انہیں کا شانہ نبوت تک پہنچاد یا گیاتا کہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہر انقش ہوجائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس نوعمری میں کتاب وسنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال وار شادات کا بہت بڑاذ خیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل وروایت کے ذریعہ سے اُسے پوری امت کے حوالہ کردیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ اُن سے دوہز اردوسودس (۲۲۱۰) مر فوع احادیث مروی ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت عائشہ کے ماسواء جملہ ازواج مطہرات دخی الله عنهن بیوہ، مطلقہ یا شوہر دیدہ تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم سنی میں ہی اس لئے نکاح کرلیا گیاتا کہ وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ عرصہ تک اکتسابِ علوم کر سکیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے لوگوں کو دین وشریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم ملک موسکیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اللہ علیہ سال زندہ رہیں، زرقانی کی روایت کے مطابق ۲۲ھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثقال ہوا۔

اعتراض: مسلمانوں میں طلاق کامسکلہ ایک عجیب مسکلہ ہے جس میں عورت کو مظلوم بنادیا گیا ہے کہ شوہر جب چاہے ہیوی کو طلاق دے سکتا ہے پھر اسلامی احکام میں ایک تھم حلالہ کا ہے جس میں اگر ایک عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں تو وہ تب تک دوبارہ اپنے شوہر سے رجوع نہیں کر سکتی جب تک وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے نکاح کے بعد شوہر سے نکاح کہ کر سکتی ہے۔ یہ عورت کر اور پھر طلاق یاوفات ہو جانے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ عورت پر ظلم ہے کیونکہ عورت کا س میں کوئی قصور نہیں۔

جواب: یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے قانونِ طلاق کو موجود دور کے جملہ قوانین طلاق پر برتری حاصل ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اسلام کا نظام طلاق و حی پر بہنی ہے جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں، اور اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اس جہان آب و گل کی ہر چیوٹی بڑی چیز اپنے طبعی و ظائف انجام دے رہی ہے۔ اللہ عزو جل کے بنائے گئے قوانین میں حد در جہ توافق و سازگاری ہے، کہیں معمولی قسم کا بھی کوئی اختلاف و نزاع نہیں۔ تمام موجودات کی جبین نیازاس حاکم مطلق کے آگے خم ہے۔ اس کے بر خلاف دوسرا قانون وہ ہے جس کا ماخذ انسان کاذبمن ہے جواپنے تمام حیرت انگیز کمالات کے باوجود بہر حال نقص و تغیر کے عیب سے خالی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ارتقائی ذبمن و مزائ کا حامل ہے، یعنی نقص سے گزر کر کمال تک پنچتا ہے اور یہ کمال بھی اضافی ہے، مستقل اور قائم بالذات نہیں ہے۔ ایک خاص وقت اور زمانے میں جو چیز اکمل و کامل سمجھی جاتی ہے وہ آگے چل کر حالات کے اور قائم بالذات نہیں ہے۔ اس کا اطلاق انسان کے وضع کر دہ قوانین پر بھی ہوتا ہے خواہ وہ کسی دور میں بنایا گیا ہواوراس کے بنانے والے کتنے ہی جلیل القدر ماہرین قانون ہوں۔

اب آیئے اس تناظر میں اسلام اور دیگر مذاہب کے قانونِ طلاق کاایک تقابلی جائزہ لیں ؟ جس سے واضح طور پر اسلامی قوانین کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔

تانون طلاق یہودیت میں ایرہ دیت میں طلاق کے تعلق سے بہت نرمی اور ڈھیل پائی جاتی ہے یعنی شوہر اگرچاہے کہ موجودہ یوی سے نکاح ختم کرکے اس سے زیادہ زیادہ خوب صورت لڑکی کوبیاہ کر لائے تواس کو طلاق کی اجازت حاصل ہے، اسی طرح اس مذہب میں عورت کے معمولی معمولی عیوب و نقائص بھی طلاق کی وجہ بن سکتے ہیں، مثلاد و نوں آئکھیں برابر نہ ہوں، عورت لنگڑی یا کبڑی ہو، سخت مزاج اور لا لچی ہو، گندہ دہن اور بسیار خور ہو، ان سب صور توں میں مرد کو طلاق کے وسیع اختیارات حاصل ہیں، مگر عورت کے ساتھ اس درجہ ظلم کہ وہ مرد کے ہزاروں عیوب کے باوجود تفریق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔

قانون طلاق عیمائیت میں: عیسائی مذہب میں پہلے سرے سے یہ جائز ہی نہ تھا کہ کسی بھی وجہ سے عورت کو طلاق دی جائے ، رشتہ نکاح دوامی سمجھا جاتا تھا، موت کے سواء جدائی کی کوئی اور وجہ ممکن نہ تھی ، یہ ساری سختی حضرت مسجے کے اس قول سے اخذ کی گئی تھی: جسے خدانے جوڑا اسے آدمی جدانہ کرے۔

حضرت مسجے کے اس قول سے اخذ کی گئی تھی: جسے خدانے جوڑا اسے آدمی جدانہ کرے۔

صدیوں تک مسیحی دنیا میں یہی قانون لا گورہا۔ بعد میں مشرقی کلیسانے پچھ صور تیں تفریق بین الزوجین کی نکلیس، پاپائے روم پوپ فرانسس نے اپنے معتقدین و کیتھولک چرچ کے باباؤں ومذہبی راہنماوں کوایک فرمان جاری کیا کہ عیسائی عائلی قوانین میں اصلاحات کی گئی ہیں اس کے تحت قانون طلاق کو آسان بنایا گیا ہے۔ اب کیتھولک عیسائیوں کو طلاق کے لئے طویل قانونی لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی۔

ان سب کے باوجود عیسائی مذہب میں ان سخت قوانین طلاق کی وجہ سے سان افرا تفری کا شکارہے ، خاندانی نظام بکھر رہاہے ، کروڑوں عیسائی جوڑے از دواجی زندگی کے حدود وقیود ، اصول وآ داب سے برگشتہ ہو کر مفسدانہ زندگی بسر کررہے ہیں ، جس کی وجہ سے بڑے پہانے پر شادی سے فرارا ختیار کیا جارہا ہے۔

**قانون طلاق ہندومت میں:**اپنے قدیم تدن پر نازاں ہندوستان کے ہندومت ندہب میں توطلاق اور خلع کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتی، کیوں کہ ہندؤں کا نظریہ ہے کہ خاوند کی حیثیت پر میشور یعنی خدا کی سی ہے اور پر میشور ایک ہی ہے، للذا شوہر بھی ایک ہونا چاہیے۔

(تحفة الهند، صفحه 194، مكى دار الكتب، لابور)

شوہر کی لاش کے ساتھ ہوی کوستی (زندہ جلانے)کا عمل اسی نظریہ کی پیداوار ہے، شوہر مالک ہے، عورت مملوک ہے اتھ مملوک کا فناہو جاناوفا کی علامت سمجھی جاتی ہے۔اس انسانیت سوز ظلم کے خلاف کئ محملوک ہے جاتی انسانیت سوز ظلم کے خلاف کئ تحریکیں اٹھیں اور کامیاب بھی ہوئیں، لیکن عورت کو طلاق ملنے کا حق نہیں ملا۔البتہ جمہوری نظام حکومت نے ہندومذہب کو معاشر تی اور عائلی قوانین سے بے دخل کر کے مذہبی رسموں تک محدود کر دیا ہے۔اسمبلیوں میں طلاق کے جواز پربل پاس ہو چکے ہیں۔

1955 میں ہندومیر ج ایکٹ بنایا گیا جس میں طلاق کی قانونی منظوری کے ساتھ ساتھ دوسری ذاتوں میں شادی کو بھی تسلیم کیا گیا جبکہ ایک سے زیادہ شادی کو غیر قانونی قرار دیدیا گیا۔ ہندووں کے لیے بنائے گئے قانون کے دائرے میں سکھوں، بدھ مت اور جین مت کے پیروکاروں کو بھی لایا گیا۔

قانون طلاق اسلام میں: انسانی زندگی کو صحیح طور پر چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو زندگی میں اختیار کیا جائے، ضرورتِ شدیدہ کے موقع پر ان سے خلاصی و نجات کی بھی گنجائش ہو، ایسانہ ہونے کی صورت میں انسان بعض د فعہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس سے کوئی داناناواقف نہیں۔اسی طرح اس ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی محدود رکھا جائے، اس کے بارے میں کھلی جھوٹ اور آزادی یااس کا من مانی استعال بھی فتنہ وفساد کاایک دروازہ کھل سکتا ہے۔

غور کیا جائے تو اسلام کا نظام طلاق نہایت معتدل اور فطرت سے مکمل طور پر ہم آ ہنگ نظر آتا ہے؛ جس میں نہ یہودیت کی طرح طلاق کی تھلی آزادی ہے نہ ہی عیسائیت کی طرح بالکل جکڑ بندی، بلکہ دونوں کے بین بین ضرورت شدیدہ کے وقت اس کے استعال کی مشروط اجازت ہے۔ تر ہوتی چکی جائے توبہ تدر تے اس قرآنی اصول پر عمل پیرا ہواجائے، چو نکہ عور توں کے احساسات وجذبات بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ نازک آئینہ کی مانند ہیں کہ ذراسی تھیں لگی اور ٹوٹ گیا۔ عور توں کی اس فطری کمزوری کی وجہ نازک آئینہ کی مانند ہیں کہ ذراسی تھیں لگی اور ٹوٹ گیا۔ عور توں کی اس فطری کمزوری کی وجہ تے آن مجید میں مر دوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر عور تیں نافر مانی کریں تو مشتعل نہ ہوں اور رد عمل میں کوئی عاجلانہ فیصلہ نہ کر ہیٹے میں، بلکہ صبر سے کام لیں۔ مر دوں کی دانائی اس میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ دل داری کا معاملہ کریں اور محبت سے سمجھائیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نافر مانی سے باز نہ آئییں توان کو خواب گاہ سے علیحدہ کر دیاجائے۔ یہ تدبیر بھی ناکام ہو جائے اور وہ عدم تعاون کی روش نہ چھوڑیں تو پھر بادل نخواستہ ان کی ہلکی سی سر زنش کی جائے۔ یہ تدبیر بھی ناکام ہو جائے اور وہ عدم تعاون کی روش نہ چھوڑیں تو پھر بادل نخواستہ ان کی ہلکی سی سر زنش کی جائے۔

ا گران میں سے کوئی تدبیر بھی کار گرنہ ہو تودونوں خاندان کے بچھ افراد جمع ہوں اور مسکلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان مراحل کے بعد بھی اگر مسائل حل نہ ہوں توآگے تھم ہے کہ دونوں طرف کے ذی ہوش اور معاملہ فہم افراد جمع ہوں اور میاں بیوی کی باتیں سن کرجو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔اللہ تعالی فرماتا ہے: یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تواللہ ان میں میل کردے گابے شک اللہ جاننے والا خبر دارہے۔

(سورة النسا، سورة 4، آيت 35)

اگربات اس سے بھی نہ نبھ پائے تو پھر سوائے طلاق کے کوئی چارہ نہیں۔ طلاق میں بھی اکھی تین طلاقیں دیے کا نہیں فرمایا گیا بلکہ پہلے ایک طلاق دے کر چھوڑ دے پھر عدت تک سوچے کہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں۔ مزیدا گرطلاقیں دینی ہوں تو ہر ماہ ایک دے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے عورت عدت کے بعدایک طلاق سے ہی نکاح سے نکل جائے گی اور آگے کسی اور سے بھی نکاح کرسکتی ہے اور دوبارہ پہلے والے سے بھی نکاح کرسکتی گی کہ پہلے شو ہر نے ایک طلاق دی ہے تین نہیں۔

جہاں تک تین طلا قوں کے بعد حلالہ کے علم کا تعلق ہے تو حلالہ ہر گر عورت پر ظلم نہیں اور نہ ہی ہے کوئی ظلمانہ علم ہے بلکہ یہ مقدس رشتہ کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اگریہ علم نہ ہو تو لوگ طلاق کو مذاق بنالیں، جب چاہا طلاق دے دی جب چاہار جوع کر لیا۔ حلالہ میں عورت پر کوئی جبر نہیں ہے ،اس کی مرضی ہے وہ دوسرے سے نکاح کرے

اور دوسرے سے طلاق لینے کے بعد پہلے والے سے کرے پاکسی تیسرے شخص سے کرلے۔ حلالہ کاعمل جس طرح عورت کے لیے گراں ہے اسی طرح ایک غیرت مند مر د کے لیے بھی اس کی غلطی کی سزاہے ، لیکن ہے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اسلام نے حیاعطافر مائی ، وہ کفار جن میں بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور بچے شادی سے پہلے ہی پیدا ہو کر اپنے والدین کی شادی میں شریک ہوتا ہے وہ مذہب اور معاشر ہ اسلامی احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ ان اسلامی حیایر مبنی احکام کو شکھنے سے قاصر ہے بلکہ وہ ان

اعتراض: وہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا بھینکتی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گتاخی کی سزاکیوں نہیں دی ؟ جب عملی گتاخ کو سزانہیں۔ تو پھر قولی گتاخ کو سزاکیسے دی جاسکتی ہے۔ شاتم کیلئے کوئی سزاخاص کر قتل کر ناہے ہی نہیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت نہیں دی جبکہ خوداس کے فرزنداور عمر فاروق نے اسکی اجازت طلب بھی کی۔ اسی طرح ابولہب اور اسکی عورت ہندہ کا حال ہے۔ بلکہ سارے اہل مکہ تواعلانیہ شاتم سے کسی کو سزانہ دی گئی۔ اہل طائف کیلئے تو جبرائیل سزاء کی پیشگی اجازت لیکر آئے تھے۔ مگر آپ نے نہ صرف منع کیا بلکہ ان کے لئے دعا بھی کی۔ لیکن آج مسلمان گتاخ رسول کو قتل کر نااسلام سیجھتے ہیں۔

جواب: حضور علیہ السلام کا گستاخوں کو قتل کر وانا ثابت ہے۔ در حقیقت اسلام ایک تدریجی دین ہے جب تک اسلامی ریاست قائم نہ ہوئی تھی اور کفار آپ علیہ السلام سمیت دیگر مسلمانوں کو تکالیف دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر نبیوں کی طرح صبر کرتے تھے اور کفار کے لئے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ عزوجل ان کوہدایت عطافرمائے۔ یہ آپ کا اعلی اخلاق تھا جو مسلمانوں کے لئے صبر و تحل کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دوران تبلیغ ہی ہر گستاخ و نافرمان سے لڑتے تو یہ تبلیغی طریقہ کار کے مطابق نہ ہوتا۔

پھر جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوگی توتب بھی آپ نے سب کو پچھ جاننے کے باوجود کئی منافقین کو قتل نہیں کروایا کہ لوگ بید نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلمہ گو ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ کئی گتاخوں کواس وجہ سے معاف کردیا کہ ان کا ہدایت پاناممکن تھا۔ لیکن وہ پکے کافروگتاخ جن کی قسمت میں ہدایت نہ تھی حضور علیہ السلام نے ان کو گتاخی کے سبب خود قتل کروایا۔ ان گتاخوں کا قتل کروانا ایک معاشر سے کے امن اور

ریاست کے استخکام کے لئے بہت ضروری ہے۔ آج پوری دنیا کے قوانین میں ہر شہری کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شہری کی اگر بے عزتی کی جائے تو وہ ہتک عزت کا کیس کر سکتا ہے۔ اب کیا نبیاء علیہم السلام اور بالخصوص آخری نبی علیہ السلام کی ناموس ایک عام شہری سے بھی کم ہوگئی ؟

چند حوالہ جات جس میں آپ علیہ السلام نے جن گستاخوں کو جن وجوہ پر قتل کر وایاوہ درج ذیل ہیں:

کے کعب بن اشر ف یہودی شاعر تھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرتا تھااور اپنے شعر وں میں قریش کے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑ کاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تواہل مدینہ ملے جلے لوگ تھے۔ ان میں وہ مسلمان بھی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نے جع کردیا تھااور ان میں مشر کین بھی تھے جو بت پوجتے تھے اور اُن میں یہودی بھی سے جو بتھیاروں اور قلعوں کے مالک تھے اور وہ اوس و خزرج قبائل کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کی اصلاح کاار ادہ فرمایا۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا تو اس کا باپ مشرک ہوتا در سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک ہوتا در یہود این مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بوتا دو اللہ تھا لیہ والہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہود این مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہود این مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہود این مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہود این مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک بین اور یہود این مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر مشرک کے قواللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیات سے در گزر کرنے کا تھم دیا۔

جب کعب بن اشر ف رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اور مسلمانوں کواذیت دینے سے بازنہ آیا تورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے سعد بن معاذ کو تھم دیا کہ اس کے قتل کے لئے لشکرروانہ کرو۔

ہے حضرت عمیر بن اُمیہ کی ایک بہن تھی، حضرت عمیر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلتے تو وہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتی اور وہ مشرکہ تھی۔ اُنہوں نے ایک دن تلوار اُٹھائی پھر اس بہن کے پاس آئے، اسے تلوار کا وار کرکے قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا نون رائیگاں قرار دیا تو اُنہوں نے کہا: ہم نے سنا اور مان لیا۔

اسلامی شریعت میں نبی کی گستاخی اتناسنگین جرم ہے کہ اسکی مر تکب عورت بھی قابل معافی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطل کی مذکورہ دولونڈیوں کے علاوہ دواور عور توں کے بارے میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں برزبانی کی مرتکب تھیں، قتل کا حکم جاری کیا تھا۔

اس طرح مدینہ میں ایک نابینا صحابی کی ایک چیتی اور خدمت گزار لونڈی جس سے انکے بقول انکے موتیوں جیسے دو بیٹے بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خی اور بدز بانی کاار تکاب کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا صحابی اسے منع کرتے مگروہ بازنہ آتی۔ ایک شب وہ بدز بانی کررہی تھی کہ انہوں نے اسکا پیٹ چاک کر دیا۔ جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایالو گو! گواہ رہواس خون کا کوئی تاوان یابدلہ نہیں ہے۔

ﷺ حضورانور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی توشہر نور میں ایک بوڑھا جس کی عمرایک سو ہیں سال تھی اور نام اس کا ابوعفک تھا۔ اس نے انتہائی دشمنی کا اظہار کیا۔ لوگوں کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑ کاتا، نظمیں لکھتا جن میں اپنی بد باطنی کا اظہار کرتا۔ جب حارث بن سوید کو موت کی سزاسائی گئی تواس ملعون نے ایک نظم لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملعون نے ایک نظم لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی گستاخیاں سنیں تو فرمایا: تم میں سے کون ہے جو اس غلیظ اور بدکر دار آدمی کو ختم کردے۔ حضرت سالم بن عمیر نے اپنی خدمات پیش کیں۔ وہ ابوعفک کے پاس گئے دراں حالیکہ وہ سور ہاتھا، حضرت سالم نے اس کے حکر میں تلوار زورسے دبادی۔ ابوعفک چیخااور آنجہانی ہو گیا۔

دوسری بات اصول میہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی شان میں گستاخی کی جائے اسے میہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گستاخ کی خود معاف کر دے لیکن بطور امتی ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے اور اس ذمے داری کو پورا کرنے کی ہر ممکن کو شش ہم پر فرض ہے۔ چو نکہ اللہ کے رسول کے دور میں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ظاہری تھم کے پابند تھے اسلئے انہوں نے کبھی از خود کاروائی نہ کی لیکن اللہ عزوجل کے رسول علیہ السلام کی

منشاء یہی رہی کہ گستاخوں کو معاف نہ کیا جائے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہاوراس کے بعد کے ادوار میں تبھی بھی گستاخان رسول کو معاف نہیں کیا گیا۔

للذابیہ کہنا کہ اسلام میں گستاخ رسول کے لئے کوئی سزانہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ کہنا کہ گستاخ رسول کو معاف کر دیناچاہئے یہ سراسر بے غیرتی ہے جو وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کواپنی عزت کی کوئی پر واہ نہیں ہوگی۔

اعتراض: اگردوسرے مذاہب کے پیروکاراپناآ بائی مذہب جھوڑ کر مسلمان ہو سکتے ہیں توایک مسلمان اپنا مذہب تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کسی یہودی اور عیسائی کے مسلمان ہونے پر قتل کی سزالا گو نہیں ہوتی توایک مسلمان کے یہودیت یاعیسائیت قبول کرنے پراسے کیوں واجب القتل قرار دیاجاتاہے؟

جواب: دیگر مذاہب والے اپنے ماننے والوں کو دوسرا مذہب اختیار کرنے پر کوئی سزا نہیں دیتے یہ ان کا مسکلہ ہے۔ لیکن دیگر مذاہب والے اپنے پیرو کاروں کے مسلمان ہونے پر خوش بھی نہیں ہوتے تاریخ میں ایسے کئ واقعات ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہونے پران پر ظلم وستم کئے اور قتل وغارت بھی کی۔

اسلام میں مرتد جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہوجائے اس کی سزااس وجہ سے قتل رکھی کہ یہ ایک کامل اور پچھلے ادیان کو منسوخ کرنے والے دین کی تذلیل ہے اور ایسا شخص باغی ہے اور باغی کو دنیا کے ہر مذہب میں پر امن معاشرے کافتنہ کہاجاتا ہے۔

اسلام نے پچھے ادیان کو مسنوخ کر کے نجات کو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پر محصور کر دیا ہے۔ اب اس دین کو چھوڑ کر پچھے یادیگرادیان پر عمل کر نااییا ہی ہے جیسے کسی جدید قانون کو چھوڑ کر پچھے یادیگرادیان پر عمل کر نااییا ہی ہے جیسے کسی ملک کے قانون میں ترمیم کر دی جائے یااس کو کر پرانے قانون پر کاربند رہنا۔ اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کسی ملک کے قانون میں ترمیم کر دی جائے یااس کو سرے سے منسوخ کر دیا جائے اور اس کی جگہ دو سراجدید آئین و قانون نافذ کر دیا جائے ، اب اگر کوئی زیادہ سیانہ بنتے ہوئے اس نے آئین و قانون کی مخالفت کر ہے تو اس نے آئین و قانون شکن کہا جائے گایا قانون کا محافظ و پاسبان؟ اگر کسی ملک کا سر براہ ایسے عقل مند کورائے و نافذ جدید آئین و

قانون کی مخالفت اور اس سے بغاوت کی پاداش میں باغی قرار دے کراُسے بغاوت کی سزادے تواس کا یہ فعل ظلم و تعدی ہو گا یاعدل وانصاف؟

اعتراض: اسلام نے عورت کو بے کار شے قرار دے کر اس پر پردہ کو لازم کر کے اسے چار دیواری میں قید کر دیاہے۔ دنیا کی ترقی میں اسے پیچھے کیا جاتا ہے ، اسے نو کری کرنے سے رو کا جاتا ہے۔

**جواب:** اسلام نے عورت کوہر گزبیکار شے قرار نہیں دیا بلکہ بقیہ مذاہب کی بہ نسبت عورت کو عزت دی ہے۔ عورت کو گھر کی زینت، باپ کی بہ نسبت خدمت میں ماں کا در جہ زیادہ رکھا، طلاق ہونے کی صورت میں چھوٹے بچوں کی پرورش کا حق مر دکی بہ نسبت ماں کا حق مقدم رکھا۔

اسلام نے مر دیر واجب کیا کہ عورت کا نفقہ اٹھائے، عورت کو والدین کی جائیداد میں حصہ دار بنایا اور شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ دار بنایا، مر دکی بہ نسبت عورت کو بالغہ ہونے کے باجو داس کا نفقہ والد پر لازم قرار دیا۔ عدت کا خرجہ شوہر پر لازم قرار دیا۔

تصور کریں اس عورت کے بارے میں جسکا خاوند، باپ، بھائی یابیٹا (یاکوئی دوسر اقریبی رشتہ دار) اسکی معاشی کفالت کا پوراذ مہ اٹھائے ہوئے ہے، گھرسے باہر آتے جاتے وقت اسکے تحفظ کی خاطر اسکے ساتھ ہونے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی دہلیز پر مہیا کرتا ہے، اپنی عمر بھر کی کمائی ہنسی خوشی اس پر خرچ کردیتا ہے، اسکی ضرورت کی ہر شے اسے گھر کی دہلیئے اپنی جان تک قربان کردینے کیلئے تیار رہتا ہے۔ اس کردیتا ہے، اسکی عزت کی حفاظت کیلئے اپنی جان تک قربان کردینے کیلئے تیار رہتا ہے۔ اس عورت کو ترقی کے نام پر روزگار کے لئے تاجروں کے ماتحت کردیناکوئی عقل مندی نہیں بلکہ بیو قوفی ہے جس کا انجام ہم اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زناعام ہورہا ہے، عور توں کو دفاتر میں ہر اساں کیاجاتا ہے۔

اسلام میں عورت کے لئے پر دہ اور چار دیواری اس لئے لازم قرار دی کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے۔اگر اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال کر سیولر ذہن کو اپنا یا جائے کہ مر دگھر بیٹھے عورت خود کمانے کے لئے باہر جائے، پھر جب کماکر لائے توخود ریکائے، پھر حالتِ حمل میں سڑکوں اور بسوں میں ذلیل وخوار ہو، دوران ڈیوٹی حمل

کے آخری ایام میں سڑیاں اترتی چڑھتی رہے ،اگران تمام امور کو آزادی کا کہاجاتا ہے توبیہ آزادی نہیں بلکہ عورت ذات پر ظلم ہے۔

اسلام نے عورت کواسی طرح کے ظلم سے نکالا تھالیکن آج کی نام نہادروشن اور ماڈرن جاہلیت میں عور توں کو آزادی کے نام سے دوبارہ اسی ظلم، بے وقعی، بے قدری، ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ دور حاضر میں پورپ وامریکہ اور دوسر ہے صنعتی ممالک میں عورت ایک ایسی گری پڑی مخلوق ہے جو صرف اور صرف تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعال ہوتی ہے ، وہ اشتہاری کمپنیوں کا جزء لا یفک ہے، بلکہ حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اس کے کپڑے تک اتر وادیئ گئے ہیں اور اس کے جسم کو تجارتی اشیاء کے لیے جائز کر لیا گیا ہے، اور مردوں نے اپنے بنائے ہوئے قانون سے اسے اپنے لئے ہر جگہ یر اس کے ساتھ کھیاناہی مقصد بنالیا ہے۔

عورت نے اس نعرے کے فریب میں آکر جب گھرسے نکل کر مردوں کے شانہ بھانہ کام کرنا شروع کیا تو اسے ہو ٹلوں میں ریسیپشن پر، ہپتالوں میں بطور نرس، ہوائی جہازوں میں بحیثیت ایئر ہوسٹس، تھیٹروں میں بحیثیت اداکارہ یا گلوکارہ، مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤنسر بٹھادیا گیا، جہال وہ اپنی خوبروئی، دلفریب ادااور شیریں آوازسے لوگوں کی ہوس نگاہ کامر کزبن گئی۔

فخش رسائل واخبارات میں ان کی ہیجان انگیز عریاں تصویر چسپاں کر کے مارکیٹنگ کاوسیلہ بنایا گیا تو تاجروں اور صنعتی کمپنیوں نے اسی نوعیت کی فخش تصاویر اپنے سامان تجارت اور مصنوعات میں آویزاں کر کے انہیں فروغ دینے کاذریعہ بنالیا۔

یمی نہیں بلکہ جس کی نظر آج کی فحاثی و عریانیت پر ہے وہ اچھی طرح واقف ہے کہ مس ورلڈ، مس یو نیورس اور مس ارتھ کے انتخابی مراحل میں عورت کے ساتھ کیا تھلواڑ نہیں ہوتا، نیز فلموں میں اداکاری کے نام پر اور انٹر نیٹ کے مخصوص سائٹ پر اس کی عریانیت کے کون سے رسواکن مناظر ہیں جو پیش نہیں کئے جاتے۔ اگر یہی عورت کی آزادی اور اس کی عزت و تکریم اور اس کے حقوق پانے کی علامت ہے توانسانیت کو اپنے پیانہ عزت و آنر پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔

یادرہے کہ بیہ سب معاملہ عورت کے ساتھ اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک اس میں مردوں کی کشش،
ابھرتی جوانی کی بہار، دل ربادوشیزگی کا جوبن اور شباب و کباب کی رونق رہتی ہے، لیکن جب اس کے جوبن میں پژ
مردگی آ جاتی ہے، اس کی کشش میں گھن لگ جاتا ہے، بازاروں میں اس کی قیمت لگنا بند ہو جاتا ہے، اس کے ڈیمانڈ کو دیمک چاٹ جاتا ہے، اس کے ڈیمانڈ کو دیمک چاٹ جاتی ہے تو بیہ ظالم معاشر ہاس سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ ادارے جہاں اس نے جوہر کمال دکھائے تھے اس کو چھوڑ دینے میں عافیت سمجھتے ہیں اور وہ اکیلی یا تو اپنے گھر میں کسمپرس کی زندگی گزارتی ہے یا پھریا گل خانوں میں۔

اسلام عورت کی نوکری کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام بیہ کہتا ہے کہ عورت سے وہ نوکری کروائی جائے جو عورت کی شان اور ہمت کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ جہال مر دول کی ضرورت ہو وہاں عورت ہو اور جہال عور تول کی ضرورت ہو وہاں عورت ہو اور جہال عور تول کی ضرورت ہو وہاں مر دہو جیسے یورپ کے دیکھاد کھی مسلم ممالک کاحال ہورہا ہے کہ حاجیوں کے جہاز میں بے پر دہ ایئر ہوسٹ ہوتی ہے اور عور تول کی ڈلیوری میں مر دموجود ہوتے ہیں۔

اسلام نے عورت کو بلاوجہ گھرسے باہر نکانااس لئے منع کر دیا کہ عورت کو پوراگھر سنجالنے ، بچوں کی اچھی پرورش کرنے کاکام سونیا گیااور مردسے کہا گیا کہ تورزق حلال کما کرعورت کو کھلا۔ اب جب عورت کو گھر بیٹے رزق مل رہاہے تو آزادی و ترقی کے نام پر اسے روڈ پر لانا کئ خرابیوں کا موجب ہے جیسے بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہو پاتی ، مالکان اپنی آ تکھوں کو عورت کے حسن سے داغدار کرنے کے لئے مردوں کی بہ نسبت عور توں کو نو کری پر ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ بیروزگاری کا شکار ہوتے ہیں ، جو عورت خود کمانے والی ہووہ شوہر کی مرہونِ منت نہ ہونے کی وجہ سے عدم برداشت والی ہوتی ہے ذراسی بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ اسے پیتہ ہوتا ہے کہ شوہر طلاق بھی دے دے گاتو کوئی فرق نہیں پڑتا میں خود کمانے والی ہوں۔

عور توں کو آزادی اور ترقی کا جھانسا دے کر گھروں سے باہر نکالنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نہیں خود معاشرے کی ترقی میں آج تک کوئی نمایاں کام نہیں کیا۔اپنی این۔جی اوز کو چلانے اور باہر کے ممالک سے عور توں پر ہونے والے ظلم وستم کارونار وکر چندہ اکٹھا کرکے کھانا مقصد ہے۔

جیرانگی ہوتی ہے کہ یورپ ماحول کے دلداہ اور آزادی کا نعرہ لگانے والے ، پر دہ اور داڑھی پر خوب اعتراض کرتے ہیں۔ان کواتن عقل نہیں کہ جب عور توں کو بے حیائی کرنے پر کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں آزادی ہونی چاہئے تو عورت کے پر دہ کرنے اور مرد کے داڑھی رکھنے پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا یہاں آزادی نہیں ہے؟ ایک عورت پر دہ کو پیند کرتی ہے اور ایک کامل مسلمان داڑھی کو اپنی خوش سے رکھتا ہے تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے جو اس پر اعتراض کرتے ہوں؟ فرانس ، جرمنی ، ناروے ، کینڈا، ہالینڈ ، مشرقی مغربی یورپ میں بل دھونس بندوت کی نوک پر عجاب پہ پابندی کے بل کرائے گئے ، راہ چلتی مسلم خواتین کو عبائیوں سے پکڑ کر سڑکوں پہ گھسیٹا گیا جرمانے عائد کیے گئے جیلوں میں ڈالا گیا، فقط اپنی مرضی کے کپڑے زیب تن کرنے پر ؟ تف کہوں عقل پہ کیاز مانے اتنی ترقی کرلی کہ اب جیلوں میں ڈالا گیا، فقط اپنی مرضی سے کوئی عورت کپڑے بھی نہیں پہن سکتی ؟ ؟؟ کیا یہ آزادی اظہار ہے ؟؟؟ پیتہ چلا کہ آزادی کا نعرہ فقط ایک موسل مقصد اپناکار و بارچلانا ہے۔

اب ایک نظر مختلف معاشر و سامیں جو عور توں کی موجود ہاور تاریخ میں جو حیثیت رہی ہے اس پر موجود ایک مقالے کا مخضر خلاصہ پیش خدمت ہے:

قبل الذاسلام عرب میں عورت کی حیثیت: دنیا کے مختلف معاشر وں میں بنیادی خرابی اس امر سے پیدا ہوئی کہ عورت اور مرد کے در میان تخلیقی طور پر امتیاز رکھا گیا اور عورت کو ہمیشہ کم تراور کم اہم سمجھا گیا جبکہ مرد برتر اور اہم حیثیت کا حال رہا۔ یہی وجہ تھی کہ قبل از اسلام عورت کو اس کے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا، یہ صنف بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھی، ظلم کی انتہا یہ تھی کہ لڑی کو پیدا ہوتے ہی زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی صنف بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھی، ظلم کی انتہا یہ تھی کہ لڑی کو پیدا ہوتے ہی زندہ در گور کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی پیدائش نہ صرف منحوس تصور کی جاتی تھی، بلکہ باعث ذلت سمجھی جاتی تھی۔ دار می کی ایک روایت ہے جس میں ایک شخص نے بتایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کس طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ دو فن کرتے تھے۔ روایت ملاحظہ ہو'' عن الوّولاد، قُتُنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِلّٰمَ فَقَالَ: یَا ہَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا کُتُنَا أَهُلَ جَاهِلِیّةٍ وَعِبَادَةِ أَوْقَانٍ، فَکُتُنَا نَقُتُلُ الْأَوْلادَ، وَکَانَتُ عَسُرُوہَ وَہُ اِنْ کُتُنَا فَقُدُلُ اَنْ اللّٰبِیّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ فَقَالَ: یَا ہَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا کُتَنَا أَهُلَ جَاهِلِیّةٍ وَعِبَادَةً أَوْقَانٍ، فَکُتُنَا نَقُتُلُ الْأَوْلادَ، وَکَانَتُ عَسُرُومَ وَمَا فَیَ وَیْکُی بِیْکُ اِنْ اللّٰبِیّ صَلّٰی اللّٰہُ عَلَیْ بِیْکُ اِنْ اللّٰمِی فَیْرِی بِیْتُ اِنْ اللّٰمِی فَیْرَ بَعِیدٍ، فَا فَیَا اَنْ اَنْ اللّٰمِی فَیْرِی بِیْنَ اللّٰمِی فَانْ اللّٰمِی فَیْری بِیْدِ، فَا فَیَ وَیْدُی بِیْکُ اِنْ اللّٰمُی فَیْری بِیْمَا أَنْ تَقُولَ: یَا آئِتَاهُ فَانَکُ مِیْمَا فَیْکُی اِنْ اللّٰمِی فَیْری بِیْمَا أَنْ تَقُولَ: یَا آئِتَاهُ فَانَکُ مِیْکُ فَیْکُ مِیْکُ اِنْکُ وَانْکُ مُیْکُ کُونُ وَلَامِی بِیْکُی اِنْکُ وَیْکُ اِنْکُ وَیْکُ اِنْکُ وَیْکُ وَانْکُ مُیْکُونُ وَانِتُ مِیْکُ وَلَیْکُ وَیْکُونُ وَیْدِی بِیْکُ اِنْکُ وَانْکُ وَلُونَ الْمُولِی فِیْکُونُ اللّٰمُ وَلَیْکُ وَیْکُ وَلُونُ اللّٰمِیْکُونُ وَلَیْکُ وَلُونُ اللّٰمُ اللّٰمُ کُونُونُ اللّٰمِیْکُونُ وَانْکُ مُنْکُمُ وَانْکُمُونُ وَانْکُونُ اللّٰمُ کُونُونُ وَیْکُونُ وَانْکُ مُونُونُ وَانْکُونُ وَانِکُ مُلْکُونُ وَانْکُونُ وَانِکُ وَانِکُ وَانِکُ مُونُونُ وَانِکُ وَانْکُونُ وَانُونُ

ہم سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم حقّی و کف دعم عید تعید و نقال له تا بحلٌ مین جُلساء ہم سول الله علیہ وسلّم الله علیہ والله صلی الله علیہ والله وسلم کے حضور ایک شخص عرض گزار ہوا کہ استعالیہ الله کے رسول صلی الله علیہ والله وسلم کے حضور ایک شخص عرض گزار ہوا کہ الله کا ملک الله کے رسول صلی الله علیہ والله وسلم کے حضور ایک شخص عرض گزار ہوا کہ الله کا مدی و وجاہت تھی۔ میری اپنی ہم جاہیت میں ہمارے دینی مشاغل بنوں کی بو جااور اولاد کو اپنی ہم الله علیہ واللہ وسلم جاہیت ہم میری ایک ہیں ہمارے دینی مشاغل بنوں کی بو جااور اولاد کو اپنی ہم تو ش دو ٹری کرنا آتی ماری و وجاہت تھی۔ میری اپنی ہم کہ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو وہ خوش خوش دو ٹری کرنا آتی میں ایک دن وہ میرے بلا نے پر آئی تو میں آگے بڑھا اور وہ میرے چیچے چلی آئی، میں آگے بڑھتا چلا گیا، جب میں ایک کنویں کے باس پہنچا جو میرے گر سے زیادہ دور نہ تھا، اور لاکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہا تھی پگڑ کر کنوئی کا میں دال دیا، وہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی اور بھی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ رسول الله اس کی فرا میا کو جو شور و کہ و مصیبت اس پر پڑی ہے وضور علیہ السلم کو عملی کے در وادہ فیر بیان کیا تو تحضور صلی الله علیہ وآلہ و سلم کی بیہ حالت ہوئی کہ روتے روتے دو تے دواتے والہ و سلم کی بیہ حالت ہوئی کہ روتے روتے دوتے داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ پھر فرما یا جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہوگئے اب نئے سرے سے اپنا عمل داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ پھر فرما یا جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہوگئے اب نئے سرے سے اپنا عمل داڑھی مبارک تر ہوگئی۔ پھر فرما یا جاؤ کہ جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہوگئے اب نئے سرے سے اپنا عمل دائر وی کرو۔

(سنن الدارمي، المقدمة، باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، جلد 1، صفحه 153، حديث2، دار المغنى، السعودية)

قبیلہ بنی تمیم کے رئیس قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو اُنہوں نے بھی لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کا اپناواقعہ سنایا۔ تفسیر طبری میں ہے ''عن قتادۃ، قال: جاء قیس بن عاصم التمیمی إلی النبیّ صلی الله علیه وسلم فقال: إني وأدت ثماني بنات في الجاهلية، قال: فأعُتِنُ عَنْ كُلٌ وَاحِد) قِبَد نَاقَ مَنْ تُكُلٌ وَاحِد اِنْ بَالَة علیه وسلم کہ قیس بن عاصم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ زمانہ جاہلیت میں اپنے ہاتھ سے اپنی آٹھ لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکی کے کفارہ میں ایک اونٹ قربانی کرو۔

(جامع البيان في تأويل القر آن، جلل 24، صفحہ 248، مؤسسة الرسالة، بيروت)

عربوں میں مرد کے لیے عور توں کی کوئی قید نہ تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح جتنی چاہتا، عور توں کو شادی کے بندھن میں باندھ لیتا تھا۔ کتب احادیث میں ان اشخاص کاذکر موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے چار سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یو نہی عربوں میں عور توں اور بچوں کو میر اٹ سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا اور لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ میر اث کاحق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں، اس کے علاوہ مرنے والوں کے وارثوں میں جو زیادہ طاقت وراور بااثر ہوتا تھاوہ بلاتا مل ساری میر اٹ سمیٹ لیتا تھا۔

عرب میں عورت کوذلیل کرنے اور اُسے نگ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی مرداپنی بیوی کو گھر سے نکالنا چاہتا توالیہ نکالنا کہ نہ اُسے طلاق لیعنی آزادی دیتا اور نہ ہی گھر میں بحیثیت بیوی کے اپنے پاس رکھتا۔ قرآن عظیم کی درج آیت ایسے ہی موقع کے بارے میں اتری ہے ﴿فَلَا تَبِیْلُوا كُلُّ الْبَیْلِ فَتَنَدُدُوهَا كَالْبُعَلَّقَةِ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: تویہ تونہ ہو کہ ایک طرف پوراجھک جاؤکہ دوسری کو اُذھر میں لئکتی جھوڑ دو۔

(سوبرةالنساء،سوبرة4، آيت129)

عرب معاشر ہے ہیں بلاشبہ بعض او قات عورت کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا تھا لیکن مجموعی طور پر وہ کہی بھی بھی جی حاکم یا لکہ نہ بن سکتی تھی بلکہ اپنی زندگی کے سفر کا فیصلہ بھی خود نہ کر سکتی تھی۔ مملکت سبا، جو عرب کا ہی ایک حصہ اور ریاست تھی وہاں بھی عور توں کی حیثیت ناگفتہ بہ تھی، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ شادی کرتی تھی اور اہل خانہ میں باہمی فسق و فجور کا بازار گرم رہتا تھا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ برکاری کرنے کا عام رواج تھا۔ ان کی جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم ایسی بھی تھی جس سے عورت کی بے لبی کے ساتھ ساتھ اُس پر بداعتمادی کا کھلا اظہار ہوتا ہے، وہ رسم یہ تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا توا یک دھاگا کسی در خت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیتا یا اُس کے ارد گرد لیسیٹ دیتا، جب سفر سے والیس آتا تواس دھاگے کو دیکھتا، اگروہ صبحے سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی اور اگروہ اسے ٹوٹا ہوا یا کھلا ہوا پاتا تو خیال کرتا کہ اُس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بدکاری کا ارد کاب کیا ہے، اس دھاگے کوالر تم کہا جاتا۔

پونان میں عورت! یو نان ایک قدیم تہذیبی مذہب ہے ، انہوں نے دنیا میں انصاف اور انسانی حقوق کے دعوے کئے اور علوم و فنون میں ترقی کی مگر اس ترقی اور دعووں کے باوجود عورت کا مقام کوئی عزت افنر انہیں تھا، ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنی درجہ کی مخلوق تھی اور عزت کا مقام صرف مرد کے لیے مخصوص تھا، سقر اط جو اس دور کا فلسفی تھا اس کے الفاظ میں: ''عورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی چیز دنیا میں کوئی نہیں وہ دفلی کا درخت ہے کہ بظاہر بہت فلسفی تھا اس کے الفاظ میں: ''عورت سے کیان اگر چڑیا اُس کو کھالیتی ہے تو وہ مرجاتی ہے۔'' (بدونامہدنیا، 03-07-2015)

یونانی فلاسفروں نے مردوعورت کی مساوات کادعویٰ کیا تھالیکن یہ محض زبانی تعلیم تھی۔اخلاقی بنیادوں پر عورت کی حیثیت ہے اس غلام کی تھی اور مرد کو اس معاشرے میں ہر اعتبار سے فوقیت حاصل تھی۔ عام طور پر یونانیوں کے نزدیک عورت گھر اور گھر کے اسباب کی حفاظت کے لیے ایک غلام کی حیثیت رکھتی تھی اس میں اور اس کے شوہر کے غلاموں میں بہت کم فرق تھاوہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی تھی، بلکہ اس کے مشورے کے بغیر لوگ اس کا نکاح کردیتے تھے،وہ خود بمشکل طلاق لے سکتی تھی، لیکن اگر اس سے اولاد نہ ہویا شوہر کی نگاہوں میں بین غیر پہندیدہ ہو تواس کو طلاق دے سکتا تھا۔ مردا پنی زندگی میں جس دوست کو چاہتا،وصیت میں اپنی عورت نذر کر سکتا تھا۔ اور پر کر نابڑتی تھی،عورت کو خود کسی چیز کے فروخت کرنے کا اختیار نہ تھاغرض وہاں عورت کو شیطان سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر غم کیا جاتا تھا۔

افلاطون کے مطابق: جتنے ذلیل وظالم مر دہوتے ہیں وہ سب نتائے کے عالم میں عورت ہو جاتے ہیں (یعنی مردوں کے ظلم کی سزایہ ہے کہ ان کو بطور سزاعورت بنادیا جائے)۔

(عورت اسلام كى نظر مين، صفحہ38، آئيند ادب انار كلى، الابور)

اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمی نذرانے پیش کرتے تھے اور منقولہ وغیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام وقف کی جاتی تھیں ، خاص مشکل کے حل کے لیے انسانی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جاتا ، ایگامیمنون ٹرائے کی جنگ میں یونانیوں کاسپہ سالار تھاوہ چاہتا تھا کہ دیوی آر ٹومس اس پر مہربان ہو جائے جس نے غلط سمت میں ہوائیں ۔ چلا کرٹرائے کے خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی، چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جواں سال بٹی اپنی گنیا کواس کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھادیا۔

روم میں عورت کی حیثیت و حالت: یو نانیوں کے بعد جس قوم کود نیا میں عورت کو تھیب ہوا، وہ اہل روم سے دومی معاشرے کو تہذیب و تدن کا گہوارہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس معاشرے میں بھی عورت کو اس کی حیثیت محروم رکھا گیا ہے۔ ولادت سے لے کروفات تک بیچاری کی حیثیت محض ایک قیدی کی سی رہی، یو نانیوں اور حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ولادت سے لے کروفات تک بیچاری کی حیثیت محض ایک قیدی کی سی رہی، یو نانیوں اور ہندوستانیوں کی طرح رومیوں کے دل بھی عورت کے معاملے میں رخم و مر وت سے قطعی محروم سے، سیکدلی اور شقاوت قلبی کا عالم یہ تھا کہ عورت کو اپنی عصمت و عقت اور ناموس و حیا کے تحفظ کے لیے کوئی حقوق حاصل نہ سے، مرد کو اپنی بیوی کے چال چان کے متعلق اگر رائی بھر شبہ ہو تا تو وہ اسے قانونی طور پر موت کے گھاٹ آتار دینے کا حق رکھتا تھا۔ اس کی موت کے لیے وہ کیا آلہ یاذر لیعہ اختیار کرے، اس بارے میں بھی مرد کو اپنی خواہش پر مکمل اختیار تھا۔ رومانی مردوں نے اپنی عور توں پر گوشت کھانا، بنسا بولنا اور بات چیت کرنا بھی حرام قرار دے دیا، بیہاں تک دان کے منہ پر موز سیر نامی ایک مشخل گادیا، تاکہ وہ کہنے بھی نہ پائے۔ یہ حالت صرف عام عور توں کی نہیں تھی کہ ان کے منہ پر موز سیر نامی ایک محتیار موت کے جو مور توں کی نہیں تھی کہ ان کے منہ پر موز سیر نامی ایک موق سے محروم رکھا گیا تھا، وہ جنس کی طرح کی چیز تھی جو کسی کی ملکیت ہوتی ہے، نائی ایک کیا جاتا تھا۔ جائیداد کی طرح آ سے بھی خرید و فروخت اور لین دین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

اہل روم کا تہذیبی ارتقاء بذاتِ خود افراط و تفریط کا ایک انتہائی نمونہ پیش کرتارہا تھا ایک وہ وقت تھا کہ جب ایک مرتبہ رومی سینٹ کے ایک ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تواس کی قومی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا، اور سینٹ میں اس پر ملامت کا ووٹ پاس کیا گیا۔ اور پھر نام نانہاد تہذیب و ترقی کا وہ دور بھی آیا کہ جب ازدواجی تعلق کی ذمہ داری بھی نہایت ملکی تصور کی جانے لگی، قانون نے عورت کو باپ اور شوہر کے اقتدار سے بالکل آزاد کر دیا۔ اس دور میں عورت یک بعد دیگرے کئی گئی شادیاں کرتی جاتی تھی مارشل (43 تا 104 اء) ایک عورت کا زکر کرتا ہے جودس خاوند کر چکی تھی، جود نیل (60ء تا 130 ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے پانچے سال

میں آٹھ شوہر بدلے، سینٹ جروم (340ء تا420ء) ان سب سے زیادہ ایک عورت کا حال لکھتا ہے جس نے آخری بارتیسوال شوہر کیا تھااور اپنے شوہر کی بھی وہ اکیسوی ہیوی تھی۔

ایران میں عورت: عورت کوانسانیت کے مرتبے سے گراکر قعر مذلت میں رومی اور یونانی تہذیب ہی نے نہیں و هکیلا بلکہ اہل ایران بھی اس میں پیش پیش بیش رہے۔ انکی اخلاقی حالت انتہائی شر مناک تھی، ان کی کتاب اخلاق میں باپ، بیٹی اور بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ وہ خون کے قریب تررشتوں میں شادی کر سکتا تھا اور جتنی بیویوں کو چا ہتا طلاق دے سکتا تھا، ایران میں زمانہ قدیم سے بید وستور تھا کہ عور توں کی حفاظت کے لیے مردوں کو ملازم رکھا جاتا، نیزیونان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور داشتہ عور توں کو رکھنے کا طریقہ عام تھا اسے نہ صرف مذہباً جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ یہ ایرانیوں کی ساجی زندگی کا خاصہ بن گیا تھا۔

ایرانی معاشر ہے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی اور اگر کسی در جے پراُسے اہمیت بھی دی جاتی توایک غلام
کی سی اہمیت مل پاتی۔ شوہر مجاز تھا کہ اپنی ہیوی یا ہیویوں میں سے ایک کوخواہ وہ بیا ہتا ہیوی ہی کیوں نہ ہو، کسی دو سر ہے
شخص کو جو انقلاب روزگار سے محتاج ہو گیا ہو، اس غرض کے لیے دے دے کہ وہ اس کسب معاش کے کام میں مدد
لے، اس میں عورت کی رضا مندی نہ لی جاتی عورت کو شوہر کے مال و اسباب پر تصرف کا حق نہیں ہوتا تھا، اور اس
عارضی از دواج میں جو اولاد ہوتی تھی، وہ پہلے شوہر کی سمجھی جاتی تھی، یہ مفاہمت ایک باضابطہ قانونی اقرار نامے کے
ذریعے سے ہوتی تھی۔ قانون میں ہیوی اور غلام کی حالت ایک دو سرے سے مشابہ تھی۔

ایران میں بھی عرب کی طرح لڑکوں کی پیدائش پر انتہائی خوشی جبکہ بیٹی کی پیدائش پر مایوسی کا اظہار کیا جاتا تھا، جب بیٹا پیدا ہوتا توشکر خدا کے اظہار کے لیے بہت سی مذہبی رسوم ہوتی تھیں جنہیں خوشی اور دھوم دھام سے ادا کی جاتا تھا، صدقے دیے جاتے تھے، لیکن جب بی پیدا ہوتی تو ولیسی دھوم دھام نہ ہوتی جس طرح بیچ کی پیدائش پر ہوتی ۔ بقول آرتھر کر سٹن سین: بچہ پیدا ہونے پر باپ کے لیے لازمی تھا کہ شکرِ خدا کے اظہار کے لیے خاص مذہبی رسوم ادا کر سے اور صدقہ دے، لیکن لڑکی کے پیدا ہونے پر ان رسموں میں اس قدر دھوم دھوم نہیں ہوتی تھی، جتنی کہ لڑکے کے پیدا ہونے پر۔

ایرانیوں کا میہ بھی عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہے اوراُس کی نظر بد کااثر ہوتا ہے ،اور خاص طور پر اگر کسی بچے پر اُس کی نظر بد پڑگئ تواس بات کاخوف رہتا تھا کہ بچے پر کوئی نہ کوئی بد بختی ضروری آئے گیاس لیے بچے کو نظر بدسے بچانانہایت ضروری سمجھاجاتا تھا، بالخصوص اس بات کی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہ آئے تاکہ اس کی شیطانی ناپاکی بچے کے لیے بد بختی کا باعث نہ ہو۔

یہودیت اور عورت: ہنود ویہود کی تاریخ ہوکہ عیسائیت کی مہذب و متمدن دنیا، قبل از اسلام نداہب عالم کے مصلحین نے عورت کی عظمت ور فعت اور قدر و منزلت سے ہمیشہ انکار کیا، اور ایک اکثریت عورت کو بے زبان و پالتو جانور ہی سمجھتی رہی۔

یہودیت نے عورت کو جو حیثیت دی،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مکمل طور پر مر دکی غلام ہے اوراس کی محکوم ہے، وہ مر دکی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، حقوق ملنے کی بات توایک طرف رہی،اُسے تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا۔

بائبل کے مطابق واقعہ آدم اور حوّاعلیہ السلام کو مجر م قرار دیا گیا، اس لیے حوّا کی بیٹیاں ہمیشہ محکوم رہیں گی۔ یہودی شریعت میں مر د کا اقتدار و تصرف اس حد تک بڑھا ہواہے کہ: اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض کھہرائے اور اس کا باپ جس دن یہ سُنے ، اسی دن اُسے منع کر دے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض ، جو اُس نے اپنے اوپر کھہرایاہے ، قائم نہیں رہے گا اور خداونداس عورت کو معذور رکھے گا۔

یہودیت میں عورت کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ کسی غلام و محکوم سے بڑھ کر نہیں، عورت مکمل طور پر مر دی دست نگر ہے۔ وہ مر دکی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی، مر دجب چاہے اُسے گھر سے نکال دے طلاق دے دے، مگر عورت بھی بھی مر دسے طلاق طلب نہ کرے یہاں تک کہ مر دمیں بے پناہ ہی عیوب کیوں نہ ہوں۔ یہود کے قانون شریعت کے مطابق عورت کو مر دکے مساوی حقوق دینا توایک طرف رہابلکہ مر دکو کھلی چھٹی دی کہ وہ اپنی بیوی پر ہر لحاظ سے بے جابر تری کا دعویدار ہو، عورت مہرکے علاوہ کسی چیز کی حقد ار نہیں، معصیت اول

چونکہ بیوی ہی کی تحریک پر سرزد ہوتی تھی اس لیے اس کو شوہر کا محکوم رکھا گیااور شوہر اس کا حاکم ہے، شوہر اُس کا آقا اور مالک ہےاور وہ اس کی مملو کہ ہے۔

یہود کے قانون وراثت میں بیٹی کا در جہ پوتوں کے بعد آتا ہے، اگر کسی میت کا لڑکانہ وہ تو وراثت پوتے کے لیے ہے، اور اگر اپوتا بھی نہ ہو تواس صورت میں وراثت لڑکی کی ہے۔

یہودیت کے عائلی نظام میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ہر شخص کانام اسرائیل میں باقی رہناچاہیے،اس لئے اگر

کوئی مر د بے اولاد مرتاقواُس کا پوراایک ضابطہ تھاتا کہ اُس کا نام باقی رہے، عہد نامہ قدیم میں اس بارے میں درج ہے

کہ:اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک اُن میں سے بے اولاد مر جائے تواس مرحوم کی بیوی کی اجبنی سے بیاہ

نہ کرے بلکہ اُس کے شوہر کا بھائی اُس کے باس جا کر اُسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے، وہ اس کے

ساتھ اوا کرے، اور اس عورت کے جو پہلا بچے ہو، وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کہلائے، تاکہ اُس کانام اسرائیل

میں سے مٹ نہ جائے، اور اگروہ آدمی این بھاوج سے بیاہ نہ کرناچاہے، تواس کی بھاوج بھائی کہ برزرگوں کے باس

جائے اور کہے مریاد یور، اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے، اور میرے ساتھ دیور کاحق اوا کرنا ہو بہتا، تب اُس کے شہر کے بزرگ اُس آدمی کو بلا کر اُسے سمجھائیں، اور اگروہ این بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کواس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تواس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جاکر، اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے کواس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تواس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اُس کے پاس جاکر، اُس کے پاؤں سے جوتی اتارے وارس کے منہ پر تھوک دے اور بیہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے، اُس سے ایسابی کیا جائے گا۔

(استثناء 25.10-5)

عیسائیت میں عورت: عورت کے بارے میں عیسائیت کا بھی وہی تصور ہے جو یہودی نظریات میں ماتا ہے۔ عیسائیت بھی عورت کے بارے میں کوئی بھر پور اخلاقی عقیدہ نہ اپنا سکی۔ بلکہ اگریہ کہا جائے کہ عورت کے ساتھ عیسائیت کی روش اور بھی زیادہ ناپسندیدہ تھی توبے جانہ ہوگا۔

عیسائیت کے مطابق مرد حاکم اور عورت محکوم ہے، کیونکہ عورت و حقیقت مرد کے لیے بنائی گئی ہے، سواس کی خدمت اور اطاعت اُس کا فرض ہوگا، جبکہ مرد چونکہ عورت کے لیے نہیں تخلیق ہوا،اس لیے اُسے عورت کی محکومی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیت میں عورت کی حالت میں ہے: عورت سرا پافتنہ وشر سمجھی جاتی تھی، عابد وزاہداُس کے سایے سے بھاگتے تھے، بڑے بڑے راہب اپنی مال تک سے ملنا، اور اس کے چہرہ پر نظر ڈالنا معصیت سمجھتے تھے۔ رہبانیت کی تاریخ عورت سے نفرت کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔

ہندومت میں عورت کی حیثیت: اپنے قدیم تدن پر نازاں ہندوستان، کے مذہب ہندومت نے مجھی عورت کی حیثیت بامل کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ ہندوایک طرف تو وحدۃ الازواج (صرف ایک بیوی ہونے) کے قائل ہیں لیکن جب بیوی سے کوئی بیٹانہ ہور ہاہو تو مذکورہ بالا قانون کو توڑتے ہوئے کئی کئی شادیاں کرتے ہیں تاکہ بیٹا پیدا ہو، یہ سلسلہ آج کل کا نہیں بلکہ آریاؤں سے چلاآ تارہاہے۔

ہندومت میں اگر شوہر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ اپنی بیوی کو کسی اور مردسے تعلقات پیدا کرنے کا کہہ سکتا ہے تاکہ وہ اولاد بناسکے، یہ عورت دوسرے شخص سے از دواجی تعلقات پیدا کرے گی حتی کہ اولاد بھی جنے گی مگر بیوی اُسی پہلے شوہر کے گھر میں، اور جواولاد دوسرے مردسے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اولاد کہلائے گی، اس طریقے کو نیوگ کہا جاتا ہے۔

ہندومذہب میں عورت کی حیثیت ہے تھی کہ اس کی کسی بات کو معتبر نہیں سمجھاجاتا تھا، جھوٹ اور عورت کو ایک ہی سکے کے دورُ خ کی طرح قرار دیا گیا تھا۔ عورت کا بجپین ہو، جوانی ہویا کہ بڑھاپا، وہ محکومی اور غلامی کی زندگی ہی گزارے گی۔ بھی بھائی کے احکام کی پابند، بھی باپ کی حکمر انی اور بھی شوہر کی غلامی ہی اس کی زندگی کا مقدر ہوگا۔ ہندومذہب کے مطابق شوہر والی عورت کے ذمہ کوئی عبادت نہیں وہ شوہر کی خدمت اور سیوا کرے ہے سب سے بڑی عبادت ہے۔ عورت کو جب اُس کا شوہر مر جائے، بیاہ کرنے کا حق نہیں ہے اور اس کو دو حال میں سے ایک اختیار کرناہوگا، یازندگی بھر بیوہ رہے یا جل کر ہلاک ہو جائے اور دونوں صور توں میں سے بیاس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ مدت العمر عذاب میں رہے گی۔ ہندوؤں کا دستور یہ ہے کہ وہ راجاؤں کی بیویوں کو جلاد سے تھے، خواہ وہ جلنا چاہیں پاس سے انکار کریں، تاکہ وہ الیی لغزش سے جن کا ان سے خوف ہے محفوظ رہیں۔ راجہ کی بیویوں میں

صرف بوڑھی عور تیں اور صاحب اولاد، جن کے بیٹے مال کو بچائے رکھنے کی اور حفاظت کی ذمہ داری کریں، چھوڑ دی جاتی تھیں۔

ہندوؤں میں مختلف مقامات پر مختلف خواتین اور ذاتوں کے لحاظ سے تقسیم جائیداد کے مختلف طریقے اور اصول ہیں، جن میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ عورت کو جائیداد سے یاتو سرے سے محروم کیا گیا یا پھر مردسے کم تر حصہ دیا گیا،اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو ہندو معاشر سے میں ہمیشہ سے کم تر درجہ دیا گیا ہے،اس کو ہر صورت میں محکوم رکھنا پہندیدہ سمجھا جاتا ہے۔

مغرب میں عورت کی حیثیت و حالت: عورت گھر کے مخصوص دائرے اور ذمہ داریوں سے نکل کر بیر ونی دنیا کے وسیع دائرے میں مرد کی طرح محنت و مز دوری اور کسب معاش کے لیے نکلی اور اس نے نہ صرف معاشرے کی سیاسی، معاشی، تعلیمی اور سائنسی شعبہ جات میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی بلکہ اُن مختلف شعبہ ہائے زندگ میں بھی اپنا کر دار اداکیا جہاں صرف اور صرف مردوں کی حکمر انی تھی۔در حقیقت ملین سے زیادہ نوجوان خوا تین اس وقت (امریکہ میں) کام پر گئی ہیں، وہ اس وقت ہمارے کام کی طاقت کا 40% میں۔

مغربی دنیا میں روس ایک ایسا ملک تھا، جہاں محنت کش عور توں کا تناسب دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہاہے۔ روس مغربی ممالک میں عور توں کو ملاز متیں دے یاأن سے کام کروانے والاسب سے بڑا ملک ہے، وہاں اب عورت دوہرے مسائل کا شکار ہے، پہلے صرف گھر کی ذمہ داری اس کے سپر دمتھی اب کسب معاش بھی اس کے کھانتہ میں آگئی۔

ایک بڑامسکلہ جس سے روسی عور تیں دوچار ہیں، وہان پر ڈہر ابو جھ ہے، جو کہ ملازمت میں ساراوقت صرف کر نااور گھر بلوذ مہ داریوں کو نبھانا ہے، عور توں کے دن کا آغاز ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے، صبح کو دفتر کے لیے بس پکڑ نااور ساتھ ہی روز مرہ ضروریات کے لیے دو پہر کے کھانے کے وقت کمبی قطار میں کھہرنا، کام کے اختتام پر مزید خرید وفروخت کرنا، پھر رات کا کھانا تیار کرنا، بچوں کو سلانا، گھرکی صفائی کرنا ہے، چند خاوندان چیزوں میں ہاتھ

بٹادیتے ہیں،روسی حکومت کی حالیہ رپورٹ میہ ظاہر کرتی ہے کہ بیوی ہفتے میں چونیتس (۳۴) گھنٹے کام کرتی ہے جبکہ خاوند صرف چھ(۲) گھنٹے کام کرتاہے۔

دلچسپ امریہ ہے کہ خواتین کی دوہری ذمہ داریوں اور مر دوں کے کام میں ہاتھ بٹانے کے باوجود، انہیں معاشی طور پر ایک ہی فقتم کے کام پر معاوضہ مر دوں سے نسبتاً کم ملتا ہے، یعنی ایک ہی ملازمت یاعہد ہ پر مامور ایک مر د اور عورت کی تنخواہوں میں فرق ہوتا ہے۔

آئے بھی ایک اوسط امریکی بیوی گھر کے کام کائی پر اتناہی وقت صرف کرتی ہے جتنا کہ اس کی دادی کیا کرتی ہوگئی سے عام طور پر ہفتہ میں گھریلوکام کائی پر 53 گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں اور بیہ سوچنے کی ٹھوس بنیاد موجود ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی صورت حال اس سے بچھ مختلف نہیں ہے، علاوہ ازیں اس پُر زور مطالبے کے باوجود کہ مر دول کو بھی گھریلوزمہ داریوں کے بوجھ کو سنجالنے میں عور تول سے تعاون کرناچا ہے، عملی طور پر ایسا نہیں ہور ہا، مر دگھریلوکام کاج سے آج بھی پہلے کی طرح دور ہے، یہی نہیں بلکہ روزی کمانے والی وہ عور تیں جن کے اپنے نیچے نہیں ہیں، خرید وفروخت، کپڑوں کی دھلائی، گھرکی صفائی اور اسی قسم کے دوسرے کام بھی خود ہی کرر ہی ہیں۔

ہے حیائی اور بدکاری ایسے ناسور ہیں، جو جب بھی کسی معاشر ہے میں سرایت کرتے ہیں تواس معاشر ہے کو ہے حیائی اور عدم احترام کے زنگ سے بھر دیتے ہیں، مغرب اور خاص طور پر امریکہ جواس وقت دنیا میں ممتاز ملک مانا جاتا ہے ہے حیائی اور زناکاری میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے تقریباً سارے مرداور پچاس فیصد عور تیں شادی سے پہلے ہی حرام کاری کر چکی ہوتے ہیں، ہارورڈیو نیورسٹی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر گراہم کا انداز ایہ ہے کہ پچھلے پندرہ برس میں کالجوں کے طلبہ میں حرام کاری پچاس سے ساٹھ فیصد تک اور طالبات میں چالیس سے پچاس فیصد تک بڑھ چکی ہے۔ سوشیالوجی کے ایک عالم پروڈو کا تخمینہ یہ ہے کہ شادی کے وقت ہر چھ لڑکیوں میں سے ایک عالمہ ہوتی ہے۔ آج اس لڑکے سے نفرت کی جاتی ہوئی ہے جس کے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات نہ ہوں، بعض لڑکیاں چھیڑ چھاڑ کوزیادہ پہند نہیں کر تیں اور وہ لڑکوں سے بلا جھجک کہد دیتی ہیں کہ ہماری آگ کوزیادہ نہ جھڑ کاؤ آؤاور اپناکام کر لو۔ امریکہ میں کنواری لڑکی کا حاملہ وہ لڑکوں سے بلا جھجک کہد دیتی ہیں کہ ہماری آگ کوزیادہ نہ بھڑ کاؤ آؤاور اپناکام کر لو۔ امریکہ میں کنواری لڑکی کا حاملہ

ہو جانا قطعاً معیوب نہیں، حتی کہ ایک صاحب نے ایک مضمون میں کھا کہ شادی سے پہلے جس لڑکی کے ناجائز تعلقات صرف دو تین مردول سے رہے ہول، اسے کنواری ہی سمجھو بعض گھرول میں مائیں اور بہنیں بیٹوں اور بھائیوں سے بارانہ گانٹھ لیتی ہیں۔ ہنری ملرکا قول ہے بیام سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں سے باری کرنے میں کیا حرج ہے۔ کھائیوں سے بارانہ گانٹھ لیتی ہیں۔ ہنری ملرکا قول ہے بیام سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں سے باری کرنے میں کیا حرج ہے۔ (مغرب میں) اسقاط حمل جائز قرار پانے کے باوجود ناجائز اور غیر قانونی بچوں کی کثرت ہور ہی ہے، مغربی بچوں کی کم از کم 30% تعداد غیر قانونی بچوں کی ہے اور یہ بچے تنہا عورت یعنی کنواری ماں کا درد سر ہیں، یہی صورت حال فرانس میں ہے کہ اس کام پانچواں بچے ناجائز ہو بائز ہے میکہ برطانیہ میں ہر چو تھا بچے غیر قانونی ہے، اب ناجائز اور جائز بچوں میں کوئی فرق روانہیں رکھاجاتا، بلکہ ایسے قوانین بناد بے گئے ہیں کہ کنواری ماؤں کو پورا تحفظ حاصل ہو۔

قبل از ازدواج جنسی اباحیت (Premarital Sexual Permissiveness) کا خاص مرکزامریکہ ہے وہاں اس سلسلے میں کیاصورت حال پائی جاتی ہے اس کا اندازہ ہمیں جان گیان کی رپورٹ سے ملتا ہے، جس کے مطابق غالباً 50% عور تیں اور تقریباً 90% مردایسے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ مباشرتی تجربہ ہے، جبکہ 20% مرداور 15% عور تیں ایس جنہوں نے پوری فراخی کے ساتھ صنف مقابل کے ساتھ جنسی رشتوں اور شادی سے قبل مباشرت کا تجربہ کیا ہے۔

لندن کے ڈاکٹروں کوہدایات کی گئی ہیں کہ وہ کم عمر کی الیمی لڑکیوں کے بارے میں معلومات خفیہ رکھیں جو ان سے مانع حمل اشیاء لیتی ہیں۔ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ کم عمر لڑکیوں کو بالغ حمل چیزیں دینے کے لیے والدین کی رضا مندی ضروری نہیں، ڈاکٹروں سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے لڑکیوں کی خواہشات کا احترام نہ کیا اور اس کی اطلاع والدین کو دی توان کے خلاف ضابطہ کی کاروائی کی جائے گی، بتایا گیا ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کم از کم ہزار لڑکیاں جنسی طور پر سر گرم تھیں، ان میں سے ہزار نے فیملی کلینک اور باقی نے اپنے ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔

ا تنی روشن خیالی اور آزادی کے بعد شادی و نکاح جیسے اور بے فائدہ اور غیر ضروری محسوس ہوتے ہیں کیونکہ جو معاشرہ مردوعورت کے ملاپ کو بقائے نسل انسانی کے بجائے لذت وعیاشی کا موجب سمجھے وہاں یقیناً نکاح وغیرہ جیسے معاہدات کمزور دھاگے کی مانند ہوتے ہیں جنہیں جب چاہے توڑ دیاجائے۔اس کی تائید درج ذیل اعداد وشارسے

ہوتی ہے جو The Stateman year look, 1991-1993 نے دیے ہیں اُن کے سروے کے مطابق میں امریکہ میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار (16200) شادیاں ہوئیں جبکہ گیارہ لاکھ سترہ ہزار (111700) طلاقیں ہوئیں۔ ڈنمارک میں تیس ہزار آٹھ سوچورانوے(300894) شادیاں ہوئیں جبکہ پندرہ ہزارایک سوباون (15152) طلاقیں ،سوئٹر رلینڈ میں شادیاں اور طلاقیں ہوئی۔

امریکہ جیسے ملک کی افواج میں اگرچہ 14% عور تیں خدمت سرانجام دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی عیاثی اور جسمانی لذت کے ذریعہ کے طور پر وہاں موجود ہیں ، کولمبیا یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کی پروفیسر ہلین بنیائے مضمون میں رقمطراز ہیں:

فوج کی ایک سپاہی میکیلا مونٹویا (Mickicla Montoya) جو عراق میں امریکی افواج کے ساتھ خدمات انجام دیتی رہی، وہ اس منظر نامے کواس انداز سے بیان کرتی ہے کہ اگر تم ایک عورت ہو تو ایک فوجی کی نگاہ میں تمہاری تین حیثیتیں ہیں۔۔ جنسی آوارہ۔۔ نمائٹی چیز۔۔ پانی بہانے کی جگہ، ایک ہم منصب فوجی نے ججھے یہ بتایا کہ میں سوچتا ہوں کہ مسلح افواج میں عور توں کا وجو دمر دوں کو سمجھ دار بنانے کے لیے ایک فرحت انگیز شیرین سے زیادہ کی سوچتا ہوں کہ مسلح افواج میں عور توں کا وجو دمر دوں کو سمجھ دار بنانے کے لیے ایک فرحت انگیز شیرین سے زیادہ کچھ نہیں۔مزید لکھتی ہیں کہ ہماری عام شہری زندگی میں بھی ریپ کا جرم نالپندیدہ حد تک پایا جاتا ہے، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف جسٹس کی رپورٹ کے مطابق ہر چھے میں ایک عورت زندگی میں ایک اس جرم کا نشانہ بنتی ہے، لیکن اصل خوائق تو اور بھی زیادہ خراب صورت پیش کرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ معاشرہ ایک وبائی مرض کی طرح فعل بدمیں مبتلا ہوتا جارہا ہے، فوج میں معاملہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، شہری زندگی کے مقابلے میں فوجی زندگی میں بیہ جرم دوگنا زیادہ ہوتا ہے۔

ویت نام کی جنگ اور اس کے بعد لڑی جانے والی جنگوں میں عسکری خدمات سرانجام دینے والے سابق فوجیوں کی ایک نفسیاتی معالج ڈاکٹر ماورین مر دوخ اپنے تحقیقی مقالے میں لکھتی ہیں کہ مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والی 71%عور توں نے بتایا ہے کہ ملازمت کے دوران ان کو زنا بالجبر کا شکار کیا گیا یا پھر جنسی طور پر نشانہ بنایا گیا۔

عورت کے متعلق مختلف مذاہب و معاشرہ میں ظالمانہ اور حیاسوز تاریخ پڑھنے کے بعداب آئیں مخضر اانداز میں آپ کواسلام نے جوعورت کو مقام و مرتبہ دیااس کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ مخضر تعارف ہراس معترض پر ججت ہے جواسلام پر طعن کرتے ہیں کہ اسلام نے عور توں کوعزت و تحفظ نہیں دیا۔ راقم چینج کرتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب کی بنیادی کتابوں سے عورت کا یہ مقام و مرتبہ پیش نہیں کر سکتا ہے جو یہاں چند قرآن و حدیث کی روشن میں پیش کیاجارہا ہے۔

عورت بحیثیت ماں: اسلام نے عورت کومال کی صورت میں وہ عالیتان رتبہ دیا کہ باپ سے بڑھ کراس کا حق رکھا اور بیر تبہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اللہ تعالی نے فرما یا ﴿وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ اِحْلُمْنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُنْهَاوَّ وَضَعَتُهُ كُنْهَاوَ حَمْلُهُ وَفِطْلُهُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے مال باپ سے بھلائی کرے اس کی مال نے اسے بیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے بھر نااور اس کا دورہ چھڑ انا تیس مہینہ میں ہے۔

سويرة الاحقاف، سويرة 46، آيت 15)

اس آب کریمہ میں رب العزت نے مال باپ دونوں کے حق میں تاکید فرماکر مال کو پھر خاص الگ کر کے شار کیا اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جواسے حمل وولادت اور دوبرس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں جن کے باعث اس کاحق بہت اشدوا عظم ہو گیا شار فرمایا اسی طرح دوسری آبت میں ارشاد فرمایا ﴿وَوَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوَالِدَیْدِ حَبَدَتُنَهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَی وَهُنِ وَ فِطلُهُ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشکُرُ بِی وَلِوالِدَیْكُ ﴿ ترجمہ کنزالا بیمان: اور ہم نے آدمی کو بوالِدَیْدِ حَبَدَتُنهُ اُمُّهُ وَهُنَا عَلَی وَهُنِ وَ فِطلُهُ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشکُرُ بِی وَلِوالِدَیْكُ ﴿ ترجمہ کنزالا بیمان: اور ہم نے آدمی کو اس باپ کے بارے میں تاکید فرمائی اس کی ماں نے اسے بیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹیا دوبرس میں ہے یہ کہ حق مان میر ااور اسنے مال باپ کا۔ (سورۃ لقمان، سورۃ 31، آیت 14)

اسى طرح بہت حدیثیں دلیل ہیں کہ ماں کاحق باپ کے حق سے زائد ہے۔ شعب الایمان میں صحابی رسول نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا''یَا مَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قُلْكُ: قُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قُلْكُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: مُنْ كُلُونُ مُنْ ؟ قَالَ: مُنْ كُلُونُ مُنْ ؟ قَالَ: مُنْ كُلُونُ مُنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: مُنْ كُلُونُ مُنْ ؟ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُنْ ؟ قَالَ مُنْ ؟ قَالَ مُنْ ؟ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُنْ ؟ قَالَ مُنْ ؟ قَالَ مُنْ ؟ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مَنْ ؟ قَالَ مُنْ كُونُ مُنْ ؟ قَالَ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ كُونُ مُنْ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیری ماں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے عرض کیا پھر اس کے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں۔ میں نے عرض کی پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: تیر اباب۔ پھر جو جتناقر ببی رشتہ دار ہے۔

(شعب الإيمان، برالوالدين، جلد 10، صفحہ 254، حديث 7456، مكتبة الرشد، الرياض)

مال کی طرف پیار بھری نظر کو مقبول جج کا ثواب مھمرایا۔ شعب الا یمان کی صدیث پاک ہے '' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَا مِنْ وَالْهِ بَا يَنظُلُو إِلَى وَالْدَيْهِ نَظُرَةً بَا مُحْمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظُرَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَا مِنْ وَالْهِ بَا يَعْهُ اللّهُ أَكُبُو وَأَظْيَبُ ''ترجمہ: حضرت ابن عباس حجة قَمْدُود بَدُّ، قَالُوا: وَإِنْ نَظَلَرَ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمِ مِاكَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ: نَعُوهُ اللّهُ أَكْبَوُ وَأَظْيَبُ ''ترجمہ: حضرت ابن عباس موم تب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جو بیٹا والدہ کی طرف بیار بھری نظر کے تو ہر نظر پراسے ایک مقبول جح کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی اگرچہ وہ دن میں سومر تبه نظر کرے ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اللہ عزو جل بڑا اور پاک ہے۔ (لیخی اس کے ہاں اجر کی کی نہیں ہے۔ سو مرتبہ دیکھے گا تو سوچ کا ثواب ملے گا۔) (شعب الإیمان، ہدالوالدین، جلد 10 مفحہ 2666ء مدیث 7475ء مکتبۃ الرشد، الدیاض) والدہ کی دو آ تکھوں کے در میان ہوسہ دینا جہنم کی آگری قبّل بَیْن عَیْنِی أُوّیهِ گُنَ مَاسُولَ اللّٰہِ عَنْما سے مروک ہے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس ہے ''عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاسُولَ اللّٰہِ تعالٰی عنہما ہے مروک ہے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جسلم نے نی والدہ کی دونوں آئکھوں کے در میان ہوسہ دیا وہ ہوسہ اس کے لئے جہنم کی آٹر بن عائے گا۔

(شعب الإيمان، برالوالدين، جلد 10، صفحه 267، حديث 7477، مكتبة الرشد، الرياض)

جنت کوماں کے پاؤں کے نیچ قرار دیا یعنی ماں کی خدمت پر جنت کی بثارت ہے چنا نچہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی '' إِنِّی أَبَدُتُ أَنْ أَغُرُو فَجِمْتُكُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: أَلَكَ وَاللهُ عليه وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی '' إِنِّی أَبَدُتُ أَنْ أَغُرُو فَجِمْتُكُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: أَلَكَ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عليه السلام نے فرمایا: کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کی ہاں۔ فرمایا: چلا جااور اس کی خدمت کر بے شک جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔

(شعب الإيمان، برالوالدين، جلد، 10، صفحہ 249، حديث 7450، مكتبة الرشد، الرياض)

عورت بحیثیت بیوی اسلام نے جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق لازم کیے اس طرح شوہر پر بیوی کے حقوق لازم کیے۔ ابوداود شریف کی حدیث پاک ہے ''عَنُ حَکیم ِ بُنِ مُعَاوِیَةَ القُشَارُ بِیّ، عَنُ أَبِیهِ، قَالَ: قُلْتُ: یَا حَقُوق بھی مقرر کیے۔ ابوداود شریف کی حدیث پاک ہے ''عَنُ حَکیم ِ بُنِ مُعَاوِیَةَ القُشَارُ بِیّ، عَنُ أَبِیهِ، قَالَ: قُلْتُ بَنَ اللهِ مَهَا إِذَا الْکَتَسَنِت، أَوِ الْکَتَسَنِت، وَلاَ مَنْ مُعُولَ اللّهِ مَا حَقُّ زُوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ ﴿ أَنْ تُطُعِمَهَا إِذَا الْحَمْت، وَتَكُسُوهَا إِذَا الْکَتَسَنِت، أَوِ الْکَتَسَنِت، وَلا تَضُوبِ الْوَجُة، وَلا تُقَبِّح، وَلا تَقْبُحُ إِلّا فِي الْبَيْتِ» ''ترجمہ: حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم پر میوں کا کیا تن ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اسے وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، جو پہنتے ہواسے پہناؤ، اس کے چہرے پرنہ مارو، اسے قبحہ نہ کہو، اسے نہ چھوڑو و مگر گھر میں۔

(سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، جلد2، صفحه 244، المكتبة العصرية، بيروت)

بہترین مر دوہ ہیں جو اپنی عور تول کے لئے بہتر ہیں۔امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں '' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَضِی اللَّهُ عَدُمِهُمَا، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَیْرُ کُمْ خَیْرُ کُمْ فَیْرُو کُمْ لِلِنِّسَاءِ''ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللّه تعالی عنہماسے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عور تول کے لئے بہتر ہے۔

رضی الله تعالی عنہماسے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عور تول کے لئے بہتر ہے۔

(المستدین کالصحیحین، کتاب الدوالصلة، جلد 4، صفحہ 191، دار الکتب العلمية، بیدوت)

اسلام نے جہاں عور توں کے تحفظ کے لیے چارشادیاں جائز قرار دیں وہاں شوہر پر بیویوں کے در میان عدل کو بھی لازم قرار دیا۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے '' عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنُ کَانَتُ لَهُ اَمْرَأَقَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَیَوْمَ الْقِیَامَةِ وَشِقُّ مُعَائِلٌ »''ترجمہ: حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالی عنه سے کانکُ لهُ امْرَأَقَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَیَوْمَ الْقِیَامَةِ وَشِقُّ مُعَائِلٌ »''ترجمہ: حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔

(سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، جلد2، صفحه 242، المكتبة العصرية، بيروت)

بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے '' عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ رَمْعَةَ، عَنِ اللَّهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّةً الْجَبْدِ، ثُمَّةً الْجَبْدِ، ثُمَّةً الْجَبْدِ، ثُمَّةً الْجَبْدِ، ثُمَّةً الْجَبْدِ، ثُمَّةً الْجَبْدِ، ثُمَّةً اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللللللّٰ اللللللللللّٰهِ الللللللللللللللللللللللللللللّٰهِ الللللللللللللللللللللللل

باب اول: اسلام

الله تعالیٰ عنہ سے مر وی،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مار تاہے پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے۔

(صحيح البخابي، كتاب النكاح، باب ما يكر لامن ضرب النساء، جلد 7، صفحه 32، دا برطوق النجاة، مصر)

عورت بحیثیت بهن اسلام نے بھائی کا اپنی بهن کی پرورش کرنااوراس کا نکاح کردینا باعثِ فضیلت قرار ویا۔ صحیح ابن حبان میں ہے '' عَنُ أَبِي سَعِيدٍ اَفْنُ بِي اَنَّى مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخْتَانِ فَأَخْسَنَ صُحْبَتَ بُنَ وَاتَّقَى الله فِيْنَ دَخَلَ الْجُنَّة '' ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری فکلاثُ أَخْوَاتٍ أَوِ اَبْنَعَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَخْسَنَ صُحْبَتَ بُنَ وَاتَّقَى الله فی الاحوات وأحسن صحبتین، جلد 2، صفحہ 190، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ورصحیح ابن حبان، صله الرحم و قطعها، ذکر ایجاب الجنة لمن اتقی الله فی الاحوات وأحسن صحبتین، جلد 2، صفحہ 190، مؤسسة الرسالة، وبرستین

عورت بحقیت بیلی: بیلی کی ولادت جود گر مذاہب و معاشرہ بیں باعثِ افسردگی سمجھی جاتی رہی ہے۔ اسلام نے اس تنگ نظر نظریہ کو ختم کیا اور بیٹی سے بیٹے جیسا سلوک کرنے پر جنت کی بشارت عطافر مائی چنانچہ حدیث پاک میں ہے ''غنِ ابُنِ عَبّاسٍ ہَ خِی اللّٰهُ عَنْہُمَا، قَالَ : قَالَ ہَ سُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : مَنْ وُلِاَتُ لَمُ أُنْفَی فَلَمْ یَئِدُہُمَا وَلَا یُو صَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : مَنْ وُلِاتُ لَمُ أُنْفَی فَلَمْ یَئِدُہُمَا وَلَمْ یُو وَلِمَ سُولُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : مَنْ وُلِاتُ لَمُ أُنْفَی فَلَمْ یَئِدُہُمَا وَلَمْ یُو وَلِمَ عَنْہُما اللّٰهُ بِهَا الْمُلْتَى اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰهُ عَلَیْهِ مِی اللّٰہُ عَنْہِما سے مر وی وَلَمْ یُو وَلَمْ یُو وَلَمْ اللّٰہُ عَنْہَا اللّٰهُ عَلَیْها اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَنْہا سے مر وی ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم نے فرمایا: جس کے ہاں دو بٹیاں ہوئیں اور اس نے انہیں زندہ دفن نہ کیا (جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے ہے ) اور نہ ہی اان کی وجہ سے خود ذلت محسوس کی (جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے ہے ) اور نہ ہی اور کو سے جِپتا پھرتا) اور نہ ہی اس نے اپنی بیٹے کو بیٹی پر فضیات جس کے ہاں لڑکی ہوتی تووہ اپنی بیٹے کو بیٹی یہ خت میں داخل فرمائے گا۔ دی تواس کو اللّٰہ عزو جل ایساکر نے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔

(المستديرك على الصحيحين، كتاب البرو الصلة، جلد4، صفحه 196، دار الكتب العلمية، بيروت)

ان كى اچچى پرورش كرنے پر جنت كاوعده ہے۔ المستدرك على الصححين ميں ہے '' عَنَ أَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لِأُوَ الْهِونَّ وَضَرَّ الْهِونَّ أَدْ حَلَهُ اللّهُ الْجُنَّةَ بِرَ مُحَمَّتِهِ إِيَّاهُنَّ»، قَالَ: فَقَالَ مَجُلٌ: وَابْنَعَانِ يَا مَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنِ ابْنَعَانِ» قَالَ مَجُلٌ: يَا مَسُولَ اللَّهِ، وَوَاحِدَةٌ؟ قَالَ: «وَوَاحِدَةٌ؟ " ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللّه تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے پرورش میں آنے والی مشکلات و تنگی پر صبر کرے الله عزوجل اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم اگر دو بیٹیاں ہوں؟ تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: اگر دو بھی ہوں (تو پرورش پریمی فضیلت ملے گی)۔ صحابی نے عرض کیا یار سول الله اگرایک بیٹی ہو تو؟ آپ نے فرمایا: ایک بیٹی پر بھی۔

(المستديرك على الصحيحين، كتاب البروالصلة، جلد4، صفحه 195، دار الكتب العلمية، بيروت)

اسلام نے بیٹیوں کوسکون اور گھر کی زینت قرار دیا چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے" سَعِیدِ بُنِ أَبِی اِسُلام نے بیٹیوں کوسکون اور گھر کی زینت قرار دیا چنانچہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے" سَعِیدِ بُنِ أَبِی عَنِ أَیدِم، أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُکُرِبُوا الْبَنَاتَ، فَإِنَّ مِنَّ اللَّهُ فِيسَاتُ اللَّهُ بَعِيدِ اللَّهِ سَكُون قلب اور گھر کو زینت بخشنے والیاں ہوتی ہیں۔

(شعب الإيمان، حقوق الاولادو الاهلين، جلد 11، صفحہ154 ، مكتبة الرشد، يرياض)

اعتراض: اسلام میں مولویوں کا موجودہ کر دار ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے مذہب کے نام پر لڑوانا،خود بے عمل و جاہل ہو ناہر زبان پر عام ہے۔

جواب: دنیامیں کوئی بھی مذہب ایسانہیں جس کے مذہبی راہنماسو فیصد باعمل ہوں، عیسائی پادریوں کی تاریخ دیکھیں تور ہبانیت کے نام پر تاریخی زناانہوں نے کیاہے، گرجوں میں عور توں کی عز تیں لوٹ کر دفن کرنے کا ثبوت حال ہی میں منظر عام پر آیا تھا۔ عیسائیت میں پادریوں کی بدکرداری کے متعلق لی (Lea) نے ساتویں اور آ تھویں صدی کے عام یادریوں اور کلیسائی عہدیداروں کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے:

....the crowd of turbulent and worldly ecclesiastics whose only aim was the justification of the senses or success of criminal ambition.

(Henry. C. Lea: An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy in the Christian Church, Page 129, Philadelphia: J.B. Lippincott & Co, 1867)

ترجمہ: یہ دنیا دار اور آمادہ فساد پادر یوں کا جموم تھا، جس کا واحد مقصد جسمانی حسیات کی تسکین اور مجرمانہ خواہشات کی تکمیل تھا۔

پادر یوں کی بکثرت ناجائز اولاد کا یہ عالم تھا کہ قدیم جر من زبان میں حرامی بیچ کے لئے مستعمل لفظPfaffenkinaکا لغوی مطلب ہی یادری کا بیٹا ہے۔

اہل کلیسا کی جاری کردہ اعتراف گناہ (Confession) کی بدعت نے بھی فحاثی پھیلانے میں اہم کردار داکیا۔ رسم یہ تھی (کیتھولک عیسائیوں میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے) کہ پادری کے سامنے آکر سال، مہینہ یاہفتہ میں ایک باراپنے گناہوں کی تفصیل بیان کر واور اس سے برکت حاصل کر لو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس رواج نے میں ایک طرف عوام کو گناہوں پر آمادہ اور دلیر کیا تو دو سری طرف پادریوں کی جیسیں اور کلیسا کے خزانے بھرے (بعض گناہوں کی معافی کے لئے مقررہ فیس لی جاتی تھی۔) اور تیسری طرف پادریوں کو معترفین خصوصا عور توں کی عزتوں گناہوں کی معافی کے لئے مقررہ فیس لی جاتی تھی۔) اور تیسری طرف پادریوں کو معترفین خصوصا عور توں کی عزتوں سے کھیلنے کے وسیع مواقع دیئے۔ کلیساؤں میں اعتراف کے لئے الگ تھلگ جگہیں (Confessionals) بن ہوئی تھیں، جن میں صرف پادری اور معترف موجود ہوتے تھے۔ ان جگہوں نے بے شار گناہوں اور برائیوں کی جنم دیا جو کم از کم انیسویں صدی تک جاری رہیں۔

رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کواپنی بیویوں اور بیٹیوں کو پادری لوگوں سے بچانے کی فکر دامنگیر ہوئی۔ بہت سے علاقوں میں لوگ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ اگر پادری صاحب کو کلیسا کی طرف سے با قاعدہ شادی کی اجازت نہیں تو وہ کوئی داشتہ یاداشائیں (یعنی لونڈی یالونڈیاں) رکھ لیس تاکہ ان کے حلقہ کی عور توں ان سے محفوظ رہیں۔ پادریوں نے اس مشورہ کو باخوشی تسلیم کیا۔ دودوداشائیں تو عام پادریوں کی تھیں۔ بعض نے دوسے بھی زائدر کھی ہوئی تھیں۔ ان کے باوجو دلوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت پادریوں کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی۔

عیسائیوں نے ایک خود ساختہ رسم رہبانیت ایجاد کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کاعہد لے کر ساری عمر غیر شادی شدہ رہتے تھے۔ بعد میں یہ مر دعورت زناکا شکار ہوئے۔ راہبات زناکے اڈے بن گئے جس میں ہزاروں عور توں اور ناجائز حرامی بچوں کو قتل کیا گیا۔

قرون وسطی کے مصنفین کے بیانات راہبات کے ان مراکز کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں جو قبحہ خانوں کی مانند تھے۔انہوں نے ان مراکز کی چارد یواری میں وسیع تعداد میں قتل ہونے والے نومولود بچوں کا بکثرت ذکر پادر یوں نے جعلی مذہبی تبرکات کی فروخت کی حوصلہ افنزائی کی۔مسیح کی جعلی خون کے قطرے ان کی مزعومہ صلیب کی لکڑی اور کیل ،ان کے جعلی دودھ کے دانت،ان کے کپڑے، حضرت مریم کے کپڑے اور بال وغیرہ تبرکات سے نذرانے وصول کئے۔گھر بیٹے مغفرت چاہئے کے لئے پادریوں کی جیبیں گرم کرنے کی نظریات عام کئے۔

یو نہی مذہبی کتابوں میں تحریفات کرنا یہود ونصاریٰ کا وتیرہ رہاہے۔ ہندؤ پنڈتوں کا حال بھی آئے دن اخبارات کی سرخی بنتاہے جس میں عور توں سے زیادتی اور مذہب کے نام پریسیے بٹور ناثابت ہورہاہو تاہے۔

اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہو سکنا کہ سارادین دار طبقہ ہی ہے عمل و بے دین ہو جائے بلکہ حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک گروہ علماء کا ہر دور میں آتار ہے گاجودین میں غلواور تحریفات کودور کرے صبح دین امت کے سامنے رکھے گا۔السنن الکبری للبیہ قی کی حدیث پاک ہے '' عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بُنِ عَبْنِ الرَّ حُمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ کُلِّ حَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأُولِلَ الْعُنْرِيِّ ، قَالَ بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ کُلِّ حَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأُولِلَ الْعُنْرِيِّ ، قَالَ بَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ کُلِّ حَلَفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأُولِلَ الْعُنْرِيِّ ، قَالَ بَسُولُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ عُرالَ حَمْنَ عَدْری رضی الله تعالی عنہ سے الْعُاهِ لِینَ ، وَانْتِحَالَ اللهُ بُطِلِینَ ، وَانْتِحَالَ اللهُ تعالى عليہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس علم کو ہر چچلی جماعت میں سے پر ہیز گار لوگ مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس علم کو ہر چچلی جماعت میں سے پر ہیز گار لوگ الله الله الله تعربین گے۔جو غلووالوں کی تبدیلیاں، جھوٹوں کی دروغ بیانیاں اور جاہلوں کی ہیر پھیر اس سے دور کرتے رہیں گے۔

## ابدوم:بڑیےمذاهب...

عيسائيت

هندومت

بدهمت

## \*...عبيمائيت...\*

## تعارف

عیسائیت ابراہیمی مذاہب کی ایک شاخ ہے جس کا محور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی اور عیسائی عقیدہ کے مطابق انہیں صلیب پر چڑھانے اور ان کادوبارہ زندہ ہونے علیہ السلام کے متعلق ہے۔ عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی نام ہیں جن میں عیسائیوں کا عقیدہ موجود ہے جیسے عبرانی زبان میں یسوع ہے جس کا مطلب مبارک اور نجات دہندہ ہے ، لا طینی زبان میں اسے Jesus کہتے ہیں۔ ایک لقب آپ کا مسیح ہے جس کا مطلب مبارک اور نجات دہندہ ہے ، لا طینی زبان میں اسے Christ کہتے ہیں۔ ایک لقب آپ کا مسیح ہے جس کے معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیر نااور اس سے بُر ااثر دور کرنا ہے ، انگریزی میں اس کو Nazareth) میں کہتے ہیں۔ آپ کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی رہائش فلسطین کے شہر ناصرہ (Nazareth) میں کشی۔ عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام عمانویل (Emmanuel) ہے جس کے معنیٰ ہیں: خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔

مسیحت مذہب پہلی صدی عیسوی میں وجود میں آیا۔ مسیح جن کواسلامی دنیاعیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پکارتی ہے،ان کو تثلیث کا ایک جزویعنی خداماننے والے مسیحی کہلاتے ہیں۔ لیکن کئی فرقے مسیح کو خدا نہیں مانتے۔ مسیحت میں تین خداؤں کا عقیدہ بہت عام ہے جسے تثلیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لگ بھگ دوارب پیروکار ہیں۔

### عيبائيت کی تاریخ

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف رسول مبعوث کئے گئے۔ ان کی آمد سے قبل یہود دین موسوی میں تحریف کرچکے تھے ،یہ لوگ کئی فرقوں میں بٹ چکے تھے، ذاتی مفاد کے لئے شرعی احکام میں تبدیلی موسوی میں تحریف کر چکے تھے ،یہ لوگ کئی فرقوں میں بٹ چکے تھے، ذاتی مفاد کے لئے شرعی احکام میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ فلسطین کے شال میں واقع جھیل گلیلی (Galilee) کے قریب ایک قصبے ناصرہ (Nazareth) سے تعلق رکھتے تھے، البتہ آپ کی پیدائش وسطی فلسطین کے شہر بیت لحم میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کنواری حضرت مریم رضی اللہ تعلیٰ عنہا کے بطن سے ہوئی۔ اسی بناپر عیسائیوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہا اور بعض عیسائیوں کے زدیک حضرت عیسی خود مطلقا خدا ہیں جو انسان کے روب میں زمین پر آئے۔

عیسائیت کی مقدس کتاب انجیل متی کے ابتدائی حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل یوں ہے کہ ان کی والدہ مریم کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوئی، توان کے اکتھے ہونے سے پہلے ہی وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگئی، یوسف نے انہیں بدنام نہیں کرناچاہا س لئے انہیں چپکے سے چھوڑ دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے حضرت مریم کی منگنی یوسف نامی شخص سے ہوناثابت نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن، جوانی کیسے گزری اس کے متعلق عیسائی مذہب بالخصوص انجیلوں میں بہت کم بیان ہواہے۔اللہ عزوجل نے بنی اسرائیل کی اصلاح اور یہودیوں نے جو دین میں تحریف کردی تھی اس کی اصلاح کے لئے آپ کورسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں بارہ افراد آپ کے خاص شاگردوں میں شامل ہوئے جنہیں حواری (Apostle) کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہودیوں کی بداخلا قیوں، بے دینیوں کی تردید کی، جس کی وجہ سے یہودی آپ کے خالف ہو گئے اور آپ پر الزامات لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق یہودیوں کے علاء نے آپ پر کفر کا حکم لگا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق زندہ ہوگئے اور آسان پر الفرائے گئے۔ عیسائیوں کے نزدیک بیہ عظیم قربانی انہوں نے نسل انسانی کے اولین گناہ سے پر حضرت آپ کے لئے دی تھی جو حضرت آدم و حواسے سرزر دہوا تھا اور ہر انسان اس کا بو جھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نجات دہندہ (Savior) بھی کہا جاتا ہے۔

صلیب کی کہائی المجیل برناباس کی زبائی:جوڈاس ایسکارئیٹ ایک یہودی فرد تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھا۔تاہم دل سے بیہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرائیان نہیں لایا تھااوران کی صحبت میں رہنے کے باوجود بہت خود غرض اور لا لی تھا۔ یہودی رہیوں اور فریسیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تعذیب کی مہم تیز کی اور شبہ کیا جانے لگا کہ عنقریب وہ انہیں گرفتار کر کے سزادلوادیں گے توجوڈاس نے ان رہیوں کے اجلاس میں جاکر دریافت کیا کہ اگروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے حوالے کردے، تووہ اسے اس کی کیا تھیت اوا کریں گے انہوں نے بچھ دیر کے مکالے کے بعد السام کوان کے حوالے کردے، تووہ اسے اس کی کیا تھیت اوا کریں گے انہوں نے بچھ دیر کے مکالے کے بعد السام کوان نے حوالے کردے، تووہ اسے اس کی کیا علیہ السلام کے ایک معتقد نیکوڈیس نے جب آپ کے خلاف ساز شیں پروان چڑھتی دیکھیں تو آپ کو یہ و شام سے علیہ السلام کے ایک معتقد نیکوڈیس نے جب آپ کے خلاف ساز شیں پروان چڑھتی دیکھیں تو آپ کو یہ منتقلی چو نکہ انتہائی خفیہ طور پر ہوئی تھی، اس لئے فریسیوں اور ریوں نے اس پرخوب واویلا کیا اور کہا کہ اپنی جادو گری کی وجہ چو نکہ انتہائی خفیہ طور پر ہوئی تھی، اس لئے فریسیوں اور ریوں نے اس پرخوب واویلا کیا اور کہا کہ اپنی جادو گری کی وجہ ہو تھی علیہ السلام نے خود کو ساری و نیا ہے جب الیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود کو تمام بی اسرائیل کا باد شاہ بنانا چاہتا ہور وہ کہاں حضرت عیسیٰ کی شکلیت لے کر گئے۔ (اس دور میں فلسطین سلطنت روم کا ایک حصہ تھا) جہاں سے ہیر وڈ کے پاس حضرت عیسیٰ کی شکلیت لے کر واپس آئے کہ آئندہ سے کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو بینیمبر کہہ کہ ترنیں کے خلاف بید کی انسانی کی اسرائی کی اسرائی کی اسرائی کو ایس آئے کہ آئندہ سے کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو خلیف جن سراؤں کی گئی کے اس کے خلاف ہو تھی کی انسانی کی اسرائی کی اسرائی کی اسرائی کی دور میں فلسطین سلطنت روم کا ایک حصہ تھا) جہاں سے کر مائیں کی والیس نے کہ آئندہ سے کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو خلیف نے دور فیک گئی کے درائی دور میں فلسطین سلطنت روم کا ایک حصہ تھا) کیا کہ کی دور کیس کے کروائیں آئے گئی کہ آئید میں کہا گئی کے دور کو کور کی کور کی کی کروائیں کیور کی کروائی کور کی کرو کی کرو

اد هر جو چنداصحاب نیکوڈیمس کے گھر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ اب د نیاسے میری روانگی کا وقت قریب آگیا ہے۔ پھر انہوں نے جو ڈاس منافق سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوست اب جاؤاور جو کام تمہیں کرناہے وہ کر لو۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اسے سمندرکا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ دیھو تم میں سے ایک شخص مجھ سے غداری کر کے گااور مجھے ایک بھیڑ کی مانند فروخت کردے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا مقولہ یاد دلایا کہ جو شخص دو سروں کے لئے گڑھا کھودے گا، وہ خود بھی اس میں جا گرے گا۔

تھے ساہیوں کو دیکھ کریاہر نکل گئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل سے نکل کر جوڈاس سیدھا بڑے رہی کے پاس پہنچا اور اسے سونے کی ٹکیوں کا وعدہ یاد دلا یا۔ اس نے وہاں انکشاف کیا کہ وہ آج رات کو مطلوبہ شخص اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ بڑے رہی نے یہ سن کر بادشاہ ہیر وڈ کو مطلع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا آج اچھا موقع ہے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے چند مسلح سپاہی حاصل کر لئے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھرسے باہر عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں جب آدمیوں کی آہٹ سنائی دی تو فور آگھر کے اندر چلے گئے۔ ٹھیک اس موقع پر اللہ تعالی نے چند فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اوپر اٹھالائیں۔ چنانچہ فرشتوں نے کمرے کے اندر آکر انہیں ایک کھڑی کے در لعے باہر نکال لیا۔

ادھر جو ڈاس بڑی ہے تابی سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام کیا کرتے تھے۔
لیکن جیسے ہی وہ داخل ہواتواللہ تعالی نے اس غدار کا چہرہ اور آواز ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند کر دی۔
یہ مشابہت اتنی جیرت ناک تھی کہ کسی کو بھی اسکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر شک نہ ہو سکتا تھا۔
دوسری طرف رومی سپاہی جیسے ہی اندر کمرے میں داخل ہوئے توانہوں نے جو ڈاس کو حضرت عیسیٰ سمجھتے ہوئے فوراً
دبوچ لیا۔ یہ دیکھ کر جو ڈاس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے احمق سپاہیو! کیا تم جو ڈاس ایسکارئیٹ کو نہیں بہچانے کہ تم نے خود مجھ ہی کو گر قرار کر لیا ہے ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین وہاں موجود

بعد میں یہودیوں نے جو ڈاس کورسیوں سے باندھ دیااوراسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے طنزا گہا کہ عالی مقام، آپ ہر گزیر بیثان نہ ہوں ہم آپ کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لئے لے جارہے ہیں۔ ہم نے آپ کو رسیوں سے اس لئے بندھا ہے کہ آپ باشاہ بننے سے ہمیشہ انکار کرتے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر کہا کیا تم ہوش وحواس سے بھی گزر گئے ہو؟ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تھے، اس کے برعکس تم الٹا مجھ ہی کو گرفتار کرنے لے جارہے ہو؟ یہ سن کر سپاہیوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیااور انہوں نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ عدالت نے جب اس (جو ڈاس) کو موت کی سزاسنائی توجو ڈاس ایسکارئیٹ غصے سے پاگل ہو گیا حتی کہ لوگ اس کی اول جلول حرکتوں کے باعث بنتی سے لوٹ یوٹ ہو گئے۔ لوگ اس کے ساتھ بہت حقارت سے پیش آنے گئے جب کہ کئی افراد

نے اس کے چہرے پر غصے سے تھوک بھی دیا۔ رہیوں اور فریسیوں نے جو ڈاس کو (حضرت عیسیٰ سمجھ کے) مخاطب کر کے کہا۔ اے وہ دھو کہ باز شخص کہ جس نے اپنے جاد واور دعووں سے سارے بنی اسرائیل کو دھو کہ دیا۔ آج خود کو پاگل بناکر تو چاہتا ہے کہ موت کی سزاسے نی جائے؟ ہم مجھے ہر گزیچنے نہیں دیں گے۔اور اس کے بعد وہ سب مل کر اس پرلا توں اور گھونسوں کے ساتھ پھریل پڑے۔

علاقے کا گور نراندر ہی اندر حضرت عیسیٰ سے عقید ت رکھتا تھا، اس لئے جوڈاس کی بیہ انچھل کو داور درگت بنتی دکھے کراس نے اسے اندراپئے کمرے میں بلا یا اور اصل واقعہ دریافت کیا۔ جوڈاس نے کہا کہ بیہ فرلی اور سپاہی دھو کہ کھا گئے ہیں اور اسے (جوڈاس کو) عیسیٰ سمجھ رہے ہیں۔ تب گور نر نے ربیوں سے کہا کہ بیہ شخص کہ ہتا ہے کہ وہ عیسیٰ نہیں ہے۔ اس لئے اگر اس شخص کو موت کی سزادی گئی تو ہم ایک فلط فرد کو موت کے گھاٹ اتاردیں گے اور اگر بیہ شخص فی الحقیقت پاگل ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی کسی معصوم کو پھانی دینادر ست نہ ہوگا۔ یبودی ربی اور فرلی اس فیصلے سے ناراض ہوئے اور معاملہ عدالت تک لے گئے جس نے لالچ میں آگر ان سے مزیدر قم طلب کی اور جوڈاس کے لئے میں اندان سے مزیدر قم طلب کی اور جوڈاس کے لئے موت کی سزاکا اعلان کیا۔ ربیوں نے اس لئے کا نول کا تاج تیار کیا اور انہیں بیہ کہ کر پیش کیا کہ لے اسے یہن کیونکہ ہم شخصے اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ اسے کلویری پہاڑ پر لے گئے جہاں باغیوں کو عمواً پھانی پر لئکا یاجاتا تھا۔ کہی وہ موقعہ تھا جب اس نے وہ مشہور الفاظ کہے تھے کہ ''ایلی ایلی لبا سبقتنی ؟'' (یعنی آے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! آپ نے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا) واضح رہے کہ اس شکوے کو حضرت عسی علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے میں خدا سے کہا کی نقد پر کا شکوہ نہیں کرتا ہے۔

دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت مریم کے ساتھ کلویری پہاڑپر گئے اور گورنرسے در خواست کر کے جو ڈاس (حضرت عیسیٰ سمجھ کر) کی لاش وصول کر لی جسے انہوں نے ایک قبر میں دفنادیا۔ تاہم ان میں سے بعض نے آخر کاران کی لاش غائب کر دی اور مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرسے نکل کر آسان پر چلے گئے ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے اور آسان کی طرف اٹھائے جانے کی افواہ حقیقت بن کر گردش کرنے گئی۔

جب یہ اطلاع حضرت مریم رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو وہ خوش ہو کر واپس پر و شلم آئیں تاکہ کی طرح ان کی اپنے بیٹے سے ملا قات ہو جائے۔ اس وقت جو فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے تیسرے آسان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاکر ان کی والدہ کی آمد کا قصہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاکر ان کی والدہ کی آمد کا قصہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا۔ تب فر شتے انہیں اپنے ساتھ لے کر زمین پر آئے اور انہیں والدہ سے ملنے کی در خواست کی جسے اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا۔ تب فر شتے انہیں اپنے ساتھ لے کر زمین پر آئے اور انہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس اتارا جہاں تین دن تک وہ فر شتوں اور اپنے بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ حضرت تاکہ وہاں موجود چاروں فر شتوں نے بھی کی۔ اس وقت ان کی والدہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جا شار صحابی حضرت برناباس بھی موجود تھے جنہیں آپ نے بطور خاص ہدایت کی کہ وہ ان کی زندگی پر گزرے ہوئے تمام واقعات کھے کر ساری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے حضرت برناباس سے کہا کہ اگرچہ گمر ابی کے طور پر پیشتر دنیا انہیں خدا اور خدا کا پیٹا کہہ کر پکارتی رہے گی اور اس بات کا عقیدہ رکھے گی کہ جمعے صلیب پر چواھا یا گیا ہے، تاہم یہ سلسلہ اس وقت رک جائے گا جب اللہ کے ایک اور رسول مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہی آگر دنیا کو وقت حضرت مریم کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد چاروں فرشتے حضرت مریم اور میری مصلوبیت کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد چاروں فرشتے حضرت مریم کی اور

برناباس کی انجیل نے اپنے باب 202 تا 222 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روبو ثقی، جو ڈاس ایسکارئیٹ کی بغاوت اور اس کے صلیب پر چڑھائے جانے کے تمام واقعات جزئی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں جس سے قرآن پاک کے بیان کی بڑی حد تک تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن عام عیسائی انجیل برناباس کا انکار کرتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا یا گیا تھا۔

### دینی کتب

عیسائی مذہب کی دینی کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ دنیاسے مفقود ہو چکی ہے۔ اس وقت جو کتابیں انجیل کے نام سے مشہور ہیں ،ان سے مراد حضرت عیسیٰ کی سوائح حیات ہے جسے مختلف لو گوں نے قلمبند کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف شاگردوں اور حواریوں نے اس قسم کی

ا تجیلیں لکھی تھیں جو بعد میں تحریفات و تضادات کا شکار ہوئیں۔لیکن عیسائیوں نے ان بہت سے انجیلوں میں سے صرف چارانجیلوں کو معتبر جانا ہے جو علی الترتیب متی، مر قس،لو قااور یو حنا کی طرف منسوب ہیں۔ باتی انجیلیس یا تو گم ہو چکی ہیں یاموجو دہیں مگرانہیں عیسائی تسلیم نہیں کرتے۔

مسیحی کتاب بائبل کے دو بڑے جھے ہیں۔ پہلے کو پراناعہد نامہ ،عہد نامہ قدیم یاعہد عتیق کہا جاتا ہے۔
دوسرے کو نیاعہد نامہ یاعہد جدید۔ پراناعہد نامہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک مقدس اور الہامی کتاب
ہے(عام طور پراسے تورات بھی کہہ دیاجاتا ہے۔) جبکہ نیاعہد نامہ یا نجیل خالصتاً عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے۔
عہد نامہ قدیم میں حضرت موسی علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کے حالات کو ضبط تحریر میں لایا گیا
ہے۔عہد نامہ جدید حضرت عیسی علیہ السلام کے احوال پر مشتمل ہے۔

عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کو ملا کر پوری بائبل 73 کتب پر مشتمل ہیں۔ تاہم پر وٹسٹنٹ بائبل جو کہ کنگ جیمزور شن کہلاتا ہے،ان کے نزدیک 66 کتب پر مشتمل ہیں۔ کیوں کہ یہ 7 کتابوں کو مشکوک سمجھتے ہیں اور اس کی سند پر شک کرتے ہیں۔

چارانجیلوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ہے۔اس انجیل متی اس انجیل کا مؤلف عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ شاگردوں میں سے ایک شاگر متی حواری ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی ہے۔اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارہ میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41ء کی تالیف ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہ قلودیوس کے دور میں لکھی گئی۔لیکن وہ سن تالیف کی تعیین نہیں کرتے اور یہ بات معلوم ہے کہ قلودیوس نے چودہ سال حکمرانی کی۔ ہورن کہتا ہے کہ یہ 37ء یا 48 یا 43، یا 44 یا 43، یا 44 یا 63، 64، یا 63،64

یہ اخیل کس زبان وشہر میں لکھی گئی اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی، بعض کاخیال ہے کہ سریانی میں لکھی گئی۔ بھر بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان میں مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں پھر زبان میں مشہور ہوئی لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارہ میں پھر اختلاف ہے۔

ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کا مؤلف اصلا یہودی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کا خاندان یروشلم ہی میں مقیم تھالیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے نہیں تھا بلکہ آپ کے بڑے حواری خاندان یروشلم ہی میں مقیم تھالیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریبن میں اشہنشاہ نیر ون کے دور میں اہل روم کے مطالبہ پر لکھی۔ مرقص اور ان کا استاد بھرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کا منکر تھا۔

خول میں سے بلکہ صرف بیان میں سے ہے اور نہان کے شاگردوں میں سے بلکہ صرف بیات کے شاگردوں میں سے بلکہ صرف بیات کی بیات کے مؤر خین نے اس انجیل کی تاریخ تدوین میں بھی اختلاف کیا ہے چنانچہ بعض نے کہا ہے یہ 33ءیا 63 یا 84 میں لکھی گئی جبکہ بعض نے کچھ اور بتایا ہے۔

ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک حواری ہو حتا: اس انجیل کا مؤلف عیسائیوں کے ہاں بہت زیادہ مختلف فیہ ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک حواری ہو حتا: اس انجیل کا مؤلف عیسائیوں کے ہاں بہت زیادہ مختلف فیہ ہے۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اور یو حتا ہے جس کا پہلے یو حتا حواری سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بعض نصاریٰ کہتے ہیں کہ پوری انجیل یو حتا اسکندریہ کے مدرسہ کے طلباء میں سے ایک طالب علم کی تصنیف ہے جیسا کہ برطانیہ کے انسائیکلوپیڈیا میں ذکرہے جس کی تالیف میں پانچ سوعلماء نصاریٰ شریک ہوئے تھے۔ فعنی میں بیانچ سوعلماء نصاریٰ شریک ہوئے تھے۔

یہ انجیل 90ء یا 97ء اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 68 یا 70 یا 89 میں لکھی گئی۔ عام عیسائی مؤرخین ثابت کرتے ہیں کہ انجیل یو حناہی وہ اکیلی انجیل ہے جوالوہیت مسیح کو صراحت سے بیان کرتی ہے۔

## عقائدو نظريات

ند بب عیسائیت کے بنیادی عقائد درج ذیل ہیں:

ﷺ نظریه تثلیث یعنی خدا کوخالق مانے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیه السلام اور روح القدس کوخداماننا۔ ﷺ نظریه تجسم یعنی به عقیدہ که خدانے حضرت عیسیٰ علیه السلام کا روپ دھار کر انسانی اور زمینی زندگی

گزاری\_

🖈 نظریه ابنیت یعنی حضرت عیسیٰ کوخدا کابیٹاماننا۔

کے نظریہ کفارہ بینی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کے ذریعہ مزعومہ موت اور پھر جی کے انسان کی نجات کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سر زرد ہوئی تھی اس کا ازالہ ہوگیا۔

نظریه آمد ثانی یعنی حضرت عیسی علیه السلام کی دوباره آمد پریقین ـ
 نظریه کتاب یعنی موجوده انجیل کوخدا کا کلام ماننا ـ

حضرت مین علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مذہب کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام (یعنی عیسے کا قنوم) انسانوں کی فلاح کے لئے حضرت میں علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گئی تھی۔ جب تک حضرت میں حلول کئے رہا۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھادیا۔ اس میں حلول کئے رہا۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھادیا۔ اس وقت یہ خدائی اقنوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پھر تین دن کے بعد آپ پھر دوبارہ زندہ ہو کر حواریوں کود کھائی دیئے اور انہیں کچھ ہدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا اس سے تمام عیسائی مذہب پر ایمان رکھنے والوں کاوہ گناہ معاف ہو گیا، جو حضرت آدم کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔ مذہب پر ایمان رکھنے والوں کاوہ گناہ معاف ہو گیا، جو حضرت آدم کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔ عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنی خدائی صفات کو ترک کئے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود

میں ظاہر ہو گیا۔ عیسائیوں کا کہناہے کہ یسوع مسے تیس برس کی عمر تک توایک بشر تھے بعدازیں انہیں خدائی حیثیت حاصل ہو گئی اور انہیں خالق کارتبہ دیا گیا۔ چنانچہ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو تمام کا ئنات کا خالق تصور کرتے ہیں۔

بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن خداتصور کرتے ہیں۔ بعض عیسائی انہیں خداکا بیٹا ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا بھی تھے اور بشر بھی۔ان کا کہناہے کہ یسوع مسیح اس لحاظ سے خداہے کہ وہ ابن اللہ ہے اور وہ چونکہ حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ بشر بھی ہیں۔ان کا کہناہے یہودی اس صلیب پر چڑھا کر صرف اس کی بشریت کو ہلاک کر سکتے تھے لیکن اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔

عیسانی عقیدہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواسے گناہ کرنے سرزر دہونے کے سبب ان کی آزاد قوتِ ارادی ختم ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نیکی کے لئے آزاد نہ تھے مگر گناہ کے لئے آزاد تھے۔اس لئے ان کی سرشت میں گناہ کا عضر شامل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں ان کا گناہ ان کی فطرت اور طبیعت بن گیا۔اس گناہ کو

اصطلاح میں اصلی گناہ (Original Sin) کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سے جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب چونکہ انہی کی صلب اور پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس لئے یہ اصلی گناہ تمام انسانوں میں منتقل ہوا۔ گویا اب دنیا میں جوانسان بھی پیدا ہوتا وہ مال کے پیٹ سے ہی گنہگار پیدا ہوتا۔ چونکہ تمام بن آدم اصلی گناہ میں ملوث ہوگئے تھے اور اصلی گناہ ہی تمام دوسرے گناہوں کی جڑ ہے ، اس لئے اپنے مال باپ کی طرح یہ انسان بھی آزاد قوت ارادی سے محروم ہو گئے اور ایک کے بعد دوسرے گناہوں کا بھی ایک ڈھیر لگ کے بعد دوسرے گناہوں کا بھی ایک ڈھیر لگ گیا جو اصلی گناہ کے سواد وسرے گناہوں کا بھی ایک ڈھیر لگ گیا جو اصلی گناہ کے سبب انہوں نے خود کئے تھے۔

نہ کورہ بالا گناہوں کی وجہ سے تمام بنی آدم اپنے ہاں باپ کی طرح آیک طرف دائی عذاب کے مستحق تھے،
دوسری طرف اپنی آزاد تو سِیارادی سے بھی محروم ہوگئے تھے۔اس لیےان کی نجات اور مغفر ت پانے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیو کلہ ان گناہوں سے نجات نیک کام کرنے سے ہوسکتی تھی، مگر آزاد تو سِیارادی کے فقدان کے سبب وہ ان نیک کاموں پر بھی قادر نہ رہے تھے جو انہیں عذاب سے نجاد دلا سکتے۔انسان کی اس مصیبت سے چھکارا پانے کی ایک سبیل کاموں پر بھی تادر نہ رہے تھے جو انہیں عذاب سے نجاد دلا سکتے۔انسان کی اس مصیبت سے چھکارا پانے کی ایک سبیل عذاب دلا سکتے۔انسان کی اس مصیبت سے چھکارا پانے کی ایک سبیل یہ ہوسکتی تھی کہ اللہ تعالی ان پر رحم کر کے انہیں معاف کردے لیکن بیروس یہ ممکن نہ تھی اس لئے کہ خداعادل اور منصف ہے وہ اپنے اللہ تعالی ان پر رحم کر کے انہیں کر سکتا۔ کتاب پیدائش بیں نہ کور ہے کہ اصلی گناہ کی سزا اس نے معاف کرے تو یہ اس کے قانونِ عدل کے منافی تھا۔دوسری طرف اللہ تعالی رحم بھی ہے،وہ اپنے بندوں کو اس حالتِ زار پر بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔اس لئے اس منافی تھا۔دوسری طرف اللہ تعالی رحم بھی ہے،وہ اپنے بندوں کو اس حالتِ زار پر بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔اس لئے اس رہائی کی شکل صرف یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ مزا کے طور پر مریں اور پھر دوبارہ زندہ ہوں تاکہ مرنے سے پہلے اصلی گناہ کی دوبارہ زندہ کر دنا بھی قانونِ فطر سے کہ منافی تھا۔ اس لئے ضرور سے اس بوجو کو اٹھالے جو خود اصلی گناہ سے معصوم ہو،خدا اسے ایک تھی کہ کوئی ایسا شخص تمام انسانوں کے گناہوں کے اس بوجو کو اٹھالے جو خود اصلی گناہ سے معصوم ہو،خدا اسے ایک مرتبہ موت کی سزادے کر دوبارہ زندہ کردے اور بہ سزاتمام انسانوں کے لئے کائی ہو جائے اور اس کے بعد تمام انسان آزادہ ہو جائیں۔

اس عظیم مقصد کے لئے خدانے خود اپنے بیٹے کو چنااور اس کو انسانی جسم میں دنیا کے اندر بھیجا، اس نے یہ قربانی پیش کی کہ خود سولی پر چڑھ کر وصال پاگئے اور ان کی موت تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ہو گئی۔ اس کی وجہ سے تمام انسانوں کا نہ صرف اصلی گناہ معاف ہو گیا بلکہ انہوں نے اصلی گناہ کے سبب جتنے گناہ کئے تھے وہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر یہی بیٹا تین دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس سے تمام انسانوں کو نئی زندگی مل گئی۔ اس نئی زندگی میں وہ آزاد قوتِ ارادی کے مالک ہیں، اگر اپنی قوت ارادی کو نئیوں میں استعال کریں گے تواجر پائیں گے اور اگر بدی میں استعال کریں گے تو بری کی کیفیت کے لحاظ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

خوتیدہ تری مورتی: عیسائی مذہب میں خداتین اقانیم سے مرکب ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القد س۔ بیہ عقیدہ تثایث کہلاتا ہے۔ ان کے نزدیک باپ خداہے، بیٹا خداہے اور روح القد س خداہے لیکن بیہ تینوں مل کر تین خدا نہیں بنتے بلکہ ایک ہی چیز یعنی خدا کا مجموعہ ہیں۔ اس عقیدہ کی تشریح میں عیسائی علاء کا اختلاف ہے۔ بعضوں کے نزدیک باپ، بیٹے اور روح القد س کے مجموعہ کا نام خداہے اور بعضوں کے نزدیک باپ، بیٹے اور کنواری مریم کو تین اقتوم قرار دیتے ہیں اور ان کے مجموعہ کو خدا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تفصیل یوں ہے:

باپ کہ باپ کا ہوں کے نزدیک باپ سے مراد خداہے۔ سینٹ تھامس کا کہناہے کہ باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جناہے اور کوئی ایساوقت گزراہے جس میں باپ تھااور بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ ایک خدائی

اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے۔ ورنہ جب سے باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا موجود ہے اوران میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں ہے۔ ورنہ جب سے باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا موجود ہے اوران میں سے کسی کو کسی پر کوئی اولیت حاصل نہیں ہے۔

بعض عیسائیوں کا کہناہے کہ چونکہ خدااپنے بندوں پر شفیق اور مہر بان ہے اس لئے اسے علامتی طور پر باپ کہا جاتاہے۔

پیٹا(The Son): عقیدہ تثلیث کی روسے بیٹے سے مراد خدا کی صفت کلام ہے۔ بعض کے نزدیک خدا نے براہِ راست تخلیق عالم کاکام انجام نہیں دیا بلکہ پہلے کلمہ تخلیق کیا گیااور پھراس کی وساطت سے اشیاء کی تخلیق ظہور میں آئی۔ وہ انسان بن کر آیا، مبتلائے بلا ہوااور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوااور آسمان پر چڑھ گیااور اب زندوں اور مردوں کا حساب کرنے پھر آئے گا۔

روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کی صف حیات اور صفت محبت ہے۔ اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باپ) اپنی صفت علم (بیٹے) سے محبت کرتی ہے اور باپ بیٹے کی صف حیات اور صفت محبت کرتا ہے۔ یہ صفت جوہری وجود رکھتی ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت یسوع مسے کا بیتسمہ دیا جارہ تھا تو آسان کھل گیا اور روح القدس ایک کبوتر کے جسم میں حلول کر کے حضرت مسے کی زائل ہوئی اور آسان سے ندا آئی: یہ میر ایپٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک وہ روح جو کنواری مریم پھوئی گئ تھی جس سے ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہی روح القدس

ہنت و جہنم کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح اعمال اور نجات کا تصور موجود ہے۔ اسی طرح اعمال اور نجات کا تصور کھی موجود ہے۔ اسی طرح اعمال اور نجات کا تصور کھی موجود ہے۔ بائبل کے مطابق ہمیں اپنی نجات کے لئے اچھے اعمال پر یقین نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اچھے اعمال خداوند کے شکر کے لئے کرنے چاہئے۔ بائبل میں پولس کے قول کے مطابق ہمیں نجات اعمال سے نہیں ایمان سے ملتی ہے۔ یہی بات ہمیں بائبل کی کتاب رومیوں میں انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق بھی ملتی ہے کہ وہ راست باز حقیقت میں اپنے اعمال نہیں بلکہ ایمان کے بل بوتے پر مظہر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ہاں نیک اعمال کو

ضروری نہیں سمجھاجاتا۔ان کا تصوریہ ہے کہ اگرانسان کی زندگی میں اچھے اعمال نہیں ہیں تواس کا مطلب ہے کہ وہ انسان یسوع مسیح پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا۔

### عبادات

عیسائی مذہب میں عبادت کے بہت سے طریقے ہیں لیکن زیادہ مشہور عبادت کا طریقہ حمد خوانی ہے۔اس عبادت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے مسٹر ایف، سی ہر کٹ لکھتا ہے: ہر روز صبح شام لوگ کلیسا میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں ایک شخص بائبل کا کوئی حصہ پڑھتا ہے یہ حصہ عام طور سے زبور کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، زبور خوانی کے دوران تمام حاضرین کھڑے رہتے ہیں، زبور کے ہر نغمے کے اختتام پر گھنے جھکا کر دعا کی جاتی ہے اور اس دعا کے موقع پر گنا ہوں کے اعتراف کے طور پر آنسو بہانا بھی ایک پہندیدہ فعل ہے۔ یہ طریقہ تیسری صدی عیسوی سے مسلسل چلا آرہا ہے۔

(The Christian Religion V.3, Page 152.153, Cambridge 1930)

مسیحی طریق عبادت کی دواہم ترین رسمیں جن کی ادائیگی پر کیتھولک اور پر وٹسٹنٹ عیسائیوں کا اتفاق ہے۔ بپتسمہ اور عشائے ربانی کی رسوم ہیں۔ بید دونوں رسمیں دراصل کفارہ ہی کے نظریہ وعقیدہ پر مبنی ہیں۔

ہے ہیں ہوت ہیں۔ اس کی وعیسائیت اور اس کی ویکر یا پانی و غیرہ چھڑک کرکسی کو عیسائیت اور اس کی برکات میں با قاعدہ داخل کرنے کی رسم ہے جو عیسائی عقیدہ کے مطابق گناہ سے پاک کرتی ہے۔ اس رسم کے اداکئے بغیر کوئی عیسائی مذہب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ بتیہمہ لینے سے انسان یسوع مسے کے واسط سے ایک بار مرکر دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ موت کے ذریعہ اسے اصلی گناہ کی سزاملتی ہے اور اس عمل کے لئے مخصوص سے ایک بار مرکر دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ موت کے ذریعہ اسے اصلی گناہ کی سزاملتی ہے اور اس عمل کے لئے مخصوص ارادی حاصل ہوتی ہے۔ بتیہمہ کے عمل کے لئے کلیسا میں ایک مخصوص کرہ ہوتا ہے اور اس عمل کے لئے مخصوص اردی حاصل ہوتی ہے۔ بتیہمہ کے عمل کے لئے کلیسا میں ایک مخصوص کرہ ہوتا ہے اور اس عمل کے لئے مخصوص کہ معین ہوتے ہیں۔ اس کم رہ میں عیسائی ہونے والے کو اس طرح لٹاد یا جاتا ہے کہ اس کارخ مغرب کی طرف ہو، پھر امید وار اپنے ہاتھ مغرب کی طرف بھیلا کر کہتا ہے کہ اے شیطان میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبر دار ہوں۔ پھر وہ مشرق کی طرف رخ کرکے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک اندرونی مرے میں لے جایاجاتا ہے جہاں اس کے تمام کیڑے اتارد سے جاتے ہیں اور سرسے پاؤں تک ایک دم کئے ہوئے تیل سے سے اس کی مالش کی جاتی ہے ، اس کے بعد اسے بتیہمہ کے حوض میں ڈال دیاجاتا ہے ، اس موقع پر بتیہمہ دینے والے سے اس کی مالش کی جاتی ہے ، اس کے بعد اسے بتیہمہ کے حوض میں ڈال دیاجاتا ہے ، اس موقع پر بتیہمہ دینے والے سے اس کی مالش کی جاتی ہے ، اس کے بعد اسے بتیہمہ کے حوض میں ڈال دیاجاتا ہے ، اس موقع پر بتیہمہ دینے والے

اس سے تین سوال کرتے ہیں کہ کیاوہ باپ، بیٹے اور روح القد س پر مقررہ تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں امیدوار کہتا ہے کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس سوال کے جواب کے بعد اسے حوض سے نکال لیاجاتا ہے اور اس کی پیشانی، کان ، ناک اور سینے پر دم کئے تیل سے دوبارہ ماکش کی جاتی ہے اور پھر اس کو سفید کپڑے بہنا دیے جاتے ہیں ، جواس بات کو علامت ہوتی ہے ، تنہیمہ کے ذریعے یہ شخص سابقہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہوچکا ہے۔

کنفر ملیشن (Confirmation Sacrament of): کیتھولک عیسائیوں کے ہاں یہ رسم بیتسمہ لیتے ہوئے اداکی جاتی ہے جس سے بیتسمہ کی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے۔ عام طور پریہ رسم بالغ ہونے والے نوجوانوں کے لئے کی جاتی ہے جس میں بیتسمہ لینے والے فردسے کچھ عہدہ پیاں لینے کے بعد چرچ کابشپ فرد کے سر پر ایتون کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ابناہاتھ رکھتا ہے ،اس کے بعد بشپ انگو ٹھے سے اس کے سر پر زیتون کا تیل لگاتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب مقد س روح اس کے ساتھ ہے۔

ہے حشائے ربانی کارسم میں شریک ہوتاہے۔ عشائے ربانی میں ہے جارہ تھی کہا ہوتاہے۔ عشائے ربانی میں جے رسم تشکر اور اجتماعی عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رسم حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانے کی یاد منائی جاتی ہے۔ اجتماعی عبادت و دعاوغیرہ کے بعد روٹی اور شراب پر مشتمل تبرک کھاتے ہوئے فرض کیا جاتا ہے کہ یہ تبرک دراصل مسیح کے کفارہ میں قربان کے ہوئے بدن اور خون پر مشتمل ہے اور اس کے کھانے پینے سے مسیحی ایماندار مسیح کی مزعومہ قربانی کے فوائد میں شریک ہوجاتا ہے۔ عیسائیوں کا مشہور عالم جسٹن مارٹراس رسم (جواس کے دور میں ہوتی تھی اس) کے متعلق لکھتا ہے: ہر اتوار کو کلیسا میں ایک اجتماع ہوتا ہے، شروع میں کچھ دعائیں اور نغے پڑھے جاتے ہیں، اسکے بعد حاضرین ایک دور سرے کا بوسہ لے کر مبارک باد دیتے ہیں۔ پھر روٹی اور شراب لائی جاتی ہے اور صدر مجلس اس کو لے کر باپ بیٹے اور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے ، جس پر تمام حاضرین آمین کہتے ہیں۔ پھر کلیسا کے خدام کور روح القدس سے برکت کی دعا کرتا ہے ، جس پر تمام حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس عمل سے فورار وٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہیں۔ اس عمل سے فورار وٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہیں۔ اس عمل سے فورار وٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہیں۔ اس عمل سے فورار وٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہیں۔ اس عمل سے فورار وٹی مسیح کا بدن بن جاتی ہیں۔ اس عمل سے فورار وٹی مسیح کا بون بن بیاتی کے خدام سے اور شراب مسیح کاخون اور تمام حاضرین اسے کھائی کراپنے عقیدہ کفارہ کوتازہ کرتے ہیں۔

(The Christian Religion, VIII, Page 149, https://www.wordonfire.org/resources/blog/st-justin-martyr-on-the-eucharist-and-the-ancient-mass/4780)

اس رسم کے بجالانے کے طریقوں اور استعال کئے جانے والے الفاظ میں کافی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ عقیدہ کہ یہ روٹی اور شراب مسے کابدن اور خون بن جاتی ہے یہ قائم رہا۔ لیکن یہ بات عرصہ در از تک بحث کاموضوع بنی رہی کہ روٹی اور شراب دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی میں جب پروٹسٹنٹ فرقہ نمودار ہو اتو اس نے اس عقیدے کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے نزدیک بہرسم محض حضرت مسے کی قربانی کی یادگار ہے۔

بہت سے رومن کیتھولک کلیساؤں میں اب روٹی اور شراب کی جگہ بسکٹوں یاویفرز وغیرہ نے لے لی ہے اور بعض پر وٹسٹنٹ کلیساؤں میں شراب کی جگہ انگور کاشیر ہ جیسا کوئی مشروب دیاجا تاہے۔

### عیسائیول کے تہوار

عیسائیت میں مذہبی تہوار بھی ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ہ الوار کادن: عیسائیوں میں اتوار کادن ایک مذہبی دن ہے جیسے جمعہ مسلمانوں میں ہے۔ انگریزی میں اتوار کوسن ڈے (Sunday) کہتے ہیں۔ سن کا مطلب ہے سورج اور ڈے کا معنی ہے دن۔ یوں سن ڈے کا مطلب ہوا سورج کا دن۔ اصل میں یونانی مشرکوں کے یہاں یہ دن سورج کی پوجا کے لئے مقرر تھایوں یہ دن عیسائیوں میں مقدس سمجھاجانے لگا۔

کر سمس: عیسائی تہواروں میں یہ دن بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق پیس کے مطابق پیس کے مطابق پیس کی خوشی مناتے ہیں جے کر سمس کہا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ 25 و سمبر یہودیوں کادن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا نہیں۔

ک**ا بیسٹر:** عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھادیا گیا تو وہ تین دن بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھےاور چو نکہ یہ 21مارچ کی تاریخ تھی اس لئے اس خوشی میں عیسائی اس دن خوشی مناتے ہیں۔

ہ کہ میں: عیسائی مذہب کے مطابق چو نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔اس لئے ان کے نزدیک صلیب کے نزدیک صلیب کے نزان کو مذہبی طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ عیسائی اپنے ہر کام میں ان نشان کو بناتے ہیں۔ اکثر عیسائیوں کے گلے میں صلیب پہنے ہوتے ہیں۔ صلیب کو حجنڈے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ صلیب کے نشان کو چو تھی صدی عیسوی تک کوئی اجتماعی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ شاہ قسطنطین کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ 12ء میں اس نے اپنے ایک حریف سے جنگ کے دوران (غالباخواب میں) آسمان پر صلیب کا نشان بنا ہوا دیکھا۔ پھر مئی 326ء میں اس کی والدہ سینٹ ملینا کو کہیں سے ایک صلیب ملی، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال قشاکہ یہ وہی صلیب ہے جس پر حضرت مسے علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔اس قصے کی یاد میں عیسائی ہر سال 3 مئی کو ایک جشن مناتے ہیں جس کانام دریافت صلیب رکھا ہے۔اس واقعہ کے بعد صلیب کانشان عیسائیت کا شعار بن گیا۔

### رسم ورواج

عیسائیوں کے ہاں مقد س رسمیں بھی رائج ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

ہر ہبانیت وہ نظریہ ہے جس کے مطابق انسانی جسم شرکا منبع اور روح کے مطابق انسانی جسم شرکا منبع اور روح پاک و مقدس ہے۔ اس نظریے کی روسے انسان اپنی جسمانی ضروریات اور خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کی کر روحانیت کے اعلی مراتب طے کر سکتا ہے۔ اس رسم کوادا کرنے کے لئے عیسائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگوں میں نکل جاتے ہیں۔ رہبانیت کی ابتداء حضور علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کی ہے۔ ابتداء میں توعیسائیوں نے اس رسم کو ادا کرنے کے لئے کافی مجاہدے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ جب عیسائی مردوں اور عور توں کی تعداد ہڑ ھتی رہی تو یہی راہب فطرت سے دور رہے رہے تھک گئے اور باہم زنامیں مبتلا ہو گئے۔ قرآن یاک میں رہبانیت کاذکر موجود ہے۔

### اعتراف، توبداور كفاره (Penance, Reconciliation, Confession):

کیتھولک چرچ کے مطابق سال میں کم از کم ایک مرتبہ اقرار گناہ و توبہ کرناضروری ہے۔اس عمل میں عیسائی شخص چرچ میں پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اس دوران دونوں کے در میان پردہ یاکسی بھی قشم کی آڑھائل ہوتی ہے۔اعتراف کے بعد پادری آئندہ کے لئے گناہوں کے معترف شخص کی راہنمائی کرتا ہے۔اس عمل میں نہ صرف گناہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے بلکہ دل کی سبھی باتیں چرچ کے پادری (فادر) سے شیئر

کی جاتی ہیں۔ آخر میں پادری اسے دعائیں دیتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اب وہ شخص بیان کر دہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔

کے بیاروں کے ہاں بیرسم بیاروں کے (Anointing of Sick): کیتھولک عیسائیوں کے ہاں بیرسم بیاروں کے ساتھ اداہوتی ہے۔ بائبل سے مقدس کلمات پڑھتے ہوئے سر اور ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگایا جاتا ہے اور مریض کی شفایابی کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ اگر مریض نے گناہوں کا اعتراف نہ کیاہو تواسے خاص تیل اور دعاؤں کی بناپر گناہوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔

کو شادی: کیتھولک چرچ میں شادی ایک فر نضہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق شادی ایک ایسار شتہ ہے جس سے کسی بھی صورت خلاصی ممکن نہیں ہے بعنی ایک مرتبہ شادی کے بعد طلاق نہیں ہو سکتی۔

کو ین احکام: کیتھولک چرچ کے ہاں یہ رسم کسی عیسائی شخص کو چرچ کا بشپ بنانے کے لئے اداکی جاتی ہے۔ اس رسم میں استاد یا چرچ کا بشپ فرد کے سر پر ہاتھ رکھ کر این دین کتاب سے پچھ آیات پڑھتا ہے اور انہیں پچھ دین احکام سناتا ہے۔

### مذهب عيمائيت مين فرقے

عیسائیت میں کئی فرقے ہیں، جن میں تین بڑے فرقے ہیں کیتھولک، آر تھوڈ کس، پروٹسٹنٹ ۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

کے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باتی عام۔اس کا بیہ نام اس لئے رکھا گیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ باتی عیسائیوں کی ماں اور ان کی استانی ہے۔ان کا نظریہ ہے کہ یہ اکیلا فرقہ دنیا میں عیسائیت پھیلار ہاہے۔اس کا نام غربی گرجایالا طبیٰ گرجا بھی ہے کیونکہ یہ لاطینی مغرب پر پوری طرح چھا گیا چنانچہ فرانس،اٹلی، بلجیم، ہسپانیہ اور پر تگال کے علاوہ دیگر کئی ممالک بھی اس کے ماتحت ہیں۔

اس کا نام پطرس یار سولی گرجا بھی ہے کیو نکہ اسے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والا پہلا آدمی حواریین میں سے بڑا شخص پطرس ایلجی تھا۔ کیتھولک گرجوں کا بڑار کیس پاپائے روم ہے۔ یہ فرقہ عقیدہ رکھتاہے کہ بقیناروح القد س ایک ہی وقت میں خدا باپ اور خدا بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیتھولک خدا باپ اور خدا بیٹے میں مکمل مساوات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیتھولک لوگوں نے گلا گھٹ کر مر جانے والاحیوان حلال کر لیااور انہوں نے راہبوں کے لئے خزیر کی چربی کھانا بھی جائز قرار دے دیا۔

ہ آر تھوڈ میس فرقہ: ان کے گرجاکا نام آر تھوڈ میس یا مشرتی یا یونانی گرجار کھا جاتا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے اکثر عیسائی مشرقی رومیوں اور مشرقی ملکوں جیسے روس، بلقان اور یونان سے تعلق رکھتے ہیں ،اس کا اصل مرکز قسطنطنیہ ہے۔ یہ فرقہ پہلے کیتھولک گرجا کے تابع تھا، پھر عالم قسطنطنیہ میخائیل کارولاریوس کے عہد 1054ء میں اس سے جدا ہوگیا۔

اس فرقہ کے ماننے والے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ روح القد س صرف خدا باپ سے پیدا ہوئے اور خدا بیٹے سے پیدا ہوئے اور خدا بیٹے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس طرح ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ معبود باپ معبود بیٹے سے افضل ہے۔ آر تھوڈ میس گرجوں کا کوئی بڑار کیس نہیں ہوتا بلکہ ہر گرجاد و سرے سے علیحدہ شار کیا جاتا ہے۔

ﷺ پروار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروار ہیں جو سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ پروٹسٹنٹ کا معنی ہے جت بنانے اور دلیل پکڑنے والے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کاعولی ہے کہ یہ صرف انجیل کی اتباع کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور وہ پاپاؤں کی طرف کسی حاجت و مراجعت کے بغیر خود ہی اسے سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل گرجا کو گناہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں اور نہ ہی یہ راہب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں۔ انہوں نے دین داروں کے لئے نکاح جائز قرار دیا ہے اور وہ گرجوں میں سجدہ کرنے کے لئے تصویریں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں۔ ان کے گرجوں کا کوئی رئیس مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں۔ ان کے گرجا کا نام انجیلی گرجار کھا جاتا ہے۔ اس فرقہ کے گرجوں کا کوئی رئیس اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ فرقہ جرمنی، انگلینڈ، ڈنمارک، ہالینڈ، سویئزر لینڈ، ناروے اور شالی امریکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بھی اکثر عیسائی پروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔

#### باب دوم: بڑے مذاہب

### اسلام اورعيسائيت كاتقابلي جائزه

اسلام اور عیسائیت کا باہم تقابل کیاجائے تواسلام ہر اعتبار سے عیسائیت پر ترجیحر کھتا ہے۔

ﷺ اسلام ایک توحیدی دین ہے جبکہ عیسائیت غیر توحیدی دین ہے۔انجیل ان کی آسانی کتاب ہے،ان کے عقائد بھی کفر و شرک پر مبنی ہیں، مثلاً عقیدہ مثلیث کے قائل ہیں کہ الوہیت کے تین جزءاور عناصر ہیں، باپ:خود ذات باری تعالی، بیٹا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام،اور روح القدس وہ پھونک جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ماری گئی۔

کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر ٹکائے جانے کے قائل ہیں، اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرِ ممنوعہ سے دانہ کھایاتو وہ اور ان کی ذریت فناء کی مستحق ہوگئ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دحم کھایا، اپنے کلمہ اور از لی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم ظاہر کی عطافر ماکر حضرت جبر ئیل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت مریم طاہر تعالیٰ عنہانے جب اس کلمہ کو جناتو وہ الٰہ کی ذریعہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہانے جب اس کلمہ کو جناتو وہ الٰہ کی ماں بن گئیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود سولی پر چڑھنا گواراکر لیاتا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطاء کا کفارہ بن سکیں۔

جبکہ اسلام کلی طور پر ان نظریات کی تردید کرتا ہے۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اللہ عزوجل نے معاف کردیا تھا۔اللہ عزوجل غفور ورجیم ہے اس کی بیہ شان نہیں ہے کہ اپنے بندوں بالخصوص نبی علیہ السلام کی خطا کو معاف نہ کرے۔اس کے علاوہ خطا کسی اور کی اور کفارہ کوئی اور اداکرے یہ عقلی و نقلی اصول کے منافی ہے۔اسلام کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام سولی نہیں دیئے گئے اور آسمانوں پر زندہ اٹھا گئے گئے یہ بات عیسائیوں کی انجیل برناباس سے بھی ثابت ہے۔اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں بیت میں گئے ور شریعت محمد ہد کار جار کر کے عیسائیت سمیت یوری دنیا کو مسلمان بنائیں گے۔

خدہب اسلام کی بنیادی کتاب قرآن ہر قسم کے تضاد و تحریف سے پاک ہے۔ جہاں تک حقیقی تورات اور انجیل کا تعلق ہے تووہ سچی آسانی کتابیس تھیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن یہ آسانی کتابیس تبدیل کر دی گئیں۔

کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور بے شارد وسرے مسیحوں، در ویشوں اور راہبوں کے بت اور تصاویر بناکر تھلم کھلااُن کی پرستش کی۔اسلام اس کے برعکس بت توبت تصویر کے خاکے کو بھی بر داشت نہیں کرتا۔

ﷺ تحریف شدہ عیسائیت میں شریعت اللی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پچھ عرصہ تک عیسائیت کے پیروموسوی شریعت کو اپنائے رہے پھر مختلف ممالک میں لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق قانون وضع کئے۔ جب اسلامی قانون کا چرچاہوا توعیسائی ممالک نے اس کے بنیادی اصولوں کوراہ ہدایت بناکرا پنے اپنے قوانین مرتب کر لئے اس کے برعکس اسلام کے پیس ایک فقید المثال اور جامع قانون شروع سے موجود ہے جوالہامی ہدایت میں نازل ہوا۔

ہ کی عیسائیت نے روحانیت سے یہودی مادہ پر سی کا توڑ تو ضرور کیا مگر انتہا پندی میں انسان کی مادی ضروریات کو نظر انداز کر دیا۔ اسلام نے روحانیت کو مادیت پر سوار کر کے اور مادیت کو روحانیت میں مدغم کر کے ایک تسکین آمیز اعتدال پیدا کیا اور مادیت کاوہ پر جو عیسائیت نے یکسر اُڑا دیا تھا اسلام نے اسے پاک صاف کر کے روحانیت کے پر کے مقابلے میں جوڑ کر اس پر ندے کو پر واز کے قابل بنادیا۔ عیسائیت کے پاس روحانی عقیدوں کے سواکوئی نظام حیات کا لائحہ عمل نہ تھا اسلام نے ایک ممل اور مفصل قابل تقلید نظام حیات ایک مضبوط لائحہ عمل پیش کیا۔

ہ کی عیسائیت رہبانیت پر مبنی تھی۔اسلام نے رہبانیت پر یکسر قلم تھنچ کراُسے کلینۃ ممنوع قرار دے کرایک ایسے معاشرہ کی تشکیل کی جس کے اندررہ کرانسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مصروف رہتا ہے۔اسلام نے ترکِ دنیا کی نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دے کرایک باعمل اور ایک مفید معاشرہ پیدا کیا۔ عیسائیت معدودے چند آدمیوں کے لئے کماحقہ ممکن العمل تو تھی لیکن اکثریت ترک دنیانہ کر سکنے کے سبب اس مذہب پیش کیا جو ہر فردِ واحد کے لئے ممکن العمل تھا اور جس میں ہر فرد واحد جوابدہ تھمرا۔

ہ اسلام ایسا مذہب ہے جو پوری زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور قرآن وحدیث سے زندگی گزرانے کے بنیادی عقائد بیں۔ کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جس پر عمل ناممکن ہو۔اس کے برعکس عیسائیت میں بنیادی عقائد واعمال پر مستند حوالے موجود نہیں بلکہ خود اناجیل میں تضاد ہے۔عیسائیت میں شادی کا بند ھن لاینفک ہے،ابدی ہے،

اٹل ہے اگر نبھ سکے تو قابل صد ستائش لیکن نہ نبھے توایک ابدی عذاب۔اسلام بھی شادی کے بند ھن کی سخت تلقین کرتا ہے اور مفارقت اور طلاق کو سخت ناپبندیدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے لیکن اگر نبھا طاقت سے باہر ہواور وجوہ معقول ہوں تو بادلِ نخواستہ مفارقت کی اجازت دیتا ہے۔عیسائیت کا حق طلاق سے کلی انکار بعض بڑی خرابیوں کا موجب بن جاتا ہے۔اگر میاں بیوی کے در میان راستے الفت کے استوار نہ ہو سکیں بلکہ باہمی نفرت و حقارت کے طوفان اُٹھ کھڑے ہوں تو حق مفارقت کی تمام راہیں مسدود ہونے کے سبب میاں بیوی ادھر کارخ کرتے ہیں۔جہاں اُن کو قلبی یاذ ہی سکون مہیا ہو سکتا ہواس طرح سے ایک گھر ہی تباہ نہیں ہو تابلکہ آوارگی اور فحاثی کوفروغ ملتا ہے۔

ہے عورت بحیثیت مال، بہن، بیوی نانی، بھوئی، دادی غرضیکہ ہر صورت وراثت میں شریک ہے۔ عیسائیت میں عورت کو از دواجی زندگی میں ازروئے قانون کوئی تحفظ نہیں اس کے برعکس اسلام میں ہر لحاظ سے عورت کی ازدواجی زندگی کا قانونی تحفظ موجود ہے۔ اس کاحق مہر مقرر ہوتا ہے۔ نان ونفقہ کی مستحق ہوتی ہے وراثت میں دعویٰ دارہے۔

نوف: نصار کا ہل کتاب ہیں اور اپنے عقیدہ تثلیث ،الوہیتِ مسے علیہ السلام اور انکارِ نبوتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر شرکیہ و کفریہ عقائد کی بناء پر کافر اور مشرک ہیں۔جو شخص انہیں یا یہود کو صبح مذہب والا ،اہل ایمان ،مسلمان سمجھتاہے یاان کے بارے میں جنتی ہونے کا یا جہنمی نہ ہونے کا عقیدہ رکھتاہے وہ کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن نے یہود و نصار کی کواہل کتاب ضرور کہاہے لیکن ان کواہل ایمان نہیں کہا۔

### مذهبعيسائيتكاتنقيدىجائزه

## موجوده عيبائي مذهب كاموجد

مذہب عیسائیت کی اصل بنیاد پولس (سینٹ پال) نامی یہودی نے رکھی تھی۔ عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری اہم شخصیت سینٹ پال کی ہے جس کا نام کئی مسلمانوں نے بھی سناہوگا۔ اس شخصیت کے نام سے بیشتر مسیخی ادارے اس وقت و نیامیں کام کررہے ہیں۔ حقیقت سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محض عقیدت کے لئے نظریاتی طور پر باقی رہ گئے ہیں ورنہ عملی طور پر توسار امذہب سینٹ پال کے گردگوم رہا ہے۔

معینٹ پال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ جب تک آپ علیہ السلام د نیامیں موجود رہے، وہ ان کا کشر خالف رہا، حتی کہ ان کے آسان پر اٹھائے جانے کے چودہ سال بعد تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالفت کرتا رہا۔ یہ ایک کٹر یہودی فرد تھا، (حضرت عیسیٰ سے قبل د نیامیں یہودیت ہی کا راج تھا)جورومی بادشاہت کے ایک علاقے قبر ص میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے پیروکاروں پر سخت بادشاہت کے ایک علاقے قبر ص میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے پیروکاروں پر سخت تشدہ کیا تھا اور بعض کو شہید بھی کر دیا تھا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں کبھی حضرت عیسیٰ کے خلاف برزبان، ظالم اور تشدہ کیا تھا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں کبھی حضرت عیسیٰ کے خلاف برزبان، ظالم اور تشدہ کیا تھا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں کبھی حضرت عیسیٰ کے خلاف برزبان، ظالم اور تشدہ کیند شخص تھا۔

یہودی ہونے کی حیثیت سے وہ پابندی سے اپنی عبادت گاہ (Synagogue) میں جایا کرتا تھا جہاں اس کی شاسائی چیف رقب کی ایک بیٹی سے ہوئی، جس سے وہ شادی کا خواہش مند ہوگیا، لیکن رقب نے اسے سختی کے ساتھ حجم کر دیا۔ اس کے بعد وہ دلبر داشتہ ہوگیا حتی کہ اسے اپنی زندگی سے بھی دل چپسی باقی نہ رہی۔ آہستہ اس نے عبادت گاہ (Synagogue) میں بھی جانا ترک کر دیا۔ اس مایوسی کو دور کرنے کے لئے اس نے دو سرے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عیسائی پیر و کاروں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چودہ سالوں بعد ایک ون مسیح علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور اس سے اپنے ماننے والوں پر تشد د ترک کر دینے کا مطالبہ کیا۔ پال نے کہا کہ اس کے بعد اس کی دنیا بی بدل گئی اور اس نے اپنے تمام ظلم وستم سے تو بہ کرلی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سیا پیر و کار بن گیا۔ چنا نے جن کی میاب ہوگیا۔

مختلف علا قول میں سفر کے دوران اس کا واسطہ ایسی قوموں سے پڑتار ہا تھا جو متکرین خداتھے یا سور جا اور چاند
کی پوجا کرتے تھے۔ان قوموں میں کسی اور انداز سے شایث کا عقیدہ بھی پہلے سے کام کر رہا تھا۔ پال چو نکہ ایک چالاک
اور شاطر آدمی تھا اور عیسائی پیروکاروں میں اپنامقام بناناچاہ رہا تھا، اس لئے اس نے ان عقائد کو عیسائی افراد میں پھیلا نے
کا منصوبہ بنایا۔وہ تحریر و تقریر کا ماہر تھا۔ لہذا اس صلاحیت سے جلد ہی اس نے عیسائیت میں اپنامقام بنالیا۔ اس نے کہنا
شروع کیا کہ ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ عیسائی تعلیمات میں مزید بہتری آئے۔ اس طرح اس
شروع کیا کہ ایک فرشتہ اس کے خواب میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ عیسائی تعلیمات میں مزید بہتری آئے۔ اس طرح اس
نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی قوم دو فر قوں میں بٹ گئی اور تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے اصل ماننے والے نہ
صرف ایک خدا کے قائل تھے بلکہ روز ہے بھی رکھا کرتے تھے۔ پال نے مخالفت کے باوجود اپنی مہم جاری رکھی اور
حضرت عیسی علیہ السلام کی شکل میں عیسائیوں کو ایک نیا خدادے دیا۔ تثلیث کا نظریہ جو بت پر ستوں اور یو نانیوں میں
کسی اور شکل میں موجود تھا، پال نے اسے خدائی تثلیث کی شکل میں تبدیل کردیا، یعنی خدا، خدا کا بیٹا اور روح۔ یہ ایک
کسی اور شکل میں موجود تھا، پال نے اسے خدائی تثلیث کی شکل میں تبدیل کردیا، یعنی خدا، خداکا بیٹا اور روح۔ یہ ایک
بالکل غیر عقلی عقیدہ تھاجس کے بارے میں ایک عیسائی مفکر رینڈ ولف راس خود کہتا ہے کہ تثلیث پر ایکان رکھنا ایسانی
باکل غیر عقلی عقیدہ تھاجس کے بارے میں ایک عیسائی مفکر رینڈ ولف راس خود کہتا ہے کہ تثلیث پر ایکان رکھنا ایسانی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں بعض مقامات پر خود کہا ہے کہ وہ خدا کے بند ہے، پیغمبر، طالب علم ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی اصلاح کے لئے آئے تھے جب یہودیوں نے حسب عادت آپ کو نہ مانااور آپ کو شہید کرنے کے در پے ہوئے اور اللہ عزوجل نے آپ کو آسانون پر اٹھالیا تو آپ کے بعد بھی کوئی نیا مذہب عیسائی وجود میں نہیں آیا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک آپ کے حواری یہودیوں کے مطابق عبادت کرتے تھے چنانچہ رینان (Renan)جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور ترین سوانح نگاروں میں سے ایک ہے وہ لکھتا ہے:

The faithful of Jesus observed all the Jewish customs, praying at the appointed hours, and observing all the precepts of the Law. They were Jews, only differing from others in their belief that the Messiah had already come.

(Ernest Renan: Life of Jesus (English Translation), London, 1875)

ترجمہ: یسوع کے مخلص پیروکار سارے یہودی رسوم ورواج کے پابند تھے۔ وہ (یہودیوں کے) مقررہ او قات پر عبادت کرتے اور انہی کی شریعت کے سب احکام کی پیروی کرتے۔ وہ مکمل طور پر یہودی تھے دوسرے یہودیوں سے صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان کا یمان تھا کہ مسیح آ چکاہے۔

دین عیسیٰ میں اس تحریف کے باعث سینٹ پال کی شدید کالفت ہوئی یہودیوں نے بھی کی اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثنا گرد ہر ناہاس نے اس کی شدید مزاحت کی۔ لیکن شریعت کی قید سے آزادی کا جوراستہ اس نے کھولا تھا، وہ بہر حال تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور مزاحمت کرنے والے ناکام رہے۔ وجہ بیہ تھی کہ پولس سلطنت روم کے شہر می حقوق کا حامل معزز آدمی اور پڑھا لکھا یہودی تھا۔ وہ ایک تسلیم شدہ یہودی راہنما تھا اور عیسائیوں کی ایذاد ہی میں پیش پیش پیش رہا تھا۔ پھر جب اس نے مکاشفات کادعوی کی کیا اور عیسائیوں کا پر جوش مبلغ بنا تولوگ عیسائیوں کی ایذاد ہی میں پیش پیش بیش رہا تھا۔ پھر جب اس نے مکاشفات کادعوی کی کیا اور عیسائیوں کا پر جوش مبلغ بنا تولوگ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوگئے۔ اس کے ہر عکس پطرس اور پولس نے اپنے پاس سے عقائد گڑھ لئے۔ عیسائی اس تیزی اور چالا کی نے عیسائیت پھیلا نے میں اہم کردار ادا کیا اور پولس نے اپنے پاس سے عقائد گڑھ لئے۔ عیسائی مذہب تاریخ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردا نہیں چھوڑ کر بھاگ گئے توان شاگردوں کے خیال میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی دی کی سزا پانے والے کو غلط ماننا پڑنا تھا۔ پولس نے انہیں سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ سرا کے طور پر انسانیت پر قربان ہوگئے ہیں۔ اس وضاحت نے لوگوں کا نفسیاتی مسئلہ حل فوت ہوئے بلکہ گناہ کے کفارہ کے طور پر انسانیت پر قربان ہوگئے ہیں۔ اس وضاحت نے لوگوں کا نفسیاتی مسئلہ حل کردیا در پولس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور عقیدت مندوں کے لئے قابل قبول بنتا گیا۔

بے عقیدہ بھی سینٹ پال کا تصنیف کردہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گارہے کیونکہ اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ صلیب پر جان دے کر ہر انسان کی جانب سے گناہوں کا کفارہ اداکر دیاہے۔وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ باپ نے بیٹے کوانسانی باپ کے ذریعے پیدا نہیں کیاتا کہ آدم

کا گناہ اسمیں داخل ہی نہ ہو سکے۔اس کے برعکس نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچپہ مسلمان اور نیک ہوتا ہے۔آگے جا کرماں باپ اور ماحول اسے عیسائی اور یہودی بنادیتے ہیں۔

عیسائیت میں پہلے اتوار کا دن ایک مقدس دن نہیں ہوتا تھا کیونکہ عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں اور بنی اسر نیلیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ہفتے کا دن (سبت) محترم قرار پایا تھا۔ اس لحاظ سے عیسائیوں کو بھی سبت کے دن ہی کو محترم ماننا چاہئے، مگر چو نکہ سورج پرست قومیں اتوار کو خداکا دن قرار دیتی تھیں اس لئے سینٹ پال نے بھی عیسائیوں کے لئے اتوار (Sunday) کو مقدس دن قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لئے 25 دسمبر کا دن بھی اس نے سورج پرست قوموں سے حاصل کیا جو وہاں مقدس دن کے طور پہلے سے مقرر تھا۔

آج کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار نہیں بلکہ وہ سینٹ پال کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، لیکن جیرت ہے کہ اس کے باوجود وہ خود کو پالی کہلانے کے بجائے عیسائی کہلواتے ہیں حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ توشفقت، رحم، ایثار اور قربانی کی تعلیم دیتے سے، جبکہ ان کے ماننے والے آج کی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ انسانوں کو سسکا سسکا کر مارنے والے ہر قشم کے مہلک ہتھیاران کے پاس موجود ہیں جنہیں وہ انسانیت بالخصوص مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو جو توڑنے کی کوشش کی جارہی ہے اور خود دہشت گردوں کو پال کران نام نہاد مجاہدوں کو مسلمان ظاہر کرکے کئی ممالک میں دہشت گردی کر وائی جارہی ہے ان سب کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ کے عیسائی لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ کسی ذی شعور سے ڈھکاچھیا نہیں ہے۔

ایسٹر کا تہوار بھی پال کے ذہن کی پیداوار ہے۔اس کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تدفین کے تین دنوں بعد قبر سے نکل آئے تھے اور پھر انہیں آسان پر لے جایا گیا تھا۔ گویاوہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے،ایسٹر کا تہوار دراصل حضرت عیسیٰ کے دوبارہ جنم کی خوشی میں منایا جاتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب ہی نہیں ہوئے تھے۔واضح رہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائی بھی آسان سے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ واپسی کے قائل ہیں جسے

وہ مسیح کی دوبارہ وآپیی The Second Coming of Jesus کہتے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے دونوں بڑے تہوار کر سمس اور ایسٹر بالکل لغواور بے بنیاد ہیں۔

سینٹ پال نے زندگی بھر شادی نہیں کی اس لئے اس کی زندگی کا پاک صاف رہنا کوئی بقینی امر نہیں ہے۔ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ میر سے اندر کوئی نیکی نہیں ہے اور میر ی طبیعت گناہوں پر مائل رہتی ہے اور یہ کہ میر بے لئے ہر چیز جائز ہے۔

61ء اور 68ء عیسوی کے دوران نامعلوم وجوہ کی بنیاد پر سینٹ جان پال کا سر قلم کر دیا گیا۔ کل فتنے باز یہودی نژاد شخص آج عیسائیوں کاسب سے زیادہ قابل احترام مذہبی رہنما بناہوا ہے۔

اسی بال نے ختنے کا طریقہ مستر دکیا۔ ختنہ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلاآ تا ہے۔ تورات میں ہے: اور میر اعہد جو میر ہے اور جسے تم مانو گے سویہ میں ہے: اور میر اعہد جو میر ہے اور جسے تم مانو گے سویہ ہے کہ تم میں ابدی عہد ہو گا اور وہ فر زند نرینہ کیا جائے۔۔۔ اور میر اعہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہو گا اور وہ فر زند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اپنے لوگوں میں سے کا ٹے ڈالا جائے، کیوں کہ اس نے میر اعہد توڑا۔ (پیدائش 17: 7 تا 14) حضرت موسی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے: آٹھویں دن لڑکے کاختنہ کیا جائے۔

(احبار3:12)

خود حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا تھا جس کی تصر تے انجیل لو قامیں موجود ہے۔اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی ارشاد منقول نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ختنہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔لیکن پولس گلیتوں کے نام خط میں لکھتا ہے: دیکھو میں پولس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو پچھ فائدہ نہ ہوگا۔

اسی طرح ایک سے زائد شادیوں پر پابندی لگائی۔اسی طرح اس نے حلال وحرام کی بنیاد ختم کر کے سوئر اور شراب کو جائز قرار دیا اور واضح طور پر کہا کہ عیسائیت شریعت کی قید سے آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ ان عقائد میں غیریہودی لوگوں کے لئے بڑی کشش تھی۔اس لئے ہرقشم کے فاسق و فاجراور بدکار اس مذہب میں جو ق درجو ق داخل ہونے

لگے حتی آج یہ تعداد میں دنیاکاسب سے بڑا مذہب بن گیا ہے۔ اس کی وسعت کی ایک اور وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی این کر شاتی شخصیت بھی ہے جس میں تمام ترر حمت و شفقت، معافی اور انسانیت کے لئے ہمدر دی کے جذبات ہیں۔

بعد میں پال کو ایک مذہبی تقدس والی شخصیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض عقیدت مندی کے لئے باقی رہ گئے جبکہ پال عملی مذہب کا نما ئندہ بن گیا۔ اسی وجہ سے عیسائیوں نے بعد میں اسے ولی اللہ لیعنی سینٹ کا خطاب دیا۔ اسی طرح کل کا گمنام و بے نام پال آج کا سینٹ پال بن گیا۔ اس سارے عمل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت دب گئی اور سینٹ پال کی شخصیت ابھر کر سامنے آگئی۔

نے مذہب کی خاطر پال نے کئی غلطا قوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کئے اور کہیں اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا۔ حالا نکہ اصل پنجمبر انہ تعلیمات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ابتدائی تین سو سالوں تک مخلص عیسائیوں نے پالی عقائد کی سخت مزاحمت کی لیکن چو نکہ یہ مخلصین دن بدن اقلیت میں ہوتے جارہے تھے اس لئے پال کے عقائد کے آگے وہ بے بس نظر آتے تھے۔ کئی مواقع پر مخلص عیسائیوں اور پالی عیسائیوں کی در میان مذہب کی بنیاد پر جھڑے اور مار پیٹ بھی ہوئی۔ چو تھی صدی کے ابتدائی دو عشر وں تک خالص مذہبی عقائد کے لوگ موجود تھے لیکن آخر کار انہیں ان کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ بات بھی خاصی دلچی کا باعث ہے کہ ابتداً کسی علیمہ عبادت گاہوں (Synagogues) ہی میں جاکر گاہ (چرچ)کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ مخلص عیسائیت الگ سے اپنا کوئی وجود نہ رکھتی تھی۔ (عیسائی بھی فی الاصل بنی عبادت کرتے تھے، نیز مذہبی حیثیت سے عیسائیت الگ سے اپنا کوئی وجود نہ رکھتی تھی۔ (عیسائی بھی فی الاصل بنی اسرائیل ہیں)لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچ) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ اسرائیل ہیں)لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچ) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ اسرائیل ہیں)لیکن سینٹ پال نے آخر کار نئی عبادت گاہ (چرچ) کے تصور کو جنم دیا اور خود کو حضرت عیسیٰ (Christ) سے منسوب کرکے کر شچن کہلانا شروع کر دیا۔

325 عیسوی میں روم کے لادین بادشاہ کو نسٹنٹائن (جس کے نام پر آج قسطنیہ کا شہر موجود ہے) نے عیسائیوں کے در میان بڑھتے ہوئے جھگڑوں کوروکنے کیلئے نیقیہ (Nicea) میں ایک کا نفرنس بلائی جس میں دونوں طرف کے لوگوں کوبلایاتا کہ وہ کوئی متفقہ فیصلہ کر کے اعمیس ۔ تاہم بہت سارے الزامات اور جوابی الزامات کے بعد پالی عقیدہ ہی حاوی رہا، جس کے بعد شاہ کو نسٹنٹائن نے خود بھی اپناوزن پال کے حامیوں کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پال والی عیسائیت، مملکت روم (بے وحد وسیع و عریض) کا سرکاری مذہب قرار پائی۔ شاہ کو نسٹنٹائن

نے خود بھی عیسائیت قبول کرلی اور یوں سلطنت روم پوری کی پوری عیسائیت میں تبدیل ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سینٹ پال کے عقائد کے خلاف جتنی بائبلیں اور مقدس کتابیں تھیں شہنشاہ نے ان سب کو جلادینے کا حکم دیا۔

## اناجيل مين باهم تضاد

موجودهاناجیل میں باہم تضادہے چند نمونے پیش خدمت ہیں:

اخیل متی ثابت کررہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیمان بن دواؤد کی اولاد سے تھے اور انجیل لو قا ثابت کررہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ثان بن داؤد کی اولاد سے تھے۔

ہے۔ خیل متی ثابت کررہی ہے کہ حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ علیہاالسلام تک چیبیں(26)نسلیں تھیں۔ متحقی، جبکہ انجیل لو قاثابت کررہی ہے حضرت داؤد سے حضرت عیسیٰ تک اکتالیس(41)نسلیں تھیں۔ کتھی، جبکہ انجیل لوحنا ہے۔ کہاں تین اناجیل کے مطابق صلیب کو صلیب گاہ تک شمعون کرینی نامی شخص لے کر گیا جبکہ انجیل بوحنا کے مطابق خود مسیح کواپنی صلیب اٹھانایڑی۔

ہ بقول انا جیل جو دو مجر اور بد کار مسے کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے ان میں سے مسے پر لو قاکے مطابق ایک نے طعنہ زنی کی حتی کہ مسے نے دوسرے کو فردوس میں اپنے ساتھ ہونے کی خوش خبری بھی سنادی جس سے اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے کہ وہ دوسر اطعنہ زنی کا مر تکب نہ تھا۔ مگر مر قس کے مطابق دونوں بد کار مسے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے رہے۔

کتینوں اناجیل میہ کہتی ہیں کہ تصلیب کے بعد تمام ملک پر اند ھیر اچھا گیا تھا جبکہ یو حنااس کاذکر نہیں کرتا۔ کایک طرف تو متی کا حوالہ ظاہر کرتاہے کہ عام یہودیوں کو بھی مسے کی اس مزعومہ و مبینہ پیشین گوئی کا علم تھا کہ وہ مرکر جی اٹھیں گے اور دوسری طرف نجیل یو حناکے مطابق ان کے قریب ترین حواریوں کو بھی اس کا علم نہ تھا۔

کاناجیل کے بیان کے مطابق مسے کواس جرم میں صلیب دی گئی کہ وہ اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کو خراج دیتے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسے بادشاہ کہتے تھے۔ مگر یو حنانے مسے کی زبانی اس کی تردید کی ہے۔

ہے عیسائی عقیدہ میں حضرت میں کاوفات پاناور جی اٹھنادونوں آپس میں مربوط ہیں۔ اگر جی اٹھنا بغیر شک و شبہ کے ثابت ہوجائے تووفات پانانور بخود ثابت ہوجائے گا۔ مگر وفات کی طرح جی اٹھنے کی شہاد تیں بھی ناقص متضاد اور ناقابل اعتبار ہیں۔ صلیب پاکر وفات کی طرح جی اٹھنا بھی کسی شاگرد یا معتبر شخص نے اپنی آ تکھوں سے نہیں دیکھا۔ بلکہ وفات کا منظر توانا جیل کے بقول بعض عور توں نے دور سے دیکھا مگر جہاں تک جی اٹھنے کا تعلق ہے اس مزعومہ واقعہ کو توکسی نے بھی نہیں دیکھا۔ عقیدت مندعور توں نے زیادہ سے زیادہ جود یکھا وہ خالی قبر تھی اور عقل سلیم کامالک جانتا ہے کہ قبر خالی ہونے کا لازمی طلب جی اٹھنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں کئی اور اختالات ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قبر کی جانتا ہے کہ قبر خالی دیکھی تو ممکن ہے اس میں موجود جسم کو بعض اپنے یا پرائے چراکر لے گئے ہوں۔ خود با نبل نے اس امکان کا ذکر اس طرح کیا ہے: ''مر دار کا ہنوں۔۔۔۔نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور (قبر کی گرانی کرنے ذکر اس طرح کیا ہے: ''مر دار کا ہنوں۔۔۔۔نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور (قبر کی گرانی کرنے والے) سپاہیوں کو بہت سارو پیہ دے کر کہا ہے کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سور ہے تھے ،اس کے شاگرد آکر چرالے گئے۔۔۔۔اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔''

غرض یہ کہ خالی قبر کو کسی تاریخی حقیقت یا ہم عقیدہ کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا جبکہ اصل جی اٹھنے کے واقعہ کو کسی نے نہیں دیکھا حیساکہ محققین نے اعتراف کیاہے:

An event.....which, however, no eye saw.

(Adolf Harnack: History of Dogma, vol 1, Page 85, London 1961)

ترجمہ:البتہ جی اٹھنے کا یہ واقعہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔

کے پھراس امر میں بھی کئی اختلافات و تضادات ہیں کہ قبر کے خالی نظر آنے والے واقعہ کا شاہد کون ہے اور اس نے وہاں کیاد یکھا: مثلالو قانے دیکھنے والوں میں گلیل کی عور توں کو شار کیا ہے۔ باقی دوانا جیل متی اور مرقس نے بھی ایک سے زیادہ نام گنوائے ہیں۔ مگر یوحنا کے مطابق مریم مگد لینی اکیلی گئی اور اس نے قبر کو خالی پایا۔

کھو تا کے مطابق دو شخص براق یو شاک بہنے ان (عور توں) کے پاس آ کھڑے ہوئے وہ ان سے باتیں ہے۔

ان کے بیاں اسٹی مطابق دو مسل بران پوساک چہتے ان ( فور بول) کے پائی اسٹیر نے ہوئے وہ ان سے بایل کے مطابق مصلوب ہونے کی پیش گوئی یاد دلاتے ہیں مگر حوار بول کے لئے کوئی پیغام نہیں دیتے۔اس کے مسلوب ہونے کی پیش گوئی یاد دلاتے ہیں مگر حوار بول کے لئے کوئی پیغام نہیں دیتے۔اس کے

برعکس مرتس کے مطابق وہ ایک جوان کو سفید جامہ پہنے دیکھتی ہیں اور وہ انہیں کہتا ہے کہ شا گردوں کو بتادیں کہ تم اسے گلیل میں دیکھوگے۔

کم قس کے بیان کے مطابق انہوں (عور توں) نے کسی سے پچھے نہ کہا۔ کیونکہ وہ ڈرتی تھیں جبکہ لو قاکے مطابق قبرسے لوٹ کرانہوں نے ان گیارہ (حواریوں) اور باقی سب لوگوں کوان سب باتوں کی خبر دی۔

کے مرقس اور لو قاکے مطابق انہوں نے قبر والی چٹان میں داخلہ سے پہلے چٹان کے منہ پر رکھے ہوئے ہوئے ہماری پتھر کولڑھکا ہوا پایا۔ مگر متی کے مطابق جب وہ قبر کودیکھنے آئیں ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کافر شتہ آسان سے اترااور پاس آکر پتھر کولڑھکادیااور اس پر بیٹھ گیا۔

ہیت اور ڈر کے مارے کسی سے بچھ نہ کہا۔

## بائبل میں موجو د واقعات واحکام میں تضاد

پھر بائبل میں دہرے واقعات کثیر ہیں یعنی ایک ہی واقعہ یاقصہ مختلف جگہوں پر مختلف افراد میں چسپاں کی گیا ہے جیسے بائبل میں باد شاہ کے سامنے اپنی ہیوی کو بہن ظاہر کرنے کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی چسپاں کیا گیا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی۔

کے حضرت مائی ہاجرہ کا گھر سے نکالا جانا ایک دفعہ حاملہ ہونے کے بعد اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مذکور ہے اور دوسری مرتبہ حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی پیدائش کے بعد ہے۔ ناموں اور اعداد میں اختلاف کا یہ عالم ہے کہ ایک موقع پر دو جگہ مختلف عمریں کا می جس کے سیاب سے بیٹا باب سے بھی بڑا ثابت ہورہا ہے۔

کاسی طرح قوانین میں اختلاف ہے کتاب استثناء میں عید خیام سات دن تک منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر کتاب احبار کے حکم کے مطابق یہ عید آٹھ دن تک منایا جانا چاہیے۔

کردیاجائے، مگراس کی اولاد والی ہوی کونہ چھوڑاجائے۔ لیکن کتاب استثناء میں کسی بھی عبرانی مردیا عورت کوساتویں کردیاجائے، مگراس کی اولاد والی ہوی کونہ چھوڑاجائے۔ لیکن کتاب استثناء میں کسی بھی عبرانی مردیا عورت کوساتویں برس آزاد کردیئے کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ دو قربانیوں کا حکم دیا گیا ہے اور ایک جگہ ایک قربانی کا حکم ہے۔ ہڑاس طرح کی واضح تضاد بیانی کے ساتھ ساتھ تحریفات کے بھی ثبوت موجود ہیں جیسے بائبل کی کتاب ''قضاق'' کے پرانے نسخوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوتے سے بت پر ستی اور ارتداد منسوب کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کی توہین سمجھا گیا، اس لئے ایک عرصہ در از تک جھینے والے بائبل کے نسخوں میں تحریف کرکے اسے حضرت موسیٰ کی جائے منسی نامی نسبتا غیر معروف شخص کا پوتا بنالیا گیا۔ تاہم مسلمان علاء اور خود عیسائی محققین کی گرفت کے نتیجہ میں اب پھر منسی کی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بحال کردیا گیا ہے۔

ہم قس کی انجیل حالیہ نسخوں کے مطابق اس طرح شروع ہوتی ہے: یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع ۔ لیکن بعض قدیم اور قابل اعتاد سمجھے جانے والے نسخوں میں الفاظ صرف اتنے ہیں: یسوع مسیح کی انجیل کا شروع ۔ ظاہر ہے ابن خدا کے الفاظ محرف اور بعد کااضافہ ہیں۔

عیسائیوں کی اسی بائبل میں تضاد بیانی ہونے کے سبب ان میں کثرت سے لادینیت پھیل رہی ہے۔

# بونس کے گرھے ہوتے عقائد و نظریات

المختصریہ کہ پولس (سینٹ پال) نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے اور خداہونے کاعقیدہ گھڑااور پھر عیسائیوں کے گناہوں کے کفارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پانے کے عقیدے کو عام کر دیا۔ پولس نے مسیح کی شخصیت کے بارے میں جو مذکورہ عقائد وضع کئے ان کی اصل یو نانی فلسفہ کے علاوہ اس زمانہ کے بعض توہم پیند مشر کانہ مذاہب تھے۔ یوں عضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو خالص توحید پر مبنی تھی وہ شرک کے نظر ہو گئی اور پیند مشرکانہ مذاہب تھے۔ یوں عضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو خالص توحید پر مبنی تھی وہ شرک کے نظر ہو گئی اور عیسائی پولس کے اس خود ساختہ باطل نظریات کی لپیٹ میں آگئے اور پوری عیسائیت اس باطل عقائد پر کھڑی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مضمون Church History (کلیسائی تاریخ) میں صاف لکھا ہے کہ پولس کے ہاتھوں عیسائیت ایک نیا ذہب بن گئی۔

پولس کے جھوٹے ہونے میں اس کا اپنا قول ہی کافی ہے وہ رومیوں کے نام خط میں لکھتا ہے: ''اگر میر بے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی، تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیاجاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔'' (پولس کارومیوں عنامہ حط 8.7:3)

انا جیل اربعہ خود مغربی لوگوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کسی کی تصنیف نہیں بس ان کے ناموں سے منسوب ہیں اور وہ سب پولس کے خطوط کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں۔عیسائی محققین نے یہ لکھا ہے کہ پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال وافعال اور احکام کو یکسر نظر انداز کیا چنانچہ جون زیسلر ( John )کھتا ہے:

Whether by design or accident, the teaching and deeds of Jesus of Nazareth are virtually ignored.

(John Ziesler: Pauline Christianity, Page 23, Oxford Press, New York, 1983)

آرنلهٔ مِئر (Meyer Arnold) اپنی کتاب یسوع یا پولس؟ (Meyer Arnold) میں لکھتا

:ح

If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly son of God who did not belong to earthly humanity, but who lived in the divine likeness and glory, who came down from heaven to earth, who entered into humanity and took upon himself a human form that he might make propitiation for men's sin by his own blood upon the cross, who was then awakened from death and raised to the right hand of God as the lord of his own people, who now intercedes for those who believe in him, hears their prayers, guards and leads them, who, moreover, dwells and works personally in each of those who believe in him, who will come again with the clouds of heaven to judge the world, who will cast down all the foes of God, but will bring his own people with him into the home of heavenly light so that they may become like unto his glorified body- if this is Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul and not by our Lord.

(Arnold Meyer: Jesus or Paul?, Page 122,123, London And New York Harper & Brothers 45 Albemarle Street, 1909)

ترجمہ:اگر ہم عیسائیت کا مطلب مسے پر (اس طرح)ایمان سیھتے ہیں کہ وہ خدا کا آسانی بیٹا ہے جو زمینی انسانوں میں سے نہ تھابلکہ خدائی صورت اور شان میں رہتا تھا، پھر وہ آسان سے زمین پراتر آیااورانسانی شکل اختیار کی تاکہ وہ صلیب پرانے خون کے ذریعہ لو گوں کے گناہ کا کفار ہادا کرے ، جسے پھر موت سے جگا کراوپراٹھایا گیااور ماننے والوں کے خداوند کے طور پر خدا کے دائیں ہاتھ بٹھا یا گیا، جواب خود پر ایمان رکھنے والوں کو شفاعت کرتاہے،ان کی دعائیں سنتاہے،ان کی حفاظت اور راہنمائی کرتاہے،علاوہ ہریں اپنے آپ پریقین کرنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر ذاتی طور پر رہتااور کام کرتاہے،جو دنیا کا انصاف کرنے کے لئے آسان کے بادلوں کے ساتھ دوبارہ آئے گا،جو خدا کے سب د شمنوں کو گرائے گا مگرایینے لو گوں کو اپنے ساتھ آسانی نور کے گھر لے جائے گاتا کہ وہ اس کے معظم بدن کی طرح بن جائیں۔اگر یہ عیسائیت ہے توالیی عیسائیت کی بنیاد زیادہ تر مقدس پولس نے رکھی تھی نہ کہ ہمارے خدانے۔

الجيل برناماس

انہی کتابوں میں ایک پر ناماس کی انجیل بھی تھی۔ ہر ناماس وہ شخص تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گئے ینے حواریوں میں شامل تھے۔انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست فیض پایا تھا، کہاجاتا ہے کہ انہوں نے اپنی یاد داشتوں کو جمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی تھی جسے گو سپل آف برناباس کہا جاتا ہے۔عیسائیوں نے چار انجیلوں کے علاوہ بقبیہ انجیلوں کومستند تسلیم نہ کیا۔ تقریباڈھائی سوسال پہلے انجیل برناباس کاپرانانسخہ ملاجس نے عیسائی مٰ ہب کو ہلا کر رکھ دیا۔عیسائیوں میں اس کے متعلق بحث ومباحثہ شروع ہو گیا۔اس کتاب میں کئی ایسی یا تیں تھیں جس سے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت تھااس لئے عیسائیوں نے اسے غیر مستندانجیل قرار دے دیابلکہ یہ دعوی کر دیا کہ یہ کسی مسلمان نے لکھی ہے۔جب کہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر ناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواری تھی اور ان کی لکھی ہوئی انجیل ان کے اپنے ہی پادریوں سے دریافت ہوئی ہے اور عیسائیوں کے قدیم مآخذ میں برناباس کی انجیل کاتذ کرہ ملتاہے۔جس کی تمام تفصیل موجود ہے۔دراصل برناباس نے پہلے پولس کے عیسائیت میں متعارف کروایالیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پولس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کی تعلیمات کے برعکس ہیں توان میں باہم اختلاف ہو گیااور یہ بعید نہیں کہ برناباس نے ایسی کتاب لکھی ہوجو پولس کے نظریات کی تردید کرتی ہے۔ عیسائیوں کا اس انجیل کو نظر انداز کرنااسی وجہ سے ہے کہ برناباس کی انجیل پولس سے جو نظریات عیسائیوں تک پہنچے ہیں ان کے برخلاف ہے۔ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ یہ کتاب کسی مسلمان نے لکھی ہے یہ بھی باطل ہے کہ کیونکہ اس میں کئی باتیں اسلامی عقائد کے صریح خلاف ہیں۔ مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ باطل ہے کہ کیونکہ اس میں عیسائیوں کی مذکورہ علیہ السلام کے کسی بھی حواری سے یہ متصور نہیں کہ وہ کوئی انجیل یادوسری کتاب لکھیں جس میں عیسائیوں کی مذکورہ کفریہ عقائد و نظریات ہوں۔

بہر حال یہ کتاب اصلی ہے یا جعلی ہمیں اس سے کوئی سر وکار نہیں اس کی بعض عبار توں سے اسلام کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے دلائل ہیں اس لئے ہم عیسائیوں پر ان عبار توں کو پیش کر کے ان کے دین کو باطل ثابت کریں گے عیسائیت میں اگر دم ہے توانجیل برناباس کو جعلی ثابت کر کے دکھائیں جوابھی تک ان سے ہو نہیں سکی۔

انجیل برناباس میں موجود مواد کا مخضر تعارف یوں ہے کہ برناباس کی انجیل بڑی حد تک توحیدی عقائد پر مشتمل ہے۔ اس انجیل میں حضرت مسے نے اپنے خدااور خداکا بیٹا ہونے سے صاف انکار کر دیاہے چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے ''العالم سیدعونی اللها و علی ان اقدم لاجل هذا حسابا لعبر الله الذی نفی واقفة فی حضرته انی رجل '' ترجمہ: دنیا مجھ کو معبود سمجھ گی اور مجھ پر لازم ہوگا کہ اس کے حضور میں حساب پیش کروں۔ اللہ کی قسم ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی ہے کہ بے شک میں بھی ایک آدمی ہوں۔

(انجيل برناباس، فصل 52، نمبر 1 تا 13)

برناباس کابیان ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداہ اسکریوتی کی صورت بدل دی گئی تھی جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سمجھااور سولی پر چڑھادیا حالا نکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھالیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا تھاوہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماق نہیں بلکہ حضرت اسما نجیل میں خضنے کا حکم بھی موجود ہے اور اسی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر بغیر مصلوب ہوئے تشریف لے جانے کا بھی حال بیان ہوا ہے۔

اوراس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکران کے نام کے ساتھ کم از کم تین دفعہ آیاہے اوراستعاروں میں آپ علیہ السلام کی آمد کے لئے کم از کم 34 مقامات پرذکر موجود ہے۔اس انجیل کے عربی اور اردوتر جے ہیں یہاں چند عبار تیں عیسائی مترجم ڈاکٹر خلیل سعادت کے پیش خدمت ہیں:

کے" ست اھلا ان احل رباطات جرموق اوسیور حذاء دسول الله الذی تسبونه میا الذی خلق قبلی ویاتی بعدی" ترجمہ: میں اس کے لائق بھی نہیں ہول کہ اس دسول اللہ کے جوتے کے بندیا نعلین کے تسمے کھولوں جس کوتم میا کہتے ہو۔وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔ (فصل 42، نمبر 13)

اور مجھ کواس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں۔
(فصل 42، نمبر 30)

ک''اجاب التلامین یا معلم من عسی ان یکون ذلك الرجل الذی تتکلم عند الذی یاتی الی العالم؟اجاب یسوع بابتها به قلب انه محمد رسول الله '' ترجمہ: شاگردوں نے جواب میں کہااہ معلم وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت توبیہ باتیں کہہ رہاہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا ہے شک وہ محمد سول اللہ ہے۔

اسی طرح کی کئی عبارتیں عیسائیوں کی اناجیل اربعہ میں بھی مذکور ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوریاور آپ زندگی، ہجرت، جہاد کاذکرہے۔

# بائبل كى حيثيت

تمام عیسائی پرانے عہد نامہ کے مشمولات پر متفق نہیں۔ پر وٹسٹنٹ فر توں کے عیسائی عہد قدیم کے انہی انتالیس صحائف و کتب کو معتبر و مقدس مانتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک معتبر اور الہامی ہیں۔ جبکہ رومن کیتھولک، اینگلی کان اور مشرقی کلیسا سے متعلق عیسائی کچھ مزید کتابوں کو مقدس اور پرانے عہد نامہ کا ضروری حصہ تصور کرتے ہیں۔ یہودیوں اور پر وٹسٹنٹ عیسائیوں کے نزدیک بیے زائد کتابیں غیر مستند، غیر الہامی اور متر وک ہیں اور وہ انہیں اپوکریفہ (جرچ آف انگلینڈ اور لو تھری) انہیں جال چلن کے نیک نمونے اور اخلاق کی درستی کے لئے پروٹسٹنٹ کلیسائیس (چرچ آف انگلینڈ اور لو تھری) انہیں جال چلن کے نیک نمونے اور اخلاق کی درستی کے لئے

انفرادی طور پریڑھنے کی اجازت تو دیتے ہیں مگر عقائد کے ثبوت کے طور پر اور عام کلیسائی محفلوں میں ان کی کوئی اہمیت

جہاں تک عہد نامہ جدید کا تعلق ہے وہ صرف عیسائیوں کے نزدیک بائبل کا حصہ ہے اور اس میں ستائیس کتابیں ہیں۔ چار انجیلوں یعنی متی، مر قس،لو قااور پو حنا کے بیان کر دہ مسیح کے حالات ومواعظ کے بعد عہد نامہ جدی میں رسولوں کے اعمال کے نام سے حواریوں کے حالات اور مسیحی کلیسا کی ابتدائی تاریخ ہے۔اس کے علاوہ مختلف کلیساؤں اور افراد کے نام پولس کے چودہ تبلیغی ومذہبی خطوط، نیزیعقوب، پطرس، پوحنااور یہودا کے نام سے سات مزید خطوط اور بوحناعارف کا مکاشفہ عہد نامہ جدید میں شامل ہے۔

عہد قدیم کی طرح عہد جدید میں شامل کتابوں کی تعداد بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے۔ پوسے بئیں (Eusebius) جسے تاریخ کلیسا کا باپ کہا جاتا ہے اور اس کے دیگر ہم عصر مستند مسیحی رہنماؤں اور مصنفین کے نز دیک بعقوب کا خط، پطر س کاد وسر اخط، یہود اکا خطاور پو حنا کاد وسر ااور تیسر اخط غیر الہامی اور غیر مستند تھے۔اب بھی بائبل کے قدیم سریانی نسخہ جسے پشدتا (Peshitta) کھا جاتا ہے ، موجودہ بائبل کے بیر جھے موجود نہیں ہیں۔ پھر مائبل کے مصنفین کے متعلق بھی کچھ پیتہ نہیں کہ یہ کون ہیں ان کا کر دار کیا ہے۔ بائبل کا کوئی ایسانسخہ موجود نہیں جو خود مؤلف کا مرتب شدہ اور اس کے زمانہ کا ہو۔ یہود یوں میں یہ بات عام تھی کہ کوئی بھی کتاب خود لکھ کرکسی نبی کی طرف منسوب کر دیتے تھے جیسا کہ برٹین رائٹر نے اپنی کتاب بائبل کی ہسٹری میں لکھاہے۔ عیسائیوں کی تاریخ گواہے کہ وہان اناجیل کومستند ثابت کرنے کے لئے کئی مرتبہ کا نفرسیں کرتے رہے ہیں

اور کئی عیسائیوں میں پائبل کے مختلف حصوں کے مستند اور غیر مستند ہونے پر تحقیقات ہوتی رہی ہیں۔ کئی پرانے نسخے دریافت ہوئے جو باہم مختلف ہیں۔انسائیکلوپیڈیابریٹانیکانے بھی کہا:

thousand of variations in the existing manuscripts and versions.

(Encyclo Brit, Vol 3, Page 578, 1973)

ترجمه: موجوده مسودول اورنسخول میں ہزاروں اختلافات ہیں۔

رائج الوقت بائبل دو حصول پر مشتمل ہے، پہلا حصہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے اور دو سرا حصہ عہد نامہ جدید (New Testaments & Old) ہے دونوں انجیلیں بھی ذیلی طور پر بہت ساری دیگر کتابوں پر مشتمل بیں۔ مثلاً بائبل پیدائش، بائبل خروج اور بائبل گنتی وغیرہ ان انجیلوں میں بے شار تضادات ہیں جس سے کھلے ذہن کا قاری سخت البحض کا شکار رہتا ہے۔ ایک ہی واقعے کا بیان ایک انجیل میں کسی اور طرح ہے اور دو سری انجیل میں کسی اور طرح بہاور دو سری انجیل میں کسی اور طرح بالکل مختلف انداز میں بیان ہوتا ہے۔ مثلاً سیموئیل 1:24 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اسر ائیلیوں کی گنتی کرنے کو کہا لیکن دو سری جانب کر انگل 1:12 میں درج ہے کہ شیطان نے حضرت داؤد سے اسر ائیلیوں کی گنتی کرنے کو کہا۔ اسی طرح سیموئیل 1:10 میں کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد (علیہ السلام ) نے سات سوگاڑی بانوں کو ہلاک کیا جبکہ کر انگل 18:19 میں اس تعداد کو سات ہزار بتایا

انجیلوں میں یہ غلطیاں عام اور واضح ہیں اور عام عقیدت مند کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بائبل کی کس بات کو درست مانے اور کس کو مستر دکرے۔لیکن عیسائی کتاب کو محض زبانی پڑھتے ہیں اور پڑھ کر صرف سر دھنتے ہیں لیکن اس کی تفسیر اور تحقیق میں نہیں جاتے،للذاا گروہ انہیں محسوس کرتے بھی ہیں تو یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس بارے میں فادر زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوں گے۔

یبی وہ کمزوریاں اور تضادات ہیں، جس کی وجہ سے عیسائی آبادی آج کل تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہے جہاں انہیں اپنے تقریباً تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ عیسائیوں کو قرآن کی طرف رجوع کی دعوت دی جائے تاکہ وہ صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاربن جائیں۔ محنت کی جائے توعیسائیت نسبتاً سانی سے مغلوب ہو جانے والامذ ہب ہے۔

# پولس کے نظریات کی مخالفت

پولس کے بعد ابتدائی دور میں جس فرقہ نے پولسی نظریات کی مخالفت جاری رکھی اسے تاریخ عیسائیت میں ابیونی (Ebonite's) کہا جاتا ہے۔ ابیونیوں نے پولس کے خطوط کو یکسر مستر دکر کے انہیں دین کی بنیاد بنانے سے

انکار کردیا۔ پولس کی تبلیغ کے برعکس موسوی شریعت (Mosaic Law) کی پابندی پر زور دیااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدایااس کا بیٹا کہنے کی بجائے ایک انسان اور عظیم رسول قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متصل بعد کے دور میں عیسائیوں کو نصرانی بیناصری (Nazarenes) کہا جاتا تھا اور ابیونی نظریات نصرانی نظریات کے مماثل تھے۔اس طرح ابیونی بری حد تک اس عیسائیت کے امین تھے جو یو لسی اثرات و تحریفات سے قبل موجود تھی۔

ایک اور فرقہ جس نے ابتدائی دور میں پولسیت پر کاری ضرب لگائی، دوسیتی یامتخیلہ (Docetists) کہلاتا ہے۔ اس کے حامیوں نے منجملہ دیگر نظریات کے حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ خدانے مجزانہ طور پر انہیں صلیب سے بچالیا تھا اور ان کی بجائے غدار حواری یہوداہ اسکریوتی یاعیسیٰ کا صلیب بردار شمعون کرینی (Simon of Cyrene) مصلوب ہوا۔

ان دوفر قول کے برعکس کئی ایسے فرقے آگئے جنہوں نے پولس کے نظریات کو تقویت دی جن میں ایک فرقہ غناسطیوں (Gnostics) یاعر فانی فرقہ نے زیادہ تقویت و تائید کی۔اس کے علاوہ جسٹن اور مارسیون نامی دو شخصوں نے پولسی نظریات کو پروان چڑھایا۔اسی طرح مختلف فرقے اور لوگ آتے رہے جن میں باہم اختلاف بھی رہا اور رفتہ رفتہ پولسی نظریات مشہور وعام ہوتے گئے اور لوگ ان عقائد کے حامل ہوتے گئے۔ پھر جب رومی بادشاہ قسطنطین (Constantine) اور اس کے جانشین عیسائی ہو گئے توعیسائیت کو عروج مل گیا۔

اس کے بعد عیسائی عقائد میں حکمر انوں اور پادریوں میں لے دے ہوتی رہی کبھی کسی عقیدہ کو تقویت مل جاتی کبھی کسی اور کو، الغرض عیسائی عقائد حکمر انوں اور پادریوں کی کونسلوں کے ہاتھوں میں پوری طرح کھے تبلی بن کررہ گئے۔اس سارے عرصہ میں عیسائیوں کے کئی فرقے رونماہوئے جن میں قبطی، مارونی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، اینگلی کان، مریمی، کولی ریڈین اور دیگر فرقے تھے۔ان میں کوئی حضرت عیسیٰ کوخدائی اور انسانی دوالگ الگ ماہیتوں کی بجائے ایک ہی متحدہ ماہیت کے حامل تھے اور کوئی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مسیح میں خدائی اور انسانی دونوں ماہتیں فطر تیں موجود تعیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تنیجتا مشرقی اور مغربی کلیساؤں کا وجود ہوااور ان کی باہم چپقلش جاری رہی۔

### عقیده تثلیث کا تنقیدی جائزه

عقیدہ تثلیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ خدا تین اقانیم (اصل، بنیادوں) یا شخصیتوں پر مشتمل ہے۔ خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں خدا کی صفتِ حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے ،ان تین میں سے ہر ایک خدا ہے۔ لیکن یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں۔

اس پراعتراض ہوتاہے کہ جب باپ بیٹااورروح القد س میں سے ہر ایک کوخدامان لیا گیا توخداایک کہاں رہاوہ تو لازما تین ہوگئے؟ اسی اعتراض کا جواب دیتے دیتے عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے۔ یوں عقیدہ تثلیث عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں عیسائیوں کا باہم شدیداختلاف ہے۔

ایک گروہ کہتاہے کہ ان تین میں سے ہر ایک بذات خود بھی ویباہی خداہے جیبیا مجموعہ خدا۔ ایک دوسرے گروہ کا کہناہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خداتو ہیں مگر مجموعہ خداسے کمتر ہیں اور ان میں لفظ خدا کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کر دیا گیاہے۔ تیسر اگروہ کہتاہے کہ وہ تین خداہی نہیں خداتو صرف ان کا مجموعہ ہے۔

ابیونی فرقے نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ حضرت مسے علیہ السلام کو خدامان کر ہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے اس لئے حضرت مسے کو خدانہ کہا جائے انہیں خداکی شبیہ کہہ لیجئے۔ابیونی فرقے کی مخالفت عیسائیوں کے دیگر فرقوں نے بہت زیادہ کی۔ پھر ابیونی فرقہ میں بھی باہم اختلاف ہو گیااور اس فرقے کے بعض لوگوں نے کہا مسے علیہ السلام کی خدائی کا اس طرح مطلقاا نکار نہ کیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ خداشے لیکن مشرک کے الزام سے بچنے علیہ السلام کی خدائی کا بیہ وہ بالذات خداصرف باپ ہے۔ باپ نے خدائی کی بیہ صفت بیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کر دی تھی۔

پیٹری پشین فرقہ نے نیافلسفہ چھوڑااس نے کہا کہ باپ اور بیٹاد والگ الگ شخصیتیں نہیں بلکہ صرف ایک ہی شخصیت کے مختلف روپ ہیں، جن کے الگ الگ نام رکھ دیئے گئے ہیں۔ باپ انسانی روپ دھار کر دنیا میں آیا تھا۔ پولیی (Paulicians) فرقہ جو پانچویں صدی عیسوی میں نمودار ہوااس نے حضرت مسے علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے۔ انہیں خدانے دنیا میں بھیجا تھا تا کہ وہ دنیا کی اصلاح کریں چنانچہ وہ مریم کے پیٹے سے ایک انسان کی شکل اختیار کر کے پیدا ہوئے۔ چونکہ خدانے انہیں اپنا مخصوص جلال عطاکیا تھااس لئے وہ خدا کے بیٹے کہلائے۔

پانچویں صدی کے وسط میں نسطوری فرقہ نکلااس نے کہا کہ عقیدہ حلول کی تمام تر مشکلات اس مفروضے کی بناپر ہیں کہ حضرت مسے کوایک شخصیت قرار دے کران کے لئے دو حقیقتیں ثابت کی گئی ہیں: ایک انسانی اورایک خدائی۔ نسطوری فرقہ نے کہا حضرت مسے کا خدا ہونا بھی بجاہے اور انسان ہونا بھی برحق ہے۔ لیکن یہ تسلیم نہیں کہ وہ ایک شخصیت تھے جن میں یہ دونوں حقیقتیں جمع ہو گئی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسے کی ذات دو شخصیتوں کی حامل تھی ایک بیٹا اورایک ابن اللہ اور ایک ابن آدم۔ بیٹا خالص خداہے اور مسے خالص انسان۔

چھٹی صدی عیسوی میں یعقوبی فرقہ پیدا ہوا۔ یعقوبی فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت مسے نہ صرف یہ کہ ایک شخصیت تھے بلکہ ان میں حقیقت بھی صرف ایک پائی جاتی تھی اور وہ تھی خدائی۔ وہ صرف خداتھے۔ گو ہمیں انسان کی شکل میں نظر آتے ہوں۔

الغرض عقیدہ تثلیث کا حل آج تک عیسائی پادر یوں سے نہ ہو سکا اور مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب دینے عیسائیوں نے یہ کہ دیا کہ یہ مسکلہ متثابہات میں سے ہے۔ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن میں الم، حمص، استوی علی العرش وغیرہ جیسے بعض مسائل متثابہات میں سے ہیں اسی طرح یہ عقیدہ تثلیث بھی ہے۔ حالانکہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہی کا یہ جواب بالکل جاہلانہ ہے۔ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہی کی سمجھ نہیں توانہوں نے کس دلیل سے اس پراعتقادر کھا ہے۔ قرآن میں موجود متثابہات کا تعلق ایک توبنیادی عقیدہ عقل ساتھ نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ عقل میں نہیں آتا ہے لیکن اس کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ جبکہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ عقل ہی میں نہیں آتا ہے لیکن اس کا مفہوم خاک سمجھ آئے گا۔ للذاعقیدہ تثلیث کی متثابہات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔

بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ خود کو آدم کا بیٹا (The son of Man) کہاہے جس سے مراد غالباً حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، اس کے باوجود عیسائی پادری انہیں مسلسل خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں۔انسائیکلوپیڈیابریٹانیکا میں لکھاہے:

A part from the Birth stories at opening of Matthew and Luke....there is nothing in these three Gospels to suggest that their writers thought of Jesus as other than human.

(Encyclo.Brit.Vol 13, page 16, 14 edition 1929)

ترجمہ: متی اور لو قاکے شروع میں مسے کی (بن باپ) پیدائش کی کہانیوں سے قطع نظر پہلی تینوں اناجیل میں کو کی الیسی بات نہیں جو ظاہر کرے کہ ان کے مصنفین یسوع کو انسان کے علاوہ کچھ اور سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدایا ابن اللہ یعنی خداکا پیٹا نہیں کہا۔ لغات ہیسٹنگز میں ہے:

Whether Jesus used it fo Himself is doubtful.

In the Synoptic Gospels the expression Son of God really a Messianic designation, is rather used of Jesus than by Him of Himself.

in his teaching Jesus does not describe himself as God, and speaks of God as another. (J.Hastings: op.cit,page143,338)

انا جیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاخود کو خدایا خداکا بیٹا کہنا ثابت نہیں لیکن عہد نامہ جدید میں متعدد جگہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کا شکر اداکر رہے تھے اور خود اپنے آپ سے دعامانگ رہے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت متضاد اور نا قابل فہم باتوں کا مجموعہ ہے۔

### گنا ہوں کے کفارہ کاعقیدہ

کفارہ کے من گھڑت قصہ بھی عیسائیوں میں عجیب و غریب ہے یہ نظریہ ان مفروضات پر مبنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطاسر زرد ہوئی اس کی وجہ سے ان کی ساری اولاد گناہ گار اور ناپاک تھہری،اس کی پاکیزگی صرف فدیہ سے حاصل ہوسکتی ہے، فدیہ وہی دے سکتا تھاجو خود گناہ سے مبر او پاک ہواور مسے کے سواایسا کوئی ضربی تھا۔ جبکہ یہ نظریہ شر عااور عقلا غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا قبول نہ ہوئی تھی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اتنی بڑی نافر مانی کر دی تھی کہ ان کی ساری اولاد بھی گناہ گار ہوگئی؟ کیاانبیاء علیہم السلام پیدائش طور پر ہی گناہ گار تھے معاذ اللہ عزوجل ؟ ایک طرف توعیسائی حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی سے لغزش کو اتنا بڑا گناہ قرار دیتے ہیں اور اسے اللہ عزوجل کا عدل قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی پیدائش گناہ گار قرار دیتے ہیں اور اسے اللہ عزوجل کا عدل قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عیسی علیہ السلام کو بے گناہ سولی پر چڑھانے کو رب تعالی کا کرم سمجھ رہے ہیں حالا نکہ یہ تو کوئی عدل نہیں ص

اگربالفرض محال فلسفہ کفارہ مان بھی لیا جائے تو کیا ہے انجیل سے ثابت ہے؟ حال ہے ہے کہ یہ من گھڑت فلسفہ تحریف شدہ انجیل میں بھی موجود نہیں؟ اگر یہ بات سے ہوتی تواس پر کثیر مستندروایتیں موجود ہوتیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اس پر قرآن اور کثیر احادیث موجود ہیں، انبیاء علیہم السلام کی بشارتیں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسنے بڑے مقصد کے لئے دنیا میں آتے تواس کی دیگر آسانی کتب میں بشارتیں دی ہوتیں کیونکہ یہ وہ کام تھا جو پچھلے انبیاء علیہم السلام سے بھی رب تعالیٰ نے نہ لیا تھا۔ جبکہ حال ہے ہے کہ خود ساختہ فلسفہ عیسائیوں کی معتبر کتب میں نہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ نظریہ عیسائیوں کے عام پادریوں نے گڑھا جس میں کثیر اختلاف ہے۔

اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ جب خدا کی غالب صفات رحیم وکر یم، غفور ہے تو کیاوہ ایک شخص کی خطا کواس کی ساری اولاد پر ڈالے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رب تعالی نے قبول فرمالی اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بعداز توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو گناہ گار کھیم ادے۔ پھر گناہ کتناہی سنگین کیوں نہ ہوااس کی سزااسی کو ملنی چاہئے جس نے اس کاار تکاب کیانہ کی اس کی اولاد کو۔ یہ تصور نہ صرف عقل سلیم بلکہ بائبل کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ بائبل میں ہے: ''دبیٹول کے بدلے باپ دادانہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹی مارے جائیں۔ کی اس کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ بائبل میں ہے: ''دبیٹول کے بدلے باپ دادانہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹی مارے جائیں۔ بلکہ ہم آدمی اپنے ہی گناہ کے لئے مارا جائے۔''

### بائبل میں تصور خدا

عیسانی اللہ عزوجل کو معبود تو مانتے ہیں لیکن عقائد میں تثلیث اور مشر کانہ عقائد شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عزوجل کے متعلق وہ نظریات گڑھے جواس کی شایان شان نہیں جیسے :

کہیں بائبل میں اللہ عزوجل کے لئے تخلیق کے بعد آرام کرنے کے لکھاہے جبکہ اللہ عزوجل تھکن و آرام سے پاک ہے۔

کہیں اللہ عزوجل کے لئے ٹھنڈے وقت باغ کی سیر کرنے کا لکھاہے ، کہیں لکھاہے کہ: خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔

ہاکی جگہ تو حد ہی کر دی گئی اور اللہ عزوجل کی انسان سے (معاذ اللہ) کشتی تک ثابت کی گئی چنانچہ بائبل میں پیدائش کے باب میں ہے: خدانے ایک رات انسانی روپ میں یعقوب سے کشتی لڑی اور ان پر غالب آنے سے عاجز ہوا۔ حتی کہ اسے اقرار کرنا پڑا کہ تو نے خدااور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب ہوا۔ وہ یعقوب کی خوشامد کرتار ہاکہ مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ مگر یعقوب نے کہا: جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس طرح اس نے زبر دستی خداسے برکت حاصل کی۔

ہے۔ پاس او ہے ہے۔ خدا کو عاجز کر دیا کہ وہ کو پر وادی کے باشندے اس وجہ سے نہیں نکال سکا کہ ان کے پاس او ہے کے رتھ تھے۔ اللہ عزوجل کی طرف دغابازی کی نسبت کرتے ہوئے کھاہے: تب میں نے کہاافسوس خداوند خدا تونے ان لو گوں اور یروشلم کویہ کہہ کر دغادی کہ تم سلامت رہوگے حالا تکہ تلوار جان تک پہنچ گئی۔ (برمیاہہ 10:4)

کہ کہیں خداکانبیوں کے ذریعے دھوکادیناثابت کیاہے اور کہیں صراحة خداکو معاذاللہ بے و قوف اور کمزور کہا ہے چنانچہ بائبل میں ہے: کیونکہ خداکی بے و قوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خداکی کمزوری آدمیوں کے زورسے زیادہ زور آور ہے۔

## باتبل مين انبياء عيم الله كي ثان مين كتاخيال

جب الله عزوجل کے متعلق بائبل میں ایسے باطل نظریات موجود ہیں توانبیاء علیہم السلام کے متعلق کیا ہوں گے یہ ہر عقل سلیم رکھنے والا بخو بی سمجھ سکتا ہے۔ بائبل میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی انہتائی نازیباحرکات کو منسوب کرکے ان کی شان میں بے ادبی کی گئ ہے اور یہ وہ انبیاء ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصار کی کن نزدیک بھی نبی ہیں۔

ہے۔ اس نے۔۔۔۔ میں انسلام کی طرف معاذاللہ شراب پینے کی نسبت کرتے ہوئے بائبل کے باب پیدائش میں ہے: اس نے۔۔۔۔ می (شراب) پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ حتی کہ ان کے بیٹے حام نے انہیں اس حالت میں دیکھا۔

(یددائش 22،21:9)

ہر باری کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی دوسگی بیٹیاں نے انہیں شراب پلائی اور پھر باری باری باری باری ان سے ہم آغوش ہوئیں (نعوذ باللہ) حتی کہ لوط کی بید دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن میں سے ایک موآبیوں کا باب اور دوسرا بنی عمون کا باب تھا۔

(پیدائش 37،38،30:19 میں سے ایک موآبیوں کا باب اور دوسرا بنی عمون کا باب تھا۔

کے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف انتہائی گناؤنا حیاسوز واقعہ منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے: داؤد نے اپنے محبت محل کی حبیت سیع کو نہاتے دیکھا جو نہایت خوبصورت تھی، انہوں نے اس بلا کر اس سے صحبت کی اور وہ حاملہ ہوگئی۔ اس کا شوہر اور یا محاذ جنگ پر تھا۔ داؤد نے حمل پر پر دہ ڈالنے کے لئے اسے بلا بھیجا۔ مگر اور یا جذبہ جہاد سے اتناسر شار تھا کہ اس نے جنگ کے دنوں میں جبکہ اس کے ساتھ کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے تھے گھر جاکر سونالپندنہ کیا، بلکہ داؤد کے گھر کے آستانہ پر رات بسر کی۔ دوسرے دن داؤد نے پھر کوشش کی کہ وہ گھر جائے حتی کہ اسے کھلا پلا کر متوالا بھی کیا، مگر وہ اپنے گھر نہ گیا۔ بالآخر داؤد نے اس کے سالار کے نام اس کے ہاتھ خط بھیجا کہ اور یا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ اس طرح دھوکے سے اور یا کو

مر واکر داؤد نے نہ صرف ناجائز حمل پر پر دہ ڈالا بلکہ اس کی بیوی کواپنی بیوی بنالیا۔ بائبل اسی بت سبع کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماں بھی قرار دیتی ہے۔

ہے بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر شرک الزام لگا یا گیا ہے چنانچہ لکھا ہے: سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سے اجنبی عور توں سے محبت کرنے لگااور اس کے پاس سات سوشہزادیاں ،اس کی بیویاں اور تین سو حرمیں تھیں۔اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبود وں کی طرف ماکل کر لیااور اس کادل خداوند کے ساتھ کامل نہ رہاجیسا کہ اس کے باپ داؤد کادل تھا۔ سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی بچر دی نہیں ہے۔ ،جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔

جب بائبل میں اللہ عزوجل اور نبیوں کے متعلق ایسے فخش باتیں مذکور ہیں تواس کے علاوہ کئی فخش باتیں لکھی ہونا بھی لازم ہے۔ چنانچہ بائبل میں کہیں عور توں کے پستان کا عجیب وغریب فخش انداز میں ذکر ہے ، کہیں رخسار اور منہ چومنے کاذکر ہے ، کہیں رانوں ، ناف ، پیٹاور چھاتیوں کی خوبصور تی کاتذکرہ ہے۔

### بائبل میں توحید اور پیغمبر آخر الزمال سل الدمید درم کاذ کر

آج کی تحریف شده انجیلوں میں بھی توحید اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاذکر اشار تائل جاتا ہے۔ ذیل میں ہم انجیلی صحیفوں سے توحید کی تعلیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تلاش کرتے ہیں:

خ الوحيد: پس اے بنی اسرائیل! سنو که آقا جمار اخد اایک بی آقا ہے۔ استثناء 4:6)

کے تمہیں یہ دکھایا گیا تھا کہ تم جان لو کہ آقا (Lord)ہی خداہے،اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پس آج کے روز تم جان لواور اپنے دل میں یقین کر لو کہ وہ آقا خدااوپر آسانوں میں ہے،اور اینچے زمین میں ہے،اور اس کے علاوہ کوئی دوسر انہیں ہے۔

کوئی دوسر انہیں ہے۔

نود کیھے کہ میں ایک ہی ہوں۔میرے ساتھ اور کوئی خدا نہیں ہے۔میں ہی مار تااور زندہ کر تاہوں۔میں ہی خدا نہیں ہے۔ زخم دیتاہوں اور ٹھیک کر تاہوں۔میرے علاوہ دوسر اکوئی نہیں دے سکتا۔

اوراس (سلیمان علیہ السلام) نے کہااے خدائے اسرائیل! تیری مانند کوئی اور خدانہیں ہے نہ تو آسان کے اوپر اور نہ زمین کے ینچے، جو ان لوگوں پر رحم کرتا اور ان سے اپنے عہد کو وفا کرتا ہے جو تیرے سامنے اپنے

(سلاطين8:22،23)

(عاجزانه) قلب کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔

ہے۔ اور کے ہم نے اب تک اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے مطابق تجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور کے اور کے اور کے اور کے اور (اول تواریخ 20:17)

کاور یسوع نے جواب دیااے اسرائیلیو (یہودیو) سنو! پہلا تھم تو یہی ہے کہ ہمارامالک اور آقاایک ہی خدا ہے ،اور تم اس سے اپنے پورے دل کے ساتھ اور اپنی پوری روح کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اپنی پوری تو ت کے ساتھ اور اپنی پوری تو ت کے ساتھ اس سے محبت کرو۔ تو پس یہی پہلا تھم ہے۔ اور یہودیوں نے اس (یسوع) سے کہا بہت خوب اے آقاتو نے کے ساتھ اس سے محبت کرو۔ تو پس یہی پہلا تھم ہے۔ اور یہودیوں نے اس (یسوع) سے کہا بہت خوب اے آقاتو نے کے ساتھ اس کے اور کوئی دو سرانہیں ہے۔ (مرقس 29:12 تا 20 تا

خود بائبل نے بھی صرف ایک خدا کی تعلیم دی ہے لیکن سینٹ پال کے تغیر و تبدل کے نتیجے میں عیسائیوں میں تثلیث کا نظریہ داخل ہو گیا جس سے وہ اب تک چھٹکار انہیں پاسکے ہیں۔واضح رہے کہ اوپر کے اقتباسات عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں فتسم کی انجیلوں سے لئے گئے ہیں۔

خ نبی کریم صلی الله علیه وسلم: بائبل کے حوالے سے حضور صلی الله علیه وسلم کاذکر بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔اس موقع پر بائبل سے آپ صلی الله علیه وسلم کا تھوڑا ساتذکرہ نقل کیا جاتا ہے:

خدانے ہاجرہ سے کہامیں تیری نسل کو بہت نشو و نمادوں گااور اس کی تعداد اربوں میں ہوگی اور پھر خدا کے فرشتے نے اس (ہاجرہ) سے کہاد کیھ تو بچے کے ساتھ ہے (یعنی حمل سے ہے) اور تجھے ایک بیٹا پیدا ہو گااور اس کا نام اساعیل ہو گاکیونکہ تیرے مالک نے تیری دعاس لی ہے۔ (پیدائش 11،10:16)

خدانے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کی بابت فرمایا اور اسماعیل کے لئے ہم نے تیری فریاد سن کی، دیھی! میں نے اسے برکت دی ہے، اور اسے ثمر دار (پھل دار) بنایا ہے اور میں اسے بہت کثرت سے پھیلاؤں گا اور وہ بارہ شہزادے جنم دے گا اور میں اسے ایک قوم بناؤں گا۔

(پیدائش 20:17)

ہے وکیل (تسکین دینے والا)۔ پار قلیط (Proclytes) یعنی مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (یو حنا 17:14:7) میں تسکین دینے والے الفاظ کے باعث ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کور حمت اللعالمین اور وکیل کے باعث ہم انہیں شفع المد نبین لیعنی گناہ گاروں کے وکیل بھی کہہ سکتے ہیں۔

دوسرامدد گارنخشے کہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ دوسرامدد گار بخشے کہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔

ہیں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں دیوجنا 30:14

کے لیکن میں تم سے سی کہتا ہوں۔ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج دوں گا،اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی مدد گار تمہارے پاس نہ آئے گا،لیکن اگر جاؤں گا تواسے تمہارے پاس بھیج دوں گا،اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار تھہرائے گا۔

میں (اللہ) انہی کے بھائیوں میں سے تیری (موسیٰ علیہ السلام کی) طرح ایک پیغیبر اٹھاؤں گااور اس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گااور پھر وہ سب کچھ کہے گاجو میں اسے تھم دوں گا۔ (استثناء 18:18)

یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک پیغمبر اٹھانے کا ذکر کیا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔لیکن عیسائی (گمراہی کے باعث)اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات سے اقتباسات انجیل کے جدید وقدیم دونوں عہد ناموں سے لئے گئے ہیں۔اب ہم صرف دواقتباس انجیل برناباس سے دیتے ہیں:

الله علیہ کے اسے دیکھاتو میری روح سکنیت سے بھر گئی یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) خدا تمہارے ساتھ ہواور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنادے۔

(انجيل برناباس، فصل 44، نمبر 30)

کے یسوع نے فرمایااللہ عزوجل نے فرمایا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو صبر کراس لیے کہ میں تیرے ہی لیے جنت اور دنیااور مخلو قات کی بڑی بھاری بھیٹر جس کو کہ تجھے بخشوں گا پیدا کرنے کاارادہ رکھتا ہوں، یہاں تک کہ جو تجھے برکت دے گا،وہ مبارک ہو گااور جو تجھ کو بُرا کہے گاوہ معلون ہو گا۔ جس وقت میں تجھ کو دنیا میں بھیجوں گا تجھے نجات کے لیے اپنار سول بناؤں گااور تیرا کلام سچا ہو گا یہاں تک کہ آسان اور زمین دونوں ختم ہو جائیں مگر تیرا دین نہیں مٹے گا۔

(انجیل بدناہاس، فصل 97، نمیہ 67، 16، 15)

الجیل مقدس کے 1500 سال برانے نسخہ میں حضور اکرم کے بارے میں خوشخری:اسلام آباد (آن لائن +نیٹ نیوز) ترکی میں موجو دانجیل مقدس کے 1500 سال پرانے نسخہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی۔اس رپورٹ پر دنیابھر میں ہلچل چچ گئی ہے اور دنیابھر کے لاکھوں مسیحی ترک کے عائب گھر میں کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی انجیل برنایاس کے قدیمی نسخے کا مطالعہ کررہے ہیں۔اس رپورٹ میں ہاتھ سے کھے گئے سونے کے پانی کے 14 ملین حروف ہیں۔ میڈیارپورٹس کے مطابق 1500 سال یرانے نسخ میں پیغیبراسلام کے بارے میں واضح ذکر موجو د ہونے پر دنیامیں ہلچل مچ گئی ہے۔ دنیا بھر میں لا کھوں مسجی ا پینے مذہبی پیشواؤں سے بہ سوال کر رہے ہیں کہ اگرانجیل مقدس میں بیہ واضح علامات موجود ہیں توانہیں کیوں چھیا یا جار ہاہے؟ برطانوی جریدے ڈیلی میل میں انجیل برنا باس کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے بعد جس میں کھا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے آخری پیغیبر ہوں گے یہ آپ کی آمد کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی۔ آمد کی واضح نشانیاں بیان کی تھیں۔اخبارات کے مطابق مطابق انجیل میں جگہہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دین حق کہا گیاہے۔اس سلسلے میں ترک جریدے حرمت ڈیلی کے مطابق انجیل برنا ہاس کھال پر سونے کے پانی سے لکھی گئی ہے یہ ترکی کے شہر استنبول کے انھونو گرافی میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ رپورٹ ترک جریدے میں شائع ہوئی تو کلیسائے روم اور ویٹی کن سٹی کے روحانی پیشواؤں یوپ بینڈ بکٹ نے درخواست کی کہ انہیں نادرنسخہ کود کیھنے کاموقع دیاجائے، بعد میںاس نسخے کی کا بیاں جریدے ٹوڈے نے شائع کیں۔ریورٹس کے مطابق کلیسائے روم اور پایائے اعظم کی کابینہ نے بائبل کے اس قدیم نسخے کو دیکھااور جیرت میں ڈوب گئے، پورے ویٹی کن سٹی پر سناٹا جھا گیا تھا،اس کے بعد سے ویٹی کن سٹی تذبذب میں مبتلا ہے۔اس قدیم نسخہ کی حقیقت پوری عیسائی عوام کے سامنے مختلف اخبارات کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ پوپ اوران کی کابینہ کے پاس اس کی تصدیق کے علاوہ کو کی راستہ نہیں ہے مسیحی دنیااینے مذہبی پیشواؤں سے بیہ سوال کررہے ہیں کہ اس حقیقت کواب تک ان سے کیوں چھپایا گیا تھاا گرانجیل کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھراسے قبول کیوں نہیں کیا گیاان رپورٹس کے مطابق آج لاکھوں عیسائی اینے قدیم نسخے کی بنیاد پر حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تعلیمات کوپڑھ رہے ہیں جوان کیلئے سوالیہ نشان بھی ہے۔ واضح رہے ڈیلی میل نے اس حوالے سے خبر گزشتہ سال شائع کی تھی۔

خلاصے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجیلوں میں خدائے واحد کی بھی واضح تعلیم دی گئی ہے اور حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کی بثارت بھی، لیکن براہو عیسائیوں کا کہ انہوں نے سب کچھ بگاڑ کرر کھ دیاہے۔

### عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات

اعتراض: حضرت علیمی علیہ السلام کو خدا کا بیٹامانے میں کیا چیز مانع ہے جب اسلام بھی کہتا ہے کہ حضرت علیمی بن باپ کے پیدا ہوئے؟

اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام تو مال اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کئے گئے توجب انہیں اللہ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیلی علیہ السلام کواللہ کی مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔

اعتراض: حضرت عیسی الله عزوجل کا جزء کیوں نہیں ہو سکتے جب اسلام میں حضور علیہ السلام الله عزوجل کے نور ہیں اور قرآن کلام الله ہے۔

جواب: قرآن الله عزوجل كاكلام ہے اور كلام صفت ہے نه كه ذات مبارك كاجز۔ حضور عليه السلام نور ہيں ليكن الله عزوجل كا معاذ الله جزء نہيں ہيں۔ ديكھيں قرآن پاك ميں الله عزوجل نے ارشاد فرمايا ﴿ وَ سَحَّى لَكُمُ مَّا فِى الله عزوجل كا معاذ الله جزء نہيں ہيں۔ ديكھيں قرآن پاك ميں الله عزوجل نے ارشاد فرمايا ﴿ وَ سَحَى لَكُمُ مَّا فِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْوجِي اللّهُ الله عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

یہاں جمیعا منہ کا مطلب کیا ہے ہے گا کہ سب چیزیں اللہ عزوجل کا جزو ہیں۔ علماء اسلام نے اس کا معلی "

د حکم " بیان کیا کہ اللہ عزوجل کے حکم سے جو کچھ زمین و آسان میں ہے وہ تمہارے لیے کام میں لگایا۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں خداہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آیا، کبھی کہتے ہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے۔ ان شرکیہ عقائد کو قرآن اور حضور علیہ السلام کے نور ہونے سے ثابت کر ناعقلا و شرعا باطل ہے۔

اعتراض: قرآن کریم اس بات پر شاہدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں مردوں کے زندہ کرنے کا نذکرہ ہے؟

جواب: اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ مادر زاد نابیناؤں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے دیا گیا کہ اس زمانے میں طب کو بہت عروج تھااور اللہ عزوجل کے حضور یہ طریقہ رائے ہے کہ جس زمانے میں جو چیز سب سے زائد معیار ترقی اور عروج پر ہوتی اسی نوع کا انبیاء کو معجزہ دیا جاتاتا کا دنیاد کھے لے کہ یہ کمال طاقت بشریہ سے بالا و ہر تر ہے اور اس کا ظہور صرف قدرت خداوندی کی طرف سے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن ِ جادو گری شباب پر تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ معجزے دیئے گے جن کے سامنے بڑے بڑے جادو گر عاجز رہے اور اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اطاعت کی گرد نیں جھکادیں۔ اس چیز کو ملحوظ رکھے ہوئے سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں طب بقیہ بیاریوں کا جھکادیں۔ اس چیز کو ملحوظ رکھے ہوئے سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں طب بقیہ بیاریوں کا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت وبلاغت کا زور تھا۔ تواس مناسبت سے آپ کو قرآن کا معجزہ دیا گیا جس کی فصاحت وبلاغت نے عرب کے مایہ ناز شعراء کو عاجز کر دیا۔ نیزا گر کوئی ایک معجزہ کسی پینمبر کو دیا گیا اور کسی دوسرے کو نہیں۔

پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دو بیٹوں کو زندہ کرنا بھی ثابت ہے چانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پُرانوار پر بھوک کے آثار دیکھے۔ گھر آکر زوجہ محاضر ہوئے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پُرانوار پر بھوک کے آثار دیکھے۔ گھر آکر زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے پوچھا: گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ عرض کی: گھر میں ایک بکری اور تھوڑے سے بجو کے دانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بکری ذرج کردی گئی، بجو پیس کر روٹیاں پکاکر سالن میں بھگو کر تُربِد تیار کیا گیا۔ سید ناجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے وہ تُربِد کا برتن اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا میں پیش کر دیا۔

رحمت عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جھے عکم دیا: اے جابر رضی الله تعالیٰ عند! جاؤلوگوں کو بلالاؤ۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوگئے توارشاد ہوا: میرے پاس تھوڑے تھوڑے جھے جاؤ۔ چنانچ صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوتے اور کھانا تناول فرما کر چلے جاتے، جب سب کھانا کھاچکے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں ابتداءً جنتا کھانا تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہے" وکان مسول الله صلی الله علیہو وسلم یقول کھٹھ کلوا وَلاتکسروا عظما ثھ اً انه جمع الْعِظام فِی وسط الجُفْنَة فُوضع یک الحقیقیا ثھ تکلھ بِکَلاہ لھ اُسمعه فَإِذَا الشَّاة قد قامَت تنفض أَذنيها فَقَالَ لِی حُن شَاتك فَاتيت الْرَائي فَقَالَت مَا هَذِه قلت هَذِه وَالله شاتنا الَّتِي ذبحناها دَعَا الله فأحیاها لنا قالت اُشھد اُنه مَسُول شالله فاُحیاها لنا قالت اُشھد اُنه مَسُول الله ''ترجمہ: نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کھانے والوں کو فرمار ہے تھے کہ ہڈی مت توڑنا۔ سرکار دوجہاں صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اپنا علیہ وآلہ وسلم کے اپنا میں جرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میں جرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے بی دیکھتے بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ دست مبارک ہڈیوں پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے بی دیکھتے بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ دست مبارک ہڈیوں پر رکھ کر کھھ پڑھا۔ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے بی دیکھتے بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ

کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جابِر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری لے کر جب گھر آیاتو زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: یہ بکری کہاں سے لائے؟ میں نے جواب دیا: خدا عزوجل کی قشم! یہ وہی بکری ہاں سے لائے؟ میں نے جواب دیا: خدا اعزوجل کی قشم! یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذَبّے کی تھی۔ ہمارے پیارے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاسے اللہ عزوجل نے اسے ہمارے لیے زندہ کردیا ہے۔ زوجہ نے کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ وہ اللہ عزوجل کے رسول باللہ عزوجل کے رسول باللہ عزوجل کے اللہ علیہ وہاں کہ دہ العلمیة، بدوت

مشہور عاشق رسول حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں: حضرت سید ناجابِر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی موجود گی میں بکری ذرج کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دو نوں ہے بچر کر کے کر حجت پر جا پہنچ ، بڑے نے اپنے بچوٹے بھائی ہے کہا: آؤ! میں بھی تنہارے ساتھ ایساہی کروں جیسا کہ بھارے والمدصاحِب نے اس بھری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچ بڑے نے بچوٹے ٹے کو باندھااور حلق ایساہی کروں جیسا کہ بھارے والمدصاحِب نے اس بھری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچ بڑے بڑے نے بچوٹے ٹے کو باندھااور حلق پر بچھری چلاد کی اور سر بجدا کر کے ہاتھوں میں اٹھالیا! جو نہی ان کی ای جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر دیکھا تواس کے بیچھے دوٹریں وہ ڈر کر بھا گاور حجب سے گرااور فوت ہو گیا۔ اس صابِرہ خاتون نے بچی ویکار اور کی قسم کا واو بلانہ کیا کہ کہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیثان نہ ہو جائیں، نہایت صبر واستقلال سے دونوں کی نشی لاشوں کو اور کو کر ان پر کپڑااڑھاد یا اور کسی اٹھ میں وہ تروتازہ وشگفتہ رکھا اور کھا تابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمہ سے خون کے آنسور و رہا تھا مگر چرے کو تروتازہ وشگفتہ رکھا اور کھا تابیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت چبر کیل ایمین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت چبر کیل ایمین علیہ السلام نے حاضر ہو کر رضی کا نہ اس اللہ علیہ وآلہ و سلم کے اسام کے ساتھ کھان کھیے والہ و سلم کے کھان کہا ہے کہ جابر سے فرماؤ، انہ والہ و سلم نے خور سے سید ناجا ہر وضی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی خدمت میں عرض سے بچے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے خور سے میاں کو جلدی بلواؤ علی کی دور وہی دور وہی داور وہی اور بوئی: اب بیا ان کو جلدی بلوؤ علی کی ماری وہ دور خوری اور بوئی: اے جابر! اب میں ان کو نہیں ہیں وہ کی دور وہ دور خوری دور کی داور ہوئی اللہ علیہ وآلہ و سلم فی خور سے میاں کو جلدی بلواؤ علی کی ماری وہ دور وہی دور وہا کی اور دور کے اور بوئی دور کی اور بوئی دور کی دور کی دور کور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کور کی دور کی د

اس کے علاوہ بھی اگر غور کیا جائے تو کئی بے جان کو زندہ کرنے کے معجزات آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک درخت کو آواز دی تو وہ اکھڑ کر آپ کے سامنے آتا ہے اور یوں کلمہ شہادت پڑھتا ہے ''اشھیدان لااللہ الااللہ و اشھیدان محمد د سول الله''

اسی طرح پتھروں کا کلام کر نا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، انگل کے اشارے سے چاند کا دو گلڑے ہو جانا، احد پہاڑ کا حکم سن کر تھم جاناوغیرہ یہ تمام واقعات جو قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں جو کسی طرح بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں کیوں کہ یہ با تیں ایسے طور پر واقع ہور ہی ہیں کہ ان کی نوع میں عقلاً س کی ذرہ بھر بھی صلاحیت نہ تھی۔ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات میں کوئی سن کرکوئی منکریہ کہہ بھی سکتا ہے کہ جس مردہ کود فن کیا تھام ابھی نہ تھا بلکہ اس کو سکتہ کی بیاری تھی۔ (اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامر پدوں کو زندہ کر ناقرآن سے ثابت ہے) وہ دور ہوگئی لیکن سنگریزوں کی تشیج، پتھروں کا سلام ، انگلیوں سے پانی کے کامر پدوں کا جاری ہو نااور در خت کے اپنی جگہ سے اکھڑ کر روبر و حاضر ہونے کے بعد گواہی دینے کی عقلاً کیا تاویل ممکن ہے۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

اعتراض: حضرت مسيح عليه السلام كو گود ميں كتاب دى گئ جيسا كه قرآن كريم ناظق ہے ﴿إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْهِ آتَانِيَ اللهِ آتَانِيَ اللهِ آتَانِيَ مَر محمد عربي صلى الله عليه وسلم كوچاليس سال بعد خداوند قدوس نے كتاب دى۔

جواب: اساعتراض کاجواب ہیہ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کوانجیل ماں کی گود میں نہیں دی گئی۔ حسن کا قول ہے کہ آپ بطن والدہ ہی میں تھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرماد یا گیا تھا اور پالنے میں تھے جب آپ کو نبوّت عطا کر دی گئی اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسِرین نے آیت کے معنٰی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوّت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔ (خزائن العرفان، سورة مردیم، آیت 30)

اگریہ تسلیم بھی کرلیاجائے کہ مال ہی کی گود میں کتاب و نبوت دونوں چیزیں شیر خوارگی کی حالت میں دے دی گئیں تو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراس وجہ سے فضیلت لازم نہیں آتی کیونکہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نبوت عطا کردی گئی تھی۔ آپ بعثت کے اعتبار سے آخری نبی ہیں ورنہ نبی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں۔ جہال تک چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت اور قرآن پاک نازل ہونے کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں۔ جہال تک چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت اور قرآن پاک نازل ہونے کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے کمال تو یہ ہے کہ ایک ہستی جس نے چالیس سال نہ کسی سے کوئی علم حاصل کیا اور نہ لکھانہ پڑھا پھر اسی کی زباں سے علوم و ہدایت اور معارف و حقائق کے سمندر جاری ہو جائیں اور وہ کلام جو د نیا کو اپنے مقابلے کا اعلان (چینج) کرے اور تمام د نیااس کے مقابلے سے عاجزر ہے۔ عرب کے فضیح و بلیغ اس جیسی ایک بھی سطر پیش نہ کر سکے یقیناً نہ کلام ماں کی گود میں کلام کرنے سے بڑھ کر ہے۔

اعتراض: حضرت می علیه السلام کی والدہ کو قرآن شریف نے صدیقہ کہا ہے اور ان کی شان میں ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ ﴾ بیان کر کے بتادیا کہ ان کو تمام جہال کی عور توں پر فضیلت دی ہے اس کے بر خلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کاقرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں آیا؟

جواب: بینک قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا اور ان کو صدیقہ کہا ہے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر قرآن میں نہیں۔ لیکن اس سے مسیح علیہ السلام کی حضور علیہ السلام پر افضیلت لازم نہیں آتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے ذکر کی وجہ تو یہ ہے کہ یہودان پر بہتان لگاتے سے اسلام پر افضیلت لازم نہیں آتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے دکر کی وجہ تو یہ ہے کہ یہودان پر بہتان لگاتے سے اسلام پر افضیات کی عفت و پاکدامنی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بر خلاف حضور علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کسی دشمن

اوپر مذکورہ جن دلائل سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے افضل ثابت کرناچاہتے ہیں وہ تمام دلائل قرآن سے ہی ہزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پنچے ہیں۔ اگر قرآن ان فضائل کو بیان نہ کرتاتو دنیا کو مسیح بن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کی فضیلت تو کیا معلوم ہوتی اہل کتاب کی محرف اور بے بنیاد باتوں اور بیہودہ خیالات کی اشاعت کی وجہ سے تو آنے والی نسلیں نہ معلوم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا کیا نظریات قائم کرتیں۔

#### \*...»

#### تعارف

ہندومت یا ہندود هرم ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں ہے۔ہندومت کے پیروکاراس کوسنا تنا دھر ما کہتے ہیں جو کہ سنسکرت کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب ہے لازوال قانون۔ہندومت قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔اِس کی جڑیں قدیم ہندوستان کی تاریخی ویدی مذہب سے ملتی ہیں۔ مختلف عقائد اور روایات سے بھرپور مذہب ہندومت کے کئی بانی ہیں۔اِس کے ذیلی روایات و عقائد اور فرقیات کو اگر ایک ساتھ لیا جائے تو ہندومت عیسائیت اور اسلام کے بعد دُنیاکا تیسر ابڑا مذہب ہے۔

ہندومت کے پیروکار کوہندو کہا جاتا ہے۔ ہندومت میں بہت سے خداہیں جن کی تعداد کے بارے میں بعض نے کہا کہ ایک کروڑ ہے۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی ہے۔ ہندومت بھارت کاسب سے بڑا مذہب ہے۔

## ہندومت کی تاریخ

ہندو فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں چودہ غلام۔اسی وجہ سے آریاساج کے بانی سوامی دیانند جی اور پنڈت لیکھ رام نے اس نام کے خلاف غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں ہندو کی بجائے آریا کہلا ناچاہئے۔آریا کے معنی ہیں غیر ملکی اجنبی۔ چنانچہ وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے بھارت پہنچے وہ آریا کہلائے۔ان آریوں کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ایک شخیق کے مطابق ان کا اصل وطن از بکتان ہے۔

ہندو مذہب کے متعلق بیہ متعین کرنابہت مشکل ہے کہ اس مذہب کی بنیاد کب اور کس نے ڈالی ؟ تاریخ دان تقریبااس پر متفق ہیں کہ ہندومت کا آغاز اس دور میں ہوا جب وسط ایشائی قوم آریا نے ہندوستان پر حملہ کیا۔لیکن بیہ معلوم نہیں کہ بیہ حملہ کب کیا گیا۔البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا تقریباً گیا۔البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا تقریباً گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا تقریباً گیا۔البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 یا تقریباً گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 کیا تھر بیا گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 کیا تھر بیا گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 کیا تھر بیا گیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ہندومت کا آغاز 1500 کیا تھر بیا گیا۔

آریاؤں کی آمدسے پہلے ہندوستان میں سیاہ فام دراوڑ نسل کے لوگ آباد تھے۔ان میں سب سے اہم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے جس میں موہن جو داڑواور ہڑپہ شامل ہیں۔ یہ تہذیب اپنے دور کے اعتبار سے ترقی یافتہ تھی۔ آریااور دراوڑ دونوں قوموں میں توحید کا ثبوت نہیں ماتا بلکہ مظاہر پرستی ملتی ہے۔ آریاؤں نے دراوڑ پر حملہ کرکےان کواپناغلام بنالیااور بیہ غلام قوم دراوڑ شودر کہلائی جسے ہندوستان میں آج بھی حقیر سمجھاجاتا ہے۔

آریہ قبائل جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ کچھ عقائد اور نظریات بھی لائے تھے مگر وہ ہندوستانی باشندے دراوڑ کے عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد سے قبل چند دیوتا دراوڑی نظریے کے مطابق موجود تھے اور کچھ آریا اپنے ساتھ لائے تھے مگر رفتہ رفتہ ہر کام اور بالآخر ہر مطلب کے لیے الگ الگ دیوتا کی پرستش کرناہندومت کے پیروکاروں کی مذہبی عادت بن گئی۔

آریہ سے پہلے ہندوستان میں جن دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں دودیوتاؤں کی پوجابہت زیادہ رواح پائی وشواوریشودیوتااس کے بعد ایک تیسرے دیوتا کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملادیااور وہ ہے برہماجی اس طرح ہندوؤں میں تریمورتی (یعنی تین دیوتاؤں) کا تصور عام ہو گیا۔

یہ مذہب اپنے ابتدائی دور میں زیادہ تر جادوٹونے کی رسوم پر مشمل تھا۔ برصغیر میں آریاؤں نے اسے مر بوط مذہب کی شکل دی۔ اس میں دیوی دیوتاؤں کی بوجا کی جاتی ہے۔ اس کی دینی کتاب وید ہے۔ رامائن، گیتا اور مہا بھارت بھی مذہبی کتاب بیں بیں۔ دوہز ارسال قبل مسیح ان کے لکھے جانے کا آغاز ہوا اور یہ عمل صدیوں میں جا کر مکمل ہوا۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے بلکہ بہت می شخصیات کا حصہ ہے۔ اہم شخصیات میں رام کا بہت مقام ہے۔ اس مذہب میں انسانی تقسیم پائی جاتی ہے سب سے اعلی لوگ بر ہمن کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد کھشتری اور ویش ہیں جبکہ شودر سب سے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔

### دینی کتب

ہندود هرم کااصل مأخذ دھار مک کتب ہیں، بقیہ مأخذاور بنیادیں انہی پر مبنی ہیں، دھار مک کتابوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:

(1) سرتی (2) سمرتی (3) دهرم شاستر (4) دهرم سوتر (5) رزمیه تخلیقات (6) پران (7) اپنشد (8) ویدانت، وغیره ـ

ان میں بنیادی کتب پہلی دوہیں، یعنی سرتی اور سمرتی، زیادہ تر اصطلاحات انہی کتاب کے تحت آ جاتی ہیں۔

(1) **سرتی:** سرتی کے معلیٰ ہیں سنی ہوئی باتیں،اس کے ذیل میں وید آتا ہے، کیونکہ ویدوں کو جاننے اوریاد

کرنے کاروایتی طریقہ پیر تھا کہ انہیں استاذ سے گاتے ہوئے سناجائے ،اس لئے انہیں سرتی کتب کہا جاتا ہے۔

(2) سمرتی : سمرتی کے معلی ہیں یاد کیا ہوا، ویدوں کے علاوہ دیگر کتب کا شار سمرتی میں ہوتا ہے۔ویدوں

کے علاوہ دیگرا کثر کتب مسککی نوعیت کی ہیں اور ویدوں کے مقابلہ میں دوسرے در جہ کی اہمیت کی حامل ہیں ،ان میں ا

واقعات، كهانيال، ضابطه اخلاق، عبادت كى رسمين اور فلسفيانه مكاتب فكركى رودادين وغيره پإئى جاتى ہيں۔

(3) و هرم شاستر: دهرم شاستر، دهار مک قانون کو کها جاتا ہے جو نثر میں ہوتا ہے، منظوم قانون کو دهر م

سوتر کہاجاتاہے۔

(5) **رزمیه تخلیقات:**رزمیه تخلیق میں جنگ وغیر ہ کا بیان ہو تاہے، جیسے رامائن، مہابھارت اور گیتا کا شار

ر زمیہ اور فلسفیانہ دونوں قشم کی تحریر ووں میں ہوتا ہے۔

(6) ران پران پران اے اور قدیم کو کہتے ہیں۔

(7) اپنشد: اپنشدے معلی میں علم اللی حاصل کرنے کے لئے استاد کے پاس جاکر ہیٹھنا، اُس لفظ کو اپنشت بھی

پڑھاجاتاہے۔

(8) ویدانت کا مطلب ہے وید کا آخری یااس کے بعد۔ بہت سے ہندواہل علم ویدوں کو خدا کی طرح غیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کادورِ تخلیق طرح غیر مخلوق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کادورِ تخلیق 2000سال قبل مسے سے 2400 قبل مسے بتلایا گیا ہے۔

ہندؤمذہب کی مقدس کتب پر تفصیلی کلام کچھ یوں ہے:

اس فليف كالبول كا تعلق هندؤل كے عمومی فليفے كے ساتھ ہواسے''شاستر'' كہا جاتا ہے۔اس فليفے كاس فليفے اللہ على الله الله على الله الله على ال

کی مختلف شاخیں ہیں جن میں ایک شاخ کو ''اشتک''اور دوسری کو''ناستک'' کہاجاتا ہے۔

ہ کہ آنتک: شاستر کی اس شاخ کو غلطی سے مبر اسمجھا جاتا ہے۔اس کا مصنف'' سائکھ کیُّل''کو قرار دیا گیا ہے جو کہ خدا کی ذات کا منکر اور محض عقل وفلیفہ کی بنیادیر نجات کا حامی تھا۔

ک**ناستک:** شاستر کی اس شاخ کوخود ہند و بھی غلطی سے پاک اور مبر اقرار نہیں دیتے جس سے اس کی صحت مشکوک ہوجاتی ہے اور اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

دو مراشاستر ہوگ: اس شاستر کی روسے ایشور (خدا)اور آتما (روح) دوالگ الگ چیزیں ہیں، انہیں ایک قرار دینا صحیح نہیں اس فلنے کی اہمیت ہے ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اپنے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر لیتا ہے جس کے ذریعے انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، دریا پر چل سکتا ہے اور لوگوں کے دلوں کی باتیں اور جمید معلوم کر سکتا ہے۔

تیسرا شاستر ویدانت کا معنی ہے ''ویدوں کا اختیام اور انہاء''یعنی دیدانت فلسفہ ویدوں میں موجود نہ ہی تعلیم کی انہائی چوٹی ہے ،سب سے پہلے ویدانت فلسفے کی تشکیل رشی بادرائن نے کی جو تقریبا 250 قبل مسیح اور 450 قبل مسیح کے در میان گزراہے اور اسی نے ویدانت سوتر نامی کتاب لکھی۔اس شاستر کابنیادی فلسفہ اپ نشدوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جس پر ہندو تصوف کی بنیاد ہے۔اس شاستر کی روسے کا کنات کی ہر شے بر ہما (خدا) ہے، انسان کا کمال ہے ہے کہ مادے کو ترک کر کے خود بر ہمابن جائے۔

چو تھاشاستر بیمانسا: یہ شاستر ''جیمی جی'' کی تصنیف ہے جس میں قربانی سے متعلق احکام بتائے گئے ہیں اور انسان کواپنے ارادے میں مکمل خود مختار قرار دیا گیاہے اور اس فلسفے کے پیروکار خدا کے قائل نہیں ہیں۔

پانچواں شاستر بنایہ: یہ شاستر گوتم بدھ نے ترتیب دیاہے جو تیسری صدی قبل مسے میں گزراہے اور فلفے کے بعض طلباء اسے ہندوستان کا ارسطو کہتے ہیں۔اس فلفے میں انسان کو مجبور محض قرار دیا گیاہے اور منطق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔

چھٹا شاستر و لیسے شا: اس شاستر کو دو کناد 'نامی مصنف نے ترتیب دیا ہے جس میں طبیعاتی فلسفہ اور مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ اس پوری کتاب کو سیکس اور جنسی خواہش کی بیمیل کے طریقوں سے بھر دیا گیا ہے اور اس کے فلسفے کو اس میں دہرایا گیا ہے۔ کوک شاستر میں بھی جنسی خواہشات کی بیمیل کے طریقے مذکور ہیں اور کوک شاستر دراصل اسی شاستر کا ایک حصہ ہے۔

منود هرم شاستر: منود هرم شاستر وہ قانون ہے جسے ہندود هرم میں فقہ کا درجہ حاصل ہے۔ منود هرم شاستر میں ہندود هرم کی اہم ترین شاستر میں ہندود هرم کی اہم ترین شاستر میں ہندود هرم کی اہم ترین کتاب منوشاستر اہم مقام رکھتی ہے،جو ہندود هرم کا قانون ہے۔

ہندود هرم کے علم معاشرت میں اس کتاب کا کثیر حصہ ہے۔ قوانین کے مجموعے کا درجہ رکھنے والی اس کتاب نے ہندوستانی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کئے ہیں جو آج بھی ہندو معاشرے میں قائم و دائم ہیں۔ اکثر مور خین کے بزد یک اس منوسمرتی کی موجودہ صورت تقریبادوسری صدی قبل مسے میں وجود میں آئی۔ اس نسبت سے میر فیان منوکے نام سے معروف ہوئے۔ لیکن اس کے مصنف کے بارے میں تاریخی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔

ہ ویدوں کا شار ہندوؤں میں سب سے قدیم اور بنیادی کتب میں ہوتا ہے۔ وید سنسکرت لفظ"ود"
سے لیا گیا ہے، جس کے معلیٰ ہیں علم و معرفت حاصل کرنا۔ ویدوں کے لکھنے والے شاعر رشی کہلاتے ہیں۔ رشی کے معنیٰ ہیں منتر دیکھنے والا۔ دیکھنے سے مراد ہندؤں کے ہاں الہام یادل میں دیکھنا ہے۔ ہندوویدوں کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ جس شخص پر کوئی وید نازل ہوئی اسے رشی کہا جاتا ہے۔ رشی اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم اور زندگی کے لحاظ سے بہت گیاں اور ست دھر م کی انتہائی چوٹی پر پہنچا ہو اہو اور قانون قدرت کی باریکیوں کو سمجھنے اور ظاہر کرنے والا ہو۔ رشی کا درجہ اسے دیا جاتا ہے جو اپنے زمانہ کے دوسرے علاء اور دھر ما تماؤں سے ممتاز درجہ رکھتا ہو۔ بعض ہندؤں کا خیال ہے کہ رشی خاص وقتوں میں بہودی خلائق کے لئے پرما تما کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور جو ہدایات وہاں سے خیال ہے کہ رشی خاص وقتوں میں بہودی خلائق کے لئے پرما تما کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور جو ہدایات وہاں سے لئے ہیں اہل دنیا تک پہنچا کرواپس میلے جاتے ہیں۔

رشی منتر کا منتکلم ہوتا ہے جواپنی شاعری میں دیوتا سے کلام کرتا ہے۔ ہندو پنڈ توں کی اکثریت کا خیال ہے کہ وید مختلف زمانوں میں مختلف شاعروں نے تصنیف کی۔ان رشیوں میں آریائی، بر ہمنی اور قدیم ہندوستان کے دیگر مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔

وید کے مطالعے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف لوگوں کی زبان سے جاری ہونے والے سنسکرت اشعار کا مجموعہ ہے۔البتہ ہندؤں کے بعض فرقے وید کو ہزاروں رشیوں کا کلام نہیں مانتے۔آریا ساج کاعقیدہ ہے کہ وید چار رشی اگنی،وایو، آدِ تیہ اور انگرہ کو الہام ہوئے اور رشی منتز کو تخلیق کرنے والے نہیں بلکہ اس کے معنی بیان کرنے والے ہیں۔

ویدوں کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز ہے، مگر اصل وید چار ہیں، باقی شروحات ہیں۔چار وید یہ ہیں: (1)رگ وید۔(2) یج وید۔(3) ساماوید۔(4) اتھر واوید۔

رگوید Rig Veda: اس وید کے زیادہ تر حصہ ابھی تک نا قابل فنہم ہے اور یہ منتر، مناجات، حمد، اشکو کوں، رسوم اور معلومات کو الگ الگ کر کے مرتب کیا گیا ہے۔ ان منتروں سے ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، سیاسی شنظیم اور دشمنوں کے تدنی مدارج پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کر دولت و شہرت طلب کی گئی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنی فتح اور کامر انی کی دعا کی گئی ہے۔ اس میں دیوی، دیوتاؤں کے حوالہ سے خدا کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ رگ وید کا غالب حصہ دیوتاؤں کی مدح و ثناء پر مشتمل ہے۔ ہندوساج میں جن درج ذیل فلسفوں اور نظریات کو عروج و فروغ ملا: توحید، شرک، ودیت واد، نظریہ تشکیک، عمل، ثواب اور عقیدہ تناشخ، ان سب کا مأخذرگ وید کو مانا جاتا ہے۔

تین سو تین کے قریب رشیوں نے اسی کے قریب دیوتاؤں کی مدح و ثناء میں منتر گائے ہیں،ان میں سے مندرجہ ذیل دیوتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں: آئی، اندر، وایو، ورن، متر ا،اندر دانی، پر تھوی، وشنو، پوشن، آیو، سوتہا، اوشا،رودر،راکا،سوریہ، وام دیو،اپنا، پتری، سرماپوتر،مایا جید، وشود یواور سرسوتی و غیر ہ۔ زیادہ تر منتز آئی اور اندر دیوتا کے لئے گائے گئے ہیں۔ ہندو عقیدہ کے مطابق آئی دیوتا آسان اور زمین کے دیوتاؤں کے در میان نما ئندہ ہے،اس کے سہارے اور دیوتا بلائے جاتے ہیں،اندرایک طاقتور دیوتا مانا جاتا ہے جو برق باری اور بارش و غیرہ کافر نصنہ انجام دیتا ہے۔

رِگ وید کے دس منڈل (دائرے، جھے)ہیں۔اس کی نظموں کی تعداد 1017 ہے۔اگراس میں وہ گیارہ نظمیں بھی شامل کرلی جائیں جو ''وال کھیلیہ'' کہلاتی ہیں جو آٹھویں منڈل کے آخر میں ملحق ہیں تو نظموں کی تعداد 1028ہوجاتی ہے۔اس کے الفاظ کی تعداد 1,53,826ہوجاتی ہے۔اس کے الفاظ کی تعداد 1,53,826ہوجاتی ہے۔

بعضوں کے خیال میں رِگ وید پنجاب میں تصنیف ہوا۔ ہندؤں کے ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ وید تخلیق کا نئات کے وقت وجود میں آئے تھے اور اسی صورت میں یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ویدوں میں وقا فوقا تحریف ہوتی رہی ہے خصوصا بر ہمنوں نے رگ وید میں بہت تبدیلیاں کی ہیں۔

ساماوید کانام آتا ہے۔ بعضوں نے Sama Veda: قدامت کے لحاظ سے رگ وید کے بعد سام وید کانام آتا ہے۔ بعضوں نے اسے تیسر اوید قرار دیا ہے۔ اس میں 549 اشعار ہیں اور سوائے 75 اشعار کے تمام کے تمام رگ وید سے لئے گئے ہیں۔ ان منتر وں میں خاص طور پر اکھا کیا گیا ہے کہ رسموں کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اس وید میں راگ اور گیت ہیں، ہیں موسیقی کا مائخذیمی وید ہے۔ اس کے تمام منتر بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یمی وجہ ہے اس کانام سام یعنی ترنم ہے۔

اس اخذ کردہ مواد میں بعض تو پوری کی پوری مناجاتیں ہیں اور بعض رگ وید کی مناجاتوں کے اقتباسات ہیں اور بعض صرف ایک آ دھا شعر۔ قربانیوں کے پیش نظران مناجاتوں کی ترتیب بھی مخصوص ہے اور رگ وید میں ان مناجاتوں یااشعار کی ترتیب مختلف ہے۔

یگر وید سے ماخذ ہیں۔ ضخامت میں رگ وید کا دو تہائی ہے، اس کا بیشتر حصہ نثری ہے، پچھ منظوم ہے، یہ قربانیوں کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ اس میں منتروں کے در میان پوجا کے لئے ہدایتیں ہیں۔ بعضوں نے اسے دوسرادر جہ قرار دیا ہے۔ اس وید کا جغرافیائی ماحول مختروں کے در میان پوجا کے لئے ہدایتیں ہیں۔ بعضوں نے اسے دوسرادر جہ قرار دیا ہے۔ اس وید کا جغرافیائی ماحول مجھی رگ وید سے مختلف ہے۔ بجائے پنجاب کے دریاؤں کے اس وید میں جمنا ہمتنگا اور سلج کا ذکر نمایاں ہے۔ یجروید پیاریوں کے لئے ضابطوں کی کتاب ہے جس کی قربانیوں کے وقت شدید پیروی لازمی تھی۔ قربانی کی جگہ انتخاب، پہلے دن کے چانداور چودھویں کے چاند پر قربانیاں وغیر ہاس وید کے خاص موضوع ہیں۔ یجروید میں غیر وید ک دھر میوں کو تباہ وہ برباد کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔

 سے مختلف ہیں۔ یہ وید نصف کے قریب نثر میں ہے،اس کا زیادہ حصہ جادو کے متعلق ہے، یہ وید قدیم آریوں کے تدن کا آئینہ دارہے۔

اس کا تقریبا چھٹا حصہ منظوم مناجاتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مناجاتیں رگ وید کے پہلے آٹھویں اور دسویں منڈل سے ماخوذ ہیں۔ اس کا دوسرا چھٹا حصہ ننزی ہے۔ اتھر وید کا موضوع مخصوص ہے۔ اس میں جادوٹونے، ٹو کئے، جھاڑ پھونک اور گنڈوں کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس حصے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیاہے جس میں ان منتر وں اور عملیات کا مقصد خیر ہے۔ علاج، معالجہ اور عافیت ، بخار ، مرگی ، کوڑھ ، یر قان ، زچگی ، بانچھ پن ، نامر دی کا علاج ، اولاد نرینہ کے حصول میں کامیابی ، عشق و محبت میں کامیابی کے بارے میں خصوصی عملیات درج کئے گئے ہیں۔ ایک الیا منتر بھی درج ہے گھر بغیر خوف کے ایک الیا منتر بھی درج ہے جس کے پڑھنے کا مقصد گھر والوں کو سلادینا ہے تاکہ عاشق اپنی محبوبہ کے گھر بغیر خوف کے داخل ہو سکے۔

اس کا دوسر حصہ '' بھسچار'' ہے جس میں دشمنوں کو ہرباد کرنے کے لئے منتر اور عملیات درج ہیں۔ مثلا دشمن کو نامر د بنانا، سوتن کو ہمیشہ کے لئے بانجھ رکھنا وغیرہ وغیرہ ان منتروں میں جنوں، بھوتوں اور چڑ بیلوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں پجاری مر دعور توں کے اختلاط کے بارے میں گفتگوانتہائی فتیج طریقے سے کی گئی ہے۔

کونیشد کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندؤں کے بعد ہندؤں کے نزدیک اپنشد کا درجہ آتا ہے۔ بعض ہندؤں کے نزدیک آتا ہے۔ بعض ہندؤں کے نزدیک توان کا درجہ ''ویدوں'' سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ ویدی دور کا آخری ضخیم حصہ ہے، جسے معنویت اور فلسفیانہ گہرائی کی وجہ سے بڑی اہمت حاصل ہے۔

اپنشد کا معنی ہے کسی کے قریب بیٹھنا۔ انہیں عام طور پرودیانت Vedant کہتے ہیں، جس کے معنی وید کا تتمہ۔ بعض لو گوں نے بھا گوت گیتااور سوتروں کو بھی ودیانت میں شار کیا ہے۔ پہلے زمانہ میں ہندؤں کے شاگر دجب ان کے قریب جاکر بیٹھتے تووہ ان کے سامنے زندگی کے فلفے بیان کرتے۔ گویا یہ ان خطبات کا مجموعہ ہے جو ہندو گوشہ نشینوں نے جنگلوں میں اپنے شاگر دوں کو دیئے۔ لیکن ہندؤں کے ہاں اسے الہامی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اپنشد میں ویدوں کی تشریخ ہے۔

اپنشد کسی ایک کتاب کانام نہیں بلکہ یہ مختلف اسائذہ (گروؤں) کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو 500 قبل مسے سے 800 قبل مسے تک مرتب ہوتے رہے۔ابندائی اپنشد کے بعد زمانہ مابعد میں پانچ سے زائد حصے اپنشد لکھے گئے جنہیں بعد میں یکجا کر دیا گیا۔ اپنشد کے استادوں (مصنفین) میں سے یحناوالکیہ (Yahnavalkya) کانام نمایاں ہے۔ اپنشدوں کی تعلیم مجالس منعقد کر کے خطبوں کی صورت میں دی جاتی تھی۔ ان مجالس میں صرف منتخب کردہ شامل ہوتے تھے۔ ہر شخص کو شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ مجلس میں گروکے چیدہ چیدہ شاگرداس کے گرد بیٹھ جاتے تھے اور گرواسرارور موز حیات و کا کنات سے متعلق ان سے گفتگو کرتا تھا۔ یہ خطبات کھے نہیں جاتے تھے بلکہ زبانی طور پر حفظ کر لیے جاتے تھے۔ گفتگو کا انداز مکالماتی ہوتا تھا یعنی شاگرد کسی مسئلہ سے متعلق سوال کرتے تھے اور استاداس کا جواب دیتے تھے۔وید کی طرح اپنشد کی تعداد 108 بتائی جاتی ہے البتہ متفقہ اپنشد کی تعداد 108 بتائی جاتی ہے۔ البتہ متفقہ اپنشد کی تعداد 20 ہے۔

اپ نشد کا پہلا سبق ہے ہے کہ انسان کا ذہن محدود ہے لیکن آتما(روح الارواح) کے ذریعے وہ حقیقت کو پاسکتا ہے۔البتہ اس حقیقت کو پانے کے لئے ''مراقبہ''ضروری ہے جسے ہندو''یوگا'' کہتے ہیں اور یہ دیوتاؤں کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کی روح آتما کو سمجھتی ہے کیونکہ وہ خوداس آتما کا جزوہوتی ہے اور بالآخر انسان کی شخصیت فنا ہو جاتی ہے۔ لفظ یوگ در حقیقت ''یوج'' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے جو تنا، شامل کرنا، اس کاموجودہ فلسفہ ''رشی'' کے ذریعے ترقی پذیر ہوا جس کا دور دوسو قبل مسیح اور پانچ سوعیسوی کے در میان تھا۔اس کا بنیادی نعرہ'' روح کی تسکین'' ہے۔اب کئی جاہل مسلمان بھی جسم ہلکا کرنے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں علاج کے بہانے ہندؤں سے یوگا سیکھتے ہیں۔اس طرح کی حرکات ایمان کے لئے زہر قاتل ہیں۔

کم پُران Puran: اپنشد کے بعد پران کا درجہ ہے جو تعداد میں اٹھارہ ہیں ان کے علاوہ دواور پران ہیں، اس طرح یہ تعداد میں ہیں ہو جاتے ہیں۔ پران کے معنی ہیں پرانا، قدیم، کہنہ۔ پرانوں کو ویدوں سے بھی قدیم بتایاجاتا ہے۔ ان کی قدامت ثابت کرنے کے لئے ویدوں سے ثبوت دیاجاتا ہے۔ تاہم محققین کا خیال ویدوں سے قدیم نہیں کہا جاسکتا۔ بعض محققین نے دریافت کیا ہے کہ پرانوں میں سولہویں صدی عیسوی کے اثرات بھی یائے جاتے ہیں، جس جاسکتا۔ بعض محققین نے دریافت کیا ہے کہ پرانوں میں سولہویں صدی عیسوی کے اثرات بھی یائے جاتے ہیں، جس

سے ظاہر ہے کہ تمام پران اتنے قدیم نہیں ہیں۔ اکثر محققین کا خیال ہے کہ پران دوسری صدی عیسوی سے لیکر دسویں صدی عیسوی تک کھے گئے۔

پُرانوں میں تقریبا آٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ان میں مشہور بھوشیہ پران ،بھاگوت مہاتم پران ،وشنو پران اور متسیہ پران ہیں۔ہندؤں کے ہاں یہ بات عموماتسلیم کی جاتی ہے کہ یہ خود بھگوان کا کلام ہے اور مہار ثی ویاس نے اس کلام کو صرف مرتب کیا تھا۔

وید کی نسبت بیر بہت ہی مفصل اور آسانی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ پرانوں میں آریہ نسل کے ابتدائی قبائل ، ہندؤں کے قابل پر ستش ہستیوں کے واقعات ، زندگی اور حکومتی خاندانوں کی تواریخ کے علاوہ کا کنات کی ابتداء ، ارتقاءاور فناء کے بارے میں بھی ہندوانہ نظریات پیش کئے گئے ہیں۔ تخلیق کا کنات سے متعلق بتایا گیا ہے کہ بر ہمنانے ایک انڈادیا، پھراس پر خود بیٹھا اور مرغی کی طرح بیٹھ کر بچہ نکالا ، اس نیچ کا نام کا کنات کھہرا۔

کی مہابھارت سے اور اس کی مناسبت سے کہا جاتا ہے ورنہ تقسیم سے کہلے اس پورے خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ اس کتاب میں دولا کھ پندرہ ہزار اشعار ہیں۔ ہندؤل کے نزدیک اس کامصنف' دویاس جی'' ہے۔ اگرچہ مہابھارت ویدک ادب میں شار نہیں کی جاتی لیکن یہ ہندومتونِ مقدسہ میں سب سے طویل اور بلند مقام کتاب ہے۔ سنسکرت زبان میں دولا کھ پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل مہابھارت دنیا کی طویل ترین نظم ہے۔ مہابھارت رامائن سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے، جو چو ہیں ہزار اشعار پر مشتمل مہابھارت کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں سب سے ایک اور مجموعہ بھی ہے، جو چو ہیں ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بھی کسی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں قصے بھی، پند نصائم بھی ہیں۔ ان میں سب سے ایک اور مجموعہ بھی، پند نصائم بھی ہیں۔ ان میں سب سے ایک اور گیانہ در س بھی ہیں۔ ان میں سب سے ایم بھا گود گیتانہ در س بھی ہیں۔ ان میں سب سے ایم بھا گود گیتانہ در س بھی ہیں۔ ان میں سب سے ایم بھا گود گیتانہ در س بھی ہیں۔ ان میں سب سے ایم بھا گود گیتانہ کی بھی گود گیتانہ کی بیں۔ ان میں سب سے ایک کھی گود گیتانہ کو گود گیتانہ کی بین سب سے ایک کھی گود گیتانہ کھی ہیں۔ ان میں سب سے کھی گود گیتانہ کھی گود گیتانہ کی کھی گود گیتانہ کھی گود گیتانہ کھیں کے کھی کھی گود گیتانہ کھی گود گیتانہ کھی گود گیتانہ کی کھی گیں۔ ان میں سب سے کھی گود گیتانہ کو گونے گونے کی گونے کھی گونے کھی گونے کھی گونے کھی گونے کی گونے کو گونے کھی گونے کھی گونے کی گونے کھی گونے کھی گونے کو گونے کی گونے کھی گونے کھی گونے کھی گونے کھی گونے کی گونے کھی گونے کا کھی گونے کھی گونے کھی گونے کو گونے کو گونے کی گونے کھی گونے کہی گونے کھی گونے کھی کی کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کے کھی گونے کو کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کھی گونے کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کھی گونے کھی گونے کی کھی گونے کی کھی کھی گونے کو کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کی کھی گونے کے کھی گونے کھی کھی کو کھی کھی کھی کھ

یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے، جس کے اکثر تصورات گواپنشد سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیج کے لحاظ سے ان سے مختلف ہیں۔اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو Vishnu کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو بر حمامانا گیا ہے۔ نیز تناشخ کے فلسفہ پر زور دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن Krishna نرائن بھی، واسد یو بھی وشنو بھی اور بر ہما بھی ہیں، دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہے۔ ہندؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے واحد وجود کی تعلیم دی گئی ہے۔اس میں قدیم دیو تاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی گئی ہے، جس میں کر شن کو ہی سب کچھ بتایا گیاہے۔

اس تعلیم نے کچھ عرصہ کے بعدایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کرلی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لئے بھا گود گیتا میں تین طریقے بتائے گئے ہیں۔ (1) جنان مارگ Jnana Marga یعنی علم کے ذریعے (2) کرما مارگ Bhakti Marga یعنی علم کے ذریعے گیان ویو گ کے مارگ Arvagona یعنی عمل کے ذریعے (3) بھگتی مارگ Arvagona یعنی عمل کے ذریعے کے مندوں کے محمد مہائی پاجانے یا مکتی المجھالین بات بتایا گیا ہے۔ مہابھارت بارہ سوسال قبل مسیح کے ہندوں کے طرز معاشرت وغیر ہ پر روشنی ڈالتی ہے۔ مہابھارت کی اس رزمیہ نظم میں نہ صرف دیو تاؤں کے افسانے اور مختلف شخصی کرداروں کی تصویر کشی اور دلیر انہ جذبات کی بیدار بلکہ

مشتعل کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بلکہ کورواور پانڈؤل کے مابین لڑائی کے حالات بیان کئے گئے ہیں بلکہ ان کے طرز معاشرت، جراُت وہمت، شجاعت و بے باکی اور سیاست ومذہب کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔

یہ دراصل ہستناپور ریاست کے دوخاندانوں کورواور پانڈؤں کے در میان ہونے والی ایک بہت بڑی جنگ کی کہانی ہے۔ جس کا زمانہ 600 قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں جوئے کی بازے ہارے ہوئے پانچ پانڈوانقام کے لئے ایک سو کورواور ان کے ہزاروں ساتھیوں کے خلاف لڑتے ہیں اور ہندؤں کے مطابق بھگوان کے اوتار شری کرشن کی مدد سے پانڈو بہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ مخضر حالات وواقعات درج ذیل ہیں:

د ہلی سے ساٹھ پینسٹھ میل دور ایک شہر ہتا پور آباد تھا۔ جہاں چندر بنسی خاندان بر سر حکومت تھا۔ اس خاندان کے ایک راجا کی دورانیاں تھیں جن میں سے ایک کے بطن سے تین بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے بڑے بیٹے نے تاج چھوڑ دیااور شادی بھی نہ کی۔ دوسری کے بطن سے دو بیٹے ہوئے ایک کانام دھرت راشٹر اور دوسرے کانام پانڈو تھا۔ دھرت راشٹر مادر زاد اندھا تھا، اس لئے پانڈوراج گدی پر بیٹےا۔ دھرت راشٹر کے ایک سوایک بیٹے تھے۔ جن میں در بودھن سب سے بڑا اور بہت مغرور تھا۔

پانڈو کی دورانیوں میں سے پانچ بیٹے پیداہوئے جن میں ایک کانام ار جن تھا۔ دھرت کی اولاد کو کورواور پانڈو کی اولاد کو پانڈو کہتے ہیں۔ پانڈوکے مرنے کے بعداس کے نامینابھائی دھرت راشٹر نے انتظام سلطنت سنھبال لیا۔ پانڈو کے بیٹے ابھی کمسن تھے اس لئے اس نے اپنے بھینجوں کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ جب دھرت راشٹر بوڑھا ہو گیا تواس نے ارادہ کیا کہ سلطنت پانڈوک بیٹے ید ہشٹر کے سپر دکر دے۔ اس کے بیٹے دریود ھن کو جب اس ارادہ کا پہتہ چلا تواسے بہت غصہ آیا اور اس نے پانڈوؤں کو تباہ کرنے کا مصم ارادہ کر لیا۔ اس نے باپ کو مجبور کیا کہ وہ پانڈوؤں کو جلاو طن کر دے۔ دھرت نے پانڈوؤں کو جلاو طن کر دیا۔

جلاوطنی کا حکم س کر پانچوں بھائی بر ہمنوں کے بھیس میں پانچال دیش (پنجاب) پہنچے، جہاں پانچال کے راجا در وید کی بیٹی در وید ک کے سوئمبر کا جشن منایا جارہاتھا۔ان میں سے ار جن نے سوئمبر کی شرط جیت لی اور اس کی در ویدی سے شادی ہوگئی۔اب راجادر ویدان کا حامی بن چکا تھا۔

کوروؤں نے جب سنا کہ پانڈوؤں کی مدد کے لئے پانچال کاراجادروپد بھی تیارہے توانہوں نے نوراصلے کرلی اور ایک بنجر علاقہ پانڈوؤں کو دے دیا۔ پانڈوؤں نے نہایت محنت سے اس علاقہ کو سر سبز وشاداب بنایااور یہاں اندر پر ستھ نامی ایک شہر آباد کرلیا۔ اس تر فی کودیکھ کر کوروحسد کی آگ میں جل اٹھے۔

در یود هن نے پانڈوؤں کو ہتا پور میں مدعو کیا اور ان کو جوا کھیلنے پر رضامند کر لیا۔ کوروؤں نے دھو کے اور چالبازی سے کام لیکر پانڈوؤں کی سلطنت،ان کا سارامال و متاع اور رانی در ویدی کو بھی جیت لیا اور ان پانچوں بھائیوں کو تیر ہسال کے لئے جلاو طن کر دیا۔

جلاوطنی کا زمانہ گزار نے کے بعد پانڈوؤں نے اپناراج طلب کیالیکن در بودھن نے سلطنت واپس کرنے سے انکار کردیااور دونوں فریقین جنگ پرتل گئے۔ چنانچہ کوروکشتیر کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں ہندوستان کے تمام راجے مہاراج شریک ہوئے۔ یہ جنگ اٹھارہ روز تک جاری رہی جس میں در بودھن اور سارے کورومارے گئے۔ یہ جنگ اٹھارہ دونے کی مددسے جنگ میں کامیاب ہوکر تخت پر بیٹھا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس نے ہندوستان کے دیگر راجاؤں کو مغلوب کر لیااور اسے مہاراجااد ھیراج تسلیم کر لیا گیا۔

مہابھارت کے مطابق اس جنگ میں ہندوستان کے تمام اضلاع کے سپاہیوں نے حصہ لیا تھا۔ایک طرح سے اس جنگ نے ہندوستانیوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیاایک حق پرست یعنی پانڈؤں کے حمایتی اور ایک باطل پرست ایتنی کورو کے جمایت۔ ایک گھمسان لڑائی کے بعد بالآخر جیت پانڈؤں کی ہوئی۔ بعض ہندو پنڈت موہن داس گاندھی، سوامی پر ماننداور سوامی اڑ گڑانند کے مطابق مہابھارت حقیقی جنگ کا نام نہیں بلکہ انسان جسم (میدانِ عمل) میں نفس کے خلاف ہونے والی جنگ کا بیان ہے جسے مہابھارت (بحع گیتا) میں تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن میں نفس کے خلاف ہونے والی جنگ کا بیان ہے جسے مہابھارت (بحع گیتا) میں تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر مور خین کا ماننا ہے کہ مہابھارت اصل تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ مہابھارت نظم کو ویاس جی کی تصنیف بتایاجاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے شاگردویشم پائن کواس کی تعلیم دی تھی۔ اس کی با قاعدہ ترتیب کادور چھٹی صدی قبل مسیح کہاجاتا ہے۔ عہم میاس وقت تحریر میں نہیں لایا گیا تھا۔ مہابھارت کے بھی کئی نسخے ہیں اور مسٹر گونداس کے مطابق اس کے ہر نسخ میں بانتہاء اختلاف پایاجاتا ہے۔

کی مجھکوت گیتا: لفظ بھگ و د بھگ ہے۔ جس کے معنی جاہ و جلال ہے اور گیتا ہے مراد نظم ہے۔ یہ کتاب مہا بھارت ہی کا حصہ ہے۔ یہ وہ مکا لمے ہیں جو قدیم ہندو مذہبی شخصیات ،ار جن اور شری کرشن کے در میان مہا بھارت میں ہوئے اور ان میں شری کرشن نے ار جن کو بہت سی اخلاقی ہدایات دیں۔ جنگ مہا بھارت کے آغاز میں جب فریقین کی فوجیں ایک دو سرے کے بالمقابل صف بستہ تھیں ار جن نے اپنے بزر گوں کو دشمنوں کی صف میں دیکھا تواسے خیال ہوا کہ تھوڑی دیر میں یہ بزرگ ہستیاں ہمارے ہاتھوں ناپید ہو جائیں گی تواس کادل جنگ سے اچاٹ ہوگیا۔ اس نے ارادہ کرلیا کہ وہ رائے پاٹے چھوڑ دے اور جنگ سے منہ موڑ لے۔ ان حالات میں شری کرشن جی نے تیار ہوگیا۔ اس ایدیش کو بھگوت گیتا کہتے ہیں۔

کھگوت گیتا بارہ کتا بوں میں منقسم ہے جس میں دسوال حصہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں کرشن مہارائ کے کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔ گیتا کے قریباسات سواشعار میں کرشن اور ارجن کے مابین مکالمہ کی صورت میں فلسفہ مذہب اور اخلاقی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ہندؤں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ویدک عہد کے بعد تصنیف ہونے کی وجہ سے گیتا اگرچہ الہامی نہیں مانی جاتی لیکن اپنے اسلوب، تعلیم اور مذہبی اہمیت کے ماعث گیتا و مدسے بھی کہیں ہڑھ کر مقبول ہوئی ہے۔

کرامائن Ramayana: یہ ہندؤں کی ایک مقدس تاریخی کتاب کانام ہے لیکن ہندواس کی تصنیف کازمانہ متعین نہیں کر سکے۔ ہندؤں کے مطابق یہ کتاب مختلف مصنفین نے اپنے انداز میں لکھی ہے۔ یہ کتاب

مغربی بنگال او بہارکی مذہبی روایات کی آئینہ دار ہے تاہم مذہبی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت ''مہا بھارت'' سے کم ہے۔
رامائن مار والطیفی اور فلسفیانہ بحث سے خالی ہے۔ اس میں جو کچھ قابل تذکرہ ہے، وہ رام چندر اور سیتا کی سیر تیں ہیں،
جن کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چو نکہ رام چندر اور سیتا کو وشنو اور لکشمی کا او تار مانا گیا ہے، اس لئے اس
کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے مانے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی ہے۔ اس میں ویدی معبود وں کے ساتھ
نئے دیوتاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے ظاہر ہور ہا تھا کہ آریائی مذہب ہندو مذہب میں تبدیل ہور ہا تھا۔ گو انہیں
برتری نہیں ہوئی تھی، نیز تناشخ کاعقیدہ پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کو او تار سمجھنے کی بدعت جاری ہو چکی تھی۔

رامائن نامی کتاب رام کالی داس اور ہیم چند نے بھی لکھی ہے لیکن ہندؤں میں اس کی نسبت والمیکی کی رامائن زیادہ شہر ت اور مقبولیت کی حامل ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ہندواس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ موجودہ رامائن میں پہلے اور ساتویں باب کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی متن میں بھی بہت زیادہ ردوبدل ہو چکا ہے۔ رامائن میں کل اڑتالیس ہزار اشعار ہیں جن میں شری رام چند جی کی ان لڑائیوں کاذکر ہے جوانہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی ہیوی سیتاجی کو چھڑا نے کے لئے لڑی تھیں۔

رامائن میں رام چندر جی مہاراج کے حالات کے علاوہ دیگر ہندو نظریات بھی پیش کئے گئے۔ رام چندر جی کو شرافت، نیکی، پابندی عہد اور اطاعت والدین کا پیکر ثابت کیا گیا ہے۔اس میں میاں بیوی (رام اور سیتا) کی مثالی محبت دکھائی گئی ہے۔ رامائن کے کر داروں میں رام چندر، مجھمن، سیتاو غیرہ کو خیر کا نما ئندہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ راون کا کر دار شیطانی کر دار ہے۔

اس کتاب کو تاریخی، مذہبی اور ادبی حیثیت حاصل ہے۔ رامائن کورزمیہ نظم بھی کہا جاسکتا ہے۔ تلسی داس نے رامائن کو آسان ہندی زبان میں نظم کیا۔اس ترجمہ کو تلسی داس کی رامائن کہاجاتا ہے۔

ی توانہوں کے زمانہ کے بعد بر ہمنوں کو مذہبی قیادت حاصل ہو گئ توانہوں کے انہ کے بعد بر ہمنوں کو مذہبی قیادت حاصل ہو گئ توانہوں نے اپنی مذہبی قیادت کے جواز میں جو کتابیں تصنیف کیں انہیں بر ہمنا(بر ہمنیت) کہا جاتا ہے۔ یہ کتب ویدوں کے ضمیمہ یا تتمہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بر ہمناکادور ہندومت کے احیاء کا زمانہ ہے جسے بعض مور خین نے ٹی بر ہمنیت کا نام

دیا ہے۔ نئی برہمنیت کی خصوصیت بیہ تھی کہ اس نے ہندؤں کے مراسم وعبادات اور ساجی اطوار وعادات کو با قاعدہ قوانین کی شکل میں مرتب کیا۔

یہ کل کے کل منتر ہیں،ان میں منتر وں کے معانی اور موضع بتائے گئے ہیں۔ مگر زیادہ تراساطیری واقعات خرافاتی قصوں اور قربانی کے متعلق ہدایتیں ہیں۔ یہ براہمن تعداد میں کافی کھے گئے تھے، مگراب صرف سات باقی بچے ہیں۔

ہمنوں میں اتا ہے، جو بطور ضمیہ براہمنوں کے بعد آرن یک کانام آتا ہے، جو بطور ضمیہ براہمنوں میں شامل ہیں،ان کو جنگلوں کی بیاض بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ ہندو مذہب کے نزدیک بیاس قدر پاک ہیں کہ ان کو صرف جنگلوں میں ہی پڑھا جاسکتا ہے۔اس میں آریاؤں کے لئے ہدایتیں درج ہیں۔ یہ براہمن کی طرح ہیں، مگر اس میں رسومات کے برخلاف معنوں سے سروکار کیا گیا ہے۔

کے جار رسالے: آریااس ملک میں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے۔ اس وقت انہوں نے ویدوں کی تفسیر لکھنی شروع کیں، جو براہمی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ مگریہ بھی نا قابل فہم ہوتی گئیں اور تشفی بخش ثابت نہیں ہوئیں توانہوں نے ایک نیم مذہبی ادب ویدانگ Vedang کی بنیاد رکھی۔ اور کلیہ Kulpa کے زمرہ میں چار رسالے سرو شدسترہ، سلوسترہ، گریہہ سترہ اور دھرم سترہ تصنیف کیے۔

کو هرم سر هکاآتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حثیت حاصل ہے۔ دھر م Dhrma کے معنی نذہب، فرائض اور اعمال کے ییں اور سر ہکاآتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حثیت حاصل ہے۔ دھر م Dhrma کے معنی نذہب، فرائض اور اعمال کے بیں اور سر محتی دھا گہ کے۔ مگر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتابوں کی طرف رہنمائی کرنے والے کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں چار دھر م سر ہ Satra جو گوتم کے بیں۔ اس نوع کے متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں چار دھر م سر ہ Apastamaba، جو گوتم منسوب بیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندودور کے اوائل میں منسوب بیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندودور کے اوائل میں کہی دھر م سر ہ Dhrma Satra قانون کا ماخذر ہیں ہیں اور اجتماعی زندگی میں ان عمل در آمد ہوتارہا ہے۔

ہو میں ہے ہو ہم م شاستر Dhrma Shstras کے دنوں کے بعد جب ان آریوں نے جواپئی خصوصیت کھو کر ہندو بن چکے سخے اور غیر آریائی بن چکے سخے۔ یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی مذہبی عالم گیریت سے متصادم ہے اور دوسر کی طرف شودران کی نسلی برتری سے نبر د آزمائی۔انہوں نے اپنی نسلی برتری کو بر قرار رکھنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔انہیں پورایقین تھا کہ دھر م ستر ہوقت کے مطالبہ کو پورانہیں کر سکتی اور ایسے پر خطر موقع پراگر کوئی شے انہیں فناہونے سے بچاسکتی ہے، تووہ معاشر ہ کی نئی تشکیل ہے جو کہ ذاتوں کی تفریق کی بناء پر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دھر م شاشتر کی بنیادر کھی۔

دھر مسترہ وجو کہ نثر میں تھیں بیان کے برعکس نظم میں ہیں۔ان میں سب سے اہم منو Munu ہے۔اس کے بعد یجن واکلی Vishnu و شنو Vishnu ور نارو Narada کی طرح غیر الہامی ہیں۔اس لیے ان کو سمرتی Smarti کہا جاتا ہے اور اسی نام سے بیہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ دھر م شاشترہ کی تصنیف غالباً پہلی صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہی کتابیں ہندو قانون کا ماخذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشر سے کا چلانے کی کوشش کی گئی۔ عملی زندگی میں منو سمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عدالتوں کے اندر اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ دھر م شاشترہ کی بنیاد ذات پررکھی گئی تھی اور مقد مہ کے طور پر اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی چار ذاتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بر ہمنی Brahman، کشتری Rshatrya، ویش کا در شودر

ان میں اول الذکر تین دوئے ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر جنم لیتے ہیں۔ لیکن شودر کاصرف ایک ہی جنم ہے۔
دوم ذاتوں میں بر ہمن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ بر ہمانے اسے سرسے پیدا کیا ہے۔ بر ہمن بحثیت دیوتا کہ ہیں، گو وہ انسانی شکل میں ہیں۔ ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، وہ علم ود هر م کا محافظ ہے۔ اس کے وسیلہ کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ بر ہموں کے بعد کشتری ہے جس کو بر ہما کے بازوسے پیدا ہوئے ہیں شجاعت ان کا لازمی صفت ہے،
اس لیے حکومت کرنے کا ان کو پیدا کئی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد ویش کی ذات ہے، بر ہمانے ران سے پیدا کیا ہے اور تجارت وصنعت کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ شودر کا در جہ سب سے آخر ہے۔ انہیں تینوں ذاتوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، کیوں کہ انہیں بر ہمانے پیرسے پیدا کیا ہے۔

#### ہندوعقائد

ہے تخلیق کا نتات کی تخلیق کے متعلق ہندؤں کاعقیدہ ہے کہ دنیا کے کئی دور ہیں، ہرایک دورایک ہزار مہایگ کا ہوتا ہے۔ ہرایک مہایگ مہایگ کا ہوتا ہے۔ گویاد نیاکا ایک دور چارار ببتیس کروڑ سال کا ہوا۔ دنیا کے ایسے کئی دور گزر چکے ہیں۔ پھر ہرایک مہایوگ میں چاریوگ اور چار جگ ہوتے ہیں، جن میں بنی نوع انسان درجہ بدرجہ تنزل کی طرف جاتی رہی ہے۔ کا نئات کی تخلیق نو یعنی یوگ Yuga پکر کے بعد مہایوگ Yhrat پر چھ میں ہوگئی نوگ Sata Yuga پر کے بعد مہایوگ کا کا ور دواپر یوگ Sata Yuga گر کے بعد مہایوگ کے کا کا وردواپر یوگ Sata Yuga گر کے بعد مہایوگ کے کا کا ہوئی ہوگئی کہاجاتا ہے۔ چو تھایوگ ان کے نزدیک فتوں کا دور ہوتا ہے جے کلیگ کہاجاتا ہے۔

ﷺ تصورِ خدا: ہندوں میں خداکو پکارنے کے لئے کئی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں۔ بھگوان یاخداسے مراد ہنود کے ہال کو فی ایک متعین ہستی ہر گزنہیں ہے بلکہ ہر شخص کاالگ الگ بھگوان یعنی خداہے۔ ہندومت میں ہر فرقے میں ان کے بھگوان کے لئے جداجدا تصورات قائم ہیں۔ وَیدوں میں ہمیں دیوتاؤں کی کثرت ملتی ہیں۔ جن میں اگن میں ان کے بھگوان کے لئے جداجدا تصورات قائم ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ویدوں میں 33 دیوتا تھے لیکن موجودہ ہندومت میں وہ خدااور دیوتا جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کی تعداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ ان میں صورج، چاند، آگ، ہوا، ہنومان (بندر دیوتا) اندر، کرما، شکتی، رام، کرشا، کالی ماتا، سانپ، ورن مشہور ہیں۔

ہند و مذہب میں دیوی دراصل خدا کی محبوبہ یا بیوی مانی جاتی ہیں۔ان دیویوں میں رام کی بیوی سیتا، کرشن کی محبوبہ رادھا، برہما کی بیوی سرسوتی، شیوکی بیوی پاروتی، کرشن کی ملکہ خاص رکمنی اور اس کے علاوہ قدیم تہذیبوں میں درگا، گنگا، ماید اور دھومرتی معروف ہیں۔

مر وجہ ہندومت میں جہاں ان کے بے شار دیوتائیں وہاں ان کا خدا کو واحد ماننے کا بھی نظریہ ہے۔ ہندؤں کے نزدیک بیہ ضروری نہیں کہ خدائے واحد کو تسلیم کرنے کے لئے دوسرے دیوتاؤں کا انکار کیا جائے بلکہ دوسرے دیوتاؤں کو اپنے مخصوص دیوتا کے ماتحت جاننا ہے۔ ویدوں کے مطابق آگئی، وایو، وشنو، شیوادر حقیقت ایک ہی خداہے

، پجاریوں نے انہیں مختلف کردیا ہے۔ رگ وید میں ہمیں اس قسم کا بیان ملتا ہے کہ پجاری ایک ہی خدا کو بہت سے ناموں سے رکارتے ہیں۔

ہندؤں میں خداکے متعلق درج ذیل تصورات ملتے ہیں:

ہمہ اوست: اپنشدوں میں خدا کو پہچانے کے لئے جس تعلیم کا سہارالیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کا نئات کی ہر چیز میں خدا کا ظہور ہوا ہے۔ ہرشے چاہے وہ جان، مقد س اور الہامی ہے کیونکہ اس میں خدا کا ظہور ہے۔ خدا اپناالگ سے کوئی وجود نہیں رکھتا بلکہ وہ سب کچھ ہے۔ وہ بیک وقت تمام کا نئات میں سمایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ہندؤں کے ہاں کروڑوں دیوتا ہیں اور سانپ اور بندر سمیت بے شاراشیاء کی پوجاکی جاتی ہے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے۔

اپنشد کے مطابق خدادر حقیقت ہماری سوچ سے ماور ااور لا محدود ہے۔ ہم چاہیں اسے کسی نام یاصفات سے یاد کرلیں لیکن وہ الفاظ صفات اور سوچ چو نکہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوگی اس لئے محدود ہوگی جبکہ بر ہمن یا آئمن ہر طرح کے الفاظ اور تصور سے پاک ہے۔ ہمیں خدا کے وجود کاعلم صرف اس کی کائنات سے ہو سکتا ہے۔ خداد راصل ابد کی قوت اور کائنات کی روح ہے۔ کائنات کی تمام بڑی چھوٹی چیز اور لوگوں کے دلوں میں ہے۔

خ**عقیدہ تری مور تی**: ہندو مت میں اصلاح کی خاطر جو تبدیلیاں کی گئیں ان میں تری مورتی کا تصور نہایت اہم ہے۔اس کی روسے حقیقی خدایاد ہوتا تین ہیں۔ باتی تمام دیوتاا نہی کے ماتحت ہیں۔ان میں سے ایک خالق، ایک نگہبان اور ایک تباہ و بر باد کرنے والا ہے۔ان تین خداؤں کا تنام بالتر تیب درجہ برہما، وشنواور شیوہے۔

بر ہمادیو تاعالم کاخالق اور کائنات کا نقطہ آغاز تصور کیا جاتا ہے، اس دیو تاکا در جہ سب سے اعلیٰ ہے، دوسر ابڑا دیو تاوشنو ہے، یہ ویدی معبود ہے، اُسے معبود شمس ظاہر کیا گیا ہے، ہندوعقیدہ میں بیر حم کا دیو تا ہے، اشیاء کی حفاظت اور بقاء کا ذمہ دار ہے۔ تیسر ابڑا دیو تاشیو ہے، یہ برباد کرنے والا دیو تاسیمجھا جاتا ہے، ان کے علاوہ ثانوی حیثیت کے اور دوسر سے بہت سے دیو تااور اور دیویاں ہندو مذہب میں مانے گئے ہیں۔ انہی دیو تاؤں کی بناء پر ہندود ھرم میں بہت سی فرقہ بندیاں ہیں۔ تری مورتی کی تفصیل کچھ یوں ہے: (1) برہما سے مراد خالق ہے یہ دیوتاکا نئات کا نقطہ آغاز مانا جاتا ہے۔ اس کے ظہور کے متعلق منومہارائ کے دھرم شاستر میں بیان کیا گیا ہے کہ برہماایک قائم بالذات ہستی تھی۔ اس نے اپنے وجود سے پانی کو پیدا کیا اس میں بی رکھا، پھرایک سونے کا بڑاانڈہ بنایا، اس انڈے سے ایک عرصہ گزرنے کے بعد تری مورتی والا برہمامر دکی صورت میں ظاہر ہواجو ساری کا نئات کا باپاور خالق بنا۔ للذااس کا درجہ بھی او نچاہے۔ لیکن بلند مقام ہونے کے باوجود برہما کو مذہبی ماخذ بالخصوص ہنود کی مذہبی زندگی میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اجمیر میں قائم ایک قدیم آریائی مندر کے علاوہ اس دیوتا کے مندر ہندوستان میں شاذو ناذر ہیں۔ ہندوآرٹ میں پیش کردہ برہماکا مجسمہ میں اس کے چار سر اور چار ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں بیش گردہ برہماکی کی رفیقہ حیات کا نام سرسوتی ہے۔

(2) دوسرے دیوتاکا نام و شنو ہے، جس کے معنی ہیں نگہبان یا چلانے والا۔ جیسا کہ بر ہمااس کا نات کا خالق تھا، اسی طرح اس کا نئات کا محافظ و نگہبان و شنو دیوتا ہے۔ و شنوکا کر دار رحم دل جیسابتا یا گیا ہے جو مخلوق کی حفاظت اور معاونت کے لئے و قافو قاجزئی یا بھی کلی طور پر بشری، انسانی اور مختلف صور توں میں دنیا میں آتا ہے جے اوتار کہا جاتا ہے۔ ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ و شنو کو عباد توں، منتوں، قربانیوں اور دعاؤں کے ذریعے اس عالم میں نزول کے لئے آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ و شنوکسی بڑے انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور عظیم الشان کر شات کرتا ہے۔ ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ و شنو دیوتا کی روح نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی حلول کر جاتی ہے۔ اب تک و شنو دیوتانو بار مختلف اوتاروں کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے جو درج ذیل ہیں: مچھلی، کچھوا، خزیر، شیر ، بونا، پر سوار م، رام چند، کرش مہاراج، بدھ مہاراج۔ دسویں مرتبہ کا لکی (جو دنیا میں ظلم کو ختم کرکے انقلاب لانے کے لئے آئے گا۔) کی شکل میں آئے گا۔

ہندو آرٹ میں وشنو کو ایک خوبصورت نوجوان دکھایا گیا ہے ، جس کے چار ہاتھ ہیں ۔ایک ہاتھ میں سنگھ ،دوسرے میں گرز، تیسرے میں چکر (چرخ)اور چوتھ میں پدم (کنول کا پھول)۔وشنو کی بیوی کا نام ککشمی ہے ، اس کی پوجاسب سے زیادہ ہوتی ہے ،جومال و دولت اور خوش بختی کی دیوی ہے۔ ان کے نزدیک یہ علوم وفنون کی سرپرستی بھی کرتی ہے ،صحت و تندرستی اور ترقی کے لئے بھی ککشمی کی پوجا کی جاتی ہے۔

(3) تیسر اضداشیو ہے۔ شیوسے مراد ہے تباہ کرنے والا۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسر ک آنکھ بھی ہے جے تر لو چن کہاجاتا ہے جس سے غیط وغضب کے شعلے لگتے ہیں۔ ہندود هر م ہیں شیو کی شکل وصورت کوایک ساد ھو کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ شیو ننگ د هڑ نگ جسم پر را کھ ملے ہوئے ، بکھر ہے ہوئے بالوں والا ، الجھے ہوئے لئوں کی صورت میں دکھا یا گیا ہے جواس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پاکر ریاضت اور مجابدے سے اپنے جذبات کو روحانی بالید گی کے حصول میں مرکوز کر دے۔ اس کے علاوہ وشنو کو گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہاڑ ڈالے ہوئے اور سانپوں کو گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہاڑ ڈالے ہوئے اور سانپوں کو گلے میں ڈالے ہوئے رقص کر تاد کھایا گیا ہے اور اس حرکت سے کا تنات کی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ میانپوں کو گلے میں ڈالے ہوئے وقت کہ دیا تاکہ ہوئے وقت کی موجود ہے۔ ہندؤں میں سینپوں کو گلے میں ڈالے ہوئے وقت کی ہندو تہذیب کی ان باقیات میں سے ہو آج بھی موجود ہے۔ ہندؤں میں یہ دیو تالیک غضبناک حیثیت رکھتا ہے جو اپنی و حشت اور جلال سے سب کو اپنے آگے جھکا دیتا ہے۔ اس کی پوجا عضو سید دیو تالیک غضبناک حیثیت رکھتا ہے جو اپنی و حشت اور جلال سے سب کو اپنے آگے جھکا دیتا ہے۔ اس کی پوجا عضو تناسل کے توسط سے کی جاتی ہے۔ شیو کے پجاریوں میں بیل نہایت مقد س سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ قوت ، غصہ اور نسل کی توسط سے کی جاتی ہی ہوئے ہیں دیو تالیک بیا ہی پھر کی مورت ملتی ہے۔ ہندوستان میں لا تعداد سانڈ شیو کے نام پر آزاد گیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔

کالی ماتا: شیو کی بیوی کا نام کالی دیوی ہے۔اس کی بیوی کے بھی مختلف مقامات پر مختلف نام ہیں مثلا کالی ماتا، پار بتی،او مااور درگاہ وغیر ہ۔ کبھی اسے خونخوار چڑیل دکھا یا جاتا ہے۔ بید نام مختلف اوصاف کی بناء پر ہیں۔

قہر وغضب کی صورت میں اسے کالی کہتے ہیں۔ پارپتی اور اوما کے روپ میں وہ ایک رحمہ ل اور حسین ماں کے طور پر دکھائی گئی ہے۔ اس کی مورتی میں دونوں کھلے ہوئے ہاتھ آ گے بڑھے ہوئے ہیں گویا تمام مخلوق کو مدد کر ناچاہتی ہے۔ درگاہ کی صورت میں شیو کی بیوی کو ایک غضب ناک حسین عورت کی شکل میں شیر پر سوار دکھایا گیا ہے۔

کے عقیدہ اوتار: لفظ اوتار دو لفظوں کا مجموعہ ہے: ''او'کا مطلب ہے بنچے اور ''تار''کا مطلب ہے آنا یا گزرنا۔ یعنی اوتار سے مراد وہ جو بنچے اترا یاوہ جو بنچے آیا۔ بعض پنڈتوں کے مطابق اوتار لفظ اوترناسے ہے جس کے معنی خدا کا ظہور یااس کی طرف سے تنزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدانیک لوگوں کی مدد، دھرم کی قیام اور برائی کے خدا کا ظہور یااس کی طرف سے تنزل ہے۔ اس عقیدے کے مطابق خدانیک لوگوں کی مدد، دھرم کی قیام اور برائی کے خاتمہ ویخ کنی کے لئے اکثر لباس بشری و حیوانی میں دنیا میں آتا ہے۔ اس کے لئے خدا کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہندود ھرم کا بیاہم ترین عقیدہ ویدوں میں کہیں نہیں ماتالبۃ پران اور گیتا میں اس کاذکر ملتا ہے۔

کرشن مہاراج کو ہندووشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ کرشن مہاراج کے بارے میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ ہند کے قدیم باشندوں میں سے تھے یعنی آریانسل میں سے نہیں تھے۔ان کارنگ کالا تھاجس کی وجہ سے انہیں کرشن کا نام دیا گیا۔ اکثر مور خین کا بیان ہے کہ وہ مہابھارت کی جنگ میں ارجن کے ساتھ تھے۔ارجن جب جنگ سے بد دل ہو کر جنگ ختم کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا تو انہوں نے ارجن کا حوصلہ بڑھانے کے لئے ایک اید یش دیا جس سے ارجن اپنے یاؤں پر کھڑ اہو گیااور بالآخراس نے جنگ جیت لی۔

اوتار ہونے کے اعتبار سے ہندؤں نے کرش سے متعلق بے شارافسانے تراشے ہیں اور انہیں مافوق الفطرت انسان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بجین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بندرابن میں گائیں چرایا کرتے سے اور گو پیوں (گائے چرانے والی لڑکیوں) سے کھیلا کرتے سے کئی بار جب لڑکیاں نہار ہی ہوتی تھیں تو وہ ان کے کپڑے چھپالیا کرتے سے ایک رادھانا می گوئی سے ان کو بہت محبت تھی۔ وہ بنسری بجانے کے بہت ماہر سے گیتوں میں انہیں مرلی بجانے والے کا بمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ہندؤں کے نزدیک نجات کے تین طریقے ہیں۔ یہ تین راستے یو گااور مارگ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

ہندؤں کے نزدیک نجات کے تین طریقے ہیں۔ یہ تین راستے یو گااور مارگ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے:

(1) کرم مارگ: کرم مارگ کے معنی راوعمل ہے۔ مکتی کے لئے راوعمل سے مرادیہی ہے کہ اپنے دھر م پر

ڈٹ کرعمل کیا جائے۔ یعنی ہر ذات کے لئے اس کا مخصوص عمل ہے جس سے وہ نجات پاسکتا ہے۔ بر ہمن کی نجات کی

راوعمل مذہبی ذمہ داری اداکر ناہے۔ کھشتری کی راوعمل خیرات دینے اور جنگ میں لڑنے اور ویش کی نجات زراعت
وتحارت اورشودرکی نحات مندر حہ بالاذاتوں کی خدمت کرنے میں مضمر ہے۔

(2) گیان مارگ: گیان ہندی زبان میں علم کو کہتے ہیں۔ ہندو فلسفیوں نے مکتی کی جودوسری راہ بتائی وہ راہ علم ہے۔ علم سے مراد وہ ذہ ہنی علم نہیں جسے عام طور پر عصری علوم بھی کہا جاتا ہے بلکہ اس علم سے مراد روحانی شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ علم اپنشدوں کے گہرے مطالعے، اپنی تخلیق پر غور اور مراقبے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی آخری منزل خود آگاہی ہے۔ یعنی انسان خود خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کو ہندؤں میں موکش اور گیان کہا جاتا ہے۔

(3) بھکتی مارگ: بھکتی کے معنی غلامی ہے۔ عام مفہوم میں بھکتی سے مرادیہ ہے کہ دیگر دیوتاؤں کا انکار کئے بغیر کسی ایک کو خدائے واحد تسلیم کیا جائے اور دوسرے دیوتاؤں کو اپنے مخصوص دیوتا کے ماتحت جان کر محبت و کیسوئی قلب کے ساتھ اسی شخصی دیوتا کی پرستش کی جائے۔ اس کی محبت میں اس قدر محوجو جانا کہ اور پھر کسی کا خیال نہ آسکے اور بندے کی تمام امیدیں اسی دیوتا سے وابستہ ہوں۔ گویابندہ اس دیوتا کی محبت میں خود کو فناکر لے۔

﴿ عَقَيْدِه وَ وَاحَدُ عَقَيْدِه ہِ جَو تَمَام ہندؤں مِیں مشتر کہ طور پر مُسَلَّم ہے۔ہندی میں اسے آواگون کہا جاتا ہے۔ جس کے مطابق اپنے پچھلے کرم یعنی گناہوں کے باعث بار بار جنم لینا ہے۔ جزااور سزا کے اس تصور کوہندو ''کہتے ہیں۔اعمال کی جزاو سزا کے سلسلے میں ہندؤں کا عقیدہ اسی نظریہ کے گرد گھومتا ہے۔ جس کے مطابق حیوانات، نباتات، معذور، غریب و غیرہ سب اپنے پہلے جنم میں غموں سے آزاد انسان تھے، لیکن بُرے اعمال کے سبب ان کی روح یہ صورت اختیار کر گئی۔ تمام خو شحال انسان اپنے پچھلے جنم میں اپھے کاموں کا ثمر حاصل کررہے ہیں۔ مثال کے طور ایک شخص معذور ہے تو یہ دراصل اس کے پچھلے جنم کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ایک شخص طاقتور اور صحت مند ہے تو یہ اس کے انجھے اعمال کا نتیجہ ہے جو اس نے پچھلے جنم میں گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ وحوں کی تعداد محدود ہے۔ خدا نئی روح پیدا نہیں کر سکتا ہے ،اس بناء پر ہر روح کو اس کے گناہوں کی وجہ سے تناشخ کے چکر میں ڈال رکھا ہے۔ ہر گناہ کے بدلے روح ایک لاکھ چورا "ٹی ہزار (80,000) مر تبہ مخلف شکلوں جنم لیتی ہے ،یہ بھی نظریہ ہے کہ روح اپنے گزشتہ اعمال و علم کی بناء پر حصول جسم کے لئے بھی تور حم مادر میں داخل ہوتی ہیں۔ اور بعض روحیں مقیم اشیاء یودے وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں۔

ﷺ نظرید نیوگ: دنیا کے ہر دھر م اور مذہب میں مر دعورت کے باہمی جنسی تعلق کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ اور تقریبا تمام مذاہب میں اس سے متعلق مختلف احکامات بیان کئے گئے ہیں تاکہ ان تعلقات کے ذریعے پاکیزہ اولاد اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے لیکن ہندو مذہب میں جنسی تعلقات اور جذبات کی تسکین اور حصول اولاد کا ایک انو کھا طریقہ ہے جود نیا کے کسی مذہب میں نہیں پایاجاتا سے نیوگ کہاجاتا ہے۔ ایک رسم کے طور پر جدید ہندو مذہب میں اسے سوامی دیا نندنے متعارف کروایا جس کا مختصر تعارف ہے۔

اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تواس کی بیوہ کو باقی ماندہ ساری زندگی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ قدیم زمانے میں عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا یعنی شوہر کی تغش کو جلانے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دلہنوں والے کپڑے پہنا کر آگ میں جلادیا جاتا تھا۔ تاہم اب بیرسم نابید ہوگئ ہے اور اس کی جگہ نیوگ کی رسم کو جاری و ساری کیا جارہا ہے اور وہ بیہ کہ بیوہ عورت دو سری شادی تو نہ کرے ،ساری زندگی سفید لباس پہنے۔البتہ اپنے جنسی جذبے اور شہوت کو تسکین دینے اور اولاد پیدا کرنے کے لئے کسی بھی غیر مردسے ہم بستری کر سکتی ہے۔

اسی طرح نیوگ کاایک پہلویہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر تو موجود ہولیکن اس سے اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کسی غیر مر دسے از واجی تعلق قائم کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے اور اس عورت کو بیا جازت دس مر دول تک سے ہم بستر ہونے تک وسیع ہے۔ سوامی دیانند کے مطابق شادی یانیوگ کے ذریعے مر دوعورت کودس بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے۔

اگر شادی شدہ مردد هرم کی خاطر کسی اور ملک میں چلاجائے توعورت آٹھ سال انتظار کرے، حصول علم کے لئے سفر کی صورت میں نتین سال تک انتظار کرنے کے بعد عورت نیوگ کے ذریعے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ المحتصریہ کہ ہندود هرم میں نیوگ کے نام پر زناکاری کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

ہندوویدوں سے لے کر ہندوویدوں سے لے کر ہندوویوتاؤں میں گائے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہندوویدوں سے لے کر پر انوں، سمر تیوں اور قصص تک میں گائے اور بیل کی عظمت اور پر ستش کا ذکر ہے۔ قدیم ہندوستان میں دھر ما تمالوگ گائے کے گو بر میں سے دانے چن چن چن کر کھاتے اور اس کا پانی نچوڑ کر پیتے تھے، تمام دھر م شاستر وں میں گائے، بیل کے گو براور پیشاب کو پینا گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں بھی کئی ہندو میڈیا پر گائے کا پیشاب کے پیشاب کے چھینٹے اپنے گھر اور پینے کی تر غیب دیتے ہیں اور اس کے طبعی فوائد بیان کرتے ہیں۔ بطور برکت گائے کے پیشاب کے چھینٹے اپنے گھر اور دوکانوں پر مارتے ہیں۔

خربانی کے متعلق عقیدہ: ہندور سوم میں یجنہ پایگینہ یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہ آریاؤں کے رسم تھی جو ہندوعہد تک جاری رہی۔ مختلف راجاؤں کے عہد میں گھوڑے کی قربانی (اشومید) کا تذکرہ ملتا ہے۔

اوا کل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کواہمیت حاصل ہے، آج بھی کالی کو سینکڑوں بھنسوں چڑھائے جاتے ہیں۔

ہندو عقائد میں طبقہ بندی (Caste System): ہندو عقائد میں طبقہ بندی کے متعلق بھی خاص نظریہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ابتدائی طور پر مختلف طبقے پیشے کے لحاظ سے تھے لیکن آریوں نے اپنی نسل کی حفاظت کے لئے اسے مذہبی قانون میں ڈھال دیااور اس پر سختی سے پابندر ہے۔ یہ نظام وقت کے ساتھ ساتھ مزید پروان چڑھتا گیا۔ بعدازاں اسے منود ھرم شاستر میں مزید تقویت دی گئی اور اسے معاشر سے کالازمی جز قرار دے دیا۔

تقریباپانچ سوسال قبل مسے طبقاتی نظام ہندوآریائی معاشرہ کی نمایاں خصوصیات میں سے شار کیا جانے لگا اور پورے ہندو معاشرہ کو چار طبقوں (ذات ) میں تقسیم کر دیا گیا (1) بر ہمن ( مذہبی پنڈت یا روحانی پیشوا)(2) کھشتری(اشراف وامراء)(3)ویش(کاروباری طبقہ)(4) شودر (خدمت گزارونوکر)

اس طبقاتی نظام کی روسے پہلے تینوں طبقات میں آریائی لوگ (بر ہمن، گھشتری اور ویش) ہی شامل سے جو کہ سفید جلد والے لمبے قداور اچھے نقش کے حامل سے۔ جبکہ مقامی باشند ہے یعنی ہندوستان کی قدیم اقوام جن کارنگ سیاہ تھا اور جو کہ بست قد سے انہیں شودر قرار دے کر انہیں معاشرے کی نجلی مخلوق قرار دیا گیا۔ دور جدید میں ہندو مصلحین مثلا آریا سماج و غیر ہذات بات کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ذات بات کا تعلق ہندومت سے نہیں ہے۔

ان کے علاوہ دوسرے افراد اصلامعاشرہ سے خارج تصور کئے جاتے تھے اور وہ آریا (پاک و نجیب ) کے مقابلہ میں پاریا (ملچھ اور ناپاک) شار ہوتے تھے۔ یہ ابدی طور پر ذلیل و ناپاک تھے۔

اس طبقاتی اختلاف کی جڑیں ہندو معاشرہ میں اتنی مضبوط اور گہری تھیں کہ مثال کے طور پر اگرا یک برہمن کسی قسم کے بھی جرم کا مر تکب ہوتا تواسے بھانسی کی سزانہیں دی جاستی تھی للمذاا گروہ کسی سے بھی ناراض اور غصہ ہوتا تواسے باآسانی در میان سے ہٹاسکتا تھا، دینی و مذہبی کتب کے لکھنے پڑھنے حتی کہ سننے کا حق برہمنوں سے مخصوص تھا ۔ اگر کسی بہت طبقہ کا کوئی فردان کتابوں کو سننے کی کوشش کرتا تو سزا کے طور پر اس کے کانوں میں سیسہ بھر دیا جاتا ، پڑھا ہوتا توزبان قطعہ کردی جاتی ۔

لعض حالات میں نچلے طبقہ کے افراد کو کسی اعلی طبقہ کی فردسے قدم اور بر ہمن سے ستر قدم سے زیادہ قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ شودر صرف ایک بار مہینے میں حجامت بنوائے اور اس کی غذا بر ہمن کا کھایا ہوا جھوٹا کھانا ہے۔

پاریااور ملجھ (ناپاک) افراد نہایت ہی ذلت و کسمپرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے انہیں پست ترین کام اور خدمتیں انجام دینی پڑتیں۔ منو قانون کے مطابق ان کو کتے اور سورکی حیثیت حاصل تھی۔ ہر جگہ حقیر وذلیل تصور کئے جاتے اور نہ صرف میے کہ ان کے بدن سے مس ہونا نجاست و ناپاکی کا باعث ہوتا بلکہ ان کا قریب سے گزر جانا بھی نخس ہو جانے کے لئے کا فی شار کیا جاتا تھا۔ بعض سڑکوں اور بازاروں سے ان کا گزر نا بھی ممنوع تھا۔ نہ تو وہ لوگ عمومی کنوؤں سے یانی پی سکتے تھے اور نہ ہی کسی مندر کے قریب سے گزر سکتے تھے۔

البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس غیر انسانی رسم کی طویل تاریخ میں وقاً نوقاً اس کے خلاف آوازیں بھی اُٹھتی رہی ہیںاور تتیجہ کے طور پراصلاحی اقدامات بھی ہوئے ہیں اور آخر کارنے ساجی تعلقات ،غیر اقوامی سے ارتباط و معاشرت ، صنعتی زندگی کے نقاضوں اور مہاتما گاندی ، نیز دیگر افراد کی کوششوں سے آزاد ہندوستان کی آئین سازا سمبلی نے نجاست انسانی کے تصور کو سرکاری طور پر منسوخ کر دیا۔

#### عبادات

ﷺ پوجا: ہندوستان میں مجسمہ سازی کا فن قدیم تہذیب کا ور ثہ تھالیکن اس فن کو مذہبی حیثیت سب سے پہلے بدھ مذہب کے لوگوں نے دی۔ سب سے پہلے گوتم بدھ کا بدھ گندھارا تہذیب کے فئکاروں نے پہلی صدی عیسوی میں بنایا۔ان کے یہ مجسمے دیکھ کردیگر فرقے بہت متاثر ہوئے۔ جین مت کے لوگوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مجسمے بنانے شروع کردیئے۔ دوسری صدی میں مجسمہ سازی کا یہ فن متھرا تک پہنچ چکا تھا پھر بنارس، آندھرا اور امراوتی میں بھی بت بنائے جانے لگے۔ ہندو، بدھ جین سبھی نے اپنے معبودوں کو نظر آنے والی صورت میں پہند کیا اور دیوتاؤں کی مورتیاں دینی کتابوں میں بیان کردہ خدو خال کو سامنے رکھتے ہوئے بنائیں۔ مثلاً گیتا میں بر ہما کو وشو تو کھی طرح دیگر بت بنائے گئے اوران کی ہو جاشر وع ہوگئی۔

پوجاہندؤں کے مذہب کاسب سے بڑا مظہر ہے جو مختلف مراسم کے ساتھ مختلف ادوار میں انجام دی جاتی ہے۔ پوجاکا اہتمام مندروں میں کیا جاتا ہے۔ یو تاؤں کی مور تیوں کے علاوہ مختلف حیوانات کی مور تیوں کی بھی پوجاک جاتی ہے۔ پوجاکا اہتمام مندروں میں مور تیوں کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، پھولوں کاہار، غذاؤں اور خوشبوؤں کانذرانہ پیش کیا جاتی ہے۔ پوجا کی رسم میں مور تیوں کے سامنے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں اور پھران مور تیوں سے مرادیں بھی کیا جاتا ہے۔ ان کو سجدے کئے جاتے ہیں اور ادبیات سے مناجات پڑھی جاتی ہیں اور پھران مور تیوں سے مرادیں بھی مائی جاتی ہیں۔

ہندوان پتھر وں کی پوجااس نظریے سے کرتے ہیں کہ یہ مور تیاں کسی دیوتا یااوتار کی شخصیت کو ظاہر کررہی ہوتی ہیں۔ پتھر کی ان مور تیوں کو کسی شخصیت سے منسوب کر دیا جائے توایک ہندو کے نزدیک پھر اس پتھر کی مورتی کی تقدیس وپرستش لازم ہو جاتی ہے۔

کے گیر (قربانی): گیہ کو عام معنوں میں قربانی کہاجاتا ہے۔ ہندو تہذیب میں گیہ کی رسم قدیم غیر آریائی تہذیب سے رائے ہے۔ لیکن اس کے طریقے مختلف عہد میں تبدیل ہوتے رہے اور تبدیلی کاسفر طے کرتے ہوئے موجودہ دور میں گیہ کی رسم میں مختلف قسم کے اناج محلوں اور جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اناج اور محلوں کی قربانی کا مفصل اور طویل ذکر ہمیں بجر وید میں ماتا ہے جس کا موضوع ہی گیہ ہے۔ جبکہ جانوروں کی قربانی کا ذکر ہمیں قدیم صحائف یعنی بر ہمنااور رگوید میں ماتا ہے۔ مذہبی طور پر جانوروں کی قربانی کرنے والوں کو ہدایت ہے کہ حتی الامکان کم تکلیف دی جائے البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کا بچھ خون دیوتا کی مورتی پر گرے۔ زیادہ تر قسم کے گیہ میں قربانی کے بعداناج یا گوشت وغیرہ کھایا نہیں جاتا بلکہ یہ خداکا حصہ ماناجاتا ہے۔

ج**جاپ:** جاپ کامطلب شیج اور ذکر کرناہے۔ ہندؤں کے ہاں دیو تاؤں کے نام اور دینی کتابوں میں مختلف منتروں کی شیجے اور وظیفے پڑھے جاتے ہیں اور اسے داخل عبادت سمجھا جاتا ہے۔

ہروزہ: ہندو مذہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ورت کیوں کہا جاتا ہے۔ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے اس بارے میں ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں کہا جاسکتا مگر مذہبی اور ساجی روایات چلی آرہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔

ہندووں میں ہر بکر می مہینہ کی گیارہ بارہ تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چو بیس روزے ہوئے، ہندوجو گی اور سادھو میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آر ہی ہے اور وہ تیسیاوگیان، دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں۔

ہندووں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزےایسے بھی ہیں، جن میں وہان چیزوں کااستعال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

ہندوسنیاسی بھی جب اپنے مقدیس مقامات کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تووہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں سنے اور پورے چاند کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کارواج ہے۔ اِس کے علاوہ قریبی عزیزیا بزرگ کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی رہنت پائی جاتی ہے۔

ہندو عور تیں اپنے شوہر وں کی درازی عمر کیلئے بھی کڑواچو تھے کاروزہ رکھتی ہیں۔ یہ دن اگست کے مہینے میں پورے چاند کے تیسر بے دن منایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق اس روز شیوا جی 108 برس کے بعد پاروتی سے ملے تھے۔ للذا یہ دن شوہر اور بیوی کے ملن کاون سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاروتی نے اپنے شوہر سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر 108 سال کاروزہ رکھا۔ پچھ صحائف کا کہنا ہے کہ پاروتی نے 107 برس تک ہر سال نیا جم لیالیکن 108 ویں مرتبہ کا جنم پاروتی کے روپ میں تھا جو شیوا جی کو پہند آیا۔ اس سے پاروتی کی اپنے شوہر کو اپنا نے کی لگن اور شوق ظاہر ہے۔

## مندواندرسم ورواج

ہندؤں میں شادی کا طریقہ یہ ہے کہ آگ جلا کر پنڈت کچھ پڑھتا ہے اور لڑکا اور لڑک کو باہم کسی کہ ش**ادی:** ہندؤں میں شادی کا طریقہ یہ ہے کہ آگ جلا کر پنڈت کچھ پڑھتا ہے اور لڑکا اور لڑک کو ہنگل سوتر (ایک ہار جو گلے کپڑے سے گرہ لگا کراس آگ کے گردسات مرتبہ گھما یا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا لڑکی کو منگل سوتر (ایک ہار جو گلے میں) پہنتا ہے۔ اس کی پیشانی پر سندور لگاتا ہے۔ شادی سے پہلے میاں بیوی کی کنڈلی بھی ملائی جاتی ہے کہ یہ شادی کس وقت کرنامناسب رہے گی۔

میت کو جلانا: ہندو مذہب میں مردے کو جلایا جاتا ہے۔ایک خاص قشم کی لکڑی پر مردے کو لٹا دیا جاتا ہے اور وہاں بھی پنڈت موجود ہوتا ہے جو کچھ کلام پڑھتا ہے، مرنے والے کا بیٹا یا اور قریبی رشتہ دار اس میت کے گرد

چکر لگا کر پھرایک آگ والی ککڑی سے بقیہ ککڑیوں کو جلاتا ہے۔ ہندومذہب کے بعض لوگ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ سی ہوناہوہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی گر معاشرتی تو تعات اور مذہبی دباؤہوہ کے فیصلوں پر یقیناً اثرانداز ہوتا تھا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں ہیوہ کو چتا جلانے سے پہلے ہی چتا پر رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ بعض موقع پر بیوہ کو نشہ آور دوادے کر سی کیا گیا یابیوہ کو شعلوں سے دور بھا گئے سے روکنے کے لیے بانس استعال کیے گئے۔
سی کی رسم مذہب میں کیسے داخل ہوئی اسکی غالباً وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں امیر اور بااثر عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں توکا میاب ہو جاتے تھے گر انہیں ہمیشہ یہ دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ انکی جوان بیوی کا کسی ہم عمر مر دسے عشق نہ ہو جائے اور بیوی شوہر کو زہر نہ دے دے۔ سی کی اس رسم کو مذہبی رنگ دینے سے بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جر اُس نہیں کرے گی تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔ دینے سے بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جر اُس نہیں کرے گی تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔ دینے سے بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جر اُس نہیں کرد یا اور تخت پر قبضہ کرنے کے لیے راجہ کی بیوہ مہارانی دینے راجبہ کی بیوہ مہارانی دینے دوری کو دس دن بعد کرم کی 1806 کو زیر دستی سی کردیا۔

اکبر بادشاہ نے ستی کی رسم ختم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ سر کاری اجازت حاصل کیے بغیر کسی کو ستی نہیں کیا جاسکتا اور سرکاری حکام کو یہ ہدایت تھی کہ اجازت نامہ دینے میں جتنی دیر ممکن ہو کریں تاکہ بیوہ کا جذباتی فیصلہ سر دیڑ جائے۔ ہمایوں نے ستی پریابندی لگادی تھی مگر ہندووں کے دباؤمیں آکر واپس لے لی۔ شاہ جہاں نے بچوں فیصلہ سر دیڑ جائے۔ ہمایوں نے ستی پریابندی لگادی تھی مگر ہندووں کے دباؤمیں آکر واپس لے لی۔ شاہ جہاں نے بچوں

کی ماں کے ستی ہونے پر مکمل پابندی لگار کھی تھی۔اور نگزیب نے اس معاملے میں سب سے زیادہ سختی برتی۔1663 میں اس نے قانون بنایا کہ مغل بادشاہت کی حدود میں ستی کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ لیکن لوگ رشوت دے کر پیرسم اداکرتے رہے۔مغل بادشاہوں نے ستی سے بچانے کے لیے بیوہ کو تحفے ،امداد اور پنشن بھی اداکی۔

1515 میں پر تگالیوں نے گوامیں سی پر پابندی لگائی۔انگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پر پابندی لگائی۔ انگریزوں نے 1798 میں صرف کلکتہ میں سی پر بابندی لگائی۔ 4۔ سمبر 1829 کولار ڈولیم بنٹنگ نے بنگال میں سی پر مکمل پابندی کااعلان کیا جسے ہندووں نے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ معاملہ Privy Council انگلتان تک گیا مگر 1832 میں پابندی کی بر قراری کے حق میں فیصلہ آگیا جس کے بعد یہ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی نافذالعمل ہو گیا۔ پچھ ریاستوں میں سی کی رسم پھر بھی جاری رہی۔

4 ستمبر 1987 کوہندوستان میں راجستھان کے ضلع سکر کے دیورالا نامی گاوں میں ایک 18 سالہ بیوہ روپ کنور نے ہزاروں لو گوں کی موجود گی میں خود کو ستی کر دیا۔اس جرم میں پچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں مگر کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔

اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالا نکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کوادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔

ستی کی رسم سے کئی ہندؤں میں بغاوت بھی جنم لی رہی تھی اس لئے اس مذہب میں اس رسم کو کسی حد تک بند کر کے بیوہ کے لئے سر منڈوانااور ساری عمر سفید لباس پہننے اور آ گے شادی نہ کرنے کی رسم نکالی گئی۔ پھر سر منڈوانا بھی بہت کم ہو گیااور سفید لباس پہننااور آ گے شادی نہ کرناہی رائج رہا۔ موجودہ دور میں بیوہ کا سفید لباس ترک کرنااور آ گے شادی کرنا بھی رائج ہونا شروع ہو چکا ہے۔

ہیں، یہ آگ پر چلنا: جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھیسیٹی نامی فیسٹول کو برہنہ پاؤں جلتی ککڑیوں پر چل کر مناتے ہیں، یہ آگ پر چلنا کسی ہندودیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیاجاتا ہے۔اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یابد ترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا بھی شکار ہوجاتے ہیں۔

جہموں کے بل لئک جہموں کو افکانا: تھو کم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار کہس یا کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لئک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لئکا دیا جاتا ہے، جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤپر پابندی لگادی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکا ہے۔

کے پیوں کو جیت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے بھینکا نے ہر سال دسمبر میں ریاست کر ناٹک میں ایک مندر میں ایک سوسے زائد پیوں کو جیت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے بھینکے جانے والے بچوں کو پیڑنے کے لیے مر دوں کا ایک گروپ کیڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے ، اس انو کھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بیچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔

کھومتے ہوئے زمین پر لیٹا: کرنائک کے کچھ مندروں میں لوگوں کو نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومتے ہوئے زمین پر لیٹا: کرنائک کے کچھ مندروں میں لوگوں کو نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیاجاتا ہے،ان گھومتے ہوئے جسموں کوالی غذا کے ڈھیر پر رول ہوناپڑتا ہے جو بر ہمن چینک دیتے ہیں اور یہ بر ہمنوں سے نجلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم اداکریں کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امر اض کاعلاج ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ روزانہ عنسل کرنا، صبح شام سورج کی پو جا کرنا، اپنے مقد س مقامات کی زیارت کرنا جسے یا ترا کہاجاتا ہے ، دیو تاؤں کے سامنے ناچنا گانااہم مذہبی رسوم ہیں۔

#### مذببی تہوار

ہینہ کاتک ہوارہ جو ہندی کی لفظ دیوالی کے معنی دیے کی قطارہ ہے۔ یہ ہندؤں کا ایک تہوارہ جو ہندی کیانڈر کے مہینہ کاتک کی پندرہ تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسے دیپاولی یعنی روشنیوں کی قطار اور روشنیوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار میں ہندوکسی دریایا تالاب میں نہا کر نیالباس پہنتے ہیں اور شرادھ (نذرو نیاز) کرتے ہیں۔ دیے جلائے جاتے ہیں اور بڑے ہیا نے پر آتشبازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ مختلف خطوں اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں کی بوجا کرتے ہیں اور سب مل جل کرجوا کھیلتے ہیں۔

اگرچہ یہ تہوارسال بھر میں ہندؤں کے لئے انتہائی اہم ہوتا ہے لیکن اس کے آغاز اور اس کی بنیاد کے بارے میں ہندو علماء کے ہاں بہت زیادہ اختلاف ہے۔البتہ سب سے مقبول عقیدہ یہ ہے کہ جب شرک رام چندر چودہ برس بعد راون کو مار کرواپس اپنے شہر ایود صیاء آئے تو وہاں کے لوگوں نے اس خوشی میں دیے جلائے اور بھر پور چراغال کیااسی کی یاد میں دیوالی منائی جاتی ہے۔

ہم ہولی: ہولی موسم بہار میں منایا جانے والا ہندومت کا مقد س مذہبی اور عوامی تہوار ہے۔ یہ تہوار ہندو

کیلنڈر کے مطابق پھا گن مہینے میں پندر ہویں تاریخ پور ما کو منایا جاتا ہے۔ رنگوں کا یہ تہوار روایتی طور سے دودن منایا جاتا
ہے اور ان دنوں اہل ہنود ایک دوسر ہے پر رنگ چھینک کر تفریخ کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسر ہے کورگنے اور نغے
بجانے کے بعد عسل کر کے نئے کپڑے بہن کر ایک دوسر ہے کے گھر ملنے جاتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مٹھائیاں
محلاتے ہیں۔ اکثر گھروں کے آنگن کور نگوں سے نقشین کیا جاتا ہے اور مخطوں میں بھنگ کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔
مور تعین کے مطابق قدیم
یہ تہوار ہندوستان میں جس قدر قدیم ہے اس کی تاریخ بھی اسی قدر گم ہے۔ مور خین کے مطابق قدیم
تہذیب میں یہ تہوار موسم بہار کی آمد کی خوشی میں آریوں کے ہاں بھی منایا جاتا تھا۔ البتہ ہندومت کی دینی کتابوں میں
اس سم کا واضح ذکر ہمیں پر انوں میں ملتا ہے جس میں اسے رنگ کا تہوار بتایا گیا ہے۔ لیکن اس تہوار کی وجہ کے متعلق
کئی کہاناں بیان کی حاتی ہیں۔

عام طور پر مشہور ہے کہ ہریکشپ جو کہ ایک طاقتور اور شیطانی دیوتا تھا،اس نے دھرتی پر تھم جاری کیا کہ اب کوئی بھی خداکانام نہ لے اور نہ ہی خداکا عبادت کرے۔اس بدکار دیو کے خوف سے لوگوں نے اسے پو جناشر وع کر دیا جبکہ اس کا بیٹا جو کہ خداکا ایک حق پر ست اور جال نثار بندہ تھا اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی اور اس کا تھم ماننے سے انکار کر دیا۔ ہریکشپ اس کی اس جر اُت پر سخت برہم ہوا اور اس کے لئے سخت سزاکا تھم سنایا۔ لیکن اس حق پر ست بندے کو اس سزاسے کچھ فرق نہیں ہوا۔ ہو لیکا جو کہ ہریکشپ کی بہن تھی اس نے ہریکشپ کے بیٹے پر لہاد کو یہ قوت بندے کو اس سزاسے کچھ فرق نہیں ہوا۔ ہو لیکا جو کہ ہریکشپ کی بہن تھی اس نے ہریکشپ کے بیٹے بیں اس کی بہن مرگئ جبکہ اس کے بیٹے میں اس کی بہن مرگئ جبکہ اس کے بیٹے کوکوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس داستان کی یاد میں آج ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔اس داستان کے علاوہ ہولی کوراد ھااور کرشن کی محبت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔

ﷺ شیوراتری: ہندوعقیدے کے مطابق شیوراتری دیوتا شیواور پاروتی کی شادی کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر 24 پہر کا برت (ہندوؤں کاروزہ)ر کھا جاتا ہے اور خصوصی پو جاکی جاتی ہے۔ پنجاب کے علاقے چکوال کے قریب کٹاس راج میں ہندودیوتا شیو کاایک مندراور تالاب ہندویاتریوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔
کٹاس راج میں موجود ہندوؤں کے مقدس تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیو دیوتا کے آنسو سے معرض وجود میں آیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر منور چند کا کہنا تھا: بھولے ناتھ جی کا آنسویہاں گراتواب بھی تالاب کا پانی نیم گرم ساہے جیسے آنسو ہوتے ہیں، باہر سردی ہوتی ہے لیکن جب اس میں نہاؤتو سے ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے۔

﴿ نوراتری (Navaratri): یہ تہوار نوراتوں تک منایا جاتا ہے۔ اس روز تھتی دیوی کی اپو جاکی جاتی ہے۔ اسے عام طور پر ڈرگا بو جا بھی کہا جاتا ہے۔ اس تہوار میں ہندور قص وموسیقی کی محافل منعقد کرتے ہیں اور خاص طور پر ڈانڈیا کھیلتے ہیں۔ ہندومت کے دیگر تہواروں کی طرح اس تہوار کے متعلق بھی کئی روایات منسوب ہیں جن میں سے کسی ایک کویقینی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ہوں ہے۔ یہ بعض علاقوں کا ایک تہوارہے جو عام طور پر بھارت اور نیپال میں منایاجاتا ہے۔ یہ بعض علاقوں میں وجیاد شمی کے نام سے بھی جاناجاتا ہے۔ دسہرہ یا وج دشمی ہند وسانی کیلنڈر کے مطابق اشون کے مہینے کے دسویں دن منایاجاتا ہے، جو جار جیائی کلینڈر کے سمبر اور اکتوبر کے مساوی ہے۔ پہلے نودن کو نور اتری (دیونا گری: نور اتوں) یا شار دانور اتر (سب سے اہم نور اتوں) کے طور پر منایاجاتا ہے اور دسہرہ کے طور پر دسویں دن ختم ہوتا ہے۔

یہ اشون (کوار /جیڑھ)مہینے کے شکلا پکش کی دسویں تاریخ کو (جو گنگا کے پیدا ہونے کادن ہے)اس کاانعقاد ہوتا ہے۔اس دن درگاجی اور رام جی کا پوم فتح منایا جاتا ہے۔

دسہرہ یاد شہرہ نام سنسکرت لفظ دش ہرہ سے نکلا۔ دش کے معانی ہیں دشن (دس سروالا) جوراون کالقب ہے اور ہرہ کے معانی ہارکے میں۔ لغوی اعتبار سے راون کی ہارکادن۔ ہندوؤں کی کتاب رامائن کے مطابق رام جی نے اسی دن راون کو ختم کیا تھا۔ اسے باطل پرحق کی فتح کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دسہرہ کے دن رام جی نے راون کو ختم کیا اور بیس دن بعد واپس آیو دھیا آئے، جس کی خوشی میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ آج بھی روشنیوں کا تہوار دیوالی، دسہرہ کے بیس دن بعد منایا جاتا ہے۔

اس دن کودرگادیوی کایوم فتح بھی منایاجاتا ہے۔ اسی دن درگادیوی نے ایک دُشٹ راکشس مہیشا سور پر فتح پائی تھی۔ دسہرہ کے ایک معلیٰ دشر آہ بھی لیے جاتے ہیں جس کے معنے ہیں دسوال دن۔ درگادیوی نے نورات اور دس دن تک برائیوں سے جنگ کی تھی اور دسوال دن فتح کا تھا۔ نیزیہی وجہ ہے کہ اس دشمی (دسویں دن) کو وج دشمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دسہرہ کے ایک معنی دس گناہوں کو لے جانے والا بھی ہے۔ دسہرہ کے تہوار کا مقصد دس قسم کے گناہوں یعنی کام (شہوت)، کرودھ (غصہ)، لو بھ (لا بی )، مد (تکبر)، موہ (کشش/لت)، متسر (حسد)، سوارتھ (خود غرضی)، انیائے (بے انصافی) امزوات (سفاکی) اور اہنکار (انا) کو ترک کرنا بتایا جاتا ہے یہ دس گناہوہ تھے جوراون کے صفات تھے۔

بعض مؤرخین کا کہناہے کہ قدیم زمانے میں یہ موسمی تہوار تھا کیو نکہ اس روز دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اور موسم اعتدال پر آ جاتا ہے۔ پھر اس تہوار پر مذہبی رنگ چڑھ گیااور یہ راون کے خلاف رام چندر کی فتح کی یادگار کے طور پر منایا جانے لگا۔ ہندو مت میں تین توار خ نہایت اہم اور مبارک تصور کی جاتی ہیں جن میں سے ایک شکلا پیش (دسہرہ) ہے، دیگر دوہیں چینز شکلا کی اور کارتک شکلاہیں۔

دسرہ ہے دن اوگ نیاکام شروع کرتے ہیں، شستر پوجائی جاتی ہے، قدیم دور میں باد شاہ لوگ اس دن فتح کی دعا کر کے میدانِ جنگ کے لئے روانہ ہوتے تھے، اس دن جگہ جگہ میلے لگتے ہیں۔ رام لیلا منعقد ہوتی ہے، راون کا بھاری پٹلا بناکراسے جلا یاجاتا ہے۔ دسہر ہیاوج دشی چاہے رام کی فتح کے دن کے طور پر منایاجائے یادر گا پوجا کے طور پر ، دونوں ہی شکلوں میں اس میں گئتی (طاقت) پوجااور شستر (ہتھیار) پوجائی جاتی ہے۔ یہ خو شیاور فتح کی عید ہے۔

ہر کشا بند ھن : رکشا بند ھن یارا تھی کا تہوار بہن بھائیوں کے پیار، ان کے خوبصورت الوٹ رشتے کا تہوار ہے جو دنیا بھر میں موجو دہند و برادری روایت جوش و خروش سے مناتی ہے۔ راکھی کا تہوار یار کھثا بند ھن بھی ملنے ملانے اور گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس دن ہندو گھر انوں میں بہنیں دیا، چاول اور راکھیوں سے سبحی پوجائی تھائی تیار کرتی ہیں اور اپنے بھائیوں کی کلائی پر پیار سے راکھی باندھ کران کی صحت مندی، عرد رازی اور کامیابیوں کے لئے دعا کرتی ہیں۔ محبت کے اس اظہار کے جواب میں بھائی اپنی بہن سے دکھ سکھ میں عمر درازی اور کامیابیوں کے لئے دعا کرتی ہیں۔ محبت کے اس اظہار کے جواب میں بھائی اپنی بہن سے دکھ سکھ میں عمر درازی اور کامیابیوں کے لئے دعا کرتی ہیں۔ محبت کے اس اظہار کے جواب میں بھائی اپنی بہن سے دکھ سکھ میں

ساتھ رہنے اور اس کی حفاظت کرنے کا وعدہ کرتاہے اور اسے تحفہ دیتا ہے۔ رکشہ بند ھن یارا کھی ہندو برادری کا تہوار ہے۔

کم مکر سنگرانتی: بہندوؤں کاایک تہوارہ جو بھارت، نیپال اور بنگادیش کے بیشتر علاقوں میں متفرق ثقافتی شکلوں میں منایاجاتا ہے۔ یہ ایک فصلی تہوارہ جو نیپالی تقویم (ہندوشمسی تقویم) کے مہینہ ما گھ میں واقع ہوتا ہے۔

مکر سنگرانتی ہمیشہ جنوری کی چودہ یا پندرہ تاریخ ہی کو پڑتا ہے کیو نکہ اسی دن سورج خط قوس سے گزر کر خط جدی میں داخل ہوتا ہے، لہذا یہ تہواراس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ سورج مکر (جدی) میں داخل ہورہا ہے۔ نیز اس دن کو بھارت میں موسم بہار کی آمد کا دن اور نیپال میں ما گھ مہینہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اس لحاظ سے یہ ایک روایتی تقریب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

تمل ناڈو میں یہ تہوار پونگل کے نام سے مشہور ہے، جبکہ کیرالا، کرناٹک اور آند ھراپر دیش میں اسے محض سنکرانتی ہی کہتے ہیں۔

مہاشواراتری(Maha Shivaratri):ایک ہندو تہوار ہے جسے بھگوان شو کی تعظیم میں ہر سال منایاجاتا ہے۔

ہندو تہوار ہے۔ ناگ ناتھیا تہوار تنسی گھاٹ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ تہوار کسی گھاٹ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ تہوار کرشنا کی ناگ کالیاپر فتح کے جشن میں منایا جاتا ہے۔

کنیش چرتمی : (جسے ونایک چرتمی کہتے ہیں) ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار جوان کے ایک دیوتا کئیش چرتمی نے ایک دیوتا کئیش کی یاد میں منایاجاتا ہے جس کا سرہاتھی جیسا تھا۔ شکلا چرتر تھی سے شروع ہونے والا بیہ تہوار ہندو تقویم کے بھادوں مہینہ میں منایاجاتا ہے۔ تہوار کی تاریخیں عموماً گست اور ستمبر کے مہینوں میں آتی ہیں، یہ تہوار دس دنوں تک جاری رہتا ہے اور اننت چرد شی کو اختیام پزیر ہوجاتا ہے۔

موجودہ دور میں اس تہوار کے موقع پر جگہ جگہ شامیانے تان کر عارضی مندریں بنائی جاتی ہیں اور ان میں گئیش کی مٹی سے بنی مور تیاں اور تصاویر رکھی جاتی ہیں اور دس دنوں تک ان کی پو جاچلتی رہتی ہے۔ پھر دس دن گزر جانے کے بعد ان تمام تصاویر اور مور تیوں کو کسی تالاب، نہریا ندی میں غرق کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض افراد ان

مور تیوں کو اپنے گھروں ہی میں رکھ لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ تہوار ایک عوامی تقریب کی شکل میں مراٹھا بادشاہ شیواجی (1630ء- 1680ء) کے دور حکومت سے منایاجاتا ہے، تاہم اس وقت بھارتی ریاست مہاراشٹر میں یہ تہوار جس شکل میں منایاجاتا ہے اس کوسب سے پہلے بھوصاحب کشمن جوالے نے 1892ء میں متعارف کرایا ہے، جب بدھوار پیٹے بونہ میں انھوں نے گئیش کی ایک عوامی مورتی یا گئیتی نصب کی۔ اس طرز پر عوامی شکل میں گئیش جب بدھوار پیٹے بونہ میں انھوں نے گئیش کی ایک عوامی مورتی یا گئیتی نصب کی۔ اس طرز پر عوامی شکل میں گئیش چر تھی منانے کے متعلق سب سے پہلی مجلس مشورہ بھوصاحب کشمن جوالے کی صدارت میں انہی کے گھر بدھوار چیٹے میں (جواب بھور نگاری بھون کے نام سے معروف ہے) منعقد ہوئی تھی۔ پھر سنہ 1893ء میں لو کمانیہ تلک نے کیسری اخبار میں اس منصوبہ کی تعریف کی، بعداز ال اگلے سال سنہ 1894ء میں خودانھوں نے اس تہوار کی تشہیر کے خاطر کیسری واڑا، پونہ میں گئیش کی ایک مورتی نصب کی۔

اگرچہ اس تہوار کو پورے بھارت میں ہندو مناتے ہیں، لیکن بالخصوص مہارا نشر، کرنائک، تلنگانہ، تامل ناڈو،
کیرلا، آند ھراپر دیش، گوا، اڑیسہ اور مغربی و جنوبی بھارت کے متعدد علاقوں میں انتہائی اہتمام اور بڑے پیانے پر منایا
جاتا ہے۔ بھارت کے باہر، نیپال کے ترائی علاقہ نیز ریاستہائے متحدہ امریکہ کینیڈ ااور موریشس میں رہنے والی ہندو
برادریاں بھی انتہائی اہتمام سے اس تہوار کو مناتی ہیں۔

کرشن جنم اشلمی: ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جو بھادوں کی آٹھویں تاریخ کو شری کرشن مہاراج کی پیدائش کی خوشی میں، منایاجاتاہے۔

کر هیمائی متبوار: ایک تہوارہ جو بعض ہندوپانچ سال بعد گڑ هیمائی مندر کے مقام پر مناتے ہیں۔اس تہوار میں ہزاروں کے تعداد میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تقریباً کے ملین لوگ اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں جن میں تقریباً 80 فیصد لوگ بھارت سے اس تہوار میں حصہ لینے کیلئے مختلف ریاستوں جیسے بہار اور اتر پر دیش سے جن میں تقریبائی کرنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قربانی سے ان کے دیوی گڑ ھیماخوش ہو کر ان کو برے روحوں سے بچاتی ہے اور خوشی دیتی ہے۔

اس تہوار کا آغاز نومبر کے پہلے بغتے ہوتا ہے اور دسمبر کے پہلے بفتے میں ختم ہوتا ہے۔ اس میں مختلف جانوروں جیسے کبوتر، بنخ، سوائن، بھینس، وغیرہ کی قربانی دی جاتی ہے۔ 2009 میں اس رسم کے آڑ میں 20 ہزار صرف کھیندوں کوذئ کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سم میں 2009 میں تقریبا کا کھ 50 ہزار جانور ذئے کئے گئے۔ اس تہوار پر جانوروں کے حقوق کے تنظیموں اور نیپال کے پہاڑی علاقوں کے کئی ہندؤں نے سخت اعتراض کرتے ہوئے کئی مرتبہ سخت احتجاج کیا ہے کہ اس قتل عام کوروکا جائے جس سے ہزاروں بے گناہ جانوروں کو موت کے گھاٹ اناراجاتا ہے، یوں جانوروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ساجی کارکنان نے نیپالی حکومت کو خطوط بھی لکھے ہیں کہ وہ اس سم کوروک دے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اس بات کی سخت مخالفت کی ہے اور کئی لوگوں نے نیپال میں 2015 میں آنے والاز لزلہ اسی فعل کا جوابی عذا ب قرار دیا ہے کیونکہ اس زلز لے کے چھ مہینے پہلے گڑ ھیمائی رسم میں لاکھ سے زائد جانور ذرخ کئے گئے۔

ہیں گھی: بہار کا میلہ جو کم بیسا کھ یعنی 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔اس دن پنجاب اور ہریانہ کے کسان فصل کاٹینے کے بعد نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ یوم سکھ قوم کے لئے بہت معنے رکھتا ہے کیونکہ اس دن خالصہ کا سچکام ہوا تھا۔

اس کے علاوہ بھی ہندؤں کی سینکٹروں رسمیں ہیں، جن پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

## ہندوفرتے

دیگر مذاہب کی بہ نسبت ہندؤں میں بہت زیادہ فرقے ہیں جو آئے دن بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں چند مشہور فرقوں کا تعارف یوں ہے:

کوچار کا نتا ہے۔ وشنو کو چار :Vishnavas یہ فرقہ وشنو کو رب اعلی، کا ئنات کا محافظ اور رزاق مانتا ہے۔ وشنو کو چار بازوؤں کے ساتھ جو ہرات کوس تو بھ Kaustubha پہنے تخت پر بیٹھے دیکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک عقاب گروڈ Garuda پر سوار ہے، جس کو بھی انسانی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی کشمی Garuda ہے، جو دولت کی دیوی ہے، جو مود بانہ اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ کشمی کی سواری مور ہے۔

وشنوکے ماننے والے لکشمی، گروڈ، مور اور ہنومان کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ وشنو سمندر کی گہرائی میں ہزار سر والے سانپ سیس Sesa پر سویار ہتا ہے۔ جب کوئی کا ئنات کو تباہ و بر باد کرنا چاہتا ہے تو پھر جا گتا ہے۔ چنانچہ کا ئنات کو بچانے اور برائیوں سے بچانے کے لئے مختلف مواقع پر اس نے نو بار جنم لیا ہے اور ایک بار جنم لینے والا ہے۔ نو جنم حسب ذیل ہیں:

تسیاMarsva:اس نے مچھلی کی شکل اختیار کر کے ایک ساد ھومانو Manu کی مدد کی تھی۔ کرم Kurma:اس نے کچھوے کی شکل اختیار کر کے مند ھر Mandhara پہاڑ جو سمندر میں غرق ہور ہاتھا اپنی پیٹ پراٹھایا۔

ور د Varaha: اس نے ہیر نیش Hiranyaksha دیو کو مارنے کے لئے سؤر کا جنم لیا تھا۔ خرسمی Narasimha: نے نیم انسانی شیر کی شکل میں ہیر نیکسپیو Hiraniakasipou دیو جس نے خدائی کادعویٰ کرکے و شنو کی بی جاسے روک دی تھی قتل کیا۔

وامن Vamana: ایک حکمران بالی Bali نے آسان پر قبضہ کر کے دیو تاؤں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ اس نے ایک بونے کی شکل میں جنم لے کراسے باہر کیا۔

پر سورام Parsurama: جب کھشتریوں نے برہمنوں پر ظلم کرناشر وع کر دیا تواس نے پر سورام کا جنم لیااور 21 حملوں میں تمام کھشتریوں کو قتل کیا۔

دسر تھرام Dasrathrama: ساتویں مرتبہ اس نے رام کی صورت میں جنم لیااور لنکا کے راجہ راون جس نے سیتاکواغواکر لیاتھا قتل کیا۔ یہ قصہ رامائن میں پیش کیا گیاہے۔

کرشناکی صورت میں مہابھارت کی جنگ میں حصہ لیاتھا۔

برھ Budha: آٹھوال جنم اس نے کرشنا کی صورت میں مہابھارت کی جنگ میں حصہ لیاتھا۔

برھ Budha: نوال جنم اس نے بدھ کی شکل میں لیا تھااور اپنے عقیدت مندوں کو جانچنے کے لئے الیی تعلیم پیش کی جو وشنوی تعلیم سے مختلف تھی۔ جوراسخ عقیدہ تھے وہ ثابت قدم رہے ،اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھاوہ گر اہ ہوگئے۔

کالکی کارے تک پہنچ جائے کا کا کہ تھا کہ اور آخری جنم ہے۔ جب دنیا برائیوں کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گی، تووہ کا کئی کی شکل میں ایک گھوڑ ہے پر سوار تباہی کی تلوار لئے آئے گااور دنیا کو برباد کر کے ایک نئی دنیا آباد کرے گا۔

اس فرقہ کی بنیاد فقط و شنو دیوتا کی پر ستش پر رکھی گئی ہے ، اس فرقے کی مزید تین شاخیں ہیں جن میں رام نوج کا مکتب فکر اور دلا بھالا مشہور ہیں۔ اول الذکر فرقے میں رقص و موسیقی اور بھجن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور دوسر افرقہ چند خاندان کے ممتاز ہونے پر اصر ارکرتا ہے جن کے علاوہ کوئی مندر تعمیر نہیں کر سکتا۔

یہ فرقہ مزید ذیلی فرقوں میں بٹاہواہے،اس کی اہم کتابیں ہری ومس Harivamsaاور وشنوپران ہیں اور بیہ بھگتی کو مکتی کواہم ذریعہ سمجھتاہے۔

کے شیوائی: یہ فرقہ شیو کورباعلی مانتا ہے اور اسے تخریب و تعمیر کادیو تا سمجھتا ہے، اسے مہایوگ اور مہادیو بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آریائی دیوتا ہے، جس کی پوجاوادی سندھ میں ہوتی تھی۔ یہ فرقہ اہل ہود میں قدیم زمانے سے پایاجاتا ہے جس کے آثار ہمیں موہن جو ڈرواور ہڑ پامیں بھی ملتے ہیں۔ اس فرقے کی بنیادی تعلیم شیواور اس کی بیوی کالی مال کی پرستش ہے جو لنگ اور یونی یعنی عضو تناسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ شیو کی پرستش کے لئے انسان وحیوان دونوں ہی کی مور تیاں استعال کی جاتی ہیں۔ شیو کی بیوی پاروتی Parvati ہے، جو مختلف روپ کی وجہ سے درگا Durga کی المقال کی جاتی ہیں۔ شیو کی بیوی پاروتی المحوں سے مشہور ہے۔ پاروتی سے شیو کے دوبیٹے پیدا ہوئے ، ایک گنیش Ganesh اور اُما Ganesh اور دوسر اکار ٹیکیا Skartikey جو جنگ کادیو تامانا جاتا ہے شیو کے دوبیٹے پیدا ہو نے ، ایک گنیش Ganesh اور دوسر اکار ٹیکیا Skartikey ہو جنگ کادیو تامانا جاتا ہے۔

شیو کے پجاری شیو کے علاوہ پار وتی اور اس کے بیٹوں خاص کر گنیش جو ہاتھی کا سر رکھتا ہے، کے علاوہ نندی میں میں اس کے بیٹوں خاص کر گنیش جو ہاتھی کا سر رکھتا ہے، کے علاوہ نندی Nandi ہے۔ یہ علم کو نجات کاذریعہ مانتا ہے۔ یہ فرقہ بھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹاہوا ہے۔

اس فرقے کی عبادت کاطریقہ بیہ ہے کہ بیہ لوگ جسم پر را کھ مل کر رقص و موسیقی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور بیل کی آواز نکالتے ہیں۔البتہ بیہ رسوم زیادہ تر صرف مذہبی طبقہ ہی اداکر تاہے ،عام لوگ محض ان میں شریک

ہونے کو متبرک سمجھتے ہیں۔اس فرقے میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مردوں کود فناتے ہیں، گوشت خوری جائز کہتے ہیں اور آزادانہ جنسی تعلقات کے حامی ہیں۔

کی تکتائی Shaktas: یہ فرقہ مکتی کی پوجا کرتا ہے۔ اپنی تعداد کے لحاظ سے یہ فرقہ ہندؤں میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ لوگ خدا کو ماں کی مثل مانتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مکتی Shaktas مونث ہے اور وہ ایک عورت کی حثیت سے تشخیص کی جاسمتی ہے اور وہ نسوانی شکل رب اعلیٰ ہے اور وہ اسے در گا Bhavani کالی اور بھوانی اور اسے شیو کی ہیو کی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیو کی ہیو کی میزی سے سے کالی یادر گاہ کے قادر مطلق ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مکتی مذکورہ کی مختلف شکلوں میں کالی بہت مشہور ہے۔ اس کو سیاہ روہا تھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کئے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا دو سر ار وپ بھوانی اب محقلوں کی دیوی ہے۔

اس فرقے میں کوئی الگ خاص عقائد نہیں ہیں البتہ ان کے فلاسفر زروح (پرش) کو مذکر اور مادہ (پراکرتی) کو مذکر اور مادہ (پراکرتی) کومونث مانتے ہیں۔ ہندومت کے مشہور علماء شکر آ چاریہ اور سوامی ویو یک آننداسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندومت کے مشہور علماء شکر آ چاریہ اور سوامی ویو یک آننداسی فرقے سے تعلق رکھتے ہے۔

اس کے دوبڑے فرقے ہیں، دکشن مرگ Dakshin Margisین دائیں بازو کے پوجنے والے اور دام مرگ Vama Margisین دائیں بازو کے پوجنے والے ۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جوان کے نزدیک پانچ میں نجات کا ذریعہ ہیں، یعنی مادی Madva (شراب)، متسیا Marsva (مچھلی)، مانس Mansa (گوشت)، مدر Mudra)، میتھون Maithuna (جنسی اختلاف)۔

ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے یہ چکر پوجا Chakra Puja کہتے ہیں، اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرناکار ثواب سمجھا جاتا ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لئے اس کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقہ کی اہم کتابیں شتر Tantras ہے۔ یہ ہری مس Harivamsa اور مارکنڈیہ پران میں جہا ہی ہے۔ اس فرقہ کی اہم کتابیں شتر کی جاتی ہے۔

ک**اپی Gana Patas**: یہ فرقہ گنیش Ganeshکورباعلی مانتاہے اور اس کو فہم وتد ہر کا دیوتا سمجھتاہے۔ گنیش کوہاتھی کے سرکے ساتھ دیکھایا جاتا ہے۔

ہ سور پیھی Sura Patas: یہ سورج کو دیوتا مانتا ہے اور طلوع آ فتاب اور غروب آ فتاب کے وقت اس کی پوجاکر تاہے۔

ہندؤں کی ایک بڑی تعداد سمرتی مت سے تعلق رکھتی ہے۔ سمرتی ازم سے مراد وہ مکتب فکر ہے جو کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے نہ ہی خود کو کسی خاص دیوتا سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ دیوتا کی پرستش کے معاملے میں آزادی کے قائل ہیں۔ یعنی ایک ہندو جس کی پرستش کرنا چاہے کرسکتا ہے۔ یہ فرقہ ہر دیوتا پراعتقادر کھتا ہے اوراپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی یوجا کرتا ہے۔

یہ متب فکر خود کو ایک بڑے ہندور یفار مر آدمی شکر سے منسوب کرتا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ ہندود ھرم وہ مذہب ہے جس میں خدا کو کسی بھی صورت میں پوجا جا سکتا ہے۔ عصر حاضر میں تعلیم یافتہ ہندؤں کی اکثریت اس سے وابستہ ہے۔ سمرتی مت سے تعلق رکھنے والے لوگ سمرتی زمرے میں آنے والی سبھی کتابوں کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔

ہ اُر یاساج ہے۔ بیندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہندود هر م میں جواصلا جی تحریکیں اٹھیں ان میں سے ایک آریاساج ہے۔ بیندوں میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہندود هر م میں جواصلا جی تحریکیں اٹھیں سے ایک آریاساج ہے۔ بندوک میں سے فرقہ اگرچہ بہت کم تعداد میں ہے لیکن یہ ایٹر فرقہ ہے۔ آریاساج والے عقیدہاوتار کاشدیدانکار کرتے ہیں۔ان کے مطابق شری کرشن جیسے صالح لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ دھر م کے قیام کے لئے دوبارہ جنم لیں چنانچہ اس میں مسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے وہ اس کا اظہار کریں۔ جولوگ اوتار کے قائل ہیں وہ دراصل وید سے جاہل ہیں۔ اسی طرح وہ بت پرستی اور ذات پات کی بھی مخالفت کرتے ہوئے مساوات کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ان کا نعرہ ہے کہ حقیقی ویدک دھر م کی طرف لوٹو۔ سوامی دیا نند سرسوتی وید کا ترجمہ اور تفسیر (بھاشیہ) بھی لکھی ہے جس کی اکثر جبہ اور تفسیر (بھاشیہ) بھی لکھی ہے جس کی اکثر جبہ اور تفسیر (بھاشیہ) بھی لکھی ہے جس کی اکثر جبہ اور تفسیر (بھاشیہ) بھی لکھی ہے جس کی اکثر جبہ اور تفسیر (بھاشیہ) بھی لکھی ہے۔

ہمر ہمو سماح: اس فرقے کے بانی رام موہن رائے تھے جو 1774 میں بہقام بردوان ایک برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہیں انگریزی، عربی، فارسی، بنگالی اور سنسکرت کے علاوہ لاطین، فرانسیسی، یونانی اور عبرانی زبان سے بھی واقفیت تھی۔ انہوں نے وید سمیت دیگر مذاہب عالم کی کتب کا مطالعہ کیا اور 39سال کی عمر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ان کی تعلیمات کا محور کم عمر کی میں شادی، بت پرستی، کثرت ازدواج، الوہیت مسیح علیہ السلام، ستی کی ظالمانہ رسم اور ذات پات کے امتیاز کی مخالفت تھی۔

ہے گاند میں اور سیاسی شخصیت ہیں۔
اس تحریک کا بانی مہاتما گاند میں تھے جو ایک معروف مذہبی اور سیاسی شخصیت ہیں۔
انہوں نے رہبانیت،اہمسااور سادگی کے اصولوں پر زور دیااور ذات پات کی مخالفت کرتے ہوئے تمام انسانوں کے برابر ہونے پر زور دیا۔انہوں نے اچھوت طبقے کو ہر یجن یعنی خدا کے بندے قرار دیااور انہیں عزت دی۔اس وقت ان کی تحریک کو ہندوستان میں سرکاری سرپر ستی حاصل ہے اور انہیں بابائے قوم سمجھا جاتا ہے۔گاند میں تحریک کے آشر م پورے ہیں۔

یورے ہندوستان میں تھیلے ہوئے ہیں۔

### اسلام اورهندومت كاتقابل

اسلام اور ہندو مذہب کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک توحیدی دین ہے جس میں اللہ عزوجل کے سواکسی بھی چیز کی عبادت شرک ہے۔ جبکہ ہندو مذہب بت پرست دین ہے جس میں ایک نہیں کروڑوں بتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

مذہب اسلام میں کسی چیز یا شخصیت کی عبادت شرک ہے۔ یہاں تک کہ اگرکوئی کسی نبی یاولی کو بھی خدا سمجھے یا خدا جیسی صفات کا حامل سمجھے وہ کافر و مشرک ہے۔ یو نبی جو اللہ عزوجل وحدہ لاشریک کا کوئی شریک یوں کھر ائے کہ فلاں اللہ عزوجل کا بیٹا، والد یابیوی وغیرہ ہے تو اسلام اسے بھی مشرک کہتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کواللہ عزوجل کا بیٹا کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے چنا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَقَالَتِ الْدَیْهُو دُعُوَیْدُوابُنُ اللّٰہِ وَقَالَتِ الْدَیْهُو دُعُویْدُوابُنُ اللّٰہِ وَقَالَتِ الدِّنَا فَاللّٰہِ وَالوں کو کافر کہا گیا ہے چنا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿وَقَالَتِ الْدَیْهُو دُعُویُوابُنُ اللّٰہِ وَقَالَتِ الدَّنَا فَاللّٰہِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ وَقَالَتِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

(سورة التوبة،سورة 9، آيت 30)

ا گر کوئی ہندؤں کی طرح یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عزوجل معاذاللہ فلاں شخص کے روپ میں دنیا میں آیا تو یہ بھی کفرہے۔

اسلام کے واضح نظریہ کے مطابق پوری کا نئات کا خالق واحد اللہ عزوجل ہے۔اللہ عزوجل نے قرآن پاک
میں کئی مقامات پر بت پر ستی کی مذمت ارشاد فرمائی۔اللہ عزوجل نے بتوں کے باطل ہونے پر بہت خوبصورت عقلی
دلیل دی کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو جبکہ یہ بت خود مخلوق ہے جسے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں چنانچہ اللہ
عزوجل فرماتا ہے ﴿وَالَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لاَ یَخْلُقُونَ شَیْسًا وَّهُمْ یُخْلَقُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور اللہ کے سواجن کو بچے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔
(سورة النحل، سورة 16، آیت 20)

پوری دنیامیں جورائج بت پرستی شیطان کی طرف سے ہے۔ ہر نبی نے اللّٰہ عزوجل کی عبادت کا حکم دیااور بت پرستی سے منع کیا۔ان بت پرستوں کے پاس کوئی بھی مستند دلیل بت پرستی پر نہیں ہے۔اللّٰہ عزوجل فرمانا ہے ﴿وَمَنْ يَّدُعُ مَعَ اللهِ اللهَ الْحَرَ لَا بُرُهانَ لَه بِهِ فَالْتَهَا حِسَابُه عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّه لَا يُفْلِحُ الْكُفِيُ وْنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اورجوالله كَ مَعَ اللهِ اللهَ الْحَرَ لَا بُرُهانَ لَه بِهِ فَالْتَهَا حِسَابُه عِنْدَ نَهِي اللهِ عَلَى سَدَ نَهِيں تواس كا حساب اس كے رب كے يہاں ہے على ساتھ كسى دوسرے خداكو بوج جس كى اس كے بإس كوئى سند نہيں تواس كا حساب اس كے رب كے يہاں ہے بينك كافروں كا چھ كارانہيں۔

(سورة المؤمنون، سورة 23، آيت 117)

بت دنیااور آخرت میں نفع دینے سے عاجز ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنُ یَّدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَالِهِمْ غِفِلُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور اس سے بڑھ كر مَمراه كون جو الله عَنْ كَمَانُ اللهِ عَنْ دُعَالِهِمْ غِفِلُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور اس سے بڑھ كر مَمراه كون جو الله كے سواايسوں كو يو ج جو قيامت تك اس كى نہ سنيں اور انہيں ان كى يوجاكى خبر تك نہيں۔

(سورة الاحقاف،سورة 46، آيت 5)

جو شخص مشرک ہے وہ چاہے جتنام ضی اچھے اخلاق کا مالک ہو ویلفیئر کا کام کرنے والا ہوا سے ان سب اچھے کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو گاجب تک مسلمان نہ ہو۔اللہ عزوجل مشرک کو نہیں بخشے گا۔اللہ عزوجل نے فرما یا ﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِی اَنْ یُشْمَاکَ بِهِ وَیَغْفِی مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِبَنْ یَّشَاءُ وُمَنْ یُشْمِ کَ بِاللّٰهِ فَقَدُ ضَلّاً جَعِیْدًا ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: یغفِی اَنْ یُشْمَاکَ بِهِ وَیَغْفِی مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِبَنْ یَّشَاءُ وَمَنْ یُشْمِ کَ بِاللّٰهِ فَقَدُ ضَلّاً جَعْفِی اَنْ یُسْمِ کَ بِاللّٰهِ فَقَدُ ضَلّاً جَعْفِی اَنْ کُونَ اللّٰہ اِسِمَاکُ وَنَی شریک ٹھر ایاجا کے اور اس سے نیچ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور جواللہ کاشریک ٹھر ایک مُر اہی میں پڑا۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 116)

ہندو مذہب میں بت پر ستی کی انتہاء کا یہ عالم ہے کہ دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ جانوروں، چرند پرند اور نباتات کی بھی عبادت کی جاتی ہے جیسے سانپ، گائے، درخت وغیرہ۔

اللہ عزوجل کے اسلام ہر انسان کو مساوی حیثیت دیتا ہے ،امیر ہو یاغریب،ادنی ہو یااعلی ،عربی ہو یا عجمی اللہ عزوجل کے حضور سب برابر ہیں اور افضیلت کا مدار تقوی کی ہے۔ جبکہ ہندو مذہب میں ذات پات کی اون کے شخ کا میہ حال ہے کہ شودر قوم کو مندر جانے بلکہ بھجن سننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

کاسلام کے تمام احکام ایسے ہیں جو عقل کے اعتبار سے بھی درست ہیں اور اس پر عمل بھی ممکن ہے۔ کوئی ایک بھی شرعی حکم ایسا نہیں جو عقل نادرست ہو اور عملی طور پر کرنانا ممکن ہو۔ اس کے برعکس ہندو مذہب کے کئی ایک بھی شرعی حکم ایسا نہیں ہیں جیسے ہندو مذہب میں طلاق کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے میاں بیوی کو ساری زندگی ایک ساتھ ہی رہنا ہے اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد تنگ ہوں۔ اس حکم پر عمل نہ ممکن ہے بہی وجہ ہے کہ موجود

ہ ہندؤں بھی طلاق دینا شروع ہوگئے ہیں۔ یو نہی مرد کے مرتے ہی ہیوہ کو شوہر کے ساتھ جلادینا عقلی باطل اور ظلم شدید ہے یہی وجہ ہے کہ اس پر عمل موجودہ ہندومعا شرے میں ناپید ہے۔

پخش ہواس کے برعکس ہندو مذہب میں لعض ہنیں جو احساس کمتری پر مبنی ہواس کے برعکس ہندو مذہب میں بعض معاملات احساس کمتری والے ہیں جیسے رکشاہند ھن کی رسم جس میں بہنیں اپنے بھائیوں کو کلائی پر ایک دھا گہ باند ھتی ہیں۔اب جس شخص کی کوئی بہن نہیں یاکسی عورت کا کوئی بھائی نہیں وہ اس وقت افسر دہ ہوں گے اور اگر کس کا بھائی یا بہن مرگئی ہوگی تواس کا غم تازہ ہوگا۔

نوف: ہندوستان میں اس تہوار کو بعض مسلمان بھی منانے گئے ہیں کہ کسی ہندوعورت کواپنی منہ بولی بہن بنا کراس سے راکھی بندواتے ہیں جس کی شر عااجازت نہیں۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لئے پچھ اصول بنائے ہیں، ماں بہن بٹی خالہ پھوٹی دادی نائی بھانجی جھتجی اور بیوی کے علاوہ کسی سے ہاتھ تک ملانے اور بغیر پر دے کے بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ راکھی باندھ کر کسی بھی اجنبی عورت کواپنی بہن کیسے بنایا جاسکتا ہے ؟اسلام میں راکھی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ راکھی ایک ایسا کمزور دھاگاہے جس کو پو جاپاٹ کے ذریعہ سینکڑوں خدا کی حمایت اور مدد کی یقین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ راکھی ایک ایسا کمزور دھاگاہے جس کو پو جاپاٹ کے ذریعہ سینکڑوں خدا کی حمایت اور مدد کی یقین دہائی کرواکر باندھا جاتا ہے جس کو اسلام نے شرک اور گناہ عظیم قرار دیا۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جس لڑکی نے راکھی باندھ کر اپنا بھائی بنایا تھا اسی بھائی نے اس لڑکی کی عزت کی دھیاں اڑائی ہیں۔ لہذا اس طرح کے غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔

ہندو مذہب میں بیوہ عورت کی زندگی کا فضول ہوجانا، بیوہ کا ہر وقت سفید لباس میں رہنا، لوگوں کا اپنی رہنا، لوگوں کا اپنی رہنا، لوگوں کا اپنی رہنا۔ لیک کوئی بھی رہنے سے بدتر ہے، جبکہ اسلام میں الیک کوئی بھی ظالمانہ شرعی حکم نہیں بلکہ بیوہ کوآگے شادی کی اجازت دی ہے۔

ہاسلام میں اگرچہ فرقہ واریت ہے اور کئی فرقے حد کفر تک ہیں لیکن تمام کے تمام فرقے اللہ عزوجل کو ایک اور قرآن کو حق مانتے ہیں۔اس کے برعکس ہندؤں فرقوں میں معبودوں کے متعلق اختلاف ہیں۔ہندؤں کے ایک اور قرآن کو حق مانتے ہیں۔اس کے برعکس ہندؤں نے ایسے دیوتا ہے جن کو ہر عقل سلیم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ بیزی جہالت ہے، پھر کئی دیوتا کی تصاویر اور پوجا بھی اخلاقیات کے منافی ہے جیسے شیو، کالی ماناوغیرہ۔

#### هندومذهب كاتنقيدى جائزه

ہندومذہب کی نہ کوئی تاریخ ہے اور نہ ہی ان کے دینی کتب کے مصنفین کے متعلق کچھ پتہ ہے۔ ان میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ ہندومت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ مختلف و متضاد عقائد ور سوم، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کر دہ یالا یاہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسام کب ہے، جو صدیوں میں جاکر تیار ہواہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ او تاریک بلا قباحت اس میں ضم کر لئے گئے ہیں۔ دہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل بیں۔

مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ وید کا سنے والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق عکم ہے کہ اگر وید سن لے تواس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسہ والا بھی ہندو ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق عکم ہے کہ اگر وید سن لے تواس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسہ وُالا جائے۔ غرض ہندو مت ایک فد ہب نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے۔ اسے ویدی فد ہب کی تبدیل شدہ شکل بھی کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ وہ مقام جہاں سے یہ پھیلا ہے یہ بہر حال ویدی فد ہب ہی ہے۔ آریا یہاں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف صدیوں میں این زبان بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے جلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تدنی اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کر لیا اور ان دیوتاؤں کو بھی جن کی پر ستش غیر آریا کرتے تھے، اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا۔

## ہندومذاہب میں بت پرستی کی ممانعت

یوں تو ہندومت میں کئی خداؤں کو مانے جانے کا بھی تصور زیادہ ہے جسے پینتھیزم pantheism کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی بنائی دنیاوی چیزوں کو خدامانا جاتا ہے۔ لیکن ہندو مذاہب کے تعلیم یافتہ طبقات بت پرستی کو نہیں مانتے۔ ویسے بھی ہندومذہبی کتابیں میں دیوی دیوتاؤں کی کثرت پراعتقادر کھنے والوں کو اندھااور تو ہم و خرافات میں گر فتار بتایا گیا ہے۔ کثیر دیوتاؤں کے بائیکاٹ کا حکم بھی صرت کاور کھلے طور پر دیا گیا ہے۔ ویدوں میں بت پرستی کی ممانعت درج ذیل انداز میں موجود ہے:

ہوں ہے اور اور زمین میں مضبوطی اور زمین میں استخکام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آپ کے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آپ کی اس خدا کی حمد کرتے آسان محراب (کی شکل) میں ٹکاہواہے۔فضائے پیانے بھی اس کے لئے ہیں (اسے چھوڑ کر) ہم کس خدا کی حمد کرتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں ؟

وہ تمام جاندار اور بے جان دنیا کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اکیلا حکمراں ہے وہی تمام انسانوں اور جانوروں کارب ہے۔ (اسے چھوڑ کر)ہم کس خدا کی حمد کرتے اور نذرانے چڑھاتے ہیں۔

(٧ گويد،منڙل2،سوكت122،منتر3)

ہوئے ہوئے ہوئے ہوں نمین و آسمان کو جس نے تخلیق دی اور جس نے آسمان پر پانی تیار کیا ہے اس میں ایک جم کتے ہوئے سورج کو قائم کیااس کو مختلف ناموں سے ریکاراجاتا ہے۔ (سیرج کو قائم کیااس کو مختلف ناموں سے ریکاراجاتا ہے۔

جو لوگ باطل وجود والے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ (جہالت) کردینے والے گہرے (یحدوید،40،00)

نہ کار چگر میں مت پڑو۔ پر ماتما کو چپوڑ کر اور کسی کی استی (تسبیح) نہ کروتم سب مل کراس عظمت والے پر میشور کی ہی بار بار تشبیح کرو۔ (بنڈت دیودت،اتھروید کانڈ20،سو کت85،منتد 1)

جوہ پر میشور نہ دوسراہے نہ تیسرااور نہ چوتھائی اسے کہاجاسکتاہے وہ پانچواں چھٹااور ساتواں بھی نہیں ہے۔ آ ٹھوال نواں اور دسوال بھی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ان سب کو الگ الگ دیکھتا ہے، جو سانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تمام طاقتیں اسی کی ہیں، وہ بڑی طاقت والاہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کا کنات ہے، وہ ایک ہے اس کی طرح کا کوئی دوسرانہیں اور تقین طور پر وہ ایک ہی ہے۔

(اہر دید کانڈ 13، سر کے 2، منتو 16 تا 18)

اپنشد میں بت پر ستی کی ممانعت پر درج ذیل دلائل ہیں:

اس ایشور کا کوئی پالن ہار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں۔ (شویتا سواتر اپیشدادھیاۓ 6، شلوک 9) کا اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے جو عظمت والا ہے۔ (شویتا سواتر اپنشدادھیاۓ، 4-19) کھاوت گیتا میں بھی بت پر ستی کی ممانعت ہے:

جن کی فہم مادی خواہشات نے سلب کرلی ہے۔انہوں نے دیو تاؤں (او تاروں) کے سامنے گھنے ٹیک دیئے ہیں اور پھر مرضی کے مطابق یو جاکے اصول بنالئے ہیں۔

(بھگوت گیتا،ہاب7،شلوک8)

جولوگ دوسرے دیوتاؤں کے بھگت ہیں اور پوری عقیدت سے انکی پوجا کرتے ہیں تو وہ بہت ہی غلط راستے پر ہیں اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ (بھگوت گیتا ادھیاۓ 9، شلوک 23)

ہوئے خود غرضی اور گھمنڈ جھوڈ کر خلوص اور جذبہ اور گھمنڈ جھوڈ کر خلوص اور جذبہ اور گھمنڈ جھوڈ کر خلوص اور جذبہ اور سے پیار کے ساتھ لگاتار تفکر کرناایی عبادت ہے جوبد کاری سے پاک ہے۔ (تفسیر گیتا،صفحہ 326، کلیان گور کھپور)

ﷺ خدانہ تو لکڑی میں ہے نہ پتھر میں ،نہ مٹی (سے بنی مور تیوں) میں وہ تواحساسات میں موجود ہے ،اس کا حساس ہونابی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ (گروڈ پران،دھرہ کانڈ، پریت کھنڈ 38۔13)

ہی رشتہ دار ہو۔ تم ہی دوست ہو تم سبھی ہواور تم میرے پریے بھگوان بھی ہو۔ یہاں نر کبھی نارائن بنادیا جاتا ہے۔ نرکے معنی آ دمی جو ہستی کھاتی پیتی اور سانس لیتی ہے۔لوگ غلط ترجے کر کے انسان کو ہی بھگوان بنا بیٹھے۔ رامائن اس مشہور کتھا میں ایک سوئمنبر کانڈ کا منظر بیان کیا گیا ہے۔جب سیتا جی بیاہ کررام کے گھر آتی ہیں اور دونوں میں کچھ کلام ہوتا ہے جسے ادھیاتم رامائین کہتے ہیں۔جس کے چند شلوک پنچ درج کئے جاتے ہیں۔جس میں رام خود کہتے ہیں کہ میں کوئی بھگوان نہیں ہوں بلکہ میں خودایک ایشورکی یو جاکر تاہوں۔

سیتا: ''اتی سے بھی دامرتے کھاوہے تم پریے جن تکھے سھاگ''ترجمہ: اے رام تم میرے پتی ہو آج سے اور تم میرے ناتھ ہو۔ (لیعنی تم میرے بھگوان ہو)

رام: "نه هی مم پریے ناته کهاں هوں اے سیتے ح۔ ایشور ولا هوکئی جے تهه ماتها۔ شیش نواب هی دام هو۔ "ترجمہ: که اے سیتے میں ایشور نہیں ہوں۔ بلکہ میں خود اپنی مصیبت میں اپناسر ایک ایشور کے آگے جھکادیتا ہوں اور اسے یکارتا ہوں۔ میں کوئی بھگوان نہیں ہوں۔

رام: ''اهوسی آهوپرمپریے شیش نواب هی۔ دامرهوئے ایشود بناب ''ترجمہ: اے سیتاتو مجھے ایثور مت مان بلکہ تو بھی اس ایشور کے سامنے جھک جا۔ جسکے سامنے رام بھی جھکتا ہے۔

یہ توہے رام جی کا تھم لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو ہی بھگوان بنادیا۔

(/https://babulislamsindh.wordpress.com/2015/04/16/ بندومذ ہب میں بت پر ستی پر ممانعت/https://babulislamsindh.wordpress

## مختلف ہند و فرقول میں بت پرستی کی ممانعت

حکم بیر پنتھ فرقہ: اس فرقہ کے بانی کبیر داس جی ہیں جنہوں نے قدیم ذات پات کے نظام ( system کی میر پنتھ فرقہ: اس فرقہ کی حق سے مخالفت کی۔ کبیر داس جی راما نند جی کے شاگرد تھے۔ راما نند رامانخ کے شاگرد تھے۔ رامانند رامانخ کے شاگرد تھے۔ رامانخ رور دیتے ہوئے سب ذاتوں کے لئے اپنادر وازہ کھلار کھاتھا۔ کبیر ہندومت کے شاگرد تھے۔ رامانخ نے توحید بھکتی پر زور دیتے ہوئے سب ذاتوں کے لئے اپنادر وازہ کھلار کھاتھا۔ کبیر ہندومت کے خارجی اعمال کو ڈھکوسلہ سمجھتے تھے اور پوجا، خدمت ، ورت وغیرہ کو گڑیا کا کھیل بتاتے تھے۔ وہ پنڈتوں سے بوجھتے بتاؤیہ چھوت چھات کہاں سے آگیا۔۔۔۔؟

ہوئی۔ ہو وادو پنتھ فرقہ: سنتوں میں دادو دیال کا نام بہت مشہور ہے ان کی پیدائش احمد آباد گجرات میں ہوئی۔ دوسرے سنتوں کی طرح دادونے بھی بت پر ستی ذات پات کا بند ھن تیرتھ برت اوتار وغیرہ کے تصور کی سختی سے مخالفت کی۔ توحید کی نصیحت پر زور دیااور مورتی یو جاکی تنقید کی۔

کے آربی سائی: آربی سائی: آربی سائی: یک ہندوؤں کی اصلاحی تحریک کی شکل میں وجود آیا تھا جس کے بانی مول شکر سے جو بعد میں دیا نند سر سوتی کہلائے، وہ گجرات کے کا ٹھاواڈ گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوؤں کے بقول وہ حق کی تلاش میں متعدد مقامات پر گئے۔ سوامی دیا نند سر سوتی جو کہ ستیار تھ پر کاش کے مشہور مصنف اور دانشور ہیں انہوں نے ہندومت کے لئے نمایاں بنیاد فراہم کی ہے، اس نے غیر عقلی ہندوانہ تصورات اور دیومالائی داستانوں کا سرے سے انکار کردیا ہے اور انہوں نے بت پر ستی اور اوتار وادکی سختی سے مذمت کی۔

ویدوں کو بنیاد مانتے ہوئے اسکے عقائہ واعمال پر مبنی ویدک دھرم کو موجودہ ہندومت کی اصل قرار دیا۔ ویدوں کی تعلیمات کے منافی تمام ہندو نظریات کو بے بنیاد تھہر ایااور موجودہ ہندومت میں پائے جانے والی مختلف ہندو فرقوں کا ابطال کیا۔اس نے مورتی، یو جا، مندر، تیرتھ،استھان،اوتار واداور گنگااشان وغیرہ کی سختی سے تردید کی۔

﴿ برہم سائ : برہم سائ کے بانی راجارام موہن رائے تھے، انہوں نے متعدد دیوتاؤں کے بندھن سے عوام کو باہر نکالنے کو کوشش کی اور کہاایک ہی خداہے، یہ شرک اور بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے بت پرستی کے خلاف ایک کتاب "میسس تحفتہ المہادین "کھی جو فارسی میں تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور بت پرستی کی سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب "آئیندہ تثلیت "کھی جس سے انہوں نے توحید کی مخالفت کرنے والوں کار دکیا تھا۔

کروہ ہے۔ جو سکھ اس بات پریقین کرتے ہیں کہ گروہ تے۔ جو سکھ اس بات پریقین کرتے ہیں کہ گروآت رہتے ہیں نز نکاری مشن کی شروعات بابابوٹا سنگھ نے پیثاور سے کی اور بعد میں یہ ذمہ داری بابااور تار سنگھ کو ملی۔ آخر میں باباہر دیو سنگھ نے گدی سنجالی۔ اس فرقہ کی پہلی تعلیمات میں پر بھو کو نراکار اور غیر مجسم ماننا ہے۔ اور اسی اصول کو مد نظر رکھ کرتمام تعلیمات دی جاتی ہیں۔

## ويدول مين تحريف

ہند ومذہب کی بنیادی کتب ویدیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں۔ سوامی دیانند نے رگ وید آری بھاشیہ بھو مکا ہندی صفحہ 860 پر اور کیکھرام نے کلیات آریہ مسافر میں اور مہابھاشیہ کے مصنف نے ککھا ہے کہ اتھر وید کا پہلا منتر اوم شنودیوی ہے جبکہ موجودہ اتھر ووید میں یہ منتر چھبیسویں نمبر پر آتا ہے۔ اسی طرح مذکورہ وید کے منتر ول کی تعداد

میں بھی اختلاف ہے۔ سائیں بھاشیہ نے 5977، سیوک لال نے 5047، ساتولیک نے 700، ویدک سدھانت نے 400 بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شار اختلافات ہیں۔ کوئی بھی وید تحریف اور لغو باتوں سے خالی نہیں ہے۔

## مندول کے بنیادی عقائد میں اختلاف

یہ بات تو واضح ہے کہ ویدیں غیر الہامی کتابیں ہیں جیسا کہ کتاب سر وانو کرنی میں لکھاہے کہ جس کا کلام ہے وہ رشی ہے۔ اب رشی کون ہے؟ تو یہ واضح رہے کہ رشی کسی خدایار سول یا نبی کو نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ ویدوں کے شاعر رشی کہلاتے ہیں۔ لفظ رشی کے معنی ہیں منتر دیکھنے والا (یعنی توجہ سے منتر کو دیکھنے والا اور بنانے والا) جیسا کہ تیتر یہ بہمن میں ہے کہ عقلمند رشی منتر وں کے بنانے والے ہیں رگوید منڈل 10 سوکت 62 منتر 5 میں ہے: '' شاعر پیڈت رشیوں کی اولاد اور شاگردرشی کہلائے۔''

نرکت 7:1 میں ہے جس دیوتا سے کوئی تمنا پوری ہونے کی آرزو کر کے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس منتر کا دیوتا کہلاتا ہے۔ان تمام حولہ جات سے واضح ہوا کہ ویدیں غیر الہامی کتابیں ہیں اس کے منتر کسی خدا نبی رسول کے نہیں ہیں۔خودان ریشوں نے بھی کبھی اینے نبی یار سول یا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

ان بنیادی کتب میں بنیادی عقائد کے متعلق شدید اختلاف ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ برہا جی تمام دیوتاؤں میں سب سے پہلے ہے، وہی تمام عالم کاخالق اور رازق ہے، اس کے چار منہ سے، ایک ایک منہ سے ایک ایک وید نکالو چار وید بن گئے۔ کہتے ہیں کہ: اس کے مشرقی منہ سے رگ وید، جنوبی منہ سے بچر وید، مغربی منہ سے سام وید اور شالی منہ سے اتھر اوید نکلا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ وید 414ر شیوں کا کلام ہے اور ایک نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے۔ وہی نظریہ کے مطابق یہ چار مشیوں کا کلام ہے۔ جس نظریہ کے مطابق وید وں کے مصنفین کا 414ہیں۔ ان کے نام بھی وید وں میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کے حالات و کر دار واضح نہیں ہیں اور یہ بات بھی ٹھوس نہیں ہے کہ مصنفین وہی 414 ہی ہیں اور یہ اختلاف اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے جیسا کہ ڈاکٹر داس گیتا کا خیال ہے کہ رگ وید کے منتر نہ تو کسی ایک شخص کے تصنیف ہیں نہ کسی ایک زمانے کی ، یہ منتر غالبا مختلف زمانوں میں مختلف رشیوں نے تصنیف کئے۔

ان ویدوں میں خداؤں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ یجر وید میں لکھا ہے کہ دیوتا کی کل تعداد 23 ہے۔

11 زمین پر 11 آسمان میں اور 11 جنت میں۔ رگویہ منڈل 3 سوکت 9 منتر 9 میں ہے کہ یہ تعداد 3340 ہے۔

رگ وید کے مطابق 3331 دیوتاؤں نے مل کر آگ دیوتا کو گھی سے سینچااور اس کے پاس گئے تو یہ ایک دیوتا کا اضافہ ہوایوں ان کی تعداد 3340 بنی۔ اس کے علاوہ ذاتی گھریلواور گاؤں کے بھی الگ الگ دیوتا ہیں۔ گائے بھی دیوتا ہے۔ الغرض ان کے بے شاردیوتاؤں کی تعداد تقریبا 33 کروڑ بنتی ہے۔

(http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU)

### عقيده اوتار كالتنقيدي جائزه

ہندؤں کاعقیدہ او تار کئی اعتبار سے باطل ہے جیسے:

اس اوتار میں ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں خدا کی ذات نے نزول کرلیا ہے اور ایبادعوی کرنے والے کئی لوگ دنیامیں آئے بھی ہیں۔

کا گراوتار کاعقیدہ صحیح ہوتاتواس وقت ہندؤ پوری دنیا میں تعداد میں زیادہ ہوتے کہ معاذ اللہ خدا مختلف ادوار میں نظوق کی شکل میں آکر ہندؤ مذہب کی ترویج کرتا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندؤ مذہب میں مسلسل کمی آرہی ہے اور کئ دیگر مذاہب ہندؤ مذہب سے نکل کر بنے ہیں جن میں بدھ مت، سکھ مت وغیرہ سرفہرست ہیں۔

کے عقیدہ اوتار کی سب سے بڑی خامی ہے ہے کہ اس میں خدا کولا چار ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ لو گوں کی ہدایت خود معبود رہ کر نہیں کر سکتا نہ اپنے مخصوص بندوں کو بطور حجت مخلوق پر ہادی بناسکتا ہے بلکہ خود اسے کسی مخلوق میں نزول کر ناضر وری ہے۔

# ہندوایک متعصب قوم ہے

ہندؤں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک متعصب قوم ہے جواپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب بالخصوص مسلمان کو برداشت نہیں کرتی۔اسلام میں جہاد، ذمی اور حربی کے احکام میں ظلم و بربریت نہیں،کسی کافر کواس کے مذہبی افعال سرانجام دینے پر قتل وغارت کا تھم نہیں جبکہ ہندومذہب میں ظلم وزیادتی کی انتہا یہ ہے کہ مسلمانوں کے قربانی کرنے پر انہیں قبل کردیا جاتا ہے۔ نئی دہلی (خصوصی رپورٹ) میں ہے: بھارت میں انتہاپند ہندو تنظیم آرایس ایس کے ترجمان اخبار پنج جنیہ کے معماروں میں سے ایک طفیل چر یودی نے کہا ہے کہ دارالحکومت دہلی سے متصل دادری میں گائے کے گوشت کی افواہ پر مجمد اخلاق کا قبل ایک فعل کارد عمل ہے۔ طفیل چر ویدی نے برطانوی خبر رسال ادارے سے بات چیت میں کہا کہ ویدوں میں صاف صاف کلھا ہے کہ گائے مار نے والے پاپی کو قبل کرناکوئی گناہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس وید میں اور کہاں پر کھھا ہے۔ ہندوں کے مختلف ادوار پر مشتمل چار وید ہیں۔ بھارتی دارالحکومت دہلی سے متصل دادری کے بساہڑا گاوں میں گائے کا گوشت کھانے کے افواہ پر سمبر کے آخری بنتے میں محمد اخلاق نائی ایک شخص کو مشتعل ہجوم نے بیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ اخلاق کے گھر میں فریخ کی رپورٹ سے پت چلا کہ دراصل وہ بکرے کا گوشت تھا۔ آر ایس ایس کے مطابق مدرسے اور بھارتی مسلم قیادت بھارت کے مسلمانوں کو این ہر روایت سے نفرت کرانا سکھاتا ہے۔ لیکن طفیل چر ویدی اس سرکاری رپورٹ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے یہ یقین طور پر غلط ہے اور بیہ حکومت کاکام ہے۔ (دوزناہہ معدوں، 12)کتوبر 2016

مساجد کوشہید کردیاجاتاہے اور اسے مندر میں تبدیل کردیاجاتاہے جس کی سب سے بڑی مثال تاریخی بابری مسجد ہے جس کو فقط اس وجہ شہید کردیا گیا کہ ہندؤں کے نزدیک رام کی پیدائش اس جگہ ہے جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے منسوب ہے۔ بابری مسجد بھارتی ریاست اتر پردیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی۔

بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمہ بابر (1483-1531) کے تھم سے در بار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعہ سن 1527ء میں اتر پر دلیش کے مقام ایود ھیا میں تغمیر کی گئی۔ یہ مسجد اسلامی مغل فن تغمیر کے اعتبار سے ایک شاہ کار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر تین گنبد تغمیر کیے گئے جن میں در میانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے گنبد شخے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھر وں سے تغمیر کیا گیا تھا جس میں صحن بھی شامل تھا۔ صحن میں ایک کنواں بھی کھودا گیا۔ گنبد چھوٹی اینٹوں سے بناکر اس پر چوناکا پلستر کیا گیا تھا۔ مسجد کو ٹھنڈ ارکھنے کی غرض سے اس کی حجیت کو بلند بنایا گیاروشنی اور ہوا کے لئے جالی دار کھڑ کیاں نصب تھیں۔ اندرونی تغمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ

تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سر گوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی جھے میں آسانی سے سنا جاسکتا تھا۔الغرض میہ اسلامی فن تعمیر کاشاہ کارتھا۔

ہندؤں نے اس قدیم تاریخی مسجد کو شہید کرکے مندر بنانے کی مذموم کو شش کی اور اس پر فتنہ پر ستوں نے لوگوں کے کانوں میں یہ آ واز بھر دی کہ بابر نے بکر ماجیت کے بنائے ہوئے رام جنم مندر کو منہدم کرکے اس جگہ مسجد تعمیر کرائی تھی، چنانچہ رام جنم مندر کے دعویداروں کے ایک ترجمان نے بے بنیاد اور من گھڑت دعوی کرتے ہوئے کھیا ہے: '' 1525ء میں بابریہاں آیا، ایک سپتاہ (ہفتہ ) رکا، اس نے جنم استھان مندر ڈھاکر ایک مسجد بنوائی جو اس مندر کے ملبے سے بنائی گئی۔''

جبکہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ بابر نے کسی بھی مندر کو منہدم نہیں کیا جس کا ثبوت ہندؤں کے مؤرخین سے ماتا ہے چنانچہ پر وفیسر شری رام شر مااپنی مشہور تصنیف" مغل ا میائر آف انڈیا" میں لکھتا ہے: " ہم کو کوئی الیی شہادت نہیں ملتی کہ بابر نے کسی مندر کو منہدم کیااور کسی ہندو کی ایذار سانی محض اس لئے کی کہ وہ ہندو ہے۔"

(مغل امپائر آف انڈیا، صفحہ 55، ایڈیشن 1945ء)

اسی طرح ایک دوسرے ہندومؤرخ رام پر شاد گھوسلہ جو پٹنہ یو نیورسٹی میں تاریخ کے پر وفیسر رہ چکے ہیں اپنی کتاب "مغل کنگ شپ اینڈ نو بیلٹی "میں بابر کے متعلق لکھتے ہیں:" بابر کے تذکرہ میں ہندوؤل کے کسی مندر کتاب" مغل کنگ شپ اینڈ نو بیلٹی "میں بابر کے متعلق لکھتے ہیں:" بابر کے تذکرہ میں ہندوؤل کے کسی مندر کے اس نے ہندوؤل کا قتل عام ان کے مذہب کی وجہ سے کیا۔وہ نمایال طور پر کے انہدام کاذکر نہیں اور نہ ثبوت ہے کہ اس نے ہندوؤل کا قتل عام ان کے مذہب کی وجہ سے کیا۔وہ نمایال طور پر مند ہی تعصب اور ننگ نظری سے بری تفا۔"

بڑگال کے باشندہ آر، کے داس گیتا اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: ''درام جنم بھو می میں کسی مندر کے وجود کا آثار قدیم قدیمہ کے ریکارڈزسے کوئی ثبوت نہیں ماتا، بظاہر سے سنگھ پر بوار کی تاریخ دانی کا اعجاز ہے، جو تحقیقات، ہندوستان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ہندوستان اور غیر ملکوں میں کئی گئی ہیں، ان کے مطابق سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ رام کی داستان ہندوستان کے دیومالائی ورثے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ والمسکی کی اس عظیم داستان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ وہ رام جس کی تخلیق سنگھ پر بوار اور خصوصاو شواہندو پر بیشد نے 1964ء میں ہندو قوم کے فروغ کے لئے کی ہے ایک سیاسی ایجاد ہے۔ تلسی داس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آود ھی رام ایجاد ہے۔ تلسی داس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی آود ھی رام

چرت کے بالا کندامیں کھاہے: رام کوئی وجود نہیں رکھتے، وہ منفر دہیں، تمام الملیتوں کا خزانہ ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ رام چرت کی تحریر 30مار چ 1574ء میں شروع کی گئی تھی جبکہ بابری مسجد کی تعمیر ہوئے برس گزر چکے تھے، قرون وسطی کی اس ہندی کوی کارابندر ناتھ ٹائیگور کی طرح یہی خیال ہے کہ رام والمبکی کے ذہن کی پیداوار ہے۔''

لیکن ہندو متعصب قوم کو مذہب کے جذبات میں ابھار کر بابری مسجد کو 1992ء میں انتہا پیند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایل کے اڈوانی کی قیادت میں سخت گیر تنظیموں و شوہند و پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا کے ساتھ رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992ء کو ہزاروں ہندو کارسیو کوں نے بی جے بی اور و شوہند و پریشد کے اعلی رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجود گی میں تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ جس کے بعد دہلی اور ممبئی سمیت ہندستان میں تقریباً و و ہزار مسلمانوں کو ہندو مسلم فسادات میں مار دیا گیا۔ بابری مسجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہائی کروائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پنچایا جائے گا۔ اس مظاہرے میں ہندستان بھرسے تقریباً ڈیڑھ سے دولا کھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ بابری مسجد کا تنازعہ اس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان شدید نزع کا باعث ہے اور اسکامقد مہ بھارتی سپر یم کورٹ میں زیر ساعت ہے۔

ہندووہ واحد متعصب قوم ہے کہ ان ہندولیڈروں کو ووٹ دیتے ہیں جو مسلمانوں کا دشمن ہوبلکہ مودی نام کا وزیر جس کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم وستم کرنے پر مشہور ہے وہ اسی وجہ سے ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہندو مندو منہ ہور ہے وہ اسی وجہ سے ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا کہ وہ ہندو مندو ہنایا جائے گا۔ اس کی با قاعدہ کوشش کی گئی اور مسلمانوں پر حال ہی میں اس حوالے سے ظلم وستم بھی کئے گئے۔

## مندومتعصب کیول ہیں؟

ہندوؤں کی مذہبی کتب ویدوں میں ظالمانہ احکام کی بھر مار ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا تعصب اور دوسری اقوام سے مخالفت ان کی مذہبی تعلیم ہے۔ اس مذہب میں دوسری اقوام کے متعلق ظالمانہ اور غیر انسانی احکام دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہندو قوم متعصب دوسروں کو ناپاک سمجھتی ہے اور زمین کو دوسری اقوام اور

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 393 - بڑے مذاہب

دوسرے نداہب (خواہ وہ اسلام ہویہودیت ہویاعیسائیت یا کوئی اور مذہب) کے ماننے والوں سے پاک کرنافرض اور ضروری سبھتی ہے۔ اس روسے ہندوؤں سے امن کی توقع رکھناانتہائی احمقانہ فعل قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق ہندووہ می ہے جواپنے ہندوؤں کے علاوہ دوسروں کوناپاک اور واجب القتل سمجھے اور اس کی کوشش بھی کرے۔

هندومذ هب کی ظالمانه تعلیمات ملاحظه هون:

(يجرويدادهياء، منتر ديانند بهاش)

🖈 د هرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلادو۔

🖈 د شمنوں کے کھیتوں کوا جاڑو یعنی گائے بیل بکری اور لو گوں کو بھو کامار کر ہلاک کرو۔

(يجرويدادهياء، منترديانندبهاش)

اینے مخالفوں کو درندوں سے بھٹر وڈالو۔ان کو سمندر میں غرق کرو۔

🖈 جس طرح بلی چوہے کو تڑ پاتڑ پا کر مارتی ہے اسی طرح ان کو تڑ پاتڑ پا کر مارو۔ 💮 دیدی

کان کی گرد نیں کاٹ دو۔ (یجروید)

ر ایور داجائز طریق سے ہلاک کردو۔ 🖈 جائزاور ناجائز طریق سے ہلاک کردو۔

ان کو پاؤل کے نیچے کچل دواوران پر رحم نہ کرو۔ کان کو پاؤل کے نیچے کچل دواوران پر رحم نہ کرو۔

قارئین! ان تمام باتوں سے واضح ہوا کہ ہندودیگرا قوام مذہب کے ماننے والوں کوزندہ کیوں جلاتے ہیں۔ان کے گھر کھیتی اور مال مویشیوں کو کیوں جلاتے اور برباد کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس چیز سے باز بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اس شدت پیندی کو جھوڑ ناان کے مذہب کے خلاف ہے۔

# ہندومذہب میں عور تول کے متعلق بدترین احکام

عور توں کے متعلق بدترین احکام ملاحظہ ہوں:

(مرگوید) کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی عور توں کے دل در حقیقت بھیٹر یوں کی بھٹ ہیں۔ ﴿
اندر نے خود میہ کہا کہ عورت کادل استقلال سے خالی ہے اور میہ عقل کی روسے ایک نہایت ملکی چیز ہے۔
(مرگوید)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

سلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ باب دوم: بڑے مذاہب 🖈 عورت اور شودر دونوں کو نر د ھن (لیتنی مال سے محروم) کیا گیا ہے۔ (يجرويدادهياء) لاکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں۔ (اتھروید) ب اگر کسی بیوہ کواپنے خاوند کی طرف سے جائیداد ملتی ہے تواسے جائیداد کی بیچے و فروخت کا کوئی اختیار نہیں۔ (اتھرویں) 🖈 عورت دوسرا نکاح نہیں کرسکتی کیونکہ ایک جائیداد (جواس کو دوسرے فوت شدہ شوہر سے ملی ہے) ہلاوچہ دوسرے کے فیصنہ میں نہیں جاسکتی۔ 🖈 عورت خلع نہیں لے سکتی۔ ( یعنی مر دکتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو عورت کواس سے علیحدہ ہونے کا کوئی حق 🖈 عورت کو جوئے میں مار نااور فروخت کر ناجائز ہے۔ (نرکت) 🖈 جس لڑ کیوں کے بھائی نہ ہوںان کی شادی نہیں ہوسکتی۔ (اتھروویں) ☆عورت کے لئے مذہبی تعلیم ممنوع ہے۔ ⇔کسی عورت کی صرف لڑ کیاں ہوں تووہ لڑ کے پیدا کرنے کے لئے نیوگ کرے۔(لینی اس کی بیوی کسی غیر مردسے زناکروائے۔) (ستیارته پر کاش باب مضمون نیوگ) (http://tahaffuz.com/2458/#.WBt9YC197IU) مندومت مين ذات كى تقيم ہندومذہب میں ذات یات کی غیر اخلاقی تقسیم بھی ہے۔اس فعل میںان کی مذہبی کتب کااہم کر دارہے۔ ہندو مذہب میں قوم کو چار قسموں میں تقتیم کیا گیاہے: (1) براہمن قوم (2) کھشتری قوم (3)ویش قوم (4) شودر قوم

🖈 وید میں ہے کہ بر ہمن پر ماتما کے منہ سے کشتری بازوؤں سے ویش رانوں سے شودریاؤں سے پیدا ہوا۔

(س گويد، باب10، بهجن 90، صفحہ 38)

ذات پاک کی بیہ تقسیم آج تک موجود ہے۔الحمد علی احسانہ اہل اسلام کس قدر وخوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیااور ایسی غلط تقسیم سے محفوظ رکھا۔

### انبانيت موزعقائد

ہندوؤں کے ہاں جہاں اخلاقیات کا فقدان ہے وہاں بے شار خرافات اور انسانیت سوز مظالم ہیں۔ ملاحظہ سیحئے:

ہن**وگ:**اس عقیدے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوجائے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کرسکتی۔اگر چاہے تو شہوت کی تسکین کے لئے دوسرے مر دکے پاس جاسکتی ہے اور اولاد پیدا کرسکتی ہے لیکن شادی نہیں کرسکتی۔ اسی طرح عورت کے ہاں اگر صرف لڑ کیاں ہوں لڑکے پیدانہ ہوتے ہوں تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ زیادہ سے زیادہ دس مر دوں کے پاس علیجدہ علیجدہ جاسکتی ہے۔اس طرح اگر بالکل اولاد نہ ہو تو بھی یہ تھم ہے۔

(ستيارتهپركاش،صفحہ138)

ہے تنائغ: سنسکرت والے اس کو اوا گوان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان کا گناہوں یا نیکیوں کا باعث بار بار جنم لینا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روحوں کی تعداد محدود ہے۔ خدا مزید روح پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لئے روحوں کو اوا گوان کے چکر میں ڈال دیتا ہے اور ہر روح گناہ کے بدلے ایک لاکھ چوراسی ہزار مرتبہ مختلف شکلوں میں جنم لیتی ہے۔

---

ہے۔ اس طرح انسان کا دوح گدھے، گھوڑے ، بلی اور دیگر حیوانات ، گاجر ، مولی ، مرچ وغیر ہ ، نباتات ، جمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب حیوانات نباتات جمادات پچھلے جنم میں انسان تھے، گناہوں کی وجہ سے ان شکلوں میں ہو گئے۔اسی طرح انسانوں کاد کھ بیاری میں مبتلا ہونا پچھلے جنم میں گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے۔

(من ل ک2: 1 ماخو ذاز http://tahaffuz.com/2458/#. Wd7o5I-Czcs/

تناسخ کے عقیدے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان تھا، پھریہ انسان گناہوں کی وجہ سے پودا بن گیا، جانور بن گیا، پھر ہو گیاوغیر ہ ۔ حالا نکہ آج کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں صرف نباتات جمادات اور حیوانات ہی بستے تھے۔ نیزیہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کیونکہ انسان تو حیوانات نباتات اور جمادات کامحتاج ہے ان کے بغیر اسکا گزر بسر نہیں ہو سکتا تھا تولا محالہ پہلے وہ چیزیں موجود تھیں پھر انسان کو پیدا کیا گیا۔ مزید یہ کہ کسی غریب، اپانچ، مریض کی مدد کر نابیکار ہوگا کہ وہ اپنے پچھلے جنم کی سزاکاٹ رہاہے۔

## هندؤں کے اعتراضات کے جوابات

ہندو مسلمانوں کو ہندو مشرک ثابت کرتے ہوئے کچھ اعتراضات کرتے ہیں جن کے مخضر جوابات پیش خدمت ہیں:

اعتراض: ہندواصل میں عبادت بھگوان کی کرتے ہیں مورتی کی نہیں جیسے مسلمان خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وقت خانہ کعبہ جوایک پتھر کی عمارت ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔

جواب: مسلمان ہر گزخانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی عبادت کرے گاوہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے رب تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا تھم رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ کعبہ ایک جہت کانام ہے، زمین و آسمان میں اسی جہت کی طرف منہ کیا جائے گا۔

اعتراض: ہندواور مسلمانوں میں کیافرق ہے صرف اتناہی فرق ہے کہ ہندؤ بیٹھی اور کھڑی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان قبر میں لیٹے بزرگوں کی پرستش کرتے ہیں۔

جواب: یہ بالکل باطل ہے کہ مسلمان بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں۔ مسلمان فقط اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان فقط اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں۔ تعظیم کوشرک کہنا جہالت ہے۔اگر کوئی مسلمان کسی بھی بزرگ یا چیز کواللہ عزوجل کی صفات کی طرح مانے وہ دائر ہاسلام سے خارج ہے۔

اعتراض: ہندوعبادت ایشور کی کرتے ہیں لیکن نیک ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں جبیبا کہ مسلمان وسیلہ کے قائل ہیں۔

**جواب:** وسیلہ اور پر ستش دونوں میں اتناہی فرق ہے جتنامعبود اور بندہ میں فرق ہے۔ مسلمان جن بزرگ ہستیوں کاوسیلہ اللہ عزوجل کے حضور پیش کرتے ہیں وہ ہر گزان بزرگوں کی پرستش نہیں کرتے ،ان بزرگوں کو حقیقی کارساز نہیں سبھتے بلکہ عبادت کا مستحق اور حقیقی کارساز فقط رب تعالی کو جانتے ہیں جبکہ ہندؤاپنے مذہب کے معتبر

لو گوں کی با قاعدہ پوجا کرتے ہیں اور انہیں حقیقی کار ساز سبھتے ہیں جو کہ شرک ہے جیسا کہ پہلے زمانوں میں مشرکین کا طریقہ رہاہے جس کی تر دیداللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کی ہے۔

اعتراض: قرآن کہتاہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصاسانپ بن کر فائدہ دیتا تھا تو کیا ہندؤں کا سانپ یہ فائدہ نہیں دے سکتا؟

جواب: معجزات اور معبود میں بہت فرق ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے جو معجزات ہوئے وہ معبود برحق کی دلیل تھے نہ کہ خود معبود بن جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کاسانپ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو جواللہ عزوجل نے معجزے دیئے وہ اپنے نبیوں کی تصدیق اور اپنی ذات کو واحد لا شریک ثابت کرنے کے علیہم السلام کو جواللہ عزوجل نے معجزے دیئے وہ اپنے نبیوں کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیقی کارساز سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں وہ انہیں حقیقی کارساز سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک ہے۔

اعتراض: خداا پن ذات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات پوری دنیا میں سائی ہوئی ہے۔ بھگوان ہر جگہ ہے۔ لیکن ہندو پاک صاف مٹی سے اس کی مورتی بناتے ہیں۔

جواب: الله عزوجل ہر گزیوری کا ئنات میں سایا ہوا نہیں بلکہ وہ واجب الوجود ذات جہت و مکان سے پاک ہے۔ اللہ عزوجل کا علم وقدرت تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہیں لیکن اس کی ذات ہر جگہ موجود کہنا کفر ہے۔ اگر بقول ہندو کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر کیا معاذ اللہ ناپاک جگہ میں بھی خدا کی ذات ہے؟ ہندونے پاک مٹی سے مورتی بنا کر اس کی پرستش تو شروع کر دی لیکن اس کے علاوہ جو نجاست والی مٹی ہے، ہزاروں چرند پرند بلکہ اربوں انسان ہیں ان کی یو جا کیوں نہیں کرتے کیا ہندؤعقیدہ کے مطابق ان میں خدا نہیں ہے؟

اعتراض: ہندو فقط ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایشور دیگر معبودوں جیسے رام وغیر ہیں نزول کیا ہوا ہے جسے ہندو مذہب میں اوتار کہا جاتا ہے۔ للذاعبادت صرف ایشور ہی کی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی تو فلسفہ وحد ۃ الوجو دہے۔

**جواب:** وحدۃ الوجود کی اصطلاح اور ہندؤں کے اوتار میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ہندؤں کے عقیدہ کے مطابق خدا کسی بھی انسان یا جانور کی شکل میں نزول کر سکتا ہے جبکہ وحدۃ الوجود میں معاذ اللہ بیہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ

## ★...برهمت...\*

#### تعارف

بدھ مت چھٹی صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں پیدا ہونے والا مذہب ہے جس کا بانی گوتم بدھ تھا۔ بدھ مت ہندو مذہب سے نکلا ہوادین ہے۔اس دین کی ایجاد کا سبب ہندو مذہب کی کوتاہیاں تھیں، آریا اور ہندوستان کی مقامی مذہبی روایات آپس میں مختلط ہو چکی تھیں، مذہبی رسومات پیچیدہ ہوتی جارہی تھیں اور ان پر ایک خاص طبقے برہمن کی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی جنہوں نے خود کو تمام لو گوں سے افضل اور ممتاز قرار دے دیا تھا، مذہب میں کئی برائیوں کو داخل کر دیا گیا تھا۔ان حالات میں عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ ذات پات کے نظام سے بیز ار ہو چکا تھا۔ان حالات میں بدھ نے مذہب کی بنیا در کھی جے بدھ مت کہا گیا۔

بدھ مت ایک فلسفیانہ مذہب ہے ،اس میں انسان کوخو داپنی اصلاح کرنے کو کہا گیا ہے۔ گوتم بدھ کے بعد ان کے شاگرد آنند نے پانچ سواہم مجکشوؤں کے ساتھ مل کر ان کی تعلیمات کو مرتب کیا۔ بدھ مت دنیا کے چوتھا بڑا مذہب ہے۔ ہندوستان کے بعد چین اور جاپان کے لوگ بدھ مت سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب دنیا کے تمام ممالک میں یہ آباد ہیں۔

# بدھ مت کی تاریخ

سنسکرت میں بدھ کے معنی عارف اور لوز کے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی جسے معرفت اللی حاصل ہو گئی ہو اور وہ انسانیت کو تاریکی سے نکال کرروشنی کی طرف بلائے اسے بدھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ کا شارد نیا کے بڑے مذہبی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔

بدھ ہمالیہ کے دامن میں جنوبی نیپال میں بنارس سے سو میل کے فاصلے پر لمبنی (Lambini) میں بدھ ہمالیہ کے دامن میں جنوبی نیپال میں بنارس سے سو میل کے فاصلے پر لمبنی (Lambini) میں بندا ہوا۔ بعض روایات میں اس کا زمانہ پیدائش 865 قبل از مسے ہے۔ سن ولادت میں اختلاف کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ گوتم کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے سدار تھ (Siddharata) پہلانام اور گوتم قبائیکی نام بتایا ہے۔ مگر جدید تحقیق کے مطابق اس کا اصل نام گوتم تھا

اور سدارتھ، ساکیہ منی، ساکھیہ سہنا، جن بھا گوا، لوک ناتھ اور دھن راج وغیرہ ان کے القاب تھے، جو ان کے متعقدین نے انہیں دیئے تھے۔

ان کے والد کا نام سد ھونا تھا، سا کھیہ قوم کی چھوٹی سی راجد ھانی کے راجہ تھے۔ یہ کھشتری خاندان کے چشم وچراغ تھے۔ان کے قبیلے کو ساکھیا بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی پیدائش پر بدھ مت مذہب والے کئی کہا نیاں بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش پر بعض جگہ زلزلے آئے، بغیر موسم کے پھل اور پھول پیدا ہوئے، دریاؤں کا کھارا پانی میٹھا ہوگیا، گوتم بدھ پید اہوتے ہی چلنا شروع ہوگئے۔ نجو میوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بچہ بڑا راجا بنے گا بشر طیکہ وہ رہانیت کی طرف راغب نہ ہو، ورنہ اس کو جنگلوں کی خاک چھاننا پڑے گی اور عظیم روحانی راہنما ہوگا۔

گوتم کی ماں کا نام مایا یا مہامایا Maha Maya Mayaor تھا۔ بدھ کی والدہ ان کی پیدائش کے ساتویں دن فوت ہو گئیں۔ نجو میوں کی اس پیشین گوئی کے تحت بدھ کے والد نے بڑے محل میں بچے کے لئے عیش و آرام کے تمام سامان پہنچادیئے۔

گوتم کے بچپن کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ بہر حال اتنا پیتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم و فنون اور سپہ گری میں مہارت پیدا کی۔ جیسے جیسے ان کے علم میں اضافہ ہوتا گیا وہ مزید سنجیدہ اور متفکر رہنے لگے۔ وہ اپنے روز وشب کے بیشتر او قات خلوت پسندی میں گزارتے تھے۔ وہ جوانی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن عام نوجوانوں کے بر عکس ان میں کوئی جوش وولولہ نہ تھا، صرف ایک جنون تھا غور و فکر اور مراقبے کا، جوان کی روح کو عارضی طور پر طمانیت فراہم کر دیتا۔ ان کی اس سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ان کے والد بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے وزراء سے مشورہ کرکے کمسنی میں ان کی شادی یشود ھر Yasodhral سے کردی۔

شادی کے بعد اگرچہ راجہ کے سامنے سدھارتھ کے سنیاسی بننے کے کوئی آثار باقی نہیں رہے تھے۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہور ہاتھالیکن خاموشی کے بعد بالآخرایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کا سبب سدھارتھ گوتم کے کچھ مشاہدات تھے۔ روایات کے مطابق ایک دن گوتم شاہی باغات میں تفریح کی غرض سے سیر کے لئے لکلا تو سڑک کے کنارے ایک نہایت ضعیف العمر شخص کو دیکھا جس کے چہرے کی جلد خشک اور جھریوں سے بھری تھی، دانت جھڑ چکے تھے،

وہ کھڑا ہونے کی کوشش کررہا تھا مگر اس کی خمیدہ کمر اور کمزوری اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی،وہ بار بار لڑ کھڑا کے گرنے لگتااور چھڑی کے سہارے خود کوسنجالتا۔

ایک باران کے سامنے بھار شخص آیا جس کے جسم پر آبلے پڑے ہوئے تھے اور تکلیف سے کراہ رہاتھا۔ ایک بارا نہوں نے ایک میت دیکھی جس کولوگ شمشان کی طرف لے جارہے تھے اور اس کے عزیز واقارب ماتم کررہے تھے۔

چوتھی اور آخری نشانی گوتم کی زندگی میں تبدیلی کا اہم سبب بنی تھی چنانچہ گوتم نے ایک زردلباس میں ملبوس فقیر کو دیکھا، جس کے پاس بظاہر کچھ نہ تھالیکن وہ بہت پر سکون اور مطمئن نظر آرہا تھا۔ اس فقیر کے چہرے پہر وحانیت، سرور اور طمانیت دیکھ کر گوتم حیران ہوااور اس نے پختہ عزم کرلیا کہ اب وہ بھی حقیقی خوشی، سکون اور اطمینان قلب کے لئے درویش بنے گا۔ معرفت کے حصول کے لئے اپنی اسی جستجو میں اس نے ایک اہم فیصلہ کیا کہ وہ محل حجھوڑ کرریاضت کے لئے ویران جنگل میں جائے گا۔

ازدواجی زندگی کے تقریبادس سال بعد گوتم کے ہاں ایک بچے ہواجس کانام رہاں کھا گیا۔اس رات سارے محل میں جشن منائے گئے، لیکن گوتم کے ذہن میں وہ سوالات رقص کررہے تھے،ان میں پچھ پانے کی تشکی ہڑھتی جارہی تھی۔ چنانچہ اس نے اسی رات اپنا گھر،خوشیاں اور زندگی میں میسر تمام نعمتیں چھوڑ کر راہبانہ زندگی اختیار کرلی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ایک الوداعی نگاہ اپنی بیوی اور بچ پر ڈالی اور نصف شب کے اند ھیرے میں گھر سے رخصت ہوگیا۔اس وقت اس کی عمر 29سال تھی۔

شہر سے دور پہنچ کراس نے اپنا شاہی لباس اور زیورات اتار دیئے اور فقیر والا لباس پہن لیا، اپنے بالوں کو کاٹا اور ایک راز دار ملازم کے ذریعے اپنے والد کو تمام زیورات اور شاہی لباس پہنچا دیا۔ ہجرت کے اس واقعہ کو بدھی اصطلاح میں ''مہاتیاگ''(ترک عظیم) کہا جاتا ہے۔

گیا کے محل سے ہجرت کے بعد دنیاوی مسرتیں چھوڑ کر گوتم نے ہندوستان کے مختلف فلسفیوں سے تعلیم حاصل کی مگران کی تشکی باقی رہی۔ جنگل کی طرف نکل کر گوتم نے بر ہواستاد کی شاگر دی حاصل کی لیکن شانتی حاصل نہ ہوئی۔ ارویلا کے مقام پر پانچ بر ہمن ملے ، گوتم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ یہ سب مراقبے میں مصروف ہو گئے۔

انہوں نے نے الی سخت ریاضت اور مشقتیں کیں کہ ان کا خوبصورت جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ اس عہد میں ریاضت کے لئے جوجو تکالیف اپنے جسم کو دی جاتی تھی گوتم نے وہ سب کیا حتی کہ ان کی ہڈیاں اور رگیں نمایاں ہوگئیں تھیں اور آئکھیں اندر دھنس گئیں تھیں۔ گوتم نے یہ کھن ریاضتیں تقریباچھ برس تک جاری رکھیں جس میں گھاس بھونس پر گزارہ، بالوں کے کپڑوں کا پہنا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کا نٹوں میں لیٹ جانا، جسم پر خاک ملنا، سر اور ڈارھی کے بال نو چنا۔ اس طرح کے سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخر ان پریہ حقیقت عیاں ہوئی کہ جسم کی آزادی اور اس طرح کے مجاہدات سے تسکین ناممکن ہے اور یہ طریقہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے با قاعدہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ تمام طریقہ غلط ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔

بقول بدھ کہ گوتم کو خدا کی طرف سے بذریعہ خواب اشارہ ملاکہ جسم کو حدسے زیادہ تکلیف پہنچانایاریاضت جھوڑ کر د نیاداری میں کھو جانادونوں غلط ہے۔ صحیح راستہ اعتدال اور میانہ روی کاراستہ ہے۔ اس البہام کے بعد گوتم نے اعتدال میں رہ کرریاضت کرنے کاارادہ کیا۔ بچہ سال کی طویل مدت بعدا نہوں نے ٹھنڈ سے پانی سے عنسل کیااور ایک چرواہن کی نذر کی ہوئی گھیر (یادودھ) سے اپنی جسمانی ریاضت توڑی۔ ریاضت توڑ نے کے بعدای شام گوتم نے ایک بار پھر مراقبے کاارادہ کیا۔ اس دفعہ مراقبے میں ڈوجنے سے پہلے اس نے ٹھان کی کہ اب پھھ بھی ہوجائے، چہ جسم ختم ہوجائے ، بٹریاں گل جائیں لیکن نروان حاصل کرنے تک مرقبہ ختم نہیں کرونگا۔ اس کا یہ ارادہ اس کے سابقہ مشاہدے سے متضاد نہیں تھا کیونکہ وہ اس باراپنی جسمانی صلاحیتوں سے زیادہ خود پے بوجھ نہیں ڈال رہا تھا بلکہ وہ صرف مشاہدے سے متضاد نہیں تھا کیونکہ وہ اس باراپنی جسمانی صلاحیتوں سے زیادہ خود ہے بوجھ نہیں ڈال رہا تھا بلکہ وہ صرف حالت سکون میں رہ کر مراقبہ کرنا چاہتا تھا۔ اس جنون کے ساتھ وہ وہ ہیں ایک پلیل کے پیڑ کے نیچے گھاس کی گدی بناکر بیشھا۔ اس نے اپنے اس نے اپنے کہ بیش کر وہ آئی بیل ہے بو جو نہیں بی فلاح اہد کی کا ایک اس کی مشاہ ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت خلق میں بی فلاح اہد کی کاراز دیم مصرے اور تکلیف سے رہائی کے بی وہ طریقہ ہیں۔ اس نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لا متنائی سلسلہ وہ کی اس کو حیات وابستہ پایا۔ ہر سکون اور ہر خوشی کو نئی خواہش نئی ایوسی اور سے غم

دوش بدوش پایا۔ زندگی کوموت سے ملا قاتی ہوتے پھر اپنے کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا۔ اس کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بدھ لینی روشن ضمیر ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے دھند لکوں سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی خواہشوں اور الا کشوں سے آزاد ہو چکی ہے اور اسے تناسخ کے چکر سے نحات مل چکی ہے۔

نروان کی کیفیت کے حصول کے بعد گوتم نے اس کی تبلیغ کر ناضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیااور بدھ تنظیم کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس کو وہی پانچ سادھو ملے جنہوں نے اس وقت اس کاساتھ جھوڑا تھا جب گوتم نے ریاضت شاقہ کو ترک کر دیا تھا۔ ان سادھوؤں نے پہلے تو کوئی دھیان نہ دیالیکن پھر بدھ کی عزت کرنے لگے۔ انہوں نے اس کو بدھ کالقب دیا۔ گوتم بدھ نے ان پانچ درویشوں کو اپنا پہلا ایدیش (خطبہ) دیا۔ یہ خطبہ بدھ مذہب میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔

سب سے پہلے کھشتری اس تنظیم میں شامل ہوئے، پھر رفتہ رفتہ بر ہمن بھی اس تنظیم میں شامل ہونے لگے۔ ابتداء میں بدھ صرف اپنی اجازت سے لوگوں کو اس میں شامل کرتا تھالیکن جوں جوں اس تنظیم میں اضافہ ہوتار ہااس نے اپنے شاگردوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ اس مذہب کاپر چار کریں۔

اس تنظیم کے کچھ اصول تھے: زرد کپڑا پہننا، سر منڈوانا، کشکول گدائی ساتھ رکھنا، ہر روز کچھ وقت دھیان وگیان میں گزار نا۔

اس تنظیم میں شامل ہونے والے کو تین اقرار کرنے پڑتے ہیں: میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں، میں دھرم میں پناہ لیتا ہوں، میں تنظیم میں پناہ لیتا ہوں۔

شروع میں صرف مردوں کو شامل کیا جاتا تھا مگر بعد میں عور تیں بھی شامل ہونے لگیں۔ بدھ کی بیوی بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے۔ بدھ کا کہناتھا کہ اگر عور توں کو تنظیم میں نہ لیاجاتا تو یہ دھرم زیادہ دیر نہ چاتا۔

ان کی بزرگی و علم کاشہرہ دور دور تک پھیل گیااور بہت سے لوگ ان کے کرشے دیکھ کران کے مذہب میں داخل ہوگئے۔ یہاں سے گوتم راج گڑھ Raj Garha گیا۔ اس وقت مگدھ Madh کا راجہ بمبارا Bambara تھا۔ اس نے گوتم کا خیر مقدم کیااور ایک باغ ان کے قیام کے لئے وقف کردیا۔ یہاں گوتم نے کئی سال گزارے۔ وہ ہر سال گرمی اور جاڑے میں تبلغ کے لئے نکاتنا ور برسات میں واپس آجاتا۔

بعض روایات سے پیتہ چاتا ہے کہ راجہ بہارادراجات سر ماغنیں کیں اور انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا تھا۔ الغرض چند سال کے اندر گوتم کا مذہب تیزی سے پھیل گیا۔ پھر کیل وستومیں باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے ملاقاتیں کیں، مگر راج گڑھ واپس آگئے اور تقریباً چوالیس سال تک گوتم اپنی نہ بہب کی تبلیغ کرتارہااور اس سلسلے میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر گیا۔ اس کی حیات میں اس کا مذہب تیزی سے مقبول ہو گیا اور دور دور تک اس کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں پہنچ گئے اور لوگوں کو اس نئے مذہب سے روشاس کرایا۔

گوتم بدھ کی تبلیغی کوششوں کے بدولت کئی نامور شخصیات، باد شاہ اور ان کے باپ، بیوی اور بیٹے نے ان کا مذہب قبول کرلیا۔ گوتم بدھ نے اپنے بھکشوؤں کو بھی اس بات کی ہدایت کی کہ وہ دور در از علاقوں میں جائیں اور اس دھر م کی تعلیمات عام کریں۔ گوتم کی تعلیمات تیزی سے پھیل رہی تھی۔ گوتم بدھ کے ماننے والے دوقشم کے لوگ شھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو گوتم کی تعلیمات اور دنیا داری دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا تھا جبکہ دو سر اگروہ وہ تھا جو دنیا سے ناطہ توڑنے والے درویشوں کا تھا۔ بدھ مت کی اصلاح میں اس دوسر سے گروہ کے لوگوں کو بھکشو کہا جاتا ہے اور انہیں اجتماعی طور پر سکھ کہتے ہیں۔ گوتم بدھ اپنی زندگی میں دونوں گروہوں کو کامیابی کے ساتھ لے کر چلتارہا۔ اکیس سال تک اپنے مذہب کی تبلیغ میں سر گرم رہا، جس کے نتیجے میں بے شار لوگ اس کے ہم خیال بن گے۔

برھ مت کی وفات: بنارس کے قریب ایک گاؤں کسنارا (Kusinara) میں ان کے لئے دو در ختوں کے نیچے ایک صوفہ تیار کیا گیا، جہاں وہ غمز دہ عقیدت مندوں کے در میان لیٹار ہتا۔ گوتم نے اسی برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی لاش کو ہندو مذہب کے مطابق جلادیا گیا اور ان کی ہڈیوں کو دس مختلف جگہوں پر دفن کیا گیا اور وہاں بڑے گنبد بنائے گئے جنہیں سٹو پاکھ لیا تا ہے۔ 1959 میں پشاور کے علاقے میں ایک سٹو پاکو کھولا گیا تو شیشے کے ایک برتن سے گوتم بدھ کی تین ہڈیاں برآ مدہوئیں۔

گوتم بدھ نے جس مذہب کی تبلیغ دیاس میں دیوی دیوتاؤں کی پوجاکا حکم نہ تھا۔اس سے ہندوانہ عقیدوں کی شدید مخالفت ہوئی،ہندواس مذہب سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بدھ مذہب برہمنوں میں پائے جانے والے نقائص کی اصلاح اور اپنشد کے صوفیانہ خیالات کا حامی تھااس لئے کئی برہمن تارک الدنیالوگ اس میں شامل ہوئے۔ گوتم بدھ کی وفات کے پچھ عرصے بعد ہی بدھ مت اپنی منفر د تغلیمات کی بدولت ہندوستان کے تمام بڑے شہروں تک پہنچ چکا تھا۔

گوتم کی وفات کے بعداس مذہب کی تبلیغ کی ذمہ داری سنگھ جماعت نے نبھائی۔ چونکہ گوتم بدھا پنی کوئی دینی کتاب چھوڑ کر نہیں گیا تھا،نہ ہی اپنے مذہب کی با قاعدہ تدوین کی تھی، للذا یہ کام ان کے انقال کے فور ابعد سنگھ نے کیا۔

عیسائیت کی طرح بدھ میں بھی بعد میں آنے والوں نے اپنے طور پر ان کی تعلیمات کو جمع کیا۔ گوتم کے ایک پرانے اور اہم شاگرد مہاکسپ (Mahakasyapa) نے یہ تجویز دی کہ مہاتما بدھ کی دی ہوئی تعلیمات کو سکجا کرنے ، ان کی تصدیق کرنے اور ان کی صابطہ بندی کرنے کے لئے راج گڑھ میں ایک مجلس کا انعقاد کیا جائے۔ چنانچہ تمام بڑوں کی ایک کونسل بلائی گئی۔ بدھ مت کی تاریخ میں ہمیں اس قسم کی چار کونسل کاذکر ملتا ہے۔ پہلی کونسل گوتم بدھ کے انتقال کے بعد ہوئی۔ اس مجلس میں گوتم کے خاص شاگردوں نے گوتم بدھ کی تعلیمات سنائی۔ انہی زبانی بیان کردہ تعلیمات کوبی بعد میں بدھ مت کی دینی کتابوں کا درجہ حاصل ہوا۔

ان کونسل کے بعد بدھ مت بھکشوؤں کی سرپر سی میں ہندوستان میں دوسرے مذہبی فرقوں مثلا جین مت، ویدانت وغیرہ کی بہ نسبت زیادہ تیزی سے پھیلنے لگااور کئی لوگ اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کراس کے زیراثر آنے گے۔ لیکن اس برق رفتار قبولیت کی وجہ سے ہر نظریہ و فکر کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور گوتم بدھ کی تعلیمات چونکہ کسی تحریری صورت میں موجود نہیں تھی اس لئے اس سے متعلق کئی اختلافات رونما ہونے گے۔ یہ اختلاف کچھ ویساہی تھا جیسائیت کی تاریخ میں برناباس اور پولس میں ہوا تھا۔ بدھ مت کے مانے والوں میں سے انحتلاف کچھ ویساہی تھا جیسائیت کی تاریخ میں برناباس اور پولس میں ہوا تھا۔ بدھ مت کے مانے والوں میں سے متعلق کم نتو ہوئی بابندی کا حامی تھا جبکہ دو سراطقہ گوتم کی تعلیمات کی روح پر عمل کرنے کا علم بردار تھا۔

ان اختلافات کے حل کے لئے 400 یا 380 Ce کے لگ جھگ میں بہار کے شہر ویثالی میں دوسری کونسل منعقد کی گئے۔اس کونسل میں روایت پہندوں کازور زیادہ رہا۔ روایت پہند طبقے کی طرف سے آزاد خیال طبقے کی

تکفیر کی وجہ سے سکھ دوحصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ بدھ مت میں تفرقے کی پہلی بنیاد تھی۔ روایت پرستوں کی جماعت ''استھاویر اوادِن'' کہلائی اور آزاد خیال لوگ''مہاسٹکھکا'' کہلائے۔استھاویر اوادِن اور مہاسٹکھکا بعد میں تھیر اوادُ اور مہایان کے نام سے مقبول ہوئے۔

پرھ مت کی تروی کے بدھ مت کی تروی واشاعت میں اشوک بادشاہ نے اہم کر دار اداکیا۔ آج بدھ مت کو جو بین الا توامی مذہب کی حیثیت حاصل ہے وہ اشوک کی ہی بدولت ہے۔ اشوک بادشاہ تیسر می صد قی قبل مسے میں ہندوستان پر تخت نشین خاندان موریہ کا بادشاہ تھا۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ اشوک ابتداء میں تشدد پیند تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لئے کئی جنگیں کیں، لیکن BC261 میں جب اس نے کلنگ (موجودہ اڑیسہ) پر حملہ کیا تواس میں لاکھوں ہے گناہ لوگ قتل ہوئے۔ اس واقعے کا اشوک کے دل پر گہر اا ترپڑااور وہ امن پیندی کی طرف مائل ہوگیا۔ ہندوستان میں اس وقت بدھ مت (اہما) عدم تشدد اور اپنی پر امن تعلیمات کی بدولت خاصا مقبول ہو چکا تھا، اشوک نے بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور اسے سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس مذہب کی اشاعت کے لئے اشوک بادشاہ نے ہر ممکن اقد امات کئے۔ ملک کے طول و عرض میں مذہبی مبلغ سری لئکا، برما، جاپان، شمیر، چین، نیپال، بادشاہ نے ہر ممکن اقد امات کئے۔ ملک کے طول و عرض میں مذہبی مبلغ سری لئکا، برما، جاپان، شمیر، چین، نیپال، مصر، شام اور یو نان وغیرہ میں بھیجے۔ لوگوں کوگوتم بدھ سے متاثر کرنے اور ان کی تعلیمات عام کرنے کے لئے اشوک نے گئی ستون اور کتے بھی لگوائے جس میں گوتم بدھ کی تعلیمات درج کی گئیں۔

بدھ مت کی تاریخ میں ان کتبات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔اشوک چو نکہ عمار تیں بنوانے کا شوق رکھتا تھا اس لئے اس نے بدھ مت سے متعلقہ تاریخی مقامات پر عمار تیں بنوائیں ،بدھ مت کی عبادت گاہ جو کہ اسٹو پا کہلاتی ہے ، بھی اشوک نے ہی بنوائے ،اشوک کے دور میں ہندوستان میں بدھ مت ایک عوامی مذہب بن چکا تھا۔

اشوک کی بیٹی سگھمتانے بدھ مت کے ماننے والی عور توں کے لئے بھی خواتین بھکشوؤں کاادارہ قائم کیااوراس کے بیٹے مہندر نے سری لئکااور جنوبی ہند میں اس مذہب کی اشاعت کی۔ان مبلغین کی کو ششوں سے دوسری صدی قبل مسے تک سری لئکا، ہندوستان اور برما میں بدھ مت کثرت سے پھیل چکا تھا۔ لیکن بدھ مت جہاں جہاں بھی رائج ہوا دہاں کے لوگوں نے بدھ مت میں اپنے سابقہ عقائد اور روایات کو بھی نہ چھوڑا چنانچہ اپنے فروغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ بدھ مت نے نہ ہمی معاملات میں کئی تبدیلیاں بھی قبول کیں۔ہندوستان میں برہمنی طبقے نے اگر چہ شروع

میں اسے ایک خطرہ سمجھا تھالیکن عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس مذہب کو قبول کر لیا تو گوتم بدھ کو بھی ہندواو تاروں میں شامل کر لیا گیا۔

موریہ خاندان کے باد شاہ اشوک اور اس کے بعد اس کے جانشینوں کی سرپر ستی میں بدھ مت نے ہندوستان میں مستحکم حیثیت اختیار کرلی تھی لیکن موریہ خاندان کے زوال کے بعد ہندوستان میں کٹر بر ہمنوں کی حکومت قائم ہوئی اور ان کے کچھ باد شاہوں نے بدھ مت پر کئی مظالم ڈھائے اور کئی خانقابیں جلواڈ الیں اور بھکشوؤں کو قتل کیا۔ اس کے باوجود کئی علاقوں میں بدھ مت پر امن تھے اور اپنے مذہب پر عمل پیرا تھے۔

عیسوی صدی کے آغاز میں بدھ مت ہندوستان میں بہت ہی زیادہ مقبول مذہب تھااور مبلغین کی کوششوں سے افغانستان اور ایران کی سر حدول سے گزر کر آگے جارہا تھا۔ عیسوی دور سے قبل گوتم بدھ کی تعلیمات بدھ اساتذہ زبانی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ تعلیمات گوتم بدھ کی وفات سے تقریبا 300 سال تک سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی۔ پہلی صدی قبل مسے میں ہونے والی یہ کونسل اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اس کونسل میں بدھ مت کی تعلیمات کو پہلی بار پتوں پر ضبط تحریر میں لانے کا اہتمام کیا گیااور بدھ مت کی کتابیں مرتب ہوئیں۔

راجہ کنشک بدھ مت کا ایک خیر خواہ مانا جاتا ہے۔ اس کے دربار میں بدھ عالموں کی مجلس ہروقت قائم رہتی تھی۔ گزشتہ کونسل کے برعکس بیر راجہ جدت پسند فرقے کا پیروکار تھا۔ کنشک کے دور میں بدھ مت کی کتابوں کی تفسیریں بھی لکھی گئیں جو تانبے کی سرخ چادروں پر کندہ کی گئی اور بعد میں نامعلوم وجوہات کی بناپر انہیں استوپ میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں مکاتب اپنے طور پر بدھ مت کی تبلیغ کرتے رہے جس کے نتیجے میں افغانستان کا بیشتر علاقہ بدھ مت کا پیروکار بن گیا۔ یہیں سے بدھ مت آس یاس کے وسطی ایشیائی علاقوں میں بھی پہنچا۔

اگرہم قدیم بدھ صحائف کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بدھ مت کے ابتدائی پیروکاراپنے پیشوائے دین کو محض ایک بشر اور روحانی استاد کی طرح مانتے تھے، کسی بھی خطے میں ان کی پرستش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ لیکن بعد میں گو تم بدھ کوایک دیوتا کی حیثیت دے دی گئی تھی۔ اس کی وجہ کے متعلق مور خین کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے بیں تاہم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ رجحان غالبابدھ مت میں دیوتا اور خدا کے واضح تصور کی عدم موجود گی اور اس وقت کے قدیم مذاہب کے اثرات تھے۔

اگرچہ چین اب بدھ مت سے آشا ہو چکا تھا لیکن ابھی بدھ مت کو چین کے سرحدی علاقوں کے علاوہ کہیں مستکم حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ چین کے قدیم مذہب کنفیو سٹس ازم اور تاؤمت سے جس کے علماء نے چینی حکم انوں کی جانب سے بدھ مت کی جمایت کی بھر پور مخالفت کی ہوئی تھی۔ ہاں خاندان کے زوال کے بعد جب تیسری صدی عیسوی میں منگول حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بدھ مت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس دور میں چین میں بدھ مت تیزی سے ترقی کرتارہا۔ حتی کہ پانچویں صدی عیسوی تک چین کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار بن چکی تھی۔ لیکن چینوں نے بدھ مت کے ساتھ ہی اپنی سابقہ روایتوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ حتی کہ لوگ بیک وقت بدھ مت ، کنفیوسٹس ازم اور تاؤازم کے پابندر ہتے تھے۔ اس رحجان کا اثر بھی بہر حال چینی بدھ مت بریقیناہوا۔

چوتھی صدی کے اوا خرمیں بدھ مت چین سے کوریا تک پہنچا۔ کوریا چونکہ اس وقت چینی تدن سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس لئے اس مذہب نے کوریا میں بھی جلدہی چیل کراپنامقام بنالیااورا کثریت کا مذہب بن گیا۔ کوریا کی حیثیت بدھ مت میں ایک ایسے ذریعے کی ہے جس سے بدھ مت جاپان تک پہنچا۔ جاپان میں بدھ مت اگرچہ مندوستان، چین اور کوریا کے بعد پہنچالیکن اسے بدھ مت میں اپنے علمی کام کی بدولت ایک انتہائی اہم مقام ملاہوا ہے۔

ہندوستان، چین اور کوریا کے بعد پہنچالیکن اسے بدھ مت میں اپنے علمی کام کی بدولت ایک انتہائی اہم مقام ملاہوا ہے۔

پانچویں صدی میں کورین بادشاہ سیونگ نے کوریا میں بدھ مت سرکاری مذہب قرار دیا یہاں اس مذہب کی اشاعت میں کئی عبادت گاہیں

ہمی بنوائیں۔ بیرون ملک بدھ مت کی اشاعت میں بھی اس نے اہم کردار اوا کیا۔ اس نے جاپان میں بدھ کی تبلیغ کی اور

پہال تحف کے طور پر بدھ تبرکات بھی جیجے۔ یہاں کا سابقہ مذہب شنٹواز م تھا۔ اس مذہب کے مانے والوں نے اس نے مذہب کی طور پر بدھ تبرکات بھی جیجے۔ یہاں کا سابقہ مذہب شنزادہ شوٹو کوڈڈ ڈیشو نے بدھ مت قبول کر لیا تو اس مذہب کی اشاعت کو تقویت پہنٹی میں بدل میں شنٹو مت کے گئی دیوتا بھی شامل ہو گئے۔ کوریا کے لوگ چینی مذہب کی اشاعت کو تقویت پہنٹی ۔ یہاں بدھ مت میں شنٹو مت کے گئی دیوتا بھی شامل ہو گئے۔ کوریا کے لوگ چینی شہر بین کی دیا تھی درائع سے حاصل کیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ لیکن کوریا ہے ہوتے ہوئے بدھ مت جب جاپان پہنچاتو یہاں کے لوگوں نے اپنی تہذیب و تمدن، فنون شید میں طلع میں خود کو کمل طور پر چینی ماغذ پر

منحصر کرنے کی بجائے خود مذہبی کتابوں میں غور وحوض کیااور کئی شروحات لکھیں۔ ساتویں صدی عیسوی تک بدھ مت جاپان میں مستحکم ہو چکا تھااور یہاں مہایان بدھ مت رائج ہوا۔

مندوستان اور وسطى ايشيامي بده مت كازوال: بده مت يانچ سوسال تك برابرتر قى كرتار بااور رفته ر فتہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان، چین، برما، سیام، اور مشرقی جزائر میں پھیل گیا۔ گو ایشاء کے ایک بڑے حصہ پر قابض ہو گیا تھا۔اس کے بعداس کی ترقی رک گئیاوراس کاز وال شر وع ہو گیا۔ہندوستان میں اس کے پیر وُل کی تعداد دن بدن گھٹی گئی، آخر نویں صدی عیسوی کے آخر تک ہندستان میں یہ بالکل ناپید ہو گیا۔ پر صغیر میں بدھ مت کازوال کا اہم سبب برہمنوں کی مخالفت تھی۔وہ بہ جانتے تھے کہ اس مذہب کی ترقی میں ان کی موت یوشیدہ ہے،اس لئے وہ اسے ہر قیت پر مٹانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف گوتم کو شیو کا او تارتسلیم کر کے اس مذہب کی انفرادیت ختم کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف لوگوں کو تشدد پر اکسایا۔ کمارل بھٹ Kamarl Bhath اور شکر اجار یہ Shankara Acharya جیسے پر جوش ہندو مبلغین نے باضابطہ بدھوں کے خلاف مہم چلائی اور اپنی تقریروں سے لو گوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور دشمنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوااس کے خلاف اکثر مقامات پر بلوے ہوئے اور بڑی ہے در دی سے بدھوں کا قتل عام کیا گیا۔ بلاآ خربدھ مت اس سر زمین سے ناپید کر دیا گیا۔ گوتم نے جن بنیادی عقائد پر ایک مذہب کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے اسے نظر انداز کر دیا، نہ ہی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتایااور نہ ہی آخرت کاخوف لو گوں کے دلوں میں بٹھایا، بلکہ روح کے وجود سے انکار کرکے اخلاقی احکامات کی تمام بند شوں کو ڈھیلا کر دیا۔اس بنیادی کمزوری کی وجہ سے بیر مذہب علمی لو گوں میں مقبول نہیں ہو سکا۔انہوں نے اسے ایک اصلاحی تحریک سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ نیز مسائل محتاج تشر کے کی رہنے کی وجہ سے اس کے متبعین میں وہ شدت پیدانہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔اس مذہب کی دوسری کمزوری پیر تھی کہ اس نے ربہانیت اور ترک دنیایر زور دیا تھا۔ حالا نکہ یہ تعلیم چندافرد کے لئے مناسب ہے،لیکن عام لو گوں کے لئے نا قابل قبول اور ناممکن عمل ہے۔ یہ نقص اس مذہب کوہمہ گیر بنانے میں سخت حاکل رہا۔

علاوہ ازیں اس سے ایک طرح بد صوں کے اندر مختلف سفینہ حیات کو ترقی دینے اور منوانے کے جذبہ کو مردہ کردیا۔ دوسری طرف راجاؤں کی سرپر ستی ان کے اخلاقی انحاد کا باعث بنی۔ راہبانہ زندگی میں راجاؤں کی قربت اور نواز شات ان کی اخلاقی طاقتوں کے لئے صبر آزماثابت ہوئی۔ فطرتی کمزوریاں انہیں آرام طلب عیش پینداور حریض بنے سے نہیں روک سکیں اور کچھ دنوں کے اندران کے سنگھ برائیوں کے مرکز بن گئے۔

وسطی ایشیا میں پانچویں صدی عیسوی میں اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی بدھ مت کا زوال شروع ہو گیا۔
حضرت عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام وسطی ایشیا کے ان سبھی علاقوں تک پہنچ چکا تھا جہاں بدھ مت رائج تھا،
ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کر لیا تھالیکن بدھ مت پوری طرح زوال کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہاں مسلم اور بدھ مت دونوں ہی کے پیروکار موجود تھے۔ مسلم تصوف میں مراقبے ، مجاہدے کا تصور بدھ مت سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے موجود تھا۔

ہندوستان سے بدھ مت کے بے دخل ہونے کا سبب ہندومت کا حیاء تھا۔ نیز اندرونی فرقہ بندی اور تصورِ خدا
کی کمی بھی اس زوال کا اہم وجہ رہی۔ کوئی بھی مذہبی تحریک خدااور مذہبی عقائد کے واضح نظام کے بغیر زیادہ عرصہ قائم
نہیں رہ سکتی۔ ہندوستان میں بدھ مت کی اسی کمزوری کا فائدہ ہندومت نے اٹھایا اور دیو تاؤں کو خوبصورت اور رنگین
انداز میں پیش کیا جس سے بدھ مت کے پیروکار بھی فکری طور پر خاصے متاثر ہوئے۔

ہندوستان کے بادشاہ مہر کل کو بدھ مت کی تاریخ میں اسے ایک جابر حکمرال کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جس نے یہاں بدھ مت کی نیخ کئی کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے پرامن بدھوں پر کئی مظالم کئے۔ اسٹو پااور خانقاہوں کو جلا کر برباد کر دیااور کئی بھکشوؤں کا قتل بھی کیا۔ اس دور کے اہم ہندو عالم شکر اچار یہ نے ہندو مت کی تدوین نو کی اور کئی بدھوں سے مناظر ہے گئے۔ انہوں نے برجمن مت کو پھیلانے کے لئے کئی اور مبلغین بھی تیار کئے جنہوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد بدھ مت کو ہندوستان سے نکال دیا۔ اس طویل عرصے میں اگرچہ ہندومت اور جنہوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد بدھ مت کو ہندوستان سے نکال دیا۔ اس طویل عرصے میں اگرچہ ہندومت اور بدھ مت ایک دوسرے کے مدمقابل رہے لیکن دونوں مذاہب پر ایک دوسرے کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ حتی کہ بدھ مت نود ہندومت میں ضم ہو گیا۔ نیز وقت کے ساتھ ساتھ بدھ مت کو باد شاہوں کی سرپر ستی ملنا بھی ختم ہو گئی۔ بہت سے پیروکار بجرت کر کے سرحد کی علاقوں میں بس گئے اور بہت سے لوگ عام ہندو آ بادی میں جذب ہو گئے۔ دوسری طرف اسلام کی آ مد کے بعد باتی ما نندہ بدھوں نے بالعموم مسلمانوں کا ساتھ دیااور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔

قرون وسطی میں بدھ مت برصغیر سے نکل کر موجودہ افغانستان، مشرقی ایران، از بکستان، ترکی اور تاجکستان کے علاقوں تک پھیل چکا تھا اور مقامی روایات کے ساتھ زندہ تھا۔ ظہور اسلام کے بعد چھٹی صدی عیسوی میں بدھ مت کے بیہ سبھی علاقے امویہ سلطنت (661-750) اور اس کے بعد عباسی سلطنت (750-300) عیسوی میں بدھ مت کے بیہ سبھی علاقے امویہ سلطنت (661-750) اور اس کے بعد عباسی سلطنت (1258 کے زیر انتظام رہے۔ مسلم خلفاء نے بدھ مت کے پیر وکاروں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی بخشی اور بحیثیت مجموعی بید دور بدھ مت کے پیر وکاروں کے لئے اچھار ہا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی شان و شوکت اور اسلام کی سادہ تعلیمات کی بدولت بدھ آبادی کے ایک بڑے جھے نے اپنے آبائی مذہب کو خیر آباد کہتے ہوئے اسلام قبول کرلیا۔

گیار ہویں صدی میں کنفیو سنسساز م اور شنٹواز م کے احیاء کی تحریک شروع ہوئی تواہل چین اور جاپان کی اکثریت دوبارہ اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ گئی۔ جاپان میں اب بھی ایک بڑی تعداد بدھ مت کے پیروکاروں کی مخص لیکن 1868 میں شنٹواز م کو جاپان کا قومی مذہب قرار دے دیا گیا۔ باتی اس دور میں چین میں بدھ مت کی جوایک حیثیت قائم تھی وہ انیسوی صدی میں کمیونز م انقلاب کے نذر ہو گئی۔ عوام نے سکولر از م کو قبول کیا اور بدھ مت یہاں زوال پذیر ہو گیا۔ انیسویں صدی تک بدھ مت تبت اور جنوب مشرقی ایشائی علاقوں کے علاوہ دیگر تمام اہم مراکز میں بتدر تئے زوال پذیر ہو رہا تھا۔ چین اور جاپان میں اب بدھ مت کا زور ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت بدھ مت کے اہم مراکز تیس شرق کی لینڈ، برہ، لداخ ، کمبوڈیا، سری لئک منس اب بدھ مت کا زور ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت بدھ مت کے اہم مراکز منس مغرب اور کئی ایسے ممالک میں پھیل رہا ہے جہاں کی قدیم مذہبی روایت اس سے مختلف ہیں۔ دور جدید میں بدھ مذہب فروغ کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بدھ مت میں دل چیسی ہوئی اور وہاں تبتی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت میں ملی دیں میں دلے چیس کا عبر ہوئی اور وہاں تبتی بدھ مت کی اشاعت ہوئی۔ بدھ مت میں ملی دیں الحاد کے میں ملی یہ بی دور خدا کا غیر واضح تصور ہے۔

بدھ مت اس وقت بھی ایشیاء کے متعدد ممالک میں اکثریت کا فد ہب ہے۔ تاریخ میں ایک لمباعر صه اس فد ہب کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی ہے۔ اس وقت جاپان کوریا منگولیا چینویت نام تھائی لینڈ برماتیت نیپال اور سری لئکامیں بدھ مت ایک زندہ فد ہب ہے۔

## دینی کتب

گوتم بدھ نے خود کوئی کتاب لکھی تھی اور نہ ہی ہے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی الہامی کتاب اسے دی گئی ہے۔بدھ مذہب میں دینی کتب گوتم کی چند بیانات و تعلیمات ہیں۔

گوتم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کارواج بہت کم تھا۔اس لئے ایک عرصہ تک ان کی تعلیمات زبانی منتقل ہوتی رہیں۔ تقریباً تین سوسال کے بعد اشوک کے عہد میں پہلی مرتبہ انہیں ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی گئے۔ گوتم کے اقوال ونصائح تین کتابوں میں جمع کر دیئے گئے جن کوبدھ مت کی مقدس آئین کتاب کی حیثیت دے دی گئے۔ ان تین کتابوں کے علاوہ کچھ دوسری کتابیں گوتم بدھ کی زندگی اور تعلیمات کے سلسلہ میں لکھی گئی ہیں۔ان ہی میں سے ایک جا تکا بھی ہے جس میں گوتم بدھ کی سابقہ زندگی کے ادوار کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

یہ کتابیں تری پٹک Tripitaka یعنی تین ٹوکریوں کے نام سے منسوب ہوئیں۔ گر حقیقت میں یہ تین عن زائد ہیں، یعنی ہر کتاب کئی کتابوں پر مشتمل ہیں۔ یہ اشوک Ashoka کے عہد میں بہار کی زبان پالی اتھا۔ وہاں قلمبند کی گئیں تھیں۔ گر اصل جلدیں بہت جلد ناپید ہو گئیں۔ ان کی نقل مہند مہند مالی الکالے گیا تھا۔ وہاں ان کا ترجمہ سنگھالی Singhali نبان میں ہوا۔ وہ نقل بھی اصل کی طرح معدم ہو گئیں۔ گر سنگھالی Singhali ان کا ترجمہ رہ گیا، جسے ایک گیا تھا کے راہب گھوش Ghosha نے اصلی تسلیم کرتے ہوئے اس کا پالی میں ترجمہ کیا۔ پاک وہند میں اب یہی تری پٹک Tripitaka سے مستند اور قدیم سمجھی جاتی ہیں۔ حافظ کی کمزوری اور ترجمہ کیا۔ پاک وہند میں اب یہی تری پٹک تعلیمات کہاں تک پنچی بہ بتانا مشکل ہے۔

ہر **کی پڑک:** یہ تینوں کتابیں قبل مسے کی عوامی زبان پالی میں ہیں، جن کے مضامین درج ذیل ہیں:

1 پہلی پڑک (ٹو کری) کانام ونائے پڑک یعنی ہدایات کی ٹو کری ہے۔ یہ پڑک تین ضخیم کتابوں پر مشتمل ہے۔

1 س کی تالیف 250-8030 کے دور کی بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ عوام اسے بدھ مت کی تعلیمات مانتی ہے لیکن بعض علماء کے مطابق یہ گوتم بدھ کے ایک شاگردا پالی کے خطبات کا مجموعہ ہے کیو نکہ اس مجلس میں انہوں نے یہ سنائی مقرر کئے تھے۔

2 مطابق یہ گوتم بدھ کے ایک شاگردا پالی کے خطبات کا مجموعہ ہے کیو نکہ اس مجلس میں انہوں نے یہ سنائی مقرر کئے تھے۔

2۔ دوسری ٹوکری ستا پیک کہلاتی ہے، جس میں بدھ مت کے عام پیر وکاروں کے لئے زندگی گزار نے کے اصول ہیں۔ یہ پیک بھی کئی ذیلی کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ پیک مجلس میں گوتم کے مشہور شا گردانند نے حاضرین کو سنائی۔ گوتم بدھ کی حالاتِ زندگی پر بھی یہ کتاب روشنی ڈالتی ہے۔

3۔ تیسری ٹوکری کا نام ابھید م پٹک ہے، جس میں نصف در جن سے زائد کتابیں شامل ہیں۔اس پٹک میں ہمیں بدھ مت کے فلسفہ اخلاق اور مابعد الطبیعات پر مبنی تعلیمات ملتی ہیں۔اس جصے کو مجلس میں کسپایانے سنائی۔

## بدھ مت مذہب کے عقائد و نظریات

اجمالی طور پر ہندومت اور بدھ مت کے عقائد میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہندومت کی طرح بدھ مت میں بھی ایک خدا، متعدد دیو تااور تناشخ اور کرماکا تصور موجود ہے اور ان سب کا ذکر ہندومت مذہب میں گزر چکا ہے۔ اشوک کے کتبات میں ہمیں قیامت کا ذکر بھی ملتا ہے لیکن پالی صحائف میں اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے۔ البتہ اس مذہب کی تعلیمات کا بنیادی محور یہ سب عقائد نہیں ہیں بلکہ اس کا بیشتر حصہ روحانی اور اخلاقی مباحث پر مشتمل ہے۔ دراصل بدھ مت اس دور میں ایک اخلاقی نظام کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا جس میں مذہبی عقائد کا زیادہ حصہ نہیں تھا۔ اس خلاء کو پُر کرنے کے لئے بدھ مت میں ہندو مت اور مقامی مذاہب کے بیشتر تصورات دیوتا، تناسخ، کرم وغیرہ شامل ہوئے۔ مراقبہ ، ریاضت، غور وفکر، اخلاقی قوانین کی پیروی ہی وہ چیزیں ہیں جو گوتم بدھ کے مذہب میں اہمیت کی حامل ہیں۔

ﷺ الم تعرب میں انہوں کے اس میں خدا کا کوئی واضح تصور موجود نہیں ہے۔عام طور پر مذہبی ماہرین اس مذہب کو خدا کا منکر قرار دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہمیں گوتم بدھ سے منسوب ایسے بیانات ملتے ہیں جس میں انہوں نے

رائج تصورِ خدا کے متعلق ان کی تنقید ہے۔ایک مذہبی رہبر کے متعلق پیہ یقین کرنامشکل ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی میں خداکے متعلق مکمل طور پر خاموشی رکھی ہولیکن پیر حقیقت ہے ہمیں پالی صحائف میں گوتم بدھ کا خدا کے متعلق کوئی واضح بیان نہیں ماتا بلکہ محض اجمالی طور پر ملتاہے۔ تاہم اشوک کے کتبات میں ہمیں خدا،روح،فرشتے اور قیامت وغیرہ کا ذکر زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ مہابان فرقے میں گوتم بدھ کو تم وبیش خدا کی ہی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے بدھ کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش بھی لازم قرار دی۔اس کے برعکس تھیرواڈ فرقے نے ہستی باری تعالی کے وجود کو باطل قرار دیا۔ انہوں نے گوتم بدھ کواچاریہ منش یعنی ایک غیر معمولی صفات کا حامل انسان مانا۔ بدھاؤں کے حانشین مخلوق کی رہنمائی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ بیراینے مراقبے کے ذریعے نروان حاصل کرنے کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں لیکن مخلوق سے ہمدر دی اور ان کی رہبر ی کے لئے وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ساری <sup>۔</sup> مخلوق نروان حاصل نہ کرلے تب تک خود بھی نروان حاصل کر کے بدھ نہیں بنیں گے۔ یہ ہتیاں مہایان بدھ مت کے ہاں بدھی ستواکے نام سے حانی حاتی ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں کا ئنات میں بہت سے تصر فات حاصل ہیں۔ مہایان کے ہاں ان بدھی ستواؤں کی پرستش بھی کی جاتی ہے ،ان کے محسمے بنائے جاتے ہیں اور ان سے عقیدت کااظہار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بدھی ستواان کی نجات کے لئے قربانی دیتے ہیں۔ ﷺ **کرما**: لفظی معنی کام یاعمل کے ہیں۔اس عقیدے کے مطابق ہر جاندار کی زندگی پراس کے اپنے اعمال کا اثرانداز ہوتے ہیں، خصوصاد کھ اور پریثانی کاسب ہمیشہ انسان کے اپنے ہی برے اعمال ہوتے ہیں۔ جنانجہ اس عقیدے کے مطابق ضروری ہے کہ انسان پہلے اچھے کرم اور د کھ سے نجات پائے کیونکہ موجودہ دنیا کے دائرہ تکلیف میں رہتے ہوئے نجات (نروان) حاصل کرنانا ممکن ہے۔ گوتم بدھ کا کہناہے کہ دکھ سے نجات موجودہ دنیا کے دائرہ تکلیف میں حاصل کرناناممکن ہے۔

جے **بر ھی:**اس عقیدے کے مطابق گوتم بدھ ،بدھ مت کے پہلے بدھ ضرور تھے لیکن ان کے بعد بھی کئی الوگ نروان حاصل کر کے بدھ کا مقام حاصل کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس مذہب کے پیروکار نہ صرف گوتم بدھ بلکہ اور بدھوں کے طریقے کی بھی پیروی کرتے ہیں۔

کو این تاہیم: دنیا فانی ہے اسکا ثبوت اس بات میں ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم خوشی کی تو قع کرتے ہیں مثلاً شہرت،اقتدار، بند ھن اور پیسہ آخر کار د کھ کا باعث بنتے ہیں۔

کوریم: بے حسی بنیادی طور پر انسان حقیقت سے محروم ہے اور اپنی زندگی بے حسی میں گزار تاہے۔اس کا متیجہ بھی دکھ ہے اور دکھ سے نجات پانے کے لئے اور نروان حاصل کرنے کے لئے انسان کو آگاہی کی تلاش کرناہوگی۔ کار مہٹ : وہ ذات جو دنیاوی بند ھنوں کو مکمل طور سے چھوڑ کرنروان حاصل کرلیتا ہے۔

کر او نجات: بده مت میں انسان کی زندگی کا مقصد نروان کاہی حصول ہے۔ جن تذبذب اور روحانی بے چینی سے گوتم بدھ گزررہے تھے ، اس سے گوتم بدھ کو نجات نروان پاکر ہی ملی۔ بدھ مت کے صحائف کے مطابق نروان ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کی عقل سے ماور اہے اسی لئے اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تاہم بدھ مجکشو علماء اس بارے میں جو تفصیل بتاتے ہیں وہ یوں ہے:

نروان (جسے پالی زبان میں نبھان کہتے ہیں) کے معنی ختم ہونے کے ہیں۔ بدھ اصطلاح میں اس سے مراد ہندو مت کی ہی طرح سمسارہ لیعنی بار بار جنم لینے کے چکر کو ختم کرنا یعنی اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر اس سے مراد نجات لیا جاتا ہے۔ جو شخص نروان حاصل کرلیتا ہے اسے اربت کہتے ہیں اور اربت مختلف مراحل سے گزر کر نروان کے بعد جس اعلی ترین مقام پر پہنچتا ہے ، اسے بدھی کہتے ہیں۔ عام طور پر بیہ لفظ نروان کے متر ادف کے طور پر محقال ہوتا ہے۔

بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق نروان ہی کے ذریعے انسان تمام مصائب سے نجات پاکر اہدی مسرت حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ نروان کی حقیقت کے بارے میں بیہ بات مسلم سمجھی جاتی ہے کہ انسان کاذبهن اس کاادراک نہیں کر سکتا لہذا ہے بتانے کی بجائے کہ نروان کیا ہے اس کی متضاد صورت کو واضح کیا جاتا ہے کہ نروان میں کیا کیا نہیں ہے۔ ایک جگہ نروان کی حقیقت گوتم بدھ نے یوں بیان کی ہے: بھکشوؤ! یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں نہ تو خاک ہے،

نہ پانی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے، نہ لا مکانیت ہے، نہ شعور کی لا محد ودیت، وہاں نہ توعد م شعور ہے اور نہ ہی غیر عدم شعور، وہ مقام نہ تو یہ د نیا ہے اور نہ ہی دوسری دنیا، وہاں نہ سورج ہے نہ چاند ۔ اور ہاں بھکشوؤں! وہاں نہ آنا ہے، نہ جانے (کا تصور)، نہ کھم رنے کا اور نہ گزرنے (کا تصور)، نہ وہاں پیدا ہونا ہے۔ (وہ مقام) بغیر کسی سہارے، بغیر کسی حرکت یا بنیاد کے ہے، بے شک یہی دکھوں کا خاتمہ نروان ہے۔

ﷺ بڑی جہتم : دیگر ہندوسانی ادیان کی طرح بدھ مت بھی دوسرے جنم یا تنات کا قائل ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ فرد کا ذہنی تسلسل، اپنی جبلتوں، صلاحیتوں وغیرہ کے ساتھ گذشتہ جنموں سے آتا ہے اورا گلے جنموں میں چلا جاتا ہے۔ انسان جو کرم کرتا ہے اوراس سے جو میلانات بن کر ابھر تے ہیں ان پراس بات کا دار و مدار ہوتا ہے کہ وہ اگلے جنم میں دوزخ میں پیدا ہو، جت میں جنم لے، آدمی کی شکل میں آئے یاجانور کی یا پھر بھوت پریت کی شکل میں داخل کر دیا جائے۔ ہر مخلوق کو دوسرے جنم کے تجربے سے گزر ناپڑتا ہے اوراس پر ان کا کوئی قابو نہیں ہوتا اور اسے ان کے گڑبڑ رویوں کی طاقت متعین کرتی ہے مثلاً غصہ ، حماقت ، وابستگی اور لگاؤاور اضطراری طور پر پچھ کر گزرنے کے وہ داعیے جو ان کے کرم کی وجہ سے حرکت میں آئے ہیں۔ اگر انسان ان منفی مخرگات اور داعیوں پر عمل کر بیٹھ جو اس کے ذہن میں اس لیے ابھرتے ہیں کہ اس کے گزشتہ رویوں نے انہیں اس راستہ پر ڈال دیا ہوتا ہے اور اس طرح تخریبی طرز میں اختیار کرلیں تو نتیج میں اسے ناخوشی ، دکھ اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان تعمیری کاموں میں مصروف رہے تواسے خوشی ملتی رہتی ہے۔ سوہر فرد کی خوشی اور غم جزاء یا سزاکا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے گزشتہ اعمال کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں جورویوں کے قوانین اساب وعلت کے یا بند ہیں۔

#### عبادات

عام طور پر بدھ مت میں وہی عبادات اور فد ہبی رسوم اداکی جاتی ہیں جو ہندو مت میں ہیں یعنی پو جا،دیوی دیوتاؤں کی تحریفات وغیرہ ۔ تاہم بعض فرقے اس سے مستثنیٰ ہیں جو خدایادیوی دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے۔ بدھ مت میں بنیادی طور پر جس عبادت کوسب سے زیادہ ہمیت دی جاتی ہے وہ مر اقبہ (Meditation) ہے۔ مراقبے میں کوئی انسان ماحول اور دنیاوی حیات سے ماوراء ہو کر غور وفکر کی انتہائی گہری حالت میں غرق ہو جاتا ہے اور سکون و فہم حاصل کرتا ہے۔ عام الفاظوں میں اس سے مراد آئکھیں بند کرکے ، دماغ کو تمام دنیاوی

خیالات سے پاک رکھتے ہوئے اپناد ھیان کسی ایک نقطے پر مر کوز کر ناہے۔ بدھ مت میں کئی قشم کے مراقبوں کاذکر ہمیں کتابوں میں ملتاہے۔

عبادات میں کئی چیزیں شامل ہیں مثلاً مطالعہ، ضرورت مندوں اور اہل روحانیت کی کھلے دل سے مدد کرنا، بدھ فلسفی کے ناموں کا جاپ (تشبیج) کرنا، مالا پر منتروں کا جاپ کرنا، اپنے مقدس مقامات کی زیارت، مقدس یاد گاروں کے گرد پھیرے لگانااور بالخصوص مراقبہ اور گیان دھیان کرنا۔

بدھ مت میں عبادت کے کوئی مقررہ او قات نہیں ہیں۔ عوام کے لیے مذہبی مراسم کی کوئی روایت نہیں ہیں۔ عوام کے لیے مذہبی مراسم کی کوئی روایت نہیں جس میں کوئی عالم ان کی پیشوائی کرے، کوئی یوم سبت نہیں۔ لوگ جب اور جہاں چاہیں عبادت اور دعاانجام دے سکتے ہیں۔ تاہم عام طور پر عبادت اور مراقبہ یا توبدھ مت کے مندروں میں کیاجاتا ہے یا گھروں میں بنائی ہوئی عبادت گاہوں کے سامنے۔ ان گھر یلوزیار توں میں اکثر بودھاؤں کے مجسمے اور تصویریں رکھی جاتی ہیں یاان بودھی ستواؤں کی جو دوسروں کی مدداور خدمت کے لیے اور بودھا بننے کے لئے کلدتاً وقف ہور ہے تھے۔

## نظام معاشرت

روایات کے مطابق گوتم بدھ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے پیر و کاروں کو دو گروہوں میں تقسیم کر لیا تھا: ایک دنیا دار اور دوسر ارا ہموں کا طبقہ۔ گوتم بدھ نے معاشرے کے ان دونوں طبقات کے علیحدہ علیحدہ طرز عمل کی تعلیم دی۔

(1) راہب یا جھکشو: اس گروہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص کسی متعدی مرض میں مبتلاء نہ ہو، کسی کاغلام یا مقروض نہ ہو، اپنی زندگی و قف کرنے کے متعلق والدین سے اجازت کی ہو۔ اس کے علاوہ اس طبقے میں شامل ہونے کے لئے سائل کو سر منڈ وانا پڑتا ہے اور نار نجی رنگ کے کپڑے پہن کر گوشہ نشینی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ بھکشو بننے کے بعد اس شخص کے لئے سوائے ہمیک ہا نگنے کے روزی کے تمام در وازے بند ہوتے ہیں۔ اس ہمیک کے بعد اس شخص کے لئے سوائے ہمیک ہا نگنے کے روزی کے تمام در وازے بند ہوتے ہیں۔ اس ہمیک کے بعد اس شخص کے لئے سوائے ہمیک ہوئی سے زبر دستی ہمیک وصول نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اس ہوگوں کے گھر کے در وازے پر جاکر کھڑا ہو جاتا ہے، گھر والے جھولی میں پچھ ڈال دیں تولے لیتا ہے ورنہ آگے چلا جاتا ہے۔ جب کھانے کی اتنی مقدار مل جائے جو اس کے زندہ رہنے کے لئے کافی ہو تو پھر وہ اپنی قیام گاہ کو واپس لوٹ جاتا

ہے۔ایک بھکشو کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی صبح صادق کو اٹھ کر خانقاہ میں جھاڑود ہے اور پھر کچھ وقت کے لئے طہارتِ قلب کے حصول کی خاطر ذکر میں مصروف ہو جائے۔اس کی زندگی میں کسی قشم کے عیش و آرام یا سہولت پیندی کی گنجائش نہیں ہوتی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کرنا،اسے پھیلانااور نروان پاناہوتا ہے۔ سہولت پیندی کی گنجائش نہیں ہوتی۔اس کا مقصد حیات صرف علم حاصل کرنا،اسے پھیلانااور نروان پاناہوتا ہے۔تاہم (2) د نیاول او کھکشوؤں کے برعکس دنیاوی کا موں میں مشغول رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔تاہم ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق میں سے روزانہ بھکشوؤں کے لئے کچھ حصہ زکال لیں۔ یہ لوگ بھی جب چاہیں مجکشوؤں

# اخلاقي اور فلسفيانه تعليمات

میں شامل ہو سکتے ہیں۔

اخلاقی اور فلسفیانہ تعلیمات میں گوتم پرھ کا مذہب دوسرے مذاہب سے منفر دہے۔اس مذہب کے مطابق انسان کے لئے نجات کی راہ صرف اخلاقی اصولوں کی پیروی اور فلسفیانہ طرزِ عمل ہے۔ان کا خیال ہے کہ نیکی کے ذریعہ بدی ہی وجود میں آتی ہے ،یہ زندگی کا اولین قانون ہے ۔اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں: ''اگر آدمی اچھاکام کرے تواس کی جزابھی اچھی ملے گی اور اور جہال کسی برائی میں ملوث ہوااس کے برے نتائج میں گرفتار ہو ناپڑے گا (اور یہی ہرکام کا قدرتی اثر ہے) ہندوؤں کا کوئی خدااس مسئلہ میں وخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ( للذاان خداؤں کے مجمول کے سامنے قربانی، دعااور حمد وستائش فضول ہے۔ )''

وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے بچناچاہئے: (1) وہ زندگی جولذتوں سے معمور ہو۔ (2) وہ زندگی جورنج وآلام سے پر ہو (ان کے بجائے) ایک در میانی راہ انتخاب کرنی چاہئے (کیوں کہ) لذت کی فراوانی خود غرضی و فروہ اگلی کو جنم دیتی ہے اور رانج وآلام یاضر ورت سے زیادہ ریاضت ،خود آزادی کا سبب ہے۔ ان دونوں سے مقابلہ کرناچاہئے اور راہ اعتدال ،جوزندگی کے آٹھ اصولوں پر کاربند ہو جانے کانام ہے ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہئے۔

ہے۔ جن کی تفصیل ہے ہے: ﴿ حِیار بنیادی تعلیمات کی حیثیت رکھتی ہے جن کی تفصیل ہے ہے: ﴿ حِیار بنیادی تعلیمات کی حیثیت رکھتی ہے جن کی تفصیل ہے ہے: ﴿ وَلَا مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الل

🖈 زندگی میں جو کچھ بھی پریشانی، غم وغیر ہ آتے ہیںان کی ایک اہم وجہ انسان کی خواہش اور آرزوہے۔

کا گردنیا میں کوئی د کھ، مصائب اور پریشانی ہے تواس کا سبب یقیناخواہش اور آرزوہے جسے ختم کر کے ہی دکھوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

کآ خری سچائی ہے ہے کہ دکھوں سے نجات کے لئے خواہش نفس کو ختم کرنااور خواہش نفس کو ختم کرنے کے لئے آٹھ پہلوؤں پر مشتمل راستہ اختیار کرناضر وری ہے۔

ان آٹھ پہلوؤں کی تفصیل بیہ:

- (1) **صحیح نقطہ نظر:**اس سے مرادانسانی زندگی کے متعلق گوتم بدھ کے نقطہ نظر کوماننا ہے۔دوسرے مذاہب کے عقائداور نجات کے طریقےاس ضمن میں صحیح نقطہ نظر نہیں مانے جاسکتے۔
- (2) می میت اور خیالات: اس سے مراد انسانیت سے متعلق وہ خیالات ہیں جو نفرت، غصہ، خواہش، تشدد، خود غرضی سے پاک ہوں اور جس میں انسانی ہمدردی، محبت اور ایثار شامل ہو۔ اس سلسلے میں بدھ مت میں میترا یعنی رحم اور محبت، کرن یعنی ہمدردی اور اہمسالیعنی عدم تشدد کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی جسمانی لذتوں کے ترک کر دینے پر ایمان رکھنا یادوسروں کے تنیک حقیقی محبت رکھنا، حیوانات کواذیت نہ پہنچانااور آرزوؤں سے دست بردار ہونا۔
- (3) صحیح گفتگو: اس اصول کے مطابق خود کوالیم گفتگوسے بچائے رکھناہے جس میں کسی بھی قسم کا شر ہو۔ حصوت ، فضول گوئی، غیبت، چغل خوری اور فخش گوئی اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کی بجائے راست گوئی، خوش اخلاقی، نرم گفتاری اور صدق بیانی وہ اصول ہیں جو صحیح گفتگو میں شامل ہے۔
- (4) سی عمل: اس اصول کے تحت ان پانچ چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے: جھوٹ، کسی جاندار کا قتل، جنسی بے راہ روی، چوری اور نشہ آور چیزوں کا استعال۔
- (5) کسب حلال: اس سے مراد حلال روزی کھانا ہے۔ ظلم ، دھو کہ ، فریب ، چوری اور کسی کی حق تلفی سے ملئے والارزق اس اصول کی خلاف ورزی ہے۔ اس ضمن میں پالی صحائف کے مطابق گوتم بدھ نے خود پانچ پیشوں کو ممنوع قرار دے دیا تھا(۱) اسلحہ کی خرید و فروخت سے متعلق پیشے (۲) جانوروں کی جان لینے اور ان کے گوشت یا کھال وغیرہ سے متعلق پیشے (۳) نشہ آور چیزوں کاکاروبار (۴) غلاموں کی خرید و فروخت (۵) زہر کی خرید و فروخت۔

یہاں یہ واضح رہنا چاہئے کہ یہ پانچ پیشے بدھ مت کے دنیاوی طبقے کے لئے منع ہے جبکہ بھکشوؤں کے لئے کسی مجمعی قشم کاکار و باریار وزی کمانے کاطریقہ ممنوع ہے۔وہ صرف بھیک مانگ کرہی گزارا کر سکتے ہیں۔

(6) می کوشش: اس سے مراداپنے ذہن میں بدھ مت کے پسندیدہ جذبات و خیالات پیدا کرنے اور بُرے خیالات کو باہر نکالنے کی جدوجہد کرناہے۔ جب تک انسان میں برائی کے خیالات نہیں جاتے تب تک یہ کوشش جاری رکھنی چاہئے۔

(7) سی محکی قلر: اس کا مطلب میہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے متعلق کسی بھی لاپر واہی سے بچتے ہوئے ہر وقت اپنے خیالات، جذبات، اعمال، گفتگو و غیر ہ پر متوجہ رہے۔ کوئی بھی عمل یا گفتگو بے سوچے سمجھے نہ کرے، ہر وقت جس کام میں بھی مشغول ہواس کے متعلق مذکورہ بالااصولوں کو مد نظر رکھے۔

(8) مراقبہ: یہ بدھ کی سب سے اہم عبادت ہے ، جس کے بغیر نروان (نجات) حاصل کرناکسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہشت پہلو میں جو اصول بتائے گئے ہیں ان کی حیثیت دراصل معاون اسباب کی ہے اور ان سبھی کا مقصد یہی ہے کہ انسان مراقبہ کرتے ہوئے نروان حاصل کرلے۔

ﷺ خانقائی سلسلے: بدھ مت کی روایت کے دوجھے ہیں، راہبوں کا سلسلہ اور عام لوگوں کا سلسلہ۔ان کے ہاں راہب اور راہبائیں ہوتی ہیں جو سینکٹروں قسم کے عہد و بیان اور نبھاتے ہیں جس میں ہمیشہ کنوارار ہے کا عہد و بیان سلسلہ اور راہبائیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں، مخصوص کپڑے بہتے ہیں اور خانقاہوں میں اجتماعی صورت میں رہتے ہیں۔ان کی ساری زندگی مطالعے، مر اقبہ، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسومات اداکر نے کے لیے وقف ہوتی کی ساری زندگی مطالعے، مر اقبہ، عبادت اور عام لوگوں کے استفادے کے لیے رسومات اداکر نے کے لیے وقف ہوتی ہے۔اس کے جواب میں عام لوگ خانقاہوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ خانقاہ والوں کو کھانے پینے کی چیزیں نذر کرتے رہتے ہیں خواہ خانقاہوں کو براہ راست پہنچا کر، خواہ ان راہبوں کو عطاکر کے جو ہر صبح ان کے گھروں پر خیرات لینے آتے ہیں۔

# کھانے بینے کے آداب اور شراب نوشی سے گریز

بدھ مت میں کھانے پینے کے کوئی مقررہ قوانین نہیں ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کو ترغیب عموماً میہ دی جاتی ہے کہ شاکا ہاری بننے کی کوشش کریں، غلّہ اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعال کریں تاہم اگر صرف زراعت پر انحصار بھی کیاجائے تب بھی کیڑے مکوڑے تو بہر حال ہر طرح کی کاشتکاری میں تلف ہوتے ہی ہیں۔ سوان کی کوشش میر رہتی ہے کہ اپنی خوراک اور کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو کم از کم نقصان پہنچایاجائے۔ بعض او قات گوشت کا استعال نا گزیر ہو جاتا ہے مثلاً کسی طبی ضرورت سے، اپنے میز بان کادل رکھنے کے لیے یاجب غذا کے نام پر گوشت کے سوا پچھ اور میسر ہی نہ ہو۔ اس صورت میں کھانے والا اس جانور کے لیے اخبار شکر کرتا ہے جس نے اس کے لیے اپنی جان دی اور اس کے اگلے جنم کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہے۔

بدھ فلسفی نے اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ شراب کا ایک قطرہ بھی استعال نہ کریں۔ بدھ مت کی ساری تربیت ذہن میں رکھتے ہوئے، نظم وضبط، ضبط نفس اور تزکیہ و تنظیم سے عبارت ہے۔ شراب پی کران میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن بدھ مت کے سارے پیروکار بدھ فلسفی کی اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔

## مذببی تبوار

بدھ مذہب میں کئی تہواررائج ہیں مگر ویسا کھ، کھا پو جااوراسہلا پو جائے تہوار زیادہ مشہور ہیں۔

★ ویسا کھ: ویسا کھ کادن گوتم بدھ کی پیدائش، حصول معرفت اوران کی وفات سے منسوب ہے۔اس دن خاص پو جاکا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تہوار عمومامک کے پورے چاند کی تاریج کو منایا جاتا ہے۔ ویسا کھ بابیسا کھ ہندی کیلنڈر کا ایک ماہ ہے،اسی ماہ کے نام پریہ تہوار بدھ مت میں رائج ہے۔

کو ایو جا: یہ تہوار قمری کیانڈر کے تیسرے مہینہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب گوتم بدھ کی زندگی میں ایک باران کے 1250 شاگرداتفا قاایک ساتھ اپنے استاد کا لیکچر سننے اور ان سے ملنے کے لئے جمع ہوگئے تھے۔اس دن گوتم بدھ نے اپنی وفات کی پیشین گوئی بھی کی۔اس تہوار کے موقع پر گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔

اس ہلا ہوجا: یہ تہوار گوتم بدھ کے مشہور بنارس کے ایدیش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔اس روز گوتم بدھ نے بنارس میں اپنے خاص پانچ درویش ساتھیوں کو خطبہ دیا تھا۔ یہ تہوار جولائی میں منایا جاتا ہے۔

# بدھ مت کے فرقے

دیگر مذاہب کی طرح بدھ مت بھی اپنی ابتداہے ہی تفرقہ کا شکار ہوا۔ بدھ مذہب میں اختلافات گوتم کی زندگی میں ہی پیدا ہوگئے تھے۔ ایک بھنگی کو سکھ میں داخل کرنے پر اعلیٰ ذات کے ممبر وں نے بر ہمی کا اظہار کیا تھا۔ ذات کے علاوہ اور بہت سے مسائل نزاع کا باعث بن گئے تھے۔ مگر پھر بھی گوتم کی زندگی میں انہیں ابھرنے کا موقع نہیں ملااور گوتم کی موت کے بعد انہوں نے شددت اختیار کرلی اور بہت جلد بدھ کے متبعین اٹھارہ گروہوں میں تقسیم ہوگئے۔

اشوک اور کنشک کی سرپرستی میں جو مجالس منعقد ہوئیں، ان میں اختلافات کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر دور نہ ہو سکے اور بالا آخر بدھ مذہب دو فر قوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو ہنیان Hinayana اور مہایان کی گئی مگر دور نہ ہو سکے اور بالا آخر بدھ مذہب دو فر قوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو ہنیان Lesser Wehicle اور مہایان الذکر مرکب اضغ Mahayana کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر مرکب اضغ Great Wehicle ہی سے ہر ایک متعدد اکبر Great Wehicle بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں فر قوں میں سے ہر ایک متعدد ذیلی فر قوں میں تقسیم ہے۔

دونوں فر قوں کی تفصیل کیچھ یوں ہے:

(1) تھيرواؤ: تھيرواؤ کے معنی بزرگوں کی تعليم ہے۔ يہ فرقہ قدامت پند خيال کيا جاتا ہے۔ يہ فرقہ جزويات کو چھوڑ کر کليات ميں قديم فد بہب پر کاربندہ۔ يہ گوتم کی تعليمات کے مطابق روح اور خدائی کا قائل نہيں ہے، نيز گوتم کو ہادی مانتا ہے۔ اس فرقہ نے بدھ مت کی قديم روايتوں کو لفظی پابندی کے ساتھ قائم رکھا ہوا تھا۔ نروان، معرفت، گيان اور ديگر بدھی روايات فلسفيانہ رحجان رکھنے والے ایک مخصوص طبقے کے لئے تو موزوں تھا جو دنیاسے کنارہ کش ہو کر فقير بن سکتے تھے۔

(2) مہایان: بیہ جدت پبندوں کا فرقہ ہے۔، لیکن عام لوگ جن کے لئے بیہ دنیاسے کنارہ کشی ممکن نہیں تھا، وہ قدرتی طور پر مہایان فرقے کی جانب راغب ہوئے جس میں روحانی امور کی نسبت ظاہری رسوم اور اس وقت کے عوامی خیالات کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔اس دور میں ہندوستان میں اٹھنے والی بھکتی کار حجان اور ہندومت کا اثر بھی مہایان فرقے نے قبول کیا۔ تھیر واڈ فرقے نے گوتم کی سیرت میں موجود اخلاقی احکام کو اہمیت دے رکھی تھی،اس

کے برعکس مہایان نے گوتم بدھ کی شخصیت کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور گوتم بدھ کے وجود کو ایک دیوتا کی حیثیت سے پیش کیا جو عقیدت اور مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لئے ضروری تھا۔ یہ گوتم کے علاوہ دوسرے دیوتاؤں کا قائل ہے اور ان کی پرستش بھی کرتا ہے۔ اس فرقے کی اشاعت کنشک کے دور میں زور شورسے ہوئی، اس لئے منگولیا، چین، جاپان اور تبت میں اسی کو غلبہ حاصل ہوا۔ مگر لنکا، برما، سیام اور مشرقی جزائر میں ہنیان نے پامر دی سے مقابلہ کیا، لیکن بالا آخراسے وہاں مغلوب کرلیا گیا۔ ساتھ ہی اس دور میں یہ عقیدہ بھی بہت زیادہ واضح ہو کرسامنے آتا ہے کہ گوتم بدھ کوئی ایک شخص نہیں تھا جس نے زوان حاصل کیا بلکہ کئی بدھ پہلے بھی گزر چکے ہیں جن میں سب سے پہلے امدھ بدھ تقا۔ یہ امیدھ بدھ آج بدھ مت میں پرستش کے لئے اہم حیثیت رکھتا ہے۔

تھیرواڈ کے نزدیک نروان اور معرفت حاصل کرناانسان کی اپنی کوششوں پر منحصر ہے۔ یہ اصول اس فرقے میں آج تک سختی سے قائم ہے۔ دوسری طرف مہایان نے یہ تعبیر پیش کی کہ جولوگ نروان حاصل کر چکے ہیں دنیا سے جانے کے بعد ان کی پرستش سے ان کا فیض حاصل کیا جاسکتا ہے اور انہی ہستیوں سے عقیدت کی ذریعے انسان معرفت کی اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔

ہے فرقہ علاقے میں اپنی اپنی وایات کے مطابق مختلف ہے۔ ہر علاقے میں مہایان کا ایک الگ مکتب فکر ہے۔ تاہم بنیادی طور پریہ تقسیم مشرقی ایشائی مہایان اور تبتی مہایان پر کی جاتی ہے۔ جاپان میں بدھ مت کو صور تزین بھی مہایان کاہی ایک مکتب فکر ہے۔ اس طرح تبت میں لامائی اور تا نترک بدھ مت بھی اسی کی شاخ مانی جاتی ہے۔

سن عیسوی کے آغاز کے زمانے میں مہایان فرقے کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں بدھ مت کو جو مہایان علماء ملے انہوں نے بدھ کو ایک بالکل نے انداز میں پیش کیا۔ اپنے مذہب کے متعلق ان کی تشر تے سادہ اور اس دور کی ضروریات کے مطابق تھی۔ اس میں چین، نیپال، سری لئکا اور ہندوستان کے مقامی دیوتاؤں کو بھی جگہ دی گئی۔ فلسفی رجانات میں مہایان فرقہ تقسیم در تقسیم ہوتا جارہا تھا، ریاضت، بھکشوؤں، اعلی اخلاقی معیار کی اہمیت بندر تئ ختم ہورہی تھی۔ تاہم بدھاؤں پر ایمان اور ان سے عقیدت کے ذریعے اس فرقے نے خود کو مستحکم کر لیا تھا۔ بندر تئ ختم ہورہی تھی۔ تاہم بدھاؤں پر ایمان اور ان سے عقیدت کے ذریعے اس فرقہ نے خود کو مستحکم کر لیا تھا۔ وجم یان فرقہ : پانچویں صدی عیسوی تک پنجاب اور بنگال میں اس وقت بدھ مت اپنے عروج پر تھا۔ تاہم مدھیہ پر دیش میں بدھ مت کے اثرات نہ ہونے کے برابر رہے۔ اس دور میں گیت خاندان کی رواداری کی وجہ سے مدھیہ پر دیش میں بدھ مت کے اثرات نہ ہونے کے برابر رہے۔ اس دور میں گیت خاندان کی رواداری کی وجہ سے

### اسلام اوربدهمت كاتقابلي جائزه

اجمالی طور پر اگردیکھاجائے توبدھ مت کے نظریات ہندو مت سے مختلف نہیں کیونکہ یہ بھی قانون جزاوسزااور تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ باربارکی پیدائش اور جزاوسزاسے نجات پانے کی خاطر برائی اور بھلائی سے رکنے اور خواہشات پر قابوپانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات مانگنا بدھوؤں کی امتیازی علامت ہے۔

بدھ مت کا گراسلام سے تقابل کی جائے تواسلام کواس مذہب کے ہرپہلوسے ترجیح حاصل ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے:

کو تصور خدا: ند ہب اسلام میں اللہ عزوجل کے متعلق واضح عقیدہ ہے۔اللہ عزوجل کے واجب الوجود ہونے،خالق، غفور ورجیم ہونے پر کسی کوشک وشبہ نہیں ہے جبکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدایا براھا یاآتما کا کوئی بھی تصور موجود نہیں۔بدھ کہا کر تاتھا کہ انسان کی نجات خوداسی پر موقوف ہے نہ کہ معبود پر اور وہ سمجھتا تھا کہ انسان ہی ایپ نفس کے انجام کو بنانے والا ہے۔

بدھ مذہب کی تعلیمات کا یہاں سے ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس مذہب میں خدا کا کوئی واضح تصور ہی موجود نہیں اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟

الله رب العزت کی ذات جس نے انسان کو اشر ف المخلوقات بنایا ہے شار نعمتوں سے نوازاا تنی بڑی کا نئات کا نظام چلایا اب اگرانسان اس ذات کا ہی انکار کردے یا اس کے اندر پائی جانے والی صفات کسی دوسرے کے اندر بھی کا نظام چلایا اب اگرانسان کی نجات کیسے ممکن ہے؟ الله رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ﴿ سَبَّحَ وَلِيُ مَانِي السَّلُوتِ وَ الْاَدْضِ وَ هُوَ الْعَذِيْذُ الْحَکِيْمُ ٥ لَه مُلُكُ السَّلُوتِ وَ الْاَدْضِ يُحْمَ وَ يُبِينُتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ فَکِيْرُ ٥ هُوَ الْاَوْلُ وَ الْاَحْنُ وَ الْاَحْنُ وَ الْمَالِقِ وَ الْاَدْضِ وَ هُوَ الْمَالُولُ اور زمین میں ہے اور وہی الظّاهِرُو الْبَاطِنُ وَ هُو بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿ ترجمہ کنزالا یمان: الله کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس کے لئے ہے آسانوں اور زمین کی سلطنت جِلا تاہے اور مار تااور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی اوّل وہی آخر، وہی ظاہر ، وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔

کو مہانیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں ملاہ کی اپنی سیرت اور بدھ مت مذہب میں رہبانیت ایک بنیادی تصور ہے جس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نروان حاصل کر ناہے۔اس نروان کے چکر میں لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کیاجاتا ہے۔ بیوی، خیجہ والدین سے دور ہوجانا ایک غیر فطرتی اور غیر عقلی نظریہ ہے جس کا اسلام سختی سے رد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''لا مُنہازیگا فی الإشلام ''ترجمہ: اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں۔

(شرح السنة، كتاب الصلوة، باب فضل القعود في المسجد لانتظام الصلاة، جلد2، صفحه371، حديث484، المكتب الإسلامي، بيروت)

دین اسلام نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بہتر بنانے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر تنہا ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے یہ تو نفس کی اتباع ہے۔اصل روحانیت توبیہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی آزمائشوں کو برداشت کرنااور زندگی کے مقصد کو کامیاب بناناہے۔

اسلام میں مراقبہ ،خلوت نشینی کا اگرچہ تصور ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وابستہ لوگوں کے حقوق تلف نہ کئے جائیں۔حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرامیں کچھ وقت کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور جانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ضروریات کو پوار کرتے تھے۔یو نہی بزرگانِ دین کچھ وقت کے لئے نفس کے خلاف مجاہدے کرتے تھے لیکن ہمیشہ رشتہ داروں، بیوی بچوں سے دور نہ رہتے تھے۔

﴿ مِعِيكُ ما مُكُنا: گوتم بدھ كے نزديك جتنى ديرتك آدمى جَكَشُويعنى بِهكارى نه بن جائے وہ نروان حاصل نہيں كرسكتا۔ مانگ كر كھانا قابل فخر اور عبادت سجھتے ہیں۔ جبكہ دین اسلام اس چیز كی سخت مذمت كرتا ہے۔ نبی صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا'' مَا يَزَالُ الرَّ عِلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجُهِمِ مُوْعَةُ كَمْمِ ' ترجمہ: تم میں سے جو آدمی مانگار ہے گا یہاں تک كہ جب وہ اللہ تعالی سے ملے گااس كے منہ پر گوشت نہيں ہوگا۔

(صحيحمسلم، كتابالزكوة،باب كرابة المسألة للناس،جلى2،صفحه720،حديث1040،دار إحياء التراث العربي،بيروت)

 عزو جل فرماتا ہے ﴿ اَلَّذِی خَلَقَ الْبَوْتَ وَ الْحَلِوةَ لِیَبْلُوّ کُمُ اَیّٰکُمُ اَحْسَنُ عَبَلًا ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانج ہوتم میں کس کاکام زیادہ اچھا ہے۔ (سورۃ الملک، سورۃ 67، آیت 2)

زند بی پیدا بی که تمهاری جانج به و تم میں س کاکام زیادہ اچھاہے۔

﴿ تصور شجات: گوتم بدھ نے نجات کادار و مدار انسان کی ذاتی کوشش پر رکھااور اسے اپنے اعمال کا قطعی طور پر ذمہ دار تھر ایا ہے۔ بدھ کا قول ہے: ''انسان برائی کاار تکاب خود کرتا ہے اور اس کے خراب نتیجہ کو بھگتنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود ہی برائی سے کنارہ کش ہو سکتا ہے اور پاکیزگی اور نجاست دونوں ذاتی صفات ہیں۔ کوئی بھی دوسرے کو یا کیزہ نہیں بناسکتا۔''

جَبَه اسلام كا تصورِ توبه آسان ہے۔ انسان سے اگر غلطی سر زوہو جائے وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے معافی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔ اللہ عزوج ل فرماتا ہے ﴿ قُلُ یَاعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَمْنَ فُوْاعَ لَی اَنْفُسِهِمْ طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔ اللہ عزوج ل فرماتا ہے ﴿ قُلُ یَاعِبَادِیَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

مزید ہیر کہ اسلام میں بیر تصور ہے کہ ہدایت اللہ عزوجل کی طرف سے ملتی ہے،ایسانہیں کہ نیکی وہدایت انسان کیااپنی کاوش ہے۔

#### بدهمتكاتنقيدىجائزه

بدھ مذہب کی کتابیں دیکھنے سے پہ چلتا ہے کہ گوتم ایک بانی مذہب کی طرح نہیں بلکہ ایک فلسفی کی حیثیت سے اپنی تعلیمات کا ساراز وراخلاق واعمال پر پیش کرتا ہے اور ان بنیادی عقائد کو نظر انداز کر دیا ہے، جن پر ایک مذہب کی تعمیر ہوتی ہے۔ گوتم نے نہ تو خدا کے وجو د پر کوئی بات صاف کہی ہے اور نہ کا کنات کی تخلیق کے اسباب پر روشنی ڈائی ہے اور نہ ہی روح کی وضاحت کی ہے، بلکہ اسے مادہ کا جز کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ جنت و جہنم، حثر و نشر اور آخرت ہے اور نہ ہی روح کی وضاحت کی ہے، بلکہ اسے مادہ کا جز کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ جنت و جہنم، حثر و نشر اور آخرت و قیامت جیسے مسائل کو انہوں نے پس پشت دال دیا ہے اور آ واگون Arvagona کے ہندو عقیدے کو اہمیت دے کرراہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالم کی چیزیں اسباب کے تحت وجود میں آتی ہیں اور ہر لمحہ غیر محسوس طریقہ سے بدلتی رہتی ہیں اور انہی اسباب کے تحت فناء ہوتی ہیں۔ گویا پوری کا کنات خود بخود وجود میں آئی سے دوراسی طور پر چل رہی ہے۔ اس میں کوئی شعور اور ار ادہ کار فرمانہیں ہے۔

گوتم نے ان تمام مسائل کی وضاحت اور تشری کے بغیر اخلاقی احکام کی تلقین کی ہے، جس کے ذریعے خوان حاصل کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں گوتم نے والدین، اولاد، استاد وشاگرد، خادم وآ قااور شوہر وبیوی کے فرائض، حقوق اور ذمہ داریاں بتائیں ہیں۔ انہوں نے والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور انہیں برائی سے بچائیں، نیز ان کے لئے ترکے کی شکل میں معاش مہیا کریں۔ اولاد کو حکم دیا کہ وہ والدین کی اطاعت اور احترام کریں (لیکن خود سب کے حقوق تلف کرتے ہوئے گھر والوں کو چھوڑ کر بغیر اجازت لئے جنگلوں کی خاک چھانے مرہے۔ ) اس طرح دو سرے لوگوں کو شفقت، محبت، ہمدردی، احترام، وفاداری، ہنر مندی، مساوات، حسن سلوک، ادب اور تعظیم کی ہدایت کی ہے۔ گویا ایک فلسفی کی موجودات کے اجزاء ترکیبی سے بحث کی ہے۔ پھر انسان کی خصوصیات اور صفات وروپ پر ایک تفصیلی بحث کی ہے، جس سے ایک مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جاسمتی ہے۔ گوتم مذہب کے تمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ یہی وجہ ہے بدھ مذہب ان لوگوں کے در میان تو پھیل مذہب کے تمام فطری مسائل کو حل کرنے سے قاصر رہے۔ یہی وجہ ہے بدھ مذہب ان لوگوں کے در میان تو پھیل میں قطعی ناکام رہا۔

#### عقيره نروان

برھ مت مذہب کابنیادی عقیدہ فروان ہے اور اس بنیادی عقیدہ کی وضاحت کرنے سے گوتم بدھ اور ان کے پیرو کار عاجز ہیں۔ گوتم بدھ زندگی کے مسئلہ کاجوشافی وکافی حل تلاش کر رہا تھاوہ اسے درخت کے بنچ مراقبہ کی حالت میں نروان کی صورت میں ملا۔ نروان ایک الی حالت ہے جوعام ذہنی سانچوں سے بالاترہے اور چو تکہ وہ ذہن کی گرفت سے آزادہے۔ اس لیے اس کی حقیقت کابیان ناممکن ہے۔ اس کے باوجود چو نکہ گوتم بدھ کو اپناپیغام عوام تک پہنچانااور ان کو یہ بتانا تھا کہ نروان ہی میں انسان کو دکھوں سے مکمل چھٹکار ااور ابدی مسرت حاصل ہوسکتی ہے اور وہی انسان کا حقیقی مطلوب ہو سکتاہے۔ اس لیے نروان کی کچھ تشر ت کی گئی۔ بدھ مت میں نروان کی تشر ت کے لیے جو استعارات استعال ہوئے ہیں وہ زیادہ تر منفی نوعیت کے ہیں۔ یعنی بجائے یہ بتانے کے کہ نروان کیا ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نروان کیا نہیں ہے۔ نروان کی حقیقت گوتم بدھ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کوشش کی گئی ہے کہ نروان کیا نہیں ہے۔ نروان کی حقیقت گوتم بدھ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے دبھکتوؤ (پیروکارو) الیمی کیفیت موجود ہے جہاں نہ تو خاک ہے نہ پانی نہ آگ ہے نہ ہوانہ لامکانیت ہے نہ شعور کی لام کو دبت نہ تو نہ ہوں اور نہ شعور نہ تو یہ دنیا ہے اور نہ دوسری دنیانہ سورج ہے وہاں اور نہ چاند اور ہو ان کی بیاہوں وہاں نہ آنا ور نہ جانانہ تھر بیانہ قر زوان) ہیں بیدا ہونا ہے۔ بغیر سے مرکت یائی ہواں کی کی کی کی کو کا خاتمہ (نروان) ہے۔ "

گوتم بدھ کے اس بیان سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ الی کیفیت کانام ہے جہاں انسان دنیا سے الگ تھلگ ہوجاتا ہے۔اس کے ذہن میں کوئی دوسر انقطہ نہیں ہوتا۔ سوائے اس کے جودہ اپنے ذہن میں لے کر سوچتا ہے۔اسے حالت استغراق بھی کہتے ہیں۔ ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ان کا یہ نظریہ جیسے بھی ہواور جیسی کیفیت بھی ہویہ اسلام کے فطری مزاج کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجمل عقل سے وراء نظریہ ہے۔جس نروان پر پورے مذہب کی بنیاد ہے وہی عقل میں نہ آئے تو یہ اس مذہب کا بہت بڑا نقص ہے۔

كفاره

د نیا کے کئی مذاہب میں گناہوں سے کفارے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے لیکن بدھ مت میں توبہ اور کفارہ کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے ان کے نزدیک اگر گناہ کیا جاسکتا ہے تو پھراس کی سزا بھی جھگتی ہوگی۔

#### بدھ مت اور خدا

برھ کے متعلق کہاجاتا ہے کہ اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے، بدھ مذہب میں عبادات اوراعتقادات کا کوئی خاص مقام نہیں اور نہ ہی نجات کا کوئی واضح عقیدہ موجود ہے اسی وجہ سے کہاجاتا ہے کہ گوتم بدھ خدا کے وجود کا منکر تھا۔ بدھ مت میں خدا کی ذات اور صفات کے متعلق خاص نشاندہی نہ ملتی تھی، البتہ جب مدتوں بعد بدھ مت کے پیر وکاروں میں اختلاف ہواتو کئی نظریات نے جنم لیا۔ بدھ مت دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک تصور تو یہ تھا کہ ہر کام اور ہر ضرورت کے لیے دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا مخصوص دائرہ اختیار ہے یعنی کہ ہندومت کے قدیم دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا مخصوص دائرہ اختیار ہے بعنی کہ ہندومت کے قدیم دیوی اور دیوتاؤں کا اپنا اپنا مخصوص دائرہ اختیار ہے بعنی کہ ہندومت کے قدیم دیوی اور دیوتاؤں کا اس شمہ وہی ہے دیوتاؤں کا اخلاق بھی ہے۔ ایک دوسر نے فرقہ جس نے یہ تبلیغ دی کہ خدا بدھ کی صورت میں ظاہر ہوا یہ نظر یہ بدھ کے تعلیمات کی منافی ہے مگر اس کے پیر وکاروں نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔

بدھ مت کی سب سے بڑی کمزوری عبودیت کی ہے کیونکہ اس میں کہیں بھی خدا کی عبادت کا تصور نظر نہیں اتااور ایک بشر کے لیے عبادتِ خدانے بغیر تسکین حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ بہت بڑی خامی تھی جو بدھ مت کے ابتدائی دور میں رہی کیونکہ اس میں نہ تو دیوی دیوتاؤں کے پوچنے کی اجازت تھی اور نہ خدا کی عبادت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی جس کی بدولت بدھ مت کے پیروکار گوتم بدھ کا مجسمہ بناکر اس کی پرستش میں لگ گئے تاکہ دلوں کو تسکین حاصل ہو۔

گوتم بدھ اور تار پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے۔ان کی حیات تک بدھ مت میں اوتار کا کئی تصور نہ تھا۔بدھ مت میں اوتار واد کا نظریہ کنشک کے زمانے میں شامل کیا گیا۔ بدھ مت کے دو فرقوں ہیں اور مہایانیوں نے بدھ کی

مورتی بنا کراوراس کی بوجاشر وع کردی کہاجاتاہے کہ گوتم بدھ کی پہلی مورتی غالبابھارت میں بنائی گئ۔بدھ مت کی تیز دھار کو کند کرنے کے لئے ایک طویل مدت میں بر ہمنوں نے گوتم بدھ کووشنو کااوتار کر ڈالا۔

جب مہایانیوں نے گوتم بدھ کو وشنو کا او تار مان لیا۔ انہیں انسان سے بھگوان بنادیا اور ان کی مورتی بناکر ان کی پوجا کرنے گئے تومہایان فرقے بدھ مت کم اور ہندومت زیادہ ہو گیا۔ اس مت میں نظریہ تجسیم اور مور تیوں پریقین رکھنے کے عقائد داخل ہو گئے۔ بدھ مت میں دیوی دیو تاؤں کی ایک بڑی فوج کھڑی کر دی گئی۔

# غير فطرتي عمل

بدھ مت کا اپنے ہیوی بچوں اور گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جاناا یک غیر فطرتی عمل ہے۔اس غیر فطرتی عمل کو غلط سیحتے ہوئے بدھ مت مذہب میں ابراہب گروہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ والدین سے اجازت لے۔لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بدھ مذہب میں سجکشوؤں کی زندگی ایک غیر فطرتی عمل ہے ایسے عقیدہ کا وہی حال ہوتا ہے جو عیسائیت میں رہانیت کا ہوا تھا کہ فطرت سے دورر ہتے ہوئے یہ لوگ زنامیں پڑگئے تھے۔

# بدھ مت کے مظالم کی تاریخی دانتان

بدھ مت مذہب اگرچہ یہ باور کرواتا ہے کہ تشد دنہ کرناان کابنیادی اصول ہے لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ کئی بدھ را ہبوں نے ظلم وستم کی انتہا کی ہے اور مذہب کے نام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔

کولمبو کے نواح میں ایک چھوٹا سامندر ہے۔ اس میں بدھا کی شبہہ کو جامنی اور سفید کنول کے در میان رکھا گیا ہے جبکہ چھوٹے بدھا دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر والی منزل میں ایک بھاری بھر کم را ہب کی حکومت ہے جو نار نجی رنگ کے کپڑے بہتے ہو اوا ہے۔ یہ ہے سخت گیر بودھ شظیم دی بودھا بالا سینا یابدھسٹ پاور فورس (بی بی ایس) کا صدر دفتر۔ را ہب گالا گوڈا آ سے گناناسارا تھیر و بدھ مت کی بات بطور ایک نسل کے کرتے ہیں۔ سری لنکا کے زیادہ تر بودھ سنہالا ہیں اور سنہالا تقریباً اس ملک کی آبادی کا تین چو تھائی ہیں۔

گناناسارا تھیرو کہتے ہیں کہ یہ ملک سنہالا کا ہے، اور سنہالا ہی ہیں جضوں نے اس کی تہذیب، ثقافت اور آبادیوں کو تعمیر کیا ہے۔سفید فام لو گوں نے سب مسائل کھڑے کیے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ برطانوی نو آباد کاروں نے اس ملک کو تباہ کیا تھااور اس کے حالیہ مسائل کے ذمہ دار بھی بقول ان کے باہر والے ہی ہیں جس سے ان کا مطلب تمل اور مسلمان ہیں۔ حقیقت میں اگرچہ تمل کی ایک جھوٹی اقلیت یہاں انڈیاسے چائے کے باغات لگانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں رہنے والے زیادہ تر تمل اور مسلمان است ہی سری لنکن ہیں جتنے سنہالا ہیں اور ان کی جڑیں صدیوں چھچے تک جاتی ہیں۔ بدھ بھکٹو گناناسارا تھیرو کہتا ہے کہ ہم کوشش کررہے ہیں کہ سنہالا ملک واپس سنہالا ہو جائے۔ جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم لڑتے رہیں گے۔ بدھ مت کا یہ پہلو کوئی پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا۔ بیسویں صدی کے اہم بودھ احیائے کار آناگار کادھر ما پالا غیر سنہالا اوگوں کو بہند نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آریائی سنہالا اوگوں نے اس جزیرے کو جنت بنایا ہے جبکہ عیسائی اور دو سرے مذاہب اس کو تباہ کررہے ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں کو بھی یہ کہہ کر نشانہ بنایا کہ وہ سود پر قرض میں جنم لینے والوں کا استحصال کر کے پھلے پھولے ہیں۔

1782 میں برمی بادشاہ''بودھا پاید''نے پورے علاقے کے علماء کو سور کا گوشت کھانے پر مجبور کیا، جنہوں نے انکار کیاا نہیں قتل کر دیا گیا۔اس واقع کے بعد برما میں سات دن تک سورج طلوع نہ ہوا۔ جس پر برمی بادشاہ نے انکار کیااور معافی مانگی۔

1958 میں ایک بودھ راہب ہی تھا جس نے وزیرِ اعظم ایس ڈبلیو آر ڈی بندرانا ئیکے کو قتل کیا تھا۔ مہاویلی دریائی طرف اشارہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 1989 میں سری لئکا کی حکومت کے خلاف بائیں بازو کے محاذ نے ایک بغاوت کی تھی جس کے بعد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 افراد لاپیۃ ہو گئے تھے اور اسی دریا میں بہت سی لاشیں یائی گئی تھیں۔

# برماکے مسلمانوں پربدھ مت کے مظالم

بدھ کے مظالم کی ایک سیاہ داستان برمامیں رہنے والے مسلمانوں ہونے والی زیاد تیوں کی ہے جسے یہی نام نہاد امن پسند کے دعویدار بدھ راہب مذہب کے نام پر گا جرمولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کا کہناہے کہ مسلمان برمامیں باہر سے آئے ہیں اور انہیں برماسے مالکل اسی طرح ختم کر دیں گے جس طرح اسپین سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ برماکاایک صوبہاراکان وہ سر زمین ہے جہاں خلیفہ ہارون رشیر کے عہدِ خلافت میں مسلم تاجروں کے ذریعہ اسلام پہنچا،اس ملک میں مسلمان بغر ض تجارت آئے تھے اور اسلام کی تبلیغ شر وع کر دی تھی،اسلام کی فطری تعلیمات سے متاثر ہو کر وہاں کی کثیر آبادی نے اسلام قبول کر لیااور ایسی قوت کے مالک بن بیٹھے کہ 1430ء میں سلیمان شاہ کے ہاتھوں اسلامی حکومت کی تشکیل کرلی،اس ملک پر ساڑھے نین صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی،مسجد سِ بنائی گئیں، قرآنی حلقے قائم کئے گئے، مدارس وجامعات کھولے گئے،ان کی کرنسی پر لاالہ الا الله محمد د سول الله کنده ہوتا تھااور اس کے بنیجے ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ نام درج ہوتے تھے۔اس ملک کے بڑوس میں برما تھا جہاں بدھسٹوں کی حکومت تھی، مسلم حكمرانی بود هستوں كوايك آنكھ نہ بھائی اور انہوں نے 1784ء میں اراكان پر حملہ كرديا، بالآخراراكان كی اینٹ سے اپنٹ بجادی، اسے برمامیں ضم کر لیااور اس کا نام بدل کر میانمار رکھ دیا۔ 824ء میں برما برطانیہ کی غلامی میں چلا گیا، سوسال سے زائد عرصہ غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد 1938ء میں انگر ہزوں سے خود مختاری حاصل کرلی۔ 1938 میں انگریزوں سے لڑی جانے والی جنگ میں گولیوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو بطور ڈھال استعال کیا گیا۔ آزادی کے بعدانہوں نے پہلی فرصت میں مسلم مٹاؤیالیسی کے تحت اسلامی شاخت کومٹانے کی بھریور کوشش کی، دعاۃ پر حملے کئے، مسلمانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا، چنانچہ پانچ لاکھ مسلمان برماچپوڑنے پر مجبور ہوئے، کتنے لوگ یڑوسی ملک بنگلادیش ہجرت کر گئے۔اس طرح مختلف او قات میں مسلمانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، جولوگ ہجرت نه کرسکے ان کی ناکہ بندی شروع کردی گئی،دعوت پریابندی ڈال دی گئی،اسلامی تبلیغ کی سر گرمیوں پرروک لگادی گئی، مسلمانوں کے او قاف چرا گاہوں میں بدل دیئے گئے، برما کی فوج نے بڑی ڈھٹائی سے ان کی مسجد وں کی بے حرمتی کی،مساجد و مدارس کی تعمیر پر قد غن لگادیا،لاؤڈ سپیکر سے اذان ممنوع قرار دی گئی،مسلم بیچے سر کاری تعلیم سے محروم کے گے،ان پر ملازمت کے دروازے بند کردیئے گئے،1982 میں اراکان کے مسلمانوں کو حق شہریت سے بھی محروم کر دیا گیا،اس طرح ان کی نسبت کسی ملک سے نہ رہی ،ان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے 25 سال اور لڑکوں کی شادی کے لیے 30 سال عمر کی تحدید کی گئی، شادی کی کاروائی کے لیے بھی سر حدی سیکوریٹی فور سیز سے احازت نامہ کا

حصول نا گزیر قرار دیا گیا، خاگی زندگی سے متعلقہ سخت سے سخت قانون بنائے گئے۔ ساٹھ سالوں سے اراکان کے مسلمان ظلم وستم کی چی میں پس رہے ہیں،ان کے بیچ ننگ بدن، ننگے ہیر، بوسیدہ کپڑے زیب تن کئے قابل رحم حالت میں دکھائی دیتے ہیں،ان کی عور تیں مر دوں کے ہمراہ کھیتوں میں رزاعت کا کام کر کے گزر بسر کرتی ہیں۔
لیکن خوش آئند بات ہے ہے کہ ایسے سکین اور روح فرسا حالات میں ہی مسلمان اپنے دینی شعائر سے ہڑے ہیں اور کسی ایک کے متعلق بھی یہ رپورٹ نہ مل کہ دنیا کی لانچ میں اپنے ایمان کا سودا کیاہو۔ جون کے اوائل میں مسلم مبلغ 10 مسلم بستیوں میں دعوت کے لیے گھوم رہے تھے اور مسلمانوں میں تبلیغ کررہے تھے کہ بود حسول کا ایک دہشت گرد گروپان کے بیا آیااوران کے ساتھ زیاد تی شروع کردی، انہیں مارایٹیا، درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے جسموں پر چھری مارنے گئے،ان کی زبانیں رسیوں سے باندھ کر کھینچ لیں یہاں تک کہ دسیوں توپ توپ کر مرگئے، مسلمانوں نے اپنے علی کی ایک بے حرمتی دیکھی تواحتیاج کیا، پھر کیا تھا، انسانیت سوز درندگی کا مظاہرہ شروع مرگئے، مسلمانوں نے اپنے علی کی ایک جو کی واحق کیا، پھر کیا تھا، انسانیت سوز درندگی کا مظاہرہ شروع مرگئے، مسلمانوں نے اپنے علی کی ایک میں شرکے ہو گئے۔ جان میں آٹھ سوگھر تھے ایک درندوں نے مسلمانوں کی ایک مکمل بستی کو طلادیا، جس میں آٹھ سوگھر تھے، پھر دو سری بستی کارخ کیا جو گیا، انسان نمادرندوں نے مسلمانوں کی ایک مکمل بستی کو طلادیا، جس میں آٹھ سوگھر تھے، پھر دو سری بستی کارخ کیا جہاں 600 آگھروں کو نذر آتش کردیا ور پو لیس بھی مسلمانوں کی آئی میں شریک ہوگئے۔ جان کے خوف سے 9 ہزار لوگوں نے جب بری اور بچری راستوں سے بنگلادیش کارخ کیا تو بگل عام میں شریک ہوگئے۔ جان کے خوف سے 9 ہزار لوگوں نے جست بدھ مدت کے دہشت گرد بری فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قبل عام عاری کی گھروں ہو ہیں۔

برمی مسلمانوں کے ساتھ جانوروں جیسابر تاؤکیا جاتااور پابندیوں کی دلدل میں ایساد ھکیلا کے سانس تک لینا دشوار ہو گیا۔ انہیں پختہ ، مکان بنانیں کی اجازت نہیں، یہ موبائل فون اور دیگر مواسلاتی ذرائع استعال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ پروٹین اور وٹا من والی غذائیں کھانے پر بھی پابندی ہے۔ جانور ذبحہ کرنے پر پابندی ہے۔ 2013 میں برمی مسلمانوں پر یہ پابندی لگادی گئی کے وہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاؤں تلے اگر ایک چیو نٹی بھی مسلی جائے تو کئی ایام پریشانی واضطراب میں گزر جا تیں ہیں کہ اس خلق اللہ کو اس دوران کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن آج مسلمان اس چیو نٹی سے بھی کم تر جانے جارہے ہیں۔ بدھ مت ایک امن پیند مذھب کہلوانے والا ظلم وستم کی تمام حدود عبور کر چکا ہے۔ اس اپنی کل آبادی کے 4 فیصد مسلمان کیوں چیتے ہیں۔ 3 جون کور گلون میں 11

مسلمانوں کو بس سے اتار کر شہید کر دیا گیا۔ 3 جون سے اب تک 20 ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور 500 بستباں جلا کررا کھ کر دیں۔

روئے زمین پر کوئی ایک ایسا مسلمان ملک یا مسلمانوں کی لبرل یاشدت پسند جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنے ملکوں میں بسنے والی اقلیتوں کے خلاف اس قسم کا منافرانہ نعرہ لگا کر ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہوں۔ مگر برماکی سر زمین کوخون مسلم سے رنگین کرنے والے بدھ مت کے مذہبی دہشت گردوں کا سر غنہ سایاداؤیو وراتھو کہ اسلام اور مسلمانوں کی نفرت جس کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس خونی قاتل کو اب تک نہ امریکہ نے دہشت گرد قرار دیاہے نہ اس کی مسلمانوں کے خلاف بریا تحریک 969 موومٹ کے وحشی در ندوں کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی یابندیاں لگائی ہیں۔

برماکی سرزمین پرکافی عرصہ سے ہزاروں مسلمانوں کو ذرج کرنے والا سایاداؤیووراتھو نامی بدھ مت کا مذہبی لیڈرا گرہزاروں مسلمانوں کے قتل عام کے باوجود امریکہ کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہے تو پھر دنیامیں کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے پس برماکی صورت حال نے دنیا پر یہ بات آشکاراکر دی ہے کہ امریکہ کے حکمرانوں میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے دنیااس بات سے آگاہ ہو چکی ہے کہ دوغلا بن مکاری عیاری اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی امریکی حکمرانوں کا طرہ امتیاز بن چکی ہے برمامیں مسلمانوں کی ہونے والی نسل کشی میں اقوام متحدہ کا پوراپور اہاتھ ہے۔

## ೇ...بابسوئم:درمیانےدرجےکےمذاهب... ا

كنفيو سشس ازم

شنتومت

سكهمت

بيوريت

جينمت

تاؤمت

★... كنفيوشش ازم... ★

تعارف

چین کاسب سے بااثر مذہب کفیوسٹس ازم جوایک فلفی و کلیم '' کفیوسٹس'' سے منسوب ہے۔اس مذہب کے بارے میں اکثر ماہر بن ادیان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ واقعتاً گوئی مذہب ہے یا صرف ایک اصلاحی تحریک ؟ بعض حضرات اسے مذہب شار کرتے ہیں جبکہ بعض اسے ایک اخلاقی فلسفہ مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں یہ کوئی با قاعدہ مذہب نہیں تھا بلکہ اخلاقیات کا ایک ضابطہ تھا جس نے رفتہ رفتہ مذہب کی صورت اختیار کر لئے ہیں یہ کوئی با قاعدہ مذہب نہیں تھا بلکہ اخلاقیات کا ایک ضابطہ تھا جس نے رفتہ رفتہ مذہب کی صورت اختیار کر لئے۔ کنفیوسٹس نے کبھی بھی خود کو خداکا نبی یااوتار ہونے کادعوکی نہیں کیا تھا۔ جس شخص نے کنفیوسٹس کی وفات کے بعد کنفیوسٹس مت کا پر چار کیا اس کانام ''مینگ'' تھا اور جب اس نے شہرت حاصل کی تواسے کنگ گروکا خطاب دیاگیا جے کنگ قونسو بھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ان کی تحریری تعلیمات کا نام گلدستہ تحریر کہلاتی کنفیوسٹس چین کے ایک الیے شاہی خاندان کے فروقے جواپئی شان و شوکت کھوچکا تھا اور ان کے والدہ نے انتہائی نگ و سی میں گفیوسٹس چین کے ایک الیے فلم اوائی تھی۔ کفیوسٹس نے اپنی ابتدائی زندگی میں بھی سے والی کی تعداد چار ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی جوچینی انتہائی نگ دستی میں گفیوسٹس کی عمر میں ان کے مانے والوں کی تعداد چار ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی جوچینی بر چار شروع کر دیا تھا۔ 34 بہب پہنچ گئی تھی جوچینی

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 438 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

معاشرے میں ایک جیرت انگیز بات تھی کیونکہ چینی معاشرے میں دانائی اور عقل کو بڑھاپے میں خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ کنفیوسٹس مذہب اور سیاست کو علیحدہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انھوں نے اپنی زندگی میں اہم حکومتی عہدوں پر کام کیا اور اسے اپنے اثر ور سوخ اور تصوارات کو پھیلانے میں استعال کیا۔ کنفیوسٹس انسان کے اندر کی نیکی اور بھلائی کوزیادہ اہمیت دیتے تھے ان کا خیال تھا کہ اصل سچائی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ کنفیوسٹس کے مطابق نیک آدمی تین طرح کے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک آسانی فیصلوں کا خوف، دوسرے عظیم انسانوں کا خوف اور تیمیش کے مطابق دنیا میں واحد خدائی قانون سے ہے اور سے تک رسائی صرف اور صرف خداکے ذریعے ہوسکتی ہے۔

# كنفيو مشس ازم كى تاريخ

جس دور میں مہاویر اور گوتم بدھ ہندوستان میں اخلاقی تعلیمات عام کررہے تھے ای دور میں چین میں کنفیوسٹس ( BC479-551) کا ظہور ہوا۔ کنفیوسٹس ( یک بہت بڑے فلسفی کئیم تھے جو چین کے صوبے ''دلو''میں پیدا ہوئے۔ اس صوبے کا موجودہ نام شانٹونگ (Shandong) ہے۔ ان کا خاندانی نام کنگ فوزے ( Kung-Fu-ze) تقا۔ ہیا ہی تین برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیااور ان کی والدہ نے ان کو فرزے ( Kung-Fu-ze) تقا۔ ہیا ہی تین برس کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیااور ان کی والدہ نے ان کی پر ورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنفیوسٹس نے اس وقت کے مروجہ علوم مثلا شاعری ، تاریخ، موسیقی، شکار، تیر اندازی وغیرہ میں مہارت حاصل کرلی۔ انیس برس کی عمر میں ان کی شادی کردی گئی جس سے ان کا ایک بیٹا بھی ہوا لیکن انہوں نے علیحہ گی اختیار کرلی۔ نوجوانی میں وہ کو متی اداروں میں مختلف عہد وں پر کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کرلیا تھا جہاں وہ لوگوں کو مختلف موضوعات پر تعلیم دیتے تھے۔ اس کی ساتھ ہی انہوں نے ایک مدرسہ قائم کرلیا تھا جہاں وہ لوگوں کو مختلف موضوعات پر تعلیم دیتے تھے۔ اس کی ساتھ ہی انہوں نے ایک مدر سے وائی تھی دو اوگوں کو مختلف موضوعات پر تعلیم دیتے تھے۔ اس کی ساتھ ہی انہوں نے ایک مدر مقبولیت اختیار کر گیا کہ اس وقت کے حکومتی عہد بیدار بھی ان کی عبولس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی عمر کا ایک حصہ صوبہ ''لوئنگ میں ہی گزرا۔

اس کے بعد وہ قاضی مقرر ہو گئے۔روایات کے مطابق انہوں نے اپنایہ منصب اس قدر ذمہ داری سے نبھایا کہ ان کے ماتخت علاقہ انصاف اور امن وامان کے متعلق ایک مثالی معاشر ہ بن گیااور جرائم کی شرح حیرت انگیز حد تک کنفیوسٹس کی وفات کے بعد ان کے نظریات لوگوں میں عام ہونا شروع ہو گئے اور وہ ایک قومی اور بعد ازاں مذہبی ہیر وبن گئے۔ان کے انتقال کے بعد پورے چین میں اہتمام کے ساتھ سوگ منایا گیااور حکمر ان طبقے نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ چو نکہ کنفیوسٹس نے مذہب کے بارے میں کوئی واضح تعلیم نہیں دی تھی للذا وہ کتابیں جو مذہبی رسوم کی تاریخ پر مبنی تھیں انہیں ہی مذہبی حیثیت حاصل ہو گئی اور چین کا قدیم مشر کانہ مذہب ہی کنفیوسٹس ازم کی روایت بن گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوسٹس ازم اپنی ابتداء میں کوئی مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ ساج کی بھلائی کے لئے یہ ایک سیاسی واخلاقی نظام تھا جے مذہب کے طور پر اپنایا لیا گیا۔

کنفیوسٹس ازم کی تاریخ میں ایک مذہبی عالم مینشیس (Mencius 371-288) خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا اصل نام ''مینگ'' اور ذاتی نام ''کاؤ'' تھا۔ انہوں نے کنفیوسٹس کی تعلیمات کو نئے رتجانات کے مطابق مرتب کیا اور اخلاقی و سیاسی امور پر بہت زیادہ زور دیا۔ جس سے اس مذہب میں رسوم ورواج کا ظاہر کی رنگ تقریباختم ہوگیا۔ مینشیس نے کنفیوسٹس مذہب کے فروغ کے لئے پورے چین میں کئی دورے کئے جس کی وجہ سے یہ مزید ترقی کر گیا اور لوگ اس مذہب کے گرویدہ ہوگئے۔

Qin Shi Huang r. کنفیوسٹس کی وفات کے تقریباڈھائی سوسال بعد بادشاہ قن شی ہوانگ کنفیوسٹس ازم کے خلاف (247-221 BC) نے چین پر قبضہ کر کے بہت سی ریاستوں پر تسلط جمالیا۔ یہ بادشاہ کنفیوسٹس ازم کے خلاف تھااس نے کنفیوسٹس ، مینشیس اور دیگر تمام نہ ہمی کتب جلوادیں اور کئی علماء کو بھی قتل کرادیا۔ تاہم اس بادشاہ کے انتقال کے بعد ان کتابوں کو ازسر نو مرتب کیا گیا اور کنفیوسٹس ازم اہل چین کا محبوب نہ ہب بن گیا۔ اس کے بعد دیگر آنے والے سبھی بادشاہوں نے اس نہ ہب کو قبول کیا اور اس کے فروغ کے لئے کام کیا۔ لیکن ماضی قریب میں

چین الحاد اور اشتر اکیت کی زد میں آیا تواس مذہب پر بھی اثر ہوااور اس کے پیر وکاروں کی تعداد گھٹ گئی۔ موجودہ دور میں اس مذہب کے پیروکار چین ، جایان ، کوریااور ویت نام میں کثیر تعداد (اندازاجھ ملین) میں ہیں۔

### دینی کتب

کنفیوسٹس نے خود مستقل کتابیں بہت کم لکھی ہیں،ان کی ایک کتاب جس میں تاریخ چین کا خلاصہ ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ کنفیوسٹس نے کئی کتابیں تدوین کیں لیکن وہ کتابیں آج موجود نہیں ہیں۔ کنفیوسٹس کی بنیاد ی کتاب لون یو ہے ۔ لون یو کے علاوہ پانچ کتابیں ہیں جو کنفیوسٹس ازم میں اہمیت رکھتی ہیں لیکن ان کے پیروکارں کے ہاں بھی یہ کتب الہامی نہیں ہے۔ یہ سبھی کتابیں چین کی سلطنت ''سنگ'' کے بادشاہ چو ہسی

(Chu His 1130-1200CE) کی سر پر ستی میں مرتب ہوئیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

کو اہمیت حاصل ہے وہ لون یُو ہے۔ موجودہ کنفیوسٹس ازم میں جس کتاب کو اہمیت حاصل ہے وہ لون یُو ہے۔ (Lunyu/Analects)ہے۔ یہ کتاب کنفیوسٹس اور ان کے ثنا گردوں کے اقوال اور حالات کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب چار حصوں پر مشمل ہے۔ یہ کتاب چین میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مذہبی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کنفیوسٹس اور ان کے ثنا گردوں کی بیان کردہ تعلیمات ہیں جو سیاست اور معاشر ت سے متعلق ہیں۔

یہ کتاب کنفیو سٹس کی وفات کے ایک صدی بعد ان کے شاگردوں کی اولادوں نے مرتب کیں، تاہم بعد میں ہان سلطنت (BC-220CE206)کے دور میں اسے مکمل کیا گیا۔ اس کتاب میں زندگی کے ہر پہلو کے حقائق کو عام فہم کہانیوں اور تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کنفیو سٹس کی تعلیمات کو سمجھنے کو لئے اس کتاب کا مطالعہ کافی اہم ہے۔

نیں چین کے قدیم لوک نغے (**Wu-Ching/Five Classics)**:ان میں چین کے قدیم لوک نغے (خطبات اور دستاویزات، پیش گوئیال، تاریخ اور مذہبی عبادات اور دستاویزات، پیش گوئیال، تاریخ اور مذہبی عبادات اور دسوم کی تفصیل ہے۔

اس میں چین کے قدیم مذہبی رسم ورواج، سیاست، (Si Shu/Four Books): اس میں چین کے قدیم مذہبی رسم ورواج، سیاست، معیشت اور تہذیب کی تفصیل ملتی ہے۔اس کے علاوہ اس میں کنفیو سٹس علم مینشیس کے مکالمات کا مجموعہ بھی ا شامل ہے۔ کنفیوسٹس ازم کی تعلیمات کا جائزہ لینے کے لئے مندر جبوذیل کتب سے مدوجا سکتی ہے: --- ست مارچ کرانہ اللہ اللہ

🖈 علم عظیم (The Great Learning): په کتاب لي چې کاانتاليسوال باب ہے ليکن بعد میں اسے الگ مجموعہ میں پیش کردیا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کتاب کا کنفیو سٹس کی طرف انتساب محل نظر ہے۔

البحض کا خیال ہے کہ یہ کتاب لی چی سے ماخوذ (Men Dectrine of the)

ہے اور بعض کی رائے ہے کہ بیر کنفیو سٹس کے بوتے ٹسز (Tsesze) کے نام سے منسوب ہے۔

الله عند الله (Shu-ching): به تاریخ کی کتاب ہے جس میں 250 قبل مسے سے لیکر 600ء تک

کے مختلف شاہی خاندانوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔اس میں کنفیو سٹس کی تقاریر بھی درج کی گئی ہیں۔

اس میں تین سویانی نظمیں شامل ہیں۔ ابتداء میں یہ کتاب قریبا (Chih-ching): اس میں تین سویانی نظمیں شامل ہیں۔ ابتداء میں یہ کتاب قریبا تین ہزار نظموں پر مشتمل تھی۔ان نظموں میں 1800 قبل مسیح سے لیکر چھٹی صدی عیسوی تک مختلف خاندانوں کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔

کی چی (Li-Chi):اس کتاب میں ان رسوم کاذ کر کیا گیاہے جو مذہبی وغیر مذہبی تہواروں پر منائی ا حاتی تھیں۔ان میں سے زیادہ ترر سومات وہ ہیں جن پر باد شاہ اوراس کے امر اء عمل کیا کرتے تھے۔

کی چنگ (Yi-ching): یہ کتاب انقلابات ہے جس میں مختلف قسم کے واقعات و حوادث بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کنفیوسٹس کی پیندیدہ کتاب تھی اور اکثراس کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔

## عقائدونظريات

کنفیو سشس نے مذہبی تغلیمات کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی تھی۔ان کااہم کارنامہ ساسی اور معاشرتی اصلاح تھا۔ انہوں نے مابعد الطبیعانی مسائل پر کوئی بحث کی بچائے ان اخلاقی تعلیمات پر زور دیاجن کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے تھا۔ تاہم وہ دینی کتابیں جوان کی طرف منسوب ہیں اس میں ہمیں تصورات مثلا خدا، حیات بعد

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و نقابلی جائزہ ۔ 442 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

الموت بھی ملتے ہیں۔ کنفیوسٹس کے بارے میں بعض مغربی محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک لامذہب اخلاقی مصلح سے۔ بعض انہیں ملحد نہیں تو کم از کم لا ادری (Agnostic) ضرور سیحتے ہیں۔ لیکن دینی کتابوں میں ہمیں بعض جگہ ٹی این (Tian) یعنی ایک حقیقت اعلیٰ کا تصور ضرور ملتاہے ،اگرچہ کنفیوسٹس سے منسوب ان کتابوں میں خدا کے بارے میں کوئی واضح بیان نہیں ملتا لیکن ان کتابوں میں حیات بعد الموت کا نصور ضرور ملتاہے جس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ کنفیوسٹس خدا کو مانتے سے موجودہ کنفیوسٹس ازم میں خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کا معاملہ ہر ایک انسان کے اپنے سپر دہے۔ لہذا چین کی اکثر آبادی دیوتا پرستی اور بعض خدا کا انکار بھی کرتی ہے۔

## --فر<u>ق</u>

کنفیوسٹس ازم میں گروہ بندی اور فرقے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تاہم اس فدہب کی دوجہتیں ضرور موجود ہیں۔ سنگ سلطنت میں کنفیوسٹس ازم کی دینی کتابوں کو از سر نو مرتب کیا گیا اور اس فذہب کے احیاء کا کام ہوا۔ فذہب کے احیاء کا کام ہوا۔ کذہب کے احیاء کا کام ہوا۔ کذہب کے احیاء کا کام ہوا۔ کنفیوسٹس ازم کا مذہب کے احیاء کام ایک عالم زہوزی (Zhy Xi 1130-1200CE) نے کیا تھا۔ کنفیوسٹس ازم کا ایس جدت کی احیاء در اصل اسے جدت پیندی کی طرف لے گیا جے Neo-Confucianism کا اور وقتِ عاض اس قدیم چینی روایات، کنفیوسٹس کی بیان کر دہ تعلیمات کے علاوہ بدھ مت، ایک قدیم فدہب تاؤمت اور وقتِ عاضر کے تقاضوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ روایت پیند کنفیوسٹس ازم میں ٹین (Tian) کو حقیقت اعلی کو دمنائی اعلی (یاخدا) مانا گیا ہے اور اس میں جنت و دوزخ کا تصور واضح ہے۔ جبکہ نیو کنفیوسٹس ازم میں حقیقت اعلی کو دمنائی گی ۔ جبکہ نیو کنفیوسٹس ازم میں حقیقت اعلی کو دمنائی گیا ہے۔

یہ عقیدہ بھی تسلیم کیا گیاہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس میں ضم ہو جائے گی۔ نیز اس میں تاؤاز م اور بدھ مت کے صوفیانہ خیالات بھی شامل ہیں۔ نیو کنفیو سٹس از م دو مکاتب فکر میں تقسیم ہے۔

### اسلام اور كنفيوشس كاتقابلي جائزه

اسلام اور کنفیوسٹس کے نقابل کی بات کی جائے تو کنفیوسٹس مذہب اس قابل ہی نہیں کہ اسے کے مقابل لا یاجائے کیو نکہ کئی محققین تو کنفیوسٹس کوایک مذہب ہی نہیں مانتے۔ بیدایک نامکمل مذہب ہے جسے مختلف لو گوں نے مختلف عقائد و نظریات کو شامل کر کے ایک مذہب کارنگ دیا۔

### كنفيوشس كاتنقيدى جائزه

اس مذہب میں اللہ عزوجل اور آخرت کے اعتبار سے غیر واضح تصورات ہیں جس کی وجہ سے یہ مذہب بت پر ستی اور دہریت کا شکار ہو گیا۔ دراصل اس مذہب کا سار ادار و مدار سیاست اور اخلاقیات پر مبنی ہے جس کو لے کرایک مذہب کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

نوف: کتاب میں مزید آگے بھی کئی ایسے مذاہب آئیں گے جو نامکمل ہیں جو اسلام کے مقابل آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اس لیے ان کا تقابلی و تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔

#### باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

## ★... شنتومت... \*

### تعارف

شنتومت (جے شنٹومت بھی پڑھا جاتا ہے) جاپان کا ایک اہم ترین مذہب ہے۔ شنتو چینی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی خدائی راستہ کے ہے۔ شنتو مت قدرتی مظاہر کی پرستش کا نام ہے۔ شنتو مذہب کا با قاعدہ آغاز تین سو سال قبل مسے میں ہوا۔ اس کی بنیادی تعلیمات کے مطابق انسان خدا کی مرضی سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، آباؤاجداد اور بزرگوں کی خدمت کر نالاز می فرض ہے، حکومت اور ریاست سے وفاداری کر ناضر وری ہے، دیوتاؤں کی اچھائی پر نظر رکھو، اپنے غصے پر قابو پاؤاور اپنی حدود کو فراموش نہ کرو، بیر ونی تعلیمات کی اندھاد ھند تقلید مت کرو، اپناکام دل جمعی اور لگن سے کرو۔ شنتومت میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے جمعی اور لگن سے کرو۔ شنتومت میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس پر بیر ونی مذاہب کا سے بیں تیر وزیر کی جنگ کی اندھاد ہونے کی بیر ہے بھور کے بعد بہت سے تبدیلیاں ہوئی اور اس کی بیر ونی تو بیں بیر ونی تو بیر ونی تقلید میں تبدیلیاں ہوئی اور اس کی بیر ونی تو بیر ونی بیر

# شنتومت کی تاریخ

شنتوازم جاپان کا اہم ترین مذہب ہے۔ شنتو (شن تو shinto) جاپان کا وطنی (native) مذہب ہے۔ شنتو کا لفظ دوالفاظ کا مرکب ہے: شن: جو کہ دراصل خداکے لیے استعال ہونے والی چینی اصطلاح ہے، اسی لفظ کو جاپانی میں کا می بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں ادائیگیوں کیلئے ایک ہی چینی حرف ہے جسکو اسطرح تحریر کیا جاتا ہے۔ تو: جسکا مطلب ہے راستہ یاراہ یوں شنتو کے معنی دیوتاؤں کا راستہ ہے۔

ہندومت کی طرح میہ مذہب بھی کسی ایک مرکزی شخصیت سے منسوب نہیں ہے بلکہ بیہ مذہب ہزاروں برس سے جایان میں ہونے والے تہذیبی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔

شنتوازم کے متعلق عمومی طور پریہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس مذہب کی روایت زمانہ قبل از تاریخ سے چلی آرہی ہے۔روایات کے مطابق قدیم جاپان میں جو قبیلہ کا حکمر ان ہوتا تھا،وہ سورج کی پرستش کرتا تھا،جس کے گرد ہزاروں دیوی دیوتا بھی ہوتے تھے،اس کے علاوہ اسلاف پرستی اور مظاہر پرستی بھی اس تہذیب کا اہم عضر تھا۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 445 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

مور خین کے مطابق موجودہ شنتوازم کی روایت قدیم جاپانی تہذیب میں نہیں تھی بلکہ یہ مذہبی روایات جنوبی کوریاسے جاپان میں آئی ہیں۔اس روایت نے آگے چل کر شنتوازم مذہب کی صورت اختیار کرلی اور اب یہ مذہب جاپان میں قومی تدن کی حیثیت اختیار کر چکاہے۔

اس مذہب کی تاریخ میں کئی جاپانی شہنشاہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سورج ویوی کی اولاد ہیں ،اسی وجہ سے جاپان میں شاہ پر ستی کارواج قائم ہوا۔ پانچویں صدی عیسوی میں جب بدھ مت جاپان میں آیا تو دونوں مذاہب نے آپس میں ایسی مفاہمت کرلی کہ شنتو بدھ مت کے نام سے ایک علیحدہ مذہبی فرقہ بھی بن گیا جو ہیک وقت دونوں مذہب کے پیروکار ہوتے تھے۔ نیز تاؤاز م اور کنفیوسٹس ازم نے بھی اس مذہب پر گہرے اثرات رقم کئے۔

اٹھار ہویں صدی میں جاپان کے معروف سکالر موٹونوری ناگا (-1807) نے شنوازم کو دوسرے مذاہب کے اثرات سے الگ کرکے اس کی اپنی خالص صورت میں لانے کی کوشش کی۔ یہ اس مذہب میں ایک قشم کے مذہبی احیاء کی تحریک تھی جس میں کئی ایسی اصلاحات کی گئی جس کی وجہ سے بہ مذہب ویگر مذاہب سے ممتاز ہوا۔

اس کے بعد حکومتی سطح پراس مذہب کے فروغ کے لئے کئی کوششیں کی گئیں۔ حتی کہ 1890 میں جاپان حکومت نے اس مذہب کی تاریخ اور بنیادی عقائد کو تعلیمی نصاب میں شامل کرلیا۔ بدھ مت کے احیاء کے بعد یہ مذہب نوال کی جانب بڑھا۔ اس وقت مذہب کے پیر وکار انداز آ 2.7 ملین ہیں۔ لیکن ان میں اکثر بدھ مت کے پیر وکار ہیں جواس مذہب کو بھی ساتھ ساتھ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جاپان میں 86 فیصد لوگ بدھ مت اور شنتواز م دونوں کے ہی پیر وکار ہیں۔

### دینی کتب

اس مذہب میں کوئی دینی کتاب نہیں ہے۔ تاہم دو کتابوں کو جاپان میں قومی و ثقافتی اہمیت حاصل ہے۔ موجودہ شنتوازم کے متعلق بیشتر موادا نہی کتابوں میں موجود ہے۔

Shoku )"گایک کتاب" کوجوجی"(Kojoki)اور دوسری کتاب"شوکو تکھونگی"( Nikhongi)ہے۔

(Nihon Shoki)"کو نیمون شوکی دوسری کتابین" نیمون شوکی"(Fudoki)"کو گوشُوئی" (Kogo Shui)"کو گوشُوئی" (Rikkokushi)"پر لوکشی بنوتوکی جنو "کودوکی بنوتاوی کے قصے اور مذہبی رسومات وغیرہ سے متعلق ہیں۔

## عقائدو نظريات

ﷺ شنتوازم میں ''کامی 'کما تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو جاپان میں روحانیت کی علامت ہے۔ کامی (Kami) ہی وہ ہم علامت ہے جس کی وجہ سے شنتوازم اور بدھ مت میں امتیاز واقع ہوتا ہے۔ کامی کو بعض او قات خدا کے متر ادف سمجھا جاتا ہے لیکن اس مذہب کے مطابق سے یہ وہ روح ہے جو مظاہر فطرت میں موجود ہے۔ نیزیہ روح جسم کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ تصور بیک وقت اوتار کے متر ادف ہو جاتا ہے۔ نیز شنتوازم میں اسی کامی تصور کے تحت کئی دیوتاؤں کی پر ستش بھی کی جاتی ہے۔ یہ دیوتا پی حرکات و سکنات مثلا سوچنا، کھانا، پیناوغیرہ میں انسانوں کی ہی طرح سمجھے جاتے ہیں۔ دراصل ہندومت کی طرح یہ مذہب بھی مظاہر فطرت سے محبت اور ان کی پر ستش کی تعداد اسی لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ بہو می طور پر تمام کامیوں کو (Yaoyorozu) کہا جاتا ہے۔

ے۔ ہوسورج کی دیوی کہلاتی ہے۔ ہے۔ اس تمام کامیوں کی نمائندہ علامت ایماتیر اسوا (Amaterasu)ہے جو سورج کی دیوی کہلاتی ہے۔ جاپان میں اکثر شہنشاہ بید دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایماتیر اسو کی اولاد میں سے ہیں۔

کے حیات بعد الموت کے متعلق اس مذہب میں کوئی واضح تصور نہیں ہے،اکثر پیروکار صرف اسی زندگی پر گئیں دکھتے ہیں، جبکہ ایک تعداد کاماننا ہے کہ ہر نیک شخص مرنے کے بعد کامی بن جاتا ہے جبکہ بدکار شخص مرنے کے بعد جن بھوت بن جاتا ہے۔

کے شاہ پر ستی : جاپانی اپنے باد شاہ کو سورج دیوی کی اولاد سمجھتے ہیں اور انہیں دیو تاکی طرح سمجھتے ہیں۔ شاہ پر ستی اس مذہب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

کم مظاہر پر ستی: شنقازم کی دوسری بات مظاہر پر ستی ہے۔ سورج ، چاند ، ستارے ، سمندر ، زمین ، آگ ، جانور پودے سبھی کی پر ستش کی جاتی ہے اور ان کی حمد گائی جاتی ہے۔

ا با الماہ کی پر ستش کر نا بھی شنتوازم کی ایک اہم روایت ہے۔ کا باعداد کی پر ستش کر نا بھی شنتوازم کی ایک اہم روایت ہے۔

#### عبادات

ہے اس مذہب کے مانے والے مذہبی رسوم میں انہی روایات کی پیروی کرتے ہیں جو قد یم دور سے جاپان اور چین میں چلی آرہی ہے۔ عام طور پر کامی کی عبادت کے لئے خانقاہ یاعبادت گاہ میں پاک صاف ہونے کے بعد جاکر کھڑے ہو کر نقارہ ہجایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبادت گاہ کے پر وہت بھی موسیقی شروع کر دیتے ہیں۔ باتی لوگ فرش پر پیٹھ جاتے ہیں اور بعض موسیقی پر قص کرتے ہیں۔ عبادت کے بعد چاول، ساگ اور روٹی تقسیم کی جاتی ہے۔

ﷺ شنتوازم میں مذہبی موسیقی کو 'وگاگکو'' (Gagaku) کہا جاتا ہے۔ جاپانی میں اس کا مطلب خدا کی تفر تک ہے۔ پیرسم دوقتم کی ہوتی ہے: ایک مائی کا گورا کہلاتی ہے جس میں بادشاہ کے دربار میں موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے جبکہ دوسری ساٹو کا گوراعام خانقا ہول میں چلتی ہے اس موسیقی میں سبھی قتم کے آلات استعمال کئے جاتے ہیں۔

ﷺ شنتو میں ارواحیت (animism) کا خاصہ عمل دخل ہے۔ اسمیں کامی کی عبادت کی جاتی ہے، کامی کو جہاں لفظ کامی کا شرحیہ خدا کر ناغلط ہو جاتا ہے۔ شنتو میں روحوں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور بطور خاص آباء واجداد کی خاندانی ارواح کو۔

اسکے علاوہ جاپانی فطرت کو بھی انتہائی مقد س اور قابل عبادت مانے ہیں اور قابل عبادت ہے۔ لہذا شنتو مذہب اسمی علاوہ جاپانی فطرت کو بھی انتہائی مقد س اور قابل عبادت مانے ہیں اور عابی عباد ت ہے۔ لہذا شنتو مذہب بارش وغیرہ) میں روح کامی کا در دیا جات ہے۔ لہذا شنتو مذہب بارش وغیرہ) میں روح کامی کادر جیاجاتی ہے۔

#### تبوار

شنتوازم میں مذہبی تہوار کثیر ہیں جنہیں تین درجوں میں تقسیم کیاجاتاہے: ﴿ **تائی سائی (عظیم تہوار):** موسم بہار کا تہوار ہے اور فصلوں کی کٹائی کے موقع پر منایاجاتا ہے۔اس روز اچھی فصل کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں۔ از المالى (چوف فرام): ديگر تهوار جوعلا قائي سطير منائے جاتے ہيں يه زاسائي كهلاتے ہيں۔

### شنتومت كاتنقيدى جائزه

شنتو مذہب ایک بت پرستی والا مذہب ہے۔اس مذہب کی نہ کوئی مستند کتب ہیں اور نہ ہی واضح عقائد و نظریات۔ آخرت کے حوالے سے بیر مذہب مکمل طور پر خاموش ہے۔

# \*... که م**ت**...\*

#### تعارف

سکھ کے معنی شاگردیام ید کے ہیں۔ ہر وہ شخص سکھ کہلاتا ہے جواپنے آپ کودس گروؤں کا شاگرد مانے اور ان کی تعلیمات اور ملفوظات پرایمان رکھے اور اس پر عمل کرئے۔

سکھ مذہب ایک غیر سامی، آریائی اور غیر وٹیرک مذہب ہے۔ اگرچہ یہ دنیا کے بڑے مذاہب میں تو شامل نہیں ہوتا مگر یہ مذہب ہندومت سے نکلنے والی ایک شاخ ہے۔ جس کا آغاز پندر ھویں صدی کے آخر میں ہوا۔ اس کا مسکن پاکتان اور شالی بھارت کا وہ علاقہ ہے جس کو پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین۔

سکھ مت ہندوستان میں ہمیشہ اقلیت کی حیثیت سے رہاہے۔ موجودہ دور میں اس کی آبادی ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ سکھوں کے مذہبی مقام کو گردوارہ کہتے ہیں۔

یہ بنیادی طور پر دو مذہب کا مجموعہ ہے۔ کچھ لوگ اسے الگ سے ایک مذہب نہیں مانتے۔ان کے نزدیک بیہ مذہب کی تعریف ارتا۔ کیونکہ اس میں نہ عقائد کی تفصیل ہے اور نہ معاملات کی تشر تکے۔اس لیے وہ اسے مذہب کی تعریف بیر پورا نہیں ارتا۔ کیونکہ اس میں نہ عقائد کی تفصیل ہے اور نہ معاملات کی تشر تکے۔اس لیے وہ اسے ہندومت کوئی با قاعدہ مستقل مذہب شار نہیں کرتے بلکہ وہ اسے ہندومت کی ایک اصلاحی تحریک قرار دیتے ہیں۔ جو ہندومت میں اصلاح چاہتی ہے۔

سکھ مت کے بانی بابا گرونانک پنجاب (پاکستان) کے شہر نکانہ صاحب میں ایک ہندوگھر انے میں پیداہوئے جبکہ تعلیم مسلمان استاد سے حاصل کی۔ سکھ مت میں ہندومت کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ ان کی دینی کتاب گرنتھ صاحب ہے جس میں زیادہ تر مسلمان صوفی شاعر بابافرید اور دیگر مسلمان صوفی شعر اکی کافیاں بھی شامل ہیں۔ سکھ مت میں مسلمان صوفیا کے اشعار ہونے اور گرونانک کے شاعری کلام میں اسلامی شعار کی شان وعظمت بیان ہونے کے باوجود سکھ ازم ایک مخصوص کفریہ عقائد کا حامل ایک مذہب ہے جس کے عقائد قطعاً مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔

## سکھ مت کی تاریخ

برصغیر پاک وہند ہمیشہ سے مختلف مذاہب کی آماجگاہ رہا ہے۔ لیکن بارہویں صدی میں مذہب اسلام کے آماجگاہ رہا ہے۔ لیکن بارہویں صدی میں مذہب اسلام کے سے بیہاں کا مذہبی ماحول بدل گیا۔ اب تک کی تاریخ بتاتی تھی کہ جو بھی یہاں آیا یہاں کے رنگ میں رنگا گیا۔ لیکن جب دین اسلام نے برصغیر پاک وہند میں قدم رکھا تواسلام نے یہاں کارنگ قبول نہیں کیا بلکہ اپنارنگ جمایا۔ ہندوستان میں اسلام کا نور پھیاتا گیا یہاں تک ہندوستان کے گوشے گوشے میں صوفیاء کرام کے سلسلے بھی پھیل گئے جوابی ،اپ مسلک میں ذاتی مشاہدے اور باطنی تجربے پر زور دیتے تھے۔ ہندوستان میں مذہبی زندگی کا ایک مخصوص مذہبی ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ ایسے ہی مذہبی ماحول میں سکھ مت کے بانی گرونانک صاحب نے آنکھیں۔ کھولیں۔

گرونانک کی چیدائش 15 اپریل 1469ءہے۔بابا گرونانک کی چیدائش 15 اپریل 1469ءہے۔بابا گرونانک کی جائے پیدائش الاہور کے جنوب مغرب میں 125 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی۔ جس کا موجودہ نام نکانہ صاحب ہے۔

والد کا نام کُلُیان چند عرف کالو تھا، جو کہ متوسط در ہے کے پڑھے لکھے تھے۔ ان کے والد کلیان چند داس بید یجو کالومٹھا کے نام سے مشہور تھے، علاقے کے ایک مسلمان جاگیر دار رائے بلوار بھٹی کے ہاں پٹواری تھے۔ایک اور قول کے مطابق بابا گرونانک کے والد دو کاندار تھے،اس کے علاوہ گاؤں کے پٹواری بھی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام تریتا تھا۔ بابا گرونانک کا تعلق ہندو مذہب کے کھشتری خاندان سے تھا۔

سکھ روایات کے مطابق پانچ سال کی عمر سے ہی بابا جی مذہبی کہانیوں میں بہت زیادہ دلچیسی لیتے سے۔ گرونانک کو تعلیم دلوانے کاانظام خودان کے والد نے کیااور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکار اجاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہو نہار دیکھ کران کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن ہی سے گورونانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے۔ صوفیاء کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بابا گرونانک نے سنسکر سے زبان بھی سیھی اور ہندو مذہب کی دینی کتب کاعلم بھی حاصل کیا۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 451 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

نوسال کی عمر میں جب پروہت نے ایک مذہبی تقریب میں جانونامی دھاگا پہناناچاہا توانہوں نے اس رسم کو اداکر نے سے انکار کردیا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے روحانی رجحان کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد کالو بہت پریشان رہتے سے۔ ایک مرتبہ آپ پندرہ سال کے تھے کہ انہوں نے آپ کو کچھ رقم (40روپ) دیے تاکہ بازار سے تجارت کی غرض سے سوداسلف خرید کر لائیں اور اپناکار وبار شروع کر لیں۔ راستے میں جنگل میں آپ کی ملا قات چند سادھوؤں سے ہوئی جو کئی دن سے فاقے تھے، آپ نے وہ تمام رقم ان کے کھانے پینے پر خرچ کر دی۔ گھر پہنچ تو آپ کے والد نے آپ کو پیٹا اور بعد ازاں اسے جالندھر کے ضلع میں سلطان پورکی ریاست میں بہن نائل کے پاس بھیج دیا۔

ان کی بہن ان سے بہت لگاؤتھا چنانچہ وہ بھی اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہنے کے لیے سلطان پور چلی گئیں۔ نانک کو اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہنے کے لیے سلطان پور جا پہنچہ گرونانک کی بہن اولین خاتون تھیں جنہوں نے گرونانک کو اپناروحانی پیشوا تسلیم کیا گویا سکھ مذہب کی پہلی پیروکاریہی خاتون تھیں۔ باباکے بہنوئی لاہور میں گور نرکے ہاں ناظم جائداد کی حیثیت سے ملازم تھے، سرکاری امور کی ادائیگی میں باباجی اسیخ بہنوئی کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔

یہاں سلطان پور میں نواب صاحب کے پاس قیام کے دوران آپ کے بہنوئی اور بہن نائلی کی کوششوں سے گرونانک کی شادی موضع لکھنو، تحصیل بٹالہ، ضلع گور داس پور کے ایک کھشتری خاندان میں سلاخانی نامی خاتون سے ہوگئی۔ جس سے آپ کے بیٹے پری چنداور لکشمی داس پیدا ہوئے۔ پری چنداور لکشمی داسکی اولاد اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔

اپنی تعلیمی قابلیت، ذاتی صلاحیت، خاندانی شرافت اور نواب صاحب کے در بار میں تعلقات کی وجہ سے آپ کو نواب صاحب کی انتظامیہ میں سرکاری گودام کا نگران مقرر کردیا گیا۔ گرونانک صاحب نے یہ ملازمت آٹھ یانوسال تک کی۔ لیکن پھر پچھ حاسدوں نے نواب صاحب سے ان کے کام کی شکلیت کی۔ نواب صاحب نے جب خیرات گھر کا معائنہ کیا تو معاملات کو درست پایا، لیکن بابا گرونانک نے ان حاسدوں کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔

بابا گرونانک میں شاعری کاذوق تھا،اس لیے بابا گرونانک اشعار مرتب کرتے تھے۔ بابا گرونانک کا معمول تھا کہ اپنے بچپن کے ساتھی مر دانہ کے ساتھ شہر سلطان پور کے پاس ایک ندی کے کنارے پر جاکر ندی کے ٹھنڈے پانی سے عنسل کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اپنی شاعری موسیقی کے ساتھ ترنم میں پڑھتے تھے، جبکہ آپکا دوست موسیقی کے ساتھ ان کاساتھ دیتا۔ شام کو بھی اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسی طرح محفل سجاتے۔ جس میں بابا گرونانک کے چند عقیدت مند بھی حاضر ہوتے اس طرح ایک مدت گزرگئی۔

سلطان پور میں گرونانک صاحب نے بھگتی رقبانات کے زیرا ترخدائے واحد کی پر ستش اختیار کرر کھی تھی۔
کہاجاتا ہے باباجی روزانہ سورج نکلنے سے پہلے ندی کے ٹھنڈ ہے پانی میں نہاتے تھے اور خدا کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔
سکھ روایات کے مطابق 1499ء میں جب بابا تیس سال کی عمر کے تھے ایک بار جب گاؤں کی کالی بین نامی ندی میں نہانے گئے تو کافی ویر تک باہر نہ آئے، لوگوں نے کنار ہے پر موجود ان کے کپڑوں سے ان کی گم شدگی کا اندازہ لگایا، ان
کے دوست نے بہت و فعہ انہیں آواز بھی وی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو کے اور دولت خان
نامی غوط خور نے ندی کاوہ حصہ چھان مارالیکن باباجی کا پچھ پھ نہ چلا۔ گاؤں والوں کو یقین ہو چلا کہ وہ ڈوب گئے
ہیں۔ تین روز کے بعد وہ برآمد ہوئے اور ایک دن مکمل خاموش رہے۔ اگلے دن خاموش تو ٹری اور یوں
گو یاہوئے کہا: ''نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی ہندوہے، تو پھر میں کس کے راستے پر چلوں؟؟؟ میں تو بس خداک
راستے پر چلوں گاجو نہ مسلمان ہے نہ ہندوہے۔'' بابا نے بتایا کہ ان تین دنوں میں انہیں خداکے دربار میں لے
راستے پر چلوں گاجو نہ مسلمان ہے نہ ہندوہے۔'' بابا نے بتایا کہ ان تین دنوں میں انہیں خداکے دربار میں لے
جایا گیا جہاں انہیں امر سے بھر اایک پیالد دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ خداکی مجت کا جام ہے اسے پیواور میں (خدا) تمہارے
ماتھ ہوں، میں تم پر اپنی رحمتیں کروں گا اور تمہیں بالادستی عطا کروں گا اور جو تبہاراساتھ دے گا اسے بھی میر ک
حمایت عاصل ہوگی پی اب جاؤ میر انام لیتے رہو، دوسروں کو بھی یہی پچھ کرنے کا کہتے رہو۔ یہیں سے سکھ فہ ہب کا
آغازہ وتا ہے۔

اس واقعہ کے بعد بابا گرونانک نے تمام افراد اور ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کرلی۔ باباجی نے اپنی کل جمع پو نجی غریبوں میں بانٹ دی اور اپنے ایک مسلمان دوست مر دانہ کے ساتھ اپنے عقائد کی ترویج کے لیے روانہ ہو گئے۔ گویا کہ یہ واقع بابا گرونانک کی زندگی میں اہم موڑلا یا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 453 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

کہ اس واقعے نے بابا گرونانک کی زندگی کی راہیں ہی بدل دیں۔ چنانچہ آپ کچھ مدت کے بعد اپنے علاقے میں تشریف لائے۔ لیکن رہنے کے لیے۔ لائے۔ لیکن رہنے کے لیے۔

بابا گرونانک سیر وسیاحت کے ذریعے سے معرفت اللی کی تلاش کرناچاہتے تھے۔ چنانچہ بابا گرونانک کے عزیزوا قارب کو یول جواب دیا:
عزیزوا قارب نے بابا گرونانک کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ نے اپنے عزیزوا قارب کو یول جواب دیا:
میں ایک بے کار گو یا تھا مجھے مالک نے کام سے لگا لیا، شروع ہی سے اس نے مجھے دن رات اپنی حمد و ثناء کا حکم دیا ہے ، مالک نے گو نے کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے ، جہال اس نے تعریف اور سچی عزت کی خلعت پائی ،
اس وقت سے اسم حق کا ورداس کی خوراک بن گیا، جو بھی اس خوراک کو کھائے گا وہ مکمل مسرت سے بہرہ یاب ہوگا، خداکی حمد و ثناء کر کے میں اس کی تعریفوں کو عام کر رہا ہوں۔

اس کے ساتھ ہی بابا گرونانک کی 25 سالہ سیاحت کا دور نثر وع ہوتا ہے۔ جو چار مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جس میں سے پہلا سفر 12 سال پر محیط ہے۔ اس میں آپ نے مشر قی ہندوستان میں بڑگال، آسام تک کاسفر کیااور واپسی میں اڑپیہ کی طرف سے ہوتے ہوئے وسط ہنداور پھر راجستان کے راستے واپسی اختیار کی۔

اس سفر میں بابا گرونانک نے تمام ہندومذہ ہی مقامات کادورہ کیااور وہاں اپنے مسلک کی تبلیغ کی۔اس سفر میں بابا گرونانک کے ساتھ انکا خاندانی مراثی لہناجو بعد میں آپا جانشین بنا، بابا گرونانک کادوست مردانہ جورباب بجانے کا ماہر تھا، بابا گرونانک کا خاندانی ملازم بالااوررام داس بدھا بھی شامل تھے۔اُس وقت بابا گرونانک کی عمر 36سال تھی۔ بابا گرونانک کا خاندانی ملازم بالااوررام داس بدھا بھی شامل تھے۔اُس وقت بابا گرونانک کا بے سفر پانچ سفر پانچ سال پر مشتمل تھا۔ بابا گرونانک کا بے سفر پانچ سال پر مشتمل تھا۔ بابا گرونانک اس سفر میں سری لئکا تک گئے۔جب بابا گرونانک اس سفر سے واپس آئے توان کے سال پر مشتمل تھا۔ بابا گرونانک ساحب نے گاؤں کر تار پورکی بنیاد ایک مرید اور پچھ کسانوں نے نہیں پچھ اراضی نذر کی۔ جہاں گرونانک صاحب نے گاؤں کر تار پورک بنیاد گائی۔ کرتار اور لئگر یہاں کی روزانہ کی تقریبات تھیں، کرتار سے مراد گائی۔ کرتار اور لئگر یہاں کی روزانہ کی تقریبات تھیں، کرتار سے مراد گائی۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 454 - باب: سوئم: در میانے درج کے مذاہب

بابا گرونانک کا تیسر اسفر شال کی طرف تھاجس میں آپ نے کوہ ہمالیہ میں واقع پہاڑی ریاستوں اور تشمیر سے ہوتے ہوئے تبت تک گئے۔ یہ سفر 1515 ہی سے شروع ہو کر 1517 تک جاری رہا۔ آپ نے اس سفر سے والپی پر تھوڑا عرصہ اپنے وطن میں قیام کیااور پھر آپ نے اپنے اگلے سفر پر چل دیئے۔

آپکا یہ چوتھااور آخری سفر تھا۔ اس سفر میں آپ ایران ، عراق ، وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے سعودی عرب تک گئے۔ اس سفر میں آپ نے ایک حاجی اور مسلم فقیر کالبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس چوشے سفر کے دوران سکھ مذہب کے اقوال میں موجود ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا۔ اس سفر میں بھی آپ نے اپنے مخصوص انداز سے اپنے مخصوص نظریات کا پر چار کیا۔ آپ کا یہ سفر 1521 میں پنجاب پہنچنے پر ختم ہوا۔

چوتھے سفر سے واپس آکر بابا گرونانک نے اپنی سیاحت کے دور کو ختم کیااور اپنے بنائے ہوئے گاؤں میں سکونت اختیار کی۔للمذاوہاں پر ہی آپ نے والدین کواور اہل خانہ کو بلالیا۔ایک سال کے بعد ہی آپ کے والدین کیے بعد دیگر ہے انتقال کر گئے۔

قرایعہ معاش: بابا گرونانک نے اپنی مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد کھیتی باڑی کو اپناذریعہ معاش بنایا۔

باقی حیات: آپ نے اپنی عمر کے بقایا 18 سال ایک فقیر اور درویش کے روپ میں کر تار پور میں گزارے۔

آپ کی زندگی کا یہ دور سکھ مذہب کے اعتبار سے زیادہ معنی خیز ثابت ہوا۔ یہاں پر آپ کا ڈیرہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت سے مشہور ہوگیا۔ یہاں آپ کے بہت سے مریدین دور ونزدیک سے حاظر ہوتے اور آپ سے روحانی فیض حاصل کرتے۔

آپ نے اپنی زندگی کے اختتام پر اپنے ایک مرید لہنا کو جب فنافی اشیخ کے مقام پر پایا تواس کو اپنا جائشین مقرر کر دیا۔ اور کہا یہ میری روح کا حصہ ہے۔ ایسی سے آپ کی روحانیت کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب میں ہر گرواپنے آپ کو نانک بھی کہتا ہے۔ ایسی جائشینی کی وجہ سے با قاعدہ ایک مذہبی تنظیم کی بنیاد ڈالی اور یوں سکھ مذہب وجود میں آیا۔

وصال: آپ اپنا جانشین مقرر کرنے کے 20دن بعد 22 ستبر 1539 کو 7 سال کی عمر میں وفات پاگئے۔ آپ کی وفات کے بعد ہندواور مسلمانوں میں سخت تنازع ہوا۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ نانک ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا ہے المذاہندو ہے اور ہم اس کے جسم کو جلائیں گے ، جبکہ مسلمان اسے خدا پرست اور خداشاس سیجھتے تھے وہ اسے دفن کرناچا ہے تھے۔ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں ، آخر پچھ لوگوں نے فیصلہ دیا کہ نائک کے جسم کونہ جلایا جائے اور نہ ہی دفن کیا جائے بلکہ اسے کفن پہنا کر اور خو شبولگا کر دریار اوی میں بہادیا جائے۔ مسلمان اس پر راضی نہ ہوئے اور ہلائی تواس میں بابانانک اس پر راضی نہ ہوئے اور ہلا بی تواس میں بابانانک کی لاش خائب تھی اور چند پھول چا در کے نیچے سے بر آمد ہوئے ، خیال ظاہر کیا گیا کہ شاید کوئی نائک کی لاش کو اٹھا کر لے گیا ہے۔

سکھ مذہب کی روایات کے مطابق فیصلہ کیا گیا کہ دونوں مذاہب کے ماننے والے بابا کے جسم کے گرد پھول رکھ چھوڑیں اگلے دن جن کے پھول تازہ ہوں گے ان کے مطابق آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق اس بات کی وصیت خود بابانے کی تھی۔ بہر حال اگلے دن جب چادر ہٹائی گئ تولاش غائب تھی اور دونوں کے مطابق اس بات کی وصیت خود بابانے کی تھی۔ بہر حال اگلے دن جب چادر ہٹائی گئ تولاش غائب تھی اور دونوں کے رکھے پھول تروتازہ دھرے تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ اس چادر اور پھولوں کو لے جاکر دفن کر دیا جائے مگر ہندو بھی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آدھی چادر کھینچ لی۔ سو مسلمانوں نے آدھی چادر وفن کر دی اور ہندوؤں نے اسے جلاڈ الا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بعد ازاں سکھوں نے کر تاریور میں ان کی یاد میں ایک مقبرہ تغمیر کیا، جہاں ہر سال سکھ بڑی تعداد میں اپنی مذہبی رسوم اداکر تے ہیں۔

سلاخانی بابا گرونانک کی زوجہ تھیں،ان سے دوبیٹے سری چنداور لکشمی چندان کی کل اولاد تھے۔سری چند کی داڑھی بہت کمبی اور سرکے بال بھی بڑھے ہوئے رہتے تھے اسی کے باعث سکھ مذہب میں بالوں سمیت جسم کے کسی بھی جھے کے کاٹنے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ جبکہ لکشمی چندنے شادی کی اور اس کے بھی دوبیٹے ہوئے۔

گرونانک کی تعلیمات: گروناناک کے نزدیک اوہام پیندی، ضعیف الاعتقادی، رسوم پرستی ہے معنی اشیا تھیں۔وہ ہندوؤں سے کہتے کہ پتھروں پر جاکر ہے معنی رسوم اداکرنا، گنگا کے پانی کو مُعتبر جاننا اور چاروید اورا تھارہ پران اٹھائے بھیرنا ہے کارہے، جب تک معرفت اللی نہ حاصل ہوجائے۔

سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب میں مول منتر کلام کوان کے تمام کلام میں سب سے زیادہ مقد س سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب میں اظہار کا کلام تھا۔ جوانہوں نے سلطان پور کے قیام کے دوران کہا تھااس میں بابا گرونانک نے ذات خداوندی کا تصور پیش کیا ہے۔ انہوں نے بت پرستی کی سخت مخالفت کی۔وہ او تاراور حلول کے عقیدے کے منکر تھے۔

گرونانک کئی صوفیا کی صحبت میں رہ کر فیض یاب ہوالیکن حضرت بابافریدالدین مسعود گئج شکرر حمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی گہری عقیدت اس طرح واضح ہے کہ آپ کا کلام گرنتھ صاحب میں شامل ہے۔ گرونانک پاکپتن میں دود فعہ حاضر ہوئے اور اس کی ملا قات آپ کے ساتویں سجادہ نشین حضرت ابراہیم فرید ثانی سے ہوئی جنہوں نے ان کو باباصاحب کا کلام سنایا تو انہوں نے اپنی خاص دستاویزات یاڈائری جس میں مختلف بزرگان کا کلام تھا اس کو بھی محفوظ کرلیا۔ بعد میں پانچویں گروار جن دیو جی نے 1604ء میں ادی گرنتھ کی تالیف میں اس کو شامل کرلیا۔ یوں حضرت بابافریدالدین مسعود کے 130 اشلوک کلام گروگر قرصاحب میں شامل ہیں۔ گرونانک کے بعد جتنے بھی گروسکھ دھرم ہوئے وہ بابافریدر حمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ نہایت عقیدت واحترام سے پیش آتے رہے۔

پنجاب میں سکھاشاہی دور میں مہاراجہ رنجیت سکھ بھی پنجاب پر حملہ میں جھنگ کو فتح کرنے کے بعد ساہیوال پر قبضہ کرکے درگاہ بابافرید پر بھی آیا۔ پاکپتن اور اس کاار د گرد کا علاقہ اور گیارہ ہزار روپے سالانہ وظیفہ اس وقت کے سجادہ نشین دیوان محمہ یار کی خدمت میں پیش کیے۔اس کے بعد کھڑک سکھ بھی در فرید پر نیاز مندانہ حاضری پیش کرتا۔ پنجاب میں ایک ہزار سالہ فارسی اور دوسوسالہ انگریزی زبان کی حکمر انی کے باوجود پنجابی زبان نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس میں ترقی اور وسعت پیدا ہوئی اس کی وجہ مؤسس پنجابی زبان بابافرید الدین ہیں۔

بابا گرونانک کااسلام کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کے متعلق عقیدت ومحبت میں ڈوب کراسلام اورار کان اسلام پر کوئی تنقید نہیں کی بلکہ کلمہ، نماز،روزہ، قرآن پاک، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیھم اجمعین اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بڑھ چڑھ کر کلام پیش کیا:

کیتھے نور محمدی ڈیتھے نبی رسول نانک قدرت دیکھ محرخودی گئی سب بھول

گیا۔

اٹھے پہر بھوندا پھرے کھاون سنڈرے رسول دوزخ بوندا کیوں رہے جال چت نہ ہوئے رسول

اردو تشریخ: جن لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت نہ ہوگی وہ اس دنیا میں بھی بھٹکتے پھریں گے اور مرنے کے بعد ان کاٹھ کا ناجہنم ہوگا۔ دنیا کی نجات حضور علیہ السلام کی غلامی ہی سے وابستہ ہے۔

> ہندو کہن ناپاک ہے دوزخ سولی کہود واللہ اور رسول کواور نہ ہو جھو کوئی

اردوتشر تے: ہندواللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخی کرتے ہوئے ناپاک الفاظ کیتے ہیں۔وہ یقیناً جہنمی ہیں۔ سیچ دل سے تصدیق کرو کہ اللہ اوراس کارسول برحق ہیں۔اس کے سوا پچھ نہ پوچیو۔ سکھ مت کا ارتقاع: سکھ مت کے بانی گرونانک نے اپنی نہ ہبی زندگی کو با قاعدہ جماعت کی تشکیل کے نظر بہ سے نہیں گزار ابلکہ اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں گزارہ اور اس سے حاصل ہونے والے مشاہدات وطریقے کار کی روشنی میں تبلیغ کے فرائض انجام دیے، جس کی وجہ سے سکھ مت ابتداء میں ایک تحریک اور پھر بعد میں آنے والے گروؤں نے اس کوایک نہ ہب کی شکل دی۔ بعد میں آنے ولے گروؤں کی سکھ نہ ہب میں خدمات کا مختفر خلاصہ پچھ کیوں ہے:

2- گرواک گد: یہ بابا گرونک کے بعد دوسرے گروہیں۔اس کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اسے بابا گرونانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں گروکے رہے پر فیض کیا۔اس نے مقامی رسم الخط میں کچھ تبدیلیاں کرے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا اور اس کانام گرمھی رکھا۔اس کے ساتھ ساتھ اس نے گرونانک کے جملہ کلام کو جو انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جمع کیا تھا اور سنتوں کے کلام کو گرمھی میں لکھوایا۔

دوسرا کام اس نے بیہ کیا کہ گرونانک کے ایک قریبی ساتھی بالا کے ذریعے سے گرونانک کی سواخ حیات مرتب کرائی۔ جس میں اس نے گرونانک کی تعلیمات کو بھی تلخیص کے ساتھ تحریر کیا۔

3۔ گروامر داس: سکھوں کے تیسرے گروگروامر داس (1574 تا 1552) تھے۔ گروان گدنے گرونانک کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بیٹوں کی بجائے اسے منتخب کیا تھا۔ اس نے سکھوں کوجو کہ پورے پنجاب میں منتشر تھے۔ پہلی مرتبہ منظم کرنے کے لیے اصلاحات کیں۔ اس گرو کے شہنشاہ اکبر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔

4۔ گرورام داس نے سکھوں کی شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مذہب سے الگ متعین کیں۔ ستی کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور شادی اور مرنے کی رسومات ہندو مذہب سے الگ متعین کیں۔ ستی کی رسم کی مخالفت کی اور بیواؤں کی شادی پر زور دیا۔ انہوں نے گرونانگ سے منسوب ایک قدرتی چشمہ پر قائم حوض کو مزید وسعت دے کر ایک تالاب کی شکل دی۔ جس کانام امرت سر (چشمہ آب حیات) تھا۔ جو بعد میں ایک مقدس مقام بن گیا اور اس کے گردایک شہر آباد کیا۔ اور اس شہر کا بھی یہی نام امرت سر پڑگیا۔

5۔ گروار جن دیو (1606 تا 1581) تھے۔ان کا سکھ مت کے پانچویں گروار جن دیو (1606 تا 1581) تھے۔ان کا سکھ مت کو ایک با قاعدہالگ مستقل مذہب بنانے میں سب سے اہم کردار ہے۔ گروار جن دیو کاسب سے بڑا فعل گرنق صاحب کا مرتب کروانا ہے، جواس سے پہلے سینہ باسینہ چلی آرہی تھی۔

ا نکاد و سراعمل ہری مندر کی تعمیر بھی ہے۔ یہ مندراس نے امرت سر تالاب پر بنوایا۔ جسے اب در بار صاحب کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔

گروار جن سنگھ نے سکھوں سے دس ونتھ لینی عشرہ وصول کرنے کا انتظام کیا اور تین شہر ترن تارن، کرتار پور،اور ہر گوبند پور آباد کئے۔ ایک ہندو بینکر چندولال جس کی گروار جن سے دشمنی تھی،اس نے 1606ء میں لا ہور میں شہنشاہ جہا نگیر کو شکلیت کی جس پر جہا نگیر نے کارروائی کا حکم دیا تھا۔ جہا نگیر نے گروار جن سنگھ کو قتل کروا دیااس کامال واسباب سب ضبط کر لیا۔

6۔ گروہ گوبند: گروار جن دیو کے بعد اُس کابیٹا گروہ گوبند (1644 تا 1606) اس کا جانشین ہوا۔ یہ سکھ مت کے چھٹے گروشے۔ گرو گوبند نے اپنی مند نشین کے موقع پر عام اعلان کیا کہ سکھ مذہب میں دین اور سیاست دونوں یک جان ہیں۔ اس کے اس علان کے بعد سکھ مذہب میں سیاست کی بنیاد پڑی۔ اب گرو کاپرانا تصور جو کہ ایک مذہب بیں این این ہے جان ہیں۔ اس کے اس علان کے بعد سکھ مذہب میں سیاست کی بنیاد پڑی۔ اب گرو کاپرانا تصور جو کہ ایک مذہب بیں داہنماکا تھا۔

اس نے پنجاب کے مغل گورنر کے ساتھ تین اہم جنگیں لڑیں جن میں اس کا پلہ بھاری تھا۔ اسے جہا نگیر نے گوالیار کے قلعہ میں کچھ دنوں کے لیے نظر بند کر دیا تھا، جہاں سے وہ لاہور کے مشہور صوفی بزرگ میاں میر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سفارش سے رہائی پاسکا۔

اس نے امرت سرسے اپنی رہائش ختم کر کے شال مشرق کے پہاڑی علاقے میں ایک باغی راجہ کے پاس اپنے کے اس نے محفوظ ٹھکانہ تلاش کر لیااور وہیں اپنے آخری ایام گزارے۔

7۔ گروہری رائے: ساتویں گروہری رائے(1661 تا1664) تھے۔ یہ نرم مزاج اور صلح پسند انسان تھا۔ اس نے صرف ایک موقع پر جب شہزادہ دارا شکوہ اور نگزیب کی فوجوں سے نے کر فرار ہور ہاتھا تواس نے اس کی مدد کی تھی اس کے علاوہ انکا کوئی سیاسی اقدام نہیں ہے۔

8۔ گروہ کمن آ ٹھویں گروہ کشن (1644 تا 1644) تھے۔ یہ گروہ کی ارائے کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کے بڑے باراض تھے اس لیے بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے رام رائے اور نگزیب کے دربار میں مقیم تھے اور اپنے والد سے ناراض تھے اس لیے گروہ کشن کو پانچ سال کی عمر میں اس عہدے پر فائز کیا گیا۔ رام رائے کے کہنے پر اور نگزیب نے انہیں دہلی بلایا۔ جہال پر چیک کے مرض میں انکا انتقال ہو گیا۔

9- گروتنی بہادر: نویں گروتنی بہادر (1664 تا 1675) تھے۔ کہاجاتا ہے کہ اسے اور نگزیب نے قتل کروایا۔

10- گرو گوبند سنگھ: دسویں گرو گوبند سنگھ (1708 تا 1708) تھے۔ یہ گرونانک کے بعد سکھوں کے اہم ترین گروثابت ہوئے۔ اگرچہ سکھ مت میں تمام گروؤں میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ گرو تیخ بہادر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے لیے باضابطہ ارادت کا سلسلہ شروع کیا۔ وفاداری کے سخت ترین

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 460 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

امتحان کے بعد مختلف ذاتوں سے تعلق رکھنے والے پانچ سکھوں کو ایک مخصوص رسم امرت چکھنا کے ذریعے حلقہ مریدین میں داخل کیااور انہیں خالصہ کالقب دیا،اس کے بعد اس حلقہ میں عمو می داخلہ ہوااور ہزاروں سکھ خالصہ میں داخل ہوئے۔

اس گرونے شرعی قوانین بھی بنائے۔ ان احکامات میں تمباکو سے اجتناب، حلال گوشت کی ممانعت، مردوں کے لیے سکھ (شیر) کے نام کااستعال اور عور توں کے لیے کَور (شہزادی) کااستعال لاز می قراد دیا۔

اس گرونے '' ک' سے شر وع ہونے والی پانچ چیزوں کار کھناضر وری قرار دیا:

1-كيش: بال نه كالے جائيں كيونكه تمام گرو بھى بال نہيں كاتے تھے۔

2- كنگھا: سركے بالوں كوہموار اور صاف ركھنے كے ليے۔

3 كرا: اسلىل يادهات كى موثى چورى جو قوت كے ليے بہنى جاتى ہے۔

4 کریان: خفر جوایند فاع کے لیےر کھاجاتا ہے۔

5- كيا: پيرتى اور چستى كے ليے پہنے جانے والازير جامه جس كى لمبائى گھنوں تك ہوتى ہے۔

گرو گوبند سنگھ کی شروع سے ہی مغل حکومت سے مخالف رہی خالصہ کی تشکیل کے بعد مغل حکومت سے کو گرفت سے کو گرفت کے لئے اس نے فوجی کاروائیاں شروع کیں۔لیکن اور نگ زیب عالمگیر کے مقابلہ میں اسے سخت فوجی مزاحمت اٹھاناپڑی۔ان کی فوجی قوت پارہ ، پارہ ، ہوئی اور ان کے خاندان کے تمام افراد بھی مارے گئے۔ گرو گوبند سنگھ نے جھیس بدل کر زندگی کے آخری ایام دکن میں گزارہے جہاں دوافغانیوں نے انہیں قتل کر دیا۔

گرو گوبند سنگھ نے بیہ طے کر دیا تھا کہ آئندہ سکھوں کا گرو کوئی نہیں ہوگا۔ بلکہ انکی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب ہمیشہ گروکاکام دے گی۔

11۔ گرو گرنق صاحب: یہ سکھ مذہب کی مذہب کی مذہب کے مذہب کے مذہب کے مذہب کے مذہب کے مذہب کے مذہبی کتاب ہے۔ گرونانک نے اپنے فرقہ کے لئے مذہبی نظمیں اور مناجا تیں چھوڑی تھیں جن کو سکھوں نے محفوظ رکھا۔ دوسرے گرونے گور مکھی (پنجابی) رسم الخط ایجاد کیا۔ پانچویں گرونے ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنادی۔ جس میں کبیر اور پندرہ دیگر رہنماؤں کے اقوال اور گیت شامل ہیں۔ یہ ادی گرنتھ یااصلی گرنتھ کہلاتی ہے۔ دسویں گرونے اس میں بہت سانیااضافہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ

سکھ مذہب کی دینی کتاب بن گئی۔ مرنے سے پہلے دسویں گرونے سکھوں سے کہا کہ اب وہ نیا گرونہ مقرر کریں بلکہ گرنتھ کواپنا گروقراد دیں۔

جدید سکھ مت: دنیا کے مختلف ممالک میں سکھ موجود ہیں،البتہ جدید سکھ مت کے پیروکار مرکزی طور پر ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ان میں بنیادی طور پر تین فرقے ہیں۔ہر فرقہ گرونانک کی تعلیمات کو قبول کرتاہے۔ گرنتھ صاحب کو مذہبی کتاب مانتاہے۔اور دس گروؤں کوالہام یافتہ تصور کرتاہے۔

## د بنی کتب

سکھوں کی مذہبی کتاب'' گرو گرنتھ صاحب''ہے۔نانک کے بعدان کے پانچویں گروار جن سنگھ نے نانک جی کے ملفو ظات کو یکجا کیا۔

گرنتھ صاحب میں 974 منظوم بھجنوں کی صورت میں موجود ہے، جس کی چنداہم ترین مناجات میں جیجی صاحب،اسادی وار اور سدھ گھوسٹ شامل ہیں۔ پہلا باب گرونانک کی تصنیف کردہ''جپ جی" سے شروع ہوتا ہے جسے سکھ لوگ روز آنہ پڑھتے ہیں۔

یہ کتاب ساری کی ساری منظوم ہے جس میں گرونانک اور بابافرید شکر گئج کے علاوہ گروامر داس، گرو ارجن، گروتیخ بہادر اور 25دوسرے بھکتوں اور صوفی شاعروں کا کلام شامل ہے۔ گروار جن نے ادی گرنتھ کی ترتیب وتدوین کاکام 1604 میں مکمل کیااور تمام سکھوں کواس کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی۔

گر نتھ صاحب کا ایک قلمی نسخہ امر تسر کے گردوارہ میں موجود ہے۔جونہر سنہرے مندر کے نام سے مشہور ہے اسی میں گروجی کے دیگر تبر کات بھی ہیں۔

گرنتھ صاحب کے سارے کلام میں مول منتر (بنیادی کلمہ) کو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے، مول منتر کا مفہوم بیہ ہے کہ خداایک ہے، اسی کا نام سے ہے، وہی قادرِ مطلق ہے، وہ بے خوف ہے، اسے کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی وابدی ہے، بے شکل وصورت ہے، قائم بالذات ہے، خودا پنی رضااور توفیق سے حاصل ہو جاتا ہے۔

# عقائدو نظريات

سکھ مت میں کئی عقائد و نظریات بعد میں ہندومذ ہب کے بھی شامل ہو گئے۔

ﷺ سکھوں کا بنیاد عقیدہ میہ ہے کہ خدا غیر مرئی شکل میں ایک ہے اور مرئی شکل میں اپنی لا تعداد صفات کے ساتھ موجود ہے۔

ہے۔ کہ سکھوں کادوسراعقیدہ ہیہ ہے کہ خدا کی تخلیقی صفت ''مایا'' نے انسان کے اندر پانچ گناہوں کو جنم دیا ہے۔ نفس، غصہ، حرص، عشق، غرور۔ان برائیوں کو دعامراقبہ اور خدمت خلق کے ذریعہ ختم کیا جاسکتا ہے۔ ﷺ سکھوں کے یہاں'' گرو''کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گرو: دو لفظوں سے مرکب ہے ''گو'' اور''رو''۔

''گو'' کے معلیٰ اندھیروں کو دور کرنے والا اور ''رو'' کے معلیٰ روشنی پھیلانے والا۔ سکھوں کے دس گرو بیں۔سب سے پہلے گرونانک تھے جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ سکھ لوگ پیغیبروں، نبیوں اور او تاروں کو نہیں مانتے بلکہ اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔

انسان کی زندگی کا مقصد موکش یانروان ہے لیعنی آوا گون کے چکرسے چھوٹ جانا۔انسان دنیا میں بار بار جنم لیتا ہے اور یہ چھیلی زندگی کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔

کرونانک تناتخ کے بھی قائل بتلائے گئے ہیں،ان کے خیال میں جب تک انسان عشقِ اللی میں کمال کہ حاصل کرکے خدا کو نہیں پالیتاوہ بار باراسی دنیا میں جنم لیتارہے گا،اسی طرح ان بے شار زندگیوں کی تعداد ایک لاکھ چوراسی ہزار بتلائی گئی ہے۔

کے سکھ مذہب کے عقائد کے مطابق جب بعد میں آنے والے نو گروؤں کو یہ منصب عطاہواتو گرونانک کے تقدین،اور مذہبی اختیارات کی روح ان میں سے ہرایک میں حلول کر گئی۔

#### عبادات ومعاملات

کے سکھوں کے شانہ روز معمولات کچھ اس طرح ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے عنسل کرتے ہیں ، اس کے بعد مخصوص بھجن گائے جاتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد اپنے معمولات سے فراغت پاکر رات کو بھجن اور دعائیں پڑھنے کی ایک اور رسم ہوتی ہے۔ عبادت مزامیر کے ذریعے کی جاتی ہے۔

کے سکھ اجتماعی عبادت کے لئے اپنے عبادت خانے میں جسے ''گور دوارہ'' کہا جاتا ہے ، اکٹھے ہوتے اور ملتے ہیں، جہاں سب سے اہم ترین عبادت ''گرنتھ'' کوپڑ ھناہو تاہے ،اس کی مختلف دعائیں ، بھجن ، وعظ اور لنگر کا کھانا بھی اسی اجتماع کا حصہ ہوتا ہے۔

کے چونکہ سکھوں میں اب'' گرو'' کاسلسلہ ختم ہو چکا ہے اس لئے سکھ برادری کا کوئی فرد بھی اجتماعی خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔اجتماعی عبادت میں مردوعورت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ان کی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے بلکہ ان کی دینی کتاب گرنتھ صاحب کو سجدہ کہا جاتا ہے۔

کے سکھ ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتے لیکن اسے ایک ہی وار میں مار کر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

🖈 خوب شراب پیتے ہیں اور ہند وؤں کے تہوار بھی مناتے ہیں۔

کے سکھ لوگ اپنی زندگی کے اندر پانچ علامتوں کو اختیار کرنااپنے لاز می سبچھتے ہیں جنہوں وہ''کار'' کہتے ہیں کے الدر پانچ علامتوں کو اختیار کرنااپنے بال رکھنا(2) کئے ماکرنا(3) کڑا پہننا(4) کر پان ( تلوار ) ساتھ میں رکھنا(5) گیڑی اور کیے باند ھنا۔

کے سکھ مت میں داخل کا طریقہ: سکھوں میں یہ بات مشہورہ کہ کوئی بھی شخص سکھ خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے سکھ نہیں ہو تابلکہ جب وہ عمر کے پختہ جھے کو پہنچ جائے توایک مخصوص رسم کے ذریعے وہ سکھ مت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالے میں میٹھا پانی لے کراس پر کر پان پھیری جاتی ہے اور سکھ مت کے متمنی شخص کو عقائد اور اوامر و نواہی کی تعلیم دیتے ہوئے اس پر پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں۔اس کے بعد وہ فردیا شخص مذہب میں شامل ہوتا ہے۔اس رسم کوان کے یہاں '' پاہل'' کہاجاتا ہے۔

تهوار

ستھوں کے ہاں بیساکھی گروپورب اور ہولا تہوار اور ہندوؤں کا ہولی تہوار بڑے اہتمام سے منائے جاتے

ہ بیبا کھی: بہار کا میلہ جو کیم بیبا کھ یعنی 13 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ بیبا کھی نام وے شاکھ سے بنا ہے۔ پنجاب اور ہر یانہ کے کسان موسم سرماکی فصل کاٹ لینے کے بعد نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ اسی لئے بیبا کھی پنجاب اور ارد گرد کے علاقوں کاسب سے بڑا تہوار ہے۔ فصل کے پکنے کی خوشی کی علامت ہے۔ اسی دن (13 اپریل 1699) کود سویں گرو گو بند سنگھ نے خالصہ پنتھ کی بنیادر کھی تھی۔ سکھ اس تہوار کو اجتماعی سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ کے ماکھی: 14 جنوری: گرود وارا مکتسر صاحب: اس تہوار کو منانے کا مقصد مکتسر جنگ کو یاد کرنا ہے جو سکھوں نے مغلوں کیخلاف لڑی تھی۔

کم کاش انتور سویں پانشاہ: 31 جنوری: اس تہوار کو منانے کا مقصد سکھوں کے دسویں گرو گرو گوبند سنگھ کا یوم پیدائش منانا ہے، یہ تہوار سکھول کے ان چند تہوار وں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ منائے جاتے ہیں۔

ہم جولہ محلہ: 17 مار جی: ہولہ محلہ سکھوں کا ایک سالانہ تہوار ہے جس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس تہوار کا آغاز گرو گوبند سنگھ نے کیا تھا اور اس کا مقصد سکھوں کو بدنی ریاضتیں کر اناتھا۔ سکھوں کا ماننا ہے کہ گرو گوبند سنگھ اس کے ذریعے معاشر ہے کے کمزور اور دیے کیلے طبقے کی ترقی چاہتے تھے۔ خوش محلہ کا جشن آنند پور صاحب میں چھ دن تک جاری رہتا ہے۔ آنند پور سکھوں کا ایک مذہبی علاقہ ہے۔ اس موقع پر بانگ کی لہر میں مست گھوڑوں پر سوار ننگ، ہاتھ میں نشان صاحب اٹھائے، تلواروں کے کارنامے دکھا کر ہمت اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جلوس تین سیاہ بکروں کی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ تیز چاقو کے ایک ہی وار میں بکرے کی گردن دھڑ سے الگ کر کے اس کے گوشت سے ''مہاپر ساد'' پکاکر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیج پیارے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے رنگوں کی برسات کرتے ہیں اور جلوس میں شگو کے اکھاڑے نئگی تلواروں کے کارنامے نظر آتے ہوئے'' بولے سونہال'' کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ آنند پور صاحب کی سجاوٹ کی جاتی ہے اور بڑے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں گرو

گوہند سنگھ (سکھوں کے دسویں گرو)نے خوداس میلے کی نثر وعات کی تھی۔ بیہ جلوس ہما چل پر دیش کی سر حد پر بہتی ایک جھوٹی دریامر حلے گنگاکے کنارے پر ختم ہوتا ہے۔

کورم قتل کروار جن دیوے قتل کادن جون میں منایا کے پانچویں گروار جن دیوے قتل کادن جون میں منایا کہ اتاہے ، یہ مہینہ بھارت میں سب سے گرم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ سکھوں کے مطابق 16 جون کو مغل شہنشاہ جہا تگیر کے حکم پر گروار جن پر تشدد کیا گیا تھااور اسی میں وہ قتل ہوا۔ یہ تہوار میں لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور گرم موسم کی وجہ مختلف مشروبات گردواروں میں تقسیم کے جاتے ہیں۔

کو پالیہ پر کاش شری گرو گرانتھ صاحب: 1 ستمبر: سکھوں کے مطابق یہ وہ دن ہے جس میں گرو گرنتھ صاحب بطور آخری گروانسانوں کو دیا گیااور انسانی گرؤں کا سلسلہ ختم ہوا۔

ہند کی چھوڑ دیواس (دیوالی) 9 نومبر: یہ دن سکھ اس مناسبت سے مناتے ہیں کہ 1619ء میں اس دن سکھوں کے چھٹے گرو ہر گوبند گوالیر کے جیل سے بری ہو گئے تھے۔اور انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ 52 دیگر ہندؤں کو بھی چھڑ الیا تھا۔اس دن سکھ اپنے گھروں کو شمع روشن کرتے ہیں اور ہر مندر صاحب کو سجاتے ہیں۔ یہ تہوار اور دیوالی ایک دن منائے جاتے ہیں۔

کرونانک نکانہ کانہ کرونانک گربورب: 22 نومبر: اس دن سکھ مت کے بانی اور سکھوں کے پہلے گرونانک نکانہ صاحب میں پیدا ہوئے تھے۔ ہر سال اس تہوار کو منانے کی مناسبت سے سکھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس تہوار گردواروں میں شمعیں روشن کیے جاتے ہیں۔ یہ جشن تقریباً تین دن تک چلتا ہے۔ اس تہوار کو مناتے ہوئے جلوس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جس کی قیادت پنج پیارے اور گروگرنتی کی یاکئی کرتی ہے۔

ہوم قبل گرو تیخ بہادر: 22 نومبر: سکھوں کے مطابق ان کے گرو تیخ بہادر کو مغل حکام نے قتل کیا تھا۔ گرو تیخ بہادر کی گرفتاری کا حکم اور نگزیب عالمگیر نے جاری کیا تھا۔ تیخ بہادر کو آند پور کے قریب گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد آنند پور سے دبلی منتقل اور پھر دبلی سے سر ہند منتقل کیا گیا۔ تیخ بہادر کو 1675ء گرفتار کیا گیا تھااور پھر مہینوں تک جیل میں رہا۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو کر شات دکھاؤاس پر تیخ بہادر نے انکار کیا جس کے بعد تیخ بہادر کو دبلی کے جاندی چوک پر بھانسی دی گئی۔

ہ حسن ابدال میں سکھوں کا تہوار: پاکستانی دارا لحکومت اسلام آباد سے قریب بچپن کلومیٹر کے فاصلے پرواقع شہر حسن ابدال میں سکھ مذہب کے بانی گرونانک کے پنجے کی مہرایک پتھر پر ثبت ہے۔ یہ مقام سکھ مت کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے اور وہ ہر سال اس کی زیارت کے لیے پاکستان کاڑخ کرتے ہیں۔ سکھ یہاں آکر چشمے کے پانی سے اشان کرتے ہیں اور اپنے روحانی پیشوا کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔

درج بالا تہواروں کے علاوہ مزید کچھ تہوار (تقریباً 45) ایسے ہیں جو بعض مخصوص علاقوں میں چھوٹے پیانے پر منائے جاتے ہیں۔ ایسے تہواروں میں پر کاش اتسو (دیگر آٹھ گروؤں کے یوم پیدائش)، گروگڑی دیوس، جیوتی جوت دیوس (دوسرے سکھ گروؤں کی برسی)، پٹنگوں کا بسنت تہوار جو وڈالی گاؤں (جہاں گرو گروبند سنگھ جیوتی جوت دیوس (دوسرے سکھ گروؤں کی برسی)، پٹنگوں کا بسنت تہوار جو وڈالی گاؤں (جہاں گروگروں میں منایاجاتا ہے وغیرہ۔ سکھ اپنے تمام تہواروں میں گردوارہ میں جمع ہوکر گروگر جے ہیں۔

نیز مقامی طور پر کچھ میلے لگتے ہیں جن کی تاریخی اہمیت سکھوں کے نزدیک مُسَدِّم ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سکھان میلوں میں کھنچے چلے آتے ہیں۔ان میں بعض اہم میلے حسب ذیل ہیں:

لا فنج گڑھ صاحب میں گرو گو بند سنگھ کے جھوٹے صاحبزادے کا قتل۔

🖈 چکور کی جنگ اور گرو گو بند سنگھ کے بڑے صاحبزادے کا قتل۔

کرو گوبند سنگھ کے چالیس فوجیوں کا قتل جو مغلوں کی ایک بڑی فوج سے مکتسر کے مقام پر انتہائی بے حکری سے لڑے تھے، گرو گوبند سنگھ نے ان کے متعلق خوش خبری دی کہ ان جانبازوں نے نجات حاصل کرلی ہے۔ ہر سال سری مکتسر صاحب میں میلہ ما گھی اسی واقعہ کی یاد میں لگا یاجا تاہے۔

## سکھ مت کے فرقے

سکھ مذہب کے مشہو فرقول کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ہیں اور دوسرے فرقوں کی بہ نسبت زیادہ کٹر عقائد کے حامل ہوتے ہیں۔

ہے۔ اس فرقے کے لوگ جنگجواور لڑاکا ﷺ ہے۔ اس فرقے کے لوگ جنگجواور لڑاکا ہے۔ اس فرقے کے لوگ جنگجواور لڑاکا ہے۔ ہیں ہوتے، تمباکو نوشی ان کے یہاں ممنوع نہیں اور نہ ہی ہیہ لوگ لمبے لمبے بال رکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور داڑھی منڈوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ بندائی بھی کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے بندہ نامی شخص کو اپنا گیار ہواں گروتسلیم کرلیا تھااوراب اس کے عقائد کی راہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

ہوں۔ انکا جدامجد گرونانک کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ گرونانک کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ گروگو بند کی گرنتھ کو مستر د کرتے ہیں۔ جبکہ گرونانک کے آدھے جسے کی گرنتھ کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہندومت، بدھ مت، جبین مت، کے کئی قوائد واصول پر عمل پیرا ہیں۔ یہ کھر درے پیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک برتن کشکول ہوتا ہے۔ یہ سر گرم مبلغ ہوتے ہیں، گوم پھر کراپنے نظریات وعقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنے نذہب سے دوسروں کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ لوگ رہانیت پیندہوتے ہیں۔

ان کے اصول وعقائد میں ہندؤں کے راہبانہ عقائد کی بہت زیادہ جھلک پائی جاتی ہے کیونکہ اداسی کا معنی ہی تارک دنیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے اور بھکشوؤں کی طرح کھر در بے پہلے کپڑے پہنتے ہیں یا پھر جو گیوں کی طرح رحر ہتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ سب سے پہلے گرورام داس کے ہاتھ پر سکھ مت قبول کر کے اس میں داخل ہوئے۔ تاہم یہ بھی اس خاص رسم کی ادائیگی ضرور کرتے ہیں جو مذہبی فرقے کے لوگ سرانجام دیتے ہیں۔ مخات ہے نامدار کی سنگھ سکھ: یہ فرقہ ہے عموماً سکھ مت کے پیروکاروں پر بولا جاتا ہے۔ اس فرقہ کی ابتدابھائی رام سنگھ نے کی۔ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں سپاہی کی حیثیت سے ملازم ہوا۔ یہ مذہبی مزاج کا آدمی تھا۔ اس کے پیروکار بابابالک رام کو گیار ہویں اور اس کو بار ہویں گرو شبھے ہیں۔ یہ غیر نامداری سکھوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کے سے۔

## اسلام اورسكه متكاتقابلى جائزه

اسلام ایک کامل دین ہے جس میں دوسرے مذاہب کے عقائد و نظریات شروع سے لے کراب تک داخل نہ ہوئے۔ اسلام کے عقائد قرآن و حدیث سے واضح ہیں۔ جبکہ سکھ مت ایک نامکمل دین تھا جس میں عقائد و نظریات نہ مکمل تھے اور نہ ہی واضح تھے۔ گرونانک کیا تھے یہی تاریخ سے واضح نہیں ہوتا۔ سکھ مت ہندؤں سے نکلا ہواایک مذہب تھااور اسے ہندؤکے عقائد شامل کر کے کسی حد تک مکمل کیا گیا۔

کر آن پاک ایک مکمل اور تحریف سے پاک کتاب ہے جبکہ سکھوں کی بنیادی کتاب ایک نامکمل اور تحریف شدہ کتاب ہے جبکہ سکھوں کی بنیادی کتاب ایک نامکمل اور تحریف شدہ کتاب ہے جبیبا کہ آگے بیان ہوگا۔

کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دیگر مذاہب سے مختلف ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ کا کنات نہ دیوتاؤں کی لیلا ہے اور نہ مایا کا جال، یہ خدا کی تخلیق کردہ ٹھوس حقیقت ہے، خدا نے اسے علم و حکمت کے ماتھ پیدا کیا ہے۔ دنیا کی نعمتیں انسان کے استعال کے لیے ہیں بجزان چیزوں کے جو برائی کی طرف ماکل کرنے والی موں۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر۔ اس کے بر عکس سکھ مت میں تصورِ خدا واضح نہیں نہ ہی آخرت کا واضح نظریہ ہے۔ سکھ مت کا مطالعہ کریں توایسے گئا ہے جیسے سکھ مسلمانوں کی طرح اللہ عزوجل پرایمان رکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

کام ڈالتا ہے۔ یہ لوگ سکھ مت میں گرو کہ ایس سے ممتاز کرتا ہے وہ رسالت کا تصور ہے۔ خدااوتار نہیں لیتا نہ کسی رشی منی کو جپ تپ سے گیان حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ خداا پنے کسی بہترین بندے کو چن کراس کی تربیت کرتا ہے ،

اس پر وحی نازل کرتا ہے اور بھٹے ہوئے لو گوں کو راہ دکھانے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ بندے رسول کہلاتے ہیں (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا در وازہ بند ہو چکا ہے۔ ) یہ انسان اور بندے ہوتے ہیں خدا قطعی نہیں ہوتے۔

سکھ مت اوتار کا منکر ہے ، وہ اس بات کا قائل ہے کہ خداا پنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے اور ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالتا ہے۔ یہ لوگ سکھ مت میں گرو کہلاتے ہیں۔ یہ خدا کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ لیکن نائک کے انتقال کے بعد دو سرے گروؤں کے ہاتھوں اس تصور کا ارتقا ہوتا رہا حتی کہ گروار جن تک گروخدا بن گیا اور سکھ مت ہندو

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 469 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

مت کے اوتار کے تصور کے قریب پہنچ گیا۔ سکھ مت میں گرو کو خداکا خادم ظاہر کیا گیا ہے تو کہیں گرو کو خدا بھی کہا گیا ہونے لگا۔ ہے۔ پھر گرو کا لفظ سکھوں میں دس گروؤں اور خدا کے کلام کے لیے بھی اور خود خدا کے لیے بھی استعال ہونے لگا۔ حتی کہ سکھ مت میں خداکا مخصوص نام بھی واہ گروہے۔جو گروسے بناہے۔ کسی مخلوق یا کسی انسان کو کسی بھی معنی میں خدا کہا جائے تواسلام کے نزدیک بیہ شرک ہے۔ جب کہ گرنتھ صاحب اور سکھ لٹریچر میں گرو کو بار بار خدا کہا گیا ہے۔ اگراس تصور کو قبول کر لیا جائے تو سکھ مت کے تصور تو حید کانام و نشان باتی نہیں رہتا اور انکار کیا جائے تو گروار جن اور بعد کے سارے گرو تنقید کا ہدف بنتے ہیں۔

کا اسلام تو حید کادعویدارہے اور اسلام کی تمام بنیادی کتب میں کہیں بھی شرک کا شائبہ تک نہیں ہے۔ سکھ مت دین توحید ہونے کا مدعی ہے اس کے باوجود گرنتھ صاحب میں ہندودیوی دیوتاؤں کاذکر اور ان کے قصے و کہانیاں کثرت سے ملتے ہیں۔

کرنتھ صاحب اور سکھ مت میں موسیقی کو خاص مقام حاصل ہے۔ سکھ مت نے بھی موسیقی کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ سکھ مت نے بھی موسیقی کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ سروناناک نے موسیقی کے ذریعے سے اپنے خیالات کی اشاعت کی۔ اس کے برعکس اسلام میں رقص و موسیقی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ موجودہ قوالیوں کی نسبت جو صوفیائے اسلام کی طرف کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قوالیوں کے ذریعے صوفیائے کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ صوفیائے کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ صوفیائے کرام نے اپنے اخلاق و کر دارسے دین اسلام کا پرچار کیا۔

## سكهمتكاتنقيدىجائزه

# سكه مت ايك تحريفي مذهب

موجودہ سکھ مذہب تحریف کا شکار ہے جس پر عمل پیراہونا کم عقلی کی دلیل ہے۔ نانک کی وفات کے بعدان کے نام لیوا کہلانے والے ان کے عقائد وخیالات سے دور چلے گئے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سر دار جی جی سنگھ نے نہایت ہی واضح الفاظ میں یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ گروار جن کے زمانے تک سکھوں کے عقائد میں بہت تبدیلی آچکی تھی اور سکھوں نے باباجی کے عقائد کیس پشت ڈال کرخودان کو خدا قرار دینا شروع کیا تھا۔

(پنجابيساېت،جون 1945،مئي1946)

خود گروار جن نے اور ان کے ساتھی بھائی گرو داس جی نے نمایاں حصہ لیاتھا چنانچہ ار جن نے نانک کے عقیدے کے بر خلاف میر کہناشر وع کیا کہ ''گرونانک ہر سوئے''یعنی نانک ہی خداہیں۔

(گرنتھ، اگ گونٹ محلہ 5 / 865)

حالا نکہ نانک نے اپنے بارے میں صاف صاف کہا تھا کہ ہم آدمی ہاں اکی ادمی مہلت مہت نہ جانا۔

(گرنته، اگدهناسری محله 1/660)

مشہور سکھ مورخ گیانی گیان سنگھ جی کابیان ہے: ''انہوں نے (یعنی بابانائک جی نے) نود کو ہزرگ، پیغیبریا اوتار ظاہر نہیں کیااور نہ حکم دیاہے کہ انہیں اوتاریا پیغیبر ماناجائے۔'' (ترجمہاز تواریخ گورو خالصہ)

یس اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ گروار جن کے زمانے میں سکھوں کے عقائد بہت حد تک

تبديل ہو چکے تھے۔

# گرنتھ صاجب ایک تحریف شدہ کتاب

سکھ مذہب کی بنیادی کتاب '' گرنتھ صاحب ''ایک تحریف شدہ کتاب ہے۔ گرنتھ صاحب کی تربیت نہ مضمون وار ہے نہ گرووار، نہ زمان و مکان کے لحاظ سے بلکہ صرف راگوں کے اعتبار سے ہے۔ ایک راگ کی دھن پر جتنا کلام ہے وہ اس کے تحت اکھٹا کر دیا گیا ہے۔ گرو گرنتھ منظوم کلام پر مشتمل ہے اس میں سکھوں کے چھ گرو صاحبان کا کلام درج ہے۔ گرونانک، گروا گرر، گروام داس، گرورام داس، گروار جن اور نویں گروتی جبادر۔ سکھ

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 471 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

وِدوان اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ گرو گرنتھ کی تالیف کی ابتداء سکھوں کے پانچویں گروار جن نے کی تھی۔ لیکن اس کے مرتب ہونے کے زمانے سے متعلق سکھ ودوانوں میں کافی اختلاف ہے۔

گروار جن سے قبل گرو بانی کی ناگفتہ حالت کو سکھ ودوان تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے باباجی کے نام پر کئی شد بنادیے تھے۔ار جن کے ذریعے مرتب ہونے کے بعد بھی اس تحریف کا سلسلہ ختم نہ ہوا چنانچہ اس وقت تک جتنے بھی گرنتھ کے قلمی نسخے پائے جاتے ہیں۔ نسخے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ کسی میں کوئی شبد کم یا کوئی زیادہ۔ کسی میں کوئی شبد کم یا کوئی زیادہ۔ کسی میں کوئی شبد ایک گروکے نام سے اور کسی میں وہی شبد کسی دوسرے کی طرف۔ یہ تمام گر برط گرنتھ کے نقل نویسوں کی ہے۔اس سلسلہ میں ایک ودوان کا کہناہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نقل نویس گرنتھ صاحب کو محض بانی کا ایک مجموعہ خیال کرتے تھے۔ شبدوں کی ترتیب میں ردوبدل کرناکوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔

گرنتھ صاحب کے راویوں کی بھی کچھ مشکوک ہے۔ گروار جن نے اور بھی کچھ مختلف لوگوں سے بانیاں جمع کی اور جس شبد کو مناسب جانااسے گرنتھ میں درج کروایا۔ لیکن کس فردسے کون سے شبد حاصل کئے گئے ؟اور وہ شبد اس تک کیو نکر پہنچے ؟ان تمام باتوں کانہ تو گرنتھ صاحب سے کوئی پیتہ چپتا ہے نہ کوئی دوسری جگہ اس امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ غرض گروگرنتھ صاحب میں درج شدہ کلام کی صحت خود سکھ ودوانوں کے نزدیک مشکوک ہے۔

گرنتھ صاحب میں سکھ گرو کے علاوہ اور لوگوں کا کلام بھی شامل ہے جسے عام طور پر بھگت بانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان صوفیاسے گرونانک کی ملاقاتیں اور طویل گفتگو خود گرنتھ صاحب و جنم ساکھیوں سے ثابت ہیں۔ نہ صرف گرنتھ صاحب کی زبان و خیالات پر تصوف کا گہر ااثر ہے بلکہ مشہور صوفی بابافرید کا کلام، گرنتھ صاحب کی بھگت بانی کا جزء ہے۔

سکھوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ خیال کر تاہے کہ بیرار جن نے نہیں درج کی ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد ان کے دشمنوں نے (پر تھی چنو) نے ان کی منشا کے خلاف درج کرائی تھی۔مشہور سکھ مصنف گیانی گیان سنگھ نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ گروار جن نے بھگت بانی میں کئی جگہ تبدیلیاں کی ہیں۔

جن بھگتوں کا کلام گرنتھ میں درج ہے ان کی تعداد اور ان کے بیان کردہ عقائد و خیالات کے بارے میں سکھ ود وانوں میں اختلاف ہے۔ بعض ود وان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھگت بانی میں بیان کردہ عقائد و خیالات سکھ گروصاحبان کے بیان کردہ کلام سے مختلف ہے اور بعضوں کے نزدیک بھگتوں کے بیان کردہ بانی سکھ گرو کے عقائد کے عین مطابق ہے۔

ذیل میں چندایک ایسے شبد بھگت بانی میں پیش کررہے ہیں جن سے اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ بھگت بانی میں تضاد پایاجاتا ہے۔ اس کے لئے ملاحظہ سیجئے (گرو گرنتھ راگ مالی گوڑا 988) اس بھگت بانی میں کچھ ایسے شبد ہیں جو او تارپو جاکی تائید کرتے ہیں اور جن میں رام و کرشن کو خداکا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے برعکس بھگت بانی میں ایسے شبد بھی موجود ہیں جن میں رام و کرشن کی الوہیت کور دکیا گیا ہے۔

(گرنته ہاگ گوڑی کبیر 338۔ ہاگ گونڈنامدیو 875)

گرنتھ میں گرواور بھگتوں کے کلام کے علاوہ بھاٹوں کا کلام بھی ہے، جو گرنتھ صاحب کے آخر میں شامل ہے۔ یہ بھاٹ کون سے ؟ اس میں شدید اختلاف ہے۔ اکثر سکھ مصنفین کا خیال ہے کہ یہ ویدوں کے اوتار سے۔ مشہور سکھ بھائی گرو داس جی نے انہیں بھکاریوں میں شامل کیا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ گروصاحبان کے خاندانی بھاٹ سے ، جوان کی خوشی کے تقاریب میں مدح سرائی کیا کرتے سے ۔ ان بھاٹوں کی تعداد گروصاحبان کی مدح سرائی ہے جن میں انہوں نے بے حد مبالغ سے کام لیا ہے۔ ایک سکھ ودوان کا کہنا ہے کہ بھاٹوں کے بیان کردہ سویئے (کلام)کا سدھانت بہت ادنی ہے اور سکھ مذہب کے خلاف ہے اور بھاٹوں کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔

گرنتھ صاحب کے مطالعہ میں جہاں بھاٹوں کے کلام میں شرک کی تعلیم پائی جاتی ہے اور بھگت بانیوں میں متضاد باتیں ملتی ہیں، وہیں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کی نہ صرف چھاپ نظر آتی ہے بلکہ اسلام، قرآن،اللہ،مسلمان، نماز وغیر والفاظ کا بھی تذکرہ ملتاہے۔

یہ ہے اس کتاب کی حقیقت جو یہاں بیان کی گئی ہے وہی سکھوں کے نزدیک دائمی گرو کی حیثیت سے مانی جاتی ہے اور اس کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے۔ گرود واروں میں گرنتھ صاحب او نچے مقام پرریشمی غلاف میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دور وقریب سے اسے سجدہ کرتے ہیں اس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور مختلف تقریبات کے موقع پر اس کا طواف کیا جاتا ہے۔خدا کے سواسکھ گرنتھ صاحب کی پرستش کرتے اور گرنتھ کے بعض دوسرے حصوں کا

ر وزانہ ور داور کسی موقع پر کھنڈییاٹھ ،ان کے یہاں عباد ت کی یہی معروف شکل ہے۔اس پوری کتاب کواب سکھ دینیا میں گرو کازندہ مظہر خیال کرکے یو جاجاتا ہے۔

سکھ مذہب کے عقائد و نظریات بابا گرونانک کے کی تعلیمات کے خلاف

سکھ مت کاعقائد و نظریات گرونانک کے تغلیمات کے مخالف ہیں۔ گرونانک نے جس مذہب کی بنیاد رکھی تھیاس میں بت پر ستی نہ تھی جبکہ موجود ہ سکھ مت بت پرست ہیں۔ گرونانک خدا کوایک مانتے ہوئے کہتے ہیں :

صاحب میرا ایکو ہے

ایکو ہے بھائی ایکو ہے

آیے مارے آیے چھوڑے

آب ليو ديځ

آیے دیکھے وگے

آپ نذر کریئے

جو کچھ کرنا سو کر رہیا

اور نہ کرنا جائی

جبیبا در تے تیسو کہیے

سب تيري وڈيائي

(گرو گرنتهصاحب)

یعنی میر امالک ایک ہے، ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے۔ وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے۔ وہی دے کرخوش ہوتا، وہی جس پر جاہتاہےاییے نضلوں کی بارش کر دیتاہے۔وہ جو چاہتاہے کر تاہے،اس کے بغیر اور کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ جو کچھ دنیامیں ہور ہاہے ہم وہی بیان کرتے ہیں ہر چیزاس کی حمد بیا کر رہی ہے۔

سکھ مت میں توحید پر زوراور شرک کی تر دید کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی گروؤں کو خدا کا خادم اوراس کا فرستادہ ظاہر کیا گیا ہے۔اوریہی لفظ اشخاص کے لئے بھی استعمال ہوا ہے مثلا سکھوں کے دس گورواور خدا کے کلام کے لئے بھی۔اور خود خدا کے لئے بھی حتی کہ سکھ مت میں خدا کا مخصوص نام واہ گروہے،جو گوروسے بنا۔لیکن بہ رفتہ رفتہ

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 474 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

حالات وعقائد کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی سفر طے کرتا نظر آتا ہے کہ گورو کو خدا بھی کہہ دیا گیااور ایوں شرک کے درآنے کا سبب بنا۔ لیکن گرنتھ صاحب کے دیباچہ میں واضح اعلان ہے: ''سکھ گوروں بذات خوداوتار واداور بت پرستی کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے۔''

گور و کو خدا کہنے کی عادت ختم کرنے کے لئے گور و گو بند سنگھ نے اپنے پیر وؤں سے صاف اور سخت الفاظ میں کہد دیا تھا کہ جولوگ مجھے خدا کہتے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔

لیکن اس کے باوجود سکھوں کی دینی کتاب میں متعدد دیوتاؤں اور دیویوں کاذکر موجود ہے جس سے ثابت ہوتاہے کہ سکھ مت ایک شرکیہ مذہب ہے۔اسے توحیدی مذہب کہنا حقیقت سے جہالت ہے۔ ۔

## گروناناک کیامسلمان تفا؟

سکوہ مت کے بانی گرونانک کی شخصیت مشکوک ہے۔ گرونانک کے عقائد و نظربات کیا تھے، وہ صحیح طرح معلوم نہیں۔ گیاس کو مسلمان مانتے ہیں تو کئی ہندو۔ یہاں تحقیق سے ثابت کیا جاتا ہے کہ گروناناک مسلمان نہ تھاوہ ایک صلح کلی قتیم کا شخص تھا، جس نے اسلام اور ہندودونوں نداہب کو ملا کرایک نئے دین کی بنیادر کھی جے سکوہ مت کہا جاتا ہے۔ اس نئے ند ہب کو وہ اد ھورا چھوڑ گئے جے بعد میں آنے والے گرؤں لوگوں نے ہندومت کے عقائد لے کر کسی حد تک مکمل کرنے کی کو شش کی ہے۔ گرونانک کی تعلیمات سے قطعاثابت نہیں کہ وہ ایک خدائے بزرگ و برتر کو ویساہی سمجھتے تھے جیسا کہ مسلمان سمجھتے تھے جیسا کہ مسلمان سمجھتے تھے جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق مانتے تھے جیسا کہ مسلمان مانتے ہیں۔ گرونانک کا با قاعدہ اسلام قبول کر ناثابت نہیں ہے۔ ایک مسلمان سمجھا جا سکتا۔ گرو ہے۔ اس کے علاوہ گرونانک کا با قاعدہ اسلام قبول کر ناثابت نہیں ہے۔ ایک مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ گرو مرز دہو تو اسے کافر کمنے میں احتیاط کی جائے گی لیکن ایک کافر کو قیاس آرائیوں سے مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا۔ گرو نائک کی اگر سیر سے کو دیکھیں تو اس نے اگر چے صوفیائے اسلام کی صحبت اختیار کی ،اسلام کی ثنان وعظمت کو بیان نائے کی اگر سیر سے کو دیکھیں تو اس نے اگر چے صوفیائے اسلام کی صحبت اختیار کی ،اسلام کی ثنان وعظمت کو بیان ہوئے اسلام کی جب کا جائشین نہ کی بلکہ اپنے نئے نہ ہم ہوئے اپنے نئے نہ ہم کو رائج کیا اور اپنے نئے ہوائوں کو مسلمان بننے کی تلقین نہ کی بلکہ اپنے نئے نہ ہم ہوئے اپنے نئہ ہم ہوئے اپنے نہ نہ ہوئے والوں کو مسلمان بننے کی تلقین نہ کی بلکہ اپنے نئے نہ نہ ہم کی بنیادر کھے ہوئے اپنے نئہ مسلمان میں مقرر کیا۔

اگربابانانک صاحب نے اسلام قبول کرلیا تھااور وہ اپنا آبائی دھر م چھوڑ کر مسلمان بن گئے تھے تو چاہیے تھا کہ اپنانام تبدیل کرتے۔تاری نے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام نانک رکھااور آخر تک آپ اس نام سے پکارے گئے۔ یعنی اس میں کسی قشم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔اس صورت میں یہ کیو کر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ آپ مسلمان بن گئے تھے ؟

گرونانک کی سیرت میں اسلامی افکار کی جھلک ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ پنجاب کاعلاقہ تھا۔ جوروحانی مراکز کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ جہاں بڑی قد آور شخصیات موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف سید علی ہجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ تو دوسری طرف بابافرید گنج شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہاں مخدوم جہانیاں اور شخ اسمعیل بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ ، مسین رحمتہ اللہ تعالی علیہ ، حضرت میاں میر رحمتہ اللہ تعالی علیہ ، حضرت شال رحمتہ اللہ تعالی علیہ ، جیسی شخصیات اور انتہائی محترم بزرگ موجود معنر سے مال کی پارسائی، پر ہیزگاری اور شفقت کی وجہ سے ہندوو مسلمان کیساں ان سے مستفید ہوتے تھے۔ اور یہ وہ چشمہ بائے معرفت کی بیاس بجھائی تھی۔

گرونانک حضرت ہوعلی قلندر پانی پق علیہ الرحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکر یاعلیہ الرحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث اعظم سید ناشخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ اور حضرت مرادعلیہ الرحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبر ستان سے ملحقہ چار دیواری میں آج بھی ان کا چلہ گاہ موجو دہے۔ اجمیر نثر یف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے مزار پر چالیس دن چلہ کیا۔ بمقام سرسہ حضرت شاہ عبدالشکور علیہ الرحمہ کی خانقاہ پر چالیس دن گھر ہے۔ اس خلوت خانہ کا عام چلہ بابانانک ہے۔ حسن ابدال (ضلع ائک) کی پہاڑی پر حضرت باباولی قندھاری علیہ الرحمہ کی باز پر خاص ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ الرحمہ جو حضرت اباقی مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ حضرت مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ حضرت مزار بھر ہے۔ گورونانک کے کلام کے مجموعہ کانام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ الرحمہ کی شاعری مناثر شے۔ گورونانک کے کلام کے مجموعہ کانام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ الرحمہ کی شاعری مناثر شے۔ گورونانک کے کلام کے مجموعہ کانام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ الرحمہ کی شاعری

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 476 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

سے لبریز ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابافرید گنج شکر علیہ الرحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص عیاں ہے۔

سکھ بیہ تسلیم کرتے ہیں کہ گرونانک جج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ بھی گئے تھے بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چغہ (چولہ) ملاتھا جس پر کلمہ طیبہ قرآنی آیات، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ نصر، آیت الکرسی اور اساء الحسیٰ درج ہیں۔ یہ چولہ ڈیرہ بابانائک ضلع گور داسپور میں آج بھی موجود ہے۔

گرونانک کے ان تمام افعال سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے فقط متاثر تھالیکن ایک مسلمان نہ تھا۔
اسلام سے آج بھی کئی کافر متاثر ہیں اور اس کی شان میں کئی مرتبہ اشعار وغیرہ لکھتے ہیں۔ گرونانک نے واضح طور پر یہ
کہا کہ میں نہ ہند وہوں نہ مسلمان ۔ ان کی زندگی کا اہم موڑوہ تھا جب انہوں نے تین دن پانی میں گزار ہے اور اسکے بعد
برآمد ہوئے توایک دن مکمل خاموش رہے ۔ اگلے دن خاموشی توڑی اور یوں کہا: '' کہنہ کوئی مسلمان ہے اور نہ ہی کوئی
ہند وہے ، تو پھر میں کس کے راستے پر چلوں ؟ میں توبس خدا کے راستے پر چلوں گاجو نہ مسلمان ہے نہ ہند وہے۔''

یہ واضح طور پر ایک نے مذہب کی بنیاد تھی جس میں گرونانک خود کو مسلمان نہیں کہہ رہااور یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسے یہ تعلیم خدا کی طرف سے ملی ہے۔ مزید بابا گرونانک کی سیر ت میں ماتا ہے کہ انہوں نے بتایا: ''ان تین دنوں میں انہیں خدا کے در بار میں لے جایا گیا جہاں انہیں امر ت سے بھر اایک پیالہ دیا گیااور کہا گیا کہ یہ خدا کی محبت کا جام ہے اسے پیواور میں (خدا) تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر اپنی رحمتیں کروں گااور تمہیں بالادستی عطا کروں گااور جمتیں کروں گااور تمہیں بالادستی عطا کروں گااور جمہیں بالادستی عطا کروں گااور جمتیں کروں گاہور وسروں کو بھی یہی کچھ کرنے کا جسے رہود و سروں کو بھی یہی کچھ کرنے کا کہتے رہو۔''

یہ امرت کے جام کی اسلام میں کوئی سند نہیں۔اس امرت سے اگر نبوت مراد لی جائے تو وہ بھی اسلام کے نقطہ نظر سے باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔اگراس سے مراد ولایت ہے تو اس ولایت کا اثر کسی صوفی سلسلہ میں ہوناچاہئے تھا جیسے قادری، نقشبندی، سہر وردی اور چشتی سلاسل ہیں۔

پھراس واقعہ کے بعد گرونانک نے اسلام کی ترو تنج کے لیے کوئی عمل نہیں کیابلکہ ایک نئے مذہب کاپر چار کیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اس ملا قات کااللہ عزوجل سے ہوناشر عاوعقلا باطل ہے۔

اگرتار ن کی ابغور مطالعہ کیا جائے تو گرونانک بھگتی تحریک کا ایک حصہ سے اور اسی تحریک کو عام کر ناچاہتے سے ۔ ہندوستان میں بر ہمنوں کے خلاف بھگتی تحریک کی ابتدا بار ہویں صدی میں جنوبی ہند میں ہوئی تھی۔ اس کے بانی سوای رامانج ، مادھو، آنند تیر تھ ، وشنوسوای اور باسو سے ۔ بھگتی تحریک کے بانیوں نے خدا اور انسان سے محبت کی مہم تبلغ کی ۔ کبیر ، رائے داس ، وھنا، سائیں ، دادواور دو سرے بھگت ساجی اصلاح کے خواہاں سے ۔ ان کا خیال تھا کہ ذات پات کا فرق ، چھوت چھات ، پو جا پاٹ اور طبقاتی اور نج پنڈ توں اور مولو یوں کے ڈھو نگ ہیں۔ لوگ اگر محبت کے پرستار ہو جائیں اور دکھاوے کی رسموں کو ترک کر دیں تو خدا اور انسان کے در میان سے حجابات اٹھ جائیں گے اور نفر سے کی دیوار گرجائے گی۔ ہندو مسلمان ، بر ہمن اچھوت ، را جا پر جا ، چھوٹے بڑے سب بھائی بھائی بھائی بن جائیں گے اور ساج کے سارے در دور ہو جائیں گے۔

گرونانک بھی ہندومسلم اتحاد واتفاق کے حامی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں قومیں باہم مل جائیں۔اس تحریک سے جو کفار متاثر ہوئے وہ سکھ بن گئے۔ مسلمان اس تحریک سے متاثر نہ ہوئے کیونکہ مسلمانوں میں ذات پات کاوہ نظریہ نہیں ہے جو ہندؤں میں بر ہمن اور دیگرا قوام میں ہے۔اسلام میں کسی گورے کو کا لے اور عربی کو مجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔

للذابہ غلط ہے کہ گرونانک کو فقط چند اسلامی اشعار کہنے یا صوفیائے کرام سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے مسلمان سمجھنا اور ان کی سیر ت کے دیگر معاملات کو بھول جانا کہ انہوں نے با قاعدہ ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کے لئے اپنا اولاد کو اپنا جا نشین مقرر کیا۔ اگر مسلمان ہوتے تواپنی اولاد کو بھی اسلام کی ترغیب دیے جبکہ انہوں نے ایسا نہ کیا، ان کا اپنا نام، بیٹوں کا نام غیر مسلموں والا ہی رہا۔ اگر گرونانک مسلمان ہوتا اور سکھ جو مانتے ہیں کہ گرونانک صوفیائے کرام سے عقیدت رکھتا تھا اس کے باوجود سکھ اسلام کو نہیں مانتے آخر اس کی کیا وجہ ہے ؟ وجہ یہی ہوت ہیں سکھوں کے پاس جس طرح گرونانک کے حوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے حوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے حوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے حوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی طرح گرونانگ کے خوالے سے یہ ثبوت ہیں کو اسلام سے متاثر تھے اسی کی بنیادر کھی۔

# سکھوں کا جسم کے بال نہ کا ٹناایک غیر فطرتی عمل

سکھوں کا جسم کے غیر ضروری بالوں کو نہ کاٹناایک غیر فطرتی اور حسن سیر ت کے منافی عمل ہے۔ فطرت صفائی کو پیند کرتی ہے۔ سکھ یہ کہتے ہیں کہ بال نہ کاٹناہی فطرت ہے کہ انسان ایسے ہی پیداہوا ہے تورا قم کا سکھوں سے سوال ہے کہ پھر بچے کانار و کیوں کا ٹتے ہووہ بھی تو فطرتا ہوتا ہے ؟؟؟

# سکھوں کے مظالم

سکھ مذہب کا پورا جائزہ لیا جائے لیکن سکھوں کے مظالم کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بھی ایک تاریخی زیادتی ہوگی ۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کے موقع پر سکھوں کے ہاتھوں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیااور جس طرح سے بے یار ومد دگار قافلوں میں لوٹ مار اور قتل وغارت گری کا بازار گرم کیااور مسلمان خواتین کی جس طرح ہے حرمتی کی گئی اسے مسلمان پاکستانی قوم کیو تکر بھلاسکتی ہے؟؟؟

سکھوں کا مسلمانوں کا اس طرح قتل وغارت کر نااور کسی بھی سکھوں کے مذہبی راہنماکا اس کی نفی نہ کر نااور نہ ہی اسے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قتل و غارت مذہبی طور پر کی گئی۔ مسلمانوں کے قتل کو مذہبی طور پر جائز قرار دیا گیا جس پر مسلمانوں پر ایسے شدید مظالم کئے گئے کہ تاریخ خون کے آنسور وتی ہے۔ ان سب کے باوجود بھی پاکستان کے مسلمان آج بھی سکھوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتے ہیں کیونکہ سکھوں کے بیشتر مذہبی مقامات مرزمین پاکستان میں واقع ہیں اور ہر سال کثرت سے سکھ زائرین وطن عزیز کی سرزمین پر مہمان بن کر آتے ہیں۔ اس کے برعکس جس ہندو قوم کو خوش کرنے کے لیے سکھوں نے مسلمانوں کی ریل گاڑیوں کو تہہ تیخ کیا اور لاشوں سے بھرے خون آلود ڈ بے پاکستان جسے ، اس ہندو قوم نے سکھوں کو کون ساانعام دیا؟؟؟

سکھوں کا ہندؤں کے ہاتھوں قتل ہوناان مسلمان مقتولوں کا بدلہ ہے جنہیں ان سکھوں نے بے در دی سے قتل کیا، ان عور توں کی عصمت دری کا بدلہ جن کی عزت کوان سکھوں نے تار تار کیا۔ سکھوں نے جتنے مسلمان قیام پاکستان کے وقت شہید کئے آج ان سے کئی گنازیادہ سکھ قتل ہوچکے ہیں۔

اخباری رپورٹ کے مطابق 5 جون 1984 کو بھارتی فوج کے ٹینک اور ناپاک بوٹ گولٹرن ٹیمپل عبادت گاہ میں گھس گئے اور سینکڑوں سکھوں کو بے در دی سے قتل کر دیا گیا۔اس آپریشن کو Operation Blue کانام دیا گیااوراس کا بہانہ بریندراوالااور سکھ حربت پسندوں کو بنایا گیا۔

گولڈن ٹیمپل پراس آپریشن کے لیے سکھوں کے مذہبی تہوار کے دنوں کا انتخاب کیا گیا جب وہاں ہزاروں زائرین کی موجود گی یقینی تھی اس حملے نے سکھ نیشلزم اور خالصتان تحریک کے احیاء کا ایسانی ہو یاجو سکھ ذہن سے نکالنا ممکن نہیں، انہی بیجوں نے اب چھوٹما شروع کر دیاہے۔

آپریشن بلوسٹار کے بعد بھارتی فوج میں سکھ فوجیوں میں بغاوت بھیل گئی۔ اس بغاوت کے نتیج میں 110 فوجی قتل ہوئے جبکہ 5 ہزارسے زائد سکھ فوج سے بھگوڑے ہو کر ٹریت پہندوں میں شامل ہو گئے۔

131 کتوبر1984 کو بھارتی وزیر اعظم اندراگاندھی کو اُس کے دوسکھ گارڈ زنے قتل کر دیا۔اس قتل کے بعد دلی میں حکومتی سرپرستی میں سکھول کا قتل عام شر وع ہوااور دیکھتے ہی دیکھتے ہند وبلوائیوں نے 5 ہزار سکھ مرد،عورتیں اور بیچے قتل کرڈالے۔

181 کو برائی سے اللہ بھر سکھ قوم کو اپنی نظر میں ان کا مقام دیکھادیا قوم کو ایک نیاعزم دیا۔ ایک طرف تو بھارتی سر کارنے ایک بار پھر سکھ قوم کو اپنی نظر میں ان کا مقام دیکھادیا تو دو سری طرف 1989 میں پنجاب میں انکیشن ہوئے جو در اصل 1985 میں ہونے تھے۔ اکالی دل نے ان الکیشن کے boycott کا اپیل کی جس کی وجہ سے صرف20 فیصد ووٹ پڑے۔ گانگرس نے یہ الکیشن Singh Benant کئے او Sweep پنا۔ انتخابات کے بعد بھارتی سرکار نے سکھ نوجوانوں پر قیامتیں ڈھانی شروع کر دیں اور خالفتان تحریک کے انتخابات کے بعد بھارتی سرکار نے سکھ نوجوانوں پر قیامتیں ڈھانی شروع کر دیں اور خالفتان تحریک کے لیڈرز کو مروانا شروع کر دیا۔ جس کے وجہ سے بہت سے خالفتانی ٹریت پیند بھارت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کا میں 1988 کو ایک بار پھر بھارتی سرکار نے گولڈن ٹیمپل کی بے ٹرمتی کی ۔ اس آپریشن کو ساس آپریشن کو میں سے اکثریت زائرین کی کا میں موجودہ تھا اور بھارتی سکیورٹی سکیورٹی میں موجودہ تھا اور بھارتی سکیورٹی ویں کا قتل میں موجودہ تھا اور بھارتی سکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول گولڈن ٹیمپل میں موجودہ تھا اور بھارتی سکیورٹی ویں موجودہ تھا اور بھارتی سکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول گولڈن ٹیمپل میں موجودہ تھا اور بھارتی سکیورٹی ویں کو قتل عام ہوا۔

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 480 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

اگست 1992 کو سر دار سکھ دیو سکھ بہر کو بھارتی پولیس نے قتل کر دیا۔ سر دار صاحب بہر خالصہ کے چیف سے ، مئی 1992 میں سر دار گر دیال سکھ بہر بھی ایک جھوٹے مقابلے میں قتل کر دیئے گئے۔ 31 مارچ 1995 کو Benanat Singh, چیف منسٹر پنجاب کو حریت پہندوں نے مارڈ الا 20 مارچ 2000 کو بھارتی دہشتگر دوں نے دhattisinghpora میں بل کانٹن کی آ مدسے پہلے کشمیری سکھوں پر حملہ کرے 35 سکھ قتل کرڈالے۔

قیام پاکستان کے وقت ہونے والے سکھ مظالم کے علاوہ ایک اور عظیم ظلم سکھوں کا کشمیری مسلمان پر ہے۔
گلاب سنگھ جو ایک سکھ تھا انگریز سرکارنے ایک سوانہ تر (169) سال پہلے جموں و کشمیر مہاراجہ گلاب سنگھ کو پیجیستر
لاکھ (7500000)روپے میں فروخت کیا تھا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے اٹھارہ سوچھیالیس (1846) سے اٹھارہ سو
ستاون (1857) تک جموں و کشمیر میں حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے
ستاون (1857) تک جموں و کشمیر میں حکومت کی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے
سنگھ انگریز اور سکھوں کے در میان لڑائی کے دوران بھی سکھوں کے شکست پر انگریز وں سے مل گیا
تھا۔ اور انگریز وں نے انعام کے طور پر کشمیر گلاب سنگھ کو پیچستر لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ گلاب سنگھ و تو مبر اٹھارہ
سوچھیالیس (1846) میں سرینگر میں داخل ہوا۔ جس کے بعد انہوں نے روز اول کی طرح مرنے دم تک کشمریوں
پر ظلم کیا۔ لیکن گلاب سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹار نبیر سنگھ کشمیر کاراجہ بنا اور اس نے بھی باپ کے نقش قدم پر

#### باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

## \*...\*

## تعارف

یہودیت ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق یہودی مذہب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کے نام پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے سب سے بڑے کا نام یہود ااور چھوٹے کا نام بنیا مین تھا۔ یہوداکا خاندان خوب پھلا پھولا۔ یہوداور بنی اسرائیلی ایک ہی نسل کے لئے استعال ہونے لگے۔ بعدازیں تمام اسرائیلی یہودی کہلائے اور ان کا مذہب یہودیت مشہور ہو گیا۔ للذا یہ مذہب یہوداہن یعقوب کی طرف منسوب ہے۔ کثیر انبیاء علیہم السلام یہودی قوم کو ہدایت دینے کیلئے آتے رہے۔ یہودیت کی دینی کتاب توریت ہے جو کئی صحفوں پر مشمتل ہے۔ اسلام اور عیسائیت کی بہ نسبت قدیم مذہب ہونے کے باوجود یہودیت کے ماننے والے بہت کم ہیں کیونکہ ان کے ہال مذہب کی اجازت دیتے ہیں۔ یہودی اس ائیل کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔

# يبوديت كى تارىخ

حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیداہوئے اور عراق ہی میں توحید کی دعوت شروع کی، وہاں کے حکمران نمرود نے آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کوآگ میں ڈال دیا۔ آگ سے صحیح سلامت نگلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصرکارخ کیا، پھر شام تشریف لائے اور شام ہی میں رہے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مع اپنی اولاد کے تجاز میں رہی۔ شام میں اللہ تعالی عنہا مع اپنی اولاد کے تجاز میں رہی۔ شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جواولاد رہی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے یوں مصر چلے گئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وزیرا عظم کے عہدے پر فائز ہوئے توانہوں نے الیہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں بلواکر یہاں آباد کیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزر گوار اور تمام تر قبیلے کو مصر بلالیا جہاں انہیں عزت واحترام سے رکھا گیا۔ یہ قبائل چار سوسال تک مصر میں رہے۔ اس طویل مدت میں وہ قبائل سے ایک طاقتور قوم بن گئے۔ ان کے وصال کے بعد قبطی نسل پر ستوں نے مصر میں شورش بر پاکی اور انقلاب لا کر قوم عمالقہ کو شکست دے کر حکومت پر قابض ہو گئے۔ انقلاب کے بعد عمالقہ کو انہوں نے ملک بدر کر دیا اور عمالقہ کے حامیوں یعنی بنی اسر ائیل کواز اوّل با تر خلام بنالیا، یہ سلسلہ چاتارہا۔

فراعنہ محکمرانی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کادور آیا، حضرت موسیٰ ان بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن بچوں کے قتل کے مشہور واقعہ کے سبب آپ نے فرعون ہی کے گھر میں تربیت پائی اور وہیں جوان ہوئے، جوانی میں ایک قبطی کو مارنے کی وجہ سے شام کے ایک علاقے مدین آناپڑا، جہاں آپ نے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔

الله عزوجل نے آپ کو نبی مبعوث کر کے فرعون کے پاس بھیجا۔ طور کی وادیوں سے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونِ مصر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دیدے۔ فرعون منکر ہوا۔ جادو گروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی کروایالیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو گروں پر غالب آئے اور حادو گر بھی آب پرائیمان لے۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کولے کر مصر سے نکلے ، فرعون نے تعاقب کیااور ڈوب کر مرگیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے توان کی تعداد جیھ لاکھ تھی۔

مصر سے خروج کے بعد حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے در میان عجیب وغریب قشم کے واقعات ہوئے، مثلاً: مجھڑے کی عبادت،حظۃ کی جگہ حنطۃ کی تبدیلی، گائے پر ستوں کودیکھ کراسی طرح کے خداکا مطالبہ،اور جہاد کا انکار وغیر ہ۔

بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس فنج کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کاساتھ نہ دیاجس کی وجہ سے بنی اسرائیل توم چالیس سال صحرائے سینا میں دربدر گھومتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے فلسطین کو فنج کیا ، اس طرح

فلسطین پھر بنی اسرائیل کے قبضہ میں آگیا۔ بیت المقدس پر تسلط کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کوپس پشت ڈال دیااور بت پرستی کواپناشعار بنالیا۔

جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوگئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہوگیا توان کی بدا عمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا بیہ غضب نازل ہوگیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، ان کا فروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراح کر ڈالا۔ عمار توں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور متبر کے صند وق جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے اس کو اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑ نے خانہ میں چھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ کے عمالقہ پر یہ و بال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیاریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیئے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے پانچ شہر بالکل بر باداور و بران ہوگئے۔ یہاں تک کہ ان کا فروں کو یقین ہوگیا کہ یہ صند وق رحمت کی بے ادبی کا عذاب بھی پر پڑگیا ہے توان کا فروں کی آئکھیں گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقد س صند وق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔

پھراللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرماد یاجواس مبارک صند وق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعت دوبارہ مل گئی۔ یہ صند وق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنادیا تھااور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط کھہری تھی کہ مقدس صند وق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کرلیں گے۔ چنانچہ صند وق آ گیااور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔

طالوت نے جالوت کو للکارا، جنگ جیسر گئی، طالوت کی طرف سے ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام نے تیر مار کر جالوت کو قتل کیا، طالوت نے اپنی ساری حکمرانی بمع اپنی صاحبزادی کے ان کے حوالے کی اور اللہ پاک نے خلعت نبوت سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ابتدا کر وائی اور ان کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے مشرف بنبوت و مملکت فرمایا، جنہوں نے یہی تاریخی مسجد جنات کے ذریع سے مکمل کر وائی۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان آل اسرائیل کے بادشاہ اور پیغیبر بنے۔ اسرائیل کے پرچم پر جو ستارہ ہے اسے وہ داؤد کا ستارہ انگل کے بیں۔ گیار ہویں صدی قبل مسے میں حضرت داؤد نے پہلی باریروشلم کا دار اللہ کا مسے میں حضرت داؤد نے پہلی باریروشلم کا دار اللہ کا کومت بنایا۔ دسویں صدی قبل مسے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقد س میں پہلا ہمیکل Temple تقمیر کیا۔ یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا۔ پھر زوال کی داستان بڑی ہی طویل اور عبرت ناک ہے۔ ان کے اپنے اعمال اور خصائل بدان کی تناہی کا باعث ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی سلطنت دو حصّوں میں بٹ گئی، ایک سلطنت کادارالخلافہ سامرہ ((نابلس)) اورایک کادارالخلافہ بیت المقدس (یروشلم) مقرر کیا گیا، گئی سوسال اسی طرح رہنے کے بعد شال کی طرف سے آشوریوں نے سامریوں میں سے ہزاروں کو قتل کرکے مغلوب کردیا اور وہاں پر قابض ہوگئے، ادھر سے کلدانیوں کے بادشاہ اور آشوریوں کے سابق گور زنے دو سری مملکت کو تہیں نہیس کردیا، مسجد اقصیٰ کو جلا کر گرادیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بقیہ کوان کے بادشاہ صدقیہ سمیت قیدی بنا کر بابل (عراق) لایا، پھر خسرو (شاہو ایران) نے بابل کو اس کے ستر برس بعد فتح کیا اور سارے قیدیوں کو رہا کردیا، انہوں نے پھر فلسطین جاکر اپنی گئی بی عکومت قائم کردی، جس پر یونان نے پے در پے جملے جاری رکھے، یہاں تک کہ رومیوں نے آخری ہملہ کرک انہیں غلام بنایا، رومیوں نے آخری ہملہ کرک علام بنایا، رومیوں نے تین بیٹوں نے مقبوضہ علاقے کے تین صوبے بنائے، اس زمانے میں حضرت زکریاعلیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور حضرت عدیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ رومیوں نے بچھ سالوں بعد پھر جملہ کیا، اس حملے میں رومیوں نے ڈیڑھ اور حضرت عدیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا لاگیا ہوں) ووری کو قتل کیا گیا المراہ ہوا) اور ہزاروں کو قیدی بنایا، پھے او ہو اور حمر جاکر نکل گئے، انہیں بھر قرارہ کی صورت میں ان کے ساتھ القریٰ، مدینہ اور خیبر کے یہود کی کو گرز رہے بمن کیا، ایس عقور وں میں جاز، رملہ، جوک، تیا، وادی القریٰ، مدینہ اور خیبر کے یہودی کے قائل عرب میں سے ہیں۔ القریٰ، مدینہ اور خیبر کے یہودی کے قائل عرب میں سے ہیں۔

خدائے ذوالجلال نے اسرائیلیوں کو گناہوں سے توبہ کا ایک اور موقعہ دیااور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السام جیسا پیغیبر عطاکیا گر اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ زمین و آسمان کا نپ اٹھے۔ انہوں نے رومیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار اور انہیں صلیب پر مصلوب کرنے کی کوشش کی۔

3 13 عیس شاہ ہیڈرن نے بروثلم پر قبضہ کیا اور بچے کھیجے بہود ہوں کو فلسطین سے نکال کر کرہ ارض پر بھیر دیا۔ یہود کی جس ملک میں بھی گئے ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگئی۔ ان کے دلوں میں انسان کی محبت کا نام و نشان نہ تھا دیا۔ یہود کی صرف نفرت پیدا کر بی نہیں سکتے ۔ یہود کی صرف نفرت اور فتنہ پر دازی کے دلدادہ تھے۔ وہ کسی دوسری قوم کے دل میں اپنی محبت پیدا کر بی نہیں سکتے تھے۔ وہ نفرت کے پیگر تھے۔ وہ اللہ عزوج ال کے دھتکار ہوئے تھے اس لیے وہ جہاں بھی گئے انہیں نفرت ملی۔ مقدائے بہودہ وہ تھیں کرہ ارض پر بھر تو گئے لیکن انہوں نے اس عقیدہ کو بینے سے لگائے رکھا کہ خدائے بہودہ نفرت کی ہوئے ایکن انہیں مخاصف کا وطن مقرر کیا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ متھم ہوتا چلاگیا کہ کوئی انہیں سوبار شکست دے ، کوئی طاقت خدائے بہودہ کا کہا نہیں مخاصفی اور بیکل سلیمانی کی تعیر ان کا مقد س فر نفنہ ہے جو بہر حال پر وشام میں بی ادائیگی کے لیے دور عقیدہ ان کے مذہب کا جزو بن گیا جس نے ایک مذہبی رسم کی صورت اختیار کرئی۔ اس رسم کی ادائیگی کے لیے دور دراز ملکوں کے بہودی ہر سال پر وشام جمع ہوتے تھے۔ اسے وہ صیہونیت Zionism کہتے تھے۔ وہاں وہ یہ الفاظ دراز ملکوں کے بہودی ہر سال پر وشام جمع ہوتے تھے۔ اسے وہ صیہونیت تھے۔ وہاں وہ یہ الفاظ دراز ملکوں کے بہودی ہر سال پر وشام جمع ہوتے تھے۔ اسے وہ صیہونیت میں کہانی ہوئی ہیں۔

فلسطین میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام صیہون Zion ہے۔ اسے یہودی مقد س سیجھتے ہیں۔ اس کے نام پر انہوں نے صیہونیت کی تحریک کی ابتدا کی تقی ۔ اس زمانے میں یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، لیکن تعصب میں آکر بنواسا عیل میں سے نبی کے آنے کی وجہ سے انکار کیا، ادھر فلسطین پر رومی عیسائیوں کا قبضہ رہا (رومی بعد میں عیسائی ہو گئے تھے) یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں ان منتشر مجلوڑے یہودیوں نے کسری کو رومیوں کے خلاف آکسا کر فلسطین پر حملہ کروایا، جس نے مسجداقصیٰ کو تباہ و ہر باد کیا اور صلیب کو اپنے ساتھ ایران لے گیا، چودہ سال بعد عیسائیوں کی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے قیصر روم نے ایرانیوں پر حملہ کر کے بیت المقد س بھی آزاد کروایا اور ایران تک اندر جاکر اپنی اصلی صلیب کو بھی واپس لے کرآئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودیوں کوان کی ساز شوں کی وجہ سے پچھ کو قتل اور پچھ کو جلاو طن کردیا، جس کی داستان بڑی طویل ہے۔اس وقت سے لے کر جب بخت ِ نصر نے یہودیوں کویر وشلم سے نکالا،اب تک یہ لوگ مخصوس ذہنیت، متعصبانہ فطرت اور بزعم خویش من عنداللہ احساس برتری کی وجہ سے ہر دور میں معتوب رہے۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں بھٹکتے رہے، مگر الگ تھلگ رہنے کی خواہش کی وجہ سے کہیں بھی قومیت کے حقوق حاصل نہ کر سکے۔ علیحدگی کے اس احساس کے تحت خفیہ تحریکیں چلانااور ساز شیں کرناان کی فطر سِ ثانیہ بن گئی، چنانچہ صہبونیت بھی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک ہے اور صہبونیوں سے مرادوہ یہودی ہیں جو صہبون (یروشلم کاایک پہاڑ) کی نقدیس کرتے ہیں اور فلسطین میں قومی حکومت کے خواہاں اور اس مقصد کے لیے کوشاں رہے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم کے وصال سے تقریباً چارسال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کرکے وہاں اسلامی حکومت قائم کی ۔ جس روز فلسطین فتح ہوااس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، محراب داؤد کے پاس جاکر سجدہ کیا۔

یہودی دوہزارسال سے دنیا میں پروپیگنڈہ کرتے رہے ہیں کہ فلسطین ان کا آبائی وطن ہے یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فلسطین یہودیوں کا آبائی وطن نہیں ہے۔ تیرہ سو برس قبل مسیح میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت فلسطین کے اصل باشندے دوسرے لوگ تھے جن کا ذکر خود بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کے اصل باشندوں کو قبل کیا اور اس سر زمین پر قبضہ کیا تھا۔ اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ خدانے یہ ملک ان کومیراث میں دیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے فر مگیوں نے سرخ ہندیوں (red indians) کو فناکر کے امریکہ پر قبضہ کیا تھا۔

دسویں صدی قبل مسے میں حضرت سیلمان نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا تھا۔ آٹھویں صدی قبل مسے اسیریانے شالی فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کا قلع قبع کیا تھا اور عربی النسل قوموں کو آباد کیا تھا۔ چھٹی صدی قبل مسے میں بابل کے باد شاہ بخت نصر نے جنوبی فلسطین پر قبضہ کر کے تمام یہودیوں کو جلاوطن کر دیا تھا۔ طویل مدت کی جلاوطنی کے بعد ایرانیوں کے دور میں یہودیوں کو پھر جنوبی فلسطین میں آباد کا موقع ملا۔ 70ء میں یہودیوں نے رومی سلطنت

کے خلاف بغاوت کی، جس کی پاداش میں رومیوں نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کرکے گھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 135ء میں رومیوں (عیسایوں) نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا۔ پھر فلسطین میں عربی النسل لوگ آباد ہو گئے۔

یہلی جنگ عظیم کے بعد جب عثانی حکومت کو شکست ملی اور ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تو مغربی ممالک نے اپنے اپنے حصوں کو بانٹاتو فلسطین کی سر زمین برطانیہ کے حصے میں آئی اور وہیں سے برطانیہ نے شیطانیت کی ممالک نے اپنے اپنے حصوں کو بانٹاتو فلسطین کی سر زمین برطانیہ کے حصے میں آئی اور وہیں سے برطانیہ جا ہماں اور اسی سال برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہودیوں میں صاحب نفوذ آدمی (لارڈ) کو خط لکھا کہ برطانیہ چاہتا ہے کہ یہاں یہودی حکومت کی ابتدا بنی، اس وقت سے لے یہ کام آہتہ آہتہ شر وع رہااور مختلف ممالک میں بسنے والے یہودیوں کو فلسطین آنے اور وہاں رہنے کی ترغیب دلائی گئی اور لاکھوں یہودیوں نے مختلف ممالک میں بسنے والے یہودیوں کو فلسطین کارخ کیا یہ کام انہوں نے بہت چیکے سے کیا کیو نکہ جنگ عظیم کے دوران عرب ممالک برطانیہ کے ساتھ تھاس لیے نہیں چاہتے تھے کہ عربوں کواس بات کاعلم ہو جائے۔

یہودی سازشی قوم ہے کہ اس نے 1880ء سے دنیا بھر سے ہجرت شروع کی اور فلسطین جاکر زمین خریدنی شروع کی۔1897ء میں یہودی لیڈر ہر تزل نے صہیونی تحریک کا آغاز کیا (zionist movement)۔اس میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کی فلسطین پر دور بارہ قبضہ حاصل کیا جائے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔

یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے پیانے پر مال فراہم کیا کہ یہودی فلسطین منتقل ہوں اور زمینیں خریدیں اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسائیں۔1901ء میں اس ہر تزل نے سلطان ترکی عبدالحمید خان کو پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے اداکر نے کو تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر سلطان نے اس پیغام کو حقارت سے ٹھکرادیا اور کہا میں تمہاری دولت پر تھو کتا ہوں، فلسطین تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جس شخص کے نام پیغام بھجا گیا تھا اس کا نام حاخام قرہ صوآ فندی تھا۔ اس نے سلطان کو ہر تزل کی طرف سے دھمکی دی تھی اور اس کے بعد سلطان کی حکومت کو اللئے کی سازش شروع ہوئی اس سازش کے بیچھے فری میسن، دو نمہ اور وہ ترک نوجوان مسلمان تھے، جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آکر ترکی میں قوم پر ستی کے علمبر دارین گئے تھے۔دو نمہ اور وہ ترک نوجوان مسلمان تھے، جو مغربی تعلیم کے زیر اثر آکر ترکی میں قوم پر ستی کے علمبر دارین گئے تھے۔دو نمہ وہ بہودی تھے جنہوں نے ریاکارانہ اسلام قبول کرر کھا تھا۔ ترک ان کودو نمہ کہتے ہیں۔ جب ترکی میں

حالات بہت زیادہ خراب کردیے گئے تو 1908ء میں جو تین آدمی سلطان کی معزولی کاپر وانہ لیکر گئے تھے ان میں ایک یہی جاخام قرہ صوآ فندی تھا۔

انیس سوسنتالیس 1939 میں اقوام متحدہ نے ایک بیان جاری کیا جو ایک سراسر خیانت تھی کہ فلسطین کو دوصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ فلسطین عربی اور دوسرا فلسطین یہودی یہاں پر آکر برطانیہ کا کام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہودی حکومت تشکیل دیں اور یہ مسکلہ اقوام متحدہ تک پہنچائیں۔ سوانہوں نے اپنی شیطانی چال چلی اور کامیاب ہو گیا، للذا برطانیہ نے اپنی فوج کے آخری دیتے کو جیفاء بندرگاہ کے راستے واپس بلالیا۔

یہودیوں نے بن گوریون کی رہبری میں ایک اعلامیہ نکالا کہ جس میں انہوں نے ایک مستقل یہودی حکومت کااعلان کیا، ٹھیک اسی دن جب بیا علان ہوا صرف گیارہ منٹ بعد امریکہ نے اس حکومت کو قبول کیا اور اعلان کیا کہ یہودی حکومت ایک مستقل حکومت ہے۔اس طرح یہ اسرائیلی حکومت وجود میں آئی۔

دوسری طرف عربی ممالک کارد عمل تھاا گرچہ پہلے پہلے بڑے جوش وخروش سے آئے جیسے مصر،اردن، شام، لبنان اور عراق وغیر ہانہوں نے اسرائیل پر حملہ کردیااور جولائی تک یہ جنگ جاری رہی یعنی ایک سال تک۔اس جنگ کے آخر میں اسرائیلی حکومت کے بعض علاقوں کو چین لیا گیا مصر نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرلیااور اردن نے اور شلم کے بعض حصے پر قبضہ کرلیااور اسی سال اعلان کیا گیا کہ فلسطین جو فلسطین سے یہودیوں کی طرف سے ملک اور شلم کے بعض حصے پر قبضہ کرلیااور اسی سال اعلان کیا گیا کہ فلسطین جو فلسطین نے جملہ کردیااور غزہ کی پٹی کو دوبارہ اسرائیل نے جملہ کردیااور غزہ کی پٹی کو دوبارہ اسرائیل کے قبضہ میں لے آئے۔ جس طرح عرب ممالک غیر ت کے ساتھ آئے تھے اگراسی طرح ڈٹے رہتے توآج فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی۔

فلسطینی لیڈروں نے تحریک شروع کی تاکہ اسرائیل سے فلسطینی سرزمین کو واپس لیا جائے یہ سرد جنگ اور حرکت جاری رہی یہاں تک کہ ناصر جو فلسطینی تحریک کا صدر تھا اس نے قیران بندرگاہ کو بند کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ اسرائیل کے لیے مدد اور ایران کے شاہ کی طرف تیل اسی بندرگاہ کے ذریعے اسرائیل کو ملتا تھا اس نے اس بندرگاہ کو بند کر دیا تاکہ اسرائیل کو مدد نہ مل سکے جس کے نتیج میں اسرائیل نے ایک بہت بڑی جنگ مصر کے خلاف شروع کر دی۔

رمضان 1973ء میں مصریوں نے نہر سویز (Suez Canal) پار کرکے اسرائیلیوں کو سینائی (Sinai) میں بے خبری میں جالیااور پھے علاقہ آزاد کرالیااور نہر سویز بھی اسرائیلیوں سے آزاد کرالیااور سے کھول دیا۔ پھر جنگ بند ہو گئی بلکہ ان بڑی طاقتوں سے بند کرادی جن کے ہم سب مقروض اور امداد کے محتاج ہیں۔ مصر (Egypt) کے اس وقت کے صدر انور السادات مرحوم نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ جنگ رمضان (United States) کاس وقت کا سیکرٹری خارجہ ہنری کیسنجر Secretary of State Henry Kissinger) مصر پہنچا اور سادات سے ملا جب اسرائیلیوں کے محدم اکھڑ گئے تھے اور وہ مسلسل پسپا ہوتے چلے جارہے تھے۔ ہنری کیسنجر نے سادات کودھمکی دی کہ اس نے جنگ بند نی توامریکا اپنے وہ جدیداسلی اور طیارے مصری فوج کے خلاف استعال کرے گاجوا یک دود نوں میں مصری فوج، بند کی توامریکا اپنی وہ تاہ کردے گا۔ سادات کو اس دھمکی کے علاوہ ہنری کیسنجر نے (جس کے متعلق پنہ چلا ہے کہ سیودی ہیں کیسا بیاہ کاراسلی ہے اس نے اس صورت میں میں بھوت سے محلوث کے باس کیسا بیاہ کاراسلی ہے اس نے اس صورت خال میں جنگ ہندی کا اعلان کردیا جبکہ اسرائیل پسیا ہورہے تھے۔

للذا مغربی ممالک کی پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل نے صحراء سینا، غزہ کی پٹی اور اسی طرح اور شلم پر قبضہ کر لیا جس کے منتیج میں اسرائیل پہلے کی نسبت بہت بڑا ملک بن گیا اور بیت المقدس کا شرقی حصہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور مسجد الاقصی جو مسلمانوں کی تیسر ی بڑی اور مقدس مسجد ہے وہ بھی انہیں کے قبضے میں آگئی۔

لبنان (Lubnan) پر یہودیوں کا حملہ اسی توسیع پہندی کی ایک کڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان سے فلسطینی گوریلا فورس کو نکالنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس آپریشن میں اسرائیل نے ہیروت کی شہری آبادی، فلسطینیوں کے کیمپوں اور ان کی بستیوں پر طیاروں سے جس بے دردی سے بمباری، بڑی اور بحری تو پوں سے گولہ باری کی ہے یہ ان قار ئین کے لیے جیران کن نہیں جو یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہیں۔ یہودیوں کے ہاں غیر یہودیوں خصوصاً مسلمانوں کی قتل و غارت مذہبی فریضے کا حکم رکھتی ہے۔ یہودیوں کے مذہب میں غیر یہودی کا قتل ایک مذہبی رسم بھی ہے جسے کہتے ہیں: RITUAL MURDER

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 490 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

لبنان میں لا کھوں مر دوں، عور توں اور بچوں کے جسموں کے گلڑے اڑا دیے اور شہر ملبے کاڈ ھیر بنادیا۔ قتل وغارت، تباہی اور بربادی کی جو تفصیلات لکھتے قلم کانپتا ہے وہ تفصیلات ہریہودی کے لیے روحانی تسکین اور سرور کا باعث بنتی ہیں۔ لبنان میں انسانوں کی ہلاکت کے صحیح اعداد و شار باہر کی دنیا تک نہیں پہنچی ۔ امر کمی ہفت روزہ '' نیوزویک'' (news week) کے 5جولائی 1982ء کے شارے میں اس کے و قائع نگارایگنس ڈیمنگ نے کہ امریکا کی تینوں ٹیلیوژن کمپنیوں نے اپنے کیمرہ مین اور نامہ نگار لبنان میں بھیج رکھے ہیں لیکن اسرائیل کے حکام ان کی ہر فلم کو سنسر کرتے اور تباہی کی صحیح عکاسی کو دنیا کی نظروں سے او جھل رکھتے ہیں۔

مخضریہ کہ یہودی کی تاریخ درندگی، انسان کشی، مکاری، عیاری، فریب کاری اور بے حیائی کی بڑی کمی داستان ہے۔ یہودی فلسطین کو دوہزار سال سے اپناگھر کہہ رہے تھے۔ اس گھر میں وہ آگئے توانہوں نے وہاں سے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی نکال باہر کیا۔ پھر جون 1967ء میں انہوں نے بیت المقدس ( یروشلم ) پر قبضہ کرکے 1969ء میں مسجدِ اقصیٰ کو آگ لگائی اور خود ہی بجھادی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کی عظمت کے ایک تاریخی نشان مسجدِ ابراہیم کو یہودیوں کی عبادت گاہ بنا کر اس کی مسجد کی حیثیت ختم کردی۔ لبنان پر حملے سے پہلے تاریخی نشان مسجد اقصیٰ کی بنیادیں کھودنی شروع کردی تھیں۔ یہ بھی ان کا پر اناعہد ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرکے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ فی الوقت توامر کی صدرٹر می اسرائیل کے لیے بہت بچھ کرنے والا ہے۔

# دينی کتب

يهوديوں كى دودىنى كتابيں ہيں: عهد نامه قديم اور تالمود۔

عہد نامہ قدیم (یاعتیق) موجودہ بائبل کا ایک حصہ ہے۔ اس کے دو نسخ ہیں۔ ایک عبر انی نبان میں اور دو سرایو نانی زبان میں۔ یہودیوں کے ہاں عبر انی نسخہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عبر انی یا بائبل کو تانخ (Tanakh) بھی کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کا تعلق زمانہ قبل از مسیح سے ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کتاب تورات کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء کرام علیم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ بائبل کا یہ حصہ تخلیق کا نبات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بچھ پہلے تک کے واقعات و حالات پر مشمل ہے۔ تورات کے علاوہ بقیہ کتب کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ کی ہے۔ عہد نامہ عتیق کو تین حالات پر مشمل ہے۔ تورات کے علاوہ بقیہ کتب کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ کی ہے۔ عہد نامہ عتیق کو تین

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 491 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

سلسلوں میں درجہ بندی کر سکتے ہیں۔اس درجہ بندی کے مطابق پہلا سلسلہ تورات (Torah)اور دوسرا سلسلہ نویم (Neviim)اور تیسرا کتوویم (Ketuvim)۔عہد نامہ قدیم کے ان تین سلسلوں کے علاوہ بھی تقریباسترہ کتابیںاور بھی تھیں جن کے حوالے عہد نامہ قدیم میں ملتے ہیں لیکن وہ کتابیںاب معدوم ہیں۔
ان تینوں سلسلوں کی تفصیل یوں ہے:

(1) تورات نغوی اعتبار سے بیہ لفظ عبرانی زبان کا ہے جس کے معنی وحی یا فرشتہ کے ہیں۔
یہودیت کی اصطلاح میں بیہ عہد نامہ عتیق کی وہ پانچ کتا ہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ یہ کتا ہیں
پیدائش، خروج، احبار، اعداد اور استثناء ہیں۔ ان کتا بوں کو کتب خمسہ (Pentatecuh) یا قانونِ موسوی ( Law پیدائش، خروج، احبار، اعداد اور استثناء ہیں۔ ان کتا بوں کو کتب خمسہ ( of Moses ) بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عام عقیدے کے مطابق یہ پانچوں کتا ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو طور سینا پر خدا کی طرف سے ملیں۔ ان یا نچوں کی تفصیل یوں ہے:

کم کتاب بیدائش (Genesis): اس کتاب میں تخلیق کا کنات اور تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے حرصت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تک کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت اور سیاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور خدا کے عہد اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہم السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ اور مصر میں ان کا وصال تک کا تذکرہ موجود ہے۔

﴿ كَتَابِ خُروجَ إِينَ اللّٰهِ عَلَى خُروجَ يُونَانَى زَبَانَ كَالْفَظْ ہِ جُس كَامِعَىٰ باہر نَكَالَمْ كَ بَين ،اس سے مراداجتماعی خروج ہے اوراس كتاب كانام اس كے مشتمل مضمونوں كی وجہ سے رکھا گیا ہے۔اس میں عبرانی لوگوں كی مصر سے روانگی ،صحر ائے سینا میں دشت نوری ،صحر ائے سینا میں شریعت کے عطا کئے جانے کے واقعات اور اس کے علاوہ حضر ت موسیٰ کے احکام عشرہ کا بھی تذکرہ ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کو اس کتاب میں یہواہ (YHWH) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

کتاب احبار (Leviticus): اس کتاب کو سفر الاوبون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کی اولاد کی طرف منسوب ہے جو مذہبی فرائض اور تعلیم وتدریس کے ذمہ دار تھے۔اس کتاب میں

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 492 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

تاریخ بہت ہی کم بیان کی گئی ہے۔ زیادہ تر فقہی احکامات یعنی مذہبی رسوم، حلال وحرام گناہوں کے کفارے، کھانے پینے،صفائی،طہارت اور مختلف مواقع پر جن احکامات کو ملحوظ رکھنا چاہئے اس کاتذ کرہ ہے۔

کتاب اعداد (Numbers): اس کتاب میں بنی اسرائیل کا صحرائے سینا سے نکل کر اردن کی طرف جانے کا واقعہ مذکورہ ہے لیکن اس کتاب کا خاص موضوع بنی اسرائیل کا شجرہ نسب اور ان کی مردم شاری طرف جانے کا واقعہ مذکورہ ہے لیکن اس کتاف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد وغیرہ مذکورہیں۔ (Census) ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد وغیرہ مذکورہیں۔

کاب استثناء (Deuteronomy): اس کتاب میں دوسری اور تیسری کتاب کے قوانین کا خلاصہ اور مزید تشریحات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبات اور احکام عشرہ بھی دوبارہ اس میں موجود ہیں۔ فلاصہ اور مزید تشریحات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چاروں کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے تاہم اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اور ااس کے بعد کے پچھ واقعات بھی ملتے ہیں۔

(2) تو یم تاخ یعنی المحال: عہد نامہ قدیم کے تین سلسلوں میں دوسرا سلسلہ یہ ہے۔ نویم تاخ یعنی عبرانی بائبل کادوسرا حصہ ہے۔ اس میں مجموعی طور پر بائیس کتابیں شامل ہیں۔ ان میں انبیائے کرام علیہم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ اس حصہ میں کتاب یوشع، کتاب یسعیاہ، کتاب برمیاہ، کتاب سموئیل، حزقی ایل، قضاق، سموئیل (اول ودوم) سلاطین (اول ودوم) اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے صحائف شامل ہیں۔ چھوٹے غیر معروف صحائف اور بڑے پینجبروں کے صحائف کی مناسبت سے اس کتاب کے مزید دوجھے کر کے بھی فرق کیا جاتا ہے۔

(3) کتوویم (Ketuvim): یہ حصہ بارہ کتابوں پر مشتمل ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس کے بھی تین حصے کئے جاتے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امثال اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مزامیر شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں پانچ محبلات ہیں۔ یہ غز الغز لات، رعوت، نوحہ یر میاہ، الجماعہ اور آستر پر مشتمل ہے۔ تیسر احصہ دانیال، نحمیاہ، تورائ اول اور دوم پر مشتمل ہے۔

تالمود: عہد نامہ قدیم کے علاوہ یہودیوں کی ایک اور کتاب مقد سیمجھی جاتی ہے جے یہود تالمود کا نام دیتے ہیں۔ بلکہ اس کو وی غیر مقطوع کی حیثیت حاصل ہے۔ تلمود یا تالمود یا تالمود الفظ تالمود عبر انی زبان کا لفظ ہے اور یہ ''لمد'' سے بناہے۔ عبر انی میں اس کے معنی سکھانا، تعلیم دینا اور تعلیم پانے کے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ عبر انی زبان سے آیا ہے۔ 553ء میں فسادات کے بعد تورات ودیگر عبر انی کتب کو لا طینی زبان میں لکھنے کی اجازت دی گئی تو لفظ تلمود کو لا طینی میں تالمود لکھا گیا۔

تالمودان روایات کا مجموعہ ہے جو یہود کے ہاں انبیاءاور اکا برسے سینہ بہ سینہ علماء کا تبوں اور پھر ربیوں تک پہنچا۔ تالمود کو عہد نامہ قدیم کی تشریحی لٹریچر کی حیثیت حاصل تھی۔ یوں تو یہودی علماء کا ایک طبقہ ایساہے جس کا کہنا ہے کہ بیروایات ابتدائے آفرینش سے موجود ہیں۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ جواس کتاب کی ذرہ برابر مخالفت کرے گافورا اوراجانک مرجائے گا۔

ان روایات کی تدوین کتابی صورت میں غزوہ کا بہن کے ہاتھوں اس وقت ہوئی جب 538 قبل مسے میں ایرانی باد شاہ کورش نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو پھر سے بابل میں آنے کی اجازت دی۔ غزوہ کا بہن نے یہودی احبار (علمائے یہود) کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حالات لکھ کر ایک کتاب کی شکل میں تالیف کئے ۔ اس میں یہودیوں کے معاشی احکام، صلح وجنگ کے قواعد وضوابط، عائلی زندگی کے قواعد و قوانین اور عبادت کے متعلق روایات خصوصا تہوار وں اور قربانیوں کے لئے بڑی تفصیلات ہیں۔ غزوہ کا بہن کو اندیشہ لاحق تھا کہ یہودایک طویل مدت تک فیداور جلاوطنی میں رہ کر بابل واپس آئے ہیں اور اکثر لوگ مرکھپ چکے ہیں اور باقی دو سری تیسری نسل کے لوگ ہیں اور سارے کے سارے یہودی واپس بھی نہیں آئے، اس لئے اس نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سنا تھا اور جو کچھ اسے یاد تھا لکھ کر مخوظ کرنے کی پہلی کو شش کی ۔ اسی زمانے میں توریت بھی پھر سے جدید بنائی گئی جبکہ اصلی توریت موجود نہ تھی۔ پھراس کی بہت سے شر وح لکھی گئیں جنہیں قدر شیم کہا جاتا ہے۔

تالمود کا پس منظر: اس وقت دنیامیں یہودیوں کی تعداد تقریباڈیڑھ کروڑ ہے اور یہ لوگ خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حتی کہ کسی یہودی کی وہ اولاد جو تعلق رکھتے ہیں۔ حتی کہ کسی یہودی کی وہ اولاد جو کسی غیر یہودی عورت سے ہویا یہودیہ عورت کی وہ اولاد جو غیر یہودی مردسے ہووہ یہودی نہیں ہوسکتا۔ کوئی دوسری

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 494 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

نسل کا مردیا عورت ان کے اعمال اختیار کر کے یہودی نہیں بن سکتا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جو ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات پر عامل ہیں لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تورات مقدس کہیں موجود نہیں ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کئی سوسال پہلے ہی دنیاسے گم ہو چکی تھی۔اس حادثے کے بعد جب ایک جعلی تورات بنائی تو وہ بھی مختلف خوادث میں نیست و نابود ہو گئی۔اصل کا توذکر ہی کیااس کا ترجمہ یا ترجمہ بھی کہیں وجود نہیں ہے۔ اب جو پچھ ہے وہ اس جعلی تورات کا تیسرایا چو تھا ترجمہ ہے۔ یہودی اس کو ترجمہ تو مائے ہیں مگر واجب التعمیل نہیں مائے۔ان کی روایت میں ہے کہ ان کی قومی مجلس میں حضرت مسے علیہ السلام کی ولادت سے کئی سوسال پہلے یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا کہ تورات واجب التعمیل نہیں صرف واجب التعظیم ہے۔ان کی ولادت سے کئی سوسال پہلے یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا کہ تورات واجب التعمیل نہیں صرف واجب التعظیم ہے۔ان کی ولادت سے کئی سوسال پہلے یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا کہ تورات واجب التعمیل نہیں صرف واجب التعظیم ہے۔ان کی وی وزیاوی دستور 'دینالمود'' ہے۔

تالمود کی تعلیم صرف میہود کے لئے: تالمود کی تعلیم صرف میہود تک محدود رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میہود کا ایپ نسلی غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کسی غیر میہود کی کو تالمود کے احکام نہیں بتاتے۔ان میں نسلیت کا جنون اس قدر ہے کہ وہ میہود یوں کے علاوہ دوسروں کو بہائم اور حیوان سیحقے ہیں۔ اپنی نسل کو اللہ عزوجل کی پسندیدہ نسل اور دوسروں کو جانور کام میہ دستے ہیں، جو صرف اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ وہ ان کی غلامی کریں۔اس عقیدے نے ان کو ساری دنیا کادشمن بنادیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمنوں کو گھر کے راز کون بتاتا ہے للذا جب یہ کتابیں لکھتے ہیں تو اپنے عقائد ظاہر نہیں کرتے۔

یہودیوں کو مذہبی طور پر اجازت نہیں کہ وہ اپنے مذہبی احکام واسر ارغیریہودی پر ظاہر کریں۔ لیکن ان ساری احتیاطوں اور از داریوں کے باوجو د تالمود کی بہت ساری تعلیمات مسلمانوں اور عیسائیوں کے علم میں آگئی ہیں۔
عیسائیوں نے تالمود کو منظر عام پر لانے کے لئے بہت سی کاروائیاں کیں کہ اس کتاب میں درج کیا ہے لیکن اس کے بارے میں دنیا کے سامنے کچھ بھی پیش نہ کر سکے۔ انگریزی میں تالمود پر کئی کتابیں ملیں گی مگر اس قدر چالا کی کے ساتھ اس کے انتخاب دیئے گئے ہیں کہ وہ پہچانی نہیں جا تیں۔ مکمل عبر انی متن صرف یہودیوں کو ملتا ہے اور دوسروں تک جو نسخہ پہنچایا جاتا ہے اس سے سیاست و معیشت کا حصہ تو بالکل خارج کر دیاجاتا ہے اور تھوڑی بہت تالمود

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 495 - باب: سوئم: در میانے درج کے مذاہب

کے متعلق معلومات ملتی ہیں تووہ اس نسخے سے ملتی ہیں جو برطانوی میوزیم میں ''الدرالمنضود'' کے نام سے عربی میں اور Introduction to Talmood کتا ہوں کے مطالعہ سے ملتا ہے۔

یہود کے مطابق کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوہ وی ملی وہ دواقسام پر تھیں۔ایک وہ بنیادی قوانین بیں جواحکام عشرہ کہلاتے ہیں۔ یہ احکام اور ان کی تفصیل تختیوں پر کندہ تھے۔اسے عام طور پر مکتوب شریعت کہاجاتا ہے۔ جبکہ دوسری قشم کی وحی آپ کوالہام ہوئی جسے زبانی شریعت کہاجاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق زبانی شریعت کی تعلیم حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت یوشع علیہم السلام کودی۔ یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اہم سر داروں کو یہ خدائی قانون پڑھا یا اور اس طرح سینہ بسینہ روایت ہوتے ہوئے یہ قوانین حضرت عزیر علیہ السلام تک پہنچے۔ ان کے بعد کئی نسلوں سے یہ شریعت زبانی روایت ہوتے ہوئے دوسری اور تیسری صدی عیسوی کے علماء کرنے) تک پہنچی اور انہوں نے 200 کیگ مشنا کے متن کی جو تشریح کی گئی،اسے جمارہ (Mishnah) کانام دیا۔ یہ تالمود کا پہلا حصہ بنا ور اس کے بعد کئی شوت کے کئی مشنا کے متن کی جو تشریح کی گئی،اسے جمارہ (Gemarah) کانام

مشناء: مشناء: وسری صدی عیسوی کے یہودی علاء کے اجتہادی مسائل کا مجموعہ ہے جوانہوں نے عہد قدیم کی روشنی میں مستبط کئے تھے، جس کا نام مشناء (دوسری تورات) رکھا گیا۔ اس کتاب کو سات ابواب میں تقسیم کیا گیا جس میں زراعت، تہوار، عورت، معاوضہ، وقف، قربانی اور طہارت کے موضوعات تھے۔ یہی کتاب تلمود کے نام سے مشہور ہوئی اور یہودیوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ یہودیوں کی بااقتدار جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی فیصلہ تورات پر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جو ایسا کرے گااس پر یہوداناراض ہوگا۔ مشناء کی کئی شروحات کھی جاتی رہی بیں۔

جس زمانے میں بیت المقد س پر روم کاراج تھااور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کی خاص اجازت سے اپنے معبد پر آیا کرتے تھے،اس زمانے کے علاء اپنازیادہ تر وقت شرعی اور فقہی غور و فکر میں گزارتے تھے جو تورات پر مبنی تھا۔ جب سن 70 عیسوی میں روم نے اس معبد کو تباہ کر دیا اور موسوی امت بھر گئی،اس کے علاء نے تفسیر و تفہیم کے کام پر اور زور دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سن 200 قبل مسے اور سن 200ء کے در میان ایک مصحف جمع ہو گیا جس میں یہودیت

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 496 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

کے سب سے نامور علاء کی آراءاور تفسیریں شامل تھیں۔اس مصحف کو''مشناہ'' کہتے ہیں۔ آئندہ کی فقہی اور قانونی تفکیراس پر مبنی ہے اور تلموداسی سے ماخوذ ہے۔

**جمارہ:** جمارہ میں مشناء کے متن کی تشر تکے کے علاوہ طب، نباتات، فلکیات، جیو میٹری اور اس قسم کے دوسرے مضامین شامل ہیں۔

# یہود پول کے عقائد

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کواللہ عزوجل نے نبوت عطاکی تواس وقت بنی اسرائیل کسی ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے، کئ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے کئی خدا تھے۔ یہودی اپنے قومی دیوتا مولک کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے تھے، کئ عرصہ تک اس دیوتا کو بھی یہودا کہا جانے لگا۔ خاندانی دیوتا الگ الگ تھے اور ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ایک دوسرے کے خاندانوں کے دیوتاؤں کی یوجا نہیں کی جاتی تھی۔

بعد میں یہودیت میں سے بت پر سی تو ختم ہوگی لیکن انہوں نے دیگر عجیب و غریب عقائد گڑھ لیے: مثلاً یہودی اللہ تعالی کی محبوب ترین مخلوق ہیں، یہودی اللہ کے بیٹے ہیں، دنیا میں اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین کی ساری بر کتیں اٹھالی جا تیں جیسے سورج چھپالیا جاتا، بار شیں روک لی جا تیں۔ یہود، غیر یہود سے ایسے فضل ہیں جیسے انسان جانوروں سے افضل ہیں، یہودی پر حرام ہے کہ وہ غیر یہودی پر نرمی و مہر بانی کرے، یہودی کے لئے سب سے بڑا گناہ یہ کہ وہ غیر یہودی ایک کئے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لہذاان کے لئے جیسے ممکن ہوان پر قبضہ کرنا جائز ہے، اللہ تعالی صرف یہودی کی عبادت قبول کرتا ہے، ان کے عقیدہ میں انبیاء کرام علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے بلکہ کبائر کاار تکاب کرتے ہیں۔

د جال ان کے عقیدہ میں امام عدل ہے ، اس کے آنے سے ساری دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی پر لئکا کر قتل کر دیا ہے ، قرآن مجید نے ان کے غلط نظریات کی جا بجاتر دیدگی ہے۔

حضرت عزیزعلیہ السلام کے بارے میں ان کاعقیدہ پیرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔

ان کے عقیدہ میں اللہ تعالیٰ زمین و آسان بنانے کے بعد تھک گیااور ساتویں دن آرام کیا،اور وہ ساتواں دن ہفتہ کادن تھا،اس قشم کے اور بھی بہت سارے واہیات عقیدے ان کے مذہب کا حصہ ہیں، یہ اہل کتاب ضرور ہیں لیکن اپنے ان عقالدکی بناءیر کافر ہیں۔

یہودی خداکی وحدانیت کااقرار کرتے ہیں اور توحید پر شختی سے یقین رکھتے ہیں اور یہ یہودیت کاسب سے اہم اصول ہے۔ توحید سے مراد خداکو ایک ماننا ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یعقوب علیہاالصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہود خدا کے ''الشدائی''کالفظ استعال کرتے تھے۔ لیکن بعد میں یہی نام یہوواہ (YHWH) سے بدل دیا گیا۔ یہود خدا کو ''یہوواہ''کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس لفظ کے صحیح تلفظ کے بارے میں مور خین کے ما بین اختلاف ہے۔ بعض اسے یہو کہتے ہیں اور بعض اسے یہووہ، یہواور دیگر تلفظ سے مانتے ہیں۔ تلفظ کے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے مطابق انہیں خدا کا خاص نام لینے کی قطعی اجازت نہ تھی کیونکہ وہ اس میں خدا کی بے ادبی سیجھتے تھے۔

ہودی عقائد کے مطابق بن اسرائیل کی فضیلت کا عقیدہ (Chosen People): یہودی عقائد کے مطابق بن اسرائیل خدا کے منتخب کردہ بندے ہیں، اس لئے انہیں دیگر اقوام پر فضیلت حاصل ہے یہودیوں کے مطابق اس فضیلت سے مراد کوئی نسلی امتیازیا فقار نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب صرف بیہ ہے کہ خدا تعالی نے انہیں دنیا کی راہنمائی اور قیادت کے لئے منتخب کیا ہے اور کیونکہ (یہودی عقائد کے مطابق) نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہی آتی ہے اور چونکہ یہودی پنیمبروں کی اولاد ہے اس لئے وہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

تالمود کی تعلیمات کے چند نمونے:

کے یہودی اللہ عزوجل کے نزدیک تمام فرشتوں سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ اللہ عزوجل سے وہی عضری تعلق رکھتے ہیں جو کسی بات کو بیٹے سے ہوتا ہے۔ اگر یہود دنیا میں نہ ہوتے تو آفتاب طلوع نہ ہوتااور نہ زمین پر مجھی بارش ہوتی۔

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 498 - باب: سوئم: در میانے درج کے مذاہب

کاللہ نے انسانوں کے کمائے ہوئے مال و متاع پریہود کو تصرف کا اختیار دیا ہے۔جویہودی نہیں اس کا مال مال متر و کہ کا حکم رکھتا ہے۔ یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ یہی حکم ان عور توں کے لئے بھی ہے جویہودی نہیں ہیں۔

کہ ہریہودی کا فرض ہے کہ غیریہودی کے قبضہ میں کسی مال کو نہ جانے دے تاکہ دنیا کے ہر مال کی ملکیت یہود اور صرف یہود کے لئے باقی رہے۔

کسی یہودی کوا گر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یاکسی غیریہودی کو نقصان پہنچ رہا ہو تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور دھو کہ فریب سے کام لینانہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

کے کسی غیریہودی کی سلامتی یا بہتری کے لئے کوئی تمنااپنے دل میں نہ آنے دو۔ اگر کوئی آبادی تمہارے قبضہ میں آجائے تو وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کر دواور تہمیں قطعااجازت نہیں کہ کوئی قیدی اپنے پاس رکھوللذا عور تیں بوڑھے ، بیچے سب قتل کر دیئے جائیں۔ جس زمین پریہودیوں کا قبضہ نہیں وہ نجس ناپاک ہے کیونکہ پاک صرف یہودی ہی۔ اور دہ زمین صرف پاک ہوتی ہے جس پریہودیوں کا قبضہ ہو۔

ﷺ پہودیوں کے مطابق حضرت موسی علیہ السلام سے نسل در نسل زبانی منتقل ہوتارہا۔ یہودیوں میں اس کی روایت کا فی یہودیوں کے مطابق حضرت موسی علیہ السلام سے نسل در نسل زبانی منتقل ہوتارہا۔ یہودیوں میں اس کی روایت کا فی یہلے سے چلی آرہی ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی جادوٹونہ وغیرہ کارواج تھااور حضرت موسی علیہ السلام کا جادو گروں کو شکست دینے کا واقعہ بھی اس طرف وضاحت کرتا ہے۔ اس علم کے بڑے بڑے ماہر اس دور میں موجود تھے۔ آگے چل کریہ سلسلہ وسعت پذیر ہو گیااور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس علم کو فروغ ہوااور یہودیوں کو دلجیسی اس شعبہ میں حدسے زیادہ بڑھ گئے۔ قبالہ کے علم کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا ہے اور آج بھی ان کے ہاں تعویذ گنڈے وغیرہ پر نقش سلیمان کندہ ہوتا ہے۔

قبالہ کو با قاعدہ طور پر بار ہویں صدی میں جنوبی فرانس اور سپین میں منظم کیا گیا تھا۔ سپین سے یہودیوں کی جلاوطنی کے بعدیہ رجحان ترکی اور فلسطین یہودی آبادی کے ساتھ وہاں منتقل ہوا۔ موجودہ قبالہ میں علم الاعداد، علم نجوم، تعویذاوراس فشم کے دیگر علوم شامل ہیں۔ان علوم میں سے اہم علم الاعداد کا ہے۔

# عبادات ورسوم

یہودیوں کے ہاں متعدد عبادات اور مذہبی رسوم موجود ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

ہم میفیلاہ (Tefillah): روزانہ کی جانے والی یہودی عبادت کو ٹیفیلاہ کہتے ہیں۔ یہودی دن میں تین مرتبہ صبح صادق کے وقت، دو پہر اور شام کے وقت غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے یہ نماز اداکرتے ہیں۔ پہلی نماز شاخریت (Shacharit) دوسری نماز منخا (Mincha) اور تیسری نماز آروت (Arvit) اور مارو (Maariv) کہلاتی ہے۔

ہ شاخریت: فجر کی عبادت: یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے۔اس کے چھ دے ہیں۔ پہلے حصہ میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرے میں توریت اور زبور کے اجزا پڑھے جاتے ہیں۔ تیسرے میں شاع پڑھی جاتی ہے، جواس عبادت کاسب سے اہم حصہ ہے کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو لکا اجاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آ میدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسجاکی آمدکی دعاکی جاتی ہے جوزبور میں سے پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو ڈھر ایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دھر ائی جاتی ہے۔

مخا: دو پہر کی عبادت: اس میں آ میدہ پڑھی جاتی اور تہواروں پر توریت کا جزء بھی پڑھا جاتا ہے۔

﴿ آروت، اروت، مغرب كى عبادت: اس ميں شاع اور آميد ه پرهى جاتى ہيں۔

راسخ العقیدہ یہودیوں کے ہاں اس عبادت کی ادائیگی سے قبل دونوں ہاتھ دھوناضر وری سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر فرقوں کے ہاں صبح ہاتھ رپوؤں اور منہ دھولیناعبادت کے لئے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ٹیفیلاہ عام طور پر مخصوص انداز میں عملی طور پر ادا کی جاتی ہے اور تورات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہودی عبادات کی تفصیل کتاب سدّور (Siddur) میں موجود ہے جو خاص احکام عبادات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب یہودی عالم امر م گون نے مرتب کی تھی۔

ہورہ:روز کی تین عبادات مقرر ہیں جن میں سے صبح اور دو پہر کی فرض ہیں اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جاسکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ واجب کی جاسکتی ہے۔ یہودیت میں کو گی فرق زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے۔اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کو گی فرق نہیں رہتا۔

ہاں اس کی عبادت گاہ: یہودیوں کی عبادت گاہ سیناگاگ(Synagogue) کہلاتی ہے۔ یہودیوں کے ہاں اس عبادت گاہ میں جانے کے کچھ آ داب ہوتے ہیں۔ پہلے سر پر ٹوپی پہن کر جاناضر ورکی ہوتا تھا، تاہم عصر حاضر میں اس حکم کی یابندی ضر وربی نہیں سمجھی جاتی۔

تمام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی تاہم باجماعت اداکرنے میں فضیلت ہے خصوصاً اسلئے کہ جماعت جب اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے در بار میں بطور بنی اسر ائیل حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پورا ہونے کے لیے کم از کم دس افراد کی ضرورت ہے ورندایک ساتھ رہ کر بھی عبادت فرداً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت کے کئی مذاہب میں دس مردوں کو جماعت ماناجاتا ہے اور کئی میں دس افراد کو، خوادہ مردہوں یاعور تیں۔

ہم بار متر واہ (Bar Mitzvah): یہ یہویوں کی ایک رسم ہے۔ یہودیت کے مطابق لڑکا تیر ہویں سال تک پہنچنے پر مر دبن جاتا ہے۔ عمومالڑ کے کواپنے مذہب اور عبر انی زبان میں کئی سال ہدایت دے کراس موقع کے سال تک پہنچنے پر مر دبن جاتا ہے۔ عمومالڑ کے کواپنے مذہب اور عبر انی زبان میں صحیفے کی تلاوت کرتا ہے اور تقریر بھی لئے تیار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی تیر ہویں سالگرہ کے بعد سبت کے موقع پر کنشت میں صحیفے کی تلاوت کرتا ہے اور تقریر بھی کرسکتا ہے۔ یہ روایتی موقع لڑ کے اور اس کے والدین کے لئے اہم ہوتا ہے۔ بالغ ہونے والا فرداپنے دوستوں سے کئی تھائف وصول کرتا ہے۔

کہ فر ہیں نشانی: چھ کونوں والاستارہ یہودیوں کا فرہبی نشان ہے۔ ڈیو ڈسٹار (چھ کونے والاستارہ) کے متعلق جوانکشافات کئے گئے ہیں اور دیگر کتب میں جوبیہ باتیں منقول ہیں کہ فرانسیسی انقلاب کے بعد یہودیوں کو نجات حاصل ہوئی توانہوں نے کسی ایسی علامت کو تلاش کر ناشر وغ کر دیا جسے وہ صلیب کے مقابلہ میں اپنی پہچان کے طور پر استعال کر سکیس تو انہوں نے چھ کونے ستارہ پر اکتفاء کیا۔ ایک مقام پر ہے کہ ہالو کاسٹ (نازیوں کا یہودیوں کی تباہی کا منصوبہ) کے دوران نازیوں نے پیلے رنگ کے ستارے کو یہودیوں کے لباس پر شاختی نشان (نیج) کے طور پر لاز می قرار دیا جنگ کے بعد ذلت اور موت کے اس نشان کو یہودیوں نے اپنے کئے اعزازی نشان کے طور پر اپنالیا۔

آج کے دور میں ڈیوڈ کا ستارہ یہودیوں کی پہچان کا بین الا قوامی اور معروف ترین نشان ماناجاتا ہے عوامی سطح پر یہود اس ستارے کو اس طرح استعمال میں لاتے رہے جس طرح وہ صدیوں سے استعمال ہوتا چلا آرہا تھا۔یورپ میں

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 501 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

ڈیوڈ کاستارہ مذہبی یہودیوں کے سینکڑوں سال پرانے مقبروں کی تختیوں پر بھی دیکھا جاسکتاہے کیونکہ یہ یہودیوں کی مقبول علامت کے طور بھی پہچاناجاتا ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی عظیم مہر پر بھی اس اسٹار کاڈیزائن (شکل بنی)د کھائی دیتاہے، مہر کی سامنے والی طرف ستاروں کا جمگھٹا واضح طور پر ڈیوڈستارے کی شکل کاہے، جو چھوٹی جسامت کے ستاروں کو ملا کر بنایا گیاہے۔ نیزیہ عکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ایک ڈالر کے نوٹ کی الٹی طرف بھی موجود ہے۔

عوامی لب ولہجہ میں اسے یہودی ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ اسرائیلی حجنڈے پر بہاہوا یہ یہودی ستارہ اسرائیل کی پہچان بن گیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے بعدیہودیوں کو آزادی ملنے پر یہودی آبادیوں نے ڈیو ڈاسٹار کواپنی نمائندگی کے لئے اسی طرح منتخب کیا جس طرح میسائی صلیب کا استعال کرتے ہیں۔

ڈیوڈ کے سارے کو یہودی عبادت گاہوں کے باہر کے جھے پر بنانا یا آویزال کرناایک عام بات تھی تاکہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے طور پر پیچانا جاسکے۔

#### تبوار

یہودیوں کے ہاں مختلف قسم کی رسوم اور تہوار ہیں جنہیں یہودی بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار یہودی (عبرانی) کیلنڈر کے مطابق منائے جاتے ہیں۔ان تہواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھاس میں اضافہ ہوتار ہتاہے۔ذیل میں ہم یہودیوں کے اہم تہواروں کا تعارف دیں گے۔

ہودیوں کے ہاں ہفتہ کے دن کی تعطیل بہت اہم خیال کی جاتی ہے۔ اس دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کا حکم موسوی شریعت کے اہم ترین حصہ احکام عشرہ میں موجود ہے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ خداوند نے کا نئات بنانے کے بعد ساتواں دن آرام کے لئے مختص کیا تھا،اسی لئے ہے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ خداوند نے کا نئات بنانے کے بعد ساتواں دن آرام کے لئے مختص کیا تھا،اسی لئے اس دن کام کاج نہیں کر ناچاہئے۔ سبت جمعہ کے دن غروب آفناب سے ہفتہ کے دن ستاروں کے نظر آنے تک رہتا ہے۔ جمعہ کی رات کو سبت کا آغاز شراب یاروٹی پر دعایڑ سے (Kiddush) اور گھر کی عور توں کے ہاتھوں میں سبت مشعلوں کی روشنی سے ہوتا ہے۔ روایت اعتبار سے ہفتے کا بہترین کھانا جمعہ کی شام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن یہود کی ایک جشن مناتے ہیں جس میں سبجی کی شرکت ضرور کی ہوتی ہے۔ راتخ العقیدہ یہود کی آتش بازی، گاڑیوں میں سفر کرنے

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 502 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

، تمبا کو نوشی، رقم ساتھ لانے پاکسی بھی قشم کی محنت مز دوری سے منع کرتے ہیں۔اس دن عام تعطیل کی جاتی ہے اور راسخ العقیدہ یہود سارے دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔رجعت پینداور راسخ العقیدہ یہودی ہفتہ کی صبح میں کنشت کا ہتمام کرتے اور تورات کا ہفتہ وار حصہ تلاوت کرتے ہیں۔

کے عید القصی (Passover): یہ یہودیوں کا ایک اہم تہوار ہے جو آٹھ دن چلتا ہے۔ اس تہوار کو پیساخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی کی یادگار میں یہودی کیلنڈر کے مطابق بہار کے موسم میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی کی یادگار میں یہودی کیلنڈر کے مطابق بہار کے موسم میں منایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس تہوار کے دنوں خاص الیں اشیاء مثلا تلخ سبزیاں، بغیر خمیر کے روٹی وغیرہ و پکائی جاتی ہیں جن سے سفر کی یاد تازہ ہو جائے۔ پیساخ کی پہلی دوراتوں میں یہودی خاندان ایک رسمی کھانے (Sder) کے لئے ایکھے ہوتے ہیں۔

ہ بینی کوسٹ (Pentecost): یہ تہوار عید فصح سے پچاس دن گزرنے کے بعد مئی ،جون کے چھٹے اور ساتویں روز منایا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سیناپر مقدس تختیاں ملنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پریہودی راہب دودھ سے بنی گندم کی دو خمیری روٹیاں پکواتے ہیں ، پھر سات بھیڑیں یاایک بیل یادود نے ذبح کرتے ہیں جس سے غریب مستحقین کی دعوت کی جاتی ہے۔ عبادت گاہوں میں اس روز خاص عبادات کا ہتمام کیا جاتا ہے۔ یہودی اپنے گھروں کو یودوں اور پھولوں سے سجاتے ہیں۔

﴿ روش باشاناہ (Hashanah Rosh): یہ یہودی کیلنڈرکے سال کی ابتداء کادن ہے جوعیسوی کیلنڈرکے حساب سے ستمبریا کتو بر میں آتا ہے۔ یہودی کیلنڈرکا آغاز یہودی عقائد کے مطابق آدم علیہ السلام وحوارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمین پر آنے کے ساتھ ہوتا ہے۔اس کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔اس تہوار کا آغاز مدت استغفار جبکہ اختتام اگلے دن یوم کفارہ پر ہوتا ہے۔سال نو کو خصوصی دعاؤں اور آنے والے سال کے لئے اچھی امید میں مٹھائی کھانے کے ذریعہ منایا جاتا ہے۔

یہ یہودی کیانڈر (Atonement Yom Kippur the Day of): یہ یہودی کیانڈر کے پہلے ماہ کے دسویں دن بطور عشرہ توبہ منایا جاتا ہے۔ یہ تمام یہودی تہواروں میں سے مقدس ترین دین ہے۔ اس تہوار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ تورات کی کتاب احبار کا پورا سولہواں باب اس دن کے متعلق

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 503 - باب: سوئم: در میانے درج کے مذاہب

احکامات پر مشتمل ہے۔ اس تہوار کا مقصد سال بھر کی توبہ کرناہوتا ہے۔ اس میں باجماعت خداسے معافی مانگتے ہیں۔ آئندہ سال میں نیکیاں کرنے اور گناہ سے پر ہیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور از دواجی تعلقات سے پر ہیز کیاجاتا ہے۔ عام طور پر دن کازیادہ تر حصہ عبادت میں گزرتا ہے۔

﴿ سَكُوت (Sukkah): يوم كفارہ كے پانچ دن بعد تشر ہے كى پندرہ تار تے كويہ تہوار منا ياجاتا ہے جو ايك ہفتہ رہتا ہے، جو صحر ائے سينا ميں دربدر پھرنے كى ياد دلاتا ہے۔اس تہوار كے دوران يہود خاص قاعدوں كا خيال ركھتے ہوئے خيمے بناكران ميں رہتے ہيں۔

کیانڈر میں بیددن فروری اور مارچ کے در میان آتا ہے۔ بیہ تہوار یہودی کیانڈر کے چھٹے ماہ کی چود ہویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عیسوی کیانڈر میں بیددن فروری اور مارچ کے در میان آتا ہے۔ بیہ تہواریبودی قوم ہامان کے حملے سے نیج نکلنے کی خوشی میں مناتی ہے۔اس تہوار کے دن یہودایک دوسرے اور بالخصوص ضرورت مندوں کو تحائف دیتے ہیں۔

## يبودي فرقے

تمام یہودی حضرت موسیٰ حضرت ہارون اور حضرت یو شع علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔سب یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر دوسرے پیغمبر کے لائے ہوئے احکامات کو منسوخ نہیں کر سکتا۔

دیگر مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی بہت سے فرقے ہیں لیکن چو نکہ یہود کی تعداد بہت کم ہے اس لئے ان میں کئی فرقے خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ ذیل میں یہودیوں کے چند فرقوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے:

کسامرید (Samartians): سامرید یہودیوں کا ایک چیوٹاسافرقہ ہے اورید یہودیوں کا سب سے قدیم فرقہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کے اکا بروہ لوگ ہیں جو عراقی آشوریوں کے حملے کے بعد فلسطین میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے یہاں بت پر ستی شروع کردی تھی۔ یہودیوں نے پروشلم کی واپسی کے بعد انہیں یہودی مانے سے انکار کردیا توان دنوں کے مابین خان جنگی شروع ہوگئی اور بالآخر چھٹی صدی عیسوی میں اس فرقے کو زوال ہوگیا۔ اس فرقے کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے۔ اس کے پاس با تبل دیگر نسخوں سے کافی مختلف ہے۔ فرقے کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے۔ اس کے پاس با کبل دیگر نسخوں سے کافی مختلف ہے۔ کہ ان کے پاس تورات کا قدیم ترین نسخہ ہے۔ اس کے پاس با کبل دیگر نسخوں سے کافی مختلف ہے۔ کہ تارازم (Karaite/Karaism): یہودیوں کے ہاں تالمود عہد نامہ عتیق کے بعد سب سے اہم کتاب ہے۔ عام طور پر سبھی یہودا سے مقدس تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بغداد اور مصر میں ایک چھوٹا سے

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 504 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

کتب فکراییا بھی رہاجس نے اس کتاب کی اہمیت مانے سے انکار کردیا۔ تاریخ میں اگر چیداس کا وجود پہلی صدی قبل مسیح میں ملتا ہے لیکن اسے با قاعدہ طور پر منظم کرنے میں اہم کردار آٹھویں عیسوی میں احنان بن داؤد کا ہے۔ یہ فرقہ قاراازم کہلاتا ہے۔ قاراازم سے تعلق رکھنے والے یہود اپنے مذہبی قوانین کا ماخذ صرف عہد نامہ عتیق کو قرار دیتے ہیں۔احنان بن داؤد نے پر وشلم کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا اور اپنے مسلک کی تعلیمات عام کیں۔ چود ہویں صدی عیسوی تک اس فرقے کے پیر وکاروں کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد آہتہ آہتہ ان کا اثر کم ہوتا گیا۔اس وقت ایشیا کے بعض علاقوں میں اس فرقے کے لوگ یائے جاتے ہیں۔

توانین کے ماخذ کے علاوہ اس فرقے کے لوگ بعض دیگر امور میں بھی عام یہودیوں سے منفر دہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نیک عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے عقائد باقی یہودیوں سے قدر سے مختلف ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت شریعت موسوی کے احیاء کے لئے تھی۔اس کے علاوہ یہ فرقہ اکثر یہودی رسوم کو نہیں اپناتا،ان کا طرز زندگی باقی یہودیوں سے کا فی مختلف ہے۔

کرائ العقید و یہودیوں کے حامیر دار ہیں۔ یہ تورات اور تالمود دونوں کو مقدس تسلیم کرتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ کی قدیم تہذیب کے علمبر دار ہیں۔ یہ تورات اور تالمود دونوں کو مقدس تسلیم کرتے ہیں۔اس فرقے کے لوگ یہودیوں کے ہاں فقہاء،راہب، زاہداور قاضی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ حیات بعدالموت، جزاو سزااور جنت و جہنم کے بھی قائل ہیں۔اس فرقے سے تعلق رکھنے والے یہودی عام طور پر اپنی علیحدہ بستیاں بنا کر رہتے ہیں۔ یہ لوگ قبالہ سے منسلک ہیں اور عبرانی کے حروف ابجد (Alphabets) میں جادوئی اثرات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ قبالہ سے منسلک ہیں اور عبرانی کے حروف ابجد (Alphabets) میں جادوئی اثرات پر بھی لیمنی کئی ذیلی مکاتب فکر موجود ہیں۔

ہر میں جدت پیندی کی تحریک جرمنی (Judaism Reform): یہودیت میں جدت پیندی کی تحریک جرمنی میں اٹھار ہویں صدی میں شروع ہوئی جے برطانیہ میں قبولیت عام حاصل ہوئی۔ روایت پیند یہودیوں کے برعکس ریفار م یہودیوں نے یہودی شریعت کو جدید تہذیب کے عین مطابق بنانے کے لئے اس میں کئی معنوی تبدیلیاں کیں اور یہودی قوانین کی نئی تشریحات پیش کیں۔ مذہبی کتابوں کے متعلق اس متب فکر کا ماننا ہے کہ تورات خدائی تعلیمات ہیں لیکن اسے انسانوں نے اپنی زبان اور اپنے انداز میں لکھا ہے۔ روایت پیندوں کے برعکس ریفار م یہودی

سیولر خیالات کے حامی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہودیت کسی ایک قوم یا خطے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک عالمی مذہب ہے جس میں ہر ایک تہذیب و تدن کی گنجائش موجود ہے۔ للذاجدید تہذیب اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ مذہبی عبادات ور سومات سے زیادہ معاشر تی رویے پر زور دیتے ہیں۔ روایت پسندوں کے ہاں مر داور عور توں کے متعلق بعض معاملات میں حقوق کا فرق موجود ہے جبکہ ریفار میہودی ہر قشم کے معاملات میں مساوی حقوق کے قائل ہیں۔

کے کزرویٹو یہودی اللہ کا درامت پہندی کار جان فروغ پار ہاتھا۔ ایک طرف جرمنی یہودی مفکرین کی جانب سے جدت پہندی کی بناپر یہودی شریعت میں کئی تبدیلیاں کی گئیں، دوسری طرف قدامت پہند کہ طرف سے شریعت میں کئی تبدیلیاں کی گئیں، دوسری طرف قدامت پہند کمتب کی طرف سے شریعت کی طاہری معنوں پر سختی سے عمل کرنے اور اجتہاد کو ممنوع سیجھنے کی وجہ سے یہودی شریعت بے جان ہور ہی تھی۔ ان دونوں کے رد عمل میں اعتدال پہندی کا حامی ایک ملتب فکر کا ظہور ہوا جس کے بانی ور ہبر اس دور کے برے ربی زیشر یاس فریکل (Zecharias Frankel 1801-1875) تھے۔ جدت پہندی کے متعلق اگر چہ انہیں بعض معاملات میں دیگر رہنماؤں سے اختلاف تھالیکن ایک عرصے تک ریفارم تحریک کے ایک اہم رکن رہے۔ بعض معاملات میں دیگر رہنماؤں سے اختلاف تھالیکن ایک عرصے تک ریفارم تحریک کے ایک اہم رکن رہے۔ یاس نے اس بارے میں خفکی کا اظہار کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کرلی اور اعتدال پبندی کی تحریک شروع کی۔ یہ یاس نے اس بارے میں خفکی کا اظہار کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کرلی اور اعتدال پبندی کی تحریک شروع کی۔ یہ یہود کے جلد ہی یہود کی عوام میں مقبول ہوئی۔

انیسویں صدی میں ایک یہودی رنی (Solomon Schechter)نے امریکہ

USCJ) United Synagogue of Conservative Judaism) بنیاد رکھی جس کی وجہ سے امریکہ میں اس مکتب فکر کو مقبولیت حاصل ہوئی۔

کنزر ویٹوروایت پیند جدت پیند میں در میانی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ان کے ہاں قدیم یہودی روایات کا نقد س اب بھی اسی طرح موجود ہے لیکن یہ لوگ ظاہر پر ستی اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ان کے نزدیک تورات اور دیگر یہودی قوانین پر عمل کر ناضر وری ہے تاہم قانون کو وقت کے تقاضوں کے تحت اجتہاد کر کے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

1988 میں Leadership Council Convervative Judaism نے متعلق ایک آفیشل کتا بچے شائع کیا۔ اس کتا بچے کے مطابق کنزویٹو کے بنیادی عقائد اعتدال کا مظہر ہیں۔ توحید کے علاوہ کنزویٹو ایک آفیشل کتا بچے شائع کیا۔ اس کتا بچے کے مطابق کنزویٹو کے بنیادی عقائد اعتدال کا مظہر ہیں۔ توحید کے علاوہ کنزویٹو اس بین طرز اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہودیت ایک مذہب سے بڑھ کر ایک مکمل تہذیب کا نام ہے جس میں طرز حیات، لباس، زبان، فنون لطیفہ اور ایک مقدس سر زمین ''اسرائیل'' سے محبت شامل ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی طرف سے اہل زمین کے لئے رہبر (nations) کی حیثیت سے مقرر ہیں چنانچہ یہ یہود کا فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کی قیادت کریں۔ ان کے مطابق ان کا نون میں اجتہاد کر کے نور ات وی اللی ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق ان قانون میں اجتہاد کر کے تبدیل کر ناضر وری ہے۔ یہ اجتہاد ایک خاص دائرہ کار میں رہتے ہوئے قورات کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہونا جبر ہیں۔ جبر بی کی رو جن متاثر نہ ہو۔

﴿ فرقہ وُون ہے سباتا کین رود اس نے 1666 عیسوی میں یہود ہوں ہے متانی میں یہود ہوں یہ فرقہ شروع ہوا۔ اس کی ابتدا سباتا کی زیوی نے کی۔ اس نے 1666 عیسوی میں یہود کے مسیح موعود (Messiah Promised) ہونے کا دعویٰ کیا۔ یکھ یہود یوں نے اسے قبول کیا مگر ربیوں کی اکثریت نے اسے مستر دکر دیا۔ اس وقت کے عثمانی حکر ال سلطان محمد رابع (1687-1648) نے سباتائی کو اپنے در بار میں بلوایا اور کہا کہ یا توکوئی کر شمہ دکھاؤور نہ قبل کردیئے جاؤگے۔ سباتائی نے اپنے عقائد چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وجہ سے اس کے کئی مرید اس تجھوڑ گئے۔ سباتائی نے اپنے عقائد جھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وجہ سے اس کے کئی مرید اس کے ماننے والے سباتائی نے اپنے عقیدت مند مریدوں کو یہودی تصوف، جو کہ قبالہ کہلاتا ہے ، سے متعارف کر وایا۔ ان کے ماننے والے آج بھی ترکی میں یائے جاتے ہیں۔

ہ مات يہودى فرقے: ان ميں سے ايک فرقه ''صدوتی'' ہے اور يہ کئي چيزوں کے منکر ہيں۔ دوسرا فرقه ''فرليی'' ہے۔ ان کواحبار اور رہبان کہا جاتا ہے۔ تيسر افرقه ''قرّائين'' ہے يہ صرف توريت کومانتے ہيں، اس کے علاوہ صحائف وزبور کسی چيز کو نہيں مانتے۔ چوتھا فرقه ''متعقبين'' ہے يہ شدت پيند ہيں۔ پانچواں فرقه ''کا تبين

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 507 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

وناسخین " ہے، یہ سر دار وعلاء ہیں۔ چھٹا فرقہ ''مہتودین " ہے۔ ساتواں فرقہ ''سبائیہ " ہے یہ عبداللہ بن سباکی طرف منسوب ہے جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا بلکہ اسلام میں فرقہ بندی کی بنیاداسی نے رکھی۔

### اسلام اوريهوديت كاتقابلي جائزه

اسلام اور یہودیت کا باہم نقابل کیا جائے توہر اعتبار سے اسلام کو یہودیت پر ترجیح حاصل ہے۔ چند وجو ہات پیش خدمت ہیں:

کا اسلام ایک توحیدی دین ہے جس میں اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا،اللہ عزوجل کو بیوی، باپ، بیٹے سے پاک ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔اس کے برعکس یہودی اللہ عزوجل کو ایک تو مانتے ہیں لیکن حضرت عزیر کواللہ عزوجل بیٹا جان کر شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔

ہ یہودیوں کی بنیادی کتاب توریت صفحہ جستی سے مٹ چکی ہے ، فقط نام باقی ہے۔اس کے برعکس قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔وہ آج بھی اسی طرح ہے جیسے چودہ سوسال پہلے ، بلکہ جدید دور کے مطابق علماء قرآن کی تفاسیر کرکے مسلمانوں کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے میں راہنمائی کرتے ہیں۔ عصر حاضر کے کئی جدید سائنسی تحقیقات سے قرآن کی حقانیت واضح ہورہی ہے۔

ہیں بلکہ آج بھی ان کی کتب سے انبیاء علیہم السلام کی شان میں کہ آج بھی ان کی کتب سے انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستا خیاں ثابت ہیں (جیسا کہ آگے دلائل دیئے جائیں گے )اس کے برعکس اسلام تمام نبیوں میں سے ایک نبی کی شان میں گستا خی کو کفر جانتا ہے۔

کے یہودی شروع سے ہی اللہ عزوجل اور نبیوں کے نافرمان رہے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے کثیر معجزات دیکھ کر بھی ان کی اطاعت نہ کی۔ اللہ عزوجل کی من و سلویٰ جیسی نعمت پر بھی ناشکری کی، فرعون کے ظلم سے رہائی ملنے کے باجود بچھڑے کی پوجا کی، بزدلی دکھاتے ہوئے عمالقہ سے جنگ کرنے کے لئے بازرہے اور حضرت موسیٰ سے کہاتواور تیراخداجاکران سے لڑے۔ اس کے برعکس صحابہ کرام نے نہ صرف اپنی نبی کی اطاعت کی بلکہ آپ کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے۔

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 508 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

المجاہودی مذہب ایک تکبر اور خود پسندی پر بہتی ہے جس میں دیگر لوگوں کوذلیل وحقیر سمجھا جاتا ہے اور بغیر عمل کے خود کو جنت کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ خود کو بزرگ شار کر نادوسروں کوذلیل ور سوا سمجھنا سب سے بڑی بری عادت ہے جو یہود میں موجود ہے اور یہ فقط اس لئے ہے تا کہ ثابت کر سکیں کہ ہم بر تر ہیں مسلمان ہماری بیروی کریں لیکن اللہ عزوجل نے اکتے اس غرور کو خاک میں ملادیا ہو قالتِ الْیَهُوْدُ وَالنَّطٰہی نَحْنُ اَبْنَوْا اللهِ وَاَحِبَاوُهُ قُلُ قَیلُم لیک اللہ عزوجل نے اکتے اس غرور کو خاک میں ملادیا ہو قالتِ الْیَهُوْدُ وَالنَّطٰہی نَحْنُ اَبْنَوْا اللهِ وَاَحِبَاوُهُ قُلُ قُلْمَ لیک اللہ عزوجل نے اللہ اللہ وَاَحِبَاؤُهُ اللهِ وَاَحِبَاؤُهُ قُلُ قَلْمَ اللّٰہ عَرْدِ جُلُ اللهِ وَاَحِبَاؤُهُ اللّٰهِ وَاَحِبَاؤُهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الل

اس کے برعکس اسلام میں ہر مسلمان کوخوش فنہی میں زندگی گزارنے سے منع کیا گیا ہے کئی معمولی گناہوں پر بھی جہنم سے ڈرایا گیا ہے ، کافرذ می کی بھی جان ومال کی حفاظت کولاز م قرار دیا گیا ہے۔

کی یہودیوں کی نافرمانیوں ،انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبیوں اور دیگر برائیوں کااللہ عزوجل کے قرآن میں ذکر کرکے اس کی مذمت کی ہے۔ خبکہ امت محمد یہ کی کئی خوبیاں بیان کرکے اس کی تعریف کی ہے۔

### يهودىمذهبكاتنقيدىجائزه

## يبودي توحيد پرست نهيس

یہودی اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن توحید پرست نہیں ہیں۔ عیسائیوں کی طرح یہ بھی اللہ عزوجال کے لئے بیٹے کے قائل ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ عزوجال کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہود کی ایک جماعت آئی، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کا کس طرح آتباع کریں آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا اور آپ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَقَالَتِ الْیَهُوْدُ عُرَیْرُوا اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّیهُوْدُ عُرَیْرُوا اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّیهُودُ عُریْرُوا اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّیهُودُ عُریْرُوا اِبْنُ مُن اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّی اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے میں اللّٰہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں اللّٰہ انہیں مارے کہاں اوند ہے جاتے ہیں۔

(سورة التوبه، سورة 9، آيت 30)

یہودیوں کا یہ کفریہ عقیدہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عزیر بن شرخیاعلیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں توان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر باد شاہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ شخص قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھاجو بت ''نصر'' کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا چو نکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لئے لو گوں نے اس کا نام بخت نصر (نصر کا بیٹا) رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کہر اسف باد شاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گور نر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا باد شاہ ہو گیا۔

بخت نصرنے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقد س پر حملہ کردیااور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بھیر کر آباد کردیااور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقد س کو توڑ پھوڑ کر مسمار کردیااور بالکل ویران بناڈ الا۔

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 510 - باب: سوئم: در میانے در جے کے مذاہب

کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح''بخت نصر'' کی قید سے رہا ہوئے تو ایک درز گوشت پر سوار ہو کراپ کے شہر بیتالمقد س میں داخل ہوئے۔اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کران کادل ہحر آیا اور وہ روپڑے۔چاروں طرف چکرلگایا مگرانہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ہاں بید دیکھا کہ وہاں کے در ختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو یک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان مچلوں کو توڑنے والانہیں ہے۔

یہ منظر دکھ کر نہایت ہی حمرت وافسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ ﴿ آئی یُٹی ہُ ہٰذِیۃِ اللّٰہ بُغی مَوْتھا ﴾ یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کریگا؟ پھر آپ نے بچھ میطوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے میلوں کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے دراز گوشت کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے در ندوں، پر ندوں، چر ندوں اور جن وانسان سب کی آئے کھوں سے آپ کو او جھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دکھ سکا۔ یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپ لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہو ااور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ اور بیکھر سے بچے کھیچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جو انب میں بھر سے ہوئے سے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمار تیں بنا کر اور قشم قشم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصور سے اور بارہ نق بنادیا۔

جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سوبر س و صال کی حالت میں ہوگئے تو اللہ تعالی نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مرچکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بھری پڑی ہیں۔ مگر تھیلے میں رکھے ہوئے کھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ کھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بوباس یابد مزگی پیدا ہوئی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس برس ہے۔ آپ جیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر! آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے ؟ تو آپ نے خیال کرکے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 511 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

تھااوراب عصر کاوقت ہو گیاہے یعنی میں دن بھریاد ن بھرسے پچھ کم سوتار ہاتواللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں،اے عزیر!
تم پورے ایک سوبرس یہاں تھہرے رہے،اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرااپنے گدھے کودیکھو کہ
اس کی ہڈیاں گل سڑکر بکھر پچکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا
ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر!اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کران پر گوشت پوست چڑھا کراس
گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی
اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے ہوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیااور لمحہ بھر میں اس ڈھانچ پر گوشت
پوست بھی چڑھ گیااور گدھازندہ ہو کر اپنی بولی ہولئے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ
کہا ﴿اَعْدَامُ اَنَّ اللّٰہ عَلٰی کُلُّ شَیْءَ قَدُن یُں﴾ ترجمہ کنزالا یمان: میں خوب جانتا ہوں کہ اللّٰہ سب بچھ کر سکتا ہے۔

(سوية البقري، سوية 2، آيت 259)

اس کے بعد حفزت عزیر علیہ السلام شہر کادورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پڑنے گئے جہاں ایک سوبر س پہلے آپ کامکان تھا۔ تونہ کسی نے آپ کو پہچانانہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ بید دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپا بج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کودیکھا تھا۔ آپ نے اس سے بو چھا کہ کیا یہی عزیر کامکان ہے تواس نے جواب دیا کہ بی ہماں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیاڈ کر ہے ؟ان کو توسو برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لا پہتہ ہو بچے ہیں یہ کہ کر بڑھیارونے گئی، توآپ نے فرمایا کہ اسے بڑھیا! میں ہی عزیر ہوں، تو بڑھیا نے کہا کہ سجان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے بڑھیا! مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوبرس وصال میں رکھا۔ پھر مجھ کو زندہ فرمادیا اور میں اپنے گھر آگیا ہوں تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ) ہیں تو میر سے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آئیسیں میں ہو گئیں اور وشنی آ جائے اور میر افالج ابچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام می ہوتہ ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہو ایک ہوں کہ آپ کھوں کہ آپ کھوں کہ اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے فور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یہ تھینا حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ یہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یہ تھینا حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع سے اور اس مجلس میں آپ کو کھی موجود تھا جوا یک سو اٹھارہ برس کا ہو چو گھا۔ آپ کے چند ہوتے

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 512 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

مجی ہے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیانے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو! بلاشہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کئی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ استے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے در میان ایک کالے رنگ کامہ تھا جو چاندگی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کر تااتار کر دکھا یا تو وہ مہہ موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو توریت زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنا ہے۔ آپ نے بغیر کئی ججبک کے فوراً پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نے امر بادشاہ نے ببیت المقدس کو جاہ کرتے وقت چالیس ہزار توریت کے عالموں کو چن کن کر قتل کر دیا تھا اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زبین پر باتی نہیں جووڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کے پڑھی ہے یا نہیں ؟ توایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نفر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرا نے میں ایک انگور کی میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نفر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرا نے میں ایک انگور کی جو میں توریت کی ایک جلد برآ مد کر دوں گا، اس وقت پتا چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ توریت کی جلد نکال کی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور جرت انگیز ما جراد کھر کر سب لوگوں نے ایک عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور جرت انگیز ما جراد کھر کر سب لوگوں نے ایک غریر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور جرت انگیز می جراد کھر کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر میں ہیں اور چرت انگیز ما جراد کھر کر سب لوگوں نے ایک دخرت عزیر میں بین میں دیا تھا ہو کہ دیت کی حکم سے دھر سے خریر میں ہیں بین میں دین کی در میں ایک میں ہیں۔

اسی دن سے یہ غلط اور مشر کانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تنک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔
(ماحوذاذ،عجائب القرآن مع غدائب القرآن،صفحہ 46۔۔،مکتبة المدینہ، کراچی)

# یبود پول کے اللہ عزوجل کے متعلق عقائد

یہودی مذہب میں اللہ عزوجل کے بارے میں کئی نازیبا با تیں موجود ہیں جسسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مذہب وہ نہیں جواللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام کوعطاکیا تھا بلکہ ایک خود ساختہ تحریف شدہ مذہب ہے۔ چندہ باتیں ملاحظہ ہوں:

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 513 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

مسلمانوں کے نزدیک اللہ عزوجل جسم اور انسانی شکل وصورت سے پاک ہے۔ قرآن کی طرح پچھلی کتابوں میں بھی یہی مذکورہے کہ اللہ عزوجل انسانوں جبیبا نہیں جبکہ تحریف شدہ تورات میں مذکورہے: ''اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے انسان کواپنی صورت پر اپنی شبیبہ کی مانند بنایا۔'' (عدنامہ قدیمہ،باب پیدائش 1:5۔6:3)

الله عزوجل انسانوں کی طرح تھکے اور تھک کر آرام کرنے سے پاک ہے جیسا کہ سورۃ ق آیت 38 میں ہے۔ یہودیوں کے نزیک الله عزوجل نے جب زمین آسان بنائے تو ساتویں دن اس نے آرام کیا۔ تورات میں ہے: ''دپس آسانوں ، زمین اوران کے پورے لشکروں کو مکمل کیا۔ اوراللہ تعالی ساتویں دن اس کام سے فارغ ہواجواس نے کیا تھا، پس ساتویں دن ایپ اس تمام کام سے اس نے آرام کیا۔ اللہ تعالی نے ساتویں دن میں برکت دی اور اسے مقدس تھہرایا کیونکہ اس دن اس نے آیام کام جواس بطور خالق کئے تھے آرام کیا۔''

(عهدنامەقدىم،بابپيدائش2: 1تا5)

الله عزوجل غم وفکر اور پشیمانی سے پاک ہے لیکن یہودیوں کے نزدیک الله عزوجل کوانسان کو پیدا کرنے پر افسوس ہوا۔ موجودہ تورات میں ہے: رب تعالی نے دیکھا کہ زمین پرانسان کا شر بڑھ گیا ہے اوراس کے دل کی سوچوں کاہر تصور سدابراہی ہوتا ہے۔ پس رب تعالی کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیااوراس نے اس پر افسوس کیا۔

(عہدنامہ قدیدہ 6:6)

## انبیاء علیهم السلام کے بارے میں یہودی عقائد

یہودی پیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیائے علیہم السلام گناہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں ہے بلکہ یہودیوں نے نبیوں سے زنا، نثر اب نوشی اور عور توں کوان کے خاوندوں سے چھین لینے کے ار تکاب کو ممکن قرار دیا۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں فتیج بن سکتے ہیں۔ معاذ اللہ عز وجل۔

کتاب مقدس میں لکھا ہے: ''نوح (علیہ السلام) کا شٹکاری کرنے گے اور انہوں نے انگور کی بیل بوئی۔انہوں نے انگور کی بیل بوئی۔انہوں نے شراب پی لی توانہیں نشہ ہو گیااور وہ اپنے خیبے کے اندر ننگے ہو گئے۔ابو کنعان عام نے اپنے باپ کی شر مگاہ دکیھ لی اور باہر اپنے دونوں بھائیوں کو بتلایا۔ پس سام اور یافث نے چادر لی اور اسے اپنے کندھوں پرر کھ کر پیچھے کی طرف چلے اور انہوں نے اپنے باپ کی شر مگاہ نہ دیکھی۔ پھر جب نوح (علیہ السلام) نشہ سے ہوش میں آئے اور

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 514 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

ا نہیں اس سلوک کا علم ہواجوان کے جیبوٹے بیٹے نے ان سے کیا۔ توانہوں نے کہا: کنعان ملعون ہے اپنے بھائیوں کے غلام ہوگا۔'' غلاموں کاغلام ہوگا۔''

حضرت الوط علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے: ''الوط (علیہ السلام) قصبہ صوغر سے نکل کراوپر چڑھ گئے اور پہاڑ میں جائیے۔ ان کی دوبیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں کیونکہ وہ صوغر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لئے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ غار میں سکونت اختیار کرلی۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: ہمارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور زمین میں کوئی آد می نہیں جو باقی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے۔ آؤہم اباجان کو شراب پلائیں اور ان کے ساتھ لیٹ جائیں اور اباجان کی نسل کو زندہ رکھیں۔ پھر انہوں نے اس رات اپنے والد کو شراب پلادی اور بڑی لڑکی اندر داخل ہوئی اور والد کے ساتھ لیٹ گئی اس کو اس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کا علم نہ ہوا۔ اگلے روزیہ واقعہ پیش آیا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی سے کہا: میں رات اباجان کے ساتھ لیٹ گئی تھی آئ رات بھی ہم اسے شراب پلائیں گی، پھر تواس کے لیس جانا اور ساتھ لیٹ جانا۔ پس اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلادی۔ چھوٹی اٹھی اور اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ "

(عهدناممقديم، پيدائش، 19:30 تا 36)

# يبود يول كي خوش فهميال

یہودی مذہب میں ایک بہت بڑا تقیدی پہلویہ ہے کہ یہ خود ساختہ خوش فہمیوں پر مبنی ہے۔ یہودی خود کواللہ عزوجل کے محبوب بندے تصور کرتے ہیں اور دوسروں مذاہب والوں پر ظلم وستم کو جائز سیجھتے ہیں۔ یہ خوش فہمیاں یہودیوں کی آج سے نہیں ہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے کے باوجودیہ اسی گمانِ فاسد میں مبتلا تھے ۔ اللہ عزوجل نے ان یہودیوں سے فرمایا ﴿ قُلُ اِنْ کَانَتُ لَکُمُ اللَّا اُولٰ خِنَةً عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا اللّٰهُ کَانَتُ لَکُمُ اللّٰهَ اللّٰهِ کَانِتُ مُنْ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا اللّٰهُ کَانِ اللّٰهِ کَانِتُ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَالِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانَتُ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانُونُ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَلْمُ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَالِحَالَ کَمِی اللّٰہُ کَانِحَ اللّٰہُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانْکَ کَانُکُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰہُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانُونَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰمِ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰمُ کَانِحَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَانِحَ اللّٰهُ اللّٰمِ کَانِحَ اللّٰمِ اللّٰمُ کَانِحَالِمُ کَانِحَالِمُ کَانِحَالَ کَانِحَ اللّٰمُ کَانِحَانِ کَانِحَال

یہود کے باطل دعویٰ میں سے ایک یہ دعویٰ تھا کہ جنتِ خاص انہی کے لئے ہے۔ اس آیت میں ان کار د فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے زعم میں جنت تمہارے لئے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے اعمال کی

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 515 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

حاجت نہیں تو جنتی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعویٰ کی بناپر تمہارے کئے باعث راحت ہے ،اگر تم نے موت کی تمنانہ کی تو یہ تمہارے کذب کی دلیل ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگروہ موت کی تمناکرتے توسب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔

مزيديهودي مذب كى كتاب تلمودكى بنيادى تعليمات ملاحظ مون:

تلمود کہتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اصل سے اس طرح ہیں جیسے بچے اپنے باپ کی اصل سے ہوتا ہے۔ اور یہودیوں کو تھپڑ مار ناتواس آدمی کی طرح ہے جو (معاذ اللہ) اللہ عزوجل کو تھپڑ مار ناتواس کی جزاموت ہے۔ اگر یہود نہ ہوتے تو خروجل کو تھپڑ مار ناہے۔ جب الممی (غیر یہودی) یہودی کو ضرب لگائے تواس کی جزاموت ہے۔ اگر یہود نہ ہوتے تو زمین سے برکت المحھ جاتی، سورج حجیب جاتا اور بارش نہ ہوتی۔ یہودی الممیوں سے ایسے ہی افضل و ہر تر ہیں جیسے انسان حیوانوں سے۔ تمام الممی کتے اور خزیر ہیں اور ان کے گھر نجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہیں۔

یہودی کے لئے اممی پر نرمی کر ناحرام ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے جبکہ تقیہ کرنا اور اس کی اذبیت سے بچنے کی خاطر بوقت ضرورت چاپلوسی جائز ہے۔ ہروہ نیکی جو یہودی اممی سے کرتا ہے وہ بڑی غلطی ہے اور جو برسلو کی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پروہ اسے جزادے گا۔

تلمود کے مطابق معمولی سودیہودیوں میں باہم جائز ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں اسے حضرت موسیٰ اور شمویل علیہا السلام نے مشروع قرار دیا (معاذاللہ عزوجل) کے علم کھلا سودی لین دین غیریہودی کے ساتھ جائز ہے۔ زمین کی ہر چیز یہودیوں کی ملک ہے۔ اور جو کچھ اممیوں کے پاس ہے وہ یہود سے چھینا ہوا ہے اس لئے ہر ممکن طریقہ سے اسے واپس لینایہود کی ذمہ داری ہے۔

تلموداس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہودی ایک ایسے مسے کے منتظر ہیں جو انہیں اممیوں کی غلامی سے نجات ولائے گابشر طیکہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایسا باد شاہ ہو جو اسر ائیل کو حکومت لوٹادے اور سب ملک یہودیوں کے تابع ہو جائیں کیو نکہ پورے جہان کی قوموں پر باد شاہی اللّٰہ تعالٰی کے وعدے کے مطابق یہودیوں کے لئے مختص ہے۔

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 516 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

یہودی کا اپنے بھائی کی چوری کرناحرام ہے لیکن اممی کی چوری نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ جہان کی سب دولتیں یہود کے لئے پیدا کی گئی ہیں، یہ انہی کا حق ہے اور ہر ممکن طریقہ سے ان پر قبضہ جماناان کی ذمہ داری ہے۔
یہود یوں کا عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی نہ کسی کو اجازت دیتا ہے اور نہ اسے قبول کرتا ہے مگر جبکہ وہ عابد یہود کی ہو۔ان کے نفس اللہ تعالیٰ سے پیدا کر دہ ہیں اور اصل کے لحاظ سے اس کے پاک بیٹے ہیں۔

وہ سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں انسانی صورت اصلا اور تغظیما عطاکی ہے جبکہ ان کے غیر (اممیین) کو شیطانی چیزیاناپاک حیوانی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور انہیں انسانی صورت یہودیوں کی نقل کے طور پر عطاکی ہے تاکہ دونوں نسلوں کے در میان یہود کی تعظیم کے لئے باہم لین دین آسان ہو جائے کیونکہ اس ظاہری تشبہ کے بغیر عضرین کے اختلاف کے باوجودیسندیدہ سر داروں اور حقیر غلاموں کے مابین افہام و تفہیم ممکن نہیں۔

پس انسانیت اور طہارت اللہ تعالیٰ کے عضر سے حاصل کر دہ ان یہود کے عضر کے مطابق انہی میں محدود رہیں۔رہےان کے غیر تووہ سب حیوانات اور پلید گیاں ہیں اگرچہ وہ شکل انسانی میں ہوں۔

اس آیت کاشانِ نُزول سے کہ سیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہلِ کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملہ میں آپ سے گفتگو شروع کی، آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافر مانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا تووہ کہنے لگے کہ اے محمد آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں ہم تواللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس دعوے کا بُطلان ظاہر فرمایا گیا۔

# توربیت میں حضرت محمد سل ماله علیه داله دسم كاذ كر اور بيهود كى بهث د حر مى

یہودی حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہٹ دھر می کے سبب آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کی کتب سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت مانتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی توریت کی پانچویں کتاب ڈیوٹر انومی ملتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی توریت کی پانچویں کتاب ڈیوٹر انومی (Deuteronomy) میں کی گئی چنانچہ اس میں لکھاہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: میں تمہارے بھائیوں کے در میان ایک پیغیر پیدا کروں گاجو آپ (موسی) کی طرح ہوگا، اور میں اپناکلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کہ گا جیسے میں اُس کو حکم کروں گا۔

بائبل، سلیمان کی مناجات (Songs of Sulamon) میں ہے '' ھنگو مامیتا کہ وی کلّو محمّد امر زهدو دی و زهراسی بینه جرو شلم'' یہ ایک عبرانی حوالہ ہے، جسکا ترجمہ ہے۔ اس کا منہ بہت میشا ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ میرامحبوب ہے اور یہ میرادوست ہے اویروشلم کے بیٹیوں۔ (غذل الغذلات 5:16)

عبرانی زبان میں اِم احترام کیلئے لگا یاجاتا ہے۔ جیسے عبرانی میں خُداکوالو کہاجاتا ہے لیکن احترام کیلئے اسکو اِلُوْامر

کہاجاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ میں اِم کااضافہ احترام کیلئے کیا گیا
ہے۔ لیکن اکثر انگریزی ترجموں میں حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ خوبصورت ہونے سے کیا گیا ہے۔

لیکن یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے منکر ہوگئے۔ اہل مدینہ نے رسول اسلام سے
گزارش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں ہم لوگ ہر طرح سے ساتھ دیں گے۔ شاید آپ کے وجود کی برکت سے
ہمارے در میان جو سالہا سال سے دشمنی چل رہی ہے وہ کا فور ہو جائے۔ ہماری دشمنی سے یہود فائد ہا تھا رہے ہیں اور

ہمارے درمیان ہوسالہاساں سے دسی پس رہی ہے وہ کا تورہ ہو جائے۔ ہماری دسی سے یہود فائدہ اٹھارہے ہیں اور ہمیں بار بار دھمکیاں دیتے ہیں کہ مکہ میں ایک نبیان خصوصیات کے ساتھ مبعوث ہواہے ہم اس نبی کے ساتھ مل کر قوم عاد و شمود اور قوم ارم کی طرح تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھکم خدامکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ آپ کے وجود کی برکت ہی تھی کہ وہ شہر جواب تک پٹرب کے نام سے موسوم تھااب مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ مدینہ آکر آپ علیہ السلام نے جو کارنامے انجام دیئے وہ تاریخ کے طالب علم سے یو شیرہ نہیں ہیں۔ چندا ہم کارناموں میں یہ ہے کہ آپ نے جہال اوس و خزرج کی دیرینہ دشمنی کو اپنی حکمت سے یو شیرہ نہیں ہیں۔ چندا ہم کارناموں میں یہ ہے کہ آپ نے جہال اوس و خزرج کی دیرینہ دشمنی کو اپنی حکمت سے

اخوت و محبت میں تبدیل کر دیاوہیں مہاجرین وانصار کے در میان بھائی چارگی بھی قائم فرمائی۔احکام اسلامی کی اشاعت مثلا: نماز،روزہ، جج،اسی مدینہ منورہ کے مر ہون ہیں۔انہیں کارناموں میں سے ایک کارنامہ بیہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں سے خوشر فتاری سے پیش آئے اکلوا طمینان دلایا کہ تمہاری جان ومال محفوظ ہے۔

جب آپ علیہ السلام نے یہود کو اسلام کی طرف مدعو کیا تو وہی یہود جو اب تک اہل مدینہ کو دھمکیاں دیا کرتے تھے جان ہو جھ کر مخالفت پر اتر گئے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ رسول اسلام انکی جیسی کہتے رہیں اور حکم خداوندی پر عمل کرنے کے بجائے وہ ان کے اصول کے پابند ہو جائیں۔ اسرائیلی مورخ ''ولفنسون ''حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہود کے بزاع کی تحلیل یوں کرتا ہے: اگر پیامبر کی تعلیم فقط بت پر ستی سے مبارزہ کرنا ہوتا اور وہ یہود یوں کو اپنی نبوت کے اقرار کی دعوت نہ دیتے تو مسلمانوں اور یہود یوں میں کبھی در گیری نہ ہوتی۔ یہود انکی تعلیمات کا اعتراف کرتے اور اپنی جان وہ ال کے ساتھ انکی مدد کرتے بشر طیکہ وہ ایک نئی رسالت کا اقرار نہ چاہتے۔ اس لئے کہ یہود کا طرز فکر اصلاً سے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انکوا سکے دین سے جدا کر دے اور جو ایسا کرے گا یہود بھی اسکاسا تھ نہ دیں گے وہ نبی جو بنی اسرائیل سے نہ ہو یہود اسکو نبیں کر سکتے۔

ای وہ نبی جو بنی اسرائیل سے نہ ہو یہود اسکو نبیں کر سکتے۔

(تاریخ الیہود فی بلاد العدب، صفحہ 2012)

یہ تھااس یہودی مورخ کا نظریہ لیکن حقیقت ہے ہے کہ دعوت پیغیبر اسلام اپنے کسی فائدہ کے لئے نہ تھی اور نہ ہی آپ کی دعوت خود کا نئات کے فائدہ کے لئے تھی اور نہ ہی آپ کی دعوت خود کا نئات کے فائدہ کے لئے تھی اور اسکادائرہ لا محدود تھااس لئے کہ وہ تمام عالم کے خدا کے پیغامبر تھے۔

لیکن یہود اپنی ہٹ دھر میوں کی وجہ سے خدا کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے اور اسکے اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑانے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حکمت کے تحت بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، لیکن یہود کہنے لگے مسلمانوں کے پاس تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے ، وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے بنایا تھا، لیکن یہود کہنے لگے مسلمانوں کے پاس تو کوئی قبلہ ہی خدا کے منتظر رہے فقط بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے لیکن زبان بیں حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ حکم خدا کے منتظر رہے فقط بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے لیکن زبان سے پچھ بھی نہ کہتے تھے۔ نہ معلوم اس نگاہ میں کون سی تڑپ تھی کہ خدا نے ان جملوں سے تحویل و تبدیلی قبلہ کا حکم صادر فرمادیا۔

اب تک توطعنہ زنی کررہے تھے کہ ان کے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے اور جب اللہ عزوجل نے اپنے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی آواز س لی تو یہودیوں میں سے پچھ لوگ آکر کہنے لگے کہ آپ نے قبلہ کیوں بدل دیا ؟ہم آپ کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک آپ اسی پہلے والے قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفاعہ بن قیس قردم بن عمر کعب بن اشرف وغیرہ کا تو کوئی جواب نہ دیالیکن خداوند عالم نے ان کی درخواست کو صاف صاف رد کر دیا بلکہ ان کی اس حرکت کو دیوا تگی اور سفاہت پر محمول کیا۔

جب اسلام اپنے مقتضیات کے بموجب لوگوں کی فکری ترقی کے پیش نظراحکام بیان کرنے لگا اور یہودیوں کے بعض عقالہ شخ ہونے گئے توکینہ و بغض کی وجہ سے یہود اسلام کی مزید مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ مثلا اونٹ کا گوشت شریعت یہود میں حرام تھالیکن شریعت محمدی میں حلال ہے۔ تو یہ کہنے لگے اے محمد آپ تو کہتے ہیں کہ آپ آئین ابراہیم پر ہیں، پھر کس طرح انکے حلال کو حرام کررہے ہیں۔اللہ عزوجل نے ان کے اس اعتراض کا فوراجواب دیا ﴿کُلُّ الطَّعَامِ کَانَ حِلَّ لِبِّمِنِیْ اِللّٰہِ اللّٰہُ وَلَا اللّٰہِ مِلْ اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہِ مِلْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم و اللّٰہ تبارک و تعالی نے یہ آب نال می اور بتایا گیا کہ یہود کا یہ دعوی غلط ہے بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم و اسلامیل واسحاق ویعقوب علیہ السلام نے سی سبب سے ان کو ایچ اوپر حرام اسلامیل واسحاق ویعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سی سبب سے ان کو ایچ اوپر حرام اسلامیل واسحاق ویعقوب علیہ مالیام پر حلال تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سی سبب سے ان کو ایچ اوپر حرام اسلامیل واسحاق ویعقوب علیہ مالیام پر حلال تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سی سبب سے ان کو ایچ اوپر حرام

اسمعیل واسحاق و یعقوب علیهم السلام پر حلال تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور بیہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر دلیل ہے اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤاس پر یہود کو اپنی رسوائی کاخوف ہوااور وہ توریت نہ لاسکے ان کا کذب ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔

اسلام نہ لانے کی وجہ سے یہود اسلام و مسلمین کی دشمنی پر کمر بہتہ ہوگئے۔ صدر اسلام سے لیکر آج تک یہود نے جو ساز شیں اسلام کے خلاف رچی ہیں وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ شرط ہے دیدہ بصیرت موجود ہو۔ ان یہودیوں نے اسلام کی دشمنی میں اللہ عزوجل کی شان میں بے ادبانہ جملے بولے۔ یہ ظالم لوگ اللہ عزوجل کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ (نعوذ باللہ) بخیل ہے۔

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 520 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

المخضریه که یہودنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرکے نہ صرف قرآن پاک کا انکار کیا بلکہ توریت کے بھی منکر ہوئے جس میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا واضح ذکر ہے۔

# عصر حاضر میں یہودی سازشیں

عصر حاضر میں جو فتنوں کا دور دورہ ہے، کئی ممالک میں جنگیں ہورہی ہیں، سودی نظام رائج ہورہاہے، ان سب کے پیچھے کافی حد تک یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ یہودی اپنے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں نیست و نابود کرناچاہتے ہیں۔

یہود یوں کے عزائم پر ایک اخباری کالم ملاحظہ ہو:

### یہودیوں کے خطرناک عزائم مرتب:سید آصف جلال

امریکی یہودی مفکر چومسکی نے کہاامریکی نظام (یہودی نظام) کا دنیا پر حکمران ہوناضر وری ہے اس سے کم کوئی چیز قطعاً ہماری نگاہ میں قابل اعتبار نہیں اور نہ ہم کسی چینئے کے ساتھ کسی قسم کی رواداری برتنے کیلئے تیار ہیں خاص طور پر شر و فساد کے عالمی سرچشموں مثلاً قوم پر ستی، وطن پر ستی، اسلامی بنیاد پر ستی، دہشت گردی اور نسلی تنازعات کوکسی قیمت پر برداشت نہیں کرینگے۔ و نیا میں یہودیوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے جو و نیا کی کل آبادی کا کوکسی قیمت پر برداشت نہیں کرینگے۔ و نیا موثر ترین قوت ہے۔ پوری د نیا کے وسائل پر قبضہ کرنا یہودیوں کا مشن میں میں موثر ترین قوت ہے۔ پوری د نیا کے وسائل پر قبضہ کرنا یہودیوں کا مشن

اس مشن کی بیمیل کے لئے 1896ء میں ایک منصوبہ تیار کیا گیا جس کی منظوری 31 اگست 1897ء کو اس باسل میں ہونے والے اجلاس میں دی گئی۔ اس اجلاس میں 20 یہودی شریک تھے۔ کیم جنوری 1920ء کو اس منصوبے کے تحت لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا جبکہ 24 اکتوبر 1945ء کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد چھوٹے اور کمزور ممالک پر بڑی طاقتور حکومتوں کے فیصلے مسلط کر ناتھا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد چھوٹے اور کمزور ممالک پر بڑی طاقتور حکومتوں کے فیصلے مسلط کر ناتھا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا پہلاو سیلہ یہودیوں کے ہاتھ آگیا۔ دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لئے یہودیوں نے آئی ایم ایف اور ور لڈ بنگ جیسے ادارے قائم کئے۔ یہودیوں کو اپنے منصوبوں کی شکیل کے لئے ایک مضبوط ہیں

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 521 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

Base کی ضرورت تھی اس مقصد کے لئے کر تل ایڈورڈ منڈیل امریکہ ایک آئیڈل ملک تھاامریکہ پر کیسے قابض ہوا جائے؟ اس مقصد کے حصول کے لئے کر تل ایڈورڈ منڈیل نے لندن میں ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ میں امریکہ میں اور کے عالمی اُمور کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے جس میں ایسے لوگ تیار ہوں جو مستقبل میں امریکہ کے اعلی ایوانوں تک پہنچ سکیں۔ 1921ء میں اس ادارے کا نام تبدیل کر کے کونسل برائے مائی اور جائی ایوانوں تک پہنچ سکیں۔ 1921ء میں اس ادارے کا نام تبدیل کر کے کونسل برائے خارج تعلقات یعنی (سی ایف آر) کے دیا گیا۔ سی ایف آر نے وجود میں آتے بی اپنا ترجمان قارن افیئرز کے نام سے نکالناشر و کاکیا، سی ایف آر کے تمام ادکان یہود کی تقلیل مدت میں ان یہود کو قابض ہو گئے۔ سی ایف آر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بڑے ادارے میڈیا پینک اور اہم سیاسی جماعتوں پر بھی یہود کی قابض ہو گئے۔ سی ایف آر نے اس لیک آر نے اس کی ایف آر نے اس لیک کہ جارج بش کی ایف آر کے رکن نہیں شخصے تاہم انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا نائب جارج بش کو منتخب کریں اس لئے کہ جارج بش می ایف آر کے رکن نہیں تھے تاہم انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ پنا نائب جارج بش کو تعداد 31 تھی اور وہ سب سی ایف آر کے رکن تھے۔ جب کلنٹن نے صدارت کا عہدہ سنجالا تواس نے سی ایف آر کے یہود کی صدر کرسٹو فروران کو بھی تھی کہ کلنٹن حکومت کے بھی پور کی آزادی دی کہ وہ تھی کہ کلنٹن حکومت کے بھی پور کی آزادی دی کہ وہ تھی کہ کلنٹن حکومت کے بھی

سی ایف آر کا تر جمان رسالہ فارن افیئر زاس قدر موثر ہے کہ اگر کوئی تجویز اس میں دوبار شائع ہو جائے تو امریکی حکومت اسے اس طرح نافذ کرتی ہے جیسے وہ تسلیم شدہ حقیقت ہو۔ 1948 میں بے سروسامانی کے عالم میں مہاجر بن کرامریکہ آنے والی قوم تین فیصد ہونے کے باوجود 97 فیصد امریکی آبادی پر مکمل حاوی ہو چکی ہے، امریکی میں جڑیں مضبوط کرنے کے بعد یہودیوں نے اپنے مقصد کی شکیل کے لئے باقی دنیا میں اپنی سر گرمیاں بڑھانی شروع کردی ہیں۔ 1948ء کو خطہ عرب میں یہودی ریاست کا قیام پہلا قدم تھا۔

اسرائیل کے قیام کامقصد عرب دنیا کے وسائل پر قبضہ کرناہے۔اس منصوبے کا آغاز عراق سے ہو چکاہے۔ وسطی ایشیاء کی نومسلم ریاستیں افغانسان میں جنگی محاذ تاحال جاری ہے،اس کے علاوہ ایران اور پاکستان بھی یہودیوں کا ٹارگٹ ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے منصوبے براس وقت زور وشور سے عمل در آمد جاری ہے، طالبانی حکومت کا خاتمہ اور واران ٹیر رمیں پاکستان کوفرنٹ لائن اتحادی بناناسی منصوبے کانسلسل ہے۔ پاکستان کے حکمر انوں سے ایسے کام کروائے گئے ہیں اور کروائے جارہے ہیں کہ جس سے عوام اور فوج میں دوری پیدا ہونے کی فضا پیدا ہو۔ پاکتان کے قبائلی علا قوںاور بلوچستان میں فوجی آپریشنز کرواکر عوام اور فوج کوایک دوسرے کے بالمقابل کھڑا کرنا بھی یہودی منصوبے کا حصہ ہے۔ دوسری طرف پاکستانی عوام کو گروہوں لینی روشن خیال (مذہب سے بیزار اور امریکہ نواز)اور بنیاد پرست (مذہب پینداورامریکہ مخالف) میں منقسم کرکے ایک دوسرے کے مدمقابل لا پاجار ہاہے اس تقسیم کے نتیجے میں خانہ جنگی ہو گی اور بے پناہ خون بہے گا، مگر لگتا ہوں ہے کہ پاکستان کو مٹانے اور چھوٹے جھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی تمام تر کوشش کے باوجود پاکستان نہ صرف قائم رہے گابلکہ ایک نئی طاقت ابھرے گا۔ تاہم اس وقت یہودی پوری دنیا کواپنی گرفت میں لینے کاعزم کئے قدم یہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ان کے مذموم مقاصد کی سیحیل میں سب بڑی رکاوٹ بنیاد پرست مسلمان ہیں ،اس لئے یہود یوں نے مذہب سے تعلق ختم کرنے کے لئے مذہب کو ابک انفرادی معاملہ قرار دے دیا گیا۔ مذہب سے لو گوں کا دور کرنے اور فحاشی عام کرنے کے لئے یہودیوں نے فری میسن کے تحت دور جدید کی تحریک New age Movement کے نام سے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد ایک نئے دین کی تشکیل ہے۔ابیادین جس میں شیطان کی پرستش کی جائے ،منشات کااستعال قانونی طور پر جائز ہو۔اس تحریک کے نتیجے میں سوئیزر لینڈ کے شہر جنیوامیں ایک تفریجی مرکز صرف نشہ آوراشاءاستعال کرنے والوں کے لئے مخصوص کر دگیاہے۔اس مخصوص علاقے میں نشہ کاانجیبکشن با قاعدہ سرکاری طور پر لگانے کااہتمام کیا گیا۔ خطہ عرب میں مغربی جمہوریت اور پاکستان میں روشن خیالی کا نعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔اسلامی ممالک میں ڈ ش اور کیبل کو گلی محلے تک پہنچایا جارہاہے تا کہ نئی نسل کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر مذہب سے دور کیا جائے۔ان کی تحقیق کے مطابق مسلمان جب مذہب سے دور ہو جاتا ہے توان میں جر اُت، بہادری ، حیااور غیر ت مندی جیسی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں،اس کے بعدوہ کافروں کے غلام بن کررینے میں فخر محسوس کرتے ہیںاور یہی روشن خیالی

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 523 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

کی معراج ہے۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ ہم کو ڈیڑھ کروڑیہودیوں سے شکوہ کرنازیب دیتا ہے؟ یہودیوں کے پاس صرف ایک ملک ہیں، وہ ڈیڑھ کروڑاور ہم ڈیرھ ارب ہیں۔ اس کے باوجود ہم محکوم وہ حاکم ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں اپناسر پیٹنا چاہیے اور اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو محکوم وہ حاکم ہیں تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں اپناسر پیٹنا چاہیے اور اپنے آپ سے شکوہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، دوسروں پر تنقید اور نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ نہ جانے ہم مسلمان کب خواب غفلت سے بیدار ہونگے، ہماری آنکھیں کب تھلیں گی اور نہ جانے کب ہوش آئے گا۔۔۔رات طویل ہوگئ ہے!!

(روزنامہجناح، پیر 22اکتوبر 2007ء)

### فری میس اور یهودیت

فری میسن یہودیوں کا یک د جّالی سٹم ہے جس کی آفیشیل نشانی ہے ایک آنکھ۔ یہی فری میسن والے ہر ملک کے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ فری میسن پر بہت کچھ لکھاجا چکاہے جس کا مختصر خلاصہ ملاحظہ ہو:

فری میسن (freemason): فری میسن (freemason) فری میسن (freemason) ایک بین الا قوای یهودی تنظیم ہے۔ اس تحریک کو فرانسیسی زبان میں ''فرنساسوتری''اورانگریزی میں فری میسن (Free Mason) کہاجاتا ہے جس کے معنی''آزاد تعمیر'' بھی ہو سکتے ہیں اور ''آزاد معمار'' بھی۔ آزاد تعمیر سے مراد ہیکل سلیمان ہے اور آزاد معماروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائیکل سلیمان کو تعمیر کیا۔

سب سے پہلے جس شخص نے یروشلم میں فری میسن کی پہلی مجلس منعقد کی وہ ہیر وڈوس اغریباتھا جویہودی عکمر ان (37 تا44ء) تھا اور ہیر وڈوس اکبر کا اپوتا تھا۔ ہیر وڈوس اکبر وہ یہودی ظالم باد شاہ تھا جس نے بیت گیم کے بچوں کو محض اس خوف سے قتل کیا تھا کہ مسیح منتظر ان میں پیدا ہونے والا ہے جواس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔

یہ تحریک نے انداز میں سنہ 1771ء میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ برطانیہ کا حکمر ان خوداس کا سر براہ رہا

یہ تحریک نے انداز میں سنہ 1771ء میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ برطانیہ کا حکمران خوداس کا سر براہ رہا ہے۔اس کاہیٹر آفس اب بھی برطانیہ میں ہی ہے۔ان خیراتی اور فلاحی اداروں کی آڑ میں مسلم دشمنی ہے اور مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانااس کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ اس تحریک کامقصد دنیامیں د جال اور د جالی ریاست کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس میں بیس برس سے بڑی عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر توبہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں ، اسپتالوں ، خیر اتی اداروں فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی ایک شظیم ہے۔ امریکہ میں اس کے ممبر وں کی تعداد اسی لاکھ سے زیادہ ہے۔ بظاہر بہ ایک خفیہ سلسلہ اخوت ہے ، خیر ات کرنا اس کے ممبر ان کے فرائض میں شامل ہے۔ شظیم کے پاس لاکھوں نہیں کھر بوں ڈالر کے فنڈ ہیں۔ اس کے بیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے انداز اکر سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشکائن اور گوئے اس کے سربراہان میں شامل رہے ہیں۔

امریکی خفیہ ادار ہے ہی آئی اے میں یہودی خصوصاً فری میسن ممبران کی اکثریت ہے اور امریکی افواج کے ان دوستوں میں جو بیر ون امریکہ یعنی عراق، بوسنیا، چیچنیا اور افغانستان میں جسیج جارہے ہیں کثرت سے کٹریہودی شامل ہیں تاکہ وہ اپنے مذہبی انتقام کے تحت زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کی انتہا کر سکیں۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ گوانتانامو بے میں جو مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں اب تو وہ منظر عام پر آچکے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں جو پھھ ہورہا ہے یا ہونے والا ہے اس میں یہی سنظیم ملوث ہے۔

فری میسن تنظیم کامقصد مذہب اور اچھے اخلاق وعادات کا خاتمہ کرنا ہے۔ تاکہ ان کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے لادین قوانین اور ضا بطے رائج کئے جائیں۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلسل انقلاب ہر پاکئے جائیں اور ایک حکومت کی جگہ دوسری حکومت کولا یاجا تارہے اور اسے آزاد کی رائے اور عقیدہ کی آزاد کی کانام دیاجائے۔

ایک حکومت کی جگہ دوسری حکومت کولا یاجا تارہے اور اسے آزاد کی رائے اور عقیدہ کی آزاد کی کانام دیاجائے۔

فرى ميسن كى اقسام: فرى ميسن فى الحقيقت دو گروہوں ميں منقسم ہے۔

(1)عام خفيه تنظيم

(2) شاہی فری ملیسن جود نیا کے سر براہان مملکت اور بڑے لو گوں سے روابط قائم کرتی ہے۔

(1) عام خفیہ سنظیم: جسے عموماً قرمزی سنظیم کہا جاتا ہے۔ اس کے 33 در جات ( تواعد و ضوابط) میں جو خالفتار موزیا کو ڈور ڈز ( Code Words ) کی شکل میں ہیں۔ بظاہر یہ لوگ بنی نوع انسان کی حریت فکر اور آزادی ضمیر اور ساجی کفالت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اصل مقصد دینی، سیاسی اور نظام حکومت کے مسائل میں

جھگڑے برپاکر ناہوتا ہے۔اس تحریک کے مراکز ہیں جو لاج کہلاتے ہیں ، مختلف آزمائشوں (TESTS) گزرنے کے بعد ہی کسی کولاج کامتنقل رکن بنایاجاتا ہے۔

(2) شابی خفیہ منظیم: اس تحریک کی کوشش ہے ہوتی ہے کہ وہ ہر ملک کے سر براہان، وزراءاور ہر شعبہ کی بڑی بڑی شخصیتوں اور ارباب حل وعقد سے روابط قائم کرے۔ ان لوگوں کوان کی اغراض کی شخیل کے لیے مکمل حمایت اور ضانت کا لیفین دلایا جاتا ہے۔ فری میسن کی خفیہ سنظیم کے اس گروہ کو خفیہ شاہی سنظیم کہا جاتا ہے اور اس مخصوص گروہ کا مقصد جیسا کہ تورات میں مذکور ہے یہودی مذہب کا احترام اور فلسطین میں قومی وطنیت کے نام پر یہودی حکومت کا قیام ہے۔ نیز معجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمان کی تغییر بھی ان کا بنیادی مقصد ہے جو ان کی قومیت کا نشان ہے۔ بیا لوگ تمام دنیا میں تھیلے ہوئے یہودیوں میں اس بات کی اشاعت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مقصد فلسطین میں اسرائیل کی حکومت کا قیام اور ایسے تمام تر علاقوں کی بازیافت ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے قیام فرمایا تھا۔ خصوصاً جزیرہ سینا جہاں طور پہاڑ ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی اور ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمان کی تغیر ان کے مقاصد میں شامل پر تورات نازل ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمان کی تغیر ان کے مقاصد میں شامل جائیں ان کے مقاصد کی شکیل برجودیوں کو اس بات کا لیفین دلاتی ہے کہ جب تک یہودیوں کے شعائر والے علاقہ جات واپس نہ لئے جائیں ان کے مقاصد کی شکیل پر خرچ کردیا جاتا ہے۔ گویاشاہی شظیم فری میسن شظیم کی مقاصد کی شکیل پر خرچ کردیا جاتا ہے۔ گویاشاہی شظیم فری میں شطیم کی مقاصد کی شکیل پر خرچ کردیا جاتا ہے۔ گویاشاہی شظیم فری میں شطیم کی مقاصد کی شکیل پر خرچ کردیا جاتا ہے۔ گویاشاہی شظیم فری میسن شطیم کی تعمیہ ہے۔

اس شاہی خفیہ سطیم کی غرض وغایت فلسطین میں ''اسرائیل کبریٰ' کی حکومت کا قیام اوراس کی توسیع ہے جو کہ تمام جزیرہ عرب، شام، لبنان، عراق، مصر اور شالی افریقہ کے بڑے ممالک سے لے کر صحر ائے اعظم کے جنوب تک پھیلی ہونی چاہیے۔اس پلاننگ کی بناپر اب اسرائیل افریقی ممالک سے اپنے تعلقات بڑھارہاہے۔ کہیں مالی جنوب تک پھیلی ہونی چاہیے۔اس پلاننگ کی بناپر اب اسرائیل افریقی ممالک سے اپنے تعلقات بڑھارہاہے۔ کہیں مالی امداد واعانت کی جاتی ہے۔ کہیں اقتصادیات پر قابو پایا جاتا ہے اور کہیں ان ممالک کی تنظیموں میں جھڑاو فساد بر پاکیا جاتا ہے تاکہ جب بھی بن پڑے ان ممالک میں آسانی سے اقتدار حاصل کیا جاسکے۔اس تحریک کے ارکان کے چار درجہ ہے۔ لینن، حالیٰ میں استاد اور رفیق (کامریڈ فری میسن کا سب سے بلند درجہ ہے۔ لینن، سالٹن،ٹرائسٹی وغیر ہسے کام مڈھے۔

اب یہاں فری میسن تنظیم کے اغراض و مقاصد اور طریق کارکے متعلق خود یہودیوں کی مرتب کی ہوئی ایک خفیہ ترین دستاویز سے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں چونکہ یہ دستاویز ات انتہائی اہم ہیں۔ اس خفیہ دستاویز ات کو سو کزر لینڈ کے شہر باسل (BASLE) میں پہلی عالمی یہودی کا نگریں کے موقع پر مرتب کیا گیا، اس کا نگریں میں یہودی مفادات کے لئے ساری دنیا میں تخریب کاری ، انقلابات ، ار تکازدولت اور اسی قسم کے دو سرے منصوب ترتیب دئے گئے ، ان منصوبوں کے رہنما خطوط تفصیلات مرتب کر کے ضبط تحریر میں لائی گئیں اور اس پر ان نما ئیدوں نے دستخط شبت کئے ، اس کی نقول صرف یہودیوں کی سربر آوردہ شخصیات کو محدود تعداد میں تقسیم کی گئی تھیں لیکن خوش قسمتی سے ان دستاویز ات کی ایک نقل ایک گھر بلو ملاز مہنے یہودیوں کی خفیہ شنظیم فری میسن کی ایک اعلیٰ خوش قسمتی ہیں چوری کر کے ایک روسی پادری سرجی ناکلس کے حوالے کردی ، یہ مسودہ غالباً عبر انی زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، پروفیسر سرجی ناکلس نے جب اسے پڑھا تو اس بھیانک سازش کے بارے میں معلوم ہونے زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، پروفیسر سرجی ناکلس نے جب اسے پڑھا تو اس بھیانک سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعداس کے ہوش الڑ گئے اور سازش کو طشت از بام کرنے کے لئے اس نے ضروری سمجھا کہ اسے کتاب کی شکل میں ترجمہ کیا گیا تھا، کی وفیسر سرجی ناکلس کے حوالے کردی ، یہ مسودہ کا کہ اسے کتاب کی شکل میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کتاب کی شکل میں ترجمہ کیا گیا تھا۔

اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کا ایک نسخہ برنش میوزیم میں پہنچا،روس میں مارننگ پوسٹ کا نمائندہ وکٹر،ای، مارسڈن روس میں سزا بھگننے کے بعد لندن پہنچاتواس نے برٹش میوزیم والے نسخے کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ یہاں جو ترجمہ پیش کیا جارہا ہے یہ اس انگریزی کتاب کا ہے،اس کتاب کے سلسلے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جوں ہی یہ شائع ہوتی ہے، بازار سے غائب ہو جاتی ہے۔ روس میں بالشویک انقلاب آنے کے بعد اس کتاب کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ جرمنی کے ہٹلر نے بھی اسے کئی زبانوں میں شائع کرایالیکن یہودیوں نے کبھی بھی اسے زیادہ عرصے بازار میں نہیں رہنے دیا۔

ان دستاویزات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ بیہ سازش صرف اسلام یانصرانی مذہب و تہذیب کے خلاف ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے، بعد کے واقعات نے بی ثابت کر دیاہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات رونماہوئے وہ اس نہج پر ہوئے جس کار استہ خفیہ یہودی شنظیم نے پہلے سے متعین کر دیا تھا

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 527 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

وہ عالمی جنگیں ہوں یامعاشی بحران ،انقلاب ہوں یا قیمتوں میں اضافے یاوہ عالمگیر بے چینی جس کاشکاراس وقت دنیا کے سارے ممالک ہیں ،ان سب باتوں کی پیش گوئی ان دستاویزات میں کر دی گئی ہے۔

فری میسن، خفید یہودی دستاویزات کی روشنی میں: ذیل میں ان دستاویزات کاوہ حصہ پیش کیاجاتا ہے جو اس تنظیم سے متعلق ہے:

ہم فری میسن لاجوں کو دنیا کے تمام ملکوں میں قائم کر کے ان کی تعداد میں اضافہ کریں گے ان لاجوں کا رکن ان لوگوں کو بنایاجائے گاجو سرکاری اداروں میں ممتاز عہدوں پر فائز ہوں گے یاہونے والے ہوں گے۔ یہ لاج جاسوسی کے لئے اہم ترین کر داراداکریں گے اور رائے عامہ کو متاثر کریں گے۔ ان تمام لاجوں کو ہم ایک مرکزی تنظیم کے تحت لے آئیں گے اور اس کا علم صرف ہمیں ہی ہوگا دو سرے اس سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ یہ مرکزی تنظیم کے لئے پر دے ہمارے دانا بزر گوں پر مشتمل ہوگی۔ لاجوں کے اپنے نمائندے ہوں گے جو متذکرہ بالا مرکزی تنظیم کے لئے پر دے کاکام کریں گے۔ مرکزی تنظیم نصب العین ظاہر کرنے والے لفظ (WORD WATCH) اور لائحہ کار جاری کاکام کریں گے۔ یہ لاجوں گے جو تمام انقلابیوں اور آزاد خیالوں کو ایک دو سرے سے منسلک کردیں گے ان میں معاشرے کے ہر طبقے کی نمائندگی ہوگی ، انتہائی خفیہ سیاسی سازشوں کا علم صرف ہمیں ہوگا اور جس روز اس سازش کاذ ہنی خاکہ مرتب کیا جائے گا ، اسی وقت سے اس پر ہماری رہبر انہ وسترس ہوگی لاخ کے اراکین میں تمام بین سازش کاذ ہنی خاکہ مرتب کیا جائے گا ، اسی وقت سے اس پر ہماری رہبر انہ وسترس ہوگی لاخ کے اراکین میں تمام بین الاقوامی اور قومی پولیس کے اہلکارہوں گے۔ ہمارے کام کے لئے پولیس کی خدمات بے بدل ہیں چو تکہ پولیس اس حیشیت میں ہوتی کہ نہ صرف یہ کہ دواسی خاتوں سے مخصوص کام لینے کی اہلیت رکھی ہے بلکہ ہماری کار گزار یوں کے لئے ایک پر دہ بن کر عوام کے عدم اطمینان اور بے چینی کی وجوہات بھی گھڑ سکتی ہیں۔

عوام کا وہ طبقہ جو ہماری خفیہ تنظیم میں شامل ہونے پر خوشی سے آمادہ ہو جاتا ہے وہ ہے جو محض اپنی بذلہ سنجی کے زور پر زندہ رہتا ہے یہ پیشہ ور عہدے دار ہوتے ہیں عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہنوں پر خواہ مخواہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمیں کوئی د شواری نہیں ہوتی ان لوگوں کو ہم اپنی ایجاد کر دہ مشین میں چابی دینے کے لیے استعال کریں گے۔اگر د نیامیں کہیں بیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تواس کے معنی ہوں گکہ عوام کے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھوڑ اسا جھنجھوڑ نایڑا ہے۔

ہمارے علاوہ کوئی دوسرافری میسن سر گرمیوں کی سر براہی کا اہل نہیں ہوسکتا، چونکہ صرف ہمیں ہی اس کاعلم ہے کہ کدھر جانا ہے ہم ہی ہر سر گرمی کی منزل مقصود سے واقف ہیں، جب کہ غیر یہودی اس سے قطعی نابلد ہیں، وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ کسی عمل کافوری رد عمل کیا ہوگا۔ عام طور پر ان کے مد نظر ذاتی اناکی وہ وقتی تسکین ہوتی ہے جو انکی رائے کے مطابق نتائج حاصل کرنے پر ملتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بنیادی خیال ان کی اپنی اختراع نہیں تھا بلکہ یہ خیال ہم نے ان کے ذہن میں بیدا کیا تھا۔

غیر یہود یوں میں ، ال جوں میں شامل ہونے کا محرک یا توان کا جذبہ تجسس ہوتا ہے یا یہ امید کہ وہ حکومت کے خوان تعمت سے خوشہ چینی کر سکیں گے کچھ لوگ اس لیے شامل ہو ناچا ہے ہیں کہ حکومت کے عہدے دار وں میں ، ان کے نا قابل عمل اور بے سرویا خیالی مضوبوں کو سننے والے سامعین مل جائیں گے وہ اپنی کا میابی کے جذب اور تعریف کے ڈونگے بر سوانے کے بھو کے ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے میں ہم بڑے فراخدل واقع ہوئے ہیں۔ ہماری ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ یہ ہم اس طرح ہم ان کی اس خود فر یبی کو جس میں وہ اس طرح مبتلا ہوتے ہیں استعمال کر ناچا ہے ہیں ان کی یہ ہم بڑے فراخدل واقع ہوئے ہیں۔ ہماری استعمال کر ناچا ہے ہیں ان کی یہ ہے کہ اس طرح ہم ان کی اس خود فر یبی کو جس میں وہ اس طرح مبتلا ہوتے ہیں استعمال کر ناچا ہے ہیں ان کی یہ ہے خود ان کے منز ہ عن الخطاء (خطا سے پاک) نظریات ہیں جو ان کے الفاظ میں جلوہ گرہوں ہے ہیں وہ اپنے طور پر یہ سجھے ہیں کہ یہ خود ان کے منز ہ عن الخطا ہیں خود فر یبی کے جال میں کھنس کر کس حد تک الفاظ میں جلوہ گرہوں ہے ہیں وہ اپنے کہ کا میں تعریف کی کردی جائے ہے جس کاوہ عادی ہو چکا ہے ، استھ بھی تعوری سادہ لو حی کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے ذرای کی کردی جائے جس کاوہ عاد کی ہو چکا ہے ، استھ نکا میابی کی تو یہ ہو تا ہوں کی کا میابی کی تو بی ہو شی منصوب کو قربان کر نے کے دور ان کی منظر آتے ہیں ان کے سینوں میں بھیر ہوا سے کسی بھی منصوب کو قربان کر نے کے سینوں میں بھیر ہو ان کر نے سینوں میں بھیر کادل ہے اور ان کے دماخوں میں بھیر ہو اب کے سینوں میں بھیر کادل ہے اور ان کے دماخوں میں بھی ہور ہو سے آگر ہو کئیں بھور ہو سینی ان کے سینوں میں بھیر کادل ہے اور ان کے دماخوں میں بھور ہو سے تھر انہوں کی منصوب کو قربان کردی ہو کہ ہیں جو شیر نظر آتے ہیں ان کے سینوں میں بھیر کادل ہے اور ان کے دماخوں میں بھیر اموالے ہیں آئیوں میں بھیر اموالے کی آئیوں کیوں بھور پر نظر آتے ہیں ان کے مسینوں میں بھیر کادل ہے اور ان کے دماخوں میں بھور ہو سین کے دور ان کی در بھور کی ہوں ہوں سین کے سینوں میں بھیر کادل ہے اور ان کے دماخوں میں بھور ہو سین کے دور کور کی کی ہور کی ہوں کی ہور کیا ہوں کے دور کی ہور کی کور کی ہور کی ہور کی ہور کی کور کی ہور کی ہور کی کور کی ہور کی ہور کی کور کی ہور کی کور کی کی کور کی ہور کی کور کی ہور کی ہور کی کور کی ہور کی

موت سب کالابدی انجام ہے ہم جواس منصوبے کے بانی ہیں اپناانجام قریب لانے کے مقابلے میں یہ بہتر سیجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام قریب ترلے آئیں جو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ہم فری میسن کے اراکین کواس طرح ختم کردیتے ہیں کہ سوائے ہماری برادری کے کوئی بھی اس پر شبہ نہیں کر سکتا۔ حدیہ ہے کہ جن کے نام موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے وہ تک شبہ نہیں کر سکتے۔ جب ضرورت ہوتی ہے توان کی موت بالکل اسی طرح واقع ہوتی ہے گویاوہ کسی عام بیاری میں مرے ہوں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد برادری کے اراکین تک احتجاج کرنے کی جرائت نہیں کر سکتے۔ یہ طریقے استعال کر خیم نے فری میسن کے در میان سے ،اپنے اختیار کے استعال کے خلاف احتجاج کی جڑیں تک زکال سیجنگی ہیں۔

ان ممبران میں سے کوئی راز فاش کرے یاضوابط کی پابندی نہ کرے یا باغی ہو جائے تواسے اس طرح مروادیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرا۔

یہودیوں کے بیہ مکروہ عزائم پڑھ کر قارئین کو مزید بیہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو قتل و غارت ہورہی ہے مسلم ممالک میں جو نام نہاد جہادی تحریکوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہی ہاتھوں قتل کرواتے ہیں بیہ سب یہودی سازشیں ہیں۔ میڈیا پر یہودی کنڑول کا بیہ عالم ہے کہ فلسطین، شام، برما میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور معمولی ساکوئی اقلیتی واقعہ ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں۔

پچھا ادوار کی طرح موجودہ دور میں بھی یہودی جہاں بھی ہیں بہت مالدار ہیں۔ وہ بعض عیسائی حکومتوں کے وزیر، مشیر بھی ہیں، بورپ، برطانیہ اورامریکہ کے اخبارات اورا قضادیات پران کا قبضہ ہے۔ غرضیکہ وہ عیسائیوں کی ذہنیت اور سیاست پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر حالیہ تار ن پر بھی نظر دوڑائیں تو یہودیوں نے اپنی سازشی ذہن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں یہ فائدہ اٹھایا کہ جب عربوں نے ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اتحادی فوجوں کے زیر اثر حجاز، اردن اور عراق میں علیحدہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اتحادی فوجوں نے لبنان، فلسطین اور عراق میں علیحدہ کو برطانیہ کے فارن سیکرٹری لارڈراتھ چائلڈ کوجو برطانیہ میں یہودیوں میں یہودیوں میں یہودیوں میں یہودیوں میں یہودیوں کے فلسطین میں یہودیوں میں یہودیوں کے سدر بھے، ایک مراسلہ بھیجا کہ حکومت برطانیہ اس سے اتفاق کرتی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں

کے لیے نیشنل ہوم بنایا جائے۔ اس کا نام بالفور ڈیکلریشن یا معاہدہ بالفور ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک لا کھوں یہودی فلسطین میں آگر بس گئے اور دوسری جنگ کے بعد 12 من 1946ء کو فلسطین میں اسرائیلی حکومت قائم کر دی گئی جو بہت جلد ترقی کرتی رہی۔ جون 1967ء کی جنگ (جنگ حزیران) میں یہودیوں نے بیت مکومت قائم کر دی گئی جو بہت جلد ترقی کرتی رہی۔ جون 1967ء کی جنگ (جنگ حزیران) میں یہودیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور کسی صورت بھی اسے چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں بلکہ مدینہ منورہ پر بھی قبضہ جمانے کی سازش کئے ہوئے ہیں۔ وہ گریٹ اسرائیل (اسرائیل کرنی) میں لبنان، اردن، عراق، جنوبی ترکی، سینا، سیوز کینال، کاٹرو، سعودی عرب کا شالی حصہ اور کویت شامل کرناچاہتے ہیں۔

پاکستان میں فری میسنری پر بہت پہلے پابندی عالمہ کی جاچکی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے رقت مشرقی پاکستان کے بڑے شہروں ڈھاکا، چٹاکا نگ، مرشد آباد وغیرہ میں فری میسنری لا جیس قائم تھیں، جن کا تعلق گرینڈلائ انگلینڈ سے تھا۔ اسی طرح مغربی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھی فری میسنری لا جیس کام کررہی تھیں، جن کی تعداد 30 تھی اور دو ہزار کے قریب ممبران شے۔ لاہور، سیالکوٹ، پشاور، راولپیٹری، ملتان، کوئیۂ، حیدرآباد اور کراچی کی لا جیس زیادہ اہم شار کی جاتی تھیں، لوگوں میں سے جادو گھر کے نام سے مشہور تھیں۔ 1948 سے 1948 کراچی کی لا جیس زیادہ اہم شار کی جاتی تھیں، لوگوں میں سے جادو گھر کے نام سے مشہور تھیں۔ 1948 سے توانا آواز بلند نہیں ہوئی۔ ایوب حکومت کے خلاف عوای تحریک کے دوران فری میسنوں کے خلاف موثر کارروائیاں کو انا آواز بلند نہیں ہوئی۔ ایوب حکومت کے خلاف عوای تحریک کے دوران فری میسنوں کے خلاف موثر کارروائیاں کرنے مطالبہ پیش کیا گیا۔ اس دوران عالمی کرنے مطالبہ پیش کیا گیا۔ اس دوران عالمی فری میسنری کی ہدایات پر ڈسٹر کٹ گرینڈ لارج لاہور کے ڈسٹر کٹ گرینڈ ماسٹر نے مارشل لالگ گیا، اس دوران عالمی فری میسنری کی ہدایات پر ڈسٹر کٹ گرینڈ لارج لاہور کے ڈسٹر کٹ گرینڈ ماسٹر نے مارشل لا لیڈ منسٹر گیا۔ پابندی لگائی کہ فری میسنری پر پابندی لگائی میں اٹھا یا اور سے بتایا کہ فری میسنری جود یوں اسمبلی میں اٹھا یا اور سے بتایا کہ فری میسنری یہ بود یوں کی عالمی سنظیم ہے۔ یہ شام اسلام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم ساملام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالمی سنظیم علی میں اٹھا میا کہ اسلام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم ساملام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم اسلام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم ساملام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم ساملام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم اسلام میں ملت مسلمہ کے بیدود یوں کی عالم ساملام میں ملت مسلمہ کے بیشنو میں عور میں کو میں کومت کو میٹ کو میں کی میکن ہے۔ یہ تنظیم کی میں میں میں میں میں میں میں میں میٹر کی کومت کو میٹر کی کومت کو میں کومت کو میں کو میں میں میں می میں میں میں میں کومت کو میں کومت کومت کو میٹر کومت کومت کومت کوم

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 531 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

خلاف مختلف ساز شوں اور سر گرمیوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے ، خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتراق و بر بادی میں اس کابنیادی حصہ ہے۔ 7جون 1973 کو قومی اسمبلی میں فری میسنری پر پابندی لگانے کی قرار داد پیش کی۔ بربادی میں اس کابنیادی حصہ ہے۔ 8جولائی 1978ء)

آپ کو یہ مکمل تحریریڑھ کر سمجھ آگیا ہو گا کہ کیوں ہمارے سیاشدان اور بعض گمراہ مولوی مذہب کے نام پر ا قلیتوں کے تحفظ کے لیے بہت کوشاں نظر آتے ہیں، دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، خود کوسیکولر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں،وجہ یہی ہے کہ وہ فری میسن کی رائج ابن جی اوز سے چندیسے بٹورنے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ہمارا یورے کا پورامیڈیااس وقت یہودیوں کے شانچے میں ہے، کئی بڑے بڑے چینلز،مشہوراینکرز ڈھکے اور کھلے انداز میں اسلام اور علاء دین کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں۔ دیندار لو گوں میں سے کوئی ایک جیموٹی سے غلطی ہو جائے تواس بات کا پنٹنگر بناکرلو گوں کودینی حضرات سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ا قلیتوں پرا گر کوئی حجو ٹی سی آنچ آ جائے تو پورا میڈیااس کی کور بچ کرتاہے اور پوری دنیامیں جو مسلمان کفار کے ظلم وستم کا شکار ہیں اس پر کوئی کلام نہیں کیا جاتا فقط ایک آدھ خبر بتادی جاتی ہے۔ ناموس رسالت پر نئے سے نئے حملے ہور ہے ہیں یہ میڈیا قصد ااسے بے خبر ہوتا ہے۔عاشق رسول ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نکلی ریلیاں کو میڈیانے ایسے نظر انداز کیا جیسے ان ریلیوں کو میں کوئیانسان ہی نہ تھے۔ یو نہی متاز قادری رحمۃ اللّٰدعلیہ کاجناز ہایک تاریخی جنازہ تھالیکن اس میڈیانے اس کی ذراسی کور تک نہ کی اور اب بیہ صور تحال ہے کہ یہی میڈیاز بردستی متاز قادری کو دہشت گرد اور سلمان تاثیر جیسے بدبخت شخص کو انسانی حقوق کا علمبر دار ثابت کرر ہی ہے۔ المخضر ہماری مسلم قوم اس وقت اسلام کو پس پشت ڈال کر خود کومیڈیا کے حوالے کر چکی ہے اور میڈیاان کو دین کے حوالے سے بے حس بنانے پر پوری کوشش کررہاہے۔ بعض یڑھے لکھے سمجھدارلوگ میڈیا کے سبب علمائے اسلام سے نفرت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔میڈیانے لو گوں کو بیہ ذ ہن دیناشر وع کر دیاہے کہ اپنی زندگی جیسے مرضی گزار و، کسی فرقہ اور کسی مذہب کو بُرانہ کہو۔اب تورفتہ رفتہ اسکول کالجوں میں بھی اسلامی احکام اور اسلام کے مذہب حق ہونے والی باتیں نکالی جارہی ہیں۔

### يهوديت كى اصليت

یہودیوں کے مذکورہ مکرو فریب پھے نئے نہیں ہیں،ان کے بڑے بھی یہی پھ کرتے رہے ہیں،ان کو گھٹی میں ہی شرا نگیزی پلائی جاتی ہے جس کا اثر مرتے دم تک ان کے وجود میں رہتا ہے۔ یہ یہود وہ قوم ہے کہ جن کی بد کر داری،اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں سے دشمنی کی بناپرر ب کا تئات نے اپنے مسلمان بندوں کوان جیسے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی در لیخ نہ کیا حالا تکہ وہ ان کے مہت بڑے مصن تھے۔اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ آَيُ اللّٰهِ الّٰذِيْنَ امْنُوْا لاَ تَکُونُوْا کَالّٰذِیْنَ اوَوَا مُوسیٰ فَبَرّاَ کُوالاً اللّٰهِ مِبّا قَالُوْا فَکُونُوا کَالّٰذِیْنَ اللّٰهِ وَجِیْهًا ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اے ایمان والوان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تواللہ نے اسے بری فرمادیاس بات سے جوانہوں نے کہی اور موسی اللہ کے یہاں آ برووالا ہے۔

(سورۃ الاحزاب،سورۃ 33، آیت 69)

سیّد ناموسیٰ علیہ السلام بڑے حیاد اراور پورے جسم کوڈھانپ کررہنے والے آدمی تھے۔ آپ کی شرم وحیاء کی وجہ سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی (سوائے سر، چبرہ، کمنیوں تک ہاتھوں اور پنڈلیوں تک پیروں کے) دیکھا نہیں جاسکتا تھا۔ مگر بنواسرائیل میں سے ایک ٹولے نے آپ کواس ضمن میں بھی تکلیف سے دوچار کیااور کہنے لگے: لگتا ہے کہ جنابِ موسیٰ اپنے جسم میں کسی عیب کی وجہ سے ہی اس قدر پردے کا اہتمام کرتے ہوں گے یا توان کو، برص، کوڑھ کی بیاری ہے اور یا پھر کوئی اور عیب ان کے وجود میں ہے۔ (حالا نکہ تمام انبیاء ایسی بیاریوں اور اس طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہوتے تھے۔ وہ اپنے دور کے اور اپنی قوم کے سب سے زیادہ صحت مند وجود والے، وجبہہ و حسین ہوا کرتے تھے) چنانچہ اللہ عزوج ل نے ایک وجود کو منکشف کرکے اُن کی تہمت سے بری کردیا۔

لئے اُس کی شبیہ کا ایک بنادیا گیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں المئے اُس کی شبیہ کیا ایک بنادیا گیا اور وہ جو اس کے بچھ بھی خبر نہیں مگریہی مگان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی بچھ بھی خبر نہیں مگریہی مگان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

(سورہ قالنساء، سورہ 4، آیت 156 تا 158)

اس یہودی قوم نے نعوذ باللہ طاہر ہومطہر ہ بتول سیّدہ مریم پر زنائی تہت لگار تھی تھی۔ بلکہ آج تک یہ ظالم اسی نظر یہ پر قائم ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی خباشتوں سے محفوظ ندرہ سکے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ورسالت اور نہایت کھلے مجزات سے جو نوازا تھا، توان انعامات کبریٰ کو سیّد نا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیکھ کر یہ بربخت قوم برداشت نہ کر سکی۔ اُن پر تہتیں لگانے گی اور آج تک اُن سے حسد و بغض رکھتی چلی آرہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ظالموں نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا کھلاا نکار کیا اور آپ کی مخالفت پر اُتر آئے۔ یہاں پر ہی بس نہیں بلکہ یہ ظالم قوم آپ علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں ہرفتم کی کو شش کرنے گی حتی کہ انہوں نے سیّد ناعیمٰ بن مریم علیہ السلام کو شش کرنے گئی حتی کہ انہوں نے سیّد ناعیمٰ بن مریم علیہ السلام کو ششتہ کردیا۔ چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو کپڑ ااور اُسے سولی پر لئکا دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم شکل آدمی کو کپڑ ااور اُسے سولی پر لئکا دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم شکل آدمی کو کپڑ ااور اُسے سولی پر لئکا دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو صور دی ہے۔

یہ یہود وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ عزوجل کا فرمان یوں بھی ہے ﴿ لُعِنَ الَّذِیْنَ کَفَیُ وَا صِنْ بَنِیَ اِسْ آءِیْلَ عَلَی لِسَانِ دَاو دَ وَعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذٰلِكَ بِبَاعَصَوْا وَّكَانُوا یَعْتَدُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: لعنت کئے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیلی بن مریم کی زبان پر بہبرلہ ان کی نافر مانی اور سرکشی کا۔

(سويرة المائدة، سويرة 5، آيت 78)

باشند گانِ ایلہ نے جب حدسے تجاوز کیااور سنیچر کے روز شکار ترک کرنے کا جو تھم تھااس کی مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 534 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

دیئے گئے اور اصحابِ مائدہ نے جب نازل شدہ خوان کی نعمتیں کھانے کے بعد تُفر کیا تو حضرت علیلی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تووہ خنزیر اور بندر ہو گئے اور ان کی تعدادیا پنچ ہز ارتھی۔

بعض مفسّرین کا قول ہے کہ یہوداپنے آباء پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء علیہم السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت داؤداور حضرت علیہم السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت داؤداور حضرت علیہ السلام نے سیر عالم محمد مصطفے اصلی السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ حضرت داؤداور حضرت علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور حضور پر ایمان نہ لانے اور گفر کرنے والوں پر لعنت کی۔ حضرت علیہ السلام یہودیوں کے متعلق فرمایا: تم سب سانپ ہو۔ تم سب ظالم ہو۔ تواہیے میں تم کیوں کراچھی بات کہہ سکو گے علیہ السلام یہودیوں کے متعلق فرمایا: تم سب سانپ ہو۔ تم سب ظالم ہو۔ تواہیے میں تم کیوں کراچھی بات کہہ سکو گے جمہارے دل جن باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبان وہی بات کرے گی۔ (انجیل متی 34:12)

ان يہوديوں نے عہدِ اللی كو توڑا اور حضرت موسى عليه الصلوٰ قوالسلام كے بعد آنے والے انبياء عليهم السلام ك علنہ بكا ورانبياء كو قتل كيا، كتاب كے احكام كی مخالفت كی، جس كے سبب اللہ عزوجل نے ان كے دل سخت كرديے اور ان پر لعنت فرمائی چنانچه قرآن پاك ميں ہے ﴿فَيمَا نَقْضِهِمْ مِّين لُقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ فَسِيَةً \* يُحَيِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه لَا وَنَسُوْا حَظًّا مِّبَّا ذُكِّرُهُ وَابِه \* وَلاَ تَوَّالُ تَطَلِمُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: توان كى كسى الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه لَا وَنَسُوا حَظًّا مِّبَا ذُكِرُهُ وَابِه \* وَلاَ تَوَّالُ تَطَلِمُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: توان كى كسى برعہديوں پر ہم نے انہيں لعنت كى اور اُن كے دل سخت كرديئ الله كى باتوں كوان كے شكانوں سے بدلتے ہيں اور بھلا بيٹھے بڑا حصہ اُن نصيحتوں كا جو انہيں دى گئيں اور تم ہميشہ ان كى ايك نہ ايك دغاير مطلع ہوتے رہوگے۔

(سورة المائدة، سورة 5، آيت 13)

ان يهود كاراه راست پر آنابهت مشكل ہے كہ يہ وہ سنگدل قوم ہے جو كلام اللي ميں تبديلياں كرتى تھی۔ قرآن پاك ميں ہے ﴿أَفَتَطْهَعُونَ أَنْ يُوْوَنُو مِنْ اللّهِ مُنَا وَقَدُ كَانَ فَي نَتْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

قرآن مجیدنے بار باراس مسئلہ پرروشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کادشمن ہے اور کفار کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھراہوا ہے اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی عداوت

### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 535 - باب: سوئم: در میانے در جے کے مذاہب

اور کینے سے آگ کی بھٹی کی طرح جلتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کفار کے تین مشہور گروہ: یہود و مشرکین اور نصار کی میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سخت ترین دشمن کون ہیں؟ تواس سوال کے جواب میں سورہ مائد ة میں ارشاد خداوندی ہے ﴿ لَتَجِدَنَّ اَشَی اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

اس آیت کی روشنی میں گزشتہ توار نے کے صفحات کی ورق گردانی کریں تواس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہود یوں اور مشر کین کواپنا یہود یوں اور مشر کوں نے مسلمانوں پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ہیں، للذا مسلمانوں کو چاہے کہ یہود و مشر کین کواپنا سب سے بڑاد شمن تصور کر کے کبھی بھی ان لو گوں پر اعتماد نہ کریں اور ہمیشہ ان بدترین دشمنوں سے ہوشیار ہیں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں مگر پھر بھی یہ یہودیوں کی بہ نسبت کم در جے کے دشمن ہیں ہیں۔

یہودی ایک سازشی اور ملعون شدہ قوم ہے۔ وقتی طور پریہ کسی کے سہارے پچھ طاقت حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ان پر مسلط ہو کر ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ان یہود یوں کا آخری خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گا اور ایسا عبر تناک خاتمہ ہو گا کہ یہودی پی نہ پائیں گے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' لا تقوم السّاعة حجی یُقاتِل المُسْلِمُونَ الْیَہُودِیُّ جَنَفِیْ، فَتَعَالَ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' لا تقوم السّاعة حجی یُقاتِل المُسْلِمُونَ الْیہُودِیُّ جَنَفِی، فَتَعَالَ حَی یَغْتَبِءَ الْیہُودِیُّ جَنَفِی، فَتَعَالَ کَی یَعْتَبِءَ الْیہُودِیُّ جَنَفِی، فَتَعَالَ کَی یَعْتَبِءَ الْیہُودِیُّ جَنَفِی، فَتَعَالَ کَی یہودی اللہ کِ اللہ ہمکہ اللہ ہمکہ اللہ ہمکہ اللہ ہمکہ اللہ کے اللہ علیہ مسلمان یہودیوں سے (آخری معرکہ) لڑیں گے۔ پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے حتی کہ یہودی اگر کسی پھر یا کسی در خت سے (آخری معرکہ) لڑیں گے۔ پھر مسلمان ان کو قتل کرتے جلے جائیں گے حتی کہ یہودی اگر کسی پھر یا کی در خت ہودی کی آڑ میں چھیا ہوگاتو وہ پھر اور در خت بول اٹھ گا: اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچھے ایک یہودی کی آئر میں جو اور در خت بول اٹھ گا: اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! یہ میرے پیچھے ایک یہودی کی در خت ہوگا۔ (غر قدا یک کا نے دار در خت ہے جو بیت المقد س کی طرف بہت ہوتا ہے۔)

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 536 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

(صحيح مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ،جلد4، صفحه 2239، حديث2922، دار إحياء التراث العربي، ببروت)

#### \*... خبين مت... \*

#### تعارف

جین مت بھی بدھ مت کا ہم عصر مذہب ہے۔ یہ ہندو مت میں پائی جانے والی ذات پات کے نظام کے خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھارت کی ریاست بہار میں واقع ایک خلاف ہے۔ مہاویر کا والد بھارت کی ریاست بہار میں واقع ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمر ان تھااور والد کی وفات کے بعد حکمر انی چھوٹر کر گیان کی تلاش میں نکل کھڑ اہوا۔ بھارت کے صوبے گجرات میں ان کی اکثریت ہے جبکہ ممبئی میں ان کی تعداد بیں لاکھ سے زائد ہے۔ عالمی سطح پر جبین مت کے پیر وکاروں کی تعداد 1.6 ملین ہے۔

# جين مت كي تاريخ

لفظ جین مت سنسکرت کے ایک لفظ جن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے فاتے۔ جین مت کے بھکشوؤں میں جذبات اور جسمانی آسائشوں کے حصول کے در میان جو معرکہ جاری رہتا ہے، یہ لفظ در اصل اس کے جانب اشارہ کرتا ہے۔ جس شخص نے اپنے جذبات اور نفس پر فتح حاصل کرلی وہ فاتے سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم میں اپنی خواہشات پرغالب آچکے ہیں اس کئے یہ اپنے آپ کو''جینی'' کہتے ہیں۔

جین مت جو جین شاس اور جین دھرم کے ناموں سے بھی معروف ہے،ایک غیر توحیدی بھارتی مذہب ہے جو تمام ذی روح اور ذی حیات اجسام کے حق میں ہنسا (عدم تشدد) کی تعلیم دیتا ہے، نیز جملہ مظاہر زندگی میں مساوات اور روحانی آزادی کا حامی ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کاعقیدہ ہے کہ عدم تشدد اور ضبط نفس کے ذریعہ نجات (موکش) حاصل کر سکتے ہیں۔

جبین مت کا شار دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں کیا جاتا ہے۔ جبین مت کے نقطہ آغاز سے متعلق حتی طور پر پھھ کہنا مشکل ہے تاہم اس مذہب کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب کروڑوں سال سے موجود ہے۔ جبین مت کی روایات کے مطابق اس دور کی عمریں نا قابل یقین حد تک طویل بتائی جاتی ہیں اس کی بنیاد کب، کس نے، کہاں پر رکھی اس بارے میں ماہرین آج تک کسی نتیج پر نہیں پنچے۔ جبین مت کا پہلا مصلح ''ناتھ'' نامی شخص ہے اور سب سے آخری اس مذہب کا مصلح ''پر سوناتھ'' نامی شخص تھا۔ موجودہ جبین مت کا بانی ''مہاویر'' کو قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاور کی بیدائش پر سوناتھ کے ڈھائی سوسال بعد 540 قبل مسے کوہوئی۔

جین گرنتوں کے مطابق 527 ق م سے قبل وردھان مہاویر (ق م 599-527) نے نروان حاصل کیا تھا۔ روایتی طور پر جین مت کے پیروکاراپنے مذہب کی ابتداان چوہیں تیر تھنکروں کے سلسلہ کو قرار دیتے ہیں جن میں پہلا تیر تھنکر رشوہ دیواور آخری مہاویر تھے۔ جین مت کے پیروکاریہ یقین رکھتے ہیں کہ جین مت ابدی اور لافانی ہے۔ یہاسی وقت سے ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور تب تک رہے گا، جب تک دنیا باقی ہے۔ جین مت کے لوگ مہاویر کو آخری اوتار بادیو تامانتے ہیں۔

مہاویر سے قبل جین مت کی تشکیل میں تیس لوگ گزرے ہیں۔خود مہاویر کی پیدائش ایک کھشتری خاندان میں ہوئی اس کا اصلی نام ''وردھان'' تھا اور والدکا نام ''سرھاوتہ''تھا۔ابتدائی پرورش بڑے نازو نغم میں ہوئی۔ تیس سال کی عمر میں ہندو مذہب کو خیر باد کہہ کر راہبانہ زندگی اختیار کرلی۔ راہبانہ زندگی کے حالات کی تفصیلات کافی حد تک گوتم بدھ کی زندگی کے مشاہہ ہے۔

مہاویر نے اپنے سرکے بال نوجی ڈالے، لباس اتار پھینکا اور ایک دھوتی پہن کر جنگل کی راہ لی۔ بارہ برس وہ تپیا (ریاضت) کرتے رہے اور مسلسل سفر میں رہے۔ ان کے جسم پر دھوتی ایک آدھ برس ہی رہی، اس کے بعد وہ ننگ دھڑ نگ ہی رہنے لگے۔ ریاضت کے دوران وہ کسی قشم کی گندگی کو اپنے جسم سے جدانہ کرتے چنانچہ ان کے سر میں جو نمیں پڑ گئیں لیکن وہ ان جو وُں کو جسم سے صاف نہ کرتے بلکہ ان سے ہونے والی تکلیف کو بھی برداشت کرتے تاکہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ قوت برداشت پیدا ہو۔ لوگ ان کے گندے جسم ، ننگے بدن اور غلیظ جلے کو دیکھ کر ان پر آوازیں کتے ، گالیاں دیتے ، پھر مارتے لیکن وہ اپنی آن دیکھی دنیا میں مست رہتے اور اس صور تحال کو بھی اپنی

ریاضت کے تیر ہویں برس42سال کی عمر میں مہاویر نے دعویٰ کیا کہ مجھے''کیول گیان''حاصل ہو گیا ہے۔اس کے بعد مہاویر اس راہ نجات کی تلقین دوسرے لو گوں کو بھی کرنے لگا۔ بالفاظ دیگر اس طرح مہاویر ایک نئے مذہب کا بانی بن گیااور آج کل اسی کے اصولوں پر مبنی مذہب کو''جین مت'' کہا جاتا ہے۔

مہاویر کا انتقال 72 برس کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک مقام '' پاوا'' میں ہوا۔ جن مت ایسے طبقوں میں مشہور ہواجو بر ہمن اور گھشتری کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ ریاستی سطح پر مگدھ سلطنت کے شہزاد ہے اجات شتر ونے جین مت قبول کیا اور پھر اپنے باپ کو قتل کر دیاجو کہ ایک بدھ تھا۔ راجا اجات شتر ونے جین مت کو پھیلانے کے لئے خاصی جدوجہد کی۔ مہاراجہ اشوک کے بعد راجہ کھر ویل، راجہ اشوک کے پوتے سم پرتی، راجہ اندر چہار م اور راجہ گادرش نے بھی جین مت اختیار کیا اور اس کے فروغ کے لئے بہت کام کیا۔ ان میں آخری دوراجوں نے جین روایات کے مطابق ریاضت میں اپنی جان قربان کر دی۔

ہندوستان میں ایک طویل عرصہ تک جبین مت ہندوستانی ریاستوں اور مملکتوں کا سر کاری مذہب رہاہے، نیز برصغیر ہند میں اس مذہب کی کافی اشاعت ہوئی تھی۔ آٹھویں صدی عیسوی سے جبین مت کی شہر ت اور اشاعت میں کی آنے لگی، جس میں اس خطہ کے سیاسی ماحول نے بھی اثر ڈالا تھا۔

جین مت کے پیروکار بھارت میں 4.2 ملین ہیں، نیز دنیا کے دیگر ممالک بیلجیئم، کینیڈا، ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپوراور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مختصر تعداد میں موجود ہیں۔ بھارت میں جین مت کے ماننے والوں میں شرح خواندگی دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ (94.1%) ہے۔ بھارت میں مخطوطات کاقد یم ترین کت خانہ جین مت کاہی ہے۔

## دینی کتب

جین مت کی چار مشہور کتا ہیں ہیں: (1) آنگس یاآنگا

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 539 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

(2)مِيَوله

(3) سَوتُرا

(4) ایانگا

ان چاروں میں سے سب سے پہلے نمبر کی کتاب اس مذہب میں بہت زیادہ اہمت کی حامل ہے۔

## عقائدو نظريات

بنیادی شرط عدم تشدد ہے اور پانچ حلفیہ اقرار اُس کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ بنیادی اصول قتل، چوری، حصوب، جنسی عمل اور حصول جائیداد سے مکمل دوری کا سبق دیتے ہیں۔

جین مت، بدھ مت اور ہندومت بہت ساری باتوں میں مشتر کہیں۔البتہ جین مت میں ترک خواہشات اور رہبانیت کے لئے بے انتہاء سختیاں برداشت کرناپڑتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مذہب دنیامیں چل نہ سکاتاہم ہندوستان میں آج بھی جین مت کے بہت سے پیروکار موجود ہیں۔ لاہور میں ''جین مندر''اس مذہب کے عبادت خانے اور یادگار کے طور پر موجود ہے۔

خدا کا انکار: جین مت خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کر تا۔ان کا کہناہے کہ جو بڑاہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خداہے۔ دنیا میں ہر چیز جاود انی ہے۔ روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں گر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی روح کی مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہوسکتی ہے۔

ہودہ جینی لوگ گا عقیدہ: مہاویر کے بعد جین مت میں بہت سی تبدیلیاں آگئی ہیں اور موجودہ جینی لوگ آوا گون پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی روح گناہ کرتی ہے تو وہ اس قدر بو جھل ہو جاتی ہے کہ وہ لوٹ نے لگتی ہے اور ساتویں دوزخ میں گرنے لگتی ہے۔ جب وہ پاک وصاف ہو جاتی ہے تو چھبیسویں بہشت میں پہنچ جاتی ہے اور ان حاصل ہو جاتا ہے۔

جبین مت کے عقائد اور سات کلیے: جین مت کے عقائد سات کلیوں کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں، جن کو جین مت کی اصطلاح میں سات نتو یاسات حقائق کہا جاتا ہے۔ یہ کا نئات اور زندگی کے بنیادی مسکلہ اور اس کے عل کے بارے میں سات نظریات ہیں، جن میں جین مت کابنیادی فلسفہ بخوتی سمٹ کر آگیا ہے۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 540 - باب: سوئم : در میانے درجے کے مذاہب

(1) جيو: روح (جيو)ايک حقيقت ہے۔

(2) **اجبو:** غیر ذی روح (یعنی پتھر وغیرہ جن میں روح نہیں ہوتی وہ) بھی ایک حقیقت ہے، جس کی ایک قشم مادہ ہے۔

(3) امرو: روح میں مادہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔

(4) بندھ: روح میں مادہ کی ملاوٹ سے روح مادہ کی قیدی بن جاتی ہے۔

(5) **سمورا:** روح میں مادہ کی ملاوٹ کورو کا جاسکتا ہے۔

(6) روح میں پہلے سے موجود مادہ کوزائل کیا جاسکتا ہے۔

(7) **موکش:** روح کی مادہ سے مکمل دوری کے بعد نجات (موکش) حاصل ہو سکتی ہے۔

# مذببي تعليمات

ویگر مذاہب کی طرح جین مذہب کی بھی مذہبی تعلیمات ہیں جیسے:

کی کیڑے مکوڑوں کی حفاظت: جین مت کے پیروکار گوشت نہیں کھاتے بلکہ سبزی پراپنی زندگی بسر کرتے ہیں، پانی کو چھانے بغیر نہیں پیتے اور ایک فرقے کے لوگ اند ھیرا ہو جانے پر پانی پیتے ہی نہیں تاکہ پانی میں موجود کوئی کیڑا مکوڑانہ مر جائے۔ یہ لوگ ہمیشہ منہ پر رومال رکھتے ہیں تاکہ سانس کی گرمی سے جراثیم ہلاک نہ ہو جائیں۔ اپنے ہاتھ میں چھوٹاسا جھاڑور کھتے ہیں اور زمین پر قدم رکھنے سے پہلے اسے صاف کرتے جاتے ہیں، یہ لوگ دانت بھی صاف نہیں کرتے ۔خدمت خلق ان کا محبوب ترین مشغلہ ہے جس کے لئے وہ اسپتال وغیرہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر صحه لیتے ہیں۔

التحريا بنديان: جين منه بين درج ذيل افعال كي ممانعت ہے:

جانوروں کا ہلاک کرنا، در ختوں کو کاٹنا، حتی کہ پتھر وں کو کاٹنا بھی ان کے قریب گناہ ہے۔ بعض جینی زمین پر کاشت کی گئی سبزیاں کھانا بھی پیند نہیں کرتے، ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے زیر زمین مخلو قات کو تکلیف پہنچتی ہے۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 541 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

ہوتا ہے۔ بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے کی سخت شر ائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کاان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے۔ بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کادستور بھی ان میں پایاجاتا ہے۔ سنیاسی لوگ بعض مقررہ قواعد کے تحت روزہ رکھتے ہیں۔

جین مذہب میں ایک روایت سانتھر اہے جس میں تادم مرگ بھو کار ہاجاتا ہے۔ تادیم مرگ روزے کی رسم میں جین مذہب کے پیرو کار موت کی تیار کی کے لیے کرتے ہیں۔

ہر وان حاصل کرنے کے لئے ''مہاویر'' کے ذکر کردہ دو طریقے اختین مت میں اطمینان قلبی اور نروان حاصل کرنے کے لئے ''مہاویر'' کے ذکر کردہ دو طریقے اختیار کئے جاتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ سلبی ہے اور دو سرایجابی۔ سلبی طریقہ توبہ ہے کہ انسان ایخ دل سے ہر قشم کی خواہشات کو نکال دے ، جب انسان کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہے گی تواس کی روح حقیقی خوشی اور نروان سے ہمکنار ہو جائے گی۔ ایجابی طریقہ یہ ہے کہ انسان کے خیالات وعقائد اور علم وعمل درست ہوں ، جس کی وجہ سے اس کی روح کو حقیقی خوشی حاصل ہوگی اور یہی نروان ہے۔

🖈 جینی مذہب کے مطابق اعمال کی در شکی پانچ چیزوں پر مبنی ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- (1) **اہمسہ:** یعنی کسی ذی روح اور جاندار کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ جین مت میں اس عقیدے کو بنیادی اہمیت وحیثیت حاصل ہے۔
  - (2) سنتیام: یعنی ہمیشہ سیائی کواپنا شعار اور اصول بنایا جائے۔
- (3) **استیام:** یعنی خون پسینه بہا کر حلال روزی حاصل کی جائے ،اس کے لئے چوری کاراستہ اختیار نہ کیا

جائے۔

(4) **برہمچاری:** یعنی عفت و عصمت سے بھر پور پا کدامنی کی زندگی گزرتے ہوئے نفسیاتی برائیوں سے بچا

جائے۔

(5) ايرى كرامد: يعنى اين حواس خمسه برغلبه بإياجائ

جب یہ پانچ چیزیں کسی شخص میں پیدا ہو جائیں تواس کے اعمال درست ہو جائیں گے اور جب اعمال کی درسگی ہو جائے توانسان کو نروان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہ **مقدس مقامات:** جین مذہب کے مقدس مقامات میں ساتا کا پہاڑ جہاں مہا ویر کا انتقال ہوا تھا، کوہ آبو را جستھان، شراون بیلا گولہ اور گومٹھییشور کرنائک مجسمہ ہے۔

جین مت میں شرکت کا طریقہ: جین مت میں داخلہ کے خواہش مند کو چند شر اکط پر مبنی ایک حلف اٹھاناپڑتا ہے جس کی پابندی وہ تاحیات کرتا ہے۔ یہ حلف اٹھائے بغیر کوئی شخص جبین مت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حلف کی شر اکط درج ذیل ہیں:

- (1) میں کسی ذی روح کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
- (2) کسی جاندار کو نقصان پہنچانے بھی نہیں دوں گا۔
- (3) میں اس بات کاافرار کرتاہوں کہ کسی ذی روح کو ہلاک کرنا قابل مذمت عمل ہے۔
  - (4) میں ہمیشہ کنوارار ہوں گا۔
  - (5) میں راہبانہ زندگی بسر کروں گا۔

اس حلف نامے کی آخری دوشقیں چونکہ انسانی فطرت کے خلاف ہیں اس لئے بہت سارے جینی ہے حلف اٹھاتے نہیں، تاہم پہلی تین شقوں پر ضرور عمل کرتے ہیں اور کسی ذی روح کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اسی بناپر ہے لوگ فوج میں ملازمت نہیں کرتے، قصاب کے پیشے سے دور بھا گتے ہیں، زمینداری اور کھیتی باڑی کے قریب بھی نہیں جاتے تاکہ کوئی ذی روح بے دھیانی میں مارانہ جائے۔ جین مت سے وابستہ اکثر لوگ تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، اس لئے مالی طور پر امیر ہوتے ہیں۔

## رسم ورواج

جین مت سے تعلق رکھنے والے ساد ھواپنے ہاتھوں میں کمنڈ لی اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہوکر بھیک دو سے جو کر بھیک دون میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بھی سورج غروب ہونے سے قبل۔ اگر بھیک نہ ملے تو بھوکے ہی سوجاتے ہیں۔ اگر کھانے میں کوئی بال یا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتے اور اگلے دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ننگے پاوں ہی چلتے ہیں۔ ہاتھ میں مور پنکھوں کی جو ٹوکری رکھتے ہیں اُس سے اُڑنے والے کیڑے مکوڑوں کواڑاتے ہیں، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ دوماہ میں ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے سر، داڑھی اور مونچھوں

کے بال ہاتھ سے نوچتے ہیں۔ کمنڈ لی میں گرم اور چھنا ہوا پانی رکھتے ہیں ، مگر اسے پیتے نہیں بلکہ طہارت کے لیے استعال کرتے ہیں۔اپنی ناک پر ایک کپڑا بھی باندھ کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی چھوٹا کیڑاسانس کے ذریعے ناک میں جانے کے بعد مرنہ جائے۔

# فرقے

ورد ھان مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد، یہ دھرم کے پیروکار دو حصوں میں یادو فر قوں میں بٹ گئے۔ایک فرقہ دگمبریاد گامبر کہلانے لگااور دوسر افرقہ شویت امبریا شویتامبر۔

(1) و گمبر: سنسکرت میں امبر کے ایک معنی کیڑے یالباس کے ہیں۔ در گمبریاد گامبر کے معنی وہ شخص جو بغیر لباس کے یاعریاں رہتا ہے۔ اس فرقے کے سادھو بغیر لباس کے رہتے ہیں، ان کو در گمبر کہتے ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کیڑے بہنائے گئے۔ لیکن آج بھی ان سادھوؤں کا یہی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس ہی رہتے ہیں۔ کنبھ میلا اجلاس میں یہ سادھو آج بھی عریاں ہی حصہ لیتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں کو سکائی کلیڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ آسانی رنگ کی ایک چاور پہنتے ہیں اور اکثر لوگ برہند بھرتے رہتے ہیں۔

اس فرقے کے زیادہ ترماننے والے جنوبی بھارت اور اتر پر دیش میں پائے جاتے ہیں۔ دگامبر فرقے سے تعلق رکھنے والے جینی اپنے مندروں میں رکھی گئی تر تھنکروں کی مور تیوں کو بھی بر ہندر کھتے ہیں۔ یادر ہے کہ تر تھنکر جین مت میں بھگوان کادر جہر کھتے ہیں۔

(2) شویت امبر: سنسکرت زبان میں اشویت کے معنی سفید رنگ کے ہیں، اور امبر کے معنی لباس کے ہیں۔ یعنی شویت امبر کے معنی لباس کے ہیں۔ یعنی شویت امبر کے معنی ہوئے سفید لباس۔ وہ ساد ھو جو سفید کپڑے بہنتے ہیں، انہیں اشویتامبر کہتے ہیں۔ یعنی شویت امبر کے معنی ہوئے سفید لباس سفید کپڑ اباند ھے رہتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ وائٹ کمیڈ بھی کہلاتے ہیں، یہ لوگ اکثر سفید لباس بہنتے ہیں۔ ان کی اکثریت شالی ہندوستان میں آباد ہے۔

۔
 اشویتامبر فرقے کے جینی اپنے مندروں میں رکھے ہوئے جین تر تھنکروں کی مور تیوں کو لنگوٹ باندھ کر رکھتے ہیں۔ اس فرقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب سے پہلے آنے والے سارے جین تر تھنکروں کی مور تیوں کو بھی لباس پہنا یا جائے۔ دو بڑے فرقوں میں دوچار چیزوں کے علاوہ کوئی بڑا فرق نہیں پایاجاتا، مگر دونوں کی عبادت گاہوں کے

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 544 - باب: سوئم: در میانے درج کے مذاہب

اوپر یہ ضرور لکھاہوتا ہے کہ بید دگامبر وں کی عبادت گاہ ہے یااشویتامبر وں کی۔ایک دوسرے کے لیے دونوں فرقوں کے ماننے والوں کے دلوں میں کینہ بھی پایاجاتا ہے۔اس سلسلے میں جین دھرم کے مقدس مقامات کے مصنف بابونیمی داس ایک سوسال قبل لکھتے ہیں: 'دھیا گل پور کااسٹیشن شہر میں ہے۔ سڑک سے دوسری طرف اشویتامبری جینیوں کا دھرم شالہ ہے، مگر اشویتامبری لوگ دگامبری جینیوں کے دھرم شالہ میں کھہرنے سے خوش نہیں ہوتے۔اکثر مزاحمت بھی کرتے ہیں۔''

اس فرقے سے بھی مزید دوشاخیں نکلیں جن میں سے ایک کو مندر مارگی اور دوسرے کو ستھانک واسی کہتے ہیں۔

مندر مارگی شاخ کے سلسلے میں دونوں فرقوں کے در میان کوئی اختلاف نہیں مگر ستھانک واسی فرقہ ذرا مختلف سوچ کاحامل ہے۔ ستھان سے مرادوہ جگہ ہے جہاں کسی تر تھنکر یا جین رشی نے قیام کیا ہو۔ یہ مندر کے بجائے کھلی فضامیں مذہبی فرائض کی ادائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جین مذہب میں بت پر ستی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔اس فرقے کی بنیاد ستر ہویں صدی میں پڑی تھی، جو بت پر ستی اور مندر کے ضابطوں کے خلاف تھا۔اس فرقے کے زیادہ ترمانے والے گجرات اور کا ٹھیا واڑ میں یائے جاتے ہیں۔

#### جين مت اور اسلام كاتقابلي جائزه

اسلام مذہب کے برعکس جین مت ایک غیر فطرتی دین ہے۔ جین مت کے کئی عقائد واعمال ایسے ہیں جن پر عمل ناممکن ہے۔

ہے۔ جین مت کا موجودہ نہ ہی ادب ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو مہاویر کے انتقال کے ڈیڑھ سوسال بعد آپ کے شاگردوں نے سینہ بہ موجودہ نہ ہی ادب ان تعلیمات پر مشتمل ہے جو مہاویر کے انتقال کے ڈیڑھ سوسال بعد آپ کے شاگردوں نے سینہ بہ سینہ روایت کرتے ہوئے پہلی مرتبہ پٹنہ میں جینی کو نسل میں مرتب کیں۔ لیکن اب جین مت کے اشویتامبر فرقہ کے نزدیک ان تعلیمات کا بار ہواں حصہ جو چودہ کتابوں پر مشتمل تھاضائع ہو چکا ہے۔ جبکہ جین مت کے دوسرے فرقے دگامبر کے نزدیک جین مت کی تعلیمات کی کوئی دینی کتاب موجود نہیں بلکہ ان کی بنیاد پر پر انے علما کی تحریریں باقی ہیں۔

ہے جین مذہب میں تزکیہ نفس کے لئے جوافعال واعمال موجود ہیں وہ نہایت مشکل بالکل ناممکن ہیں۔اس کے برعکس اسلام میں تزکیہ نفس کے متعلق بہترین ممکنہ افعال موجود ہیں جن پر عمل پیراہو کر اسلام میں کثیر صوفیا پیداہوئے جن کے عملی کارناموں کا بہ حال ہے کہ کثیر کفاران سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔

لاسلام کے جملہ احکام قیامت تک آنے والے لوگ اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی مسلمان بیہ نہیں کہہ سکا کہ میں اسلامی احکامات عقل کے منافی ، غیر فطرتی یانا ممکن ہیں جن پر عمل پیرا نہیں ہوسکتا ، میرے لئے بیہ سب ممکن نہیں ہے۔ جین مت میں کئی احکام ایسے ہیں جو غیر فطرتی اور بہت مشکل ہیں جیسے کنوارہ رہنا ، مسلسل روزے رکھنا ، جانداروں کو مارنا۔ آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہم روزانہ کئی جاندار چیزوں کو کھاتے بیتے ، چلتے پھرتے مارتے ہیں۔ ہماری خوارک میں کئی بیکٹیر یاہوتے ہیں۔

ہ جین مذہب ہنسہ اور تکلیف دینے کے خلاف ہے لیکن وہ انسانی ضرور توں کو پورا کرنے میں آنے والی رکاوٹوں کا کوئی حل نہیں بتاتا مثلاً جن علاقوں میں صرف مجھلی کھا کرہی زندہ رہاجا سکتا ہے اس علاقد کا جین مذہب اختیار کرنے والا تو بھو کا مرجائے گا۔ جین مذہب کے مطابق دھی اور سرکہ میں بھی جیواور جاندار ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں کھا سکتا۔ جین مذہب بھی بدھ مذہب کی طرح نجات دھندہ کو نہیں مانتا، وہ انسان کے اعمال کوہی نجات تسلیم کرتا ہے

# اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 546 -اور ترک د نیا کی دعوت دیتا ہے ، پانچ قشم کی احتیاط یعنی سمیتاں بتاتا ہے اور دس کشناد ھرم۔ لیکن اسلام ایسا نظام زندگی لے کر آیاجوزندگی کے ہرپہلو کے لیے قوانین وضابطہ ر کھتا ہے اور دنیا کے سامنے ایسالا تحہ عمل پیش کرتا ہے جونر می اور سختی اصلاح و تدبر ، زجر و توبیخ ہر طرح سے مفید نتیجہ اخذ کر لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیراحکم الحاکمین کی حکمتِ الهیہ کی فضیلت ہے کہ اس نے اپنار سول حکمت و دانائی والا بھیج کر اس زمین کو مامون بنایا، دنیا والوں کو ظلم وامن کے در میان باریک سے باریک اسباب وعلل کو گرفت کر لینے کی تمیز پیدا کر دی۔ ریک سے باریک اسباب و ملس کو کرفت کر لینے کی نمیز پیدا کردی۔ ایک اسلام ہمیں حیا کی الیبی تعلیم دیتا ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ جبین مت میں ننگے رہناایک غیر اخلاقی اور غیر فطرتی عمل ہے۔

### جين مت كاتنقيدى جائزه

## خدا کا تصور نہیں

جین مت مذہب میں خدا کی تصور نہیں ہے۔ جس مذہب کا بیہ حال ہو کہ خداہی کے وجود کے منکر ہیں تو پھر کس سے نروان حاصل کرتے ہیں؟ کس متن کوراضی کرنے کے لئے مجاہدے کرتے ہیں؟ اگران کا مقصد وعقیدہ بیہ ہوکارہ کر نروان حاصل کرکے اگلے جنم میں اچھی زندگی مل سکتی ہے توسوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو بیہ حساب رکھتی ہے کہ کس نے کس جنم میں کیاا عمال کئے تتھے اور اب اسے کس حال میں رکھنا ہے۔

# خداکے منگر لیکن جنت و دوزخ کاعقید ہ بھی

ایک طرف تو جبین مت خدا کے منکر ہیں اور دوسری طرف جنت و دوزخ کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ا گر خدا نہیں تو کون سی ہستی ہے جولو گوں کواعمال کے سبب جنت اور دوزخ میں داخل کرتی ہے۔

## بت پرستی اور مدم برستی کااختلاف

جین مت کی سب سے بڑی کمزور کی ہے ہے کہ ان میں بت پر ستی اور عدم بر ستی کا اختلاف ہے۔ پہلے جینیوں نے مورتی پوجا کی رسم ور واج جینیوں نے ہندوؤں سے سیکھے۔اس نے مورتی پوجا کی چر ہندوؤں سے سیکھے۔اس طرح بغیر عقلی یا نقلی ثبوت کے مورتی پوجناد یکھاد کیھی جین مت، بدھ مت اور ہندومت کا جزولانیفک بن گئی۔لیکن ہر مذہب میں ایک نہ ایک فرقہ ضرور ایسا پایا جاتا ہے جو مورتی پوجا کا مخالف ہوتا ہے چنانچہ ستھا نک واسی فرقہ جین سوتروں سے مورتی پوجا کے ثابت ہونے کا منکر ہے۔

# مسلسل روزے رکھنا تادم وفات ایک خود کشی

جین مت میں مسلسل روز ہے رکھنا تادم وفات ایک خود کشی کا عمل ہے جو عقلاً درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جینیوں کی اس رسم پر پابندی عائد کردی گئی تھی۔

#### ★... تاؤمت... ★

چین کی سر زمین سے تعلق رکھنے والے مذاہب میں ایک مذہب تاؤازم بھی ہے جو ایک بڑے فلسفی

## تعارف

لاؤتزوسے منسوب ہے۔ان کازمانہ چھٹی صدی قبل مسے ہے۔لیکن ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے۔ کنفیو سٹس مذہب کی روایات بتاتی ہیں کہ ان کی ملا قات کنفیو سٹس سے بھی ہوئی تھی۔بدھ مت اور کنفیو سٹس ازم کی طرح بیہ مذہب بھی اخلاقی اور فلسفیانہ نظام تھا۔ تاہم اس مذہب میں ان مذاہب کے برعکس خدائے واحد کا تصور زیادہ واضح ہے۔لیکن مابعد کے تاؤازم میں دیوتاؤں کا تصور بھی شامل ہے۔

تاؤازم میں کنفیو سٹس ازم اور بدھ مت کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔اس مذہب میں ''تاؤ'' کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔اس کے معنی ''راستہ'' ہے لیکن اس لفظ کے متعلق اس مذہب میں کئی مفہوم بیان کئے جاتے ہیں مثلا خدا، آفاقی عقل، بے علت وجود، فطر ت، سلامتی کی راہ، گفتگو کرنے کا انداز،اصول و قانون وغیرہ۔وسیع تر مفہوم میں اس سے مرادوہ روح ہے جو کا نئات کی ہر شے میں موجود ہے۔اسے وجودہ دور میں اس مذہب کے پیر وکار زیادہ تروہ لوگ ہیں جو بدھ مت اور کنفیو سٹس ازم پر ایمان رکھتے موجودہ دور میں اس مذہب کے پیر وکار زیادہ تروہ لوگ ہیں جو بدھ مت اور کنفیو سٹس ازم پر ایمان رکھتے

## تاؤمت مذہب تاریخ

مطابق2.7ملینہے۔

تاؤمت کو بیان کرناانتہائی مشکل ہے۔اسے اس کی تاریخ اور چینی عوام پر اس کے اثرات کے حوالے سے بیان کیا جاسکتا جیسا بیان کیا جاسکتا ہے۔لیکن اسے باقاعدہ عقائد اور رسومات کے ساتھ بحیثیت مذہب واضح طور پر اجا گرنہیں کیا جاسکتا جیسا کہ اسلام اور عیسائیت کو بیان کیا جاسکتا ہے۔

ہیں اور اس مذہب کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد ایک اندازے کے

روای اعتبارے لاؤتزو کو تاؤمت کا بانی سمجھا جاتا ہے جس کا دور چھٹی صدی قبل مسے تھا۔ اگرچہ تاؤمت کا بنیادی فلسفہ غالبازیادہ قدیم ہے۔ لاؤتزو کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں اور بعض محقین کوشبہ ہے کہ وہ تاریخی ہستی تھا۔ روایات کے مطابق وہ کنفیو سخس سے تقریبا بچپس برس پہلے پیدا ہوا اور کنفیو شسی تحریرات کے مطابق دونوں آپس میں ملے تھے۔ اس کا اصل نام لی بچہ تھا مگر اسے لاؤتزو (بوڑھا استادیا بوڑھا لڑکا) کا خطاب احتراما اس کے شاگردوں نے دیا تھا۔ کہاجاتا ہے کہ شورش آگیز دور میں جب امن وامان کی صور تحال بگڑ چگی تھی وہ پُو سلطنت کے دربار میں شاہی دستاویزات کا محافظ تھا۔ وہ اس دربارکی مصنوعی زندگی سے تھک چکا تھا، للذا اپنے عہد سلطنت کے دربار میں شاہی دستاویزات کا محافظ تھا۔ وہ اس دربارکی مصنوعی زندگی سے تھک چکا تھا، للذا اپنے عہد ہم سلطنت کے دربار میں شاہی دستاویزات کا محافظ تھا۔ وہ اس دربارکی مصنوعی زندگی سے تھک چکا تھا، للذا اپنے ہم جہد استر دار ہوگیا۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ چین کی شال مغربی سرحدوں پر پہاڑی راستے پر پہنچا جہاں اس نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ راستے کے محافظ نے اس دانا شخص کو پہچان لیا اور اسے ملک چھوڑ نے کی اجازت دیے دی گیا اور دوبارہ اجازت دیے دی گیا اور تاؤنے جبنگ سلامی کی دیتر سے بیس کھی گئی۔ کا بیاب کلھ کردے۔ لاؤ تزوینے بیٹھ گیا اور تاؤنے جبنگ سکھی کا دور بارہ میں کئی دور بارہ میں کھی تابت نہیں ہو سکی۔

## دینی کتب

تاؤ ازم کی دینی کتب" تاؤ تے چِنگ"(Tao Te Ching)" دینگ زی" (کلینگ زی" (کلینگ زی" (کلینگ زی" (کلینگ زی" (Liezi/Lieh Tzu))" در "تاؤژنگ (کلیست کے مرصے پر محیط ہیں اور بیر (Daozang) ہیں۔ یہ کتا ہیں چو تھی قبل مسے سے لے کر چود ہویں صدی عیسوی تک کے عرصے پر محیط ہیں اور بید کتا ہیں مختلف مصنفین کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ ان میں سے ابتدائی دو کتا ہیں اس مذہب کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ "دراؤ تو"یا" تاؤتی چنگ" تاؤمت کی زیادہ بنیادی مذہبی کتاب ہے جس کو نہایت پر اسرار انداز میں کھا گیا ہے جس کی متعدد تشریحات کی گئی ہیں۔ تاؤمت کے بنیادی تصور "تاؤ" کا عموما ترجمہ راستہ کیا جاتا ہے۔ تاؤتی چنگ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔

اس مذہب کی دینی کتاب مذہبی تحریر سے زیادہ فلسفے کا مختصر شاعرانہ بیان ہے۔ یہ نام تاؤمت اس کتاب کے عنوان ' تناؤتی چنگ'' سے لیا گیا ہے اور غالبا بہتر انداز میں اسے '' راستہ'' یا'' فطرت کاراستہ'' کے طور پر ترجمہ کیاجاتا

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 550 - باب: سوئم: در میانے درجے کے مذاہب

ہے۔ بظاہر اس مذہبی عنوان کے باوجود تاؤمت کے ابتدائی علماء اپنے عقائد میں محض مبہم طور پر ہی اللہیات پیند تھے۔ تاہم عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں تاؤمت دیو تاؤں ، پجاریوں ، معبدوں اور قربانیوں سے لبریز مذہب میں بدل چکا تھا۔ جدید چین میں تاؤمت بنیادی طور پر جاہلیت ،اوہام پرستی اور زندگی کو لمباکر نے کی جادوئی کو ششوں پر مشتمل ہے۔ فطرت کا فلسفہ ،ایک مذہب ، جادوئی عملوں کا نظام ، تاؤمت بیرسب کچھ ہے۔

## عقائدو نظريات

تاؤکے مطابق انسان کے لئے سب سے اچھار استہ یہ ہے کہ وہ فطرت سے ہم آ ہنگ ہو کر زندگی گزار ہے۔ یہ لوگ رہانیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ایک اچھی اور سادہ زندگی بسر کر ناان کے فد ہب کا بنیادی اصول ہے۔ ابتداء میں تاؤمت کے ماننے والے صرف دیویوں پر یقین رکھتے تھے لیکن بعد از اں اس فد ہب میں لاؤ تزواور دیگر مذہبی رہنماؤں کی بھی پر ستش کی جانے لگی۔ اس کے علاوہ تاؤمت کے لوگ مظاہر فطرت کی بھی پر ستش کرتے ہیں۔ اس مذہب کی دینی علامت ''ینگ ینگ'' کہلاتی ہے جو دو فطرت میں متضاد جنس (زومادہ) کی نمائندگی کرتی ہے۔

## ﴾…بابچھارم:چھوٹےدرجےکےمذاھب… ﴿

زر تشت، مجوسی مانویت شیطان پرستی وغیر ہم

#### **★...زرتشت...**\*

#### تعارف

زر تشتیت یازر تشزم ایک قدیم مذہب اور فلسفہ ہے جو کہ چھٹی صدی قبل مسے کی شخصیت ''ذرر تشت ''

Zoroaster) سے منسوب ہے۔ زر تشت قدیم ایران کا مفکر اور مذہبی پیشوا آ ذربا بیجان کے مقام گنج میں پیدا ہوا۔

جوانی گوشہ نشینی ، غور و فکر اور مطالع میں گزاری۔ سات بار بشارت ہوئی جس کی بناپر اس نے مگان کیا کہ اللہ عزوجل نے اسے نبی بناد یا ہے۔ اس نے نبوت کا اعلان کر ویا۔ تیس برس کی عمر میں ضدائے واحد کے وجود کا اعلان کیا لیکن وطن میں کسی نے اسے نبی خدائے واحد کے وجود کا اعلان کیا لیکن وطن میں کسی نے بات نہ سن۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی ، پہلے وس سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرق مقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اس کی ملا قات دستاسپ سے ہوئی جو وہاں کا حکر ان ایران کا سفر اختیار کیا وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملا قات دستاسپ سے ہوئی جو وہاں کا حکر ان قوم ہو کہ بہلے اس بادشاہ کے وزیر کے دولڑ کے اور اس کی ملکہ اس کے معتقد ہوگئے، بعد از ان حکم ان نے بھی اس کا مذہب قبول کر لیا۔ گتاسپ اس کا دست راست ثابت ہوااس کی وجہ سے اس مذہب کو ترتی اور عروج ملا۔ اس دوران وسط ایشیا کے تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ ایشیا کے تورانیوں اور زر تشتیوں کے در میان فیصلہ کن جنگ جدید سبز وار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زر تشت تربان گاہ پراس وقت مارا گیاجب اس کے گرواس کے پیروں کاروں کا کثیر مجمع تھا۔

کوروش اعظم اور دارااعظم نے زرتشتی مذہب کو تمام ملک میں حکماً رائج کیا۔ ایران پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد بید مذہب بالکل ختم ہو گیا۔ عربوں نے ایران فتح کیا توان میں سے کچھ مسلمان بن گئے، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا اور باقی (آٹھوی، دسویں صدی عیسوی کو) ترک وطن کر کے ہندوستان آگئے۔

اس مذہب کے ماننے والوں کو پارسی اور مجوسی کہا جاتا ہے۔ زر تشتیت کا وجود ایران ، آذر بائیجان ، بھارت ، پاکستان اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں میں ہے۔ نیز دنیا کے دیگر خطوں میں بھی یہاں سے ہجرت کر جانے والے پارسیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ زر تشت آج ایک لاکھ پچاس ہزار پیروکاروں کا ایک چھوٹاسا مذہب ہے۔

# زر تشت مذہب کی تاریخ

اس مذہب کی تاریخ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مذہب کے ظہور سے پہلے ایران اوراس کے قرب و جوار کی مذہب کی پیدائش کا پس منظر واضح ہوسکے۔ قرب و جوار کی مذہبی حالت کا جائز ہ لے لیں تاکہ اس مذہب کی پیدائش کا پس منظر واضح ہوسکے۔ زرتشت (583 قبل مسے:660 قبل مسے) سے قبل ایران میں کوئی خاص مذہب رائج نہ تھا بلکہ یہاں مظاہر پرستی اور مشرکانہ مذاہب کی مختلف صور تیں رائج تھیں۔ یہاں وسطایشیاء سے جمرت کرکے آنے والی قوم آریاآ باد تھی اور ان کا مذہب مشرکانہ تھا۔ حیوان ، سورج، چاند،آگ، پانی ، ہوا، سیارے ، آ باؤاجداد اور قبائل دیوتاؤں کو پوجنے کا عام رواج تھا۔ بہ تقریبادی مذہب تھاجواس دور میں ہندوستان میں رائج تھا۔

زر تشت کے زمانے کا درست اندازہ تو نہیں لگا یا جاسکا تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ زر تشت کا زمانہ چھٹی صدی قبل مسے کا ہم ایت کا حرایات کے مطابق وہ آذر بائیجان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ''پور شاسپ اسٹیما'' تھااور والدہ کا نام ' پوش توار نے میں ''در کیوں کے مطابق وہ آذر بائیجان میں ''اسان'' ذکر کیا گیا ہے۔ان کے بچپن کے حالات دینی کتابوں سے واضح نہیں ہوتے۔

بعض مؤرخین نے بیہ لکھا ہے زر تشت کے پیدائش کے وقت ایران کے بڑے بڑے کا بہن سخت پریشان موٹ خوال کے بڑے بڑے کا بہن سخت پریشان موٹ اور اسے قتل کرنے کی تدابیر سوچنے لگے چنانچہ ایک مرتبہ زرتشت کو جلتی آگ میں بھینک دیا گیا لیکن وہ پی گئے۔اس کے بعد جانوروں کے پاؤں کے تلے روندنے کی کوشش کی گئی۔ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اسے بھیڑیوں کے غار میں اکیلا چھوڑدیا گیا۔

ایام طفولیت گزر جانے کے بعد جب زرتشت نے عہد شباب میں قدم رکھا تواپنے علاقے کے ایک بڑے علیم و دانش مند' بزاگرزا''سے تعلیم حاصل کی اور ایک سال کے مختصر سے عرصے میں مختلف علوم و فنون مثلا مذہب، زراعت، گله بانی اور جراحی وغیر ہ سکھ لئے لیکن ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ بہت کم اور خدمت خلق کی طرف بہت زیادہ رہی جبکہ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ زرتشت بھی گلہ بانی کا پیشہ اختیار کرے۔

وہ جوانی میں اپنے آبائی مذہب سے غیر مطمئن تھے۔ وہ انسان سے متعلق کئی اہم مسائل پر غور و فکر کیا کرتے سے لیکن انہیں اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل سکا۔ بیس سال کی عمر میں وہ کسی پہاڑ میں گوشہ نشین ہوگئے۔ زرتشت مذہب والوں کا کہناہے کہ ایک مدت کے بعد انہیں معراج آسانی نصیب ہوا اور انہیں وہ مقدس کلمات الہام ہوئے جوان کی تعلیمات کا مجموعہ ''گاتھا''کی بنیاد ہیں۔ گاتھاوہ نظمیں ہیں جوزر تشت سے منسوب کی جاتی ہیں۔

خدائے خیر اور خدائے شرکی تفریق کرنے کے بعد زرتشت نے ان دونوں کے الگ الگ نام رکھے چنانچہ خدائے خیر کواس نے ''اھوراماژ دا'' کے نام سے موسوم کیااور خدائے شرکو ''اینگر و مینو''کانام دیا۔ زرتشت خدائے خیر کی عبادت کرتا تھااورا ینگر و مینو کو شیطان تصور کرتا تھا۔

ایران میں اس وقت مظاہر پر ستی عام تھی۔ زرتشت نے لوگوں کو مظاہر پر ستی ، آتش پر ستی سے نکالنے کی بہت کو شش کی لیکن عوام کے دلوں اور ذہنوں میں بیہ چیزیں اتنی رائٹے ہو چکی تھیں کہ انہوں نے زرتشت کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ دس سال تک کی تبلیغ کے بعد بھی انہیں خاص کامیا بی حاصل نہ ہو سکی۔ آخر کار زرتشت کے ذہن میں بیہ خیالات کی تبلیغ کرنے کی بجائے حکمران وقت کو سمجھانا چاہئے تاکہ اس کی سرپر ستی

میں تبلیغ کی جاسکے چنانچہ اس کے بعد زرتشت بلخ کے بادشاہ گستاشپ کے پاس اپناپیغام لے کر گئے۔ بادشاہ کے درباری علماء نے زرتشت سے مناظرہ کیا جس میں زرتشت نے اپنے مذہب کے دلائل کے ساتھ اس وقت کے مروجہ مذہب کو باطل ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے ان کا مذہب قبول کر لیااور اس کے بعد یہ مذہب تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ ایک بڑی تعداد میں ان کے مخالفین کے باوجود ان کا مذہب ایران کے ایک بڑے جھے تک چھیل گیا۔ اس اثناء میں اس وقت کی ایک سلطنت توران اور ایران کے مابین جنگ شروع ہو گئی اور ایک تورانی نے موقع پاکر زرتشت کو قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریبا 77 سال تھی۔

زر تشت کی وفات کے بعد ان کے مذہب کی جو صورت حال رہی اس کے بارے میں تاریخی تسلسل کئی جگہوں سے منقطع ہے۔ زر تشت مذہب مشرقی ایران سے ہوتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ایران کے مغربی حصے میں یہ پہنچا۔ ایران کا یہ علاقہ سیاسی و تہذیبی اعتبار سے متاثر کن حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے مذہبی طبق ''مغ'' نے اس مذہب کو قبول کرلیا۔ مغوں کی حیثیت و ہی ہے جو ہندوستان میں بر ہمن کی ہے۔ مغوں کے قبول زر تشت سے زر تشت مذہب کی سرکردگی اس طبقے کے ہاتھ آئی اور انہوں نے اسے اپنی قدیم روایات اور عقائد کے ساتھ پیش کیا۔ مورخین نے مغوں کی جو مذہبی خصوصات لکھی ہیں وہ سمجی زر تشت مذہب کا حصہ بنتی گئیں۔

ایران کی بڑی سلطنت ہحنامنٹی کے حکمران بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ زرتشت کی تعلیمات پر مبنی کتابوں میں ہمیں تو حید کا تصور اور کثرت پر ستی کی تردید انتہائی واضح الفاظوں میں ملتی ہے۔ لیکن ہجنا منتی کے دور کی جو کتب دریافت ہوئی ہیں ان میں آگ کی تعظیم اور دیوتاؤں کی حمد و ثناء کاذکر عام ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خداکا تصور جو زرتشت نے قائم کیا تھاایران کے قدیم مذہب کے اثرات کے آگے زیادہ عرصہ نہ تھہر سکا۔ ہجنا منتی سلطنت کے آخری دور میں اس مذہب میں بہت سے عوامی رججانات اور ایران سے قدیم مذہب کے اثرات داخل ہو چکے تھے۔ چنانچہ زرتشت کی دینی کتاب ''اوتنا' کا وہ حصہ جو اس دور کے مذہب کی ترجمانی کرتا ہے، قدیم منظومات کے برعکس کئی دیوتاؤں کے ذکر سے بر جے۔ قربانی، سوم رس (مقدس مشروب) اور دیگر رسومات میں بھی زرتشتیت اور قدیم منہ میں زیادہ فرق نہیں رہاتھا۔

BC330 میں ہونا منٹی سلطنت کا خاتمہ سکندراعظم کے ہاتھوں ہوااور ایران میں یونانی حکمر انوں کا تسلط قائم ہوا۔ سکندراعظم نے اس دور میں عظیم لا بریری ''پر سپولس''کو بھی تباہ کردیا تھا جہاں زر تشت مذہب کی دینی کتابیں محفوظ کی گئیں تھیں۔اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ایرانی تہذیب یونان کی مرہون منت رہی اور ایرانی تہذیب یونانی تہذیب یونانی تہذیب سے بہت متاثر ہوئی۔اس دور کے بعد زرتشت مذہب کی تاریخ کا بڑا حصہ نامعلوم ہے۔ سوائے اس کے بچھ معلوم نہیں ہوسکا ہے کہ اس دور میں زرتشت مذہب میں ہمیں کئی ایسے یونانی دیوتاؤں کا وجود ملتا ہے جو اس سے پہلے زرتشت مذہب میں نہیں تھے۔

BC247 میں اشکان اول نے یو نانی سلطنت کا خاتمہ کر کے '' پار تھیا''سلطنت قائم کی۔ پار تھیاسلطنت کے حکمر انوں کا فد ہب بھی زر تشتیت تھا۔ یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے فد ہب کی تروت کی یا تنظیم نو کے لئے اقدامات کئے ہوں گے، تاہم یہ یقینی ہے اس سلطنت کے آخری زمانے کے باد شاہ ولاش کیم نے اوستا کو مرتب کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس اوستا کی تاریخ میں کوئی معلومات نہیں ہے۔

یہ سلطنت Ce224 میں زوال کا شکار ہوئی اور ساسانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ ساسانی حکومت نے اپنے دور میں زر تشت مذہب کے استخام اور ترقی کے لئے گئی اہم اقدامات کئے، زر تشت کی دینی کتابیں جو مختلف حصوں میں روایة موجود تھیں، اسے اکٹھا کیا گیا اور دینی کتاب ''اوستا'' مرتب کی گئی۔ مذہبی و معاشر تی امور میں عوام کی رہنمائی کے لئے مذہبی رہنماؤں کا بھی ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا جس کے مطابق عوام کے سب سے قریب مذہبی طبقہ معادر کرنا، مذہبی رسوم کی ادائیگی، صلاح و مشورے دینا اور لوگوں کے باہمی جھگڑوں کو سلجھانا تھا۔ عبادت کے لئے آتش کدے قائم کئے گئے تھے جس کے سربراہ کو ''مغانِ مغ'' کے معزز لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ہر ضلع کے لئے آیک رہنما مقرر تھا جے ''موبد''کا لقب دیا جاتا تھا۔ جبکہ تمام موبد کے سربراہ کو ''موبدانِ موبد''کہا جاتا تھا۔ ہر ضلع کے لئے ایک رہنما مقرر تھا جے ''موبد''کا لقب دیا جاتا تھا۔ جبکہ تمام موبد کے سربراہ کو ''موبدانِ عبدہ ہوتا تھا۔ جب مؤرث کی تشر سے میں اتھار ٹی حاصل ہوتی تھی۔ نماز ادا کرانے کے لئے ایک مخصوص عبدہ ہوتا تھا جس کو ''نہیر بذ'' (خادم النار) کہا جاتا تھا۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی جن مذہبی ماہرین کے ذم تھی انہیں ''دستور'' کہا جاتا تھا۔ سے اسانی خاندان کا بید دور زر تشت مذہب کا سنہرادور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں زر تشت مذہب کا سنہرادور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں زر تشت مذہب کا سنہرادور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں زر تشت مذہب کا سنہرادور کہلاتا ہے۔ اسی دور میں زر تشت

ند ہب ایران کا سر کاری مذہب قرار دیا گیا۔ اس دور میں ایران کی ایک عظیم تہذیب کھڑی ہوئی جو اپنے دور کی دیگر رومی، ہندوستانی اور چینی تہذیب سے کم نہ تھی۔

زر تشت کی تنظیم نوکایہ عمل مختلف ادوار میں ہوتے ہوئے شاپوراول (r.240-242CE) کے دور تک چاتار ہا۔ اس زمانے میں شویت پیند مکتب فکر غالب آچکا تھااور وہ دینی کتابیں جو اس دور میں علماء کے حافظوں کی مدد سے پہلوی زبان میں مرتب کی گئیں اس میں شویت پیندی کار حجان غالب رہا۔ شویت سے مراد خیر وشر کے دوخدا اہورامز د (خیر) اوراہر من (شر) کا وجو دہے۔

چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی ایک بڑی طاقت اسلام کا ظہور ہوا۔اس دور میں ایران میں خسر و پرویز ایران میں خسر و پرویز (r.590-628/6H) کا اقتدار ختم ہوا تھا۔اس کے بعد ایران کو کئی مسلم فاتحین کا سامنا کر ناپڑا جس میں انہیں ناکامی ہوئی اور ایران مسلمانوں کی زیر تگیں آگیا۔ مسلمانوں نے یہاں زر تشت مذہب کے پیروکاروں کو مذہبی آزادی دی اور بید لوگ جزیہ اداکر نے کی صورت میں اپنے عقائد پر قائم رہ سکتے تھے۔لیکن ایران میں اسلام کے بعد زر تشت مذہب کا چراغ بالکل بچھ گیا اور ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ سوائے ایک قلیل گروہ کے ایران میں زر تشت مذہب ختم ہوگیا۔ CE900 کے گھ ایران اور اس کے گردونواح میں باقی رہ جانے والے زر تشت پیروکار ہندوستان ہجرت کر گئے جہاں انہیں مخصوص شر الکا کے ساتھ گجرات میں آباد ہونے کی اجازت مل گئے۔ یہاں یہ لوگ پارسیوں نے گئی دینی تنابوں کا گجراتی زبان میں ترجمہ کیا اور اپنی مذہب پر خاصہ کام بھی کیا جس کے نتیج میں ان کے ہاں ایک علم الفقہ کا ایک بڑاد فتر تیار ہوگیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی میں جب یور پی اقوام نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہاں پارسیوں نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر لئے اور جلد ہی میں جب یور پی اقوام نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہاں پارسیوں نے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر لئے اور جلد ہی بیارسی معاشی اعتبار سے انتہائی معتم ہوگئے۔

## دینی کتب

زر تشت مذہب کی مقدس کتب ہیں لیکن کوئی ایک بھی ایسی مستند کتاب نہیں جو زر تشت سے ثابت اور تحریف سے پاک ہو۔ قدیم زر تشتی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زر تشت نے 30 کتابیں لکھیں۔ہر ایک پر لاکھ

مستند کتاب ''اوستا'' کہلاتی ہے جسے الہامی کہا جاتا ہے۔ زرتشت مذہب کی بنیاداسی کتاب پر ہے اور مذہبی رسوم میں بھی اسی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن اوستا کے علاوہ بھی کئی الیسی کتابیں ہیں جو اس مذہب کا اہم ماخذ سمجھی جاتی ہیں۔

زر تشت مذہب کی دینی کتب کی تفصیل کچھ یوں ہے:

خوند آوست "کہاجاتا ہے جس کا معنی اصل متن کے ہیں اس کو '' آوست "کہاجاتا ہے جس کا معنی اصل متن کے ہیں اس کو '' زند آوستا" بھی کہاجاتا ہے۔ اس کو ہندو آوست بھی کہاجاتا ہے۔ اس کو ہندو آوست بھی کہاجاتا ہے۔ اس کو ہندو آوست کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مجموعہ کتب ہیں۔ جس کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زندہ آوست کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مجموعہ کتب 12 صحائف پر مشمل ہے، جن میں سے اب صرف گا تھا محفوظ رہ گئی ہے۔ زندکی زبان ''پہلوی''اور قدیم ایرانی زبان ہے۔

زر تشت مذہب کی اس کتاب کو ساسانی باد شاہ 'وشاہ 'ور دوم'' کی زیر نگرانی چو تھی صدی عیسوی میں پاپیہ "کمیل تک پہنچایا گیالیکن سے بھی زمانے کی تحریفات سے محفوظ نہ رہ سکی اور بعد میں آنے والے لو گوں نے اس میں اضافے کئے۔

زر تشت کی موت کے ڈھائی سوسال بعد 331 قبل از مسے میں سکندراعظم نے ایران پر حملہ کیااور زر تشق مذہب کی کتب کو نظر آتش کردیا۔ زر تشق علماء پہاڑوں میں جاچھے۔ جب اس مذہب کا دوبارہ احیاء ہوا تو پر وہتوں نے اپنے حافظے سے کتب مدون کیں۔ اس طرح لاز ماان کتب میں تحریف و ترمیم ہوئی ہوگی۔ بعد میں کتب زندی اور پہلوی دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان کتب کی تعداد زبان اور زمانہ تدوین کے متعلق اس قدر شدید اختلافات یائے جاتے ہیں کہ کوئی۔ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موجودہ کت غیر محرف ہیں۔

اوستاجناب زرتشت کے اقوال اور اس دور کے حالات پر مبنی ہے۔ بائبل کی طرح یہ کتاب بھی کئی ادوار پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے بنیادی طور پر پانچ جھے ہیں:

اس جھے میں قربانی کی دعائیں اور تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔اس میں قربانی کی دعائیں اور گیت ہیں۔ جوزر تشتی را ہنماعبادت اور قربانی کے بعدیڑ ھتے ہیں۔

حصوں میں دیوی اور دیوتاؤں کی تعریفات کی جماعت کو قصائد کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ یہ حصہ زرتشت کی خود اپنی تصنیف ہے اسی وجہ سے اس میں شرکیہ باتوں کا اضافہ نہیں ہوسکا۔ اس کے برخلاف دوسرے حصوں میں دیوی اور دیوتاؤں کی تعریفات کی بھر مارہے۔

(3\_وسپر ڈ) یہ حصہ خدا کی حمد و ثناء پر مشتمل ہے۔اس میں یز دال کے خدا کے شریکوں کاذ کر کیا ہے۔

(4\_ونديداد)اس حصے ميں شيطاني اور خبيث روحوں سے مقابله كرنے كى تدابير بيان كى گئي ہيں۔

**5۔ایشٹ)** یہ حصہ 21 بھجنوں پر مشمل ہے۔ جس میں ملا تکہ اور قدیم ایرانی شخصیات کاذکر کیا گیا ہے۔

زر تشت مذہب کی ایک کتاب''دین کرد'' کے مطابق آوستا میں اور بھی کئی جھے تھے لیکن وہ جھے اب ''

دستیاب نہیں ہیں۔موجودہ آوستا کہاں سے نقل کی گئی ہے اس بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔

رساتیر "اوساکے بعد پارسیوں کے ہاں دوسری دینی کتاب ''دساتیر "مانی جاتی ہے۔ پارسیوں کے ہاں دوسری دینی کتاب ''دریک بیدرہ صحائف پر مشتمل ہے جو پندرہ مختلف و خشور (پنجمبروں) سے منسوب ہے۔ روایات کے مطابق ان پنجمبروں کا تعلق قدیم دور سے تھا۔ اس کتاب میں توحیداور مظاہر پر ستی دونوں کی تعلیمات ملتی ہیں۔

ﷺ شاہنامہ کے معنی "شاہنامہ کے معنی "شاہ کے بارے میں "ہے۔ یہ کتاب اگرچہ فارسی زبان کے ادبی سرمائے سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن زر تشت مذہب میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس کی وجہ اس کتاب میں مذکوران شخصیات کا تذکرہ ہے جنہیں زر تشت مذہب کے پیروکار بھی خدا کے نیک بندے مانتے ہیں۔ یہ کتاب ایک شاعرانہ تصنیف ہے جو فارسی کے ممتاز شاعر فردوسی (CE1020-940) نے لکھی۔ اس شعری مجموعہ میں قدیم ایران (فارس) سے لے کر اسلامی سلطنت کے قیام تک کی تہذیبی و ثقافتی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مجموعہ تقریبالک شعاریر مشتمل ہے۔

کوین کرد (Denkard): موجوده زرتشت کی ایک اہم کتاب ہے جو اوستا کا خلاصہ ہے۔ اس میں مختصف کے لئے یہ کتاب انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت مذہب زرتشت کے عقائد ورسوم بیان کئے گئے ہیں۔ موجودہ زرتشت کو سمجھنے کے لئے یہ کتاب انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت

ر کھتی ہے۔ اس کتاب میں اوستا کی کئی ایسی کتابوں کاذکر ہے جو آج دستیاب نہیں ہے۔ یہ کتاب نویں صدی عیسوی میں کئی مصنفین نے مرتب کی۔ دین کردکل 9 کتابوں (نسک) پر مشتل تھی لیکن اس کی ابتدائی کتابیں اول، دوم اور سوم کا پچھ حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب کا اصلی نسخہ اب دستیاب نہیں ہے۔

## زر تشت کے عقائد

ہوتو دیا ہے گا میں بائیر معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت نے خدا کے متعلق تعلیم دی لیکن ایک واحد خداکا تصور نہیں بلکہ دو موجود تعلیمات کی بناپر معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت نے خدا کے متعلق تعلیم دی لیکن ایک واحد خداکا تصور نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک وہ جس نے تمام مفیداور نفع بخش اشیاء خداؤں کا تصور دیا۔ اس تصور کے مطابق دنیا کا خالق ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک وہ جس نے تمام مفر اور پیدا کیں ، خیر کے خالق اس خداکو ''اہور امرز دا'' کہتے ہیں۔ اس کے مقابل دو سراخالق وہ ہے جس نے تمام مضر اور تکلیف دہ امور تخلیق کئے اور خدائے شر قرار پایا۔ اس خداکو ''اہر من (Angra Mainyu)''کہا جاتا ہے۔ زرتشت کے بعد ان کے پیروکاروں میں مشرکانہ مذہب فروغ پاگیا۔ موجودہ ذرتشت مذہب کی بنیاد شویت ہے۔ خامین ایشا پینٹا پینٹا یعنی غیر فانی کہا جاتا ہے۔ کہا میں ہمیں جے ہستیوں یاصفات کاذکر ملتا ہے جنہیں ایشا پینٹا یعنی غیر فانی کہا جاتا ہے۔

1\_ۇ بو مناەنىك خيال

2-آشاوہ شاصداقت

3۔ خشر اوپریہ مکمل اختیار

4\_ بینٹاامریتی عقیدت اور اخلاص

5۔ ہوروتات بے غیبی

6-امریتات بقائے دوام

ان میں سے اول الذکر تین ہتیاں مونث (مادہ) خیال کی جاتی ہیں۔ دینی کتابوں اور پارسیوں کے عقیدے کے مطابق سے چھ ہتیاں خدائے خیر اہور امز داکے ساتھ ہوتی ہیں۔ بعض او قات ان سینٹوں کو فرشتوں کا سر دار اور بعض کے نزدیک اسے اہور امز داکی صفات سمجھا جاتا ہے۔ گاتھاؤں کی ان سینٹوں کے حصول کی دعائیں بھی ملتی ہیں

جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی کتاب کے مطابق یہ دراصل خدا کی صفات ہیں۔ تاہم زر تشت مذہب میں ان چھ صفتوں کے با قاعدہ جسم مانے گئے ہیں۔

کے بیزواں (Yazata): پارسیوں کے ہاں ہمیں بعض الیی روحانی ہستیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو یہودیت میں ملا نکہ جیسی ہستیوں کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ زرتشت مذہب میں بیہ ہستیاں برداں کہلاتی ہیں۔ زرتشتی عقائد کے مطابق بیہ ہستیاں کا نئات کے نظام کو چلانے کے لئے اہور امز دانے تخلیق کی ہیں۔ ان میں اکثر نام وہیں ملتے ہیں جو زرتشت مذہب سے قبل بابل اور ایران کے قدیم مشر کانہ مذاہب میں دیوتاؤں کے نام تھے۔ ان یزداں میں کئی نسوانی صفات کے بھی حامل ہیں۔ دیگر مذاہب میں انہیں دیوتا کہا جاتا ہے۔

ہ حیات بعد الموت: پارسیوں کے ہاں حیات بعد الموت کے عقیدے کے متعلق اوستا میں تفصیل ملتی ہے جہاں زر تشت اور خدا تعالیٰ کے مابین ہونے والا مکالمہ درج ہے۔اس کے مطابق نیک آدمی کی روح مرنے کے بعد تین دن تک گاتھا پڑھتی رہتی ہے اور اس کے بعد نور انی ہیئت اختیار کر جاتی ہے ،اسے خو شبود ار ہوا ملتی ہے ، جس سے ایک خوبصورت دو شیز ہ پیدا ہوتی ہے۔اس دو شیز ہ کی را ہنمائی میں وہ روح ایک بُل پار کر کے جنت تک پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ بدکر دار انسان کی روح کی انتہائی تکلیف ملتی ہے اور اسے بدبود ار ہوا ملتی ہے۔اس ہواسے ایک بدصورت بڑھیا پیدا ہوتی ہے جس کی را ہنمائی سے وہ ایک بُل پار کرتے ہوئے اوندھے منہ جہنم میں گرجاتا ہے۔

یاسناکے مطابق ہر شخص کو مرنے کے بعد ایک بُل '' چنیود''سے گزر ناہو گاجو کہ تلوارسے زیادہ پتلا ہو گا۔ا س بُل سے گزر کر نیک اور بداینے اپنے ٹھ کانے یعنی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔

اس کے ساتھ ہی اوستامیں بیہ تصور بھی ملتاہے کہ دوفر شتے انسان کے اعمال کااندراج کرتے ہیں جوایک عظیم عدالت میں تولے جائیں گے۔ بیہ تصور زرتشت سے ملاہے یا پارسیوں نے دیگر مذاہب سے لیاہے اس کے متعلق کوئی شخیق سامنے نہیں آئی۔

شاہ: شاہنامہ میں ہمیں معتبر ہستیوں کاذکر ملتا ہے جنہیں شاہ کالقب دیا گیا ہے۔ عام معنوں میں شاہ سے مراد'' بادشاہ'' ہے لیکن اس کتاب میں ان شخصیات کے متعلق جو باتیں منسوب ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی

عام انسان نہ تھے۔ شاہنامہ اور زرتشت کے عام عقیدے کے مطابق گیو مرث (Keyumars)زمین پر پہلے انسان تھے۔ گیومرث کاذکر زرتشت کی کتابوں میں ملتاہے۔ گیومرث کے علاوہ بھی کئی دیگر شخصیات کاذکر ملتاہے۔

ہ و فحدا: مجوس ایک خدا کے بجائے دوخدامانتے ہیں، ایک خدا کے بارے میں ان کاعقیدہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اس کو یزدان کہتے ہیں، دو سرے خدا کے بارے میں ان کاعقیدہ ہے کہ وہ ہر برائی اور شرکو پیدا کرتا ہے، اس کا نام اہر من رکھتے ہیں۔ اس کا دعوی تھا کہ کا نئات میں دوطا قتیں (یادو خدا) کار فرما ہیں۔ ایک اہورامز دا (یزدال) جو خالق اعلی اور روح حق و صداقت ہے اور جے نیک روحوں کی امداد واعانت عاصل ہے۔ اور دو سری اہر من جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے۔ اس کی مدد بدر و حیس کرتی ہیں۔ ان دونوں طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے مشکش چلی آر ہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب اہورامز داکا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو دنیا امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے اور جب اہر من غالب آ جاتا ہے تو دنیا فسق و فجور، گناہ و عصیاں اور اس کے نتیج سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے اور جب اہر من غالب آ جاتا ہے تو دنیا فسق و فجور، گناہ و عصیاں اور اس کے نتیج میں آفات ارضی و ساوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پار سیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کے خدایز دال کی فتح ہوگی اور دنیا سے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک یزداں خدااز کی قدیم ہے اور اہر من بعد میں پیدا دیا۔

**﴿ زرتشت مربب کے بنیادی اصول:** زرتشتی مدہب کے تین بنیادی اصول ہیں۔ گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار نیک ۔

کا گئے کے متعلق عقیدہ: اہورامز داکے لیے آگ کو بطور علامت استعال کیا جاتا ہے کہ کیوں کہ یہ ایک پاک وطاہر شے ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک وطاہر کرتی ہے۔ زر تشت نے معبدوں (لیعنی بتوں) کے سامنے آگ جلائی تاکہ اس کے سامنے بوجا کی جاسکے۔ رفتہ رفتہ صرف آگ ہی عبادت کا محور بن کررہ گئی اور یوں پارسی آتش پرست بن گئے۔

مجوسی آگ کی پرستش کرتے ہیں اور بیہ ہر وقت اس آگ کو جلائے رکھتے ہیں ، ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو بچھنے نہیں دیتے۔ کہا جاتا ہے مذہبی پیشوازر تشت کی جلائی ہوئی آگ ہزاروں سال تک جلتی رہی اور جب حضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی توخود بخود بجھ گئی۔ ہر پارسی کا بیر وحانی فرض ہے کہ کا نئات کے تمام اجزائے ترکیبی کو خالص رکھیں چاہے وہ مٹی ہو، ہوا ہو پائی ہو یاآگ۔ان کے نزدیک مقدس آگ وہ پاک آگ ہے جس نے کسی مر دہ انسان یا کتے کو نہیں چھوا ہو، نہ ہی کسی انسانی مقصد مثلاً گھانا پکانے کے لئے اسکو استعال کیا گیا ہو۔ بار بی کیو کے لئے لگائی گئی آگ در حقیقت محض ایک آگ ہے مقصد مثلاً گھانا پکانے کے لئے اسکو استعال کیا گیا ہو۔ بار بی کیو کے لئے لگائی گئی آگ در حقیقت محض ایک آگ ہے طور پر پاک اور مقدس آگ نہیں۔ایک پاک آگ، معبد کی آگ صرف اک مخصوص مقصد اور مذہبی علامت کے طور پر موجود ہوتی ہے۔اس طرح بیر پاک قرار پاتی ہے اور مختلف رسومات کے ذریعے آگ کے تین درجوں کا تعین کیا جاتا ہے۔

ہ خرر تشت ایک غیر تبلیغی دیں: یہودیوں کی طرح پارس مذہب بھی غیر تبلیغی ہے۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کواینے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔

#### عبادت

عقیدہ تنویت نے اس بات کا احسان دلایا ہے کہ انسان چاروں طرف تاریکی میں گھر اہوا ہے ، اس سے خود کو محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آھور مز دال کی عبادت کی جائے اور خالق شر سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ اس مخفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آھور مز دال کی عبادت کا کوئی تھم نہیں دیا گیا۔ اس میں مور تیوں اور بتوں کے لئے بھی کوئی گنجائش نہیں، صرف ایک چیز عبادت کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے وہ آگ ہے۔

مجوسیوں کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے ہے کہ وہ صندل کی کٹڑی سے آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کے سامنے اپنے دینی کلمات پڑھتے ہیں۔ مجوسیوں کے مطابق ہے عبادت آتش پرستی نہیں بلکہ وہ آگ کو بزدانی قوت کی علامت بتاتے ہیں۔ آگ کے سامنے عبادت کا ہے طریقہ ایران کے قدیم مذہب سے چلا آرہا ہے۔ عام طور پر ہے عبادت اکیلے ہی بتاتے ہیں۔ آگ کے سامنے عبادت کا ہے طریقہ ایران کے قدیم مذہب سے چلا آرہا ہے۔ عام طور پر ہے عبادت اکیلے ہی کی جاتی ہے البتہ خاص تہواروں کے موقع پر اجتماعی عبادت کا بھی رواج ہے۔ دینی کتاب بالخصوص گا تھاؤں کی تلاوت بھی ثواب کا موجب سمجھی جاتی ہے۔ یہ آگ وہ پجاری جلاتے ہیں جنہیں اس مقصد کے لئے خصوصی تربیت دی گئی ہو اور وہ اپنے چہروں پر ماسک پہنتے ہیں تاکہ مقدس شعلوں کو ان کی سانس آلودہ نہ کرسکے۔ سال میں خصوصی مواقع پر زر تشتی آگ کے معبد کی زیادت کرتے ہیں، صندل کے ڈھیر نذر کرتے اور مقدس آگ کی راکھ حاصل کرتے ہیں۔

ایک خاص عبادت یاسنا کہلاتی ہے۔ یہ اسی قسم کی عبادت ہے جو ہندؤں کے ہاں یجنا کہلاتی ہے۔ مجوسیوں کے ہاں یاسناچھ سپنٹوں کے لئے ادا کی جاتی ہے۔ یہ سال کے مخصوص ایام (تہواروں) میں ادا کی جاتی ہے جنہیں جشن کہاجاتا ہے۔

## رسم ورواج

مزید برآن اس قسم کی عبادت کے ساتھ زندگی کے ہراہم موڑ پر زر تشقی رسوم ادا کی جاتی ہیں۔

ﷺ پیدائش: یچ کی پیدائش پر تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس موقع پر گھر کی چیزوں اور ماں کی تطهیر کے بارے میں زر تشقی صحائف میں تعلیم دی گئی ہے۔ موزوں عمر میں (ہندوستان میں سات اور ایران میں دس برس) نوجوان زر تشقی کوایک خاص قمیض (صدری) اور ایک ڈوری (ستی) پہنا کر اس مذہب میں شامل کر لیاجاتا ہے۔ عسل کے سواانہیں باقی تمام عمریہ چیزیں پہنا ہوتی ہیں۔ کستی کو دن میں پانچ مرتبہ عبادت کے طور پر کھولا اور باندھا جاتا ہے۔ یہ بیلٹ 72 دھا گوں سے بنی ہوتی ہے جو زر تشتی صحیفے یاسنا کے 72 ابواب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیگر دھا گے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں وفادار زر تشتی کے دیگر پہلوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔

ہاہم ملاقات: مجوسی مذہب کے پیروکار ملاقات کے وقت صرف منہ پرہاتھ رکھ دیتے ہیں یاشہادت کی انگلی اٹھادیتے ہیں۔

کو می گاری کے اور پروہتوں کے اور پروہتوں کے انتخاب کے موقع پر تقاریب ہوتی ہیں۔ زر تشت منہ ہیں سگی بہن سے نکاح جائز ہے۔

کموت کی رسومات: تاہم سب سے منفر درسم موت کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مٹی ،اگنی، پانی اور ہوا کوزندگی کے سب سے مقد س عناصر سمجھتااور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو طرح کے سب کے مقد س عناصر سمجھتااور یقین رکھتا ہے کہ لاش سب سے زیادہ آلودہ عضر ہے تو مردے کو طرح کے کیسے لگا یاجائے؟ جسم کو دفن اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مٹی کو آلودہ کرتی ہے، اسے جلانے سے مقد س آتش آلودہ ہوتا ہے۔ اس مسلے کے زرتشی حل نے ساری دنیا کی توجہ حاصل کی کہ جب کوئی زرتشی مرتا ہے تولاش کو دھویا جاتا ہے، ایک صاف ستھر آکیڑوں کا جوڑا اسے پہنا یاجاتا ہے اور مرنے والے کی کستی کو جسم کے گرد لیسے دیاجاتا ہے۔ اس خاص طہارت کی تقریب کے بعد جسم کولاش اٹھانے والے گھر سے لے

جاتے ہیں۔ ماتم کرنے والوں کے ہمراہ جسم کو ایک قطع میں لیجایا جاتا ہے جسے دا تھمایا'' خاموثی کا مینار'' کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے Tower of Silence کہا جاتا ہے۔ یہاں مر داور عورت میت کے لئے علیحدہ علیحدہ کنویں ہوتے ہیں جہاں مر دے کور کھ کر چپوڑ دیا جاتا ہے۔

یہ احاطہ گول اور آسمان تلے کھلا ہوتا ہے۔ داکھما کے اندر کھلے قطعات اور وسط میں ایک خشک کنوال ہوتا ہے۔ جسم کو ایک احاطے میں رکھ کر اس کے کپڑے یا تو اتار دیئے جاتے ہیں یا انہیں پھاڑ دیا جاتا ہے۔ سوگ منانے والے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور چند ہی کمحول کے اندر گِدھ جسم پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کا گوشت نو چنا شر وع کر دیتے ہیں۔ جس علاقے میں اموات کی شرح زیادہ ہو وہاں عموما گدھ بھاری تعداد میں داکھما کے قریب جمع رہتے ہیں اور تیس منٹ کے اندر اندر وہ جسم کو بالکل چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ پچھ عرصے کے بعد جب سورج کی وجہ سے ہڑیاں خشک ہو جاتی ہیں تو انہیں داکھما کے وسطی کنویں میں بھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح زر تشتی کی لاش کو مٹی، آگ اور پانی کو آلودہ کئے بغیر ختم کر دیا جاتا ہے۔

مردے کو ٹھکانے لگاناس وقت مشکل ہوتا ہے جب گروہ چھوٹا ہواور اموات اس قدر کم ہوں کہ داکھماکے گردگد ھوں کی تعداد ناکا فی ہو۔ بعض مواقع پر غیر زرتشی اکثریت نے اس عمل کے خلاف احتجاج کیا۔ ایسی صور تحال میں جسم کو مختلط انداز میں دفن کرنے کی اجازت ہے۔ مغرب میں رہنے والے جدید زرتشتیوں نے لاش کو الکیٹرک کے اوون کے ذریعے جلانے کا سوچا ہے تاکہ آگ آلودہ ہونے سے محفوظ رہے۔

#### تبوار

پارسیوں میں عام طور پریہ تہوار منائے جاتے ہیں:

خرر تشت نور سو: یہ تہوارزر تشت کی وفات کادن ہے جو عیسوی کیلنڈر کے مطابق 26 سمبر کو آتا ہے۔ اس دن پارسی لوگ خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، زر تشت کی سیرت بیان کرنے کے لئے محفلیں سجاتے ہیں۔اس دن عبادت گاہ میں خاص طور پر حاضری دی جاتی ہے۔

ہ خور داد سال: یہ تہوار زرتشت کے یوم پیدائش کے طور منایا جاتا ہے۔ یہ پارسیوں کے لئے انتہائی پر مسرت دن ہوتا ہے اور اس دن عبادات کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔

﴿ وروزایرانی کیانڈرکے نئے سال اور موسم بہار کا پہلاروز ہوتا ہے۔ نوروزایرانی کیانڈرکے نئے سال اور موسم بہار کا پہلاروز ہوتا ہے۔ چس کے خیر مقدم کے لئے ایران بھر میں پر مسرت تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن عام طور پر 21 مار چ کے آس پاس منایا جاتا ہے۔ ایسان کے قومی تہوار کی حیثیت حاصل ہے۔ ایرانی آئین کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ اس تہوار کو وہ دن مانتے ہیں جس دن ''اہور امز دا'' بیدا ہوا۔ اس دن کو اسی وجہ سے مبارک مانتے ہیں ایرانی بدشاہ کھی اس دن کو متبرک سیمھتے تھے اور اپنی مند نشین کا آغاز اسی دن سے کرتے تھے۔

ہم ایا جاتا ہے جو سال کی طویل ترین رات شار ہوتی ہے۔ رات بھر جشن کا سال ہوتا ہے اور مختلف تقریبات منعقد کی منایا جاتا ہے۔ بہ تہوار 21 اور 22 دسمبر کی در میانی رات کو منایا جاتا ہے جو سال کی طویل ترین رات شار ہوتی ہے۔ رات بھر جشن کا سال ہوتا ہے اور مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ تر بوز اور انار کو کھانوں میں خاص طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ خاندان کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اس رات کو گزارتے ہیں۔ چو نکہ اس رات کو نجس اور نحوست والی رات تصور کیا جاتا ہے۔ اس لے لوگ چراغال کر کے یا آگ جلا کر اس رات کو گزارتے ہیں تاکہ وہ اس رات کی نحوست اور شیطانی نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔

ت**یق:** یہ ایرانی کیلنڈر کے آخری پانچ روز منایاجاتا ہے۔ان دنوں گھروں کوسجایاجاتا ہے اورایک دوسرے کو تخائف دیئے جاتے ہیں۔اس دن خاص طور پر سوجی، دال اور پلاؤاور مجھلی پکائی جاتی ہے۔

# بإرسى فرقے اور تحریکیں

زمانہ قدیم میں دیگر مذاہب کی طرح دین زرتشت میں بھی کئی فرقے تھے لیکن اس مذہب کے زوال کے بعد یہ فرقے بھی معدوم ہو گئے۔ پارسیوں کے اکثر فرقے بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز ان کے ہاں جدت پہند اور قدامت پیند طبقہ بھی موجود ہے جو اپنی اپنی فکر کے مطابق زرتشت مذہب کی تشریح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علاقائی اعتبارسے پارسیوں کے گروہ موجود ہیں۔ چنداہم گروہ یہ ہیں:

ہم **بابا:** مہر بابا(1894-1969)ایک مشہور صوفی پارسی تھے۔ان کے ماننے والے انہیں وقت کے م**ہر بابا:** مہر بابا(1894-1969)ایک مشہور صوفی پارسی تھے۔ان کے ماننے والے انہیں وقت کے دیو تاکااو تار ماننے ہیں۔ یہ تصور غالباہندؤں سے ان کے ہاں سے آیا ہے۔

ﷺ علم خوشنوم: یہ پارسیوں کا ایک مخضر فرقہ ہے جو تصوف کا قائل ہے۔ یہ ایک علیحدہ فرقہ نہیں بلکہ پارسیوں کے سبھی فرقوں میں موجود ہیں۔ علم خوشنوم گاتھاؤں میں روحانی علم کو کہا گیاہے۔ پارسیوں میں اس تحریک

#### <u>ا</u>ب چہار م: حچھوٹے درجے کے مذاہب

## اسلام اورمجوسى مذهب كاتقابل

مذہب اسلام اور زرتشت کا باہمی تقابل کیا جائے تواسلام مجوسی مذہب سے بہت کا مل دین ہے۔اسلامی احکام تمام کے تمام عقل اور فطرت کے مطابق ہے جبکہ مجوسیوں کے کئی مسائل غیر فطرتی ہیں۔چند مسائل کا تقابل ملاحظہ ہو:

اسلام میں ایک خدائے بزرگ و برتر کاعقیدہ نبیادی توحیدی عقیدہ ہے جبکہ مجوسی مذہب غیر توحیدی عقیدہ ہے۔ دوخداؤں کا تصور شرک ہے۔

ہے۔ اسلام کی بہترین تعلیمات ہیں کہ خالق ایک ہی ہے جو بندوں کے بہتری کے لئے انہیں نعمتیں دیتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا میں جو پچھ ہواللہ عزوجل کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، خوشحالی ہو یا مصائب سب اللہ عزوجل ہی کی طرف سے ہیں۔ آزمائش میں مبتلا انسان اپنے رب کو یاد کرے اس کو اپناخالق جانتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہے تواللہ عزوجل اس سے راضی ہوتا ہے، یہ عقیدہ معبود اور بندگی کے اعتبار سے ایک اعلی عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس زرتشت میں دوخداؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر دنیا امن و سکون اور خوشحالی توسیجھو کہ اہور امز داکا پلہ بھاری ہے اگر دنیا میں فسق و فجور ، آفات مصائب عام ہوں تواہر من غالب آجاتا ہے۔ گویازر تشت مذہب میں مخلوق اور خالق کے در میان آزمائش و صبر کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مصیبت کے وقت دعائیں مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ دوخداؤں کی آپس میں جنگ ہے جو جیت جاتا ہے وہ غالب آجاتا ہے۔

اسلام کی مقدس کتب تحریف سے پاک ہیں جبکہ مجوسی مذہب کی کوئی بھی کتاب تحریف سے پاک نہیں

ہ اسلام میں حیات سے ممات تک کے تمام ضروری احکام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں واضح ہے۔ مستند کتب فقہ میں ہزاروں مسائل صدیوں سے رائج ہیں جبکہ زرتشت مذہب کی کوئی بھی بنیادی کتاب میں عقائد ورسم ورواج مذکور نہیں ہیں۔فقط دین کرد کتاب 9 ویں صدی عیسوی میں عام لوگوں نے تصنیف کی جس میں عقائد و رسومات کاذکرہے۔

☆اسلام میں عبادت کے طریقے واضح اور مستحکم ہیں۔ شر وع اسلام سے جوعبادت کے طریقے رائج تھے وہ چودہ سوسال گزرنے کے باوجو داب بھی رائج ہیں۔اللّٰہ عز و جل کی عبادت کو جپھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ پہلے کی گئی اور نہ آج کی جاتی ہے۔زرتشت کی عبادت کا بہ حال ہے کہ آگ جلا کر عبادت کرتے کرتے آگ ہی کی یو جاشر وع کر دی۔ اسلام ایک تبلیغی دین ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو وہ اس پاکیزہ دین میں آ جائے اور اپنی آخرت بہتر کرلے۔زر تشت ایک غیر تبلیغی دین ہے جس میں کوئی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو وہ مجوسی نہیں بن سکتا۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیامیں جو دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں ان کا کوئی فائد ہ ہی نہیں وہ جئے مریں اس سے زرتشت مذہب کے دوخداؤں کو کوئی فائدہ نہیں۔ دیگر مذاہب والوں کے لئے فلاح پانے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ جنت صرف اور صرف چندزر تشت لو گوں کے لئے رہ گئی۔

اسلام نے محارم رشتوں سے زکاح کو حرام کیا جس میں کئی حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے قطع 🖈 تعلقی عام ہو گی۔ زر تشت مذہب میں سگی بہن سے نکاح حائز قرار دیا گیاہے جوایک غیر فطرتی ، غیر عقلی اور طبعی طور پر نقصان دہ عمل ہے۔ سکی بہن سے جب نکاح ہواور نکاح کامیاب نہ ہو توعورت بہن کے رشتے سے بھی گئی۔

اسلام میں میت کے بہت احکام بیان کئے کہ مردے کے جسم کی ہڈی بھی عنسل دیتے ہوئے نہ توڑی جائے،اس کی قبر پریاؤں نہر کھیں۔اس کے برعکس زرتشت مذہب کااپنے مردوں کے ساتھ کیاجانے والاسلوک ایک وحشت ناک عمل ہے۔ایک باپ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کے جسم کو جانور نوچ نوچ کر کھائیں؟

#### باب چہارم: حچیوٹے درجے کے مذاہب

# زرتشت مذهب کاتنقیدی جائزه زرتشت آتش پرست دین ہے بانہیں؟

زر تشت مذہب کے ماننے والوں کادعویٰ ہے کہ زر تشت مذہب کو غلط فہمی سے آتش پر ستی سے تعبیر کیاجاتا ہے اور مذہب زر تشت ہی دراصل دنیا کا پہلا عقیدہ توحید پر مبنی مذہب ہے۔ پارسی اکثر آتش پر ست قرار دینے پر تیخ پا ہوتے ہیں۔ زر تشت مذہب کے ماننے والے اکثر اپنی آگ کی عبادت کو اس طرح معنوی قرار دیتے ہیں جیسا کہ نمر ودکے معبد میں ہمیشہ روشن رہنے والی آگ یا گرجا گھر میں روشن کئے جانے والی موم ہتیاں۔

یہ محض ایک دھو کہ دینے کی کوشش ہے کہ گرجاگھروں میں روشن کے لیے جلنی والی موم بتی کی آگ کو پارسیوں کے ہاں جلائی جانے والی آگ سے مشابہت دی جائے۔ حقیقت میں پارسی کے ہاں اپنی عباد توں میں آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ انکا بنیادی نشان ہے اور خدا کا تعارف کہ وہ روشنی، گرمی اور توانائی ہے۔ ایک دعاجو مخلص پارسی روزانہ پڑھتے ہیں (گھتاس سے اقتباس شدہ): اے عقل والے، کون مجھے پناہ دے جب کہ دغاباز مجھے نقصان پہنچانے کے دریے ہوں، سوائے تیری آگ اور دانش کے۔

اس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ آگ دراصل انسان کو خدا کی طرف مر سکز کرنے والی بنیادی قوت ہے۔

پارسیوں کے ان عقائد کی روشنی میں اگر ہم انہیں تو حیدی قرار دیں تو یہودی، عیسائی اور ہندو بھی تو حیدی قرار دیا جیس ہیں۔ اور وہ

پاتے ہیں۔ پارسیوں نے آگ کو خُداء صفات کا حامل قرار دیا جیسا کہ عیسائی علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ اور وہ

دعاؤں میں آگ سے مدد مانگتے ہیں جیسا کہ ہندودیوی دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں اور وہ بید دعوی کرتے ہیں کہ انسان کو خداسے ملانے والی قوت آگ ہے۔ بیہ تمام عقائد تو حید کے بجائے شرک کے مظاہر ہیں اور تمام شرکیہ مذاہب انسانیت کو خالق سے دور کرکے مخلوق کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں۔

#### دوخداؤل كاتصور

دو خداؤں کا تصور باطل ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں فرمایا ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَ ٱللَّهِ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُطْنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: اگرآسان وزمين ميں الله كے سوااور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوجاتے تو پاكی ہے اللہ عرش كے مالك كوان باتوں سے جويہ بناتے ہی۔ (سورة الانبياء، سورة 21، آيت 22)

## اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 570 - باب چہار م: چھوٹے درجے کے مذاہب

اگردوخدافرض کئے جائیں تو دوحال سے خالی نہیں یاوہ دونوں متفق ہوں گے یامخلف، اگرشے واحد پر متفق ہوئے ہوئے تولازم آئے گاکہ ایک چیز دونوں کی مقد ور ہواور دونوں کی قدرت سے واقع ہویہ محال ہے اور اگر مخلف ہوئے توایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یامعاً واقع ہوں گے اور ایک ہی وقت میں وہ موجو دومعدوم دونوں ہوجائے گی یادونوں کے ارادے واقع نہ ہوں اور شے نہ موجو د ہونہ معدوم یا ایک کا ارادہ واقع ہود و سرے کا واقع نہ ہویہ تمام صور تیں محال ہیں تو ثابت ہواکہ فساد ہر تقدیر پر لازم ہے۔ توحید کی بیے نہایت قوی بُر ہان ہے۔

ابزر تشت مذہب کا تنقیدی جائزہ لیں توان کے اس بنیادی عقیدہ سے ہی اس مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے الگ الگ خدا تصور کرنے کا مطلب سے ہے کہ خداجو نیکی کا ہے وہ خداہونے کے باوجود کسی چیز کو تباہ وہر باد کرنے سے عاجز میں جو عاجز ہو وہ خدا کیسے ہو گیا؟ یو نہی جو بدی کا خدا ہے وہ کسی کی ہدایت کرنے سے عاجز ہے، گویا خدا ہونے کے باوجود کسی کو ہدایت وخوشی نہیں دے سکتا۔ جن خداؤں کا بیہ حال ہے کہ وہ آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں وہ مخلوق کو کیا فائدہ دیں گے اور مخلوق کو اس کی بندگی کا کیا فائدہ جب اسی اپنی خدائی کی فکر ہے کہ دو سر اخدا سی بی غلبہ نہ یا ہے۔

## ★...مانوییت...\*

#### تعارف

مانویت (Manichaeism) ایک قدیم مذہب ہے۔ جس کا ظہور عراق میں ہوا۔ بہت سے مذاہب کی طرح یہ مذہب بھی اس کے بانی مانی سے منسوب ہے جو CE217 میں عراق میں پیدا ہوا۔ ان کے حالات مسلم مور خین کی بدولت آج ہم تک پہنچ ہیں۔ ان مور خین کے مطابق مانی ایک فلسفی تھا جس نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی جو زر تشت ، یہودیت اور عیسائیت سے ماخوذ تھا۔ اُس دور میں یہ مذہب زر تشتیت کے خلاف ایک چیلنج بنتا جارہا تھا۔ ایرانی بادشاہ بہرام اول (r.273-273-9 جو زر تشتیت کے پیروکار تھا۔ اس نے مانی کو قتل کر دیا اور اس کے بیروکاروں پر ظلم کیا۔ اس ظلم کے بعد مانی مذہب کے پیروکار وسط ایشیا اور چین کی طرف ہجرت کر گئے۔ بعض مور خین کے مطابق ایرانی بادشاہ شاہ پور دوم (r.309-379CE) نے یہ ذہب قبول کر لیا تھا۔ تاہم اس بارے میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوا کے اس کے کہ اس نے مانوی مذہب کے مانے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہر ہ میں کوئی حتی شہادت نہیں ہے ، سوا کے اس کے کہ اس نے مانوی مذہب کے مانے والوں کے ساتھ رواداری کا مظاہر ہ میں اس مذہب گا اور ختم ہونے لگا اور بالآخر اس مذہب کا وجود تقریبا ختم ہی ہو گیا۔ عصر حاضر میں اس مذہب کو معدوم سمجھا جاتا ہے تاہم دنیا میں انتہائی قابیل آبادی اب بھی اس مذہب کی پیروکار ہے۔

# مانویت کی تاریخ

بابل میں ایک اشکانی (پارتھی) شہزادہ بابک (پاتیگ) رہتا تھا۔ وہ اپنے آبائی مذہب (جو دراصل زرتشت کی تعلیمات اور بے شار دیوتاؤں کی پرستش کا مکبچر تھا) سے بیزار اور حقیقتِ حق کا متلا شی تھا۔ اس تلاش میں اس کا تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے نہ صرف ان کا مذہب تعارف مسجی عارفین (گنوسی) کی جماعت سے ہوا اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے نہ صرف ان کا مذہب قبول کر لیا بلکہ اپنی حاملہ بیوی مریم کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہولیا۔ عورت، شراب اور گوشت ترک کر ناان کی بنیاد کی شرط تھی۔

سن 216 عیسوی میں مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیااور اس کا نام مانی رکھا۔ چھ سال بعد بابک جب بابل واپس آیاتواس کابیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ بابک اس بار مانی کو بھی اپنے ساتھ لے گیااور یوں مانی کا بچپن مسیحی عارفین کی سخت تربیت و تعلیم میں گزرا، وہیں اس نے مصوری سکھی۔

24 سال کی عمر میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھ پر فرشتہ وحی لایا ہے اور مجھے نبوت کا منصب عطا ہوا ہے۔ جس آخری نبی کے آنے کی پیش گو ئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر چکے ہیں وہ فار قلیط میں ہوں۔اس کا اور اس کے پیر وکاروں کا بیہ بھی وعویٰ تھا کہ سب سے پہلے بارہ سال کی عمر میں اس پر فرشتہ وحی لیکر ظاہر ہوا تھا۔ پھر بیہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اسے نبوت کا منصب سونیا گیا۔

اس نے اپنے مذہب کی بنیاد شویت کے فلنفے پررکھی، جس کے مطابق (نعوذ باللہ) ایک خیر کا خدااور ایک شر کا خدااور ایک شر کا خدااور ایک شر کا خدااور ایک شر کا خدا ہے۔ لوگوں میں این تعلیمات پھیلانے کیلئے ابتداء میں زرتشت اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں جو تمام ادبیان کو متحد کرے گا۔ نیز اس نے حضرت موسیٰ علیه السلام کی رسالت کا انکار کیا اور ان کی کتاب کو (نعوذ باللہ) شیطانی وساوس قرار دیا۔ اس ترکیب سے زرتشتی مذہب اور عیسائی مذہب کے لوگ اس کے بیروکار ہونے گاوریہ نیا فہ ہب مقبول ہونے لگا۔

فارس میں ساسانی سلطنت کے حکمران شاپور کے بھائی نے بھی مانی کا مذہب قبول کر لیااوراس کے توسط سے بادشاہ شاپور تک مانی کا ذکر پہنچا۔ شاپور نے مانی کو ایران بلوایااوراس کی تعلیمات سے متاثر ہو کراس کا مذہب اختیار کر لیا۔ شاہی سرپر ستی ملنے کے بعد بیہ مذہب اور زیادہ تیزی سے پھیلنے لگا۔اس مقبولیت سے خاکف ہو کر زر تشت مذہب کیا۔ شاہی سرپر ستی ملنے کے بعد بیہ مذہب اور زیادہ تیزی سے بادشاہ کے در بار میں مناظر ہے کا چیلنج کیا۔ مناظر ہے میں مانی کو شکست ہوئی۔اس شکست پہ سب سے زیادہ شر مندگی بادشاہ کو محسوس ہوئی کہ اسی کا پیغیبر ہارا تھا۔ اس بچے و تاب میں اس نے مانی کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔مانی کے ہمدردوں نے یہ خبر اور بادشاہ کے ارادے مانی تک پہنچاد ہے۔

مانی ایران سے فرار ہو کر نکا تو براستہ افغانستان، تشمیر و تبت سے ہو تاہوا چینی اور چینی تر کتستان جا پہنچا۔ وہال اس نے اپنی تعلیمات کی تبلیغ کیلئے مہاتمابدھ کو بھی نبی تسلیم کر لیااور کہا کہ ہند میں بدھ، فارس میں زر تشت،اور فلسطین میں مسیح کے سلسلے کا میں آخری نبی ہوں۔ وہاں اس نے اپنے مذہب میں بدھ مذہب کے پچھ اصول بھی شامل کر لیے اور لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ مانی نے کہا: ہمیشہ حکمت وعمل کی باتیں خدا کے رسول کے ذریعے انسان تک پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ ایک وقت میں انہیں خدا کے رسول بدھ نے ہندوستان میں پہنچایا، دوسرے زمانے میں زرتشت نے فارس میں، دوسرے زمانے میں یسوع نے مغرب میں اور اس کے بعدیہ وحی اور اس آخر زمانے کی پیشگوئی، خداوند کے حقیقی رسول مجھ مانی کے ذریعے بابل میں پہنچائی۔ (ھاپورگان باب 1)

کیچھ عرصہ بعد جب شاپور کی موت کے بعداس کاولی عہد ہر مزتخت پر بیٹھاتواس نے مانی کوایران بلوالیا۔ اب مانی نے دوبارہ شد و مدسے ایران کے طول و عرض میں اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کردی۔ یہ بات زرتشتیوں کی برداشت سے باہر ہو گئ، انہوں نے ہر مز کے بھائی یعنی شہزادہ بہرام کواس لادین کے مقابلے میں اپنے زرتشی مذہب کی مدد پر اکسایا نیز اپنی خفیہ و ظاہر مدد کا یقین دلایا۔ ابھی ہر مزکی حکومت کوایک ہی سال گزراتھا کہ بہرام نے بغاوت کی مدد پر اکسایا نیز اپنی خفیہ و ظاہر مدد کا یقین دلایا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ میری سلطنت کی حدود میں مانی جہاں کہیں ہواسے گرفتار کرکے لایا جائے۔

مانی گرفتار ہو کر دارا لحکومت آگیااوراس کی زجر تونیخ شروع ہو گئی۔ اسے قید خانے کی بجائے کھلے میدان میں ستون سے باندھ کر رکھا گیا تاکہ سب لوگ اس کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ اسی دوران ملک میں مانی مذہب کے پیروکاروں کا بھی قتلِ عام شروع ہو گیا۔ 60 سال کا بوڑھا مانی 23 دن عقوبتیں جھیل کر 2 مارچ 276 عیسوی کو مرگیا۔ اس کے مرنے بعد بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کی کھال اتار کر اس میں بھر کے شہر کے دروازے پر لٹکادی جائے۔ وہ دروازہ بعد میں کئی زمانوں تک مانی دروازہ کے نام سے مشہور رہا۔

مانی کی موت کے بعد بھی اس کا مذہب شال میں روس تک اور مغرب میں تمام شالی افریقہ سے مراکش تک اور وہاں سے سبین کے راستے یورپ کے کئی ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ تقریباً ایک ہزار سال تک اس مذہب کے ماننے والے موجو درہے۔اب یہ مذہب ناپید ہوچکاہے۔

مانی مذہب کے علماء اور ماننے والے عباسی خلفاء کے زمانے تک موجود رہے اور ان کی باطل تعلیمات سے واقف ہو کر حضرت جعفر صادق سے لیکر تمام مسلم ائمہ نے انہیں کافر قرار دیا تھا۔ کیونکہ اپنی ابتدائی تبلیغ کے برعکس مانی نے اپنی کتب میں گزشتہ انبیاء کو (نعوذ باللہ) جموٹااور شیطان کے مغلوب قرار دیاہے۔

### دینی کتب

مانی نے تقریباسات یا آٹھ کتابیں لکھی تھیں جسے اس مذہب میں الہامی مانا جاتا تھا۔ان میں سے ایک کتاب شاپور گان پہلوی زبان میں تھی، باقی سریانی زبان میں تھیں۔

چونکہ مانی مصور تھااس لیے اس کی کتابیں بھی نقوش اور تصاویر سے مزین تھیں۔ان میں سب سے خاص، نادر اور مانویوں کے نزدیک سب سے مقدس کتاب ار ژنگ تھی۔ یہ بھی مانی کے مذہب پھیلنے کی ایک وجہ تھی کہ عوام کیلئے باتصویر کتابوں کا طریقہ نیا اور حیران کن تھا۔ لیکن اب سوائے چند ایک ٹکڑوں کے ان میں سے کوئی کتاب دستیاب نہیں ہے۔

مانی نے آرامی اور پہلوی زبانوں سے ملتا جاتا ایک نیار سم الخط بھی ایجاد کیا تھا۔

### عقائدو نظريات

مانی مذہب میں سامی اور غیر سامی دونوں قسم کے مذاہب کے پیٹمبروں ،او تاروں اور بدھوں کو تسلیم کیا گیا، تاہم یہ بھی واضح کیا کہ اب یہ مذہب تحریفات کا شکار ہو چکے ہیں۔مانوی مذہب بت پر ستی کی طرف ماکل ہے۔ نیزاس مذہب میں زرتشتی یزداں کا تصور بھی رائج ہے۔

مانی مذہب کی تعلیمات دوطبقاتی ہیں۔عوامی طبقے (رشندگان) کیلئے صرف اس کے بنیادی ارکان واصولوں پر عمل کافی ہے۔اس مذہب کے بنیادی احکام دس ہیں جن میں سے چار مذہبی اور چیے اخلاقی ہیں۔

نر میں ارکان: 1: بت پرستی کی ممانعت 2: سات نمازیں فرض ہیں۔ (1 نماز صبح، 4 نمازیں دن میں 2 نماز سرات میں)3: روزے4: مذہبی معاملات میں شک کرنے کی ممانعت۔

اخلاقی ارکان: 1: زناکی ممانعت 2: چوری کی ممانعت 3: جھوٹ کی ممانعت 4: جادو کی ممانعت 5: کسی جاندار کو جان سے مارنے کی ممانعت 6: بخیلی، دھو کہ دہی کی ممانعت طبقہ خواص (بر گزیدگان یعنی مذہبی لوگ) کیلئے ان احکام پر عمل کے علاوہ گوشت خوری، شراب نوشی، عورت اور ہر قشم کی شہوات ولذات سے پر ہیز فرض ہے۔

#### مانويتكاتنقيدىجائزه

مانوی مذہب کے مطالعہ سے واضح ہے کہ یہ ایک جھوٹااور تیز شخص تھا جس نے اپنی دوکانداری چلانے کے لیے پہلے خود نبوت کا جھوٹاد عوی کیا بھر حضرت موسی جیسے عظیم پیغیبر کی نبوت کا انکار کرکے دیگر مذاہب (زرتشت، بدھ مت) کواپنی طرف ماکل کرنے کے لیے کافروں کو بھی معاذ اللہ نبی مان لیا جبکہ بدھ مت اور زرتشت ہر گزنبی نہ تھے۔ ذرتشت کا نبی ہو نااسلامی نقطہ نظر سے اس لیے درست نہیں کیو نکہ ذرتشت نے دوخداؤں کا عقیدہ دیا جو شرک ہے اور کوئی نبی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اگریہ ثابت بھی ہو جائے کہ زرتشت نے دوخداؤں کا نظریہ پیش نہیں کیا بلکہ یہ بعد میں آنے والوں نے ایجاد کیا تو بھی زرتشت کا نبی ہو ناثابت نہ ہوگا کیو نکہ قرآن و حدیث و پیش نہیں کیا بلکہ یہ بعد میں آنے والوں نے ایجاد کیا تو بھی ذرتشت کا نبی ہو ناثابت نہ ہوگا کیو نکہ قرآن و حدیث و علمائے اسلاف سے اس کا ثبوت نہیں۔ یو نبی گوئم بدھ اس کی سیرت نبوت کی وصف سے خالی ہے۔ بغیر دلیل کہ کسی غیر نبی کو نبی سمجھنا ناجائزہ حرام ہے۔ للذازر تشت، گوئم بدھ ارام کرشن و غیرہ شخصیات کو نبی کہنا جائز نہیں۔ حضرت علامہ شارح بخاری شریف الحق امجد کی علیہ الرحمۃ سے سوال ہوا: کیا بدھ ، کرشن ، دام ، کنفیوسٹس، مان (مانی)، ستر اط، فیثا غورث و غیر ہم رسول ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ الرحمۃ نے اس کے جواب میں فرمایا: بلاد کیل مین ماری کوئی دیل نہیں بلکہ بچ یہ ہے کہ جوان کے طالت معلوم ہیں ان کے بیش نظر ہوگ ہر گرنی نہیں ہو سکتے۔ "

(فتاوى شارح بخارى، جلد 1، صفحہ 611، بركات المدينہ، كراچى)

حضرتِ فقیمِ ملت مفتی جلالُ الدین احمد امجدی علیه رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''رام کرش'، گوتم بدھ وغیرہ ہر گزنبی نہیں۔انہیں نبی ورسول خیال کرناسخت جَمالت و گمر اہی ہے۔''

(فتاوى فقيمملت، جلد 1، صفحہ 24، شبير بر ادرز، لاہور)

امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضاخان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "بات یہ ہے کہ نبوت ورسالت میں اوہام و تخمین کو دخل حاصل نہیں ﴿الله اعلم حیث یجعل دللته ﴾ (الله بہتر جانتاہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھناہے۔)اللہ ورسول نے جن کو تفصیلا نبی بتایاہم ان پر تفصیلا ایمان لائے، اور باقی تمام انبیاء اللہ پر اجمالا ﴿لكل احمة

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 576 - باب چہار م: چھوٹے درجے کے مذاہب

رسول (ہر امت کے لئے رسول ہے۔) اسے متلز م نہیں کہ ہر رسول کو ہم جانیں یانہ جانیں توخواہی نخواہی اند ہے کی لا محقی سے ٹولیں کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو ،کا ہے کے لئے ٹولنااور کا ہے کے لئے شاید (امنا بالله و رسله ) (ہم الله تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔) ہزاروں امتوں کا ہمیں نام ومقام تک معلوم نہیں ﴿وق ونا بین ذٰلك کشیدا ﴾ (اور ان کے بچے میں بہت می سنگتیں ہیں۔) قرآن عظیم یاحدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں۔ان کشیدا ﴾ (اور ان کے بچے میں بہت می سنگتیں ہیں۔) قرآن عظیم یاحدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں۔ان کے نفس وجو دپر سوائے تواتر ہنود ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقع میں پچھ اشخاص تھے بھی یا محض انیاب اغوال ور جال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیدہ ہیں، تواتر ہنود اگر جمت نہیں توان کا وجو د ہی نا ثابت اور اگر جمت ہے تواسی تواتر ہنود مقبول اور احوال کے لئے مر دود مانا جائے اور انھیں کا مل و مکمل بلکہ ظنامعاذ اللہ انبیاءور سل جانامانا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔"

(فتاوى، ضويم، جلد، 14، صفحہ 658، برضافاون ٹايشن، لاہوس)

## \*...₩ Wicca... \*

یہ مذہب قدیم کفر کی بنیاد پر مبنی ہے لیکن 1900 میں جدید شکل کے ساتھ Gerald Gardnes نے ایجاد کیا۔

شیطان پرست مذہب کے کئی نام ہے جیسے وچ کرافٹ، ویکہ، وغیرہ۔اس گروہ میں بعض لوگ شیطان کو معبود سمجھ کراس کی عبادت کرتے ہیں اور بعض شیطان کو بطور معبود نہیں پوجتے بلکہ اس کوراضی کرنے اوراس سے مدد لینے کے لئے ایسے افعال کئے جاتے ہیں جو تقریباہر مذہب میں گناہ ہیں جیسے اپنے جسم کو کاٹنا، زناکر ناوغیرہ۔ اس مذہب کااصل مقصد جاد وسیکھ کرلوگوں کوزیر کرناہے۔

دراصل وچ کرافٹ (سفلی علم) پر عقیدہ شاید شالی نسل کے لوگوں کی وحثی دیو مالاؤں سے اخذ کیا گیا تھا۔ یہ مذہب عیسائیت سے نکلاہے ، لیکن یہ کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتے بلکہ مذاہب پراعتراض کرتے ہیں کہ خود کو کسی مذہب میں محدود کرنامشکل کام ہے جو آپ کا نفس چاہتا ہے وہ کیا جائے۔ان کے ہاں عبادت یہ ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہاجائے یااپنی جان پر کچھ ظلم کر لیاجائے جیسے کم از کم اپنے مسوڑ ھوں پر ضرب لگانا۔

شیطان پرستی موجودہ دورکی ایجاد نہیں بلکہ کئی برسوں پہلے بھی یہ گروہ تیزی سے بڑھ رہا تھا جس کوروکنے کے لیے مغربی عیسائیوں نے بہت کوشش کی۔ پندر ہوں صدی کے آغاز سے لے کرستر ہویں صدی کے اختتام تک پورے بورپ میں وچ کرافٹ کے خلاف خوف ناک اور وحشانہ اقدامات کیے گئے۔ جادو گرنیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اُتار دیا گیا۔ وچ کرافٹ کے خلاف پہلا پاپائی فرمان گریگوری نہم نے 1233 میں جاری کیا تھا۔ 1484 میں پوپ انوسینٹ ہشتم نے وچ کرافٹ اور ہر قسم کی جادو گری پر ممانعت کا مشہور فرمان جاری کیا اور ہولناک غیر معمولی عدالتیں قائم کرنے کے حکم دیا۔ پوپ کے فرمان میں وچ کرافٹ کو کفر قرار دیا تھا اور اس پر عمل کرنے والوں کو سخت قیداور موت کی سزاکا حکم دیا گیا تھا۔ پوپ الیکزینڈر ششم نے وچ کرافٹ کے خلاف فرمان دوبارہ جاری کیا، تاہم سخت قیداور موت کی سزاکا حکم دیا گیا تھا۔ پوپ الیکزینڈر ششم نے وچ کرافٹ کے خلاف فرمان دوبارہ جاری کیا، تاہم طرف جادو گرنیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ اعتراف کرنے والوں سے چرچ بھرے رہتے اور دوسری طرف جاد و گرنیوں کو پکڑ کر تشد د کیا جاتا اور اعتراف کروانے کے بعد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ صرف جینوا میں کے 1515 کے احد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ صرف جینوا میں 1515 کے احد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ صرف جینوا میں 1515 کے احد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ صرف جینوا میں 1515 کے احد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ صرف جینوا میں 1515 کے احد زندہ جلاد یا جاتا تھا۔ صرف جینوا میں 1515 کے دیا کیا تھا۔ سے جربے کیا کہ 151 کے دیکھ کیا کہ 151 کے دیا کہ 151 کے دی دیا کہ 151 کے دی کیا کہ 151 کے دیور کر ایکٹر کی کیا کہ 151 کے دیر کیا کہ 151 کے دیا کہ 151 کے دیا کہ 151 کے دیا کہ 151 کے دی کراف کے دور کر کر ایکٹر کیا کہ 151 کے دیا کہ 151 کے دور کر ایکٹر کر 151 کے دیا کہ 151 کے دی کر 151 کے دیا کہ 151 کے دیا کر 151 کے دیا کہ 151 کے دیا کر 151 کے دیا کہ 151 کے دیا کر 151 کے دیا کر

تین ماہ کے دوران 500 جادو گرنیوں کو زندہ جلاد یا گیا۔ کومو کے پادری نے 1000 جادو گرنیوں کو زندہ جلوایا۔
سورین میں صرف ایک مذہبی محتسب نے 900 جادو گرنیوں کو زندہ جلوایا۔ بادشاہ استھیلسٹن کے عہد میں ایک قانون منظور کیا گیا کہ وچ کرافٹ سے ہونے والی موت کی سزاموت ہو گی تاہم اگر نقصان کم ہو تو جادو گرنی کو قید یا جرمانے کی سزاہو گی۔انگلینڈ میں ہنری ششم کے عہد میں وچ کرافٹ کے خلاف ایک قانون منظور ہواجب کہ ہنری ہشتم، الزبھے اور جیمزاول کے ادوار میں مزید قوانین بنائے گئے۔ جیمزاول نے جادو گرنیوں کو سزائیں دینے میں بڑی سرگرمی دکھائی۔اسکاٹ لینڈ میں وچ کرافٹ بہت عام تھااوراسی نسبت سے احتساب بھی وسیع پیانے پر ہوا۔ بادشاہ جیمزششم نے،انگلینڈ کا جیمزاول بنے سے پہلے، جادو گرنیوں کے خلاف متعدد مقدمات میں فعال حصہ لیا۔ جادو گریوں کے خلاف متعدد مقدمات میں فعال حصہ لیا۔ جادو گریوں کے حامل جیمزششم نے،انگلینڈ کا جیمزاول بنے سے پہلے، جادو گرنیوں کے خلاف متعدد مقدمات میں فعال حصہ لیا۔ جادو گری کے الزام کا نشانہ بننے والے ہد قسمت افراد پر ہولناک تشر کیا جاتا تھا۔ ان میں سے بحض لوگ اعلی مناصب کے حامل کے، مثلاً لیڈی فالس اور دیگر، جن کے مقدمات کا احوال پوٹ کیئرین نے لکھا ہے۔ میدیہ جادو گرنیوں سے اعتراف کروانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے جسموں میں سوئیاں چیوئی جاتی تھیں۔اسکاٹ لینڈ میں سے عمل عام ہوگیا تھااور اسے سرانجام دینے والے مردوں کوسوئیوں والے کہاجاتا تھا۔

لیکن یہ مذہب جادواور فحاشی کی بناپر لوگوں کو اپنی طرف تھنچا گیا یہاں تک کہ امریکی سروے کے مطابق امریکہ میں 1990 سے اب تک مذہب اسلام کی طرح ویکا مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سروے کے مطابق امریکہ میں اسوقت ویکہ (Wicca) مذہب کے 200000 رجسٹر ڈپیروکار جنہیں با قاعدہ طور پر ''وچز'' کہا جاتا ہے موجود ہیں جبکہ غیر رجسٹر شدہ وچز کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے۔ برطانیہ ودیگر پور پی ممالک میں بھی حالات کے موجود ہیں۔ امریکہ کے عیسائی مذہبی ماہرین کیلئے بھی یہ صور تحال کافی تشویشناک بھی ہے۔ انہوں نے نوجوان سل کے شیطان پر ستی کی جانب بڑھتے ہوئے رجھان کاذمہ دار ویپائر، ویئر وولف، زومبی اور دیگر جادو گری سے متعلق چیزوں کے بارے میں شوق ورغبت پیدا کرنے والی فلموں اور کتابوں کو کھہر ایا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں کی بھر پور اور منظم محنت کے بعداب جب نوجوان نسل کالی طاقتوں اور شیطان کے مختلف اوتاروں کی طرف مکمل طور پر راغب ہو چی ہے توشیلفوں پر فلموں اور فکشن کہانیوں کے ساتھ ساتھ براہِ راست شیطان پر ستی سکھانے والی سی ڈیز اور ہو چی ہے توشیلفوں پر فلموں اور فکشن کہانیوں کے ساتھ ساتھ براہِ راست شیطان پر ستی سکھانے والی سی ڈیز اور کتابیں بھی کثیر تعداد میں نظر آنے لگی ہیں۔

ویکہ کے بارے میں چند حقائق پرایک نظر ڈالتے ہیں:

(1)اس فرقے کو جدید زمانے کی شیطان پر ستی قرار دیا جار ہاہے اور اس کی طاقتیں الو مناٹیوں سے کم ہیں مگر اس کے اکثر رسم ورواج وہی ہیں جو ہزار وں سالوں سے شیطان پر ستوں کے چلے آرہے ہیں۔

(2) دیگر شیطان پرست فرقوں کی طرح ویکہ مذہب کے پیروکار ہر گزیہ نہیں مانتے کہ وہ برے ہیں۔ جو شیطان کو معبود مانتے ہیں وہ اعلانیہ طور پر شیطان (Satan) کی پوجا کرنے کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے نزدیک شیطان بری قوت نہیں جیسا کہ دیگر مذاہب بتاتے ہیں۔ ابتداء میں واقعی ان سے کوئی ایسی چیز نہیں کروائی جاتی بلکہ انہیں پچھ انہیں انسان دوستی، برداشت، حقوق نسوال وہم جنس پرست اور آزادی رائے کی ترغیب دی جاتی ہے، ساتھ انہیں پچھ مخصوص رسوم اداکرنے کا کہا جاتا ہے، عبادات کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور مختلف جڑی بوٹیوں، رنگوں اور دیگر اشیاء کا استعمال بتایا جاتا ہے، جو بظاہر فرحت بخش اور سکون فراہم کرنے والے ٹو شکے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً یہ بجاری کو اپنے حصار میں ایسے قید کرنے لگتے ہیں کہ وہ پھر اس سب سے باہر نہ جاپائے۔ جب تک کہ ویکہ مذہب کا پیروکار مخصوص سطح تک نہیں پہنچ جاتاوہ اسی مگران ہیں۔

(3) ویکن سال ہیلوئین تہوار سے شروع ہوتا ہے۔ شیطان پرست گروہ میں تین اہم تہوار ہوتے ہیں۔ پہلا تہوار شیطان کی سالگرہ ہوتی ہے جس میں اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ اس دن شیطان دنیا میں آیا۔ دوسر ااہم ترین تہوار ان کے لیے ہیلوئین ہے جو اکتیس اسااکو ہر کا منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بورپ ممالک کے ساتھ اب مسلم ممالک پاکستان وغیرہ میں بھی منایا جانا شروع ہوچکا ہے۔ اس دن لوگ اپنے چہرے کو شیطان جیسا ڈراونا بناتے ہیں، خو فناک کپڑے پہنتے ہیں۔ شیطان پر ستوں کا ماننا ہے کہ اس دن یہ تہوار منانے والا ہر انسان ان شیطانوں جیسا ہوجاتا ہے اور اپنے وجود میں سے ان شیطانی جبلتوں کو کھنگھالتا ہے جسے یہ عام دنوں میں محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ مذہب شیطانیت کا کہنا کہ ساراسال جولوگ ان پر ہنتے ہیں، ہیلو کین کے دن شیطان ان پر ہنتے ہیں کہ آج تم بھی ہو۔

(4) کہاجاتا تھا کہ وچ (Witch)شیطان کے ساتھ اپنے خون سے دستخط کر کے ایک معاہدہ کرتی ہے اور اس پر اسرار طاقتیں حاصل کر لیتی ہے۔اس معاہدے کی شرائط کی روسے اسے عیسائی مذہب سے انکار کرناہو تا تھا۔ وہ چند برسوں یااپنی پوری زندگی کے لیے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔

حاد و گرنیان ( Witches )عموماً بر صورت، کریهه المنظر، بوژهی اور معذور ہوا کرتی تھیں۔ وہ زیادہ رومن کیتھولک ہوتی تھیں، تاہم بعض جاد و گرنیاں لادین (Atheist) بھی ہوتی تھیں۔وہ مزاحاً سکی ہوتی تھیں۔وہ ا کثر و بیشتر زہر ملی ہوتی تھیں اور عموماً پاگل ہوتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کے ساتھ دوطرح کے معاہدے کرتی تھیں۔ اول عوامی دوم خفیہ۔ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والی عور توں کو عیسائیت سے انکار کرنا پڑتا تھا۔ انہیں صلیب کو پیروں تلے روند ناہو تا تھا۔ روزے سے ہو تیں توروزہ توڑ ناپڑتا۔ انہیں شیطان کی اطاعت کاعہد کر ناہو تا تھا، اس کے قصیدے گانے پڑتے تھے اور اپنی روح اور جسم اسے سونینا پڑتا تھا۔ بعض حاد و گرنیاں اپنے آپ کو پچھ برسوں کے لیے بیچپتی تھیں اور بعض حاد و گرنیاں ساری زندگی کے لیے۔ پھر وہ شبطان کو بوسہ دیتیں اور معاہدے پر اپنے خون سے دستخط کر تیں۔ تقریب کے اختتام پر ناچ گانااور پینا پلانا ہوتا۔ وہ رقص کے دوران چینیں مارتیں ہا، ہا! شیطان، شیطان! ناچو، ناچو! کھیلو کودو! سبت، سبت۔ کہاجاتا تھا کہ ان کے روانہ ہونے سے پہلے شیطان انہیں مرہم اور گنڈے دیا کر تاتھا۔ سولہویں صدی کے ایک مخطوطے میں درج ہے : جاد و گرنیاںالیی عور تیں ہوتی تھیں جو کہ شیطان کواپناخدانسلیم کرلیتی تھیں۔وہ بخو شیاس سے نشان بنوا یا کرتی تھیں۔ شیطان ان کی آئکھ پر مینڈک کے پیر حبیبانشان بنا دیا کرتا تھا۔ وہ اس نشان کے ذریعے ایک دوسری کو پیچانتیں تھیں۔ان کا آپس میں زبر دست اتفاق اور بھائی چارہ ہوتا تھا۔وہ اکثر وبیشتر اجلاس منعقد کر تیں تھیں، جن میں تمام تر غلا ظتیں بھیری جاتی تھیں اور جہنمی کام کیے جاتے تھے۔ ان اجلاسوں میں شیطان کی پر ستش کی جاتی تھی، جوا کثر و بیشتر ایک دیو قامت بکرے کے روپ میں وہاں آیا کر تاتھا۔ (5)اس مذہب میں جادواور موسموں پر مبنی آٹھ تہوار منائے جاتے ہیں۔ایک حلقے میں بیٹھنا، جاند تلے ڈرا ئنگ کرنا، منتریڑ ھنا،ر قص اور گانا، کیک اور شر اپ کااشتر اک ان کامشغلہ ہے۔

#### باب چہارم: حچوٹے درجے کے مذاہب

### شيطان پرستى كاتنقيدى جائزه

قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَکُمْ اَعُهَدُ اِلَیْکُمْ لِیَنِیْ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیطُنَ ۚ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوَّ مُّیانِیْ ﴾ ترجمه کنزالایمان: اے اولادِ آدم کیامیں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بیشک وہ تمہارا کھلا وشمن ہے۔ (سورہ ایس، سورہ 36، آیت 60)

اس آیت میں تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ عزوجل کو اپنامعبود ماناہے اور اسکاعہد کیاہے ، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ عزوجل نے وقا فوقا انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے توحید کا پر چار کرتے ہوئے لوگوں کو رحمان اور شیطان کے راستے کی نشاندہی کی۔ اب جو شخص فقط تھوڑی سے موہوم جادو کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر شیطان کو معبود مانے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے حرام افعال کا ار تکاب کرے وہ بے وقوف وجہنی ہے۔

شیطان پر ستوں کا شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کی تراش خراش کرنا، نا کرنا، شراب پینا وغیرہ ایک شیطانی فعل ہے۔ البیس نے مخلوق کو گمراہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَّ لاَ ضِلَّا مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

(سويرة النساء، سويرة 4، آيت 119)

#### \*...Druze...\*

یہ مذہب مصر میں 11 ویں صدی میں الدرازی نے دریافت کیا۔ اس مذہب کی نسبت اساعیل دروزی کی طرف ہے۔ اسلام کے فرقہ شیعہ میں اس کی جڑیں موجود ہیں۔ ان کے پیروکار کی تعداد 5 لا کھ ہے۔ دروزیہ قبیلہ جودروز (شام) کے پہاڑوں میں سکونت پذیر ہے، اس کے لوگ ابتدامیں فاظمی خلفاء کے پیروکار شے لیکن بعد میں اس فرقے کی امامت الحاکم باللہ (فاظمی بادشاہ) پر آکررک گئی جودوسروں کے اعتقادات کے مطابق قتل ہو گیا تھالیکن دروزیہ فرقے کاعقیدہ یا خیال ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے اور آسانوں میں چلا گیا ہے اور پھر دوبارہ لوگوں کے درمیان آگے گا۔

## تاریخ

ابوعبداللہ محمہ بن اساعیل درزی تھااس کا نام عبداللہ درزی اور دروزی بن محمہ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔
یہ ظاہر ہوا محمہ بن اساعیل درزی حاکم باللہ، ابو علی منصور بن عزیز کے زمانے میں جو کہ عبیدی
بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے مصر میں تقریبا دو سوسال حکومت کی تھی اور انہوں نے جھوٹ گمان کیا
کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں۔ محمہ بن اساعیل درزی شروع میں اساعیلی
باطنی فرقہ سے تھا اور یہ فرقہ گمان کرتا تھا کہ وہ محمہ بن اساعیل بن جعفر صادق کے متبعین ہیں، پھر ان سے الگ ہو گیا
اور عبیدی حاکم سے مل گیا اور اس کے خدائی دعوے سے موافق ہو گیا اور لوگوں کو اس کی عبادت اور اس کی توحید کی
طرف بلانے لگا۔

اس نے دعوی کیا کہ اللہ تعالی حضرت علی میں اتر گیا ہے اور علی کی روح ایک کے بعد ایک ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی یہاں تک کہ حاکم میں اتر آئی۔ حاکم نے مصر میں اس کی جانب تمام معاملات سونپ دیئے تاکہ لوگ اس دعوے میں اس کی پیروی کریں۔ جب اس کا معاملہ کھلا تو مصر کے مسلمان اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ساتھ جو جماعت تھی اسے قتل کر دیا۔ جب اساعیل کے قتل کا ارادہ کیا تو یہ بھاگا اور حاکم کے پاس جاچھپا۔ حاکم جماعت تھی اسے قتل کر دیا۔ جب اساعیل کے قتل کا ارادہ کیا تو یہ بھاگا اور حاکم کے پاس جاچھپا۔ حاکم

نے اس کومال دیااور ملک شام جانے کا حکم دیاتا کہ وہاں دعوت کا کام کرے تووہ نکلااور وادی تیم اللہ بن ثعلبہ کے اندر مغربی دمشق میں کھہر گیااوران لو گوں کو حاکم کوخداماننے کی دعوت دی۔اس نے دروز فرقہ کے بنیادی اصول پھیلائے اور مال کو تقسیم کیا تولو گوں نے اس کی دعوت قبول کی۔

یہ دعوت ایک دوسرے فارسی شخص نے بھی دی جس کا نام: حزہ بن علی بن احمد حاکمی درزی تھا۔ جو باطنی فرقہ کے اکابر میں سے تھاوہ حاکم کی جماعت کے خفیہ دعوت دینے والے لوگوں سے ملااور اس کی پوشیدہ طور پر خدائی کی دعوت دی یہاں تک کہ اس کارکن بن گیا۔ پہلے وہ چوری چھیے حاکم کی الوہیت کاعقیدہ پھیلا تار ہا بعد میں اعلانیہ اس کی دعوت دی یہاں تک کہ اس کارکن بن گیا۔ پہلے وہ چوری چھیے حاکم نے اس دعویٰ میں اس کی تائید گی۔ جب حاکم فقیدہ کی دعوت دینے لگا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حاکم کارسول ہے۔ حاکم نے اس دعویٰ میں اس کی تائید گی۔ جب حاکم فوت ہواتو ملک کی قیادت اس کے بیٹے علی کے حصہ میں آئی۔ اس کالقب ظاہر لاعزاز دین اللہ تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دعویٰ الوہیت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور مصر سے یہ دعوت ختم ہوگئ۔ چنا نچہ حزہ شام کی طرف فرار ہوگیا اس کے ماتھ اس کے بعض ہم خیال افراد بھی چلے گئے۔ ان میں سے اکثر اس علاقے میں جالیے جو بعد میں شام کے اندر جبل الدروز کے نام سے مشہور ہوا۔

### عقائدو نظريات

ہ حلول کا عقاد رکھتے ہیں ہیہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں حلول کیااور پھرایک کے بعدایک کرکے ان کی اولاد میں اتر تا گیا یہاں تک کہ حاکم عبیدی ابو علی منصور بن عزیز میں حلول کیااور خدائی اس میں پنہاہو گئی اور وہ حاکم کے لوٹے کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ حاکم غائب اور ظاہر ہوتا ہے۔

☆دوبارہ او تار کے لئے ساز گار زندگی گزارو۔

الحاكم كے ظہور كا نظار جوكہ 1021 ميں غائب ہو گيا تھا۔

🖈 د و بارہ زندگی اور جنت روحانی عقیدہ ہے یعنی جنت حقیقی طور پر کوئی شے نہیں ہے۔

اور موت کے بعد بھی۔ ایک کاراستہ ہے ، دنیامیں بھی اور موت کے بعد بھی۔

## **★...Mayan...**★

**تاريخ:** 250ء ميں شروع ہوا۔ ماننے والوں کی تعداد کئی لا کھ ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: بہت سارے خداؤں کو ماننا جیسے سورج کا خدا، بارش کا خداوغیر ہ۔ان کی تعداد بہت ہے۔ التعصیرہ: بہت سارے خداؤں کو ماننا جیسے سورج کا خدا ہے۔ بڑا ۔۔ التعصیرہ: التعصیرہ کے نزدیک آگ کا خدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے خداان کے نزدیک خدائوں کی تعداد 165 ہے۔ ان کے نزدیک خدا پیدا بھی ہوتے اور مرتے بھی ہیں۔

ویگر عقائد: خداؤں کو خوش کرنا، کام اچھے کرنے کے لئے موہرت نکالنا۔ روحیں اندھیرے اور تڑپتی دنیا سے گزرتی ہیں لیکن عور تیں اور چھوٹے بچے جنت میں جاتے ہیں۔

مر مبی رسومات: انسانی قربانی، ستارون کاعلم، پتھروں کی بوجا کرنا۔

## \*...Epicureanism...\*

تاریخ: Epicurus کے نعلیمات پر مبنی مذہب ہے۔ Epicuris ایک شخص تھا جو Epicurus کے ملم نہیں۔

Athenian میں پیداہوا۔ یہ ایک فلسفی شخص تھا۔ اس کی پیروکاروکی تعداد کا پچھ علم نہیں۔

اللہ عزوجل کے بارے میں عقیدہ: کانی خداؤں کامانا۔ خداموجود ہیں لیکن انسانوں کے کاموں میں عمل دخل نہیں کرتے۔ للذاخداسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کام اچھااور آسان ہووہ کیا جائے۔

ویگر عقائد: مادیت ، ہر چیز ایٹم سے بنی ہے بشمول خدااور روحوں کے۔ کوئی ابدی زندگی نہیں۔ روحیں گھل جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ روح بھی مرجاتی ہے۔

مذہبی رسومات: خوشیوں کی پیروی اور در دسے بچاؤ۔

## \*...Olmec Religion...\*

تاریخ: یہ قدیم تہذیبوں پر مبنی ایک مذہب ہے جو ان کی ثقافت کا مضبوط حصہ ہے۔اس کی تاریخ کا پچھ معلوم نہیں اور اس کے ماننے والے بھی بہت کم ہیں۔انداز ااس کی تاریخ (B.C 400-1200) بتائی جاتی ہے۔

عقائد و نظریات: اس مذہب میں کثیر خدا مختلف کا موں کے لئے ہیں۔ بعض مدد کے لئے ، بعض شفا یابی کے لئے ،کئی سیاہ طاقت کے لئے اور بعض شرار توں کے لئے مختص ہیں۔

Jaguar دیو: ایک بڑاطاقتور کالے دھبوں والا گوشت خور شیر نماجانور۔ آگ کا خدا، کمئی کا خدا، پرندہ خدا۔ اس مذہب میں شمن پرستی کی کوشش کی جاتی ہے۔ (شمن پرستی: شالی ایشیائی اور شال امریکی انڈین کا قدیم مذہب جس میں بدروحوں کو قبضے میں رکھنے کا عقیدہ شامل ہے )ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک فردایک جانورروح ہے۔ مذہب جس میں سومات: قربانی، بڑے محسم، انسانی سرغاروں میں رکھ کررسومات کرنا۔

#### \*...Animism...\*

روحیّت یا نیمیّت (Animism) ایک قدیم تصور ہے جس کے مطابق ایک روح (روحِ کا ئنات) غیر مادی ہے۔ اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اشیاء اور حیوانی مظاہر ایک غیر مادی روح سے پیدا کیے گیں۔

ابتدا میں اس اصطلاح کو اس نظریہ کے لئے استعال کیا جاتا تھا کہ نہ صرف انسانی کردار بلکہ دنیا کی ہر چیز روحانی طاقت کے اشارہ پر عمل کرتی ہے۔ فلفہ میں اس کو اس عقیدہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر مادہ سے مختلف ایک غیر مادی روح سے پیدا ہوتے ہیں اس طرح اس عقیدہ کا قائل ہو جانا کہ ہر مظہر قدرت ، یعنی سنگ و شجر میں بھی روح ہوتی ہے۔ اب جدید نفسیات میں اس اصطلاح کو اس خان کہ ہر مظہر قدرت ، یعنی سنگ و شجر میں بھی روح ہوتی ہے۔ اب جدید نفسیات میں اس اصطلاح کو اس خزین پیاشے کے نظریہ و قوفی نشو و نما کے تحت اس نظریہ کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

اس مذہب میں در ختوں ، پہاڑوں وغیرہ کو دیوتا سمجھا جاتا ہے اور اپنی حاجتوں اور منتوں کے لئے مخصوص پہاڑوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

# ®…بابپنجم:جدیدم<del>ذاهب</del>…®

اس باب میں ان مذاہب کاذ کرہے جو بالکل قریب زمانہ میں ایجاد ہوئے۔

#### \*...Rastafaianism...\*

تاریخ: اس مذہب کی بنیادیہودیت اور عیسائیت پر ہے۔ مار کس Marcus نے جیمکا کے بازار وں میں ا یجاد کیا۔ ماننے والوں کی تعداد 10 لا کھ ہے۔

وین کتاب: Black Man's Bible"ہے جے ایتھلی رابرٹ Athlyi Robert نے 1924 میں ثائع Publish کیا۔

الله عزوجل کے بارے میں عقبیدہ: خدا Jah ہے جو کہ متے میں برل گیا۔

و يكر عقائد: انسان ہى jah كے مندر ہيں اور قربانی بھى اسى دنيا ميں ہے۔ يھے Rastas ہميشہ زندگى يائيں

نر ہیں رسومات: زیادہ تر عقیدہ یہودیوں کا ہے۔ ہر طرح کے گوشت سے بینااور چرس کا مذہبی تہوار میں استعال کرنا۔

## **★...Mormonism...**★

تاريخ: 1830ء مين نيويارك مين توسف سمته Toseph Smith في ايجاد كيا-12 لا كه اسك پیر و کار کی تعداد ہے۔ یہ عیسا ئیوں سے ملتا جلتاا یک مذہب ہے۔

وینی کتب: ان کی مذہبی کتب میں بائبل بھی ہے اور Book of Mormon شامل ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: باب خدا،بیٹا عیسیٰ اور مقدس روح سینوں علیحدہ چیزیں ہیں۔Mormonismپرچ میں سب سے سڑالیڈر صدر مثل نبی سمجھاجاتا ہے۔

**دیگر عقائد:** خدا کی طرف واپسی حضرت عیسیٰ پریقین رکھتے ہوئے اور اچھے کام کرتے ہوئے ہے۔ تمام لوگ ر وح بننے سے پہلے ہدایات کے لئے روحوں کے پاس جاتے ہیں۔ان کے لئے دوزخ ہے جو غدا کاا نکار کرتے ہیں۔ باب پنجم: جدید مذاہب

فر مجی رسومات: شراب، تمباکو، چائے، کافی سے اجتناب، ابدی شادی۔

## ⋆...Spritualism...⋆

تاریخ: عیسائی فرقہ پروٹسٹنٹ سے یہ جدید تحریک 1850ء میں USA میں ایجاد ہوئی۔ پیروکار کی تعدا ایک کروڑ 10 لاکھ ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: - جیساعیسائیوں کااللہ عزوجل کے متعلق عقیدہ ہے وہی اس مذہب اے -

و گیر عقائد: اس مذہب کی اصل بنیادروح ہے۔ ان کے نزدیک مرنے کے بعد بھی روحوں سے ملا قات اور دیگر روح کے معاملات ممکن ہیں۔ عیسائیت اور اس مذہب میں فرق یہ ہے کہ عیسائیت کے نزدیک انسان روح کے ساتھ دنیا میں گناہ کر کے جہنم میں جائے گا۔ مرنے کے بعد اس روح کے اعمال ہوجاتے ہیں۔ Spritualism کے نزدیک انسان کی روح مرنے کے بعد آخرت کا مشاہدہ کر کے بھی نیک اعمال کر سکتی ہے۔ Spritualism کے نزدیک انسان کی روح مرنے کے بعد آخرت کے معاملات کے متعلق جا نکاری دینے میں نزدیک بائیل اللہ عزوجل کے بارے میں جاننے اور زندگی کے بعد آخرت کے معاملات کے متعلق جا نکاری دینے میں مطابق روحوں سے تعلق ان چیزوں کا علم دیتا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے تعلق ان چیزوں کا علم دیتا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے تعلق ان چیزوں کا علم دیتا ہے۔ ان کے مطابق روحوں سے تعلق بنا کر ان سے معلومات حاصل کر کے زندگی گزاری جاسکتی ہے۔

مر مبی رسومات: اتوار کوعبادت اور روحوں سے مکالمے۔

### \*...Seventh Day Adventure Church...\*

تاریخ: عیسائیت سے نکا ہوا مذہب ہے۔ 1863ء میں انگلینڈ میں ایجاد ہوا۔ پیروکار کی تعداد 2 کڑوڑ 50 میں انگلینڈ میں ایجاد ہوا۔ پیروکار کی تعداد 2 کڑوڑ 50 کا لاکھ ہے۔ اس مذہب کی جڑیں ''Millerite Movement''سے ملتی ہیں۔ ملر Miller نامی شخص جو 1782 کو پیدا ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت میں 22 اکتو بر 1844 کو دنیا میں آئیں گے۔ لیکن جب ایسانہ ہوا تو کئی لوگ اس مذہب کو چھوڑ گئے۔ 20 سال بعد Ellen G. White کو ایک نبی سمجھا گیا۔

ویکی کتب: ہائیل۔ پرانے عہد نامے سمیت بائیل کے مطابق رہتے ہیں۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ:جوعیسائیوں کاعقیدہ ہے وہی ان کاعقیدہ ہے۔

و میر عقائد: ایک پرایمان موت کے بعد فیصلے کے لئے اٹھنا۔ میں کا آنااس کے بعد سب کے لئے جت۔

**مذہبی رسومات:** جمعہ کو مغرب کے بعد 24 گھٹے کے لئے روزہ پھر جوان لو گوں کا ولیسر جن اور چرچ کا

خطبہ۔ سوئراور دوسرے گندے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے۔ شر اباور تمبا کونوشی ممنوع ہے۔

### \*... New Thought...\*

تاریخ: 19 ویں صدی میں USA میں دریافت ہوا۔ ماننے والوں کی تعداد 160000 میسائی مذہب "USA" ویں صدی میں USA سے نکا ہوا ایک مذہب ہے۔ اس مذہب کا بانی یا قدیم حامی فنیاس پی کیو مبی "Phineas P. Quimby" ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: وحدت پریقین، خدا کو صرف دماغی طور پر دنیامیں مانتے ہیں۔خداپیار محبت اور خوشحالی ہے۔

> **دیگر عقائد:** زندگی ہمیشہ کے لئے ہے۔انسان روحوں میں سے ہے اور ہمیشہ رہ بھی سکتا ہے۔ مذہبی رسومات: روحانی، دماغی علاج پریقین لیکن جدید دواؤں کو بھی مانتے ہیں۔

### ⋆...Aladura...⋆

تاریخ: مغربی نائجیریا میں 1916ء کے بعد دریافت۔ پیروکار: 10لاکھ ہیں۔ یہ عیسائیت سے نکلا ہوا مذہب ہے جس میں ڈاکٹر جوسیااولونو و Dr. Josiah Olunowo کونی مانتے ہیں۔

الله عزوجل کے متعلق عقیدہ: عام طور پر ایک خداپریقین

عقائد: اسی د نیامیں جزااور سزاپر زور۔

نہ ہی مشقیں: پاکیزگی روح مرکزی ہے۔Anglican اور Pentecostal رسموں کا مجموعہ۔

#### ⋆...Cao Dai...⋆

تاریخ: این جی او وین چائیو Ngo Van Chaiu نے 1926 میں ویتنام میں دریافت کیا۔ اس وقت ان کے پیر وکار کی تعداد چالس سے ساٹھ لا کھ ہے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: اللی آنکھ کی طرف سے پیش کردہ خدا۔ ان کا دینی نشان بائیں آنکھ ہے، جسے وہ خدا کی آنکھ کہ تنہیں۔ ان کاعقیدہ اس آنکھ کو بنانے میں یہ ہے کہ خداسب چھ دیکھ رہا ہے۔ آنکھ کی مختلف Shapes بیں مختلف عقائد و نظریات کے ساتھ جسے یہ بناتے ہیں۔ ان کے مندروں میں ایک گول گیند نمادائرہ بڑا بنا ہوتا ہے جس کے در میان ایک بائیں آنکھ بنی ہوتی ہے۔

**ویگر عقائد:**امن اور مطابقت مقصد ہے۔اپنے آپ کو مار نااور خدا کو تلاش کرناچاہئے۔ جنت جیسی زندگی تک او تار کرنا ہے۔

**مذہبی رسومات:** روزانہ دعا، مراقبہ اور روحوں کے ساتھ باتیں کرنا۔

## ⋆...Ayyavazhi...⋆

تاریخ: ہندو مذہب سے فکا ہوالیکن ہندؤں سے مختلف عقائد رکھنے والا مذہب ہے۔ انیسویں صدی کے در میان میں ساؤتھ انڈیا میں فکا۔ ان مذہب کے ماننے والے اکثر لوگ غریب ہیں۔ آیاد یکندار Ayya در میان میں ساؤتھ انڈیا میں فکا۔ ان مذہب کے ماننے والے تامل قوم کی خاص تعداداس مذہب میں Vaikundar اس مذہب کا پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والی تامل قوم کی خاص تعداداس مذہب میں شامل ہے۔

وین کتب: ہندو مذہب کی کچھ کتب کے متعلق ان کو اختلاف ہے۔ بقیہ ان کے مذہب کی کوئی الگ کتاب نہیں ہے۔

خدا کے بارے میں عقیدہ:ایک خداوشنوپریقین رکھتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وشنودیگر لوگوں کے روپ میں آسکتا ہے۔ تری مورتی کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ و میکر عقائد: اس مذہب کے ماننے والوں کا پیہ عقیدہ ہے کہ Ayya Vaikundar دوبارہ او تارکی شکل میں آئے گااور برائیوں کو ختم کرے گا،وہ دنیاپر راج کرے گا۔ فیصلے کا دن پر ایمان رکھتے ہیں (لیکن مسلمانوں کی طرح قیامت پر ایمان نہیں)۔ ہندو چار یو گ پر یقین رکھتے ہیں اور پیہ آٹھ یو گ پر یقین رکھتے ہیں۔

کئی عقائہ و معاملات میں بیہ مذہب ہندؤں ہی کی طرح ہے البتہ بعض میں اختلاف ہے۔ ماتھے پر سفید رنگ کا تلک ایک مخصوص انداز میں لگاتے ہیں، شادی کا طریقہ بھی ہندؤں سے مختلف ہے۔ بیہ ہندؤں کی طرح لاش کو جلاتے نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔ سبزیاں ہی کھاتے ہیں گوشت نہیں۔

## \*...Scientology...\*

تاریخ: ایل رون L.Ron نے 1954 میں کیلفور نیامیں ایجاد کیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ یہ ایک سائنسی دین ہے۔

"اس میں اس A DESCRIPTION OF SCIENTOLOGY": دینی کتاب: "A DESCRIPTION OF SCIENTOLOGY

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: خدا کے متعلق ان کا فقط ایک تصور ہے لیکن مکمل ایمان نہیں۔ان کا نظریہ ہے کہ خداان کی مدد کرتا ہے جواپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ان کے نزدیک حقیقت آٹھ حرکیات میں واضح ہے۔

دیگر عقائد: موت کے بعد دوبارہ پیدائش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔انسان جسم اور دماغ سے مل کر بنے ہیں۔
یاداشت سے روحانی آزادی حاصل کرتے ہیں۔

#### \*...Unification...\*

تاریخ: عیسائیت سے نکلا ہوا ایک مذہب ہے۔ 1954 میں سن مائنگ مون Moon نکل مون Moon نکل مون Moon نے جنوبی کوریامیں قائم کیا۔ 10 لاکھ سے زائد پیروکار کی تعداد ہے۔ Moon نامی شخص کادعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس پر ظاہر ہوئے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اسے مکمل کرو۔ کوریامیں مون نے اپنا تبلیغی کام شروع کیالیکن اسے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ مون 1972 میں US منتقل ہوا اور اپنی تبلیغی مشن جاری

ر کھا۔ یہاں اس نے اجماعی شادیوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیااور 2000 لوگوں کی شادی کروائی۔ یوں یہ مقبول ہوااور اس نے ایئے بذہب کی تبلیغ جاری رکھی۔ 1995 میں اس نے ایک پروگرام منعقد کیااور چار خاندانوں کو اپنے مذہب کے مختلف ممالک میں تبلیغ کے لئے سلیکٹ کیا۔

ديني كتاب: "Divine Principle"

الله عزوجل ك بارے ميں عقيده: وحدانيت يريقين ـ

ویگر عقائد: حضرت آدم اور حوائے متعلق ایک بے ہودہ خو د ساختہ بات اس مذہب کے عقائد کا حصہ ہے۔ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی اور شیطان ان کا جسم لے گیا اور حضرت عیسیٰ بعد میں زندہ کئے گئے۔جو حضرت عیسیٰ کا وہ کام مکمل کرے گا جو وہ خود نہ کر سکے تووہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ان کے مذہب میں تین خاص آدمیوں کی آمد کا ذکر ہے۔ایک حضرت آدم اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک خاص شخص کوریا میں 1917 اور 1930 کے در میان پیدا ہوا تھا۔اس مذہب کے بعض ماننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ تیسرا خاص آدمی مون تھا۔

خداسے محبت کی ترغیب۔ جھوٹی محبت کی بجائے سچی محبت پریقین۔ زمین میں خدا کی باد شاہی۔ مسے خاندانوں کی تخلیق کی طرف سے بحال ہو گا۔ایک روح۔ دنیا میں ہمیشہ کی زندگی۔

فر ہیں رسومات: نوازے کی تقریب۔ان میں شادی کی تقریب بول ہوتی ہے کہ شراب کپ میں ڈال کر پہلے آد ھی ہیوی پیتی ہے، پھر وہ جھک کر بقیہ آد ھی شوہر کودیتی ہے وہ جھک کر لیتا ہے اور پتیا ہے اور پھر شوہر واپس ہیوی کو خالی کپ دیتا ہے۔

#### \*...Eckankar...\*

تاریخ: Eckankar کامطلب ہے ''خدا کے ساتھ شریک کارکن''یہ مذہب 1965 میں لاس ویگاس میں پاؤل تائی Paul Tai Tchall نے دریافت کیا۔اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 5 لا کھ ہے۔اس وقت اس مذہب کا بانی ہار ولڈ کلیپ Harold Klempہے۔

الله عزوجل ك بارے ميں عقيده: مقدس روح جے ECK بولتے ہيں۔

ویگر عقائد: ہم میں سے ہر کوئی روح ہے اور خدا کی طرف سے اس دنیا میں روحانیت حاصل کرنے کے لئے بیسے گئے ہیں۔روح ابدی ہے اور روحانی سفر پرہے۔ آزادی صرف ایک بار ہی ممکن ہے۔

فر مہی رسومات: روحانی مشقتیں، مراقبہ، خواب، یہ سب روح کی پرورش کرتے ہیں۔ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں۔ یہ عبادت میں گانے گاتے ہیں۔اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو گا کیا جاتا ہے جس میں آئکھیں بند کر کے ایک تصور قائم کیا جاتا ہے اور اس دوران عبادت ہیں منٹ مذہبی گاناگا یا جاتا ہے۔ یہ ایک مشق ہوتی ہے جسے اس مذہب کے جانے والوں کو کرواتے ہیں ان جانے والوں کو کر کا جاتا ہے۔

#### ⋆...Asatru...⋆

**تاریخ:**1970ء میں امریکہ میں ایجاد ہوا،اگرچہ اس کی جڑیں کافی پرانی ہیں۔کہا جاتا ہے کہ نادرن یورپ میں عیسائیت سے پہلے لوگ اسی مذہب کے حامل تھے۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: ایک سے زائد خدا۔Norse زنانہ اور مر دانہ خدا۔

**ویگر عقائد:** جنگ میں مرنے والوں کے لئے جنت (Valhalla) باقیوں کے لئے امن والی جگہ۔ بہت ٹروں کے لئے دوزرخ

مر مبی رسومات: خدا کو کھانے پینے کی چیزیں نذر کرنا۔ مدمہی چھٹیاں منانا۔

## ★...New Age...★

تاریخ: انگلینڈ میں 1970-80ء کی دہائی میں بنایا گیا۔ ماننے والوں کی تعداد 50 لا کھ ہے۔ یہ ایک روحانی فتسم کامذ ہب ہے۔ اس مذہب کی جڑیں ہندوازم، آسٹر ولجی، ویکا اور دیگر مذاہب سے ملتی ہیں۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: خداایک ایسی چیز ہے جوہر کسی چیز میں آسکتی اور گزر سکتی ہے۔خدا ہر چیز میں ہے، لیکن ہم اسے اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے۔

دیگر عقائد: ہر آدمی New Age یعنی نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے روحانی بدلاؤ سے۔دوبارہ زندگی۔ ہندؤ کی طرح روح دوبارہ آنے کاعقیدہ ان میں پایاجاتا ہے۔

**نه میں رسومات:** زندگی کاحال بتانا، کلام کر نااور یو گا کرنا۔

### **★...Falungong...**★

تاریخ: hongzhi Li نے 1992میں چائنہ میں قائم کیا۔اس کے ماننے والوں کی تعداد 1 کروڑ ہے۔ **دینی کتاب:**اس مذہب کی دین کتاب لی ہونگ زہی Li Hongzhi کے 9 لیکچر ہیں جو انہوں

نے 1992میں دیئے تھے۔

اللد عزوجل كے بارے ميں عقيده: ال تعداد خداكا تصور بــ

**ویگر عقائد:** Falun ایک از جی کا ذریعہ ہے۔ مقصد فالن گولگ کی پیروی کرکے روحانیت حاصل کرنا

ہے۔

**ذہبی رسومات:** Falun کی مضبوطی کے لئے پانچ مشقتیں: سچائی، محبت، دینی اقدار، گوشت کھانے کی حوصلہ تھنی۔ان میں یو گاکی طرح مشقیں ہوتی ہیں جن کوایک خاص طریقے اور عقائد سے ادا کیا جاتا ہے۔

### ★... وُحسدُ قُ الأديان ... ★

فی زمانہ دیگر فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جے ایک مذہب بھی کہا جاسکتا ہے وہ" وحدۃ الادیان "ہے۔وحدۃ کا مطلب ''ایک" ہے اورادیان جمع ہے دین کی۔یوں اس کا مطلب ہوا تمام دینوں کا ایک ہونا۔اس نظریے کو مذہب کے طور سب سے پہلے بہائی مت نے دیا،اس کے بعض دیگر مذاہب میں موجود افراد اسی نظریے کے حامل ہیں۔اس مذہب والوں کا یہ نظریہ ہے کہ تمام مذاہب نجات والے ہیں۔اس مذہب کو عام کرنے میں یہودیوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو مفاد پرست ہیں، دولت وشہرت چاہنے کے لیے وہ اس کا پر چار کرتے ہیں بلکہ بعض مذہبی حلیے والے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ مذہب اسلام میں بھی اس نظریہ کی اجازت ہے۔

اس مقصد کے لیے بین الا قوامی اجتماع میں تمام مذاہب کے مانے والوں کو جمع کیا جاتا ہے، مشتر کہ طور پراس اجتماع کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ تمام مذاہب یکسال اور ہر حق ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی ہیروی سے کا کنات کے خالق اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاستی ہے۔ للذا کسی ایک مذہب والے (خصوصا اہل اسلام) کا اس بات پر اصر ادکے اب تا قیامت نجات کی سبیل صرف ہمارا دین و مذہب ہے بیدا یک بے جاسختی اور تشدد یا انتہا پندی ہے، جس کا خاتمہ از حد ضر وری ہے۔ پھر اس نظریہ و حدت ادیان کی تفصیل پچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب منز ل ایک ہو توراستوں کے جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ہر مذہب واللا یک بزرگ و ہر تر ذات کی بات کرتا ہے جسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے ، کبھی اللہ تو کبھی مجلگوان اور کبھی God جبکہ حقیقتا تمام مذاہب اللہ کی بندگی اور خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ، اس لئے ہر مذہب میں حق وانصاف ، انسان دوستی اور انسانی مجائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے للذا تمام انسانوں کو تمام مذاہب کا برابر کا احترام کرنا چاہیے ، کسی ایک مذہب یادین کی پیروی پر اصر ار تعلیم دی گئی ہے المذا تمام انسانوں کو تمام مذاہب کا برابر کا احترام کرنا چاہیے ، کسی ایک مذہب یادین کی پیروی پر اصر ار تعلیم دی گئی ہے و بی خوشیرہ و غیرہ و

وہ نام نہاد مولوی جنہوں نے فقط چند نوٹوں اور دنیاوی منصب کے لیے نہ صرف اپناایمان برباد کیا بلکہ اپنے پیروکاروکو بھی ورغلاتے ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ اتحاد صحیح ہونے اور ان کافروں کو جنتی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی بیر آیت پیش کرتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالنَّطْلِی وَالصَّبِیِیْنَ مَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِرِ

الالنب وعبل صالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْدَ دَيِهِمْ قَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: بيتك ايمان والے نيز يہوديوں اور نصرانيوں اور ستارہ پرستوں ميں سے وہ كہ سچ دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ايمان لا كيں اور نيك كام كريں ان كاثواب ان كے رب كے پاس ہے اور نہ انہيں کچھ انديشہ ہو اور نہ پچھ غم ۔ (سورة البقرة، سورة 2، آيت 6) اس آيت كی وہ غلط تفسير كرتے ہوئے كہتے ہيں كہ يہود و نصارى اور ديگر كفار چو نكہ اللہ عزوجل كو مانتے ہيں اس ليے وہ قيامت والے دن بخش ديے جائيں گے۔ جبکہ بيدان لوگوں كى خام خيالى ہے۔ اس آيت كا مطلب ہے كہ جو اس كي مؤرد و اس كي مؤرد و اس كامياب ہو جائے گا۔ ابن جرير وابن ابی حاتم نے سدى سے روایت كى كہ يہ آيت سلمان فارسى رضى اللہ عنہ كے اصحاب كے حق ميں نازل ہوئى۔ ابی حاتم نے سدى سے روایت كى كہ يہ آيت سلمان فارسى رضى اللہ عنہ كے اصحاب كے حق ميں نازل ہوئى۔

اگراس آیت کا به مطلب ہوتا کہ اپنے مذاہب میں اپنے عقائد کے مطابق شرکیہ زندگی گزاروتب بھی کامیاب ہوجاؤگے تو یہ کثیر آیات کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے واضح طور پر مشرکین کی معافی نہ ہونے کا فرمایا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْمَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَمَكُ بِاللّٰهِ فَقَدِ فَرَمایا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْمَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَمَكُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

(سورة النساء،سورة 4، آيت 48)

یو نہی انبیاء علیہم السلام کا مقصد بھی اسلام کی دعوت دینا بے فائدہ تھہرے گا۔ جہاں تک یہود و نصاری کااللہ عزوجل پر ایمان لانے کی بات ہے توہر گزاہل کتاب اور دیگر کفار اللہ عزوجل پر ویساایمان نہیں رکھتے جیسار کھنے کا حکم ہے۔ یہود و نصاری اللہ عزوجل کا بیٹا ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ عزوجل اس سے پاک ہے۔

متعدد علمائ کرام نے وحدۃ الادیان فتنے کا مدلل اور مسکت جواب دیاہے اور ان نام نہاد مسلمان سیاستدانوں،اینکرز،ایکٹرزاورمولویوں کاپردہ فاش کیا ہے جو حب جاہ اور د نیاوی منصب پانے کے لیے غیروں سے پیار محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں اور زبردستی یہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارہ سکھاتے ہیں لہذا ایک مسلمان کودیگر مذاہب سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔

قلمی دنیامیں جہاں یہ ذہن دیاجاتا ہے کہ ایک مسلمان کاکسی کافرہ عورت سے نکاح میں حرج نہیں یو نہی یہ بھی ذہن دیاجاتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کا بھی کسی کافر مرد سے نکاح میں حرج نہیں، جبکہ یہ واضح قرآن کی مخالفت ہے۔ فلموں کے علاوہ حقیقت میں اس وحد ۃ الادیان کے فتنہ میں سب سے زیادہ مبتلاوہ انڈیا کے فلمی ایکٹر زہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود ہندوعور توں سے شادیاں کی ہیں۔ اس شادی کی جہاں اور نحو سیس ہیں وہاں ایک نحوست یہ ہندومت اور اسلام کو ایک کرنے کی فضول کو شش کی جاتی ہے۔ بعض ہندو فلمسٹار بر ملاخود کو مسلمان اور ہندو کہتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات دینے کی ایک وجہ تو ہندومتعصب قوم کے شرسے بچتے ہوئے فلمی انڈسٹری میں نام کمانا ہوتا ہے اور دوسر انود کو موڈریٹ ظاہر کرناہوتا ہے۔

انڈیاکامشہور ومعروف ایکٹر شاہرخ اس حرام فعل میں سر فہرست ہے جس نے ہندوعورت سے نکاح کیا ہوا ہے۔ شاہ رخ خان کاموڈریٹ یا سیکولر دین ہیہ ہے کہ وہ کہتا ہے: '' میں اسلام کو مانتا ضرور ہوں پریہ نہیں کہتا کہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ مسلم ہونا Fantastic بہت خوب) ہے، لیکن ایک ہندو ہونا بھی اتنا ہی Fantastic ہو اور اسی طرح ایک کر سچن ہونا بھی Fantastic ہے۔''

مزید کہتاہے: ''ہر دین اوپر والے (اس سے مرادیہ اللہ عزوجل کی ذات لیتے ہیں) کی طرف سے ہے اور صیح ہے،اس لیے میں مسلمان ہوں اور میر می ہیو کی ایک ہندوہے اور ہمارے لیے بیدا یک دم صیح ہے۔''

مزید سننے کہتا ہے: "دمیں مسلمان ہوں اور میری ہوی ہندو ہے اور میں اپنے بچوں کو صرف یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ہم جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے اس لیے ہم کسی بھی طریقے سے اس کی عبادت کریں سب صحیح ہے، اور میں انھیں یہ سمجھاتا ہوں کہ ہندواور مسلم کوئی جدا شئے نہیں ہے، عیسائیت اور سکھ کوئی جدا نہیں ہے۔ ہم کسی بھی دھر م سے ہوں ہمارامانتا ہے کہ ہم خدا کی ایکتا کومانتے ہیں اور انڈین ہیں میں اپنے بچوں کو یہ سب باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی الگ بتاکر اس سے گر اہ کریں۔ دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتا کہ دوسرے دھر م (مذہب) استے اچھے نہیں ہیں، یہ اسلام سے بہتریا برے نہیں ہیں میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، میں ہندو مذہب سے بھی پیار کرتا ہوں میں نے اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، میں نے قران کے ہر پنے (صفی ) کوپڑھا ہے مذہب سے بھی پیار کرتا ہوں میں نے اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، میں نے قران کے ہر پنے (صفی ) کوپڑھا ہے مذہب سے بھی پیار کرتا ہوں میں نے اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، میں نے قران کے ہر پنے (صفی ) کوپڑھا ہے

اوراسلام کی گئی کتابیں پڑھی ہیں، اگر کوئی اسلام کو سمجھ لے تو وہ ہندو مذہب کو بھی سمجھ لے گا۔ میرے گھر پر ہم نے
ایک مندر بنائی ہے کیونکہ بچوں کو گاڈ کی وبلیو معلوم ہونی چاہیے پھر چاہے وہ ہندو گاڈ ہویا مسلم گاڈ ہو۔اس لیے گنبیشہ اور
کشمی کی مور تیوں کے بازومیں ہم نے قرآن بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر وہاں پر گایتری منتر پڑھتے ہیں۔
میں اسلام کی اچھی معلومات رکھتا ہوں جب میں اسلامی دہشت گردی کے واقعات سنتا ہوں تو میں بہت خفا ہوتا ہوں
کہ کوئی موومنٹ (تحریک) کیوں نہیں چلار ہاہے ان سبھی باتوں کو عام کرنے کے لیے۔''

وحدة الادیان کارد: الله عزوجل نے واضح طور پر قرآن پاک میں دیگرادیان کو باطل قرار دیتے ہوئے اسلام کو حق ندہب قرار دیا ہے چنانچہ الله عزوجل فرماتا ہے ﴿ إِنَّ الدِّبِيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: بے شک الله کو حق ندہب قرار دیا ہے چنانچہ الله عزوجل فرماتا ہے ﴿ إِنَّ الدِّبِيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: ب شک الله کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔

دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں وہ تمام خوبیال ہیں جو ایک کامل دین میں ہونی چاہئیں، اب دیگرادیان کونہ اچھا سجھنے کی اجازت ہے اور نہ بی اان میں کوئی ایک اچھائی ہے جو اسلام میں نہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ اَلْیَدُومَ اَکُمُ اَلْا سُلامَ دِیْنَا ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: آج میں نے تمہارے لئے اکمکنٹ اککُمُ دِیْنَا ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تم ہمارے لئے اسلام کو دین پیند کیا۔ (سورة المائدة، سورة 5، آیت 3) اب خود کو مسلمان کہلوانے والاکسی دوسرے دین کی طرف جھکے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿ وَمَنْ یَّبُتُعْ غَیْدُ الْاِسُلامِ دِیْنًا فَکَنْ یُنْفُبَلَ مِنْهُ وَهُونِی الْاٰخِیَةِ مِنَ الْمُحِسِیْنَ ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: اور جو اسلام کے سواکوئی دین جائے گا وہ ہر گزائی سے قبول نہ کیا جائے گا ور وہ آخرت میں زیاں کاروں سے۔

(سورة آل عمر ان، سورة 3، آيت 85)

 وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی لذت پالے گا، اللہ عزوجل اور رسول علیہ السلام تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں، جو بندے سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، جو کفر میں لوٹ جانا جب کہ رب نے اس سے بچالیا ایسائر اجانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔

(صحيح البخارى، كتاب الإيمان ،باب: من كرة أن يعود في الكفر كما يكرة أن يلقى في النام من الإيمان، جلد 1 ،صفحه 13،حديث 21،دار، طوق النجاة، مصر \*صحيح مسلم، كتاب الايمان،باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان،جلد 1 ،صفحه 66،حديث 67،دار إحياء التراث العربي، بدروت)

یہ بات یادرہے کہ عقائد میں انسان کو انتخاب (Choice) نہیں دیا گیا کہ جو مرضی عقیدہ اپنالو بلکہ ہر انسان پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ مذہب اسلام کو اپنائے اور ہر مسلمان کو کہا گیا کہ دیگر گمراہ فرقوں سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کے موافق عقائد کو اپنائے۔

بعض صلح کلی قتیم کے مولوی جو خود کو جدید تعلیم سے خود آرستہ ثابت کرتے ہوئے فرقہ واربت کے خلاف

بولنے کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب والوں کے ساتھ ان کے دینی تہوار مناتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ کر سمس کے

موقع پر کئی مسلم سیاشد انوں، سوشل ور کرنے ساتھ ساتھ مولوی حضرات بھی کر سمس کیک کاٹے ہوئے نظر آتے

ہیں۔ جب ان حضرات کوشر یعت کا حکم سنایاجائے کہ اسلام کفار کے دینی تہوار میں شرکت کو جائز نہیں کہتا تواس پر یہ

مولوی حضرات زبردستی یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے دوسرے مذاہب

کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کر تااور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بطور تبلیخان کے تہوار میں شرکت کرتے

ہیں تاکہ کل کو یہ بھی ہمارے دینی تہوار میں شرکت کریں اور اسلام سے بڑھ کو کوئی مبلغ نہیں لیکن کسی ضعیف روایت

حرام ہے جس میں کفار کے رنگ میں رنگنا پڑے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کو کوئی مبلغ نہیں لیکن کسی ضعیف روایت

سے بھی ثابت نہیں کہ آپ نے کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت کی ہو، یو نہی صحابہ کرام علیہم الرضوان ،اولیائے

کرام کی تبلیغ سے ثابت نہیں کہ آنہوں نے تبلیغ کے نام پر بت پر ستی کی ہو یا کفار کے دینی شعار کو اپنا یاہو۔

**کفارے مذہبی مکالمہ:** وحدۃ الادیان کا نظریہ تو کفریہ ہے جس کی قطعااجازت نہیں۔ہاں اسلام کفار کے ساتھ مذہبی مکالمہ کی احازت دیتا ہے لیکن اس کی بھی کچھ شر ائط ہیں جو درج ذیل ہیں:

ہے انہیں خدا کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ حق کو دلائل اور براہین سے واضح کیا جائے اور اسی طرح باطل کا دلیلوں سے بطلان کیا جائے۔ اس اصول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

سورة يوسف ميں الله تعالى فرماتا ہے ﴿ قُلْ هَذِهٖ سَبِينَا فَى اَدْعُوۤ إِلَى اللهِ عَلى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِى ۚ وَسُبُحٰنَ اللهِ وَمَا اَنَا مِنَ اللهُ فَى طرف بلاتا ہوں ميں اور جو اللهِ وَمَا اَنَا مِنَ اللهُ فَى طرف بلاتا ہوں ميں اور جو ميں در وہ ہے ميں الله فى طرف بلاتا ہوں ميں اور جو مير عدموں پر چليں ول فى اَ تَكھيں رکھتے ہيں اور الله كو ياكى ہے اور ميں شريك كرنے والا نہيں۔

(سورةيوسف،سورة12، آيت108)

کہ مختلف ادیان کے مشتر کہ نقاط کو موضوع بحث نہ بنایا جائے بلکہ دعوت کا جو طریقہ انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ اللہ عزوجل کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ کیونکہ رسولوں کو جو دعوت سونپ کر میدان کارزار میں اتاراجاتا تھا تو شریعتوں کے مختلف ہونے کے باوجو دہتمام انبیاء کرام اور رسولوں کی مشتر کہ دعوت کا عنوان یہی تھا کہ خدا کے دین کی طرف دعوت دینا اور باطل کا بطلان کرنا۔ ہرنبی کی دعوت کا عنوان یہ تھا ﴿قَالَ لِنَقُومِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَکُمْ مِّنُ وَلِيهِ عَيْدُولا اللّٰهَ مَالَکُمْ مِّنُ وَلِيهِ عَيْدُولا اللّٰهِ مَالَدُ کی بندگی کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تو اللّٰهِ عَیْدُولا اللّٰهِ اللّٰهِ عَیْدُولا اللّٰهِ کی بندگی کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں تو کہا تہمیں ڈرنہیں۔ (سورہ قالاعداف، سورہ 7، آیت 65)

انبیاء علیم السلام کی دعوت میں آپ کو شائبہ تک نہ ملے گاکہ مختلف ادیان کے مشتر کہ نقاط (یعنی مختلف ادیان میں موجود مشتر کہ افعال جیسے جھوٹ ،غیبت، حسد سے پر ہیز وغیرہ) کی دعوت اُن کے پیش نظر رہی ہو۔ مشتر کہ اہداف کے لیے سعی کرنااور مخالف نقاط سے پر ہیز کرناایباکوئی اندیشہ آپ کوانبیاء کی دعوت میں نظر نہیں آئے گا خصوصاً عقائد اور تصورات کی بابت چپ سادھے رکھنا جو آج کل ادیان کے در میان مکالے کا نمایاں ترین بلکہ واحد مقصدرہ گیاہے، یہ منہ انبیاء علیم السلام کی دعوت سے کوسوں دورہے۔ سورة کافرون اس پر دلالت کرتی ہے ﴿ قُلْ یَا الْکَافِنُ وَنَ ﴾ کاشان نزول ہیہ کہ مشر کین مکہ نے بی علیہ السلام کے ایک ہی نقطیر اصرار کی وجہ سے تنگ آکر کہا کہ ایباکر لیتے ہیں کہ ھلیج فلئقی فلئعیں مَا تعین فقعین ما تعین فقعینی ما تعین فی فقین ما تعین فی فی میں ایسا کر لیتے ہیں ہم عبادت کر لیتے ہیں (اُس

کی) جس کی تم عبادت کرتے ہو،اور آپ (سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ تم) بھی اُس کی عبادت کر لیا کر وجس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔

انبیاء کے منہج میں مشتر کہ نقاط کے ملغوبے کی طرف دعوت دینا قطعاً نہیں پایاجاتا،ادیان کے در میان وحدت پیدا کرنا تودور کی بات ہے۔انبیاءاپنے دین کی طرف پوری شدت سے دعوت دیتے تھے اور پورے زور سے مخالفین کا رد بھی دلائل و براہین قاطعہ سے کرتے تھے۔

ہا گرمکالمہ اہل کتاب کے ساتھ ہو تواس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ مکا لمے کے لیے منہج وضع کیا جائے اور قرآن مجید اور سنت نبوی کے طریقہ تخاطب کو چھوڑ کرکسی اور منہج کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ گو کہ قرآن مجید میں تمام ہی متکرین اسلام کے ساتھ مکالمہ کیا گیا ہے لیکن اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ کی گیا ہے لیکن اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ کی طرف قرآن میں خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دینے کے چار مراحل کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ بید درست ہے کہ یہی چار مراحل باتی ادیان کے پیر وکاروں کے لیے بھی ہیں اس لیے کہ اسلام کی عمومی دعوت ہر دوکو شامل ہے۔

(1) پہلا مرصلہ اہل کتاب کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿ قُلُ يَا هُولُ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَالْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

(سويرة آل عمران، سويرة 3، آيت 64)

اس آیت کو ہمارے مضمون کے لحاظ سے نص کہا جا سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اہل کتاب سے مکالمہ کرنا چاہتا ہے اُس کے لیے جائز نہیں کہ جتنا لحاظ ملاحظہ فد کورہ آیت میں رکھا گیا ہے اُس سے زیادہ لچک اپنی دعوت میں پیدا ہونے دے۔ اُس کے لیے لازمی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مکا لمے کے لیے اللہ کے حکم سے عُدول نہ کرے۔ یہ آیت مبارک نبی علیہ السلام کے اُس مراسلے میں تحریر کی گئی تھی جو شاہ روم ہر قل کو بھیجا گیا تھا۔ اس مراسلے

(مکالمے) میں واضح طور پر اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ دونوں ادیان کے مشتر کہ پہلووں کی طرف دعوت نہیں دی گئی ہے۔

(2) تذکیری اسلوب (یعن اہل کتاب کو یاد کروانا کہ اللہ عزوجل نے ان پر کیا فضل وکرم کیا تھا) جیسے سورت بقر ق کی آیت میں بیان ہوا ہے ﴿ لِیَمِنی ٓ اِسْم اَءِیْلَ اَذْکُرُوْا نِعْمَتِی الَّیِیْ ٓ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَنِیِ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعُلَمِیْنَ ﴾ بقر ق کی آیت میں بیان ہوا ہے ﴿ لِیَمِنی ٓ اِسْم اَءِیْلَ اَذْکُرُوا نِعْمَتِی الَّیِیْ َ اَنْعَمْتُ عَلَیْ الله یمان: اے اولادِ یعقوب یاد کرو میراوہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہیں براؤل دی۔ (سورہۃ البقرۃ،سورہۃ ٤٥، آیت 47)

(3) خوشخبری اور ڈراوے والا اسلوب جیسے سورت مائدہ میں مذکور ہواہ ﴿ وَلَوُ اَنَّ اَهُلَ الْكِتٰبِ امَنُوْا وَاتَّقُواْ لَكَفَّ مُنَا عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ وَلَا دُخَلَنْهُمُ جَنِّتِ النَّعِيْمِ ٥ وَلَوُ اَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْلِانَةَ وَ الْإِنْجِيْلُ وَمَا اَنْوِلَ اِلَيْهِمُ مِّنْ وَاتَّقُواْ لَكَفَّ مُنَا عَنْهُمُ سَيَّاتِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمُ ﴿ مِنْهُمُ اُمَّةٌ مُتَّتَصِدَةٌ ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ترجمہ دیبھم لاکٹوا مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ اَرْجُلِهِم ﴿ مِنْهُمُ اُمَّةٌ مُتَّتَصِدَةٌ ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: اور اگركتاب والے ايمان لاتے اور پر بيزگاری كرتے تو ضرور ہم ان كے گناہ اتار ديتے اور ضرور انہيں چين كے باغوں ميں لے جاتے۔ اور اگروہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان كی طرف ان كے رب كی طرف سے اتراتوانہيں رزق ملتا اوپر سے اور اُن كے پاؤں كے نيچے سے ان ميں كوئی گروہ اعتدال پر ہے اور ان ميں اکثر بہت ہی برے كام كررہے ہیں۔

(سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 66، 66)

(4) اسلوب انكار جيسے ﴿ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اے كتابيو حق ميں باطل كيول ملاتے ہو اور حق كيول چھپاتے ہو حالانكه تمہيں خبر ہے۔ (سورة آل عمد ان، سورة 3، آيت 71)

سیرت طبیبہ میں اہل کتاب کے ساتھ خصوصاً اور دوسرے ادیان کے پیر و کاروں کے ساتھ عموماً دعوت کے لیے آپ علیہ السلام نے مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے:

(الف) جنہمیں اسلام کی دعوت دیناہواُن کے پاس خود چل کران کے پاس جانا جیسے بازار میں ،ان کے گھروں میں ملا قاتوں میں بابیٹھکوں میں خود چل کر جانا۔

(ب)انہیں دارالسلام کی طرف بلانا۔

(ج) قبائلی زعماء پاسر داروں کو خطوط لکھنا۔

(د)جو کفار کے وفود آپ علیہ السلام کی ملاقات کو آتے تھے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ملنا۔

(ھ)جہاد کے دوران میں انہیں دعوت دینا۔

(و)ان کی اپنی کتابوں سے اسلام کے حق میں دلائل لانا۔

(ز)قرآن مجید کی تلاوت سے انہیں دعوت دینا۔

اللہ کتاب کے ساتھ دوسرااسلوب ہے مناظرے اور دلائل سے حق کااظہار۔اس کے دوطریقے ہیں:

(الف) قطعی دلائل سے حق کی صداقت ثابت کرنا۔

(ب)حق قبول کرنے میں جو شبہات ہو سکتے تھےان کاازالہ کرنا۔

اہل کتاب کے ہاں اللہ کے وجود اور نبوت کے بارے میں جواثبات پایاجاتا ہے اسی سے ابتداء کر ناچا ہیے۔ اسی طرح آخرت پر جو عمو می اثبات پایاجاتا ہے اُسے الجھایانہ جائے بلکہ اس کوہر ممکن طریقے سے بنیاد بنائیں۔ اس بات کا خیال رکھاجائے کہ ان بنیاد کی تصورات میں اہل کتاب میں درجہ بندی ہے۔ علاوہ اس کے کسی پر ایک فرقے کی چھاپ ہے توکسی اور پر اہل کتاب کے کسی دوسرے فرقے کی چھاپ ہے۔ داعی پر مختلف فرقوں کا جو فرق ہے اُسے معلوم ہونا چاہیے۔ پچھ توالیسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کودیگر انبیاء کی طرح نبی مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف عرب

کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے شخص کے ساتھ دعوت کا کام نسبتاً اُس شخص کی بابت آسان ہے جو ابتداء سے ہی نبوت جیسے کسی منصب کا منکر ہے۔

محر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے عقلی دلائل فراہم کرنا۔ اگروہ ایسی صنف میں سے ہے جو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں مگر صرف عربوں کے حق میں تواسے کہا جائے کہ اگرتم محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو تو پیر تہمیں سے بھی تسلیم کرناہو گا کہ انبیاء جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ جب وہ اس مقدمے کو مان لے تو پیرائس سے کہا جائے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام بنی آدم کی طرف نبی بناکر بھیجا گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے جائے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام بنی آدم کی طرف نبی بناکر بھیجا گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے علیہ السلام کے علیہ السلام کا یہ دعویٰ قبول نہ کرے تواس سے کہا جا سکتا ہے کہ تم کسی نبی کے حق میں طعن کر رہے ہو جو کہ بہت بڑا گناہ بلکہ کفر ہے۔

کے مکالمے کاایک اصول میہ ہے کہ انبیاء کرام نے جس طرح اپنی قوم کو دعوت دی تھی اس کا بہت باریک بنی سے جائزہ لیاجائے۔

ہمزید اہل کتاب پر ثابت کیا جائے کہ ان کی اپنی کتابیں ایک دوسرے کارد کرتی ہیں اور اُن کادین میں کے مزید اہل کتاب پر ثابت کیا جائے کہ ان کی اپنی کتابیں ایک دوسرے کارد کرتی ہیں اور اُن کادین میں تخریف ہونے کے سبب وہ قابل اعتاد دین نہیں رہاہے۔ کیونکہ مکالمے کا مقصد انہیں ان کے دین سے برگشتہ کرکے اسلام کے دائرے میں لاناہے۔

جہاں کتب اہل کتاب میں تضادات کی طرف ان کی توجہ دلاناہے وہاں موجود کتب (اناجیل) کی تعلیمات کا خلاف عقل ہونا بھی ثابت کر نافائدہ مندہے۔ نیز جدید علوم نے جس طرح اہل کتاب کی کتابوں کو خلاف مشاہدہ ثابت کیاہے اور انسانی فطرت سے جس طرح ان کتابوں کی تعلیمات ٹکر اتی ہیں انہیں بیان کیاجائے۔

🖈 پیاعتقاد نه رکھنا که دوسر افریق بھی صاحب ایمان ہے۔

کہ مذاہب کے عناصر سے کوئی ملغوبہ بنانے سے احتراز کیا جائے۔ نیز مذاہب میں عقائد کے اُن پہلوؤں سے اجتناب کیا جائے جو شک پر منتج ہوتے ہیں۔

ہ کو و سرے کے عقائد اور مذہبی شعارات کا احترام نہ کر نااوران کے مذہبی تہواروں میں شرکت سے اجتناب ضروری ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت جائز نہیں۔ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ''مَن جَامَعَ الْمُنْسُو فَ وَسَكَن مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ '' ترجمہ: جو مشرک سے یکجا ہو اور اس کے ساتھ رہے وہ اس مشرک کی مانند ہے۔

مشرک کی مانند ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الجہا، باب فی الإقامة بأرض الشرک، جلد 2، صفحہ 102، دار الفکر، بیروت)

پھرا گریہ شرکت بطور تعظیم ہو تو کفر ہے۔ فناوی ہندیہ میں ہے ''یکفر بخدوجہ إلی نیروز المجوس لموافقته معہد فیما یفعلون فی ذلک الیوم وبشر اٹھ یوم النیروز شیئا لھ یکن یشتریه قبل ذلک تعظیماً للنیروز لالا کل معہد فیما یفعلون فی ذلک الیوم وبشر اٹھ یوم النیروز شیئا لھ یکن یشتریه قبل ذلک تعظیماً للنیروز سیان کی موافقت کرنے کے لئے جائے جس دن میں وہ خرافات کرتے ہیں تواس کی تکفیر کی جائے گی۔ جواپنے کھانے پینے کے موافقت کرنے کے لئے جائے جس دن میں وہ خرافات کرتے ہیں تواس کی تکفیر کی جائے گی۔ جواپنے کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز اس دن کی تعظیم میں خریدے اور کسی مشرک کواس دن کی تعظیم میں تحفہ دے اگر چہایک انڈہ بی ہو تو اس نے کفر کیا۔

(نتاوی بندیة، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین، مطلب موجبات الکفر، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 276، 277، دار الفکر، بیروت)

اگر شرکت نه کی جائے ویسے ہی کفار کی خرافات کو اچھا سمجھے تو کفر ہے فتاوی تارتار خانیہ میں ہے ''واتفق مشایخنا ان من سمای امر لکفائی حسنا فھو کافر ''ترجمہ: مشائخ عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کافر کے کسی (وینی)

امر کو اچھا جانے وہ کافر ہے۔

(تاراتارخانية، كتاب احكام المرتدين، فصل في الخروج الى النشيدة ـ ـ ـ ، جلد 5، صفحه 354، قديمي كتب خانه ، كراچي)

#### باب ششم: ختم نبوت

## ⇒…بابششم: ختم نبوت اورنبوت کے جھوٹے دعویدار…

کمالاتِ انسانیہ دوطرح سے نصیب ہوتے ہیں: ایک طریقہ ہے کسب یعنی محنت کر کے انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ جاہل سے عالم ہونا، عالم سے مفتی ہونا، گنوار سے منطقی ہوناوغیر ہوفغیر ہو۔ جس شخص نے جو بھی محنت کی اس نے اپنی مراد کو پالیا۔

اور دوسراطریقہ کمالِ انسانی کا ہے وہبی۔ یعنی قدرت کی طرف سے عطا کیا ہوا ملکہ جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں کہ نبوت ایک وہبی شے ہے نہ کہ کسبی یعنی کوئی اپنی عبادت کے سبب نبوت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

جن ہستیوں کی تربیت اللہ عزوجل کرتا ہے وہ معصوم نبی ہوتے ہیں اور جو لوگ دنیا میں کسب سے کمال ماصل کرتے ہیں، یہ لوگ غیر معصوم کہلاتے ہیں۔ ہمیشہ غیر معصوم ہدایت کے سلسلہ میں معصوم کامحتاج رہاہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ طریقہ وروشِ عادت وسنت، قدرت نے ابتداسے جاری کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جاری وساری رہے گا۔ کتنے افسوس اور چیرت کا مقام ہے کہ خدا تعالی کی تمام مخلو قات سے انسان زیادہ نڈر، بے باک اور بے خوف

کلئے السوس اور خیرت کا مقام ہے کہ خدا تعالی کی تمام محکو قات سے انسان زیادہ نڈر، بے باک اور بے حوف نکلا کہ شوقِ ترقی میں اتنی پر واز کی کہ انسان نے خدا ہونے کا دعوی کر دیا۔ یہ انسان کی بے پر واہی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ انسان سے رحمٰن بن بیٹھا۔ اس بے باکی میں نمر ود، فرعون، شداد و غیر ہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔

لا کھوں انسانوں نے ان ظالموں کو خدامانااور ان کے دعوی کی تصدیق بھی کی۔ زمانہ جاہلیت میں ان جاہلوں کا دعوی خداخوب چلا، مگر جب زمانہ نے ذراقدم آگے بڑھا یا توان لوگوں کا بید دعویٰ تونہ چل سکا کہ لوگ سمجھ گئے کہ اب اذہانِ انسانیہ بچھ بیدار ہو گئے ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمر ود کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا، اس کی روداد بھی دنیا کے سامنے تھی، اس لیے اب خدا بننے کی جر اُت تونہ کر سکے، لیکن کثرت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کردئے۔

نبوت کے دعویٰ کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے دین کو مکمل کر دیااور ایسادین لوگوں کو پیش کیاجو پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب اس دین سے ہٹ کر کوئی اور کامل دین پیش کرنا تودور کی بات قرآن جیسی ایک آیت بھی بنانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔

اب بہر و پیوں کے لیے دنیا کمانے کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ دعویٰ نبوت کیا جائے اور دین اسلام میں جو احکام ہیں اس میں کچھ قطع برید کر کے ایک نیادین بنالیا جائے۔ اگر تمام نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا تنقیدی جائز ملیں تو بالکل واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام ہی میں کچھ تحریفات کر کے لوگوں کو بے و قوف بنایا ہے۔

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور دین اسلام کو کامل سلیم کرنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرکے اپنی اوراپنے پیروکاروکی عاقبت خراب کردی۔اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اگر غور کریں تو کوئی شخص نبوت کا جھوٹاد عویٰ صرف تین صور توں میں ہی کر سکتا ہے:

🖈 پېلايه كه وه كر داركے لحاظے جھوٹاہو۔

🖈 دوسراکہ وہ ذہنی حوالے سے دھوکے کا شکار ہو۔

اور تیسرایہ کے وہ اس دعوے سے کوئی مال ورتبے کا حصول چاہتا ہو۔

جب ہم جھوٹے نبوت کے دعویداروں کی زندگیوں کودیکھیں توان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک ضرور پائی جاتی ہے۔ اگریہی تینوں باتوں کو مد نظرر کھ کر ہم اپنے سپچ نبی حضرت مجمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں فوری معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں الزام آپ علیہ السلام پر نہیں لگ سکتے۔ مثلا آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی سپچ تھے۔ نبوت سے پہلے ہی تمام اہل مکہ نے آپ کو سپچ تسلیم کرتے ہوئے آپ کالقب ہی صادق اور امین رکھ دیا۔

اندازِ فکر کے اعتبار سے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا جائز لیں توجب آپ علیہ السلام کے شہزاد کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تواسی دن سورج گر ہن ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ گر ہن لگنے کی وجہ حضرت ابراہیم کی وفات ہے گویا بیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں!! سورج گر ہن ایک قدرتی مظہر ہے اور اس کا ہونا نہ ہوناکسی کی زندگی موت سے وابستہ نہیں ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کسی ذہنی دھوکے کا شکار ہوتے تو تمھی اس بات کی تر دید نہ فرماتے۔

مال ورتبے کے حصول کے اعتبار سے جائزہ لیں تو یہ بھی سے ہے کہ جب شدید مشکل کے دور میں سر دار مکہ نے یہ پیشکش رکھی کہ وہ آپ کو حکومت دینے، مال ودولت دینے اور خوبصورت عور تیں فراہم کرنے کو تیار ہیں، بس شرطا تن ہے کہ آپ دعوت دین ترک کر دیں تو آپ علیہ السلام نے یہ کہہ کرصاف انکار کر دیا کہ اگرتم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دو سرے پر چاند بھی لا کرر کھ دو تو میں کلمہ حق کہنے سے باز نہ آؤں گا۔ جب آخر میں حکومت، شہرت اور طاقت حاصل بھی ہوئی تو آپ نے دانستہ اپنے لیے فقر کا انتخاب کیا تاکہ کل کوئی انگی اٹھا کریہ نہ کہہ سکے کہ آپ علیہ السلام نے دین کے لیے کوشش مال ورتبے کے لیے کی۔جو کوئی دیانت داری سے آپ کی زندگی کا جائزہ لے گاوہ آپ علیہ السلام کی حقانیت کو ضرور جان لے گا۔

## ختم نبوت کا قر آنی آیات سے ثبوت

تاریخ اسلام میں اس طرح کے بہت سے افراد ملیں گے جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ ان میں بعض بہت مشہور ہوئے اور بعض گمنام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بعض جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان جھوٹوں کے متعلق امت کو آگاہ فرماد یا اور اللہ عزوجل نے واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کافرماد یا۔ چند آیات پیش خدمت ہیں:

﴿ قَرْآن بِاكَ مِيں ہے ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَآ اَحَدِ مِنْ دِّ جَالِكُمْ وَلَاكِنْ دَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِبِّنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: محمد (صلى الله عليه وسلم) تمهارے مردول ميں كسى كے باپ نہيں ہاں الله كے رسول ہيں اور سب نبيوں كنزالا يمان: محمد (صلى الله عليه وسلم) تمهارے مردول ميں كسى كے باپ نهيں ہاں الله كے رسورة الاحذاب، سورة 33، آيت 40)

لیعنی نبوت آپ علیہ السلام پر ختم ہوگئ، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتی کہ جب حضرت علیلی علیہ السلام نازل ہوں گے تواگرچہ نبوت پہلے پاچکے ہیں مگر نُزول کے بعد شریعت مجدّ یہ پرعامل ہوں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظّمہ کی طرف نماز پڑھیں گے، حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نصِ قر آنی بھی اس میں وارد ہے اور صحاح کی بکثر ت احادیث تو حدِّ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے پچھلے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور کی نبوّت کے بعد کسی اور کو نبوّت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوّت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے۔

(تفسید محزائن العدفان، سورة الاحداب، سورة الدی کی سور سے بھیلے کی بیٹر سے بھیلے کوئی نبی ہوئے میں ممکن جانے، وہ ختم نبوّت کا منکر اور کافر خارج از اسلام ہے۔

﴿ سورة التوبه ميں ہے ﴿ هُوَ الَّذِي مَّ اَرْسَلَ رَسُولَكَ بِالْهُلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرِ فَا عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ لَا وَلَوْكَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضور علیہ السلام کی شریعت نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرکے اس پر غلبہ پالیا اور قربِ قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تواسلام کے سوابقیہ تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے۔اگر آپ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آناشر عاممکن ہوتا تواس نئے نبی کی نبوت اور اس کی وحی پر ایمان لا نافر ض ہوگا جودین کا اعلیٰ رکن ہوگا، تواس صورت میں تمام ادیان پر غلبہ مقصود نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ علیہ السلام کی وحی پر ایمان لانا معلیہ والہ وسلم پر اور آپ کی وحی پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر اس بعد والے مغلوب ہوگا۔ کی وحی پر ایمان نہ لا باتو نجات نہ ہوگی بلکہ کافروں میں شار ہوگا۔

کانبیاء علیہم السلام سے لیے گئے عہد کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿ وَاذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیہِ ٓ لَیَا اللّٰهِ مِیْثَاقَ النَّبِیہِ ٓ لَیَا اللّٰهِ مِیْثَاقَ النَّبِیہِ ٓ لَیَا اللّٰهِ مِیْ کِنُمْ مِیْنُ کِنُولِ مُصْدِی قُلِیّا مَعَکُمْ لَتُوُمِنُ قَابِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴿ تَرْجَمُهُ كُنُولِ مِیْلُ وَرُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰعَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

(سورة آل عمر ان، سورة 3، آيت 81)

اس سے بکمال وضاحت ظاہر ہے کہ اس رسول مصدق کی بعثت سب نبیوں کے آخر میں ہوگی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔اس آیت کریمہ میں دولفظ غور طلب ہیں:ایک تو ﴿مِیْتُاقَ النَّبِیِّنَ ﴾ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ ہوآلہ وسلم کے بارے میں سے عہد تمام دیگر انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا۔ دوسرا ﴿ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَمُ كَ لِعَدُ عَلَى ہُوگَ اور در میان میں جَاءً كُمْ دَسُولُ ﴾ لفظ ثم تراخی کے لئے آتا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو بات مذکور ہے۔ وہ بعد میں ہوگی اور در میان میں زمانی فاصلہ ہوگا۔اس کا مطلب سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو یہ بعد میں آنے والا نبی کیسے آپ کی تشریف آوری پر آپ پرایمان اور مدد کر سکتا ہے۔ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو یہ بعد میں آنے والا نبی کیسے آپ کی تشریف آوری پر آپ پرایمان اور مدد کر سکتا ہے۔

الله عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ وِلْنَكُمْ وَاتْمَدُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ وَاللّٰهِ عِنْ وَجَلِ قرآن بِاک میں فرماتا ہے ﴿ اَلْیَوْمَ اَکْمَلُتُ لَكُمْ وِلْنَكُمْ وَاتْمَدُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ بِورى كروى الْاِسْلامَ وِيْنَا ﴾ ترجمه كنزالا ميان: آج ميں نے تمهارت لئے تمهارا دين كامل كرديا اور تم پر اپنى نعمت بورى كروى اور تمهارے لئے اسلام كودين بيندكى۔

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر نزول وحی کے اختقام سے دین پاید پیکیل کو پہنچ گیااور آپ علیه السلام کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔للمذادین کے اکمال اور نبوت نبوت کے اتمال سے المذادین کے اکمال اور نبوت نبوت کے اتمام کے بعد نہ تو کوئی نیانبی آسکتا ہے اور نہ سلسلہ وحی جاری رہ سکتا ہے۔

اللہ عزوجل نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ خود قرآن کریم کی حفاظت کرے گا، یعنی محرفین کی تخریف کی تخص اس میں ایک حرف اور ایک نقطہ کی بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، نیز اس کے احکام کو بھی قائم اور بر قرار رکھے گا، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں جو اس کو منسوخ کر دے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی قشم کا نبی نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ بہانا بنا کر نبوت کا دعوی کر سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کی تجدید اور قرآن میں ہوئی تحریف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔

تنبید: یہ آیتیں بطور اختصار کے ختم نبوت کے ثبوت اور تائید میں پیش کردی گئیں۔ ورنہ قرآن کریم میں سوآیتیں ختم نبوت پر واضح طور پر دلالت کرنے والی موجود ہیں۔

## خم نبوت سے متعلق احادیث مبارکہ

احادیث میں حضور علیہ السلام نے کئی امثال ودلائل سے اپنے بعد کسی نبی کے ہونے کی تردید کی ہے اور خود کو خاتم النبیبین کہاہے۔چنداحادیث پیش خدمت ہیں:

﴿ صَحِح مسلم كَ صديث بِاكَ ہِ ' عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ مَهُ لِ بَنِيَانًا فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ''ترجمہ: حضرت يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ''ترجمہ: حضرت

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال الیں ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی حبکہ جچوڑ دی۔لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر اش اش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی (کونے کی آخری) اینٹ ہوں اور میں سارے انبیاء کرام میں آخری ہوں۔

(صحيح مسلم، كتاب الفضائل،بابذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين،جلد4،صفحه1791،حديث2286،دار إحياء التراث العربي،

يروت)

﴿ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے '' عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ مَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُضِلْتُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُضِلْتُ عِلَى الْكُنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَاهِ عَ الكَلِهِ ، وَنُصِرْتُ بِاللّرُعْبِ، وَأُحِلّتَ بِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتَ بِي الْكَبْهُونَ اللّٰهِ عَلِي اللّٰهُ عَلَى عنه سے روایت ہے کہ رسول وَأُمْسِلْتُ إِلَى الْحُلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِي النّبِيهُونَ ''ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰه تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھے چھ چیزوں میں انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے: (۱) جھے جامع کلمات عطا کئے گئے۔ (۲) رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کردیا گیا ہے۔ کلمات عطا کئے گئے۔ (۲) رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے معبداور پاک کرنے والی چیز بنادیا گیا ہے۔ (۵) مجھوث کیا گیا ہے۔ (۲) اور مجھ پر نبیوں کاسلسلہ ختم کردیا گیا ہے۔

(صحيح مسلم، كتاب المساجل ومواضع الصلاة، جلد 1، صفحه 371، حديث 523، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

اس مضمون کی ایک حدیث بخاری شریف میں حضرت جابرے بھی مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔اس کے آخر میں ہے''وکانَ اللّبي یُنعَتُ إِلَى قَوْمِ کِي طرف مبعوث کیا جاتا تھا اللّبي یُنعَتُ إِلَى قَوْمِ کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔

(صحيح البعاسي، كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، ا، جلد 1، صفحہ 95، حديث 438، دار، طوق

النجأة،مصر)

ﷺ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا'' آئ تکھُون مِنِیِّ بِمَنْدِلَةِ هَامُون، مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ نَبِیُّ بِعَدِی،''تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ (علیہاالسلام) سے تھی۔ مگر میر سے بعد کوئی نبی نہیں۔اور مسلم کی ایک روایت میں ہے''لانْبُوَّةَ بَعُدِی،''میرے بعد نبوت نہیں۔

(صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، جلد6،صفحه،حديث4416، دارطوق النجاة،مصر\*صحيح

مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جلد4، صفحه 1871، حديث 2404، دار إحياء التراث العربي، ببروت)

الله عليه وآله وسلم نے حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا''کانَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلْفَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلْفَاءُ فَيَكُنُّرُونَ ''ترجمہ: بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کاوصال ہوتا تواس کی جگه دوسرانبی آتا تھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس، البته خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔

(صحيح البحاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل، جلد4، صفحه 169، حديث 3455، دار طوق النجاة، مصر)

نوف: بنی اسرائیل میں غیر تشریعی انبیاء آتے تھے۔جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے تھے۔ مگر آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعدایسے انبیاء کی آمد بھی بندہے۔

﴿ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 'نسیکُونُ فِی أُمَّتِی كَنَّ البُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَذُعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَا مَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ''ترجمہ: ميرى امت ميں تيس جموٹ پيدا ہوں گے۔ان ميں سے ہرايک نبی ہونے کا گمان کرے گا۔ حالانکہ ميں خاتم النبيين ہوں۔ ميرے بعد کس قسم کا کوئی نبیس۔ (سنن أي داود، کتاب الفتن دالملاحم، باب ذکر الفتن دولائلها، جلد 4، صفحہ 97، حدیث 4252، المکتبة العصریة، بیدوت نبی نبیس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُو َ قَاتُ انْقَطَعَتُ فَلاَئِهُو لَا بَعْدِي وَلاَ نَبِي وَلاَ نَبِي ّ 'ترجمہ: رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔

(سنن الترمذي، أبواب الرؤيا عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، جلد4، صفحه 103، حديث 2272، دام الغرب الإسلامي، بيروت)

﴿ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''تخفنُ اللّٰ خودنَ السَّابِقُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ، بَیْنَ أَمَّهُمُ أُوتُوا الكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا''ترجمہ: ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتناہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔

(صحيح البخاسي، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، جلد2، صفحه2، حديث876، دارطوق النجاة، مصر)

﴿ حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا ''لؤ کَانَ نَبِیُّ بَعُدِی لِگَانَ عُمَرَ بُنَ الْحُطَّابِ''ترجمه: اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ہوتے۔

(سنن النرمذي،أبواب المناقب،باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه،جلد6، صفحه60،حديث3686،دار الغرب الإسلامي،بيروت)

﴿ حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه اپنے والد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' أَنَا اُحْمَدُ، وَأَنَا اَلْمَاحِي، الَّذِي يُحْمَى بِيَ الْكُفُّرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يُحْمَى بِيَ الْكُفُّرُ، وَأَنَا الْحَاقِبُ وَالْاً) ہوں کہ میرے الْعَاقِبُ وَالْعَالَیٰ عَلَیْ اَلَّهُ عَلَیْ مُنْ اَحْد ہوں۔ میں احمد ہوں۔ میں ماحی (مٹانے والا) ہوں کہ میرے ذریعے الله تعالیٰ کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں کہ لوگ میرے قد موں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب (سب کے بعد آنے والا) ہوں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔

(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، جلد 4، صفحه 1828، حديث 2354، دار إحياء التراث العربي، بيروت

## باب ششم: ختم نبوت

## ★... فصل اول: نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی تاریخ... ★

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد جو نبوت کادعویٰ کرے وہ کافر ہے اور نئے مذہب کا بانی ہے۔اس لیے دیگر مذاہب کے تعارف میں ان جھوٹے لوگوں کا بھی تعارف ہو ناچا ہیے جنہوں نے نبوت کادعوی کیااور عجیب وغریب مذہب ایجاد کرکے مخلوق کوراہ ہدایت سے ہٹادیا۔

ان جھوٹوں کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ عصر حاضر اور مستقبل میں شعبدہ بازوں کودیکھ کر مسلمان شرعی اصولوں کے ساتھ ساتھ تاریخی فتنہ بازلو گوں کو مد نظر رکھیں اوران کے شرسے محفوظ رہیں۔انسانی فطرت ہے کہ جب اس میں کوئی علمی، لسانی، جسمانی خوبی آ جائے تووہ خود کو پچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اسے متکبر بناکر اس سے بڑے دعوے کروادیتا ہے اور انسان جہنم کا ایند ھن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چا ہے اللہ عزوجل کی عطاکر دہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبر دار بنے نافر مان نہیں۔ تاریخ میں جن جھوٹوں نے چند معمولی خوبیوں کے سبب نبوت کا دعوی کیا اور رہتی دنیا تک نشانِ عبرت بنے، ان کا تعارف پیش خدمت ہے:

ایک صیاد: اس کے معلق علاء کے تین قبل ہیں: ایک ہے دکھاتا تھا، بعد میں جوان ہو کر مسلمان ہو گیا، عبادات اسلامی ادا کرتا تھا۔ اس کے متعلق علاء کے تین قول ہیں: ایک ہے کہ وہ دَ جَال نہیں تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا، دوسرایہ کہ وہ د جال تو تھا تھا۔ اس کے متعلق علاء کے تین قول ہیں: ایک ہے کہ وہ د جَال نہیں تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا، دوسرایہ کہ وہ د جال تو تھا مگر وہ مشہور د جال نہ تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بہت سے د جال ہوں گے یہ بھی انہیں د جالوں میں سے ایک د جال ہے۔ تیسرا قول ہے کہ وہ د جال مشہور ہی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی مراوباں ہی د فن ہوا مگریہ غلط ہے وہ جنگ حرہ تک د یکھاجاتار ہا، حرہ کے دن غائب ہو گیا۔

ابن صیاد نے واضح طور پر خود کو نبی نہ کہا تھا ہاں ایک حدیث پاک میں جواس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا: ''کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں؟' اس جملہ کی تشر سے میں علماء فرماتے ہیں کہ ابن صیاد کا یہ تول محض حضور انور کے فرمان عالی کے مقابلہ میں ہے ورنہ وہ مدعی نبوت نہ تھا۔

بالفرض اگراسے نبوت کا دعویدار بھی کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل اس وجہ سے نہیں کیا کہ ایک تووہ نابائع بچے تھا، دوسرا ہی کہ وہ ذمی تھا۔ چنا نچہ شرح السنة کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جا بر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کیا ایک بیرو دی عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کی آ کھر (لیمی رسول کریم صلی بعض حضرات نے کہا ہے کہ بائیں آ تھے ) مٹی ہوئی اور ہموار تھی، اور اس کی کچلیاں باہر نگلی ہوئی تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق ہوا کہ کہیں ہید وجال نہ ہو (اور امت کے لوگوں کو فتنہ وفساد میں مبتلا کرے) پس (ایک دن آخو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوایک چارہ اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو) ہے میں آتا علیہ وسلم نے اس کوایک چارہ اور اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو) ہو شہری آتا حقی اس کوایک جو کے بین (ہوشیار ہو تھا، اس کی مال نے کہا، عبداللہ یعنی ابن صیاد (دیکھو) ہے ابوالقا ہم (مجمد صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اس مورت کو جاؤاور ان سے بات کرو) وہ (بیسنے بھی ابر نکل آ یا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: اس عورت کو جیوڑ دیکھ کیا ہوا کہ و کہا کہا کہا تھا ہوں ورئے گورہ کیا گار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اس ابن صائد تو دیتا ہے کہ میں اللہ عزوج کی کارسول ہوں؟ یہ س کیا در سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ عزوج کی اس کے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ عزوج کی اس کی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عیں اللہ عزوج کی اس کے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ عزوج کی میں اللہ عزوج کی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ عزوج کی اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔

حضرت عمرابن خطاب نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر ڈالوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگریہ (ابن صیاد) وہی د جال ہے تواس کے قاتل تم نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے قاتل حضرت عیسی کے علاوہ کسی اور شخص کواس کے قتل کی طاقت وقدرت ہی نہیں دی گئی ہے) اور اگریہ وہ د جال نہیں ہے تو ''لیُسَ لک آُن تَقُیُّل بَجُلا مِنْ اُھُلِ الْعَهُلِ''ترجمہ: تمہیں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں جو اہل ذمہ میں سے ہے (یعنی ان غیر مسلموں میں سے ہے جن کے جان ومال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو چکی ہے ، جن کو ''ذمی' کہا جاتا ہے )۔

(شرح السنة، كتاب الفتن، بابز كر ابن الصياد، جلل 15، صفحه 78، 79، حديث 4274، المكتب الإسلامي، بيروت)

اسود عنسی: به عنس بن قدیج سے منسوب تھااس کا نام عیلہ تھا۔اسے '' ذوالحمار'' بھی کہتے سے اور ذوالحمار کہنے کی وجہ تو یہ کہا کہ بہا کہ تا کہ اور کہا کہ کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہ ایک منہ پر دو پٹہ ڈالا کر تاتھا جبکہ ذوالحمار کہنے کی وجہ بیہ کہ یہ کہا کہ تا گھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔

ار باب سیر کے نزدیک بیہ کا بن تھااور اس سے عجیب وغریب باتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ یہ لو گوں کو اپنی چرب ز بانی سے گرویدہ کرلیا کر تاتھا۔اس کے ساتھ دوہمزاد شیطان تھے جس طرح کاہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔اس کا قصہ یوں ہے کہ فارس کاایک باشندہ باذان، جسے کسری نے یمن کا جاتم بنا ہاتھا، نے آخری عمر میں توفیق اسلام پائی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اسے یمن کی حکومت پر برقرار رکھا۔اس کی وفات کے بعد حکومت سیمن کو تقسیم کر کے بچھ اس کے بیٹے شہر بن باذان کو دیاور بچھ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذین جبل ر ضی اللّٰد عنہ کومر حمت فرمائی۔اس علاقے میں اسود عنسی نے خروج کیااور شہر بن باذان کو قتل کردیااور مر زبانہ جو کہ شہر کی ہیوی تھیاسے کنیز بنالیا۔ فردہ بن مسبک نے جو کہ وہاں کے عامل تھےاور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھےانہوں ا نے حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ والیہ وسلم کوایک خط لکھ کر مطلع کیا۔ حضر ت معاذ اور ابوموسی اشعری رضی اللّٰہ عنہماا تفاق رائے سے حضر موت چلے گئے 'جب بہ خبر سر کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس جماعت کو لکھا کہ تم اکٹھے ہو کر جس طرح ممکن ہواسود عنسی کے شر وفساد کو ختم کرو۔اس پر تمام فرمانبر داران نبوت ایک جگہ جمع ہوئے اور مر زبانہ کو پیغام بھیجا کہ بیراسود عنسی وہ شخص ہے ، جس نے تیرے باپ اور شوہر کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟اس نے کہلوا یامیرے نزدیک یہ شخص مخلوق میں سب سے زیادہ د شمن ہے۔مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جسطرح بن بڑے اس ملعون کے خاتمه کی سعی کرو۔ چنانچه مر زبانه نے د واشخاص کو تیار کیا که وہ رات کو دیوار میں نقب لگا کراسود کی خواب گاہ میں داخل ہو کراہے قتل کر دیں۔ان میں سے ایک کا نام فیر وز دیلمی تھاجو مر زبانہ کا چیازاداور نجا شی کابھانجا تھاانہوں نے دسویں سال مدینہ منور ہ حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھار ضی اللہ عنہ ۔ دوسر بے شخص کا نام داد و یہ تھا۔ جب مقرر ہ رات آئی تو مر زبانہ نے اسود کو خالص نثر اب کثیر مقدار میں بلادی، جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ فیر وز دیلمی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح بڑی شدید آواز

آئیاس کے دروازے پرایک ہزار پہرے دار ہوا کرتے تھے وہ آواز سن کراس طرف لیکے مگر مرزبانہ نے انہیں ہے کہہ کر مطمئن کردیا کہ خاموش رہو تمہارے نبی پروحی آئی ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود عنسی مارا گیاہے اور ایک مرد مبارک نے جو کہ اس کے املبیت سے ہے اس نے اسے قبل کیا ہے اس کانام فیروز ہے اور فرمایا'' فاذ فیدوز'' یعنی فیروز کامیاب ہوا۔

(فتوح البلدان،صفحه109،،دابومكتبة الهلال،بيروت تابه الطبري،جلد3،صفحه147،دابر التراث،بيروت المنتظم في تابه الأمم والملوك،جلد9،صفحه67،دابر الكتب العلمية، بيروت الكامل في التابه بخرجلد2،صفحه196،دابر الكتاب العربي، بيروت البداية والنهاية، جلد6،صفحه339،دابر إحياء التراث العربي تابه ابن خلدون،جلد2،صفحه482،دابر الفكر،بيروت مدابرج النبوة مترجم،جلد2، صفحه554،مكتبه اسلاميه، ابردوباز ابرلابور)

﴿ طلیحہ اسدی: طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ بنواسد کی طرف منسوب ہے جو نواح خیبر میں آباد تھا۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں مرتد ہو کر سمیرامیں اقامت اختیار کی اور وہیں دعویٰ نبوت کرکے لوگوں کوراہ مستقیم سے ہٹانا شروع ہو گیا اور تھوڑ ہے ہی دن میں ہزار لوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

طلیحہ نے چند جھوٹی باتیں اپنی طرف سے جوڑ کر اپنی نئی شریعت او گوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو ضروری قرار دیا، رکوع و سجود کو ختم کر دیا۔ رکوع و سجود کے متعلق کہا کرتا تھا کہ اللہ عزوجل چہروں کے خاک پررگڑنے سے مستغنی ہے اور وہ تمہاری پشت کی خمیدگی سے بھی بے نیاز ہے۔ معبود برحق کو کھڑے ہوکریاد کرلیناکا فی ہے۔ دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق بھی بہت سی باتیں ایجاد کی تھیں۔

اس کے پیروکارونے لوگوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی کہ ان پراسی طرح و جی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی اسی طرح آسان سے فرشتہ آتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ان میں سے بعض نے آیات قرآنی کے مشابہ کچھ عبار تیں بنانے کی کوشش کی اور جیسی علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ان میں سے بعض نے آیات قرآنی کے مشابہ کچھ عبار تیں بنانے کی کوشش کی اور جیسی تیسی وہ بنیں انہیں لوگوں کے سامنے و جی آسانی کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ان عبار توں پر سرس کی نظر ڈالنے ہی سے ان کی قلعی کھل جاتی ہے اور جیرت ہوتی ہے ان جھوٹوں کو کس طرح جرائت ہوئی کہ انہوں نے ایسی بے سروپا باتوں کو و جی آسانی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وہ لوگ بھی کس عجیب قسم کی ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے

اس نامعقول اور بے ہودہ بکواس کو وحی اللی سمجھ کر قبول کر لیا۔ ذیل میں نمونہ اس کاایک گلڑا پیش کیا جاتا ہے جو طلیحہ پر اتراکرتی تھی۔ والحہ امروالیام، والصرد الصوام، قدن صدن قبلکم باعم امرلیبلغن ملکنا العراق والشامر۔ طلیحہ کہاکر تا تھا کہ جرائیل امین ہر وقت میری مصاحب میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت سے تمام امور میں مجھے مشورہ دیتے ہیں۔

طلیحہ نے اپنے چیازاد بھائی جس کانام ''حیال' تھااسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی نبوت کی دعوت کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ حیال جب مدینہ منورہ پہنچااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طلیحی نبوت پرایمان لانے کی دعوت دی اور کہا کہ طلیحہ کے پاس ذوالنون (روح الامین) آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں نے محض ذوالنون کانام کہیں سے سن لیا ہے۔ حیال نے آپ کے اس جواب میں کہا: واہ صاحب! آپ کیا کہتے ہیں کیاوہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے جس کو لاکھوں مخلوق اپنا ہادی یقین کرتی ہے ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ناخوش ہوئے اور فرمایا: اللہ عزوجل شہیں ہلاک کرے اور تمہارا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ چنا نچہ ایساہی ہواحیال حالت ارتداد ہی میں قتل ہو کر واصل جہنم ہوا اور دنیا سے نام ادگیا۔

حضور علیہ السلام نے طلیحہ کی سر کونی کے لئے حضرت ضرار بن الاز وررضی اللہ تعالیٰ عنہ کوروانہ فرمایا۔لشکر ضرار اور طلیحہ کے پیروکاروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔طلیحہ کے پیروکاروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔طلیحہ کے ماننے والے بدحواسی میں بھاگ کھڑے ہوئے۔

لشکر اسلام واپس ہوالیکن ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علی و آلہ وسلم کے وصال ظاہری کی خبر پہنچ گئی۔طلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا خوب موقع ملا، عطفان وہوازن وغیرہ کے قبائل جوذی القصہ وذی خشب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکست کھا کر بھاگے تھے،طلیحہ کے پاس پہنچ تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، خبد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلیحہ نے اپناکیمپ قائم کیااور یہاں غطفان ہوازن، بنو عامر ، بنو طے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نے جب گیارہ سر دار منتخب فرما کر روانہ کر ناچاہے تو حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، وہ حضرت خالد بن ولیدر ضی الله تعالی عنہ کی روائگی سے پہلے اپنے قبیلہ طے کی طرف روانہ ہوئے اوراُن کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا،اس قبیلہ کے جو لوگ طلیحہ کے لفکر میں شامل سے ،ان کے پاس قبیلہ طے کے آدمیوں کو بھیجا کہ حضرت خالدر ضی اللہ تعالی عنہ کے حملہ سے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں سے بلوالو؛ چنانچہ بنی طے کے سب آدمی طلیحہ کے لشکر سے جُداہو کر آگئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے بزاخہ کے میدان میں پہنچ کر لشکر طلیحہ پر حملہ کیا، جنگ و پر کیار اور عام حملہ کے شروع ہونے سے پیشتر لشکر اسلام کے دو بہاؤر حضرت عکاشہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ اور ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے ہاتھ سے شہید ہوگئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بنی طے پر عملہ کیا، طلیحہ شہید ہوگئے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بنی طیر عدی سے انظار میں بیٹھا تھا، لڑائی خوب زور بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو گوں کو دھو کہ دینے کے لئے الگ ایک طرف و حی کے انظار میں بیٹھا تھا، لڑائی خوب زور شور سے حادی ہوئی۔

جب مرتدین کے لشکر پر پھے پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے توطلیحہ کے لشکر کا ایک سر دارعینیہ بن حصن طلیحہ کے پاس آیااور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں؟ طلیحہ نے کہا ابھی نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیااور وہی جواب پایا، پھر میدان پر جاکر لڑنے لگا اب دم بدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے، عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ کے پاس گیااور وحی کی نسبت پوچھاتواس نے کہا کہ ہاں جبر کیل میر بیاس آیاتھا، وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لئے وہی ہوگا، جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ عینیہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگو! طلیحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں، یہ سنت ہی مرتدین یک لخت بھاگ پڑے، بہت سے مقتول، بہت سے مفرور اور بہت گرفتار ہوئے، بہت سے مفرور اور بہت گرفتار ہوئے، بہت سے اُسی وقت مسلمان ہوگئے، طلیحہ معہ اپنی بیوی کے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جاکر قبیلہ تھی مسلمان ہوگئے، طلیحہ معہ اپنی بیوی کے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جاکر قبیلہ تھی مسلمان ہوگئے۔ دفتہ تمام قبائل مسلمان ہوگئے اور خوداس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہوگیا توطیحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مدینے آیا اور اُن کے ہد خلافت میں مدینے آیا اور اُن کے مہد خلافت میں مدینے آیا اور اُن کے ہد خلافت میں مدینے آیا اور اُن کے ہد خلافت میں میاں ہوگئے۔ بیاں جہد کی ۔

(البدء والتاريخ، جلد5، صفحہ157، مكتبة الثقافة الدينية \*الكامل في التاريخ، جلد2، صفحہ202، دار الكتاب العربي، ببروت \*البداية والنهاية، جلد6، صفحہ350، دار إحياء التراث العربي \*تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجاز ات السياسية، صفحہ54، دار النفائس) ﷺ مستعلم کذاب: یہ خود کو ''رحمن الیمامہ'' کہلواتا تھا پورانام مسیلمہ بن ثمامہ تھا۔ یہ کہتا تھا''جو مجھ پروتی لا اتا ہے اس کانام رحمن ہے۔'' یہ اپنے قبیلے بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایمان لا اتفا بعد میں مرتد ہو گیا تھااور ایک روایت کے مطابق یہ سلمان نہ ہوااور کہا گر محمہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپنی قیام گاہ پر بعد خلیفہ بنادیں تو میں مسلمان ہو جاؤں اور ان کی متابعت کر لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اس کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور اس کے سر پر کھڑے ہوگئے اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے دست اقد س میں کھبور کی ایک شاخ تھی فرمایا اگر تو مجھ سے اس شاخ کو بھی مائے تو میں تجھے نہ دوں بجر اس کے جو مسلمانوں کے بارے میں تھم اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے گفتگو کرنے کے مطابق اس کی نبوت میں شریک کرلیں یا اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ صلی میں تھر کہا گرآپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے گفتگو کرنے کے اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے بیعت کرنے کو تیار ہوں اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھور کی شاخ تھی) کہ تم نبوت میں شریک کرلیں یا اپنا جانشین مقرور کردیں تو میں آپ صلی وقت آپ کے ہاتھ میں تھور کی شاخ تھی) کہ تم نبوت میں ہواتواس نے خود ہی اعلان نبوت کرڈالا اور اہل میامہ کو بھی مجھ سے مائلو تو نہیں مل سکتی۔ ہم حال میاں بیان شروع کردیا۔ اس نے شراب و زنا کو حلال کر کے نماز کی فرضیت کو ساقط کردیا مفسدوں کی ایک عمام تو میں کے ساتھ مل گئی اس کے چند عقائم یہاں بیان کے جاتے ہیں:

(1) سمت معین کرکے نماز پڑھنا کفروشرک کی علامت ہے للذا نماز کے وقت جدھر دل چاہے منہ کرلیا جائے اور نیت کے وقت کہا جائے کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا ہوں۔

(2) مسلمانوں کے ایک پیغیبر ہیں لیکن ہمارے دو ہیں ایک مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ہیں اور دوسرا مسلمہ اور ہر امت کے کم از کم دو پیغیبر ہونے چاہیں۔

(3) مسلمہ کے ماننے والے اپنے آپ کور حمانیہ کہلاتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کرتے تھے شروع مسلمہ کے خداکے (مسلمہ کانام رحمان بھی مشہور تھا) کے نام سے جو مہر بان ہے۔ شروع مسلمہ کے خداکے (مسلمہ کانام رحمان بھی مشہور تھا) کے نام سے جو مہر بان ہے۔ (4)ختنہ کرناحرام ہے وغیر ہوغیر ہ۔ اس نے ایک کتاب بھی وضع کی تھی جس کے دو جھے تھے پہلے کو'' فاروق اول ''اور دوسر ہے کو'' فاروق ثانی''کہا جاتا تھااور اس کی حیثیت کسی طرح قرآن سے کم نہ سبجھتے تھے اس کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھااس کی تلاوت کو باعث ثواب خیال کرتے۔ اس شیطانی صحفے کے چند جملے ملاحظہ ہوں'' یا ضفدہ بنت ضفدہ نقی ما تنقین اعلائ فی اللہاء و اسفلک فی الطین لا الشارب تہنعین ولا الباء تکدرین''ترجمہ: اے مینٹرک کی بیگی اسے صاف کر جسے تو صاف کر جسے تو صاف کر تی ہے۔ تیرا بالائی حصہ تو پانی میں اور نچلا حصہ مٹی میں ہے نہ تو پانی پینے والوں کوروکتی ہے اور نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔

اس وحی شیطان کا مطلب کیا ہے یہ بیان نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مسیلمیوں کے نزدیک قرآن کریم اور فاروق کی تفسیر کرناحرام تھااب ذرافاروق اول کی سورۃ الفیل بھی پڑھیے''الفیل و ماالفیل لہ ذنب دبیل و خی طومہ طویل ان ذلك من خلق دبنا الجلیل''ینی ہا تھی اور وہ ہا تھی کیا ہے اس کی بھدی دم ہے اور لمبی سونڈ ہے یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔اس کی یہ وحی شیطانی سن کرایک بچی نے کہا کہ یہ وحی ہو ہی نہیں سکتی اس میں کیا بات بتائی گئے ہے جہیں معلوم نہیں ہے سب کو یہ ہے کہ ہا تھی کی دم بھدی اور سونڈ طویل ہوتی ہے۔

مسلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمر اہ کرنے کے لیے شعبہ ہازی بھی کرتا تھاجس کو وہ اپنا مجرہ کہتا تھا اور وہ یہ تھا کہ اس نے ایک مرغی کے بالکل تازہ انڈے کو سر کے میں ڈال کر نرم کیا اور پھر اس کو ایک چھوٹے منہ والی ہوتل میں ڈالا ، انڈہ ہوا لگنے سے پھر سخت ہو گیا۔ بس مسلمہ لوگوں کے سامنے وہ بوتل رکھتا اور کہتا کہ کوئی عام آدمی انڈے کو ہوتل میں کسطرح ڈال سکتا ہے۔ لوگ اس کو چیر ت سے دیکھتے اور اسکے کمال کا اعتراف کرنے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگ اس کے پاس کسی مصیبت کی شکایت لے کر آتے تو یہ ایک لیے دعا بھی کرتا مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ برعکس ہوتا تھا چنا نچہ لوگ اس کے پاس ایک بچے کو ہر کت عاصل کرنے کو لائے اس نے اپناہا تھ بچے کم سر پر پھیر اوہ گنجا ہوگیا۔ ایک عور ت ایک مرتبہ اسکے پاس آئی کہا کہ ہمارے کھیت سو کھے جارہے ہیں کنویں کا پائی کم ہوگیا ہے ہم نے ساہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ و سلم کی دعا سے خشک کنوؤں میں پائی البخے لگتا ہے آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں چنانچہ اس کذاب نے اپنے مشیر خاص نہار سے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا جس کی ہوگیا ہو تھا کہ یہ کویں میں ڈالا جس کی خم ہوگیا۔ ایک مرتبہ اس کہ دار بے مشورہ کیا اور اپنا تھوک کنویں میں ڈالا جس کی خوست سے کنویں کارہا سہا پانی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ آتا کے دوجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ فیوست سے کنویں کارہا سہا پانی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ آتا کے دوجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ فیوست سے کنویں کارہا سہا پانی بھی ختم ہوگیا۔ ایک مرتبہ اس کذاب نے سنا کہ آتا کے دوجہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ

وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعابِ دہن لگایاتھا توانگی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی تھی اس نے بھی کئی مریضوں کی آنکھوں میں تھوک لگاتا وہ بد نصیب اندھا ہوجانا تھا۔ ایک معتقد نے آکر بیان کیا کہ میرے بہت سے بچے مریچے ہیں صرف دولڑ کے باقی ہیں آپ ان کی درازی عمر کی دعاکریں کذاب نے دعاکی اور کہا جاؤتمہارے چھوٹے بچے کی عمر چالیس سال ہوگی یہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا گھر پہنچاتوا یک اندوہناک خبر اس کی منتظر تھی کہ ابھی اس کا ایک لڑکا کنویں میں گر کر ہلاک ہوگیا ہے اور جس بچے کی عمر چالیس سال بتائی تھی وہ اچانک ہی بیار ہوا اور چند کمحوں میں چل بسااور ایک روایت کے مطابق ایک لڑکے کو بھیڑ یے بچالیس سال بتائی تھی وہ اچانک ہی بیار ہوا اور چند کمحوں میں چل بسااور ایک روایت کے مطابق ایک لڑکے کو بھیڑ یے نے کھاڑ ڈالا تھااور دوسر اکنوس میں گر کر ہلاک ہوا تھا۔

ان لوگوں پر تعجب ہے جواس ملعون کے ایسے کر تو توں کے باوجوداس کی بیروی کرتے تھے اوراس سے بیزار خہوت تھے چو نکہ جاہلوں کی جماعت میں غرض کے بندے شامل تھے للذا جب سر کار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا وصالِ ظاہری ہوا تو اس کا کار و بار چبک گیا اور ایک لاکھ سے زیادہ جہال اس کے ارد گرد جمع ہوگئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت مقدسہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہزار کا لشکر لیکر اس کے استیصال کو تشریف لے گئے ان کے مقابل ہزار کا لشکر کفار تھا۔ فریقین میں خوب لڑائی ہوئی یہاں تک کہ اللہ عزو جل نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور یہ بدبخت کذاب حضرت و حشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل با جہنم ہوا اور اس وقت حضرت و حشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل با جہنم ہوا اور اس وقت حضرت و حشی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا: میں زمانہ کفر میں سب سے اچھے آدمی کا قاتل تھا اور زمانہ اسلام میں سب سے بدتر

(الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حاء ثة الشيباني، صفحه 108، دار الغرب الإسلامي، بيروت\* فتوح البلدان، صفحه 93، دارومكتبة الملال، بيروت \* تاريخ الطبري، جلد 3، مكتبة الثقافة الدينية \* الكامل في الملال، بيروت \* تاريخ الطبري، جلد 3، مكتبة الثقافة الدينية \* الكامل في التاريخ، جلد 2، صفحه 213، دار الكتاب العربي، بيروت \* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 3، صفحه 38، دار الكتاب العربي، بيروت \* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 3، صفحه 350، دار إحياء التراث العربي \* تاريخ ابن خلدون، جلد 2، صفحه 501، دار إحياء التراث العربي \* تاريخ ابن خلدون، جلد 2، صفحه 502، دار الفكر، بيروت \* ملخص از ترجمان البلسنت بابت ماه نومبر 1973 \* مدارج النبوة مترجم جلد 2، صفحه 552، مكتبه اسلاميم الردوباز ارالابور)

ہ سجاح بنت حارث تمیم: یہ عورت قبیلہ بن تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ سجاح مذہبا عیسائیہ تھی اور نہایت فصیحہ وبلیغہ، حسینہ اور کاہنہ عورت تھی، انہی چند خوبیوں کا جھانسادے کر شیطان نے اسے ورغلایا اور اس نے

مسیلمہ کذاب کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ فریب کار اور ہوشیار تھی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوائے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ناہنجاروں کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اس گروہ میں اسلام اور عیسائی فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا بعد کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس دنیا میں الگ بہشت بنائے گی جہاں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے۔ اپنے اسی مقصد کی پیمیل کے لیے اس نے سب سے میں الگ بہشت بنائے گی جہاں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے۔ اپنے اسیمہ کذاب کو جب سجاح کی نبوت کے دعویٰ کی خبر ملی تواس نے بہت سے تحانف اس کے پاس جسے اور جنگ کی بجائے امن اور ایک دو سرے کی نبوت کے احترام اور خبر ملی تواس نے بہت سے تحانف اس کے پاس جسے اور جنگ کی بجائے امن اور ایک دو سرے کی نبوت کے احترام اور اشتر اک کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسیلمہ نے سجاح سے ملا قات کی بھی درخواست کی اور پھر اسے چالیس پیریداروں کے ہمراہ ملنے کے لیے گیا۔ پہلی ملا قات میں اس نے سجاح سے کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے لیے گیا۔ پہلی ملا قات میں اس نے سجاح سے کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے کیا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے کیا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے کے لیک نو تو تو کی۔ سجاح نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔

ایک نبی کی نگاہ ہر نوع کی آلاکش اور دنیاوی حرص سے پاک ہوتی ہے۔ مسلمہ چونکہ جھوٹا تھااس لیے سجاح کے ساتھ پہلی ہی ملا قات میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور دوسری ملا قات کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے پر فضا باغ میں نہایت خوبصورت اور عمدہ خیمہ نصب کرایا اور قشم قشم کی خوشبوؤں سے اپنے لباس کو معطر کیا۔ سجاح بھی اسی سج دھی سے آئی۔ مسلمہ کے سپاہیوں نے اسے سلامی دی اور خیمہ تک پہنچایا جہاں ایک جھوٹا نی ایک جھوٹی نبیہ سے ملا قات کا منتظر تھا۔ دونوں تنہائی میں ملے۔ پچھ دیر باہمی دگیسی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہرایک جھوٹی نبیہ سے ملا قات کا منتظر تھا۔ دونوں تنہائی میں ملے۔ پچھ دیر باہمی دگیسی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہرایک نبوت کی نبوت کی نصدیق کی اور پھر اس خیمہ میں گواہوں اور حق مہر کے بغیر کا کی نبوت کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر اس خیمہ میں گواہوں اور حق مہر کے بغیر کا کاح کرلیا۔ تین روز کے بعد سجاح بنت حارث اس خیمہ سے نکلی مگر وہ سجاح نوجہ مسلمہ کذاب تھی۔ اس کے حواریوں نے پوچھاسجاح تم نے یہ کیا کیا؟ حق مہر کے بغیر ہی نکاح کرلیا؟ سجاح نے کہا تھہرو میں انہی مہرکا پیتہ کر کے آتی ہوں۔ وہ مسلمہ کے پاس آئی تواس نے کہا کہہ دو کہ مسلمہ نے سجاح کے مہر میں فجر اور عشاء کی دونمازیں تہمیں معاف کردیں ہیں۔ جن کو مجمد (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) نے تم پر فرض کیا تھا۔

سجاح نے واپس آکراپنے رفقا کواس مہر کی خبر سنائی۔اس پر عطار دبن حاجب نے بیہ شعر کہا: ترجمہ:شرم کی بات ہے کہ ہماری قوم کی نبی عورت ہے، جس کے گرد ہم طواف کررہے ہیں۔ دیگرامتوں کے نبی تو مر دھے۔تاریخ شاہد ہے کہ ہماری قوم کی زات کی تنہائیوں میں ملا قاتوں کے چر پے زبان زد خاص وعام ہوئے۔اس جھوٹی نبیہ شاہد ہے کہ سجاح اور مسیلمہ کی رات کی تنہائیوں میں ملا قاتوں کے چر پے زبان زد خاص وعام ہوئے۔اس جھوٹی نبیہ اور کاذب نبی نے خیمے میں اپنی شادی سے قبل جو الہمات ایک دو سرے کو سنائے وہ تاریخ ابن الا ثیم ااور تاریخ طبر ی میں مذکور ہیں۔ یہ نام نہاد الہمامات ایسے لغواور فخش خیالات کا مجموعہ ہیں کہ جنہیں قلم مارے شرم کے ، لکھنے سے قاصر ہیں۔

تاریخ ابن الا ثیر کے مطابق خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالی عنہ ہی نے سجاح کی جھوٹی نبوت کا طلسم توڑا۔ وہ اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی روپوش ہو گئی۔اس کے بیروکاراس سے بد ظن ہو چکے تھے اس لیے اس کی شہرت کم سے کمتر ہونی گئی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا توایک سال سخت قحط پڑا جس میں انہوں نے بنی تغلب کو بھر ہ میں آباد کرایا۔ سجاح بھی ان کے ہمراہ بھر ہ میں آگئی اور اس نے اور اس کی ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ سجاح نے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر ہیزگاری سے زندگی گزاری۔ بھر ہ میں انتقال ہوا حضرت سمرہ بن جندب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،جلد14، صفحہ241، دار الكتب العلمية، بيروت\* تاريخ الطبري، جلد3، صفحہ352، وارد التراث، بيروت \* البداية والنهاية، جلد6، صفحہ352، وارد الكتب العلمية، بيروت \* البداية والنهاية، جلد6، صفحہ352، دار الكتب العلمية، بيروت \* البداية والنهاية، جلد6، صفحہ452، دار الفكر، بيروت) دار إحياء التراث العوبي \* تاريخ ابن خلدون، جلد2، صفحہ499، دار الفكر، بيروت)

کے لقلیط بن مالک الازدی: اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عمان میں نبوت کا دعویٰ کیااور عمان پر غلبہ پالیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ کو فوج کے ساتھ کین بھیجااور حضرت عکر مہ کو بھی ان کے پیچھے بھیجا۔ مسلمانوں اور لقلیط کی فوج کی باہم جنگ ہوئی جس میں دس بزار لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ (تاریخ ابن علدون، جلد2، صفحہ 506، دار الفکر، ہیردت) میں معالی معالی معالی میں معالی میں معالی میں معالی معالی میں معالی میں میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی معالی معالی میں معالی میں معالی میں معالی معالی معالی میں معالی میں معالی معالی میں معالی میں معالی معالی معالی معالی معالی معالی میں معالی معالی

﴿ عَمَارِ مِن عبيدِ ثَقَفَى وہ جموٹا نبوت کا دعویدار ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی چنانچہ مند ابو یعلی میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے راویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ' لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَغُومُ جَثَلاثُونَ کَذَّا ابًا: مِنْهُمُ مُسَیْلِمَةُ، وَالْعَنْسِیُّ،

والْهُ خُتَامُ '' ترجمہ: قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تیس (23) جھوٹے نہ نکلیں ان میں سے مسیلمہ ،اسود عنسی اور مختار ثقفی ہے۔ (مسنداٰ پیعلی،مسندعبدالله بن الزبیر ،حمه الله،جلد 12،صفحہ 197،حدیث 6820،دار المأمون للتواث، دمشق مختار ثقفی کیم ہجری میں طائف میں پیدا ہوا مگر پرورش مدینہ میں ہوئی۔نام مختار اور کنیت ابواسحاق، تعلق بنی ہوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اسی لیے اسے مختار ثقفی تھی کہا جاتا ہے۔ان کے والد کا نام ابو عبیدہ تقفی تھا جنہیں حضرت عمر نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بناکر بھیجا تھا جہاں وہ شہید ہوگئے۔ مختار کے والد اگرچہ حضرت ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے مگریہ خود فیض یاب خدمت نہ تھا۔اوا کل میں خارجی اور بعد میں شبحہ ہوااور پھر دعویٰ نبوت کیا۔

واقعہ کربلائے بعد مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیااور سینکڑوں قاتلانِ حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین کا سر جسم سے علیحدہ کرکے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا اور حرملہ بھی جس نے امام حسین کے چھ ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ مختار ثقفی نے چن حرمثق بھیول کو قتل کیا۔

اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لینے کے بعد پچھ چاپلوسی کرنے والوں نے مختار کی خوب تحریفات کرنا شروع کردیں اور یہ باور کروانا شروع کردیا کہ دشمنانِ اہل بیت سے بدلہ لینا کوئی معمولی شخص کا کام نہیں بلکہ کسی نبی یاوسی کے بغیر ممکن الو قوع نہیں۔ مختار ثقفی نے ایک بزیدی لشکر کے قتل ہونے کی پیشگی خبر دی جو پوری ہوگئ جس پراس نے نبوت کادعویٰ کر دیا۔ دعویٰ نبوت کے ساتھ مختاریہ بھی کہا کرتا تھا کہ خدائے برتر کی ذات نے مجھ میں حلول کیا ہے اور جبرائیل امین ہر وقت میر بے پاس آتے ہیں۔ مختار اپنے جھوٹے دعوے میں پیشین گوئیاں کرتا تھا اور حیلے بہانوں سے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا جیسے ایک شخص کو کہا تیر سے گھر کو آگ لگ جائے گی، گھر خود کسی کو بھیج کراس کے گھر کو آگ لگوادی۔ مختار نے تابوت سکینہ کی طرح آیک کرسی اپنے پاس رکھی تھی جے وہ گڑائی کے موقع پر لشکر کے ساتھ بھیجا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ کرسی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔

مختار کی سر کوبی کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار سے جنگ کی ، مختار بھاگ کر قلعہ میں بیڑھ گیا،اس کے قلعہ کا کئی دن محاصر ہ کیے رہا بالآخر وہ اٹھارہ فوجیوں کے ساتھ باہر آیااور لڑتے ہوئے قتل ہو گیا۔ مختار کے قتل کے بعد اس کی دونوں بیویوں کو لایا گیااور ان کا عقیدہ معلوم کیا گیاایک بیوی نے ام ثابت نے اسلام والاعقیدہ بتلایااور دوسری بیوی عمرہ نے مختار کو خدا کارسول مانا۔ حضرت مصعب بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس کے متعلق شرعی حکم پوچھاتو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہایہ عورت مرتدہ ہے اس کا قتل کر دیاجائے یوں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔

(تاريخ الطبري، جلد5، صفحه 569، دار التراث، ببروت البدء والتاريخ، جلد6، صفحه 20، مكتبة الثقافة الدينية المختصر في أخبار البشر، جلد1، صفحه 194، المطبعة الحسينية المصرية البداية والنهاية، جلد8، صفحه 272، دار إحياء التراث العربي و المحكمة المحرية في البداية والنهاية، على مصر محكن الدرر و والمحالف التربي، جلد4، صفحه 148، عيسى البايي، الحلبي)

ہ حارث کے بعداس کے دل میں یادِ اللی عزوجل کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ بعض اولیائے کرام کے دیکھادیکھی رات دن عباد اللی میں مصروف رہنے لگا۔ زیادہ غذانہ کھاتا، کم سوتا، کم بولتا اور قدر کم لباس بہنتا کہ جو فقط ستر عورت کو کفایت کرتا۔ اگریہ زہدوورع، ریاضتیں اور مجاہدے کسی مرشد کا مل کے ارشاد وافادہ کے ماتحت عمل میں لاتا تواسے فائدہ ہوتا حبیا کہ اولیائے کرام کا طریقہ ہے ورنہ شیطان معرفت کے بہانے اسے دین سے دور کر کے گمراہ و متنکبر بنا دیتا ہے۔ حارث کے ساتھ بھی شیطان نے کچھ ایساہی کھیل کھیلا اور حارث نے نبی ہونے کادعوی کردیا۔ حارث مسجد میں ایک پتھر پر انگلی مارتا تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا، موسم گرما میں لوگوں کو سرماکے بھل کھلاتالوگ اس کی اس حرکتوں میں آکر راہدراست سے ہٹ کراس کے پیر وکار ہوگئے۔

جب حارث کی شعبرہ بازیوں نے شہرت اختیار کی توایک دمشقی رئیس قاسم بن بخیم اس کے پاس آیااور دریافت کیا کہ کیا تم نبوت کے دعویدار ہو؟ حارث نے کہا ہاں میں نبی ہوں۔ قاسم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے للذاتم جھوٹے ہو۔ قاسم نے عبد الملک بن مروان سے ملا قات کر کے حارث کی فتنہ انگزیوں کا بتایا تو عبد الملک نے حارث کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن حارث بھاگ کربیت المقدس میں پہنچ گیااور چیکے سے اپنی تبلیغ میں مصروف عمل ہوگا۔

اس کے مریدراز داری کے ساتھ لوگوں کو گھیر کر حارث کے پاس لاتے اور حارث ان کو چکنی باتوں میں پھنسا کر اپنے حلقہ میں لے آتا۔ ایک مرتبہ ایک بھری بھر ہ سے بیت المقدس آیا تو حارث سے ملاقات ہوئی اور حارث کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ جب اسے حارث کے دعویٰ نبوت کا پیۃ چلاتواس نے کہا آپ کی باقی ساری باتیں اچھی ہیں لیکن نبوت کا دعویٰ درست نہیں۔ حارث نے کہا نہیں تم مزید سوچو۔ دوسرے دن پھر حارث اور بھری کی ملاقات ہوئی توبھریاں بیان لے آیااوراس کے خاص مریدوں میں اس کا شار ہونے لگا۔

جب بھری نے حارث کے تمام حالات واقعات کا جائزہ لے لیاتوا یک دن کہنے لگا ہیں بھرہ کا رہنے والا ہوں اتفاق سے بیت المقدس آیا ور آپ کے حلقہ احباب ہیں شامل ہو گیا، اب ہیں چاہتا ہوں کہ بھرہ وواپی جاکر آپ کے دین کی تبلیغ کروں۔ حارث نے کہاباں تم ضرور جاؤاور بیہ خدمت سرا نجام دو۔ بھری واپس آیا اور خلیفہ عبد الملک سے حارث کے فتنوں کاذکر کیا۔ عبد الملک نے اس بھری حساتھ چالیس سپاہی جھیج کہ وہ حارث کو گرفتار کر کے لائیں۔ مطری حارث کے پاس بیت المقدس پہنچ تو بڑی مشکل سے سپاہوں سمیت حارث کے دربان میں پہنچ گیا۔ جب خدام کو پید چلا تو انہوں نے شور مجادی کہ تم اس نبی کو قتل کر ناچا ہے جو جے خدانے آسان پر اٹھالیا ہے۔ حارث اندرایک طاق میں چھپ گیا تھا۔ باتھ والا تو حارث کا گیڑا اس نے ہاتھ والہ کر حارث کی تمام فریب کاریوں سے آگاہ تھا اس نے طاق میں ہاتھ ڈالا تو حارث کا گیڑا اس کے ہاتھ سے چھو گیا، اس نے ہاتھ ڈال کر حارث کو نکالا اور است خاتی میں جگڑاتو حارث نے کہی پڑھاتو تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ دوبارہ پھر فروان کی سی جگڑاتو حارث نے کہی پڑھاتو تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ دوبارہ پھر مروان کے پاس لایا گیاتو اس نے حارث کے ساتھ جنات ہوتے تھے۔ حارث نے بھی پڑھاتو تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ دوبارہ پھر مروان کے پاس لایا گیاتو اس نے حارث کے بہر پڑھا کیا تم نے بیاتھ دنے کیاتھ نہوں کو گئی کا اللہ بن سروان کے پاس لایا گیاتو اس نے حارث کو نیزہ مار کر قتل کر دو۔ اس شخص نے نیزہ ماراتو حارث کو نیزے کا اللہ جوالہ کہ تم نے بینی مریدوں نے دیکھاتو کہنے گیا لاگہ کم نیزہ مارائو جانے بھی جسے کہا کہ تم نے بینی مارائی تو حارث کے دیکھاتو کہنے گیا تھی دیا کہ تم اللہ الرحمن الرحیم کہ نیزہ مارائو جنانچہ جب تسمیہ کہہ کر نیزہ مارائی جو حارث کے مریدوں میں مراک ہے۔

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد 5، صفحہ 386، دار الكتاب العربي، بيروت \* البداية والنهاية، جلد 9، صفحہ 34، دار إحياء التراث العربي \* وَالْحُمَّدَالُهُ ﴿ إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَلْبَتُ ﴾، جلد 1، صفحہ 395، دار العفاني، مصر) ﴿ **مغیرہ بن سعید عجل:** مغیرہ بن سعید عجل فرقہ مغیریه کا بانی ہے جو غالی رافضی فرقہ ہے۔ یہ شخص خالد بن عبداللّٰہ قسری والی کو فیہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ حضرت امام باقرر ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پہلے امامت کااور پھر نبوت کا مدعی ہوا۔

مغیرہ کادعوی تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مددسے مردوں کوزندہ کر سکتا ہوں۔ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم عادو شمود اور ان کے در میانی عہد کے آد میوں کوزندہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ یہ شخص قبر ستان جا کر بعض ساحرانہ کلمات پڑھتا تھا توٹڑ یوں کی وضع کے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے تھے۔ جب خالد بن عبداللّٰد قسری کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا امیر تھا معلوم ہوا کہ مغیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی خرافات جاری کررکھی ہیں تواس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ خالد نے مغیرہ کو جلا کرراکھ کا فیمرہ بنادیا۔

ڈھیر بنادیا۔

(تاريخ الطبري، جلد7، صفحہ128، دار التراث، بيروت\* البد، والتاريخ، جلد5، صفحہ67، مكتبة الثقافة الدينية\* تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، جلد3، صفحہ 67، دار الكتب العلمية، بيروت\* المنتظم في تاريخ الهمم ، جلد9، صفحہ 67، دار الكتب العلمية، بيروت\* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جلد9، صفحہ 238، دار الكتاب العربي، بيروت\* تاريخ الأمم والملوك، جلد7، صفحہ 193، دار الكتاب العربي، بيروت\* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد7، صفحہ 474، دار الكتاب العربي، بيروت\* البداية والنهاية، جلد9، صفحہ 323، دار إحياء التراث العربي)

ہ بیان بین سمعان تمہیں: بیان بن سمعان تمہیں مغیرہ بن سعید عجل کے دور کا تھا۔ فرقہ بیانیہ جو غالی رافضی کی ایک شاخ ہے اسی بیان کے پیروکار ہیں۔ بیان نبوت کا مدعی تھااس کے ساتھ ساتھ اس کا ہندؤں جیسا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ عزوجل کی ذات اس میں حلول کر گئے ہے یوں بیہ خدا ہونے کا بھی دعوید ارتھا۔

اس کاعقیدہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک میں اللہ عزوجل کا ایک جزو حلول کرے ان سے متحد ہو گیا ہے چنانچہ اس قوت اللی کے سبب حضرت علی المرتضٰیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ بیان کہتا تھا کہ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعدوہ خدا کا جزوجناب محمد بن حنفیہ کی ذات میں پیوست ہوا، ان

کے بعد ابوہاشم عبد اللہ بن محمد کے جسم میں جلوہ گر ہوا، جب وہ بھی دنیاسے پر دہ کرکے گئے تو وہ جزو بیان بن سمعان یعنی خوداس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا۔

بیان کاعقیدہ تھا کہ آسمان اور زمین کے معبود الگ الگ ہیں۔ بیان حضرت امام زین العابدین کی تکذیب کرتا تھا۔ اس کادعویٰ تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم کاعلم ہے۔ اپنے باطل عقائد پر وہ دیگر گر اہوں کی طرح قرآن سے غلط معنی اخذ کر کے لوگوں کو مرتد بنانا تھا۔ کئی لوگ اس کے فریب میں پھنس چکے تھے۔ بیان نے حضرت امام محمہ باقر جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت دی تھی اور اپنے خط میں جو عمر بن عفیف کے ہاتھ امام کے پاس جھیجا اس میں لکھا تھا کہ تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہوگے اور ترقی کر وگے ، تم نہیں جانتے کہ خدا کس کو نبی بنانا ہے۔ جب یہ خطامام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو بہت جلال میں آئے اور قاصد سے فرمایا کہ اس خط کو نگل جاؤ۔ اس نے خط کھالیا۔ اس کے بعد امام نے بیان کے خلاف دعا کی اور چندروز بعد بیان ہلاک ہو گیا۔ امام جعفر صادتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر لعنت فرمائی۔

بیان کی ہلاکت یوں ہوئی کہ خالد بن عبداللہ قسری عامل کوفہ نے مغیرہ بن سعید عجل کو زندہ جلاد یا تھا۔ بیان بھی اسی وقت گرفتار کر کے کوفہ لا یا گیا۔ جب مغیرہ جل کرخاک ہو گیا تو خالد نے بیان کو کہا کہ تمہاراد عویٰ ہے کہ تم اپنے اسم اعظم کے ساتھ لشکروں کو ہزیمت دیتے ہو، اب یہ کام کرو کہ مجھے اور میرے عملہ کو جو تجھے قتل کرناچاہتے ہیں ہزیمت دے کراپنے آپ کو بچپالو۔ بیان چونکہ جھوٹا تھا کچھ بول نہ سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جلاد یا گیا۔

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،جلن7،صفحه330،دار الكتاب العربي،بيروت\*وَا مُحَمَّدَاهُ ﴿إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾،جلن1، صفحه397، دار العفاني،مصر\*جهوٹےنبي،صفحه140،مركزسراجيہ،لاہور)

ہلاہ کچھ کے ابو منصور عجلی ابل کوفہ کا ایک شخص تھا۔اس نے پہلے پہل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کچھ تمہیدات باندھ کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ابو منصور عجلی پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد غالی رافضی تھا۔جب امام جعفر صادق نے اسے باطل عقائد کے سبب اپنے سے خارج کر دیا تو اس نے خود دعوئے امامت کی ٹھان کیا۔ چنا نچہ راندہ درگاہ ہونے کے چند دنوں بعد ہی یہ دعویٰ کر دیا کہ میں امام باقررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ و جانشین ہوں اور ان کا درجہ امامت میری طرف منتقل ہوگیا ہے۔یہ شخص اپنے تئیں خالق کر دگار کی شکل بتاتا تھا۔اس کا بیان تھا

کہ امام باقر کی رحلت کے بعد مجھے آسان پر بلایا گیااور معبود برحق نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا: اے بیٹا! لوگوں کے پاس میر اپیغام پہنچادے۔اس نے دعویٰ کیا کہ علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ورسول تھے، یو نہی امام حسن و حسین اور امام حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی تھے، پھرامام باقر رحمۃ اللہ علیہ نبی ہوئے اور ان کے بعد میں نبی ہوں۔مزید اس نے بیہ نظریہ عام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں بلکہ قیامت تک نبی آتے رہیں گی۔

ابو منصور جنت ودوزخ کا منکر تھااور کہتا تھا کہ جنت سے وہ نفوس قد سیہ مراد ہیں جن کی محبت ودوستی واجب ہے اور وہ آئمہ اہل بیت ہیں اور دوزخ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی عداوت فرض و واجب ہے مثلا ابو بکر ، عثمان، معاویہ۔معاذاللہ عزوجل۔

ابو منصور کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جر ائیل امین نے پیغام رسانی میں خطاکی انہیں حضرت علی کے پاس وحی دے کر بھیجا تھالیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔جب یوسف بن عمر ثقفی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابو منصور کے کفریہ عقائد کے متعلق علم ہوا تواس نے اسے گرفتار کرکے کوفہ میں بھانسی پر لئکا دیا۔

(تاريخ ابن الوردي، جلد 1، صفحہ 186، دار الكتب العلمية، بيروت \* وَالْحَمَّدَالُة ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾، جلد 1، صفحہ 186، دار العفاني، مصر \* الدولة الأمويَّة عَواملُ الازدها بِ وَتَداعيات الانهيار، جلد 2، صفحہ 414، دار المعرفة، بيروت \* جھوٹے نبی، صفحہ 143، مركز سر اجيہ، لاہور)

ہم صالح بین طریف برغواطی: بیاصل میں یہودی تھا۔اندلس میں میں میں اس کی نشوونماہو ئی اور وہاں سے مشرق کارخ کیا۔عبیداللہ معتزلی سے تحصیل علم کر تار ہا پھر جادو گری میں مہارت حاصل کی۔وہاں تامتا کے مقام پر پہنچا جو مغرب اقصیٰ میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ وہاں بربری قبائل کو دیکھاجو بالکل جاہل اور وحش تھے۔اس نے انہی لوگوں میں اقامت کی ان کی زبان سیمی اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کو گرویدہ بناکراس پر حکومت کرنے لگا۔ لوگوں میں اقامت کی مہدی اکبر ہے جو قرب 125 ہجری میں نبوت کادعولی کیا۔اس کا بہ بھی دعویٰ تھا کہ بہ وہی مہدی اکبر ہے جو قرب

قیامت کو ظاہر ہو کر حضرت علیمی علیہ السلام کی صحبت اختیار کریں گے اور حضرت علیمی علیہ السلام جن کے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ دیگر نبوت کے جھوٹے دعویداروں کی طرح صالح نے بھی مذہب اسلام کی تحریف کر کے ایک شریعت کر گے ایک شریعت گڑھ لی۔صالح کہتا تھا کہ حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔اس نے اپنے قرآن میں جو سور توں کے نام پیش کیے وہ یہ تھے: سورۃ آدم، سورۃ نوح، سورۃ فرعون، سورۃ موسیٰ، سورۃ ہارون، سورۃ المیس وغیرہ۔

صالح کے مذہب میں رمضان کے روزوں کی بجائے رجب کے روزے فرض تھے۔ اس نے اپنے پیروکاروں پر دس نمازیں فرض کی تھیں، پانچ دن میں اور پانچ رات میں۔ ان نمازوں کو وہ اشاروں سے پڑھتے تھے البتہ آخری رکعت کے اخیر میں پانچ سجدے کر لیتے تھے۔ 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب قرار دی۔ وضومیں ناف اور کمرکاد ھونا بھی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کوئی شخص عسل جنابت نہ کرے البتہ جو کوئی زناکا مر تکب ہو وہ زناکے بعد ضرور عسل کرے۔

صالح نے تھم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عور توں سے چاہیں شادی کریں البتہ چچا کی بیٹی سے نکاح حرام قرار دے دیا۔ان کے ہاں طلاق کی کوئی حدنہ تھی۔ بیہ لوگ دن میں ہزار مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے تھے۔ صالح نے تھم دیا تھا کہ چور کو جہال دیکھو قتل کردو۔اس کی شریعت میں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھااور مرغی کا گوشت مکروہ تھا۔

صالح سنتالیس سال تک دعوی نبوت کرتار ہا پھر 174 ہجری میں تاج و تخت سے دستبر دار ہو کر گوشہ نشین ہو گیا اور اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین پانچویں صدی ہجری کے وسط تک تاج و تخت کے ساتھ ساتھ اس خود ساختہ نبوت کے بھی وارث رہے۔

الیاس پانچ سال حکومت کرنے اور اس کے عقائد کو عام کرنے کے بعد مرگیا۔الیاس کے بعد اس کا بیٹا یونس مند حکومت پر بیٹھا۔ یہ شخص نہ صرف اپنے باپ دادا کے کفریات پر عمل پیرار ہابلکہ دوسروں کو بھی جبراان عقائد کو اختیار کرواتا۔اس نے تین سواسی قصبات و دیہات کو نذر آتش کر دیا اور آٹھ ہزار لوگوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ انہوں نے اس دین کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یونس چوالیس سال کی ظالمانہ حکومت کرکے 268 ہجری میں ہلاک ہوگیا۔

یونس کے بعد ابو غفیر محمہ بن معاذ بر غواطہ کا بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی خاند انی رسم پر چلتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو غفیر کی چوالیس ہیویاں تھیں۔ یہ انیتس سال حکومت کر کے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالا نصار تخت نشین ہوااور اپنے آ باؤاجداد کے عقائد کو اختیار کیا اور چوالیس سال حکومت کر کے مرگیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسی بائیس سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہو کر شہرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اٹھائیس سال تک دعویٰ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اٹھائیس سال تک دعویٰ نبوت پر قائم رہ کر میدان جنگ میں ہلاک ہوا یوں ابو منصور عیسی کے بعد کوئی حکومت کو سنجال نہ سکا اور اسی 80 سال تک مسلمانوں نے اس پر حملے کیے یہاں تک کہ مر ابطون نے 45 1 ججری میں تسلط کر کے وہاں اہل سنت و جماعت کی حکومت قائم کر دی۔

(البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جلد 1، صفحہ 224، دار الثقافة، بيروت\* تاريخ ابن خلدون، جلد 6، صفحہ 276، دار الفكر، بيروت\* الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقص، جلد 1، صفحہ 170، دار الكتاب، الدار البيضاء \* فقه التمكين عند دولة المرابطين، صفحہ 51، مؤسسة اقرأ، القاهرة \* دولة الإسلام في الأندلس، جلد 2، صفحہ 306، مكتبة الخانجي، القاهرة \* جهو ني، صفحہ 145، مركز سراجيد، لاہور)

ہم بہافریدی زوزانی نیٹا پوری: یہ ایک مجوسی شخص تھاجس نے عباسی دور کے حاکم ابو مسلم خراسانی کے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہافرید زوزان کا رہنے والا تھا اور زوزان سے چین کی طرف گیا۔ چین میں سات سال تک قیام کیا۔ واپس آتے ہوئے دوسرے چینی تحائف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قمیض بھی ساتھ لا یاجو زوزان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ بہا فرید نے اس قمیض کو دلیل بنا کر لوگوں میں اپنی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ یوں رچایا کہ چین سے دات کے وقت اپنے وطن پہنچا۔ کسی سے ملاقات کیے بغیر رات کی تاریکی میں سیدھا بت خانہ کارخ کیا اور مندر پر چڑھ کر ہیڑھ گیا۔ جب صبح کے وقت بجاریوں کی آمدور فت شروع ہوئی تو آہتہ آہتہ لوگوں کے سامنے کیا اور مندر پر چڑھ کر ہیڑھ گیا۔ جب صبح کے وقت بجاریوں کی آمدور فت شروع ہوئی تو آہتہ آہتہ لوگوں کے سامنے کیا تاز ناشر وع کیا۔ لوگ یہ دیکھ کر چیرت زدہ ہوئے کہ سات سال تک غائب رہنے کے بعدا ب یہ بلندی کی طرف سے کس طرح آرہا ہے۔

لوگوں کے تعجب کودیکھ کر کہنے لگا کہ حقیقت سے ہے کہ خدانے مجھے آسان پر بلایا تھااور سات سال تک مجھے آسان کی سیر کروائی۔ وہاں مجھے جنت ودوزخ بھی دکھائی۔ پھر خدانے مجھے شرفِ نبوت سے سر فراز فرمایااور سے قمیض پہنا کرز مین پراترنے کا حکم دیا چنانچہ میں ابھی آسمان سے نازل ہور ہاہوں۔ بہافریدنے کہا کہ خلعت جو مجھے آسان

سے عنایت ہوازیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ کہیں دنیا میں ایسا باریک اور نفیس کیڑا تیار ہو سکتا ہے؟لوگ اُس قمیض کود کھے کر چیرت میں مبتلا ہوئے اور کثیر تعداد میں مجو سی اس کے پیر و کار ہو گئے۔

بہافرید نے اپنی خود ساختہ شریعت میں سات نمازیں فرض کیں۔ پہلی نماز خدا کی حمہ و ثناپر تھی، دوسری آسانوں اور زمین کی پیدائش سے متعلق تھی، تیسری حیوانات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی، چوتھی دنیا کی ہے ثباتی اور موت کو یاد کرنے پر مشتمل تھی، پانچویں کا تعلق قیامت سے تھا، چھٹی میں جنت کی راحت اور اہل دوزخ کے مصائب کی یاد تھی، ساتویں نماز میں صرف اہل جنت کی خوش بختی اور فضیلت کابیان تھا۔ نماز میں قبلہ سورج کی طرف منہ کرنا تھا۔ سجدہ کاطریقہ تھا کہ دونوں گھنے زمین پر نہ لگیں بلکہ ایک زانو سے سجدہ بجالا یاجائے۔

بہافرید نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک فارسی کتاب بھی تیار کی۔اس نے تھم دیا کہ جب تک مولیثی بڈھا لاغر نہ ہو جائے اس کی قربانی نہ دیں۔ حق مہر کی مقدار چار سودر ہم کم سے کم مقرر کی۔

جب ابو مسلم خراسانی نیشا پور آیاتو مسلمانوں اور مجوسیوں کا ایک و فداس کے پاس پہنچا اور بہافرید کے دین کی شکایت کی۔ ابو مسلم نے عبد اللہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ وہ بہافرید کو گرفتار کرکے لائے۔ بہافرید کوجب گرفتار کی کا پتہ چلا تو وہ بھاگ فکلا کیکن بالآخر پکڑا گیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی بہافرید کا سرتن سے جدا کر دیا اور حکم دیا کہ ان کے پیروکاروں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس کے پیروکارکئ بھاگ چکے تھے بہت کم ہی مسلم فوج کے ہاتھ آئے۔

(جهو ٹےنبی، صفحہ 149، مرکز سراجیہ، لاہوی)

ہوا۔ اس نے پہلے صحف آسانی قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جمیع علوم رسمیہ کی بخمیل کی۔ زمانہ دراز اس نے پہلے صحف آسانی قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جمیع علوم رسمیہ کی بخمیل کی۔ زمانہ دراز تک مختلف زبانیں سیمتارہا۔ مختلف اقسام کی شعبدہ بازیاں بھی سیمیں۔ یوں یہ سب علوم سیمھ کریہ اصفہان میں آیا۔ اصفہان پہنچ کراس نے ایک عربی مدرسہ میں قیام کیااور یہاں خود کو گو نگا ظاہر کیا۔ دس سال تک اس نے کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ یہ بول سکتا ہے۔ ہر کوئی اسے نہ صرف گو نگا جانتا تھا بلکہ اس سے اشاروں میں گفتگو کرتا ہے اور اس سے مذاتی کرتا تھا۔

۔ اس نے راز داری سے اپنی آواز کو خوبصورت کیااور ایک نہایت نفیس قسم کاروغن تیار کیا۔اس روغن کی میہ خوبی تھی کہ جو کوئی اسے اپنے چہرے پر مل لے تو وہ بہت خوبصورت ہو جاتا تھا۔ یو نہی اسحاق نے دور نگ دار شمعیں بھی تیار کرلیں۔

ایک رات جب سب لوگ سور ہے تھے تواس نے وہ روغن اپنے چہرے پر مل لیااور شمعیں اپنے سامنے رکھ کر جلادیں۔ان شمعوں کی روشنی اور چہرے پر لگے روغن سے بہت دلفریب چمک پیدا ہو گئی۔اس کے بعداس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ جب مدرسہ کے لوگ جاگے اور اس کے پاس آئے تو یہ نماز میں مشغول ہو گیا اور بہت خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی اش اش کرا تھے۔

جب مدرسہ کے معلمین اور طلبہ نے یہ سب دیکھاتو جمرت زدہ ہو کراپنے عقل کھو بیٹے اور یہ چاہا کہ پورے شہر میں ان اس بات کا چر چاکیا جائے یوں بات مشہور ہوتے ہوتے شہر کے قاضی تک پہنچ گئی۔ شہر کے لوگ سمیت قاضی اس کے پاس آئے اور سب بااوب کھڑے ہو کر ان سے پوچھنے لگے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اسحاق اسی وقت کا منتظر تھا۔ اب اس نے یوں کہانی گڑھ لی کہ آج رات دو فرشتے میرے پاس حوض کو ثر لے کر آئے اور ججھے اپنے ہوتوں سے غسل دیا اور کہنے لگے ''السلام علیك یا نبی الله'' پھر ججھے کہا اے اللہ کے نبی ! ذرامنہ تو کھو لیے۔ میں نے ہوتوں سے غسل دیا اور کہنے لگے ''السلام علیك یا نبی الله کے دیں۔ جیسے ہی میں نے اسے نگا اتو ججھے قوت گویائی مل منہ کھول دیا۔ فرشتے نے ایک نہایت لذیذ چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ جیسے ہی میں نے اسے نگا تو ججھے قوت گویائی مل گئی اور میں نے کہا ''اشھدان لا اللہ الا الله و اشھدان محمدا رسول الله'' یہ من کر فرشتوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرح تم بھی رسول ہو۔ میں بڑا جران ہوا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، حضور علیہ السلام کے بعد تو نبوت مستقل کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یہ درست ہے مگر حضرت مجمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت مستقل کی شیت رکھتی ہے اور تمہاری بالتبح اور ظلی و بروزی ہے۔ (تادیانی بھی بہی کہتے ہیں ثابت ہوا کہ قادیانیوں نے یہ بات اسیاسیاق سے کالی کر کے مرزایر پیسٹ کی ہے۔)

اسحاق نے کہا کہ جب فرشتوں نے مجھے نبی بنادیا تو میں نے اس منصب کا انکار کیااور کہا جب تک مجھے کوئی معجزہ نہیں دیاجاتا میں اس نبوت کو قبول نہیں کروگا۔ جب میر ااصرار بڑھا تو فرشتوں نے مجھے تمام آسانی کتابوں کاعلم

دیا، کئی زبانوں کاعلم دیا۔ جب فرشتے چلے گئے توان کے انوار کے کچھ آثار میرے چہرے پر بھی نمایاں ہو گئے اور میر ا چہرہ خوبصورت وروشن ہو گیا۔

جب اسحاق نے برملا نبوت کا دعویٰ کیا تو مجمع میں موجو داہل علم حضرات کو توان کے علم نے بچالیا اور علمائے کرام نے اسحاق کو انکار کیا اور عوام کو اس فتنہ سے بہت روکالیکن جاہل عوام ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اسحاق کے قابو میں آگئی اور کثیر عوام اسحاق پر ایمان لے آئی۔

جب اسحاق کی ماننے والوں کی تعداد کثیر ہو گئ تواس نے بھر ہ، عمان اور ان کے توابع جگہوں پر قبضہ کرلیا۔ یوں خلیفہ ابو منصور عباسی کی فوج اور اسحاق کذاب کی فوج کی جنگیں ہوئیں بالآخر اسحاق مارا گیا۔

(تاريخ ابن خلدون، جلد3، صفحہ 249، دار الفكر، بيروت \*جهو في نبي، صفحہ 151، مركز سر اجيہ، الاہور)

ہمقع خار کی: اس کا نام عطا اور کہا گیا تھیم ہے۔ 161 ہجری میں خراسان میں نبوت کا دعوی کیا کھراولو ہیت کا دعویٰ کیا۔ تناتخ ارواح کا قائل تھا۔ کثیر لوگوں کو اپنا پیر وکار بناکر مضبوط فوج تیار کرلی۔ سعید حرشی نے اس کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ جب اس کو اپنے مغلوب ہونے کا احساس ہوا تو اس نے اپنی عور توں اور اہل کو زہر پلائی اور خود بھی زہر پی کر ہلاک ہوگیا۔ مسلمان جب قلعہ میں داخل ہوئے تو اس کا سرکاٹ کر بادشاہ مہدی کے پاس حلب میں جھیج دیا۔

(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جلد2، صفحه 38، وزارة الثقافة والإبرشاد القومي، دابرالكتب، مصر \* وَالْحُمَّدَالُهُ ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾، جلد 1، صفحہ502، دابر العفاني، مصر)

ہ استاد سیس خراسانی: خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے دور میں یہ شخص ہرات، سجستان وغیر ہاطراف خراسان میں دعوئے نبوت کے ساتھ ظاہر ہوا۔اس کے جال میں کثیر لوگ بھنسے اوران کے پیروکاروں کی تعداد تین لاکھ ہوگئی۔اتنی تعداد دیکھ کراس کے دل میں حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش پیداہوئی اور کثیر لڑائیوں کے بعد بالآخر بید گرفتار ہوگیا۔

رجھوٹے نبی،صفحہ 156،مر کن سراجیہ، لاہوں)

ہان کا ایک یہودی تھا۔ یہود حضرت عیسیٰ ابن ابوعیسیٰ ابن ابوعیسیٰ ابن ابن علیہ ابن ابن علیہ ابن ابن علیہ ابن ابن مسیح کی آمد کے منتظر چلے آتے ہیں جس کے ظہور کی مریم علیہ الصلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ وہ آج تک اس مسیح کی آمد کے منتظر چلے آتے ہیں جس کے ظہور کی بشارت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دی تھی۔ابوعیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح منتظر کارسول ہوں۔اس کابیان

تھا کہ مسیح منتظر سے پہلے یکے بعد دیگر ہے پانچ رسول مبعوث ہوں گے جن کی حیثیت جناب مسیح موعود کی سی ہو گا۔ میں بھی ان پانچوں میں سے ایک رسول ہوں۔ یہ اس بات کا مد علی تھا کہ خداعز وجل مجھ سے ہم کلام ہوااور مجھے اس بات کامکلف بنایا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو غاصب قوموں اور ظالم حکمر انوں سے نجات دلاؤں۔

اس نے اپنے پیروؤں پر دس نمازیں فرض کیں ،ان کے اوقات معین کر دیے۔اس نے یہود کے بہت سے ادکام شریعت کو جو تورات میں مذکور ہیں ان کی مخالفت کی۔ بے شاریہود نے اس کی متابعت اختیار کی۔ جب جمعیت بہت بڑھ چکی تو اس نے سیاسی افتدار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار نے شروع کیے۔ رہے میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ لڑائی سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے زمین پر ایک خط تھنج کر اپنے پیروؤں سے کہا کہ تم لوگ اس خطیر قائم رہواور اس سے آگے نہ بڑھو۔ دشمن کی مجال نہیں کہ اس خط سے آگ بڑھ کر تم پر حملہ آور ہوسکے۔ آخر جب دورانِ جنگ منصور کا لشکر پیش قدمی کر تاہوا خط کے پاس پہنچااور اس نے دیکھا کہ اس کے جھوٹ کاپول کھلنے والا ہے تو جھٹ سے اپنے پیروؤں سے علیحدہ ہوااور خط پر پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔اس کو دیکھ کر اس کے جھوٹ کاپول کھلنے والا ہے تو جھٹ سے اپنے پیروؤں سے علیحدہ ہوااور خط پر پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔اس کو دیکھ کر اس کے بیرو بھی خط پر آگئے اور خوب جنگ ہوئی۔ بکثر سے مسلمان شہید ہوئے لیکن مسلمانوں نے ابو عیسی اور ان کے کثیر پیروکاروں کوموت کے گھاٹ اتار کریہ فتہ کردیا۔

ح عبداللہ بن میمون اموازی: عبداللہ بن میمون امواز کارہنے والا تھاجو مضافاتِ کو فیہ میں ہے۔ یہ شخص جادو گری اور شعبدہ بازی میں مہارت رکھتا تھا۔ امام مہدی اور نبی ہونے کادعویٰ کرتا تھا۔ شروع میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادہ حضرت اساعیل کی خدمت میں رہا کرتا تھا چنانچہ ان کے ساتھ مصر بھی گیا۔ حضرت اساعیل کے وصال کے بعد ان کے فرزند محمد کے پاس رہنے لگا۔

دراصل امام جعفر صادق کے دوصاحبزادے تھے: بڑے اساعیل تھے یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں دنیا سے پر دہ کر گئے تھے ۔ دوسرے امام موسیٰ کاظم تھے جوامام جعفر صادق کے بعد امام ہوئے۔اساعیلی فرقہ امام جعفر صادق کے بعدان کے بڑے بیٹے اساعیل کوامام برحق تسلیم کرتے ہیں۔

عبداللّٰداسی فرقہ میں تھا۔اس نے امام محمد کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبارک کواس غرض کے لیے بھیجا کہ لو گوں کو مذہب اساعیلیہ کی دعوت دے۔خود عبداللّٰہ بھی کوہتانِ عراق اور پھر شہر بھر ہ میں جاکراساعیلی مذہب کی اشاعت و ترویج کرتار ہا۔عبداللہ اہوازی پہلے تو کچھ مدت تک لو گوں کواساعیلی مذہب کی دعوت دیتار ہالیکن بعد کو اس نے اس مسلک میں کچھ ترمیمیں کر کے اس میں الحاد وزند قیہ کے جراثیم داخل کر دیے اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعداین نبوت ومہدویت کا بھی ڈھنڈور ہیٹنے لگا۔

عبدالله بن میمون نے اساعیلی مذہب جپوڑ کر اپنے والد کے ایجاد کر دہ مذہب کی تبلیغ شروع کی جس کا نام ''باطنی فرقہ''ہے۔

باطنی مذہب کے عقائہ و نظریات کچھ یوں تھے کہ قرآن وحدیث کی واضح احکام کے ظاہر پر عمل کر ناحرام اور ان کے باطن پر عمل کر نافرض ہے۔انہوں نے نماز،روزہ، حج، زکوۃ،وضوو غیرہ کے رائج طریقوں کو چھوڑ کراس کے کچھ اور ہی معنی گڑھ لیے۔انہوں نے کہا کہ نمازسے مرادر کوع و سجود کر نامولویوں نے ایجاد کیا ہے۔یو نہی باطنی فرقہ نے ملائکہ، شیطان، جن، جن ودوزخ، قیامت کے بھی عجیب معنی بیان کیے جیسے ملائکہ سے مراد داعی و منادی ہے، جبرائیل سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و فراست ہے، شیطان سے مراد ظاہر پر عمل کرنا ہے، جبرائیل سے مراد گوار لوگ، قیامت کا مطلب کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف آنا، جنت و دوزخ سے مراد جسمانی راحت وجسمانی تکیف ہے، جج کا مطلب امام کی زیارت کے لیے جانا،روزہ سے مراد امام کاراز افشانہ کرنا، طواف سے مراد امام کاراز ہوں ہے مراد دل کی صفائی اور پاکیزگی، غسل سے مراد توبہ کرکے امام سے دو بارہ عہد کرنا

(البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جلد1، صفحہ 281، دار الثقافة، بيروت \* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد24، صفحہ22، دار الكتاب العربي، بيروت \* البداية والنهاية، جلد11، صفحہ 131، دار إحياء التراث العربي \* قصة الحضارة، جلد13 مفحہ 221، دار الجيل، بيروت \* دولة السلاحقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، صفحہ 48، مؤسسة اقرأ، القاهرة \* جهو تيني، صفحہ 165، مركز سراجيم، لاہور)

ہے احمد بن کیال بلخی: احمد بن کیال فارسی اور عربی کا بڑا مصنف گزراہے۔ بڑا فصیح و بلیخ اور مشہور و معروف مقرر تھا۔ اسی صلاحیتوں کو اس کے سامنے بہت بڑھا چڑھا کر مقرر تھا۔ اسی صلاحیتوں کو اس نے سامنے بہت بڑھا چڑھا کر بیث کیا یہاں تک کہ اس نے نبوت کادعویٰ کر دیا۔

ابتدامیں یہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف بلاتا تھالیکن کچھ مدت کے بعد یہ دعوکی کیا کہ میں ہی امام زماں امام مہدی ہوں۔ وہ لوگ جو اس کی جادو بیانی سے متاثر تھے انہوں نے اس امام مہدی تسلیم کر لیا۔ پھر بعد میں اس نے نبوت کادعویٰ کیااور یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ (جھوٹے نبی،صفحہ 182،مر کو سراجیہ، لاہوں) کہ علی میں محمد خار جی: اسے صاحب الزنج بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ قبیلہ عبد القیس کا ایک شخص موضع وردیفین مضافات رہے میں پیدا ہوا۔ خوارج کے عقائد و نظریات کا حامل تھا۔ ابتدا میں اس کا ذریعہ معاش خلیفہ مستنصر عباسی کے بعض حاشیہ نشینوں کی مدح و توصیف میں قصائد کھے کر پچھ انعام حاصل کرنا تھا۔ جب کچھ اثر رسوخ ہواتو خواہ شات نفسانی نے جوش مار ااور یہ 249 ہجری میں بغداد سے بحرین چلا گیااور دعوئے نبوت کر دیا۔

اس نے اپناایک صحیفہ آسانی بنار کھا تھا۔اس کادعویٰ تھا کہ مجھے قرآن کی چندالیں سور تیں دی گئی ہیں جو مجھے یاد نہ تھیں۔وہایک ہی ساعت میں میری زبان پر جاری ہو گئیں ،ان سور توں میں بحان ،الکہفاور صاد ہیں۔

چونکہ یہ ایک چرب زبان شخص تھااس لیے کئی لوگ اس کی چرب زبانی پر فریقتہ ہو کراس کے حلقہ احباب میں آگئے۔ بحرین میں کافی عرصہ اپناحلقہ بڑھانے کے بعدیہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ بھرہ چلا گیااور اپنے مذہب کی تروی کے لیے کوشاں ہو گیا۔

جب بھرہ کے عامل محمد رجانے اسے گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیج تو یہ بھاگ گیااور اس کا پیٹااور بیوی گرفتار ہو گئے۔ یہ بغداد بھاگ گیااور وہاں ایک سال تک مقیم رہ کر پر و پیگنڈا میں مصروف رہا۔ اس نے موقع پاکر پھر بھرہ کی طرف مراجعت کی اورہ وہاں زنگیوں کو اپنے ساتھ ملاتارہایوں رفتہ رفتہ ایک بڑی فوج تیار ہوگئ۔ علی بن محمد خارجی نے یوں اپنی فوج کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ابھار ااور کئی سالوں تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہیں۔ ایک شخص خیبر کا یہودی آیا جس کا نام ماندویہ تھا، اس نے زنج کا ہاتھ چومااور اسے سجدہ کیا۔ زنج سمجھا کہ یہ سجدہ بطور شکر انہ دیدار کے ہے۔ یہودی سے اس نے مسائل دریافت کی جو ابات اس نے دیئے۔ اب یہ گمان ہوا کہ یہودی کو تورات میں میر اتذکرہ ملا ہے اور وہ میری موافقت میں مسلمانوں سے جنگ کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ جسمانی نشانی دریافت کی کہ ایسا شخص جو اللہ عزوجل کے لیے مسلمانوں پر خروج کرے گا تورات میں اس کی

جسمانی علامتیں کیا کیا مذکور ہیں؟ یہودی نے وہی علامتیں بتائیں جو اس خارجی کے جسم میں تحقیں،خارجی نے وہ علامتیں اپنے جسم پر د کھائیں، یہودی نے پہچان لیا کہ واقع یہی علامتیں تورات میں مذکور ہیں۔

وقت کا خلیفہ کئی سپہ سالار بھی جارہالیکن زنگی اسے شکست دیے رہے۔ آخر کار شاہز ادہ ابوالعباس معتصد بن موفق کو باد شاہ نے اس سے لڑنے کے لیے بھیجااور اس نے رفتہ رفتہ زنگیوں کو شکست دے دے کر آخر کار زنگیوں سے مسلمانوں کو آزاد کر وایا۔ الموفق کی فوج نے اس کے جسم کے ٹکڑے لالا کر مسلم فوج کو یقین دلایا گیا کہ زنج قتل ہو گیا ہے بالآخر لوکو کے ساتھیوں میں سے ایک غلام آیا جو ایک گھوڑ ہے پر سوار ہو کر ایڑی مار رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کا سر ایک نیز سے پر لگانے کا تھم دیا تاکہ لوگوں کو تھا۔ مسلمانوں اس کے قتل ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ موفق نے اس کا سر ایک نیز سے پر لگانے کا تھم دیا تاکہ لوگوں کو اس کے قتل کا تھیوں ہو جائے۔

خارجیوں کی طرح علی بن محمہ خارجی بھی اہل بیت کا سخت دشمن تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے سخت بُغض رکھتا تھا۔ جامع مسجد کے صحن میں اپنا تخت بچھوا کر اس پر بیٹھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ لعنت کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے لشکر میں سادات عظام کی خواتین کولونڈیاں بنا کر فروخت کیا۔ ایک ایک زنگی نے دس دس سیدانیاں گھر میں رکھی ہوئی تھیں۔

(البدء والتاريخ، جلد4، صفحہ 35، مكتبة الثقافة الدينية \*تاريخ الطبري، جلد9، صفحہ 412 ـ ـ ـ ، دار التراث، بيروت \*تاريخ ابن الوردي، جلد1، صفحہ 224، دار الكتب العلمية، بيروت \* كنز الدرس وجامع الغرب، جلد5، صفحہ 265، عيسى البابي، الحلبي \* تجارب الأمم وتعاقب الهمم، جلد4، صفحہ 397، دار الكتاب العربي، بيروت \* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير جلد4، صفحہ 397، سروش، طهران \* الكامل في التاريخ، جلد6، صفحہ 263، دار الكتاب العربي، بيروت \* المختصر في أخبار البشر، جلد2، صفحہ 46، المطبعة الحسينية المصرية \* تاريخ ابن خلدون، جلد4، صفحہ 24، دار الفكر، بيروت \* جهو في نبي، صفحہ 189، مركز سراجيم، لابور)

کے جدان بن اشعث قرمط: یہ شخص کو فہ کارہنے والا تھا۔ شروع میں نیکوکار تھا بعد میں ایک باطنی فرقہ کے ہاتھ چڑھ گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں کا ریوڑ دوسرے گاؤں کے لیے جارہا تھا، راہ میں اس کوایک باطنی فرقہ کا تبلیغی ملا، حمدان نے باطنی سے پوچھا آپ کہاں جائیں گے ؟ داعی نے اسی گاؤں کا نام لیا جہاں حمدان کو جانا تھا۔ حمدان نے کہا آپ کسی بیل پر سوار ہو جائیں! اس نے کہا جھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ حمدان نے پوچھا کیا آپ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ؟ داعی نے جواب دیا: ہاں میر اہر کام

عکم کے ماتحت انجام پاتا ہے۔ حمد ان نے سوال کیا کہ آپ کن کے عکم پر عمل کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے مالک اور تیر کے اور دنیاوآ خرت کے مالک کے عکم کی تغییل کرتا ہوں۔ حمد ان نے کہا کہ وہ تواللہ عزوجل ہے۔ اس نے کہا تو پچ کہتا ہے۔ حمد ان نے پوچھا آپ فلاں گاؤں کس غرض سے جارہے ہیں؟ باطنی نے کہا ججھے عکم ملاہے کہ وہاں کے باشندوں کو جہل سے علم، ضلالت سے ہدایت اور شقاوت سے سعادت کی طرف لاؤں۔ حمد ان نے کہا ججھے بھی ایسے علم کا فیضان عطا بیجئے۔ یوں حمد ان باطنی فرقہ کے قابو میں آگیا اور باطنی نظریات کی تبلیغ کرنے لگا۔

حمدان نے بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چو نکہ یہ بہت عبادت گزار تھایوں کئی لوگ اس کے دامن فریب میں آگئے۔ حمدان نے اپنے پیروکاروں پر پچپس نمازیں فرض کیں۔ جب لوگوں نے شکوہ کیا کہ نمازوں کی کثرت نے انہیں دنیاوی اشغال اور کسب معاش سے روک دیا ہے تو بولا: اچھا میں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کروں گا۔ چندروز کے بعد لوگوں کوایک نوشتہ دکھانے لگا جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مہدی ہو، تم ہی مہدی ہو، تم ہی مہدی ہو، تم ہی جبرائیل ہو۔ یعنی اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ مجھے فرما گئے ہیں کہ نماز صرف چارر کعتیں ہیں۔ دور کعت قبل از فجر اور دور کعت قبل از غروب بقیہ نمازیں کوئی نہیں۔ پھراذان بھی اپنی گڑھ کی۔ اس نے سال بھر میں صرف دوروزوں کا حکم دیا ایک روزہ ماہ مہر جان اور ایک نوروز کا۔ شر اب کو حلال اور غسل جنابت کو ختم کر دیا۔ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنادیا۔

حمدان کی موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں پھے پہتہ نہیں۔حمدان کے مذہب کو قرامطہ بھی کہاجاتا ہے جس کے بارے میں تاریخ شاہدہ کہ یہ مذہب کافی عرصہ رہااور اس کے ماننے والوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کافر سمجھ کران سے جنگیں کیں، جوان کے عقیدے کونہ مانتا تھااسے قتل کردیتے تھے۔ یہاں تک کہ ابوطاہر قرمطی (جس نے خود کو خدا کا او تارکہا) نے اپنا قبلہ کعبہ سے ہٹا کربیت المقدس کو بنالیا تھا اور اس غرض سے کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جج کرنے آئیں وہ 317 ہجری میں حجر اسود کو اکھاڑ کرلے گیا، لیکن مسلمانوں نے اس کے منصوبے کو ناکام بنادیا آخر کار 339 ہجری کو حجر اسود واپس خانہ کعبہ میں نصبہ ہو گیا۔

319 ہجری میں مکہ معظمہ فوج کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے نثر اب پی، گھوڑ ہے سے مسجد میں پیشاب کروایا، زائرین کعبہ کو قتل کیا، زمز م کا کنوال اور مکہ معظمہ کے متعدد کنویں اور ندی نالے اور گڑھے مسلمان کی لاشوں سے بھر گئے۔

اس قتل وغارت کے سبب317 ہجری سے 327 ہجری تک جج موقوف رہا۔ ابو طاہر اس واقعہ کے بعد مرض چیچک میں مبتلا ہوا، اس مرض نے اس کاایسا بُراحال کر دیا کہ جسم عکڑے عکڑے ہو گیااور آخر کار ذلت کی موت مرگیا۔

(تاريخ الطبري، جلد10، صفحہ25، دار التراث، بيروت\* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جلد12، صفحہ29، دار الكتب العلمية، بيروت \* الكامل في التاريخ، جلد6، صفحہ463، دار الكتاب العربي، بيروت \* تاريخ ابن خلدون، جلد3، صفحہ419، دار الفكر، بيروت \* اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، جلد1، صفحہ151، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي \* كنز الدرر، وجامع الغرر، جلد6، صفحہ44، عيسى البابي، الحلبي \* جھوٹے نبي، صفحہ205، مركز سراجيم، لاہور)

علی بین فضل میمنی: 293 ہجری میں علی بن فضل نام کاایک شخص جو پہلے اساعیلی فرقہ میں تھا مضافات سے صنعاء میں اس دعویٰ کے ساتھ آیا کہ وہ نبی اللہ ہے۔ کافی عرصہ یہ اپنی نبوت کاڈھو نگ رچا تار ہالیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس نے ایک ڈرامہ یہ کیا کہ ایک خاص چیز مختلف جانور کی چربی، گو بر اور دیگر اشیاء سے تیار کی پھرایک رات بلند مکان پر چڑھ کریہ گولیاں دہکتے ہوئے کو کلوں پر ڈال دیں ،ان سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا، اس دھوئے میں ایسا ظاہر ہونے لگا کہ اس کے اندر کوئی مخلوق ہے جسے آگ کا عذاب ہورہا ہے۔

یہ منظر دکھا کراس نے لوگوں کو یہ بتلانا چاہا کہ میری نبوت کا انکار تمہارے لیے باعث عذاب ہے۔اس فریب میں کئی لوگ مبتلا ہو گئے اور اس کے پیروکار بننا شروع ہو گئے۔وقت کے علماء نے اس کی خوب تردید کی لیکن جاہل عوام نے علماء کے ارشادات کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوگئی۔

علی بن فضل نبوت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک خدائی کا بھی دعویٰ کرتا تھا چنانچہ اپنے ایک ماننے والے کی طرف ایک خط میں اس نے یوں مضمون تحریر کیا'' من باسط الارض دواجھا و مزلزل الحبال و مرسھا علی بن

الفضل الى عبده فلاں بن فلاں "ترجمہ: بیہ تحریر زمین کے کھیرانے اور بانکنے والے اور پہاڑوں کے ہلانے اور کھیرانے والے علی بن فضل کی جانب سے اس کے بندہ فلاں بن فلاں کے نام ہے۔

اس نے بھی اپنے مذہب میں تمام محرمات کو حلال کر دیا تھا یہاں تک کہ شراب اور بیٹیوں سے نکاح بھی جائز قرار دے دیا۔ اس طرح کی بے شرمی عام ہونے کے سبب شریف لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور ایک دعوت میں کسی نے اسے زہر بلاکر موت کے گھاٹ اتار دیا۔

(مر آةالجنانوعبرةاليقظان في معرفةما يعتبر من حوارث الزمان، جلد2، صفحه204، دار الكتب العلمية، بيروت\* جهو لي نبي، صفحه 239، مركز سر اجيه، لابور)

کی حامیم بن من اللہ محکمی: 313 ہجری میں ابو محمہ حامیم بن من اللہ محکسی نے سرزمین ریف واقع ملک مغرب میں دعویٰ نبوت کیا اور اپنی فریب کاری کا جال پھیلا کر ہزار ہاعوام کو اپنا ہیر و بنالیا۔ اس نے اپنے مانے والے کے مغرب میں دعویٰ نبوت کیا اور اپنی فریب کاری کا جال کی ۔ خزیر کو حلال کردیا، جج، زکوۃ اور وضو کو ختم کردیا، ماور مضان کے لیے شرعی اسلامی احکام میں بہت زیادہ تبدیلی کی۔ خزیر کو حلال کردیا، جمعرات کو دو پہر تک کاروزہ متعین روزے ختم کردیے فقط آخری عشرہ کے تین ، شوال کے تین اور ہر بدھ اور جمعرات کو دو پہر تک کاروزہ متعین کیا۔ یا نج نمازوں کی جگہ دو نمازیں لازم کیں، پہلی طلوع آفتاب اور دوسری غروب آفتاب کے وقت۔

اس کی پھو پھی جس کانام تبخیت یا تابعتیت تھا، کاہنہ اور ساحرہ تھی۔ یہ بھی نبیہ متصور ہوتی تھی اور اس کانام بھی نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی بہن دوجوع جو کاہنہ اور ساحرہ تھی خانہ ساز نبوت کے درجہ پر فائز تھی۔ اس نے اپنے پیروؤں کے لیے بربری زبان میں ایک کتاب لکھی جسے کلام اللی کی حیثیت سے پیش کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کو جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے تھے ان کا مفہوم یہ تھا: توجو کہ آئکھوں سے نبیاں ہے مجھے گناہوں سے پاک کردے۔ اے وہ جس نے موسی علیہ السلام کو دریا صبحے وسلامت پار کروایا۔ میں جامیم اور اس کے باپ ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میرا سر، میری عقل ، میر اسینہ ، میر اخون اور میرا گوشت و پوست سب ایمان لائے ہیں۔ میں حامیم کی پھو پھی تابعتیت پر بھی جو ابو خلف من اللہ کی بہن ہے ایمان لایا ہوں۔

عامیم ایک لڑائی میں مارا گیاجو 319 یا 320 ہجری میں تبخیر کے پاس احواذ میں قبیلہ مصمودہ سے ہوئی۔ لیکن جو فد ہب قائم کر گیاوہ ایک زمانہ تک عبرت کدہ عالم میں موجود رہا۔ حامیم ہی کے خاندان میں عاصم بن جمیل بھی ایک حجووثانبی گزراہے۔

(البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، جلد 1 ، صفحہ 192 ، دار الثقافة، بيروت \* تاريخ ابن خلدون، جلد 6 ، صفحہ 288 ، دار الفكر ، بيروت \* الاستقصالاً خبار دول المغرب الاقصى، جلد 1 ، صفحہ 248 ، دار الكتاب، الدار البيضاء \* جھوٹے نبى، صفحہ 250 ، مركز سر اجيہ، لاہور)

کو عبد العزیز باسندی: یہ شخص علاقہ صفانیان کا رہنے والا تھا۔ اس نے 322 ہجری میں دعویٰ نبوت کر کے ایک پہاڑی مقام میں اپنافتنہ عام کیا۔ یہ شخص بڑا شعبدہ بازتھا۔ پانی کے حوض میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا تو مشمی سرخ دیناروں سے بھری ہوتی تھی۔ اس قسم کی شعبدہ بازیوں اور نظر بندیوں سے ہزار ہالوگ اس کے فتنہ میں مبتلا ہوگئے۔ علماء حق نے اس کی خوب مخالفت کی لیکن جن جاہلوں کی دلوں پر کفر کی مہرلگ چکی تھی وہ اس کے حلقہ احباب میں آکرایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

باسندی کے پیروکار جب زیادہ ہونے گئے تواس نے زبر دستی مسلمانوں کو اپنا پیروکار بناناشر وع کر دیااور جو مسلمان اس پر ایمان نہ لاتا اسے قبل کر دیتا۔ جب اس کا ظلم بڑھا تو وہاں کے حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ باسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لشکر اسلام نے اس کا محاصرہ کر کے ،ان کو کھانے پینے سے عاجز کر دیا جس کی وجہ سے اس کے اور اس کے لشکر کی حالت ابتر ہوگئی۔ آخر لشکر پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہوگیا اور اس کے پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتار نے کے ساتھ ساتھ اس مرتد کا بھی سرکاٹ کر اس کے فتنے کو ختم کر دیا۔

(جھوٹے نہی، صفحہ 257،مرکز سراجیہ، لاہوی)

محمود بین فرج نیسا بوری: اس شخص نے نبوت کا دعوی کیا اور بعض لوگوں کو اپنا پیر و کا بنالیا بعد میں کے محمود بین فرج نیسا بوری: اس شخص نے نبوت کا دعوی کیا اور اس کے پیر و کار گرفتار کر لیے گئے۔ (الکامل فی التاریخ، جلد6، صفحہ 125، دار الکتاب العدبی، بیروت)

ہماوند: سواد علاقہ سے ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا۔ کثیر سوادیہ نے اس کی اتباع کی اور اپن جائیدادیں نے کردیتا تھا۔اس نے اپنے جائیدادیں نے کردیتا تھا۔اس نے اپنے چار پیروکاروکے نام خلفائےراشدین کے نام پررکھے۔ (الکامل فی التاریخ، جلد8،صفحہ517،دارالکتاب العربی، بیدوت) کے متنبی: بیہ شخص شام سے آیا اور فنون ادب میں مہارت رکھتا تھا۔اس نے نبوت کادعوی کیا اور کثیر لوگوں

کو فتنه میں مبتلا کر دیا۔ سیف الدولہ باد شاہ سے مل گیااور بعد میں اس سے الگ ہو گیا۔ کو فہ جاتے ہوئے راستہ میں قتل (المعتصد فی اُنعالی البشر، جلد 2، صفحہ 105، المطبعة الحسینیة المصریة)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

﴿ **ابوعیسیٰ اصبِهانی:** اس نے نبوت کا دعوی کیااور بیہ بھی کہا کہ اللہ عزوجل نے اسے معراج کروائی اور اللہ عزوجل نے اسے معراج کروائی اور اللہ عزوجل نے اس کے سرپر ہاتھ پھیراہے۔ (البدء دالتاریخ، جلد4، صفحہ 35، مکتبة الفقافة الدینیة)

ہے البرم: الس کا نظریہ تھا کہ اللہ عزوجل کی روح حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل ہوئی اور حضرت آدم سے نوح، پھرابراہیم علیہ السلام ، پھر موسی علیہ السلام ، پھر موسی علیہ السلام ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، پھر حضرت آدم سے نوح، پھرابراہیم علیہ السلام ، پھر محمد بن حفیہ السلام ، پھر محمد بن حفیہ اور پھراس کے جسم منتقل ہوئی۔ یہ شعبدہ بازتھا، لوگوں کو شعبد ہے دکھا کر اپنا پیر وکار بناتا تھا۔ اس کا دعوی تھا کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور علم غیب رکھتا ہے۔ بادشاہ مہدی نے اسے گرفتار کرنے کے لیے لوگ بھیجے۔ جب اس کا محاصرہ کر لیا گیا تو یہ ایک قلعہ میں بند ہوگیا۔ جب محاصرہ میں شدت آئی تو اس نے عور توں اور غلاموں کو زہر پلا کے مار دیا۔ قلعہ کے جانوروں اور کھانوں کو آگ لگا کرخود کو آگ میں جلادیا۔ اس نے اپنے پیر وکار وسے یہ کہاتھا کہ مرنے کے بعد میری روح کسی اور کے جسم میں آئے گی۔

(البدءوالتاريخ، جلد6، صفحہ 97، مكتبة الثقافة الدينية \* تاريخ مختصر الدول، صفحہ 126، دار الشرق، بيروت)

اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور قتل ہوا۔

(الکامل فی التاریخ، جلد 7، صفحہ 340، دار الکتاب العربی، بیروت)

کو مانی اس نے باد شاہ ابن سابور کے دور میں نبوت کادعویٰ کیا اور کثیر مخلوق نے اس کی اتباع کی۔اس کے پیروکار مانوی کہلاتے تھے۔اس کا مذہب شویہ تھا۔اس کا نظریہ تھا کہ عالم دوہیں ایک نور کا اور ایک ظلمت کا۔دونوں ایک دوسر سے جداہیں۔نور عظیم عالم ہے۔مانی نے اپنے ماننے والوں پر روزے اور رہبانیت کو فرض کیا،دن میں چار نمازیں مقرر کیں، زکو قاکودس قسم کے اموال میں مخصوص کیا۔

(المختصر في أخبار البشر،جلد1،صفحه47، المطبعة الحسينية المصرية\* تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية،صفحه98،دار النفائس)

﴿ مروک زندلیق: اس نے نبوت کادعویٰ کیااور جائیداد میں عور توں کا حصہ مر دوں کے برابر تھہرایا۔ (المعتصد فی اُخیار البشر، جلد 1، صفحہ 51، المطبعة الحسینیة المصدیة) کو تاریداد کی اتباع کر کے ارتداد کی خص نبوت کا دعویٰ کیااور کثیر لو گوں نے اس کی اتباع کر کے ارتداد کا از تکاب کیا۔ کاار تکاب کیا۔ اس نے عور توں اور بچوں کا قتل عام کیا پھر اللّٰہ عزوجل نے اسے طاعون کے ذریعے ہلاک کیا۔

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جلد، 14، صفحہ 23، دار الكتاب العربي، بيروت)

الباب ولي الله، الباب ولي الله ''کثیر عوام اس کی پیروکار ہوگئ۔ روم کے لوگوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی جس میں چار ہزار لوگ مارے گئے اللہ ''کثیر عوام اس کی پیروکار ہوگئ۔ روم کے لوگوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی جس میں جار ہزار لوگ مارے گئے اور یہ بھی قتل ہوگیا۔ (تاریخ الإسلام دوفیات المشاھیر والأعلام، جلد 46، صفحہ 42، دار الكتاب العربی، بیروت)

ہا اصفر بن ابوا تھے۔ اس نے در میان کے در میان کے شہر راس عین کار ہنے والا تھا۔ اس نے نبوت کادعویٰ کیا اور ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ جس میں کا انتظار ہے وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اصفر نے دعویٰ نبوت کے بعد طرح طرح کے شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناناچاہا۔ بے شار جائل لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہوگئے۔ جب اس کی جعیت بڑھنے گئی تو اس کو بھی حکم انی کا شوق چڑھا، لیکن اس مر تبہ اس جھوٹے دعویدار نے مسلمانوں کو چھوڑ کر عیسائی رومیوں کی طرف رخ کیا اور ان سے کئی جنگیں جیت کر خوب مال حاصل کیا۔ رومیوں نے حکم ان نفر الدولہ بن مروان حاکم کی طرف رخ کیا اور ان سے کئی جنگیں جیت کر خوب مال حاصل کیا۔ رومیوں نے مکملکت میں رہ کر کئی مرتبہ بہارے ساتھ جنگ کی ہے۔ اگر تم اپنے بیمان اور اتحاد سے دست بردار ہو بھے ہو تو ہمیں مطلع کروتا کہ بہم اپنی صوابدید پر عمل کریں۔ حاکم کو اصفر کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خود بھی خطرہ تھا کہ یہ کہیں مسلمانوں سے بھی قتل وغارت کرنا شروع نہ کردے۔ نفر الدولہ نے چند نوجوان اصفر کی طرف بھیج جو بظاہر اس کے مطلقہ احباب میں آگئے اور ایک دن جب اصفر اکیلاان کے ساتھ کہیں جارہا تھا توانہوں نے موقع پاکر اصفر کو گرفار کر لیا ور نفر الدولہ کے پاس پیش کردیا۔ نفر الدولہ نے اصفر الدولہ نے اصفر اکیوائی کو جیل میں قید کردیا اور اس کے بعد اس کا کچھ حال معلوم نہیں اور نفر الدولہ کے پاس پیش کردیا۔ نفر الدولہ نے اصفر واصل جہنم ہو گیا ہوگا۔

(جھوٹ نبی، صفحہ 282ء مرکو سراجیہ، لاہوں)

خوبد اللدرومی: یہ تاجروں کا غلام تھا۔ شیطان نے اس کے اعمال اس کے سامنے انجھے کیے اور اس نے نبوت کادعوی اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ (البدایة والنهایة، جلد 14، صفحہ 110، دار احیاء التواث العوبی)

ہ رشید الدین ابوالحشر سنان: محمد ثانی بن ثانی باطنی کے عہد حکومت میں شام کے اساعیلیوں نے الموت سے قطع تعلق کر کے رشید الدین ابوالحشر کو جو سنان کے لقب سے مشہور تھا اپنا سر دار بنالیا تھا۔ سنان نے خود نبوت کا دعویٰ کیااور ایک البامی کتاب متعقدین کے سامنے پیش کی۔ یہ شخص اپنے آپ کواوتار اور مظہر ایزدی بتاتا تھا۔ باطنی لوگ اس کے بڑے معتقد تھے۔ اس کے سپاہی اس کے ایک اشار سے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے در پے ہوتے تھے۔ یہ باطنی گروہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور حضر سے صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ کے سخت دشمن مسلمانوں کے خلاف تھے اور حضر سے صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی بھی کو شش کی۔ فریکیوں کو شکست دینے کے بعد صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کیااور ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ یہاں تک کہ باطنیوں کا سب سے صلاح الدین ابو بی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کیااور ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ یہاں تک کہ باطنیوں کا سب سے ہاری سلطان سے جان چھڑ اوور نہ ہم تم کو قتل کردیں گے۔ یوں حار می نے سلطان کو پیغام بھیجا اور منت ساجت کی تو سلطان صلاح الدین ابو بی نے محاصر ہا ٹھالیا۔ دور خور اور نہ ہم تم کو قتل کردیں گے۔ یوں حار می نے سلطان کو پیغام بھیجا اور منت ساجت کی تو سلطان صلاح الدین ابو بی نے محاصر ہا ٹھالیا۔ دور خور کا مدر بین ابو بی خور دور نہ ہم تم کو قتل کردیں گے۔ یوں حار می نے سلطان کو پیغام بھیجا اور منت ساجت کی تو سلطان صلاح الدین ابو بی نے محاصر ہا ٹھالیا۔ دور نہ ہم تم کو قتل کردیں گے۔ یوں حار می نے سلطان کو بیغام بھیجا اور منت ساجت کی تو سلطان صلاح الدین ابو بی نے محاصر ہا ٹھالیا۔

ﷺ حسین بن حمدان خصیبی: اس نے بھی نبوت کا جھوٹاد عوی کیا۔ حسین بن حمدان عراق کے ایک گاؤں میں پیدا ہو۔ اس نے کس من میں دعوی نبوت کیا اس کے بارے میں دو طرح کہ اقوال ہیں۔ ایک قول ہے کہ 656 ہجری کے قریب۔ خصیبی پہلے غالی شیعہ تھا بعد میں نبوت کا ہجری کے قریب۔ خصیبی پہلے غالی شیعہ تھا بعد میں نبوت کا دعوی کر کے بغداد اور بھرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس پر سختی شروع کی اس لیے بھاگ کر پہلے سوریہ اور پھر دمشق چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے اپنی نبوت کی تبلیغ شروع کی جس کے بتیجہ میں حکام نے پکڑ کر قید کر ڈالا۔ مدت تک قیدرہا۔ اس دوران اس نے داروغہ جیل پر ڈورے ڈالئے شروع کیے ، آخر کاروہ اس پر ایمان لاکر صحح ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ دونوں جیل سے بھاگ کر حلب چلے گئے۔ ان دنوں علب امیر سیف الدولہ بن حمدان کے زیر کومت تھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا پر چار کیا توامیر نے اسے قید کردیا۔ پچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ امیر سیف الدولہ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک غیر معمولی قابلیت کا انسان ہے۔ اس نے اسے قید سے نکال کر اپنے مداحوں اور صاشیہ نشینوں میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہدایہ رکھا۔ اس کتاب کا نتساب حاشیہ نشینوں میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہدایہ رکھا۔ اس کتاب کا نتساب

سیف الدولہ کی طرف کیا۔ سیف الدولہ اس کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ سیف الدولہ کا واضح طور پر اس کی نبوت پر ایمان لا ناثابت نہیں لیکن اس کے مذہب کویر وان چڑھانے میں اس کا بہت ہاتھ ہے۔

خصیبی کامذ ہب نہ صرف شہر و مضافات حلب میں مضبوط ہوابلکہ کوہِ حماہ میں بھی اس کو بڑی مقبولیت ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی پیروکاروں کی تعداد تین لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس کی موت کے بعد اس کے ماننے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ہو گئ تھی۔ خصیبی نے جج کی فرضیت کا انکار کیا۔ اولادِ علی کے سواکسی کے پیچے نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا۔ (جھوٹے نبی، صفحہ 352، مو کز سراجیہ، لاہور)

جعبد الحق بن سبعین مرسی: یہ شخص ملک مغرب کے ایک قصبہ مریسیہ میں ظاہر ہوا۔ دعویٰ نبوت کیا اور کئی اس کے پیروکار ہوئے جواپنے آپ کو سبعینیہ کہلواتے تھے۔ان کے ماننے والے نماز اور دوسرے نہ ہمی فرائض کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔اس کو اور اس کے ماننے والوں کو ملک سے زکال دیا گیا۔

ابن سبعين محتاجوں اور مسكينوں كى براى خدمت كرتا تھا اور كہاجاتا ہے كہ سونا بنانے كافار مولا جانتا تھا اور بليخ كلام بھى كرتا تھا۔ ان سب خوبيوں كولے كر شيطان نے اس سے دعوى نبوت كروا يا اور سے واصل جہنم كرديا۔ اس كى موت 888 ججرى ميں يوں ہوئى كہ اس نے فصد تھلوا ياليكن خون كو بندنه كر سكا۔ آخرا تناخون نكل گيا كه مرگيا۔ (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جله 49، صفحہ 283، دار الكتاب العوبي، بيروت\* البداية والنهاية، جلد 13، صفحہ 303، دار إحياء التراث العربي\* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جلد 7، صفحہ 232، دار الكتاب العربي، مصر \*جھوٹے نبي، صفحہ 360، مركز سراجيہ، لاہور)

ہم میر محمد حسین مشہدی معروف ''نمود'' و ''ندعی نبوت تھا۔ رائج علوم میں اسے کافی دستر س تھی۔ اہل کابل میں اس کی کافی عزت تھی۔ صوبہ دار کابل عمدۃ الملک نے اپنی لے پالک لڑکی جو سیدہ تھی اس کا نکاح اس سے کر دیا جس سے اس کی شہر ت اور زیادہ عام ہو گئی۔ عمدۃ الملک کی وفات کے بعد اس نے سیدہ تھی اس کا نکاح اس سے کر دیا جس سے اس کی شہر ت اور زیادہ عام ہو گئی۔ عمدۃ الملک کی وفات کے بعد اس نے سوچا کہ اپنی قسمت کو مغل باد شاہ اور نگ زیب عالمگیر کے پاس چل کر آزمایا جائے چنانچہ بیش قیت تحاکف لے کر دبلی کی طرف دوانہ ہوالیکن ابھی لاہور ہی پہنچا تھا کہ سلطان اور نگ زیب دنیا سے پر دہ کر گئے۔

اپنے شاگرد'' رشید''جوعدۃ الملک کے منثی کا بیٹا تھااس کے ساتھ مل کرایک نیا مذہب ایجاد کیااور نبوت کا دعویٰ کردیا۔ محمد حسین نے ایک کتاب فارس کی لکھی جس میں فارس کے جدیدالفاظ استعال کیے اور پر انے الفاظوں کو عربی طریقة پرتر خیم کر کے درج کیے اور اس کتاب کی اشاعت کے بعد خود پر نزول وحی کادعویٰ کردیا۔

محمہ حسین نے نبوت کا دعویٰ کچھ نرالے انداز سے بوں کیا کہ اس کارتبہ نبوت اور امامت کے ماہین ہے۔ محمہ حسین نے بعض ایام مخصوصہ کو عید ہائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیااور اپنے پیروؤں کو جن کا لقب فربودی رکھا تھا یہ ہدایت کی کہ وہ ان ایام کا احترام کریں۔ اس نے جس روز اس پر پہلی وحی نازل ہوئی اس کا نام روز جشن قرار دیا جسے وہ نہایت و ھوم دھام سے مناتے تھے۔ محمہ حسین نے خلفائے راشدین کی نقالی کرتے ہوئے اپنے کہی جار خلیفہ مقرر کیے تھے۔

فر بودی تحریک کے لیے لاہور شہر کی آب وہوا کچھ زیادہ سازگار نہ ثابت ہوئی تو دہلی جاکراس فتنہ کو عام کرنا شروع کردیا۔ محمد شاہ دبلی کے وزیر محمد المین خان کو جب اس کی شرا تگیز یوں کا معلوم ہوا تواس نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ لیکن تقدیرالٹی سے محمد المین کواس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ لیکن تقدیرالٹی سے محمد المین کواس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ لیکن تقدیرالٹی سے محمد المین کو جب کچھ افاقہ ہوا تو گرفتاری کے متعلق پوچھا تو کو توال نے کہا کہ ہم آپ کا معجزہ اور اس کی بدد عاکا اثر سمجھے۔ محمد المین کو جب کچھ افاقہ ہوا تو گرفتاری کے متعلق پوچھا تو کو توال نے کہا کہ ہم آپ کی طبیعت ناسازی خبر سن کر بدحواس ہو گئے۔ محمد المین نے ہمت کر کے کہا کہ صبح کو ضروراسے گرفتار کر کے لانا۔ اس حکم کے بعد محمد المین کا مرض اور زیادہ شدت پر گیا اور محمد حسین اس پر فخر کرنے لگا اور بہت خوش ہوا۔ محمد المین کا بیٹا کہ محمد حسین کی ناراضی کا بیا اثر ہے۔ اپنے والد کا بیہ حال دیکھا تو گھرا با اور اسے بھین ہوگیا کہ محمد حسین کی ناراضی کا بیا اثر ہے۔ اپنے دیوان کے ہاتھ پائی ہزار دو پیداس کی نذر کے لیے بھیجا اور معافی کی درخواست کے ساتھ تعویذ کی التجا کی۔ قاصد راستہ ہی میں تھا کہ محمد المین کی شہر سے اور زیادہ ہوگئی۔ محمد المین کی خواس کی خبر مل گئی۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں میں محمد حسین کی شہر سے اور زیادہ ہوگئی۔ محمد المین کی حواس کی التجا کی۔ اس بو المین کی خواس کی خواس کے جشن کی تقریب میں سار ابول کھول دیا اور محمد حسین کے سارے فتے لوگوں میں عام کرد ہے۔ اسی وقت ہزار ہا آد میوں نے اس باطل مذہب سے بیزار می اختیار حسین کے سارے فتے لوگوں میں عام کرد ہے۔ اسی وقت ہزار ہا آد میوں نے اس باطل مذہب سے بیزار می اختیار حسیدن کے سارے فتے لوگوں میں عام کرد ہے۔ اسی وقت ہزار ہا آد میوں نے اس باطل مذہب سے بیزار می اختیار حسیدن کے سارے دولت جاتے دیکھی تو خر بودیوں کے جشن کی تقریب میں سار ابول کھول دیا اور محمد کو سراجہ، لاہوں)

عبد العزیز طرابلسی: اس نے (717ھ) نبوت کا جھوٹاد عویٰ کیا، حاکم طرابلس کے حکم پرایک اشکر نے اس کو گرفتار کرکے قتل کردیا۔ (جھوٹے نبی، صفحہ 364، مرکز سراجیہ، لاہور)

کم محکم وری: 1140 ہجری میں جامع از ہر میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسے شیخ احمد عماوی کے سامنے پیش کیا تواس نے کہا کہ 72ر جب کو جبر ائیل امین نازل ہوئے اور مجھے آسانوں کی سیر کروائی، میں نے ملا تکہ کو دور کعت نماز پڑھائی، نماز کے بعد جبر ائیل علیہ السلام نے مجھے ایک رقعہ دیا جس میں لکھاتھا کہ تم نبی مرسل ہو۔ جب شیخ نے اس کی سیہ باتیں سنیں تو کہا کہ تو مجنون ہے۔ تکروری نے کہا میں مجنون نہیں نبی ہوں۔ شیخ نے لوگوں سے اس کو پٹائی کروائی اور اسے جامعہ سے زکال دیا۔ بادشاہ نے اس طلب کیا اور اس سے سوال کیا تواس نے وہی پچھ کہا جو شیخ عماوی

سے کہا تھا۔اس کو تین دن قید کیا گیااور علما کو جمع کیا گیااوراسے توبہ کرنے کا کہا گیالیکن وہ اپنے بات پرڈٹار ہا یہاں تک کہ اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ قتل ہوتے وقت وہ اپنے آپ کو یہی کہتار ہا کہ صبر کر جیسے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا۔

(تاریخ عجائب الآثار فی الذراجہ والاُنجہار، جلد 1، صفحہ 219، دار الجیل، ہیدوت)

کے مرزاعلی مجھ مرزاعلی جارت کا اس کا اصل نام علی محمہ تھا اور باپ کا نام محمہ رضا، جو شیر از کا ایک تاجر تھا۔ مرزاعلی محمه نے بابی فرقہ کی بنیادر کھی۔ فارس وعربی کی ابتدائی کتب پڑھتے ہی اس نے سخت ریاضتیں کر کے زبد میں نام کما یا، پھر کر بلا میں سید کا ظم کے حلقہ در س میں شریک رہا۔ سید کا ظم کی وفات کے بعداس کے بہت سے شاگر دلے کر کو فہ پہنچا اور وہاں اپنی مصنوعی عباد توں سے لوگوں کو اپنی طرف ماکل کر لیا، پھر 1260 ھ میں اپنے چیلوں سے یہ اظہار کیا کہ جس مہدی کا انتظار کیا جارہا تھاوہ میں ہی ہوں اور اسکے ثبوت میں بعض احادیث جن میں مہدی موعود کے آثار ذکر کئے گئے ہیں وہ پیش کیے اور کہا ہے تمام آثار مجھ میں پوری طرح پائے جاتے ہیں۔ غالباً س نے نبوت کا دعوی بھی کیا تھا جب اس سے معجزہ طلب کیا گیا تو کہنے لگامیری تحریر و تقریر ہی معجزہ ہے اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں ایک ہی خود کھتا بھی ہوں اور اس نے اپنی چند مناجات لوگوں پر اس خود کھتا بھی ہوں اور اس نے اپنی چند مناجات لوگوں پر بیش کیں جس میں اعراب تک درست نہ تھا۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو کہا: علم ایک گناہ کا مرک شامیری شفاعت کی وجہ سے اس کی خطا معاف ہوئی اور یہ تھم دیا گیا کہ اب نحوی غلطیوں کا اب تک عضب اللی کا شکار تھا میری شفاعت کی وجہ سے اس کی خطا معاف ہوئی اور یہ تھم دیا گیا کہ اب نحوی غلطیوں کا مطا کئی نہیں آئیدہ کو کہا گیا گرہ کو کی غلطیوں کا مطا کئی نہیں آئیدہ کو کہا گیا گرہ کو کی غلطی کر سے تو پچھ حرج نہیں۔

عوام کومائل کرنے کے لیے ایک حربہ اور ملاحظہ فرمایئے: اس نے اعلان کیا کہ میرے وجود سے تمام ادیان متحد ہو جائیں گے کیو نکہ میں آئندہ سال مکہ معظمہ سے خروج کروں گااور جملہ روئے زمین پر قبضہ کروں گا، لہذا جب تک تمام ادیان متحد نہ ہوں نیز تمام دنیامیری مطیع نہ ہو جائے اس وقت تک تمام مردوں پر تکالیف شرعیہ معاف ہیں۔ اب اگر کوئی میر امرید احکام شرعیہ ادانہ کرے تواس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اس اعلان سے بھی دنیا پرست عیش کوش لوگ اس کے فریب میں آتے گئے۔

ذراان کے مذہب کا حال ملاحظہ ہو (1) بہن بھائی میں جنسی تعلقات بلا نکاح بھی قائم کرناروا تھا۔ (2) ایک عورت نو آدمیوں سے نکاح کرسکتی تھی بالفاظ دیگر نو آدمی ایک عورت سے نکاح کرنے کے روادار تھے۔ (3) کسی

ندہب کی پابندی نہ تھی۔اس مادر پدر آزادی کا نتیجہ نہایت بھیانک نکلااس کے متبعین لو گوں میں اعلانیہ فسق و فجور کا

ہزار گرم ہوگیااس نے اپنے مریدوں کو چنداحکام بھی دیئے تھے وہ بطور اشعار تھے۔(4) چونکہ تمام دنیا میرے

زیر نگیں ہوگی نیز تمام دنیا میں ایک مذہب ہونا ہے لمذامیں آئندہ برس مکہ سے خروج کروں گاتا کہ دنیا میرے قبضے

میں آجائے اور میرے وجود سے مقصود اغراض پوری ہوجائیں، اس کے نتیج میں یقیناد شمنان خدا کی جانیں جسم سے

جداہو نگیں، ہزاروں خون کی ندیا بہیں گی، پس جملہ مریدوں کو تھم دیاجاتا ہے کہ وہ بطور علامت و شگون اپنے خطوط کو

مرخ کیا کریں۔(5) السلام علیم کی بجائے ''مر حبابک' 'سلام مقرر کیاجاتا ہے۔(6) اذان میں میر انام بھی داخل ہو۔

ہابی کا کہنا تھا کہ (معاذ اللہ) محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم و علی رضی اللہ عنہ نے مجمد سے بیعت کی اور اب

تک یہ دونوں ہتیاں جداجدا تھیں میں ان دونوں کا جامع ہوا اس لیے میر انام بھی علی محمد ہے۔ نیز جس طرح کوئی آد می

بغیر باب (دروازے) کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح مجھے دیکھے بغیر اور مجھ سے اجازت لیے بغیر خدااور دین

غدا تک نہیں پہنچا جاسکتا۔اس کے چیلوں نے یہ مذکورہ بکواس سن کر ہی اس کا لقب باب کر دیا۔

باب نے اپنے تصنیف کردہ مجموعہ کے ایک حصہ کا نام قرآن دوسرے کا نام مناجات رکھا۔ بابی فرقے کے چندعقائد ملاحظہ ہوں:

(1) خدا کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے سوجب ہم اسے اپنے اندر دیکھتے ہیں تووہی اسے مالا قات کادن ہوتا ہے یہ ملا قات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔

(2) ہمارامر تبہ دیکھ کروہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصہ بہتر ہے۔

(3) حشر و نشر سے مراد نیکی وبدی کی زندگی ہے اگر کوئی شخص گناہ گار ہے وہ مر دہ ہو جاتا ہے ، لیکن جوں ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے ، گویا گناہوں کی زندگی حجیوڑ کر نیکوں کے پاس آتا ہی حشر و نشر ہے ،اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے۔

یہ فتنہ پرور شخص کئی سال تک ایران پر چھایار ہا۔ آخر کار اسے چہراتی کے قلعے میں قید کردیا گیا یہاں تک کہ 1265ھ میں اسے گولی مار دی گئی اور اس کی لاش گلی کوچوں میں گھما کر باہر ڈلوادی گئی۔

(ملخص از مذابب اسلام محمد نجم الغني خان ١٠ميوري، صفحه 667، ضياء القر آن پبلي كيشنز لابور پاكستان)

ہملا محمد علی بار فروشی: ملا محمد علی بار فروشی جسے بابی لوگ قدوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ علی محمد باب کاسب سے بڑا خلیفہ تھا۔ مقام قدوسیت اور رجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدعی تھا۔ رجعت رسول اللہ سے اس کی بیر مراد تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سر نود نیا کے اندر تشریف لا کر بار فروشی کے پیکر میں ظاہر ہوئے۔ بابیوں کی بعض تحریروں میں ملا بار فروشی کو علی محمد باب سے بھی فاکن و بر تر بتایا گیا ہے۔

(جهو ئےنبی، صفحہ 489، مرکز سراجیہ، لاہوی)

مرزابہاءاللہ: بہائی ند ہب بہاءاللہ نے 1863 میں تہر ان ایران میں دریافت کیا۔اس کے پیروکار کی تعدا پچاس سے ستر لا کھ ہے۔

تفصیلی تعارف: قریباد و صدی قبل 1844 میں شیر از کے ایک شخص سید علی محمہ نے جو باب (جس کاذکر ابھی پیچھے گزراہے) کے لقب سے مشہور ہواد عویٰ کیا کہ وہ موعود کل ادبیان ہے،اس نے یہ بھی خبر دی کہ میر بے بعد ایک دوسر سے مظہر اللی کا ظہور ہونے والا ہے جس کی آمد کی خبر تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جو لوگ باب پر ایمان لائے وہ بانی کہلائے۔

باب کوجب قتل کردیا گیا تومیر زایحیی (المعروف ''صبح ازل'') نے اس کی جانشین کادعوی کیالیکن چونکہ اس کی عمراس وقت 19 سال سے زیادہ نہ تھی چنانچہ اس کے بڑے بھائی میر زاحسین علی (بہاءاللہ) نے معاملات کواپنے ہاتھ میں لیا۔

بہاء اللہ 1817ء کو تہر ان میں پیدا ہوا۔ یہ وزیر ایران مر زاعباس نوری کا پیٹا تھا۔ نام میر زاحسین علی تھا۔ ''بہااللہ''اس کالقب تھا۔ اس نے بھی کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی تھی۔ 1863ء میں اس نے اپنے ظہور کا دعوی فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو موعود کل ادیان ہوں جس کی بشارت کتب مقد سہ اور باب نے دی تھی۔ دعوی فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو موعود کل ادیان ہوں جس کی بشارت کتب مقد سہ اور باب نے دی تھی۔ سنہ 1268ء میں بایوں نے ناصر الدین شاہ قاجار پر گولی چلائی اور ایسے شواہد ملے جن سے اس واقع میں میر زاحسین علی (بہاء اللہ) کا ملوث ہو ناثابت تھا چنانچہ حکومت نے اس کو گرفتار کر کے بھانی دینے کا فیصلہ کیا لیکن اس نے روس کے سفار شخانے میں پناہ لی اور روسی سفیر و حکومت نے اس کی حمایت کی اور وہ بھانی سے چھوٹ گیا اور اس کے بعد بغداد چلا گیا اور روسی سفیر کو خط لکھ کر اس کا اور روس کی حکومت کا شکر یہ ادا کیا۔ بغداد میں حکومت برطانیہ

کے کونسل اور فرانسیسی حکومت کے نمائندے نے اس سے ملا قات کی اور اس کو اپنی حکومتوں کی حمایت کا یقین دلایا اور اس کو اپنے اپنے ملکوں کی شہریت اپنانے کی تجویز دی۔ میر زایجیں (صبح ازل) بھی خفیہ طور پر بغداد چلا گیا۔ اس زمانے میں "دموعود بیان" زمانے میں بغداد، کربلا اور نجف بابیوں کی سر گرمیوں کے مراکز میں بدل گئے۔ اس زمانے میں "دموعود بیان" اور "من یظھر کا الله ناام کرے گا) کے دعوے سامنے آئے جس پر اختلاف پیدا ہوا اور بابیوں کے در میان زبردست کشت وخون رائج ہوا۔

اختلاف میر زاحسین علی اور میر زایحیی کے در میان شروع ہوا۔ دو بھائیوں کے در میان یہ اختلاف بابیوں کے در میان انشقاق اور انشعاب کا سبب بنااور بہاءاللہ کے پیروکاروں نے اپنے گروہ کو ''بہائیہ ''اور ضبح ازل کے حامیوں نے اپنے فرقے کو ''ازلیہ 'کانام دیا۔ کہاجاتاہے کہ اس جھگڑے کے نتیج میں میر زایحیی صبح ازل نے اپنے بھائی میر زاحسین علی بہاءاللہ کو مسموم کیا جس کی وجہ سے اس پر رعشہ طاری ہوااور آخر عمر تک اس کے ہاتھوں پر بیر رعشہ طاری ہوااور آخر عمر تک اس کے ہاتھوں پر بیر رعشہ طاری رہوا۔

میر زاحسین علی نے ''من یظهره الله''کااوراس کے بعد نبوت اور الوہیت وربوبیت کادعوی کیا۔اس نے ''خدائے خدایان''،''خالق کا کنات''،''واحد قیدی خدا''،''معبود حقیقی''،'' رب مایری و لایری''(وه پروردگار جو دیکھا ہے اور دیکھا نہیں جاتا) جیسے القاب اختیار کئے۔

اس کی موت کے بعداس کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو قبلہ قرار دیا۔ اس شخص نے ربوبیت کادعوی کرنے کے ساتھ ساتھ نئی شریعت پیش کی اور ''کتاب اقد س' لکھی۔ بہائی کہتے ہیں کہ بہاءاللہ کی کتاب اقد س نے تمام صحف و کتب آسانی کو منسوخ کر دیا ہے۔ بہاءاللہ نے دوسری کتب بھی تالیف کی ہیں جو بہت سی املائی اور انشائی غلطیوں کا مرقع ہیں۔ اس کی اہم ترین کتاب ''ایقان''ہے جو غلطیوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی حیات میں ہی تھیجے اور تجدید ہوئی۔

بہااللہ کی موت 1892ء میں ہوئی۔ اس کا بیٹا عبدالبہا اس کا جانشین ہوا۔ عبدالبہانے 29 سال بہائی مذہب کی تبلیغ کی اور اس کی زندگی میں ہی بہائی مذہب مشرقی اور مغربی ممالک میں پھیل چکا تھا۔ 28 نومبر 1921ء فلسطین میں بید مراتھا۔

عبدالبہا کے بعد اس کے نواسے شوقی آفندی جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھا،اس کا جانشین ہوا۔ شوقی ربانی نے36 سال بہائیوں کی قیادت کی۔ اس کے دور میں بہائی مذہب کئی ممالک میں پھیل چکا تھا۔ بہائی ایک صلح کلی مذہب ہے۔اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کی ایک حقیقی برادری بنادے تاکہ سب صلح وامن کی زندگی بسر کریں اور سب اینے آپ کو ایک ہی نسل اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد تصور کریں۔

بہائیوں کا فتح کا نشان عقاب ہے ، اور ساتھ میں نو کناروں والا ستارا ہے ، یہ عقاب ہے ، اس کو سمبل آف و کٹری کہتے ہیں ، جو 9 عد دادیان کا مجموعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ستارے کے ہر کنارے پر کسی نہ کسی دین کا نشان بناہوا ہے ، ہیفا میں بہاءاللہ کا مقبرہ ہے۔ بہائیوں کے دعویٰ ہیفا میں بہاءاللہ کا مقبرہ ہے۔ بہائیوں کے دعویٰ کے مطابق 6 ملین بہائی اس وقت دنیا مختلف ممالک میں موجود ہیں۔

وین کی تعلیمات ہیں: دین کی تعلیمات ہیں:

1۔ کتاب الاقدی 2۔ کتاب الایقان 3۔ الکلمات المکنونۃ 4۔ مجموع الواح مبار کہ ، جو بہاء اور اس کے بیٹوں کی وصیتوں پر مشممل ہے۔

. 5۔ کتاب شخے۔6۔ الدرر البہیہ 7۔ الحجج البہیہ 8۔ الفرائداس کے علاوہ خطوط کے نمونے ہیں جو اس نے مختلف باد شاہوں اور روؤساء کو ککھے۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ کتب بہاءاللہ نے نہیں بلکہ اس کے پیروکاروں نے لکھ کر اس سے منسوب کر دی ہیں۔کتاب''شخصیت وافکار کاشف العظاء'' میں بہائیوں کی دودیگر کتب کاذکر بھی پایاجاتا ہے:

1\_ ہفت وادی2\_ ہیکل

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: ایک خداجو کہ اپنے آپ کود نیا کے مختلف مذاہب میں مسلسل نمودار کرتا ہے۔

**دیگر عقائد:**روح ابدی اور ضروری اچھی چیز ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے آپ کوروحانی طور پر مضبوط کرنااور خداکے قریب ہونا ہے۔روشن خیالی کے حصول تک مراقبہ کرناہے۔ کے سید علی محمد باب کے ظہور کے ساتھ ہی اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہے اور نیادین ظاہر ہواہے اور سب کو بہائی دین کا اتباع کرناچاہئے۔

ہمائیوں کے نزدیک جنت بہااللہ پرایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے اور دوزخ ظہور پرایمان نہ لانا ہے۔
 ہمااللہ کا دیدار ہی خدا کی دیدار ہے۔

ان کا کعبہ سے منحرف ہیں،ان کا کعبہ اسرائیل ہے، بہاءاللہ کی آخری آرام گاہہے۔

🖈 قرآن پاک سے منحرف ہیں ،ان کی مذہبی کتاب بہاءاللہ کی تصنیف کروہ کتاب ''اقدس''ہے۔

ان کے ہاں وحی نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔

المجہاداور جزیہ ناجائزاور حرام ہے۔

ہبائی مذہب کا عقیدہ ہے کہ حضرت بہاء اللہ ہی خدا کے کامل اور اکمل مظہر ظہور اور خدا کی مقد س حقیقت کے مطلع انوار ہیں۔

یہ ختم نبوت اور ختم رسالت سے منکر ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ خدا ہر ایک ہزار سال کے بعد ایک مصلح پیدا کر تاریج گا۔

🖈 اپنے دین کو خفیہ ر کھنا ضروری ہے۔

ج مردوں پر واجب ہے اور عور توں پر واجب نہیں ہے۔ جج بہاءاللہ کی رہائشگاہ یا شیر از میں سید محمد علی باب کی رہائشگاہ میں بجالا یاجاتا ہے۔

بہائی تعلیمات: هردین اور سائنس کاایک ہونااسکی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔

لمررده ناجائز ہے۔

ہینکاری سود جائز ہے۔

ہ محارم (جن کے ساتھ قرآن کی روسے نکاح حرام قرار دیا گیاہے)کے ساتھ نکاح جائزہے۔ سوائے سوتیل ماں کے۔(یعنی بہن، بیٹی، پھو پھی، خالہ وغیرہ کے ساتھ نکاح جائزہے۔)

🖈 تمام اشیاء حتی که خون ، کتا، سور ، پیشاب و ـ ـ ـ پاک ہیں ـ

🛠 عور توں کا حجاب منسوخ ہے۔

🖈 سیاست میں مداخلت منع ہے۔

عباوت: الله اس مذب میں ایک ماہ کے روزے اور تین وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔

🖈 بہاء دین میں نماز تنہا پڑھی جاتی ہے صرف نماز جناز ہاجماعی ہے۔

المعادت گاہیں ہیں جس میں تمام مذاہب کے لوگ آگراپنے طریقہ سے عبادت کر سکتے ہیں۔

الله کی وصیت کے مطابق عبادت گاہ 9 مناروں اور ایک گنبدسے تشکیل پاتی ہے۔

یہ عبادت گاہیں دنیاکے کافی ملکوں میں موجو دہیں۔

مر ہی رسومات: منڈلاد یوتاؤں کے سامنے مراقبہ کرنا۔

تهوار: عيدين: عيد ولادت باب اول محرم ، عيد ولايت بهاء دوئم محرم، عيد اعلان دعوت باب، پنجم جمادي، عيد نوروز

## بابی اوربہائی فرقے

سید علی محمد باب کو بھانسی دیئے جانے کے بعد، بابیت تین فرقوں میں تقشیم ہوئی اور بہاءاللہ کی موت کے بعد دو بھائیوں (عباس افندی اور محمد علی) کے در میان اختلاف پڑا اور بوں بابیوں میں دومزید فرقے نمودار ہوئے اور بابی فرقوں کی تعدادیا نچ ہوگئی۔

1-ازلیه (بیه فرقه میر زایحیی نوری، صبحازل کو قائد تسلیم کرتاہے۔)

2\_ بہائیہ (بیہ فرقہ میر زاحسین علی، بہاءاللہ کواپنا قائد مانتاہے۔)

3۔خالص بابیہ (یہ فرقہ صرف علی محمد باب کی قیادت کو تسلیم کرتاہے۔)

4 ـ بابيه بهائيه عباسيه (به فرقه عبدالبهاءعباس افندي كو قائد مانتا ہے ـ )

5۔ ناقضون (پیہ فرقہ عبدالبہاء کے بھاغی میر زامحد علی کی قیادت کو تسلیم کرتاہے۔)

### باب ششم : ختم نبوت

#### بهائى مذهب كاتنقيدى جائزه

بہائیت کے عقائد، احکام اور تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ استعار نے پہلے سے تیار کردہ منصوبے کے تحت اس فرقے کی بنیادر کھ کر تدریجاً ور فقہ اور مرحلہ وار، دین اسلام کو منسوخ کرنے اور نبوت اور قرآن کے تعلیمات و قوانین اور نورانی و مقد س احکام کا انکار کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ بہائی فرقوں کے سرکردگان ابتداء میں ابن الحسن امام زمانہ کی نیابت خاصہ کا دعوی کرتے ہیں اور اس کے بعد مہدویت اور پھر نبوت اور آخر میں الوہیت اور اسلام کی منسو فی کا دعوی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام کے آثار کے انہدام کا تھم دیتے ہیں اور شیر از میں نیا لعبہ تعمیر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور استعار کے تدوین کردہ آداب، دعاؤں، اذکار اور اور اور اور زیارت ناموں کے ساتھ اس کا طواف کرتے ہیں۔ استعار کی خواہش اور اہداف کے مطابق تجاب اور پر دے اور عور توں کے لباس کو منسوخ کرکے انہیں بر جنگی کا تھم دیتے ہیں۔ چو نکہ وہ اسلام کی سیاسی تعلیمات سے نقصان اٹھاتے رہے ہیں اس لئے اور اسرائیل بنیادی طور پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے (لیکن اسلام کے خلاف ساز شوں میں استعار کا ہاتھ بٹاتے اور اسرائیل بنیادی طور پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور دہشت گردی میں ان سے تعاون کرتے ہیں)۔ یوں وہ تمام بنیادیں فراہم ہوجاتی ہیں تاکہ اعتقادی ارکان، اخلاقی اقد ار اور معنوی پابندیوں اور تعہدات متز لزل ہوجائیں اور مسلمانوں کی وحدت اور بیجتی تھر قد اور انتشار میں بدل جائے۔

یوں وہ استعار اور یہودی و نصر انی صہیونیت کی سیاست کا حصہ تو ہیں لیکن اپنے احکام میں سیاست کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ بہائیت بالآخر صہیونیت اور مغربی استعار کی نمایاں ترین حامی اور امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی خدمت کا مقابلہ جیت گئی۔ اسی وجہ سے بہائیت کوان کی مسلسل حمایت حاصل ہے۔ بہائیت نے ایران کو نیست و نابود کرنے کے مقابلہ جیت گئی۔ اسی وجہ سے بہائیت کوان کی مسلسل حمایت حاصل ہے۔ بہائیت نے ایران کو نیست و نابود کرنے کے لئے ہر دشمن قوت کاساتھ دیا حتی کہ بہاء اللہ کے کے جانشین ''عباس افندی'' نے ایران پر حملے کی ترغیب دی۔ حتی کہ استعار کی اسی خدمت کے صلے میں برطانوی استعار اور در بارلندن نے اس کو ''سر'' Sir اور ''نائٹ ہوڈ'' کا کے القال دیے'۔ Hood کے القال دیے'۔

بہائیت کی سرشت، تاسیس سے لے کر آج تک،اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کے ساتھ گوندھی گئ ہے اور اس فرقے کے سرغنے تمام اظلماری واستعاری مر اکز بالخصوص امریکہ،اسرائیل اور برطانیہ کے ساتھ ہم آ ہنگ رہے

ہیں اور ان کی خدمت کو مطمع نظر بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون بہائیت کا فلسفہ حیات ہے۔اس سلسلے میں ایران کی پہلوی سلطنت کے دوران بہائی فرقہ شاہ کے ساتھ مکمل تعاون کر تار ہاہے جس کی دستاویزات ساواک کے ریکار ڈمیں موجود ہیں۔

مختف ممالک کے زعماء کے ساتھ بہائی مرکز''بیت العدل الاعظم'' کے ارکان کا تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ سابق امریکی صدر لینڈن جانسن (Lyndon Johnson. B) بہائیوں کو ایک موقع پر مبار کبادییش کی تھی۔

بہائیت اور قادیانی جا میں مما ثلت: بہائیت اور قادیانیت میں بہت مما ثلت پائی جاتی ہے اور ان کا باہم اتحاد بھی ہے۔ مصر میں دولت، میڈیا اور پر اپیگنٹرے کے ذریعے تفریق پیدا کرنے کے لیے قادیانی اور بہائی سازشیں کررہے ہیں۔ بیروت کے ایک بڑے ہوٹل میں پاکستان، ایر ان اور مصر کے قادیانیوں اور بہائیوں کی ایک میٹنگ کی رپورٹ روز نامہ المصریون میں اِس طرح شائع ہوئی ہے: مصری اخبار المصریون نے دعوی کیا ہے کہ پاکستان، ایر ان اور مصر کے قادیانی اور بہائی رہنماؤں نے بیروت میں ایک میٹنگ کی، جس کا مقصد حالیہ مصری انقلاب کے بعد مصر میں قادیانی اور بہائی رہنماؤں نے بیروت میں ایک میٹنگ کی، جس کا مقصد حالیہ مصری انقلاب کے بعد مصر میں قادیانی اور بہائی مذہب کی تخم ریزی تھا۔ یہ میٹنگ بیروت کے علاقے فیروان کے بڑے ہوٹل میں ہوئی، جس میں مصر سے فائز عبد القوی (بہائی)، سلامہ صالح صالح (بہائی)، عادل شریف تہامی (بہائی) اور ربج علی ربح (قادیانی)، ایران سے منیف نور الدین (قادیانی)، شہیر قد جہد انی (قادیانی)، پاکستان سے حنیف نور الدین (قادیانی)، لبنان سے وسیم دحدوح (بہائی)، لوئی شہاب الدین (قادیانی) شامل تھے۔

میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سپر یم کورٹ میں دعوی دائر کر کے مصری حکومت کو قادیانی و بہائی مذہب کو سرکاری مذہب تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔اسی طرح مصری سیٹلائیٹ نیل 7 کے ذریعے دوسیٹلائیٹ مذہب کو سرکاری مذہب تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے۔اسی طرح مصری سیٹلائیٹ نیل 7 کے ذریعے دوسیٹلائیٹ چینل بنائے جائیں، جن کے لیے فنڈ نگ قادیانی فراہم کریں گے اوران کا نظم ونسق بہائیوں کے ہاتھوں میں ہوگاتا کہ مصراور دیگر عرب ممالک میں اپنی سر گرمیوں کو بڑے پیانے پر بھیلا یاجائے۔ نیز میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ وزارتِ عدل اور کابینہ سے نوٹس جاری کر وایاجائے جس میں قادیانیوں کے لیے مساجد کی تعمیر کی اجازت ہو۔اجتماع میں فیصلہ ہوا کہ اسلامی جماعتوں میں اختلافات پیدا کے جائیں اور مصری فوج اور عوام کے بھے دوری پیدا کر کے اس

صور تحال سے فائدہ اٹھا یا جائے۔میٹنگ میں کہا گیا کہ مصرکے فقراء و مساکین کومال ودولت اور ماہانہ و ظائف کے ذریعے اپنی طرف راغب کیا جائے اور قادیانی و بہائی تعار فی لٹریچر زیادہ سے زیادہ چیوا کر تقسیم کیا جائے نیز ویب سائٹس، آن لائن جرائد اور سوشل نیٹ ورکس جیسے فیس بک مثلاً لیکٹر و نک ذرائع سے بھر پوراستفادہ کیا جائے۔اس سے پہلے بھی اخبار نے قادیانیوں کی مذموم سر گرمیوں سے پردہ اٹھایا تھا، جب انہوں نے قاہرہ کے وسط میں واقع طلعت حرب روڑ پر را ہگیروں میں اپنے کفریہ لٹریچر کی تقسیم شروع کررکھی تھی۔

اخبار مزید لکھتا ہے کہ پہلے بھی قادیانی گروہ نے مجمع البحوث الاسلامیہ کو در خواست کی تھی کہ انہیں مصرییں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور اپنے آپ کو ایک اسلامی فرقہ ظاہر کر کے کچھ لٹریچر بھی مجمع کو پیش کیا تھا۔ لیکن مجمع کے بیش کیا تھا۔ لیکن مجمع کے بیش کیا تھا۔ لیکن مجمع نے یہ کہہ کران کو اپنی تبلیغی سر گرمیاں بحیثیت مسلمان شروع کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ان کاعقیدہ اسلام مخالف اور یہ مرتد ہیں ان کے لیے مسلمانوں کی مساحد میں داخلے کی بالکل احازت نہیں۔

اخبار مزید لکھتا ہے کہ قادیانی فرقہ برطانوی وفرانسیسی استعار کی پیداوار ہے اور انہیں بہائیوں کی جانب سے مجمر پورامداد حاصل رہی ہے کیونکہ دونوں کا مقصد مسلمانوں کوراہ ہدایت سے گراہ کرنا ہے۔ماضی میں جب قادیانی عرب ممالک میں اپنی مذموم سر گرمیوں کے فروغ میں ناکام رہے تو اسرائیل نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے اور برطانیہ کے بعد قادیانیوں کاسب سے بڑامر کر اسرائیل کے شہر حیفہ میں ہے۔1934ء میں قادیانیوں نے حیفہ میں اپنا عبادت خانہ بنایا جس کا نام مسجد سیدنا محمود رکھا۔اسی طرح وہاں سے انہوں نے ایک ٹی۔وی چینل ایم۔ٹی۔سی کا بھی آغاز کیا۔

نیز اخبار آخر میں لکھتاہے کہ قادیانی پاکستان اور افغانستان میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے رہے ہیں جس کے عوض ان کولا کھوں ڈالرامداد ملتی ہے۔

اِس ایک رپورٹ کے تناظر میں پوری دنیا میں قادیانی سر گرمیوں کا جائزہ لیں، امریکہ و یورپ ،افریقہ ومشرق وسطیٰ سمیت ہر جگہ ان کے دجل ودھو کہ کو قریب سے دیکھ کر ان پر کام کی ضرورت واہمیت ملکی اور بین الا قوامی سطح پر کتنی بڑھ گئی ہے؟ جج جیسی عبادت کے موقع پر مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ میں قادیانی امریکہ ویورپ اور برصغیر سے کس طرح پہنچ جاتے ہیں؟ کس کس ملک سے کون کون سی ٹریول ایجبنسیاں قادیانیوں کو وہاں پہنچاتی ہیں؟

جدہ میں ان کا خفیہ مرکز کس طرح کام کر رہاہے اور وہاں حجاج وزائرین کو پھنسانے کے لیے قادیانی کیا حربے استعال کرتے ہیں ؟

(http://www.urduweb.org/mehfil/threads/64081 ربهائيت اور قاديانيت ميس مماثلت 1813/6408

ہ کو کری فرقہ: 768ھ میں ہندوستان کے اندر سید محمہ نامی ایک شخص نے مہددیت کادعویٰ کیااور فرقہ مہدویہ کی بنیادر کھی۔اس کی وفات کے بعداس کے پیروکاروں میں سے ایک نہایت سر گرم شخص ملا۔ محمد انگی نے مہدویہ کی بنیادر کھی۔اس کی وفات کے بعداس کے پیروکاروں میں سے ایک نہایت سر گرم شخص ملا۔ محمد انگی نے 779ھ میں مہدی کادعویٰ کیااور پھر کوہ مراد (بلوچستان پاکستان) میں حجیب گیا۔ پچھ عرصہ بعد ظاہر ہوا کہ اس نے مسیح ہونے کادعویٰ کیااور از سر نواس نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے اس فتنہ کی بنیادر کھی اور اس کا نام ذکری مذہب رکھا۔

ملا محمد اٹکی نے بارہ برس تک تربیت میں قیام کیااور پھر وہاں کے ایک سر دار مراد نامی شخص کواپنا جانشین بنایا اور ایک قبر بناکر خود کہیں غائب ہو گیا۔

ذکری فرقہ کی زیادہ تعداد بلوچتان (پاکتان) کے جنوبی اضلاع میں آبادہ۔ اس فرقہ کے لوگ ملا محمدائلی کو خداکا پنیمبر مہدی اور خاتم المرسلین مانتے ہیں اور شریعت محمد یہ کو منسوخ تصور کرتے ہیں۔ ملا محمدائلی نے نمازر وزہ اور حج کی فرضیت ختم کرنے کا اعلان کیا اور مکران (بلوچتان) کے علاقہ کی ایک پہاڑ کوہ مراد کو مقام محمود قرار دیا جہاں ذکری لوگ ہر سال ذی الحجہ اور رمضان المبارک کو بغرض جج جمع ہوتے ہیں۔ وہاں صفامر وہ اور عرفات بھی بنائے گئے اور ایک چشمہ کے پانی کو آب زمزم کی مانند متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ذکر یوں کا کلمہ بھی مسلمانوں سے منفر دہ اور وہ لا اللہ الا اللہ نور پاک نور محمد مھدی دسول اللہ کے الفاظ میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ ذکری فرقہ ملا محمدائلی کو تمام انہیاء کہ اس سے افضل قرار دیتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں ملا محمدائلی کوروح القدس روح امین اور امام میین قرار دیا گیا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی مذہب کی بنیاد مرزاغلام احمد تافیل نے رکھی۔ مرزاغلام احمد تافیل نے رکھی۔ مرزاغلام احمد قادیان احمد 1255ھ یا 1255ھ برطابق 1839ءیا 1840ء میں مقام قادیان (تحصیل بٹالہ 'ضلع گورداسپور'مشرقی پنجاب' بھارت) میں پیداہوا۔ عربی فارس کی چند کتب پڑھ کر'' نیم ملا خطرہ ایمان'' کاعظیم ترین مصداق ثابت ہوا۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 660 - باب ششم: ختم نبوت

مرزاغلام احمد قادیانی نے بتدر تئے ملہم، محدث، مامور من اللہ، مہدی، مثیل مسے، مسے ابن مریم، نبی، حامل صفات عزوجل اور اس کے علاوہ دیگر بھی لا تعداد اور متضاد دعویٰ جات 1883ء سے 1908ء تک کیے۔26مئ 1908 و لاہور میں وبائی ہیضہ سے اس کی ہلاکت ہوئی اور حکیم نور دین اس کا جانشین اول بنا۔ 3 مارچ 1914 کو نور دین کی وفات کے بعد قادیانی پارٹی دو گروہوں میں منقسم ہوگئے۔ قادیان کے اصل مرکز پر مرزاغلام احمد کے بیٹے مرزا محمود نے تسلط جمالیا اور دوسری پارٹی کی سربراہی مرزا کے ایک مرید مولوی محمد علی نے سنجال لی اور بجائے قادیان کے لاہور کو اس نے اپنامرکز بنایا سی وجہ سے اس گروہ کو لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ قادیا نیت پر مزید آگے تفصیلی کلام ہوگا۔

## ★ . . . فصل دوئم: ماضی متسریب کے جھوٹے دعویدار . . . \*

کے سیالکوٹ میں ماسٹر عبدالحمید نے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد نبوت کادعویٰ کیالیکن ناکام ہوا۔ کے موضع فقیر والی ضلع بہاول نگر میں مولوی نور محمد نے نبوت کادعوی کیااور دستورالعمل بھی شائع فرمائے جو چند دنوں کے بعد سپر دِ خاک کر دیئے گئے۔

کروری 1969 اخبار امروز میں شائع ہوا تھا کہ نواب شاہ سندھ میں مولوی محمد حسین نامی نے اعلان نبوت کیا مگر پولیں سے مقابلہ کرتاہوا گرفتار ہو کر جیل میں سکونت پذیر ہو گیا۔

﴿ خواجہ محمد اسماعیل جو جماعتِ احمدی کی طرف سے لندن میں مبلغ کی حیثیت سے مقیم تھااس نے وہاں اپنا نبوت کادعویٰ کر دیا۔ خداہی بہتر جانتاہے کہ اس کی نبوت نے کتنی دولت جمع کی۔

ہ انداز میں ناکام ہو گیا بلکہ در جنوں پیروکاروں کے سامنے اپنے کو لہے بھی اہولہان کروا ہیٹے۔ زائیون کر سچنن چرچ کا انداز میں ناکام ہو گیا بلکہ در جنوں پیروکاروں کے سامنے اپنے کو لہے بھی اہولہان کروا ہیٹے۔ زائیون کر سچنن چرچ کا پیٹےوا پادری ایلک ندیوانے الہامی طاقتوں کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے پیروکاروں کو وقاً فوقاً اپنے کرشے دکھاتار ہتا تھا۔ جنوبی افریقہ کے کروگر بیشنل سفاری پارک میں یہ پادری اپنے ہیروکاروں کی بڑی تعداد کو اپنا مجزہ دکھانے کے لئے لئے کر آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس پر یہ فرمان نازل ہواہی ہوائی وی عگر افن کی حکمر ان کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس نے اپنے بیروکاروں سے کہا کہ وہ خونخوار شیروں کے پاس جائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ یہ خطرناک درندے کس طرح اطاعت و فرما نبرداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی سے نکل کر شیروں کے ایک گروہ کی طرف دوڑ پڑا، جوایک ہرن کا گوشت نو پنے میں مصروف تھے۔ پادری کو اپنی طرف بڑھتاد کھے کر شیر ہرن کو چھوڑ کراس کے استقبال کے لئے تیار ہو گئے۔ شیروں کی غراہٹ سنتے ہی پادری کے ہوش اڑ گئے اور مجزہ دکھانے کی بجائے کا دیریک جوائی فائر نگ شروئ ۔ وہ وہ اپس گاڑی کی طرف بھاگا لیکن اسی دوران ایک شیر نے اس کے کولہوں کا خرم گوشت ادھیڑ کررکھ دیا۔ اس وقت سفاری پارک کے گارڈ قریب ہی موجود تھے جنہوں نے ہوائی فائر نگ شروں کو شوٹ تو سفاری کیارک کے گارڈ قریب ہی موجود تھے جنہوں نے ہوائی فائر نگ شروں کردی جس کی آواز سے خوفنر دہ ہو کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ اہولہان یادری کو فوری ہیتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کردی جس کی آواز سے خوفنر دہ ہو کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ اہولہان یادری کو فوری ہیتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کردی جس کی آواز سے خوفنر دہ ہو کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ اہولہان یادری کو فوری ہیتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کردی جس کی آواز سے خوفنر دہ ہو کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ اہولہان یادری کو فوری ہیتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کردی جس کی آواز ہے۔

ایک ٹیم نے اس کے گہرے زخموں کاعلاج شروع کر دیا۔ مقامی میڈیا کا کہناہے کہ در دسے کراہتا ہوا پادری ڈاکٹروں سے باربار سوال کر رہاتھا کیا خالق نے اپنے بر گزیدہ بندوں کو درندوں پر حکمرانی نہیں بخشی ؟

(موزنامه پاکستان، 12ماسچ 2016)

ہونے ہوئے اندونیشا کی پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے مسلمان نبی ہونے کا دعوی کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اندونیشیا کی پولیس نے الیخ ماننے والوں کو گمراہ کرتے ہوئے ان سے بھاری رقوم طلب کیں تاکہ انہیں گناہوں سے پاک کرسکے اور رقم نہ ہونے کی صورت میں متبادل کے طور پران کی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کی۔ انہیں گناہوں سے پاک کرسکے اور رقم نہ ہونے کی صورت میں متبادل کے طور پران کی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کی۔ اندونیشی اخبار جاکر تا گلوب نے بتایا کہ 48 سالہ با نتیل نامی شخص جو کہ مسلمان دینی استاد ہے ، اسکے 50 معتقدین ہیں جو اس کے شہر برانو تو میں رہتے ہیں اور اسے سید محمد کہتے ہیں، اگر چہ اس نے نبوت کا دعوی کیا مگر بعد میں بیتہ چلا کہ جو بچھ وہ پڑھار ہاتھاوہ اسلامی تعلیمات کے بر خلاف تھا۔

کوتای تیمور کے علاقے کے پولیس سر براہ بودی سانتوزونے بتایا کہ د جال نبی اپنے ماننے والوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھاری رقوم وصول کرتا تھااور جولوگ رقم نہیں دے سکتے تھے انہیں پاکی کے متبادل کے طور پر ان کی بیویوں کے ساتھ ہمبستر ہوتا تھا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ گرفتاری گاؤں کے ایک شخص کی شکایت پر عمل میں آئی ہے اور معلوم ہواہے کہ کم سے کم ایک شخص نے خود کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس شخص کو 17600 ڈالرادا کیے ہیں۔

بانتیل نے اپنے ماننے والوں کی بیویوں کے ساتھ ہمبستری کا اعتراف کیا ہے اور پولیس کو شک ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے شکار کو نشہ دیتا تھا۔

(https://ashoka.noblogs.org/post/tag/کنابوں سے پاک کرنا

اسٹر ڈبلیو اسٹر ڈبلیو اسٹر ڈبلیو اسٹر ڈبلیو اسٹر فربلیو اسٹر فربلیو اسٹر ڈبلیو اسٹر وجل کی شخصیت میں جولائی 1930ء میں ظاہر ہواتھا، جو عیسائیوں کا''مسیا''اور مسلمانوں کا''مہدی''تھا۔اس تحریک کے قیام کا مقصدامریکہ اور باقی دنیا میں سیاہ فام مر دوں اور عور توں کی روحانی، ذہنی، ساجی اور اقتصادی حالت کا حیاء تھا۔ تعداد پانچ سے دس لاکھ ہے۔

تاریخ امریکہ میں علیجاہ پول (1897ء تا 1975ء) نامی سیاہ فام نے پہلے ماسٹر ڈیلیو فارڈ محمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔علیجاہ پول کا نام فارڈ نے بعد میں بدل کر علیجاہ محمد کردیا تھا۔ فارڈ کے اولین مانے والوں میں بیہ شخص تھا۔1932ء میں ماسٹر ڈیلیو فارڈ محمد کے پر اسرار طور پر گم ہوجانے کے بعد علیجاہ نے اس کی مند خلافت سنجال لی اور نیش آنی اسلام کے نام سے ایک شظم بنائی جس کی رکنیت نسل پر سی کے اصول پر سیاہ فاموں تک محد ودر کئی۔ علیجاہ محمد نے یہ تنظم بنائی جس کی رکنیت نسل پر سی کے اصول پر سیاہ فاموں تک محد ودر کئی۔ علیجاہ محمد نے یہ تبلیغ شروع کر دی کہ والس فارڈ محمد حقیقت میں رسول اور انسانی شکل میں خدا تھا۔ فرور ی کوروز نجات دہندہ (Saviors Day) کے تہوار کی دور علیجاہ محمد کی موت کے ایک دن بعد، 26 فرور کی کوروز نجات دہندہ (Saviors Day) کے تہوار تعلیمات پر نظریاتی افتالوات کو ایس کی انتقاق رائے سے اس کا جانشین تسلیم کر لیا گیا۔ والس محمد کو اپنے باپ سے دین تعلیمات پر نظریاتی افتالوات اور دمشکر اند عقائد "کی وجہ سے نیشن آف اسلام سے معطل کر دیا گیا تھا، لیکن 1974ء میں اس کو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن 1974ء میں والس محمد کو نیشن آف اسلام کا سپر یم منسٹر بنایا گیا تو اس نے فور کی طور پر میاس کی جو الس کے مقائد کی از سر تو تشکیل شروع کر دی تاکم کر دہنیا دوں پر اصل نیشن آف اسلام کی تعمد کیا۔ 1978ء میں تبدیلیوں کے ساتھ سخت مقابلہ اور تنجیتا نیشن آف اسلام کے خاتم کے بعد لو کس فرخان نے دس لا کھ افراد کا (Million Man March) نامی جلوس نکالا جو اس کی بخوا۔ 1985ء میں فرخان نے دس لا کھ افراد کا (Million Man March) نامی جلوس نکالا جو اس کے بڑا جانس کے مطابق ریا ستہائے متحدہ امر کہ کاسب سے بڑا جلوس تھا۔

نیشن آف اسلام کے امریکہ میں قیام کی 70 سالہ جشن کے موقع پرامام وارث وین محمد (سابق والس محمد)
اور منسٹر لوئس فرخان عوام کے سامنے گلے ملے اور سالانہ روز نجات دہندہ کے اجلاس میں اتحاد اور صلح کا اعلان کیا۔

ویکی کتب: نیشن آف اسلام کے باضابطہ عقائد کا خاکہ تنظیم کی شائع کردہ مختلف کتب، دستاویزات اور مضامین کے ساتھ ساتھ علیجاہ محمد، میلکم ایکس، لوئس فرخان اور دیگر منسٹروں کی تقاریر میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں نسل پرستانہ بیانات کے ساتھ سفید فام (Caucasian) لوگوں کیلیے ''سفید شیطان''جیسی نفرت انگیز اصطلاحات مجمی شامل ہیں۔

الله عزوجل کے بارے میں عقیدہ: Wallace خدا کا بھیجا ہوار سول ہے خدا ایک ہے وہ اللہ ہی ہے۔ نیشن آف اسلام کا بنیادی یقین ہے ہے کہ خداز مین پر والس فارڈ محمہ نامی انسان کی شکل میں آیا اور انھیں دن میں پانچ مرتبہ مقدس شہر مکہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنی چاہیے۔

وگیر عقائد: اصل میں کالاآد می ہی صحیح ہے۔ اللہ کی عبادت کر واور ٹھیک طریقے سے رہو۔ سیدھے لوگوں کی دماغی آزادی، کالے لوگوں کی آزادی، عقائد کا باضابطہ منصوبہ جو علیجاہ محمد کی کتاب Message to the کی دماغی آزادی، کالے لوگوں کی آزادی، عقائد کا باضابطہ منصوبہ جو علیجاہ محمد کی کتاب Blackman in America (ترجمہ: امریکہ میں سیاہ فام آدمی کیلیے پیغام) میں 1965ء میں شاکع ہواتھا، کا ترجمہ ذیل میں ہے:

- 1. مهما يك خداير يقين ركھتے ہيں جس كاصحيح نام الله ہے۔
- 2. ہم مقدس قرآن اور خدا کے تمام انبیا کے صحائف پریقین رکھتے ہیں۔

3. ہم بائبل پریقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس میں تحریف کی گئی ہے اور اس کی دوبارہ تشر تک کی جانی چاہیے تاکہ انسانیت ان جھوٹوں میں نہ بھینے جواس میں داخل کیے گئے ہیں۔

4. لو گوں کی طرف لائے گئے اللہ کے انبیااور صحائف پر ہم یقین رکھتے ہیں۔

5. ہم مردہ کے زندہ ہو جانے پریقین رکھتے ہیں جسمانی طور پر زندہ ہونے پر نہیں ذہنی طور پر زندہ ہو جانے پر۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ صثبیوں (Negroes) کو ذہنی طور پر زندہ ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لیے ان کو پہلے زندہ کیا جائے گا۔

مزید برآں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جیسا کہ لکھا گیاہے کہ خدامستر داور نفرت کیے گئے لوگوں کو چنے گا۔ان آخری دنوں میں امریکہ کے نام نہاد حبشیوں (Negroes) کے علاوہ ہم کسی کواس تعریف پر پوراا تر تاہوا نہیں دیکھتے۔ ہم صالح کے دوبارہ زندہ ہونے پریقین رکھتے ہیں۔

6. ہم حساب (judgment) پریقین رکھتے ہیں؛ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ پہلا حساب اس دن ہو گاجب خداامریکہ میں ظاہر ہوگا۔ 7. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تاریخ میں یہ وقت نام نہاد صبیبوں اور نام نہاد سفید فام امریکیوں کی علیحدگی کا وقت ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ساہ فام آدمی کو نام کے ساتھ ساتھ حقیقتا آزاد ہو ناچاہیے۔اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اسے ان ناموں سے بھی آزاد ہو ناچاہیے جو اس پر اس کے سابق آ قاؤں نے مسلط کیے تھے۔ وہ نام جو اس کی شاخت آ قاکے غلام کے طور پر کرتے تھے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم بلاشبہ آزاد ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں یعنی زمین کے سیاہ فام لوگوں کے نام استعال کرنے چاہییں۔

8. ہم تمام لوگوں کیلیے انصاف پر یقین رکھتے ہیں، بطور انسان دوسروں کی طرح ہم بھی انصاف کے مستحق ہیں۔ ہم مساوی ہیں۔ ہم امریکی شہریوں کو آزاد لوگوں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں غلاموں''کی حیثیت سے اپنے آقاؤں کے مساوی ہیں۔ ہم امریکی شہریوں کو آزاد لوگوں کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اوران کا احترام کرتے ہیں جو قوم کو چلاتے ہیں۔

9. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اختلاط کی پیشکش منافقانہ ہے اور یہ پیشکش ان لو گوں نے کی ہے جو سیاہ فام لو گوں کو فریب سے یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چار سوسال سے ان کی آزاد کی، انصاف اور مساوات کے کھلے دشمن اچانک ان کے ''دوست'' بن گئے ہیں۔ مزید برآل، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس فریب کا مقصد ہے کہ سیاہ فام لو گوں کو اس احساس سے دور رکھا جائے کہ تاریخ میں اس قوم کے سفید فام (لو گوں) سے علیحدگی کاوقت پہنے آیا ہے۔

ا گرسفید فام لوگ نام نہاد حبثی سے اپنی دوستی کے دعوی میں سیچ ہیں، تووہ امریکہ کو اپنے غلاموں کے ساتھ تقسیم کر کے اسے ثابت کر سکتے ہیں۔

ہم یقین نہیں رکھتے کہ امریکہ مجھی بھی 20000000 سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لاکھوں بےروزگاروں کیلیے ملاز متیں فراہم کر سکے گا۔

10. ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں، جوخود کو صالح مسلمان کہتے ہیں، دوسرے انسانوں کی جان لینے کیلیے جنگوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ہم یقین نہیں رکھتے کہ اس قوم کو ان جنگوں میں حصہ لینے کیلیے ہمیں مجبور کرنا چاہیے کہ اس میں مصہ نہیں لینا چاہیے۔ ہم یقین نہیں ہوگا تاو قتیکہ امریکہ ہمیں ضروری علاقہ فراہم کرنے پر رضامند ہو جائے جہاں ہمارے پاس لڑنے کیلئے بچھ ہو۔

11. ہمیں یقین ہے کہ ہماری عور توں کا حتر ام اور حفاظت بھی ویسے ہی کی جانی چاہیے جیسے دوسری اقوام کی عور توں کا احتر ام اور حفاظت کی جاتی ہے۔

12. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ (خدا) ماسٹر و(الس) فارڈ محمہ کی شخصیت میں جولائی 1930ء میں ظاہر ہوا تھا؛جو عیسائیوں کا''مسیجا''اور مسلمانوں کا''مہدی'' تھا۔

مزیداور آخر پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ خداہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وہ امن کی کا ئناتی حکومت لائے گاجس میں ہم سب امن سے رہ سکیں گے۔

13. نیشن آف اسلام کے اراکین طویل عرصہ سے اس بات پر قائم ہیں کہ علیجاہ محمد کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ موت کے چنگل سے نکل کر صحتیاب ہو گئے اور اس وقت ایک بہت بڑے پہید نماجہاز میں ہیں جو اس وقت مجمی ہمارے سروں کے اوپر اڑر ہاہے۔اس نام نہاد مدر وہیل (Mother Wheel) پر ڈبلیو ڈی محمد نامی پر اسرار شخصیت بھی سوار ہے۔

14. سیاہ فاموں کی بالادستی پر بائبل اور قرآن کو نئی کتاب کی صورت میں بدل دیاجائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے لیکن اس دور میں ان کی تعلیمات قابل عمل نہیں ہیں بلکہ اب علیجاہ محمد کی تعلیمات کی پیروی لازمی ہے۔

15. نماز بروز جمعه بڑے اجتماع کی شکل میں اپنے بوپ کا وعظ سننے اور دعا کرنے کا نام ہے۔

16. روزے بچائے ماہر مضان کے ماہ دسمبر میں رکھتے ہیں۔

17. هج منسوخ ہو گیاہے۔

کو پوسف کذاب نے بھی نبی ہونے کادعوی کیا۔ پوسف علی والدوزیر علی فیصل آباد کے تحصیل جڑانوالہ میں پیدا ہوا۔ فوج میں کمشینڈ آفیسر بنا مگر فتیج حرکات کے بناپر کپتان بنتے ہی اسے فوج سے فیصل آباد کے تحصیل جڑانوالہ میں پیدا ہوا۔ فوج میں کمشینڈ آفیسر بنا مگر فتیج حرکات کے بناپر کپتان بنتے ہی اسے فوج سے نکال دیا گیا۔ ایران سے واپسی پر گلبرگ گرلز کالج کی اسکال دیا گیا۔ ایران سے واپسی پر گلبرگ گرلز کالج کی ایک اسکالرڈ اکٹر کے توسط سے سعود یہ چلا گیا اور جدہ میں ڈاکٹر کے گھر ہی

رہے لگا۔ باطل نظریات رکھنے پر ڈاکٹر نے 1988 کو سعودیہ سے دھتکار کر وطن بھیج دیا۔ واپسی پر لو گوں کو لوٹنے کیلئے یہ شوشہ چھوڑا کہ وہ سعودیہ میں سفیر مقرر کیا گیاہے۔

پھراس نے ایک علامہ کاروپ دھار کر مختلف اخبارات ورسائل میں پوسف علی کے نام سے دینی موضوعات اور سیرت النبی پر مضامین لکھناشر وع کئے، پھر پوسف علی سے ابوالحسنین بن گیا۔

1992 کو زیدزمان جیساہم خیال ملا یہاں سے یہ دونوں ملکر گمراہی کے راستوں پر چل نگلے۔ شادمان لاھور کے ایک مسجد کو اپنے باطل نظریات کی پر چار کیلئے چنا مگر اہل محلہ نے بروقت یہاں سے چلتا کیا۔ بالآخر ملتان روڈ پر واقع در باربیت الرضااور اسکے ملحقہ مسجد پر ڈیرے ڈال دیئے یہاں پر لوگوں کو دیدار نبی کے جھانسے دیتے رہے، رنگ برنگ مخلوط محفلیں سجاتے رہے ، لوگ اپنے مال ودولت ان پر نچھاور کرنے گئے ، تین چار سال میں کروڑوں کے مالک بن گئے ، ڈیفنس میں عالی شان کو تھی خرید لی قیمتی گاڑیاں نوکر چاکر تواسکے علاوہ تھے۔

28 فروری 97 کو''ورلڈ اسمبلی آف مسلم یونائی'' کے نام سے بیت الرضامیں ایک اجلاس کا انعقاد کیا اور اسی اجلاس میں موجود سو مریدوں کو صحابہ اور زید زمان کو اپنا خلیفہ کا قرار دیا اور کہا کہ زید زمان میر انعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه جیسا خلیفہ ہے۔

29 مارچ 97 کو تمام مکاتب فکر کے علما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور سیشن کورٹ لاہور میں اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا۔ زید زمان اسکا و کیل بن گیااور اسکو چھڑوانے کی تگ و دور کرنے لگا۔ کیس تقریبا تین سال تک چلتار ہا۔ 5 اگست 2000 کو سیشن کورٹ کے جج جناب میاں محمد جہا نگیر نے اس کو سزائے موت دینے کا تھم دیااور اس پر ڈیڑھ لاکھ جرمانہ عائد کیااور اسکے نام سے ''علی''کا لاحقہ حذف کر کے ''کذاب'' کے لاحقہ ملانے کا بھی تھم دیااور یوں وہ یوسف علی سے یوسف کذاب بن گیا۔

زید زمان نے اس فیصلہ کوعدل وانصاف کاخون قرار دیکر یوسف کذاب کی حق میں کا نفرنسیں کرنے شروع کیں۔ امریکی برطانوی سفارت خانوں کے چکر کاٹنے شروع کئے ، یور پی یو نین کے ذریعے اسکو یورپ بھگانے کا مکمل پلان بنایا، جہاز کے سیٹ بھی بک کرادیے کہ اچانک کوٹ ککھپت جیل میں ایک جا ثار قیدی غازی طارق نے اس کذاب کو گولیوں سے بھون ڈالا۔

کہاجاتا ہے کہ اسکے بعد زید زمان روپوش ہوگیا کچھ عرصے بعد کھال بدل کر زید حامد کے نئے نام کے ساتھ معودار ہوا۔ آجکل اعلی دفاعی تجربیہ نگار کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ زید حامد کہتا ہے کہ یوسف کی اپنی سوچ سے میرا کوئی واسطہ نہیں اور میں حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآخری نبی مانتااور ختم نبوت پر تقیین رکھتا ہوں۔ زید حامد کے مخالفین کا بیہ بیان ہے کہ جب زید عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والا ہے تو پھر جھوٹے مدعی نبوت یوسف کذاب کی صحابیت اور خلافت سے دست بر داری کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ جب ملعون یوسف کذاب کو عدالت نے سزائے موت دی تواس وقت زید حامد نے کیوں عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسکو ظالمانہ فیصلہ قرار دیا تھا؟ کیوں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانے یوسف کذاب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسکو ظالمانہ فیصلہ قرار دیا تھا؟ کیوں نے زید حامد کو یوسف کذاب کے خلاف اور سخائیے بلایا تو آج تک یہ صاحب وہاں نہیں گئے اور الٹا انکو کالیاں دینے لگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

راقم کے نزدیک زید حامد کے متعلق بیان کی گئی تحریر کے مطابق تب تک کوئی تھم نہیں لگ سکتا جب تک یہ واضح طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی یوسف کذاب کو نبی مانتا ہے یا نہیں ؟ زید حامد کو بھی چاہیے کہ اپنامو قف واضح طور پر دے کہ وہ یوسف کذاب کو کافر و مرتد سمجھتا ہے یا نہیں ؟ بس اتنا کہہ دینا کہ میر ایوسف کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ، میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں یہ اس مسکلہ میں ناکافی ہے۔ زید حامد واضح طور پر کہے کہ میر بے نزدیک یوسف کذاب نبوت کادعوی کارنے کے سب مرتد ہے اور جواس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافرے۔

کہ اسد کذاہی: حال ہی میں اسد نامی ایک شخص نے نبوت کادعویٰ کیا جس کا قلع قع غازی تنویر قادری نے کیا۔ اسد شاہ پیدا کئی قادیائی تھا۔ وہ ربوہ (چناب گر) میں پیدا ہوا۔ اس نے 1998ء میں گلاسگو/اسکاٹ لینڈ منتقل ہونے کے بعد یہاں نہ صرف اپناکار وبار جمایا بلکہ وہ خود کو جھوٹے نبی غلام احمد قادیائی کے بعد ''نیا نبی'' قرار دیتا تھا۔ اسد قادیائی مبلغ تھا، قادیائی جماعت میں اسد شاہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایاجا سکتا ہے کہ اس کی آخری رسومات میں قادیائی جماعت برطانیہ کے نائب صدر مسرور شاہ نے بطور خاص شرکت کی تھی، جبکہ قادیائی کمیو نٹی نے مقتول کے ورثاء کے لئے تقریبا ایک لاکھ پوند سے زائد فنڈ جمع کیا ہے۔ اسد شاہ کے اس دعوی نبوت پر گلاسگوکے مقامی مسلمانوں کے ساتھ قادیائی جماعت بھی جیران تھی، لیکن قادیائی جماعت کی جانب سے اسد شاہ کے خلاف اس لئے

کوئی کارروائی نہیں کی گئی کیونکہ قادیانیوں کو انچھی طرح علم تھا کہ کوئی عاشق رسول ضرورائے قتل کر ڈالے گا،اس طرح قادیانی جماعت کواند اپنی جماعت کے اندر '' نئے پیغیبر''سے نجات مل جائے گی تودوسری جانب انہیں مقامی مسلمانوں کو دہشت گرداورانتہا لپند قرار دینے اور اپنی جماعت کو مظلوم ثابت کرنے میں مدد ملے گی۔ حجوبے قادیانی نبی اسد شاہ کادعوی تھا کہ اس نے اپنے نبوت کے دعوے کو لندن میں موجود قادیانی تحریک کے سربراہ امر زامسر وراحمہ کے روبروپیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب اسد شاہ سے استفسار کیا گیا کہ اگر قادیانی جماعت کو تمہمارے نبوت کے دعوے کے بارے میں علم ہوگیا تو تبہاری جانب سے قادیانی جماعت کو تمہمارے نبوت کے دعوے کے بارے میں علم ہوگیا تو تبہاری جانب سے قادیانی جماعت کو اس نے والی وصیت منسوخ ہو جائے گی اور تمہمارے گھر والوں کا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ اس پر اسد شاہ نے کہا کہ اس نے مرزامسر ور کو اپنا نبوت کا دعویٰ لکھ کر بھیجا ہے ، اس پر وہ جو چاہیں ایکشن لیں۔ لیکن دلچسپ امریہ بھی ہے کہ اس شاہ کی جانب سے نبوت کے دعوے کے بعد بھی قادیانی جماعت نے اس سے سالانہ چندہ اور آمدن کے 10 فیصد کی وصولی جاری رکھی ہوئی تھی ، جس کی تھی دیات نے اس سے سالانہ چندہ اور آمدن کے 10 فیصد کی وصولی جاری رکھی ہوئی تھی ، جس کی تھی دور اسد شاہ نے بھی کی تھی۔

اسد کذاب نے نہ صرف نبوت کادعویٰ کیا بلکہ عیسائی عقائد کواپنے کفریہ نظریات کے ساتھ خلط کر کے ایک نیابی دین ایجاد کر لیاجس کی وجہ سے مقامی عیسائی بھی کافی تعداد میں اسکاساتھ دینے گئے۔اسد نے اپنادین ایک سوشل سائیٹ سے پھیلانا نثر وع کر دیا۔ اپنے سوشل میڈیا انٹر ویوز میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کی خداسے ملاقات کر اسکتا ہے،اگر کوئی خداسے ملاقات کرنا چاہے تو وہ مجھے ملے۔مزید اپنے انٹر ویو میں دعویٰ کیا کہ اس کو 1998ء اور 1999ء میں وحی ملی اور خداسے براہ راست ملاقات ہوئی، یہ مہینہ رمضان کا تھا۔اسد کذاب کا کہنا تھا کہ وہ اپنی دکان اور نبوت کا کارو بار ساتھ ساتھ چلاتا ہے، جو کسٹمراس کی دکان میں سامان خرید نے آتا ہے تو وہ اس کواپنی نبوت کی تبلیغ کرتا ہے۔

اسد کے اس فتنے سے مسلمان بہت نگ تھے اور قولی طور پراسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہاں کی حکومت نے بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ مجبور ایو کے (UK) میں موجود ایک عاشق رسول غازی تنویر قادری نے اسے واصل جہنم کیا۔

رطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کے رہائٹی 32سالہ پاکتانی غازی تنویرا حمد کا تعلق میر پور آزاد کشمیر سے ہے۔ان کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد برطانیہ میں مقیم ہے، تنویر احمد اپنی فیلی کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہے،ان کے 13 برس کے اکلوتے بیٹے کانام سجان احمد ہے۔وہ بریڈ فورڈ میں ٹیکسی چلاتے تتے اور غازی ملک ممتاز قادری شہید سے کافی متاثر ہے۔غازی تنویر قادری کافی عرصے سے اس لعین اسد گذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم رکھتا تھا۔ غازی تنویر قادری صاحب گزشتہ کافی عرصے سے ممتاز قادری شہید کے اہل خانہ سے رابطے میں سے ۔غازی تنویر قادری صاحب کا بیان ہے کہ لندن میں ایک دن کرے میں سویا ہوا تھا کہ ممتاز قادری کی زیارت ہوئی۔اس تنویر قادری صاحب کا بیان ہے کہ لندن میں ایک دن کرے میں سویا ہوا تھا کہ ممتاز قادری کی زیارت ہوئی۔اس خواب کو اسکر کناری تنویر نے اپنا یہ خواب اور اسد گذاب کو قتل کرنے کا ارادہ ''واٹس آپ' کے ذریعے جیل میں ممتاز قادری کو پہنچایا، جوانہوں نے کسی تبصرے کے بغیر مسکراتے ہوئے قبول کیا تھا۔اس کے بعد 24مارچ کو موقع پاکر غازی تنویر قادری نے اسد کہ بیتال کی دکان میں گھس کر 20وار کے ،اسد ہیتال پہنچ کردم توڑگا۔

غازی ممتاز قادری کے بھائی ملک دلید براعوان نے ایک اخباری انظر ویو میں کہا: ''کافی عرصہ پہلے غازی تنویر احمد نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ اپنے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتے اور ممتاز بھائی کی خیریت بھی معلوم کرتے رہتے تھے۔ تقریباڈیرٹھ دوہاہ پہلے انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ مجھے ایک رات نیند کے دوران اپنے کمرے میں نوراور پھولوں کی برسات ہوتی محسوس ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ممتاز قادری میرے ساتھ آکر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں آپ کو مبارک باد دیئے آیاہوں، آپ کا انتخاب گشنِ تحفظ ناموسِ رسالت کے پھولوں میں ہوگیا ہے۔ صبح جب جاگاتو کافی جیران تھا، پچھ سجھ نہ آئی، ایک رات کے وقفے کے بعد دوبارہ بہی خواب آیا، جس پر حیر سے میں مزید اضافہ ہوا، لیکن سمجھ میں پچھ نہ آیا۔ اس کے بعد تنویر احمد نے مجھے فون کیا اور اس خواب کی تعبیر غازی ممتاز قادری سے پچھے اور کی ساتہ عالی، میں نے کہا کہ آپ تحریر لکھ کر بچھوادیں، میں ان کو دے دوں گا، وہ جو جواب دیں گے میں آپ کو بچھوادوں گا، میں نے تنویر احمد کا خط غازی شہید کو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی تحریر ی جواب نہیں دیا۔ ملک دلید براعوان کے مطابق انہیں حرم شریف اور ہر مشبرک مقام پر غازی ممتاز شہید نظر آتے رہے ، اس دوران ممتاز قادری شہید ہو چکے تھے۔ واپس برطانیہ پہنچ کر

تنویرا حمد نے فون کرکے اس بارے میں آگاہ کیا اور وعدہ کیا کہ 27مارچ کو وہ چہلم پر پاکستان ضرور آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے 24مارچ کو ملعون اسد کو ٹھکانے لگادیا اور گرفتار ہو گئے، ملک دلپزیراعوان نے بتایا کہ ان کے نہ آنے سے مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن اس خیال سے رابطہ نہیں کیا کہ انہیں کوئی مصروفیت آڑے آگئ ہوگی، لیکن 5 اپریل کو انہوں نے جیل سے مجھے ٹیلی فون کیا اور اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ملک دلپزیراعوان کے مطابق غازی تنویرا حمد سیچے عاشق رسول ہیں اور اسپنا قدام پر انہیں فخر ہے۔''

(روزنامہ''امت''، کراچی، 08اپریل2016ء)

اسد کذاب کی ہلاکت پر قادیانیت وعیسایت میں صف ماتم بچھ گیا۔ قادیانیوں نے اپنے اسد کذاب کے دعوی نبوت کو چھپاتے ہوئے اس کے قتل کی ہے وجہ بیان کی کہ اسے عیسائیوں کو ایسٹر کی مبار کباد دینے کی پاداش میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اسد شاہ کی ہلاکت پر جہاں قادیانی جماعت مسلمانوں کو دہشت گرداور عیسائیوں کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی وہیں ملعون اسد شاہ کے لالچی قادیانی دوستوں نے مال بٹورنے کے لئے نئی فنڈ نگ مہم کا آغاز کر دیا۔ جس میں ڈیلی میل آئن لائن کی رپورٹ کے مطابق کا فی عرصہ پہلے تک 75,000 برطانوی پاؤنڈ زجمع کئے جاچکے تھے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریبائیک کروڑ ایک لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ڈیلی میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق اسد شاہ کی یاد میں موم بنیاں روشن کرنے کی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹر جن نے 500 افراد کے ساتھ شرکت میں موم بنیاں روشن کرنے کی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹر جن نے 500 افراد کے ساتھ شرکت کی اور اخبار نویسوں سے گفتگو میں آنجہانی اسد شاہ کے گھر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی تصدیق کی۔

ادهر گلاسگو کورٹ میں سینہ ٹھونک کر اسد شاہ کے قتل کا اعتراف کرنے اور اپنے عمل کو صد فیصد جائز قرار دینے والے عاشقِ رسول تنویر احمد نے ایسی اطلاعات کورَ دکیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کو ایسٹر کی مبار کباد وینے کی پاداش میں اسد شاہ قادیانی کو ہلاک کیا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ اگریہ کام وہ نہ کرتے تو یقینا کوئی اور عاشق رسول سے کا کہ واسطہ کر جاتا ۔ غازی نے کہامیں یہ واضح کرناچا ہتا ہوں کہ اس معاملے میں عیسائیت کا یاسی دوسرے مذہب سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے ، میں تو پنجیبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیروکار ہوں ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و احترام بھی کرتا ہوں۔ "تنویر احمد نے مزید کہا ہے کہ چودہ سوسال پہلے اسلام مکمل ہوگیا تھا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں ، لیکن علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں ، لیکن

مقتول قادیانی اس کے برعکس تعلیمات دے رہاتھااور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ تنویر احمد نے اپنے عدالتی بیان میں کہا ہے کہ اسد شاہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس پر میں نے اس کو قتل کیا اور مجھے اس قتل پر کوئی شر مندگی نہیں۔"تادم تحریر غازی تنویر قادری جیل میں ہے۔

ادگال: صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یُبُعَثَ دَجَّالُونَ کَنَّ اَبُونَ قَرِیبًامِنُ ثَلاَتِینَ کُلُّهُمُ یَذُعُمُ أَنَّهُ مَسُولُ اللَّهِ'' ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تیس کے قریب دجال کذاب نہ نکلیں گے، ہرایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ عزوجل کارسول ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، جلد 4، صفحہ 200، حدیث 3609، دار طوق النجاة، مصر) حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بیہ تیس سے زائد صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بیہ تیس سے زائد

جواب: اس حدیث کی شرح میں علائے کرام نے دیگراحادیث کی روشنی میں فرمایا کہ اس حدیث میں مقصود جھوٹوں کی کشرت میں مبالغہ ہے نہ کہ مخصوص تعداد بیان کرنا، کیونکہ احادیث میں ان کی مختلف تعداد بیان کی گئ ہے۔ منداحمد کی حدیث پاک میں تمیس (۴۳) سے زیادہ ہونے کا بھی فرمایا ہے چنانچہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا"لیکوئن قَبُل کیؤم القیاحة المنسین الله بھالیہ کا الله کی سے قبل مسے دحال آئے گاؤ ن آئے گاؤ کا کھوئی مااس سے زائد جھوٹے آئیس گے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر برضي الله عنهما ، جلد 9، صفحه 504، حديث 5694، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ایک صدیث پاک میں ستر (۷۰) کی تعداد بھی بتائی گئی ہے چنانچہ مجمع الزوائد کی صدیث پاک ہے ''عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال مرسول الله صلی الله علیه وسلم: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَخُرُجَ سَبُعُونَ کَنَّاابًا»'' ترجمہ: حضرت عبد الله بن عمرورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ستر جھوٹے نہ نکلیں گے۔

للذا حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب بیہ نہیں کہ فقط 30 لوگ نبوت کا دعوی کریں گے بلکہ غیبی خبر کا مطلب بیہ ہے کہ کہ کثیر لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔

ایک تاویل یہ بھی ہوسکتی ہے کہ حدیث پاک میں جن تیس جھوٹوں کی صراحت ہے اس سے مرادوہ جھوٹے نبوت کے دعویدار ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر بڑے بڑے فتنہ بھر پاکر نے ہیں، یعنی جھوٹے تو کثیر ہوں گے لیکن تیس بڑے فتنہ باز ہوں گے جیسے مسلمہ کذاب، بہاءاللہ،اور مرزا قادیانی وغیرہ تھے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ''کَنَّ اَبُونَ '' کے ساتھ'' دَجَّالُونَ '' بھی آیا ہے جس میں ''کَنَّ اَبُونَ '' سے مراد جھوٹے اور '' دَجَّالُونَ '' سے مراد جھوٹے اور '' دَجَّالُونَ '' سے مراد جھوٹے اور '' دَجَّالُونَ '' سے مراد بھوٹے فتنہ باز ہیں جیسا کہ آخری زمانہ میں د جال بہت بڑا فتنہ ہوگا۔

# \* . . . فصل سوئم: تتادیانیت کا تفصیلی و تنقیدی حبائزه . . . \* تعارف و تاریخ

قادیانیت کا بانی مرزا غلام احمد انگریزی دور میں موجودہ بھارت میں واقع قادیان (تحصیل بٹالہ ، ضلع گورداسپور، مشرقی پنجاب، بھارت) میں اٹھارہ سوانتالیس (1939) یاچالیس (1940) سنہ عیسوی میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی کے باپ کانام غلام مرتضی تھاجس نے تمام عمراسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر گزاری اور نماز کبھی نہ پڑھی۔اس کی مال کانام چراغ بی بی تھا۔

مرزا قادیانی نے ''کتاب البریہ'' کے صفحہ 134 پراپنی قوم مغل (برلاس) بتائی اور لکھا کہ میر بے بزرگ ثمر قندسے پنجاب میں وارد ہوئے تھے لیکن اس کتاب کے صفحہ 135 کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ میر بے الہامات کی رو سے ہمارے آباء واولین فارسی تھے اور 1900ء تک اسی موقف پر قائم رہا۔ 5 نومبر 1901ء کور سالہ ''ایک غلطی کازالہ''شائع کیا جس کے صفحہ 16 پر لکھا کہ میں ''اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی۔''

اس کے ایک سال بعد اپنی کتاب '' تخفہ گولڑویہ'' کے صفحہ 40 پر لکھا کہ میر بے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پنچے تھے اور اپنی کتاب '' چشمہ معرفت'' میں اپنے آپ کو چینی الاصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بخباب میں پنچے تھے اور اپنی کتاب '' چشمہ معرفت'' میں اپنے آپ کو چینی الاصل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بخبین میں اس نے تھوڑی سے فارسی پڑھی اور کچھ صرف و نحو کا مطالعہ کیا۔ اس نے تھوڑی بہت طب بھی پڑھی تھی۔ لیکن بماریوں کی وجہ سے، جو بجین سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں اور جن میں قادیانی انسائیکلوییڈیا کے

پر من ساحہ میں بیاریوں ماد جہ ہے ، جو پیائے ہوئے مالے مادوں میں اور من میں مادوں میں مادوں میں مادوں ہے۔ مطابق مالیخولیا(جنون کی ایک قشم) بھی شامل تھا، وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا۔

مر زا قادیانی کو چڑیا پکڑنے کاشوق تھااور انہیں سر کنڈوں سے ذرج کرلیتا۔ قادیان کے چھپڑ میں تیرا کی کاشوق تھا۔ اکثر جو تاالٹاسیدھا پہنا کرتا تھا۔ چابیاں ریشی ازار بند کے ساتھ باندھا کرتا تھا۔ اوپر والے کاج میں نیچے والا بٹن اور نیچے والا بٹن اور خوالی بیٹن اکثر لگاتا اور جرابیں بھی الٹی پہنتا یعنی ایڑھی والا حصہ اوپر ہوتا۔ پبندیدہ بیٹھنے کی جگہ پاخانہ کیلئے استعال ہونے والا کمرہ تھا جہاں کنڈی لگا کردو، تین گھٹے بیٹھار ہتا تھا۔ مرزا قادیانی کی طبیعت میں آوارہ اور

فضول خرچی کاشوق غالب تھا۔ سیر ت المہدی جلد اول، صفحہ 34 پر مرزا قادیانی کابیٹا مرزابشیر احمد اپنے باپ کا واقعہ اپنی والدہ کے حوالے سے لکھتا ہے: ''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے ایک د فعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسی موعود تمہارے دادا کی پنشن مبلغ 700روپے وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزاامام الدین چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو آپ کو بہلا پھسلا کر اور دھو کہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھر اتار ہا، پشر مسے گھر جب اس نے سارار و پیہا اگر ختم کر دیا تو آپ کو جھوڑ کر کہیں اور جگہ چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔''

اب گھر جاتا تو جوتے پڑتے اسی لئے گھر جانے کی بجائے سیالکوٹ کی کچہری میں 15روپے ماہوار پر بطور منشی ملازم ہو گیا۔

سیر ت المہدی کے مطابق مرزا قادیانی کی سیالکوٹ کی پیمری کی مدت ملازمت 1864ء تا 1868ء ہے۔ منشی غلام احمد امر تسری نے اپنے رسالہ'' نکاح آسانی'' کے راز ہائے پنہائی میں لکھا تھا کہ مرزانے زمانہ محرری میں خوب رشو تیں لیں۔ بیر رسالہ مرزا کی وفات سے آٹھ سال پہلے 1900ء میں شائع ہو گیا تھا مگر مرزا قادیانی نے اس کی تردید نہیں کی۔

یہ سیالکوٹ ہی کی ناجائز کمائی تھی جس سے مر زاصاحب نے چار ہزار روپیہ کازیوراپنی دوسری بیگم کو بنوا کر دیا۔ رشوت خوری کاایک نرالاا چھو تااور ماڈرن انداز بھی ملاحظہ ہو: ''ہمارے نانافضل دین صاحب فرما یا کرتے تھے کہ مر زاصاحب کچہری سے واپس آتے تو چو نکہ آپ اہلمد تھے مقدمے والے زمینداران کے مکان تک چیچے آجاتے (یا مر زاتادیانی خود لے آتا)۔''

اس کے سیالکوٹ کے قیام کے دوران وہاں ایک شام کا اسکول قائم کیا گیا جہاں انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ مرزانے بھی اس اسکول میں داخلہ لے لیااور وہاں اس نے بقول خود ایک یادوانگریزی کتابیں پڑھیں۔ پھروہ قانون کے ایک امتحان میں بیٹھالیکن فیل ہو گیا۔ پھر اس نے 4 سال بعد سیالکوٹ میں اپناکام چھوڑ دیااور اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے چلا گیاجو مقدمات لڑرہا تھا۔ مرزا قادیانی لکھتاہے: ''میرے والد صاحب اپنے بعض آباء واجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کیلئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کررہے تھے، انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگایااور ایک زمانہ دراز تک ان کاموں میں مشغول رہا مجھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میر اان بیہودہ جھگڑوں میں ضائع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امورکی نگرانی میں مجھے لگادیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آدمی نہیں تھا۔ اس لئے اکثر والد صاحب کی ناراضگی کانشانہ رہتارہا۔'' (کتاب البدیہ، صفحہ 164مند، حذائن، جلد 13، صفحہ 182)

مرزا قادیانی نے مذہبی اختلافات کو ہوادی، بحث و مباحثہ ،اشتہار بازی اور کفر وار تداد پر مبنی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پھر مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ کتاب لکھے گاجو پچپاس جلدوں پر مشمتل ہوگی للمذا تمام مسلمان مخیر حضرات اس کی طباعت وغیرہ کیلئے پیشگی رقوم ارسال کریں۔ مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پچپس جلدوں کی رقم پیشگی بھجوادی۔ مرزا قادیانی نے براہین احمد یہ کے نام سے اس کتاب کو لکھا۔ پانچ جلدیں مکمل ہونے پر لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے کیا مصحکہ خیز دلیل دی ملاحظہ ہو: ''پہلے پچپاس لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچپاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچپاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے ،اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پوراہو گیا۔''

مرزا قادیانی نے 85 کے قریب کتابیں لکھیں۔ان کتابوں کو علیحدہ علیحدہ بھی شائع کیا گیااور 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے ایک مجموعہ کی شکل میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے کثیر دعوے کئے۔اس نے بتدر تج خادم اسلام، مبلغ اسلام، مجدد، مہدی، مثیل مسح، ظلی و بروزی نبی، مستقل نبی،انبیاء سے افضل حتی کہ خدا تک کادعوی کیا۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبہ، گہری چال اور خطرناک سازش کے تحت کیا۔ حقیقت میں تو نبی، مہدی، مسح، مجدد، عالم فاضل ہونا تودورکی بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی انسان بھی نہ تھا۔خودا پنی ذات کے متعلق ایک شعر کہتا ہے کہ

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار مرزا قادیانی کی پہلی شادی حرمت بی بی سے ہوئی جس کولوگ '' پھیجے دی ماں''کہا کرتے تھے۔ جس سے دو کڑے: مرزا سلطان احمد (1931/1853)، مرزا فضل احمد (1904/1855) پیدا ہوئے۔اس کے بعد کافی عرصہ تک پہلی ہیوی سے مباشر ت ترک کئے رکھی۔ پھر پچاس سال کی عمر میں دو سری شادی کر لی۔ مرزا قادیانی کی دو سری ہیوی کانام نصرت جہاں بیگم ماڈرن خاتون تھی اور مرزا قادیانی کے مریدوں کے ساتھ قادیان سے لاہور سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے گئ دن خریداری کیلئے لاہور میں گزارہ کرتی تھی۔اگرچہ مرزا قادیانی دائکی مریض تھااور نامر دی کاافرار بھی کرتا تھاتاہم اولاد کشرت سے ہوئی جس کی تعدادد س تھی۔

دوسری بیوی سے: مرزا بشیر الدین محمود احمد (1965/1889)، مرزا بشیر احمد (1965/1889)، مرزا بشیر احمد (1967/1893)، نواب مبارکه بیگم (1977/1897)، نواب مبارکه بیگم (1987/1904)، بشیر اول بیگیم (1987/1904)، بنیک درج ذیل بچ جلد ہی فوت ہو گئے: عصمت (1888/1886)، بشیر اول (1888/1887)، شوکت (1892/1891)، مرزا مبارک احمد (1907/1899)، امتم النصیر (1903/1903)

مرزا قادیانی کی زندگی کاسب سے دلچسپ واقعہ محمدی بیگم سے نکاح کی خواہش کے متعلق ہے، جس پر وہ دل ہار بیٹھا اور اسے حاصل کرنے کیلئے عجیب وغریب ہتھانڈ ہے استعال کیے، جن میں سب سے زیادہ دلچسپ بیہ اعلان تھا کہ ''خدانے آسان پر محمدی بیگم سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ ضرور میرکی ہوگی۔'' بیہ اعلان مرزاصاحب نے اخباروں میں اشتہاروں میں بازاروں میں بیانات دھواں دھاروں میں اپنے کذب وصداقت کے معیاروں میں اسے قرار دیا تھا موہ پورانہ ہو سکا اور 8 اپریل 1892 کو اس محمدی بیگم کا عقد مرزاسلطان محمد سے ہوگیا اور حق و باطل کا فیصلہ تمام ہندوؤں و مسلمانوں نے سن لیا۔ مگر مرزاصاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ مرزاسلطان محمد جس نے محمدی بیگم سے عقد کیا ہے۔اڑھائی سال کے اندراندر مرجائے گا مگر اس سلسلہ میں بھی کا میابی نصیب نہ ہو سکی۔

(مجدد اعظم صفحہ 91، قاربانیت صفحہ 151و 163)

اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کرنااس مقام پر نہایت د شوار ہے کیونکہ مر زاصاحب نے ہر طرح کی کوشش کی۔خدا کا حکم سناکر،ڈراکر،لاپلے دے کراوراپنے لڑکے فضل احمد سے اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر غرضیکہ ہر طرح کی

کوشش کی مگر بار آور نہ ہوسکی۔ قادیانی نے مر زااحمد بیگ کے نام خط میں سے بھی لکھا کہ آپ کوشاید معلوم نہیں کہ سے بیشن گوئی اس عاجز کی ہزار ہالو گوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میر بے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدمی ہوگا جواس بیشن گوئی پراطلاع رکھتا ہے۔

مرزاعلی شیر بیگ کے نام ایک خط میں لکھا: ''اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا۔ کیا میں چوہڑا یا جمار تھاجو مجھ کولڑ کی دیناعار یاننگ تھی۔'' (قادیانیت،صفحہ 160)

مر زااحمد بیگ کے ایک خط میں لکھا: ''اگر آپ نے میر اقول اور بیان مان لیا تو مجھ پر مہر بانی اور احسان اور میر ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گااور آپ کی درازی عمر کے لئے ارحم الراحمین کے جناب دعا کروں گااور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کواپنی زمین اور مملوکات کاایک تہائی حصہ دوں گا۔ میں سج کہتا ہوں کہ ان میں سے جو کچھ ما نگیں گے میں آپ کودوں گا۔''

اس طرح کے کافی خطوط وغیرہ لکھے گئے۔لیکن نکاح نہ ہو ناتھا،نہ ہواالبتہ محمدی بیگم کے والدین نے اس کی شادی سلطان محمود سے کر دی اور اللہ پاک نے محمدی بیگم کو تین بیٹے عطاکئے۔ چونکہ محمدی بیگم بھی مرزا قادیانی کے خاندان سے تھی اور خاندان والوں نے اس کا نکاح دوسری جگہ کروادیا تھا۔ مرزا قادیانی کی پہلی بیوی نے اس مسئلہ پر خاندان والوں سے قطع تعلق نہ کیا جس وجہ سے مرزا قادیانی نے اس کو طلاق دے دی۔

1882ء میں مرزاغلام احمہ نے دعویٰ کیا کہ انہیں بذریعہ الہام اس زمانہ کے لئے اسلام کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ اس دعویٰ کی بنیاد اپنایہ عربی الہام بیان کیا ہے ''یا احمد بارٹ الله فیک ما رحمیت اذرحمیت و لکن الله دمی الرحمین علم القی آن لتنذر قوما ما انذر اباوهم و لتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت و انا اول المسلمین قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ کل برکة من محمد صلی الله علیه وسلم فتبارک من علم و تعلم قل ان افتریته فعلی اجرامی''ترجمہ: اے احمد اللہ نے تجھ میں برکت رکھی ہے۔ جو پچھ تو فتبارک من علم و تعلم قل ان افتریته فعلی اجرامی''ترجمہ: اے احمد اللہ نے تجھ میں برکت رکھی ہے۔ جو پچھ تو نیا یہ نے چلایا، تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا۔ رحمان ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور تاکہ مجر مول کی راہ واضح ہو جائے۔ کہہ دے میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کہہ حق آگیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کو بھاگنا ہی تھا۔ تمام برکتیں مجمد کی طرف

سے ہیں،اللہ کی بر کتیں اور سلامتی ان پر ہو۔ پس بڑا بابر کت ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ کہہ اگر میں نے یہ حجوب بولا ہے تواس جرم کاوبال مجھ پر ہے۔

232ء میں، انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں ہیعت لے کرایک جماعت بنانے کا تھم ملاہے۔اس طرح 23 مارچ 1889ء کولد ھیانہ میں پہلی ہیعت لے کر جماعت احمد یہ کی بنیادر کھی۔ پہلے دن چالیس افراد نے بیعت کی۔

1891ء میں مسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ ان کے اس الہام پر مبنی تھا: '' مسے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اُس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تُو آیا ہے۔''مر زانے اپنا پورانام غلام احمد قادیانی بتایا ہے اور اپنے اس نام سے اپنا مسے ہو نا ثابت کرنے کی بھی کو شش کی کہ مجھے کشفی طور پر اس مندر جہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسے ہے جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا، پہلے سے کی تاریخ ہم نے مقرر کرر کھی تھی اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیان ام کے عدد تیرہ سوہیں اور اس قصبہ قادیان میں بجراس عاجز کے اور کسی شخص کا نام غلام احمد نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجراس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیان کے اور کسی شخص کا نام غلام احمد نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس وقت بجراس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیان کسی کا بھی نام نہیں۔

(از الدادہامہ بنے 3 مقرد کر کے میں کا بھی نام نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ واالہ وسلم کے آنے کی بشارت احمد نام سے دی تھی۔ لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ مر زاکووہ احمد ثابت کیا گیا جس احمد کے آنے کی بشارت حضرت عیسی علیہ السلام نے دی۔ حالا نکہ مر زااور اس کا ایک بیٹا خود کو غلام احمد کہتارہا۔ لیکن بعض دھو کہ باز قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مر زا غلام احمد کا نام صرف احمد تھا۔ یہاں تک تحریف کرڈالی کہ سور ق الصف میں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دی تھی جنگانام احمد ہونا تھا۔ اس آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ مر زاغلام احمد قادیانی ہے۔ یہ بات لکھنے والا مر زاکا بیٹا مر زابشیر الدین محمود ہے۔

دعوؤں کی کثرت کی وجہ سے مرزائی امت بھی مرزا قادیانی کا تعین نہیں کرسکی کہ وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا تعین نہیں کرسکی کہ وہ کیا چیز ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعوے دار تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی دعوے دار تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی غیر تشریح تاور مستقل نبی مانتا ہے۔

مرزا کو ورغلانے میں ایک شخص نور الدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیالکوٹ میں قیام کے دوران غلام احمد کا واسطہ نور الدین بُہیرہ ولی نامی ایک منحرف شخصیت سے پڑا۔ نور الدین بُہیرہ صلع شاہ پور میں پیدا ہوا جو اب مغربی پاکستان کے علاقہ پنجاب میں سر گودھا کہلاتا ہے۔ اس نے فارسی زبان، خطاطی، ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کا تقرر راولپنڈی کے سرکاری اسکول میں فارسی کے معلم کے طور پر ہو گیا۔ اس کے بعدا یک پرائم کی اسکول میں ہیڈ ماسٹر بنادیا گیا۔ چار سال تک اس جگہ پرکام کرنے کے بعدا س نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا پوراوقت مطالعہ میں صرف کرنے لگا۔ اس نے مناظرہ بازی میں کا فی شہر ہے حاصل کی۔ پھر اس کا تقرر جنوبی تشمیر کے صوبہ جموں میں میں صرف کرنے لگا۔ ابس نے غلام احمد قادیا نی بطور طبیب ہو گیا۔ بعد میں اسے اس عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ جموں میں قیام کے دوران اس نے غلام احمد قادیا نی بطور طبیب ہو گیا۔ بعد میں اسے اس عہدہ سے برطرف کردیا گیا۔ جموں میں قیام کے دوران اس نے غلام احمد قادیا نی نے نام دی براہین احمد یہ لکھنی شروع کی تو حکیم نور الدین کے بارے میں سنا۔ پھروہ گہرے دوست بن گئے۔ چناچہ جب غلام نے براہین احمد یہ لکھنی شروع کی تو حکیم نور الدین نے تصد ان براہین احمد یہ لکھی۔

پھر تھیم نے غلام کو نبوت کادعویٰ کرنے کی ترغیب دینی شروع کی۔ اپنی کتاب سیر ت المہدی میں تھیم نے کہا: اس وقت اس نے کہا تھا: اگر اس شخص ( یعنی غلام ) نے نبی اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دیا تو میں اس کے اس فعل کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جب غلام قادیان گیا تو تھیم بھی اس کے یاس وہیں پہنچ گیا اور لوگوں کی نگاہ میں غلام کاسب سے اہم پیروین گیا۔

ابتدامیں غلام نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن بعد میں اس نے کہا کہ وہ مہدی معہود تھا۔ حکیم نورالدین نے اُسے مسے موعود ہونے کا دعویٰ کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ پھر غلام نے دعویٰ کردیا کہ وہ مسے موعود تھا اور لکھا : ''در حقیقت مجھے اسی طرح بھیجا گیا جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد عیسیٰ کو بھیجا گیا تھا اور جب کلیم ثانی یعنی مجمد آئے تو اس نبی کے بعد ، جو اپنے اعمال میں موسیٰ سے مشابہت رکھتے تھے، ایک ایسے نبی کو آنا تھا جو اپنی قوت، طبیعت و خصلت میں عیسیٰ سے مما ثلت رکھتا ہو۔ آخر الذکر کا نزول آئی مدت گزرنے کے بعد ہونا چا ہیے جو موسیٰ اور عیسیٰ ابنِ مریم کے در میانی فصل کے برابر ہو۔ یعنی چود ھویں صدی ہجری میں۔''

پھر وہ آگے کہتا ہے: ''میں حقیقتاً مسے کی فطرت سے مما ثلت رکھتا ہوں اور اسی فطری مما ثلت کے بناپر مجھ عاجز کو مسے کے نام سے عیسائی فرقد کو مٹانے کے لئے بھیجا گیا تھا کیونکہ مجھے صلیب کو توڑنے اور خنازیر کو قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ میں آسان سے فرشتوں کی معیت میں نازل ہواجو میرے دائیں بائیں تھے۔''

جیساکہ خود غلام احمد نے اپنی تصنیف از الہ اوہام میں اعلان کیا، نور الدین نے در پردہ کہاکہ دمشق ہے، جہال مسے کا نزول ہونا تھا، شام کامشہور شہر مراد نہیں تھا بلکہ اس سے ایک ایساگاؤں مراد تھا جہاں بزیدی فطرت کے لوگ سکونت رکھتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے: '' قادیان کا گاؤں دمشق جیساہی ہے۔ اس لئے اس نے ایک عظیم امر کے لئے مجھے اس دمشق یعنی قادیان میں اُس مسجد کے ایک سفید مینار کے مشرقی کنار بے پر نازل کیا، جو داخل ہونے والے ہر شخص اس دمشق یعنی قادیان میں اُس مسجد کے ایک سفید مینار کے مشرقی کنار بیروؤں کے لئے قادیان میں جو مسجد بنائی تھی وہ اس لئے تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کو جج کے لئے جاتے ہیں، اسی طرح اس مسجد کے لئے آئیں، اور جس میں اس نے ایک سفید مینارہ تعمیر کیا تھاتا کہ لوگوں کو اس کے ذریعہ یہ باور کرایا جا سکے کہ مسیح کا (یعنی خود اس کا نول اس مینارہ پر ہوگا۔)''

غلام احمد نے اپنے گمراہ پیروؤں میں سے ایک شخص کو قادیان میں اپنی مسجد کا پیش امام مقرر کیا تھا جس کا نام عبدالکریم تھا۔ جیسا کہ خود غلام نے بتایا، عبدالکریم اس کے دوباز وؤں میں سے ایک تھا جبکہ حکیم نورالدین دوسرا۔
عبدالکریم تھا۔ جیسا کہ خود غلام نے بتایا، عبدالکریم اس کے دوران مر زا قادیانی کی موجودگی میں کہا کہ مر زاغلام احمد کو خدا کی عبدالکریم نے ایک بار جمعہ کے خطبہ کے دوران مر زا قادیانی کی موجودگی میں کہا کہ مر زاغلام احمد کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور اس پر ایمان لا ناواجب تھا اور وہ شخص جو کہ دوسر سے نبیوں پر ایمان رکھتا تھا مگر غلام پر نہیں، وہ در حقیقت نبیوں میں تفریق کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے قول کی تر دید کرتا تھا جس نے مومنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ہم اس کے نبیوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔

اس خطبہ نے غلام کے پیروؤں میں باہمی نزاع پیدا کر دیاجواس کے مجدد، مہدی معہوداور مسے موعود ہونے کاعقیدہ رکھتے تھے۔ للذاجب انہوں نے عبدالکریم پر تنقید کی تواس نے اگلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیااور مرزا قادیانی کی طرف متوجہ ہو کر کہا:''میر اعقیدا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے تنبیہ کیجئے۔''

نماز ختم ہونے کے بعد جب مرزاجانے لگا تو عبدالکریم نے اُسے روکا۔اس پر مرزانے کہا: یہی میرادین اور دعویٰ ہے۔

پھر وہ گھر میں چلا گیااور وہاں ہنگامہ ہونے لگا، جس میں عبد الکریم اور کچھ اور لوگ ملوث تھے جو شور مچار ہے۔ تھے۔ شور سن کر مر زا قادیانی گھر سے باہر نکلااور کہا: اے ایمان والو، اپنی آ واز نبی کی آ واز سے بلند نہ کر و۔

مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نبوت کا دروازہ ہنوز کھلا ہوا تھا۔ اس کا اظہار اس کے لڑے محمود احمد نے، جو قادیانیوں کادوسرا خلیفہ تھا، اپنی کتاب حقیقت النبوت پر اس طرح کیا تھا: ''روزروشن میں آفقاب کی طرح یہ واضح ہے کہ بابِ نبوت ابھی تک کھلا ہوا ہے۔'' اور انوارِ خلافت میں وہ کہتا ہے: ''حقیقتاً، انہوں نے (یعنی مسلمانوں نے) کہا کہ خدا کے خزانے خالی ہو گئے ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خدا کی صحیح قدر وقیمت کی سمجھ نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بجائے صرف ایک کے ہزاروں نبی آئیں گے۔''اسی کتاب میں وہ کہتا ہے: ''اگر کوئی شخص میری گردن کے دونوں طرف تیز تلواریں رکھ دے اور مجھ سے یہ کہنے کے لئے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخص میری گردن کے دونوں طرف تیز تلواریں رکھ دے اور مجھ سے یہ کہنے کے لئے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گاتو میں یقیناً کہوں گا کہ وہ کاذب ہے۔ کیونکہ ایسانہ صرف ممکن بلکہ قطعی ہے کہ ان کے بعد کوئی آئیس گے۔''

رسالہ تعلیم میں خود مرزاغلام کہتا ہے: '' یہ ذرا بھی نہ سوچنا کہ وحی زمانہ پارینہ کا قصہ بن چکی ہے، جس کا آجکل کوئی وجود نہیں ہے یابیہ کہ روح القد س کا نزول صرف پرانے زمانے میں ہی ہو تا تھا، آجکل نہیں۔ یقیناً اور حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر روح القد س کا دروازہ ہمیشہ کھلار ہے گا۔''رسالہ تعلیم میں وہ کہتا ہے: '' یہ وہ ہی خدائے واحد تھا جس نے مجھے پر وحی نازل کی اور میری خاطر عظیم نشانیاں ظاہر کیں۔ وہ جس نے مجھے عہدِ حاضر کا مسیح موعود بنایا، اس کے سواکوئی دو سر اخدا نہیں ، نہ زمین پر نہ آسمان پر اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے حصہ میں بد قسمتی اور محر ومیت آئے گی۔ مجھے پر حقیقت میں وحی نازل ہوتی ہے جو آفتا ہے نے یادہ واضح اور صر ت

غلام مکتوب احمد (مطبوعہ ربوہ 1383 ھے طبع پنجم) کے صفحہ 7 اور 8 پر کہتا ہے: ''اس کی بر کتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اس نے جمھے ان ناموں سے مخاطب کیا ''تم میر کی حضور کی کے قابل ہو، میں نے تمہیں اپنے لئے انتخاب

کیا۔ ''اور اس نے کہا: ''میں نے تمہیں ایسے مرتبہ پر فائز کیا جو خلق کے لئے نامعلوم ہے۔ ''اور کہا: ''اے میرے احمد، تم میری مراد ہواور میرے ساتھ ہو۔اللہ اپنے عرش سے تمہاری تعریف بیان کرتا ہے۔ ''اس نے کہا: ''تم عیسیٰ ہو، جس کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تمہارے جیسا جوہر ضائع ہونے کے لئے نہیں ہوتا۔ تم نبیوں کے حلیہ میں اللہ کے جری ہو۔ ''اس نے کہا: ''کہو، مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہوں۔ ''اس نے کہا: ''کہو، مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہوں۔ ''اس نے کہا: ''کہم نے تمہیں دنیا پر صرف رحت بنا کے بھیجا۔ ''

مرزاغلام کہتا ہے: ''اس نے مجھے ان ناموں سے مخاطب کیا :میری نظر میں تم عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہو۔ اور تہ ہمیں اس لئے بھیجا گیا تھا کہ تم اپنے رب الاکرم کے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ حقیقتاً اس کا وعدہ بر قرار ہے اور وہ اصد ق الصاد قین ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہیں اس دنیا سے اٹھالیا گیا تھا اور وہ جاکر مردوں میں شامل ہو گئے تھے اور ان کا شار ان میں نہیں تھا جو واپس آتے ہیں۔''

(مكتوب احمد، صفحه 9)

تخفہ بغداد (مطبوعہ ربوہ 1377ھ) کے صفحہ 14 پر مر زاغلام قادیانی کہتا ہے: ''میں قشم کھاتا ہوں کہ میں جو عالی خاندان سے ہوں، فی الحقیقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔''

خطبات الہامية (مطبوعہ ربوہ 1 388ھ) کے صفحہ 6 پروہ کہتا ہے: ''مجھے آبِ نور سے عسل دیا گیا اور تمام داغوں اور ناپاکیوں سے چشمہ مقدس پر پاک کیا گیا۔ اور مجھے میرے رب نے احمد کہہ کر پاکارا۔ سو میری تعریف کرو اور بے عزتی نہ کرو۔''

صفحہ 8 پر وہ کہتاہے:''اے لوگو، میں محمدی میں جوں، میں احمد مہدی ہوں اور میرا رب میری پیدائش کے دن سے مجھے قبر میں لٹائے جانے کے دن تک میرے ساتھ ہے۔ مجھے فنا کر دینے والی آگ اور آبِ زلال دیا گیا۔ میں ایک جنوبی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں۔''

صفحہ 87 پر وہ یہ بھی کہتاہے: ''اسی وجہ سے مجھے خدا نے آدم اور مسے کہہ کر پکارا، جس نے مریم کی تخلیق کی، اور احمد، جو فضیلت میں سب سے آگے تھا۔ یہ اُس نے اس لیے کیا تاکہ ظاہر کر سکے کہ اس نے میری روح میں نبیوں کی تمام خصوصیات جمع کر دی تھیں۔''

اجماع امت محمہ بیر اس پر ہے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گااور جواس سے انکار کرتاہے وہ کافر ہے۔ مر زاغلام احمہ نے خاتم النیسین کے معنی اپنے پاس سے یہ گڑھے کہ محمہ صلی اللہ علی وسلم انبیا کی مہر ہیں تا کہ ان کے بعد آنے والے ہر نبی کی نبوت پران کی مہر تصدیق ثبت ہو۔اس سلسلہ میں مرزا کہتا ہے: ''ان الفاظ (یعنی خاتم النیسین) کا مطلب یہ ہے کہ اب سمی بھی نبوت پر ایمان نہیں لا یا جاسکتا، تاو قتیکہ اس پر محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت نہ ہو جائے، اسی طرح ہر وہ نبوت جس طرح کوئی دستاویز اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس پر مہر تصدیق ثبیں غیر صحیح ہے۔''

ملفوظات احمد بیہ مرتبہ محمد منظور اللی قادیانی میں صفحہ 290 پر درج ہے: ''اس سے انکار نہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیا کی مہر ہیں۔ لیکن لفظ مہر سے وہ مراد نہیں جو عام طور پر عوام الناس کی اکثریت سمجھتی ہے، کیوں کہ بیہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی اعلی وار فع شان کے قطعی خلاف ہے۔ کیوں کہ اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نبوت کی نعمت عظمی سے محروم کر دیا۔ اس کا صححح مطلب یہی ہے کہ وہ انبیا کی مہر ہیں۔ اب فی الحال کوئی نبی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ ان معنی میں ہمار اایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں۔ "

(الفضل،موىخد22ستمبر 1939ء)

قادیانی مرزاغلام کونہ صرف نبی مانتے ہیں بلکہ عظیم رسولوں سے بھی افضل مانتے ہیں چنانچہ حقیقت النبوۃ، مصنفہ مرزابشیر احمد، خلیفہ ثانی کے صفحہ 257 پر مصنف کہتا ہے: ''غلام احمد حقیقت میں بعض اولی العظم رسولوں سے افضل تھے۔''

الفضل جلد 14، ثارہ 29اپریل 1927 عیسوی سے مندجہ ذیل اقتباس پیش ہے: ''حقیقت میں انہیں بہت سے انبیاپر فوقیت حاصل ہے اور وہ تمام انبیا کرام سے افضل ہو سکتے ہیں۔''

اسی صحیفہ الفضل کی پانچویں جلد میں ہے:''اصحاب محمد اور مر زاغلام احمد کے تلامذہ میں کوئی فرق نہیں۔ سوائےاس کے کہ وہ بعثِاول سے تعلق رکھتے تھے اور بیہ بعثِ ثانی۔'' (شمارہ نمبر 92،موریحہ 28مٹی 1918ء) بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ مرزاغلام کو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افضیلت حاصل ہے۔ خطبات الہامیہ ، صفحہ 177 پر خود غلام احمہ کہتا ہے: ''محمہ کی روحانیت نے عام وصف کے ساتھ پانچویں ہزارے کے دور میں اپنی بخلی دکھائی اور یہ روحانیت اپنی اجمالی صفات کے ساتھ اس ناکافی وقت میں غایت در جہ بلندی اور اپنے منتہا کو نہیں پہنچی مخصی کے ساتھ اس ناکافی وقت میں غایت در جہ بلندی اور اپنے منتہا کو نہیں پہنچی مقتی ۔ پھر چھٹے ہزارے میں (یعنی مسے موعود غلام احمہ کے زمانے میں) اس روحانیت نے اپنے انتہائی عالیتان لباس میں اپنی مظاہر میں اپنی مخلی دکھائی۔''

پھر مزید آگے بڑھا توبیہ دعویٰ کیا کہ کے اُسے خدا کا بیٹا ہونے کا فخر حاصل ہے اور وہ بمنزلہ عرش کے ہے۔استفتا کے صفحہ 82 پر غلام قادیانی کہتا ہے: ''تم بمنزلہ میری وحدانیت اور انفرادیت کے ہو۔للذاوقت آگیا ہے کہ تم خود کو عوام میں ظاہر کر دواور واقف کرادو۔ تم میرے لئے بمنزلہ میرے عرش کے ہو۔ تم میرے لئے بمنزلہ میرے علم میں نہیں۔''
میرے بیٹے کے ہو۔ تم میرے لئے ایک ایسے مرتبہ پر فاکز ہوجو مخلوق کے علم میں نہیں۔''

مخالفت: مرزاغلام احمد کے باطل عقائد پر اسے مسلمانوں نے بہت لعن طعن کی اور یہ سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ بہت سے علاء نے اس وقت ان پر کفر کا فتو کی لگایا جن میں سر فہرست امام احمد رضا خان، پیر مہر علی شاہ وغیرہ معروف علاء شامل ہیں۔امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فہرست امام احمد رضا خان کے دعوؤں پر گرفت کی۔اور پھر انھوں نے حسام الحرمین کے نام سے علائے مکہ ومدینہ سے مرزاغلام احمد پر فتو کی کفر تصدیق کرواکر شائع کیا۔

10 اپریل 1974ء کو رابطہ عالم اسلامی نے مکہ کرمہ میں قادیانیوں کو متفقہ طور پہ کافر قرار دیا۔ 7ستمبر 1974ء کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کی دونوں جماعتوں: قادیانی اور لاہوری گروپ کو ہر دو گروہوں کو خارج از اسلام قرار دینے کا متفقہ دستوری اور تاریخ ساز فیصلہ کیا اور آئین کی روسے قادیانیوں پہلے کیا کو کافر قرار دیا۔ آئین کی روسے قادیانیوں پہلے کفر کی وجہ سے ریاستِ پاکستان میں کلیدی عہدوں یہ پابندی لگادی گئی۔

دستورِ پاکستان میں مسلمان کی واضح تعریف کی جاچکی ہے، جو بیہ ہے: ''مسلمان وہ شخص ہے جواللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الملیت پریقین رکھتا ہواور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی کے بطور مکمل ایمان رکھتا ہواور ایسے شخص پرایمان اور تعلق نه رکھتا ہوجو نبوت کی کسی بھی شکل میں دعویٰ نبوت کرتاہے اور نبوت کے لفظ کی کسی بھی معنوی لحاظ سے نبوت کا اظہار کرتاہے۔ اور غیر مسلم وہ شخص ہے جو عیسائیت، یہودیت، سکھ، بدھ، پارسی یا قادیانی گروپ یالا ہوری گروپ یالا ہوری گروپ یالا ہوری گروپ یالا ہوری گروپ اللہ ہوری کے تعلق رکھتا ہو۔''

آئین پاکستان کی رُوسے کافر قرار دیئے جانے کے باوجود قادیاتی مرزا غلام احمد قادیان کی پیروی اور اپنی سازشی فطرت کے عین مطابق اپنے آپ کو مسلمان قرار دے کر اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کر بدستور سادہ لوح مسلمانوں کودھوکے سے ور غلاتے رہے اور اپنے اثر رسوخ میں اضافہ کرنے کی کوششوں سے بازنہ آئے۔ تو قادیانیوں کوان کے مذموم کفرانہ عزائم سے بازر کھنے کے لیے پاکستان کے اس وقت کے صدر ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984ء کو مرزا طاہر پاکستان سے کوانت کا قادیانیت آرڈیننس نامی آڑدیننس جاری کیا۔ تو ٹھیک چار دن بعد کیم مئی 1984ء کو مرزا طاہر پاکستان سے لندن بھاگ گیااور 18 اپریل 2003ء کو مرنے کے بعد اسے وہیں دفتا باگیا۔

1984ء میں پاکستان کے صدر جزل محمد ضیاء الحق کی حکومت نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعہ جماعت احمد یہ کی بہت می سر گرمیوں پر پابندی لگادی۔ احمد یوں کے لئے اسلامی طریق پر سلام کرنا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا، اذان دینا، تلاوت کرنا، اپنے عقیدہ کی تبلیغ واشاعت کرناوغیرہ قابل گرفت قرار دیا گیا۔ اس آرڈیننس کے پیش نظر چوشے خلیفہ المسیح نے پاکستان سے اپنامر کرلندن منتقل کیا۔

وفات: مرزا قادیانی اپنی تمام ترخباشتوں اور باطل دعووؤں سمیت ہیضہ کے مرض (جسے مرزا قادیانی قبرِ اللی کا نشان اور ہیضہ سے مرنے کو لعنتی موت قرار دیتا تھا) میں مبتلا ہو کر 26مئی 1908ء کو اپنے ایک مرید کے گھر واقع برانڈر تھروڈلا ہور میں مرا۔ مرزا قادیانی کی زندگی کا آخری فقرہ تھا: ''میر صاحب! مجھے و بائی ہیضہ ہو گیا ہے۔''

مند رحم حمات ناصر، صفحه 14

بوقت موت غلاظت اوپر اور نیچے سے بہہ رہی تھی۔ اپنی ہی غلاظت کے اوپر گر کر مر جانے سے زیادہ عبر تناک موت اور کیا ہوسکتی ہے ؟ لاش مال گاڑی (جسے مر زاد جال کا گدھا کہا کرتا تھا) میں لاد کر قادیان پہنچائی گئی، جہاں 27مئی کواس کے نومنتخب شدہ خلیفہ حکیم نورالدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور قادیان ہی میں قبرستان بہشتی مقبرہ میں تدفین ہوئی۔

خلافت: 1908ء کی 27 مئی کو حکیم نورالدین کو بالانقاق مر زاغلام احمد کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔اس کی وفات پر 1914ء میں جماعت احمد یہ دو حصول میں منقتم ہو گی۔ایک حصہ مر زابشیر الدین محمود احمد کی سر براہی میں نظام خلافت پر قائم رہا۔ اس حصہ کا مرکز قادیان ہی رہااور احمد یہ مسلم جماعت کہلاتا ہے۔ جبکہ دو سراحصہ مولوی محمد علی کی سر براہی میں لاہور چلا گیااور بیہ احمد بیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے نام سے موسوم ہے۔

1914ء میں پہلے خلیفہ کی وفات پر مرزابشیر الدین محمود احمد کو دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔1934ء میں تحریک جدید کے نام سے دنیا بھر میں تبلیغی مراکز کے قیام اور اشاعت کا نظام شروع کیا گیا۔1947ء میں تقسیم پاک و ہند کے نتیجہ میں احمد یہ مسلم جماعت کو اپنا مرکز قادیان سے عارضی طور پر لاہور اور پھر مستقلانے آباد کر دہ شہر ربوہ منتقل کرنا پڑا۔

1957ء میں وقف جدید کے نام سے دیمی علاقوں کے ممبران جماعت احمدید کی تعلیم و تربیت کے لئے منصوبہ کا آغاز ہوا۔

1965ءمیں تیسرے خلیفہ مر زاناصراحمہ کاانتخاب ہوا۔

1982ء میں چوتھے خلیفہ مر زاطاہر احمد کاانتخاب ہوا۔

1989ء میں جماعت احمد یہ نے دنیا بھر میں اپنے قیام کی صد سالہ جو بلی منائی۔

2003ءمیں پانچویں خلیفہ مر زامسر وراحمہ کاانتخاب ہوا۔

2008ء میں احدید مسلم جماعت نے خلافت احدید کی سوسالہ جوبلی منائی۔

بیرونی تبلیغی مراکز کا قیام: جماعت احمدید ایک تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی مراکز کا قیام شروع ہی سے اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہاہے۔ قادیانی مسلمانوں میں تبلیغ کے علاوہ غیر مسلم مذاہب میں بھی تبلیغ پر زور دیتے ہیں۔

مزراغلام احمد کی موت کے بعداس کے پہلے خلیفہ کے زمانہ میں انگستان میں تبلیغی کام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ پہلے با قاعدہ مبلغ کے طور پر چوہدری فتح محمد سیال نے لندن تبلیغی مرکز قائم کیا۔ ابتدائی مبلغین اکثر مرزاغلام احمد کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور بھی بعض ممالک میں اپنے تبلیغی مراکزر کھتی ہے۔

تنظیمی فرصانچی: احمد یہ جماعت کا عالمی سربراہ خلیفہ المسیح کہلاتا ہے۔ خلیفہ المسیح تمام معاملات میں آخری صدر صاحب اختیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام معاملات میں اس کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ خلیفہ المسیح کے ماتحت صدر المجمن احمد یہ کے نام سے ایک ادارہ کام کرتا ہے جو کہ مختلف معاملات کی دیکھ بھال کے لئے متعدد صیغہ جات میں منقسم ہے۔ بر صغیر پاک وہند کے علاوہ ممالک تحریک جدید نامی ادارہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تحریک جدید بھی متعدد صیغہ جات میں منقسم ہے۔

مرکزی تنظیم کے علاوہ احمدیہ جماعت کے افراد مندر جہذیل تنظیموں کے بھی رکن ہوتے ہیں:

اطفال الاحدييه - سات سے پندرہ سال کی عمر کے لڑ کے ۔

☆ خدام الاحمريه - سوله سے چاليس سال کے نوجوان -

انصارالله۔ اکتالیس سال سے زائد عمر کے مرد۔

🖈 ناصرات الاحمربير - سات سے پندر ہسال کی لڑ کیاں۔

الله عمر کی خواتین ـ الله عمر کی خواتین ـ

جامعہ احمد ہے: احمد یہ جماعت کا یہ ایک فیلی ادارہ ہے جس کا مقصد احمد کی عقائد کی اشاعت و تروت کے اور احمد کی افراد کی تعلیم و تربیت کے لئے علاء تیار کرنا ہے۔ جامعہ احمد یہ میں اپنی زندگی جماعت احمد یہ کے فقف کرنے والے نوجوانوں کو سات سال تعلیم دی جاتی ہے جس میں عربی، اردو کے علاوہ قرآن، حدیث، فقہ، علم الکلام وغیرہ مختلف علوم کی ابتدائی تعلیم شامل ہے۔ جامعہ احمد یہ کا ادارہ ہندوستان، پاکستان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، گھانا، تنزانیہ وغیرہ مختلف ممالک میں قائم ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے '' شاہد''کی سند حاصل کر کے ''مربی'' کہلاتے ہیں۔

جلسہ سالانہ: مرزاغلام احمد نے 1891 میں اپنے ہیر وکاروں کے لئے ایک تین روزہ اجتماع کا آغاز کیا جس کا مقصد افراد جماعت احمد یہ کی تربیت، تعلیم اور آپس کے تعارف اور بھائی چارہ کو بڑھانا تھا۔ اس اجتماع کو جلسہ سالانہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر مختلف علمی اور تربیتی موضوعات پر تقاریر کی جاتی ہیں۔

قادیائیوں کی اسلام مخالف سر گرمیاں: قادیانی دن رات مسلمانوں کا ایمان لوٹے کے لئے باقاعدہ منصوبہ بندی اور نظم کے ساتھ کام کررہے ہیں۔ پوری دنیا میں دھو کہ دہی، دجل وفریب سے کام لے کر مسلمانوں کو مرتد بنارہے ہیں۔ ان کی ارتدادی سر گرمیاں اس خطے کے علاوہ پورپ، امریکہ ، کینیڈا، افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ قادیانیوں نے بعض شہروں کوہدف بناکر غیر ملکی سرمائے سے چلنے والی این جی اوز اور انسانی حقوق کے اداروں کی آڑ میں جارحانہ انداز میں تبلیخ اور ارتدادی سرگرمیاں شروع کردی ہیں۔ ان میں پنجاب کے مختلف شہروں سمیت گو جرانوالہ خاص ہدف ہے۔ ان این جی اوز کولندن مرکز سے ڈیل کیا جاتا ہے اور وہاں سے کلیئرنس کے بعد چناب گرمیں رجسٹر ڈکیا جاتا ہے۔

2014ء میں ایک بار پھر قادیانیوں نے پاکستان میں قانون توہین رسالت اور قادیانی مخالف دیگر قوانین ختم کرانے کے لیے نئی کو ششوں کا آغاز برطانیہ اور امریکا میں ایک ساتھ کیا ہے، لیکن ابتدا میں ہی قادیانیوں کو عوامی حمایت کے حوالے سے ناکامی کاسامنا ہے۔ بعض سیاشد انوں کو ابھی بھی ذاتی مفاد کی خاطر قادیانیوں کی حمایت کرنے کا ذہمن ہے جس کی وہ اپنے تئیں کو شش بھی کرتے ہیں لیکن بُری طرح ناکام رہتے ہیں۔ اکتوبر 2017 کو بھی حلف نامہ میں ترمیم کی کو شش کی گئی جسکی امت مسلمہ نے شدید مخالفت کی اور تبدیلی ختم کروادی۔

مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، گر افسوس! مسلمان اس فیصلے کی خلاف ورزی کرکے بالخصوص نو کریوں کے لیے قادیانیوں سے را بطے اور تعلقات استوار کر لیتے ہیں اور بہت سے سادہ اوح مسلمان ان کے پھیلائے ہوئے ارتدادی جال میں پھنس کر اپناایمان کھو بیٹھتے ہیں۔

قادیانی بیرون ممالک میں مسلمانوں کے روپ میں جاکر لوگوں کو گر اہ کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں قادیانیوں نے مسلمانوں کو اس دھو کہ دیا کہ ربوہ مقام قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے جائے بیدائش کے لئے استعال ہوا ہے اور ہم ربوہ سے مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں۔

مغربی افریقہ میں مالی کے نامور مذہبی رہنما شیخ عمر کانتے کا بیان وہاں کے احوال سیجھنے کے لئے کا فی ہے۔ شیخ عمر کانتے فرماتے ہیں: ہمیں یہی باور کروایا گیا کہ دین محمد ی اور دین احمد ی (قادیانیت) ایک ہی ہے۔ قادیانی تنظیم کے لوگوں نے یہاں آکر ہم کو دھو کہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور احمد ی نام تعارف کے لئے ہے۔ ہم سڑ کیں بنائیں گے، گھر بنائیں گے، تمام سہولتیں دیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں نے قبول کیا کہ ایمان بھی محفوظ اور سہولتیں بھی مل رہی ہیں۔ اب ہم پر واضح ہوا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اور مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعوی کیا، اپنے آپ کورسالت کے منصب پر فائز کیا، اس کے پیر و کار اس کو نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے جانتے اور تسلیم کرتے ہیں، جبکہ قادیانیت کادین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور دین احمد ی کانام ایک کھلادھو کہ ہے۔

قادیانی اپنے اداروں، فیکٹریوں میں غریب مسلمانوں کو ملازمت دے کر تبلیغ کرتے ہیں اوران میں سے پھے
لوگوں کا ایمان لوٹ لیا جاتا ہے۔ قادیانی اپنی فری ڈسپنسریوں، کلینک اور ہسپتال میں علاج معالجہ کے چکر میں بہت سے
مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔ خون دینے کے بہانے قادیانی نوجوان مریض کے گھر والوں سے رابطہ بڑھاتے ہیں اور
محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، پھر مریض کے گھر آناجانا شروع ہوجاتا ہے اوراس خاندان کے قریب ہو
کر مسیحاکاروپ دھار کر قادیانیت کی تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ یونیور سٹیوں، کالجوں، سکولوں اور ٹیوشن سنٹروں میں
قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تبلیغی سر گرمیاں مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لئے انتہائی مفتر ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے
سامنے آئے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علم قادیانی کلاس فیلوز سے دوستی
کے نتیجے میں ربوہ کی سیر کو چل بڑے اور پھرا نہی کے ہاتھوں شکار ہو گئے اور اپنا ایمان لٹا ہیٹھے۔

بالا کوٹ میں آنے والے زلزلے میں جہاں تمام مسلمان ان کی امداد کے لئے سر گرم تھے وہاں قادیانی بھی ارتدادی سر گرمیوں کو پھیلانے کے لئے بھر پور کام کر رہے تھے اور ایمان لٹانے والوں کو مراعات کی پیشش کر کے ور غلایا جاتا رہا اور متعدد مسلمانوں کو قادیانی بنایا گیا۔ آج ربوہ میں پٹھان مرتی بننے کی تربیت لیتے نظر آتے ہیں اور پٹھانوں کے علاقوں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویش ناک ہے۔ اس وقت سوات اور گردونواح کے مصیبت زدگان مسلمان بھائیوں میں تبلیغ اور بیعت فارم بھر وانے کے لئے قادیانی بھر پور سر گرم عمل ہیں اور ان کی بہت سی این جی اوز وہاں اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کام کر رہی ہیں۔

میانکشاف یقین طور پروطن کی محبت میں سر شار ہر پاکستانی کے لیے فرسان روح ہے کہ اسرائیل میں 600 سے زائد قادیانی پاکستان مخالف سر گرمیوں کی خفیہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ممبئی حملوں اور پاک بھارت تناو بڑھانے میں قادیانیوں نے کلیدی کر دار ادا کیا، جبکہ قادیانیوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں امن کا قیام چاہیے تو قادیانیوں کو تحفظ دیاجائے۔اسرائیلی پروفیسر آئی ٹی نامانی نے اپنی کتاب اسرائیل ایک تعارف میں انکشاف کیا ہے کہ کارگل کی جنگ کے دوران ہزاروں بھارتی قادیانیوں نے پاکستانی فوج کے خلاف اسلحہ کی خریداری اور دیگر دفاعی سازوسامان کی فراہمی کے لئے کروڑوں کے فنڈ زبھارتی آرمی کو فراہم کئے، جبکہ پاکستان میں بھارتی فوج کے لئے کا قاعدہ حاسوسی کرتے رہے۔

پاکستان پر قبضہ کرنے کے ارادے: قادیانی مرزا محمود کا بیان ہے: "دبلوچستان کی کل آبادی پانچ لا کھ یاچھ لا کھ ہے۔ زیادہ آبادی کو احمدی بنانامشکل ہے لیکن تھوڑے آدمیوں کو تواحمدی بناناکوئی مشکل نہیں پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تواس صوبے کو بہت جلداحمدی بنایا جا سکتا ہے اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ توابیا ہوگا جس کو ہم اپناصوبہ کہہ سکیں گے پس میں جماعت کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کیلئے یہ عمدہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ پس تبلیغ کے ذریعے بلوچستان کو اپنا صوبہ بنالوتا کہ تاریخ میں آپ کانام رہے۔" (مدذالحموداحمد کا بیان، مندرہجہ الفضل، ۱۲ اگست ۱۹۶۸ء)

اکھنٹر بھارت کا خواب: مرزابشیر الدین مرزئی کا بیان ہے: '' یہ اور بات ہے ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضامند ہوئے توخو شی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھریہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں۔''

(مرز ابشير الدين محمود احمد، الفضل، بهولا، ١٧ مئي ٩٤٧)

مر زاطاہر قادیانی کا بیان ہے:''اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا۔ آپ (احمدی) بے فکر رہیں۔ چند دنوں میں (احمدی)خوشنجری سنیں گے کہ بیر ملک صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گیا ہے۔''

(مرزاطاېرقادياني خليفه چهاي مركاسالانه جلسه لندن ١٩٨٥)

قادیانی حضرات اپنے مر دول کو امانتاد فن کرتے ہیں اور ان کاعقیدہ ہے کہ اکھنڈ بھارت بننے کے بعد یہ اپنے انجہانی مر دول کی ہڈیاں بھارت میں واقع قادیان کے قبرستان میں جاکر مٹی میں دبائیں گے۔اس سلسلے میں ایک

مضمون'' چناب نگر کے انجہانیوں کاخواب اکھنڈ بھارت'' قابل مطالعہ ہے جو مختلف جرائد اور نیٹ سائیٹس پر شاکع ہو چکاہے۔

# دینی کتب

قادیانی اپنے مذہب کی بنیادی کتب قر آن وحدیث ہی قرار دیتے ہیں اگر چپہ خاتم النیسین کے معلیٰ میں تحریف کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔اپنے عقیدے کے خلاف جو آیت وحدیث ملے اس کی باطل تاویل کر دیتے ہیں۔

مرزاغلام احمد کو نبی ثابت کرنے کے لیے قادیانیوں کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔اس لیے وہ مرزاغلام احمد اور دیگر قادیانیوں کی کتب کوہی دلیل بناکر اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

# قادیانیول کے عقائدو نظریات

🖈 آخری نبی جناب رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) نهیس بلکه مر زاغلام احمد قادیانی ہے۔

(حقيقة النبوة، صفحه 82، 161 ـ ترياق القلوب، 379)

اور کبھی دوسر ی زبان میں مجھی ہوتی تھی۔ (حقیقة الدی، صفحہ 180۔ البشری، جلد 1 ، صفحہ 117) موتی تھی۔ (حقیقة الدی، صفحہ 180۔ البشری، جلد 1 ، صفحہ 100)

🖈 مر زاغلام احمد کی تعلیم اب تمام انسانوں کے لئے نجات ہے۔ (مربعین:4،17)

☆ جوم زاغلام احمد کی نبوت کونه مانے وہ جہنمی کافر ہے۔ (حقیقة النبوۃ، 272، فتاویٰ احمدیہ، 371)

🖈 مر زاغلام احمہ کے معجزات کی تعداد دس لا کھ ہے۔ ( قادیانیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے معجزات تین ہزار ہیں۔) (تتمہ حقیقة الوی، صفحہ 136م

🖈 مر زاصاحب نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) سے بڑھ کر شان والے تھے۔

(قول فصل، صفحه 6\_ احمد ياكث بكس 254 ، الربعين، 103)

المرزاصاحب بني اسرائيل كے انبياء سے افضل ترہيں۔ (دافع البلاء، صفحہ 20۔ از الد كلاں، صفحہ 67)

اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعار ف و تقابلی جائزہ ۔ 693 - باب ششم: ختم نبوت

کم رزاصاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، دیگرانبیا علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں تحقیر آمیز جملے استعال کئے ہیں۔ (حاشیہ ضمیمہ انجامہ آثھ ، صفحہ 4 ، روحانی خذائن 16/178 ۔ اعجازِ احمدی 52/83/18 ) میں تحقیر آمیز جملے استعال کئے ہیں۔ (حاشیہ ضمیمہ انجامہ آثھ ، صفحہ 4 ، موحانی خذائن 16/178 ۔ اعجازِ احمدی کئی ایک آبات سے مراد مرزا غلام احمد ہے۔ مثلاً ﴿ هُوَ الَّذِی کَ اُدُسَلَ دَسُولَه بِالْهُلٰ ی وَ دِیْنِ الْحَدِی لِیْنَا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

اعجازاهمدی، صفحہ 14 کی تین پیشین گوئیال جھوٹی نکلیں۔ (اعجازاهمدی، صفحہ 14)

ی مر راصاحب طری یی علیه اسلام کے برات مردول توریده ترناو جیره تو ین علومے تراردیے بین کہ ایسا کھیل تو کلکته اور جمبئی میں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ (حاشیہ ازالداوہامہ، صفحہ 121،121۔حقیقة الوجی، صفحہ 78)

☆رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کو در جاتی معراج نہیں ہوئی کشف ہوا تھا۔

(ازالداوبام كلان،صفحد144)

ے۔ بعد میدانِ حشر میں جمع ہو نانہیں ہو گا، مرنے کے بعد سید ھاجنت یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ (144 - 144)

خورشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توارواح کواکب ہے، جبر ئیل امین وحی نہیں لاتے تھے، وہ تو روح کواکب نیر کی تا ثیر کا نزول وحی ہے۔ (توضیحِ مرامہ،صفحہ29)

مر زاصاحب تمام انبیاء کامظهر ہیں، تمام کمالات جو انبیاء علیهم السلام میں تھے وہ سب مر زاصاحب میں کے مر زاصاحب میں دوجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

🖈 حضرت عیسی علیہ السلام مر چکے ہیں، وہ قیامت کے قریب بالکل نہیں آئیں گے۔ (ادالہ کلاں، 311/2)

# احمدیه جماعت میں شمولیت کی شرائط

جماعت احمدید میں شمولیت کے لئے مر زاغلام احمد نے دس شر الط مقرر کی ہیں جن پر ہر احمد ی کو کار بند ہونا ضرور ی قرار دیا ہے۔ان شر الط پر عمل کی آمادگی ظاہر کرنے کے بعد با قاعدہ بیعت کرنا بھی ضرور ی ہے جو کہ احمدیہ مسلم جماعت میں خلیفہ المسیح کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔شر الط بیعت بیر ہیں:

ہو جائے شرک کے ہیت کنندہ سیچ دل سے عہداس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

کے یہ کہ جھوٹ اور زنااور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں ہے۔ سے بچتارہے گااور نفسانی جو شول کے وقت ان کامغلوب نہیں ہو گاا گرچیہ کیساہی جذبہ پیش آئے۔

ہ یہ کہ بلاناغہ فیج وقتہ نماز موافق تھم خدااور رسول کے اداکر تارہے گااور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سیجنے اور ہر روزاپنے گناہوں کی معافی ما نگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گااور دلی محبت سے خدا تعالی کے احسانوں کو یاد کرکے اس کی حمد اور تعریف کو اپناہر روزہ ور دبنائے گا۔

ﷺ یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جو شوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے نہ ماتھ سے نہ کسی اور طرح ہے۔

کے یہ کہ ہر حال رخج اور راحت اور عُسر اور نبمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گااور بہر حالت راضی بقضاء ہو گااور ہر ایک ذِلّت اور د کھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گااور کسی مصیبت کے وار د ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گابلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

ہید کہ اتباعِ رسم اور متابعتِ ہواوہوس سے باز آجائے گا اور قر آن شریف کی حکومت کو بکلّی اپنے سرپر قبول کرے گااور قال الدَّسُوْل کواپنے ہریک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

کے یہ کہ تکبر اور نخوت کو باکلّی حجوڑ دے گااور فرو تنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔

کے یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدر داسلام کواپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولا داور اپنی ہر ایک عزت اور اپنی اولا داور اپنی ہر ایک عزیز سے زیادہ ترعزیز سمجھے گا۔ یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدر دی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداد اد طاقتوں اور نعتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

کے یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض مللہ باقرار طاعت در معروف باندھ کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گاوراس عقد اخوت میں ایسااعلی درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خاد مانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔

ان شرائط پر آمادگی کے بعد بیعت کی جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

ہ آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمد بیہ مسلمہ میں داخل ہوتا/ہوتی ہوں۔ میر اپختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النیسیین ہیں۔ میں حضرت مر زاغلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا/کرتی ہوں جس کی خوشنجری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائی تھی۔ میں وعدہ کرتا/کرتی ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ دس شرائط بیعت کا پابندر ہنے کی کوشش کروں گا/گی۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا/گ۔ خلافت احمد بیہ کے ساتھ ہمیشہ و فاکا تعلق رکھوں گا/گ۔ خلافت احمد بیہ کے ساتھ ہمیشہ و فاکا تعلق رکھوں گا/گ۔ اور بحیثیت خلیفہ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا/گی۔

استغفى الله دبى من كل ذنب و اتوب اليه- استغفى الله دبى من كل ذنب و اتوب اليه- استغفى الله دبى من كل ذنب و اتوب اليه- استغفى الله دبى من كل ذنب و اتوب اليه- دب انى ظلمت نفسى و اعترافت بذنبى فغفى لى ذنوبى فانه لا يغفى الذنوب الا انت-اك مير ب دب مين نے اپنى جان پر ظلم كيا اور مين اپنے گناموں كا قرار كرتا /كرتى موں ومير ب گناه بخش كه تير سوا كوئى بخشے والا نہيں ۔ آمين

### قادیانیوں میں فرقے

قادیانیت کے کل آٹھ فرقے ہیں۔جن میں دوزیادہ مشہور ہیں(1) قادیانی فرقہ جس کا خلیفہ مر زا مسرور ہے۔(2)لاہوری گروپ۔

غلام احمد اور اس کے حانشین نور الدین کے زمانے میں قادیانی مذہب میں صرف ایک فرقہ تھا۔ لیکن نور الدین کی آخری زندگی میں قادیانیوں میں کچھ اختلاف پیدا ہوئے۔نورالدین کے مرنے کے بعد یہ لوگ دو جماعتوں میں منقسم ہو گئے۔ قادیانی جماعت جس کاصدر محمود غلام احمہ ہے اور لاہوری جماعت جس کاصدر اور لیڈر محمہ علی ہے۔ جس نے قرآن کاانگریزی ترجمہ کیاہے۔ قادیان کی جماعت کابنیادی عقیدہ پیہے کہ غلام احمد نبی اور رسول تھا۔ جبکہ لاہوری جماعت بظاہر غلام احمد کی نبوت کااقرار نہیں کر تی بلکہ اسے مجد د مانتی ہے۔

لا ہوری جماعت کے اپنے مخصوص عقائد ہیں جن کی وہ اپنی کتابوں کے ذریعہ تبلیغ کرتے ہیں۔وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ محمد علی کے مطابق جواس جماعت کالیڈر ہے، عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ محمد علی نےاپنے عقیدہ کی موافقت آیات میں تحریف بھی کی ہے۔

قاد بانیوں کے کل آٹھ فرقوں کی فہرست کچھ یوں ہے:

🖈 قادیانی خلیفه مر زا مسرور احمد: به مر زائیوں کا موجودہ خلیفہ ہے جو که مر زائی چینل ایم ٹی اے پر تمام مر زائیوں سے خطاب کرتاہے۔

🖈 عبدالغفار جنبه: جو که ''جماعت احمد به اصلاح پیند'' کے نام کافرقه چلار ہاہے۔

🖈 جماعت احمد بیه لاهوری گروپ:اس قادیانی فرقه کا بانی محمد علی لاهوری نام کا شخص تھابیہ قادیانیوں کادوسرا برافرقہ ہے۔

🖈 ظفراللَّه دیمن قادیانی: پیه شخص بھی مر زائیوں میں سے ایک ہے جس نے اپناایک نیافر قہ بنایاہے اس کے فرقه كانام ہے''جماعت احمد بہالمعصومین''

🖈 مر زار فیع احمد قادیانی: په شخص مر زائیت کا نیا فرقه ''سرسبز احمدیت 'مکا بانی ہے اور په دیگر فر قوں کو گالیال دیتاہے۔

### باب ششم : ختم نبوت

### اسلام اورقاديانيت كاتقابلي جائزه

قادیانی اگرچہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہیں کیونکہ اسلام اور قادیانیوں میں بنیاد ی عقائد ہی میں فرق ہے۔ یہ بات ہمیشہ یادر کھنے والی ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی کے مرتد ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اسلام کے جملہ احکام کی خلاف ورزی کرے گاتو کافرومر تد ہو گابلکہ اگر کوئی مسلمان اسلام کی فقط ایک بات کا انکار کردے جو قطعی طور پر ثابت ہوتو وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کافرومر تد ہوجائے گا جیسے اگر کوئی نماز، روزہ، حج کو تو مانتاہے لیکن فقط زکو قائو کا رکز تاہے تو وہ مسلمان نہ رہے گا۔ یو نہی جو خود کو مسلمان کے، تمام احکام شرع پر ایمان لائے کیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ رکھے تو کافر ہوجائے گا جیسا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یو نہی کسی بھی نبی کی شان میں گتا خی کرے تو کافر ہوجائے گا وغیرہ۔ اسلام اور قادیانت میں صرف ایک حدید نبی ہونے کا بی اختلاف نہیں۔ مثلا:

اسلام کے بنیادی عقیدہ کے مطابق حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے گا۔ اس نفی میں برابر ہے کہ جدید نبی حضور علیہ السلام کے برابر ہو یا کم درجہ کاہو۔ جبکہ قادیانیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام سے کم درجہ کا نبی آسکتا ہے۔ قادیانی جو عام لوگوں کو دھو کہ دیتے ہوئے کہتے ہیں علیہ السلام کو خاتم النہ یمین مانتے ہیں ،اس سے مرادیہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کہ ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النہ یمین مانتے ہیں ،اس سے مرادیہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضیلت کے اعتبار سے خاتم النہ یمین آپ کے بعد آپ کے برابریا آپ سے اعلیٰ نبی نہیں آسکتا البتہ آپ سے کم درجہ کا آسکتا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ صریح قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ہما کان مُحَمَّدٌ اَبَا آکھی مِّن ذِ جَالِکُمْ وَلٰکِنْ دَّ سُول اللّٰہِ وَ خَاتَمَ النَّبِیتِنَ ﴿ وَ کَانَ اللّٰہ بِکُلِّ شَیْءً عَلِیمًا ﴾ ترجمہ کنزالا یمان کمی میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے بھیلے اور اللہ سب بچھ حانتا ہے۔

(سورہ قالاحداب، سورہ 33، آبتا ہے۔ واللہ سب بچھ حانتا ہے۔ (سب نبیوں کے بیا تہ نبیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے بیا تہ کھیلے اور اللہ سب بچھ حانتا ہے۔ (سب نبیوں کے بیا تہ نبیس ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے بیا تہ کھیلے اور اللہ سب بچھ حانتا ہے۔ (سب نبیوں کے بیا تہ نبیس ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے بیا تہ کھیلے اور اللہ سب بچھ حانتا ہے۔ (سب نبیوں کے بیا تہ نبیوں کے بیا تھا کہ کا تھا کہ کھیلے اور اللہ سب بھیل کے سب نبیوں کے بیا تھا کہ کھیلے اور اللہ سب بھیل کے سب نبیوں کے بیا کھیل کو دور کا تھا کہ کھیل کے دور کیا کے دور کیا کہ کو دور کیا کہ کھیل کے دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کھیل کو دور کیا کہ کور کے دور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کے دور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کر کیا کیا کہ کور کیا کے

یعنی آخر الانبیاء کہ نبوّت آپ پر ختم ہو گئ آپ کی نبوّت کے بعد کسی کو نبوّت نہیں مل سکتی حتّی کہ جب حضرت علیلی علیہ السلام نازل ہوں گے توا گرچہ نبوّت پہلے پاچکے ہیں مگر نُزول کے بعد شریعتِ مجدّ بہ پر عامل ہوں گے اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظّمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔حضور کا آخر الانبیاء ہونا

قطعی ہے، نصِ قرآنی بھی اس میں وار دہے اور صحاح کی بکثر ت احادیثِ تو حدِ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ان سب سے ثابت ہے کہ حضور سب سے بچھلے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور کی نبوّت کے بعد کسی اور کو نبوّت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوّت کا منکر اور کافرخارج از اسلام ہے۔

مفسرین قرآن میں سے حضرت سیرنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر ابن عباس میں اس آیت ختم نبوت بوت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں '' ختم الله بیا اللّه بیا الله بیات الله نبوت نبوت کردیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (تنوید المقباس من تفسیر ابن عباس، صفحہ 354، دار الکتب العلمیة، بیروت) یو نبی دیگر مفسرین اور لسانیات کے ماہر علمائے کرام نے واضح طور پریہ فرمایا ہے کہ خاتم النسیین کا معلی یہی ہے کہ آپ کے بعد کسی قشم کاکسی در ہے کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔

اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسانوں پراٹھالیا گیاہے وہ قرب قیامت تشریف النیس کے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ دَسُولَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَمَا صَلَبُوٰهُ وَلَا تَبَاعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَلَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ دَسُولَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَمَا صَلَبُوٰهُ وَلِیکِنْ شُبِهَ لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اللّٰ البّباعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَلِیکِنْ شُبّهِ مَنْ عِلْمِ اللّٰ البّباعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَلِیکِنْ شُبّهِ مَنْ عِلْمِ اللّٰ البّباعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَلِیکِنْ شُبّهِ مَنْ عِلْمِ اللّٰهِ البّباعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَلِیکِنْ شُبّهِ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ البّباعَ الظَّنِ ۚ وَمَا قَتَلُوٰهُ وَلِیکِنْ شُبّهِ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ الْمَاعِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنِيزًا حَکِيمًا ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: اور اُن کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسے عیلی بنی بن مر یم اللہ کے رسول کو شہید کیا اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اُس کی جارے میں اختلاف کررہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہہ میں بڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی پچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ ہوئے ہیں انہیں اس کی پچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللّٰہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔

(سورۃ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللهُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللهُ اللّٰہ اللهُ اللّٰہ عَالَٰہ حکمت والا ہے۔

تمام اہل کتاب حضرت عیسی علیہ السلام کے وصال سے پہلے اِن پر ایمان لائیں گے۔اور ابھی تک سب اہل کتاب نے حضرت عیسی علیہ السلام کاوصال نہیں ہواوہ ابھی بھی کتاب نے حضرت عیسی علیہ السلام کاوصال نہیں ہواوہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ صدیثِ نبوی میں ہے'' عَنِ اَبْنِ الْمُسَیِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ، یَقُولُ: قَالَ سَمُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِیكِةِ اَبُنُ مَرْنِمَ اَبُنُ مَرْنِمَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَکَمًا مُقُسِطًا، فَیکُسِر وَسَلَّمَ: ﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِیكِةِ الْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَکَمًا مُقُسِطًا، فَیکُسِر الصَّلِیب، وَیَقَتُلُ الْمُؤنِدِ، وَیَضَعَ الْجُزْیَة، وَیَفِیضُ الْمُالُ حَتَّی لایقُبَلَهُ أَحَنٌ ﴾۔۔۔۔ ثُمَّ یَقُولُ آئِو هُرَیْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ

شِنْتُهُ فَرَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ ''ترجمہ: ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ سے سنافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے ،عدل وانصاف کریں گے ،صلیب (سولی) توڑ ڈالیس گے اور خزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو مو قوف کریں گے اور مال بہت ہوگا یہاں تک کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں رہے گا۔۔۔ پھر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو توقرآن میں پڑھو ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِ مِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ یعنی کوئی آدمی اہل کتاب میں سے نہیں رہتا مگر وہ اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ضرور کرتا ہے۔

(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جلد 1، صفحه 135، حديث 242، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ، حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ ، حضرت قیادہ، حسن بصری یہی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، قیامت کے قریب نزول ہو گا اور قبلِ موت ان پر تمام اہلِ کتاب ایمان لائمیں گے۔

اسلام کے برعکس قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال پاچکے ہیں اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ مرزا غلام احمد، بانی جماعت احمد سے ،احمد سے عقیدہ کے مطابق مسیح موعود اور مہدی ہیں۔ وہ اسلامی شریعت اور قرآن کے پابند اور بانی اسلام کے پیروکار اور ان کے ماتحت ہیں۔ مرزا غلام احمد کے نزدیک حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام طبعی طور پروفات پاچکے ہیں اور آنے والے شخص کو، جس کا انتظار مسلمان کررہے ہیں، مسیح کا نام حالات اور مزاج میں اشتراک کی وجہ سے بطور تمثیل دیا گیا تھا جیسا کہ کسی سور ماکور ستم کہہ دیا جاتا ہے۔

وصالِ عیسیٰ کے معاملہ پر لا ہوری فرقہ کا بھی وہی خیال ہے جواحمہ یہ جماعت کا ہے۔

اسلامی عقیدہ کے مطابق جو غیر نبی کو کسی بھی نبی سے افضل قرار دے وہ کافر ہے۔ قادیانیوں کے مطابق مر زاصاحب بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ترہیں۔

اسلام کے مطابق جو مسلمان کسی بھی نبی کی شان میں گتاخی کرے وہ کافر ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، دیگرانبیا علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں تحقیر آمیز جملے استعمال کئے ہیں۔

ﷺ قرآن وحدیث سے واضح ہے کہ قیامت والے دن محشر کا میدان لگے گا۔ قادیانیوں کے نزدیک مرنے کے بعد میدانِ حشر میں جمع ہونانہیں ہوگا، مرنے کے بعد سیدھاجت یا جہنم میں چلے جائیں گے۔

ﷺ قرآن وحدیث میں کثیر مقامات پر فرشتوں کے وجود اور ان کے افعال کا ذکر ہے جبکہ قادیانیوں کے خزدیک فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ توار واح کواکب ہے، جبر کیل امین وحی نہیں لاتے تھے، وہ تور وح کواکب نیر کی تاثیر کا نزول وحی ہے۔

اسلام کے مطابق جہاد قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا جبکہ قادیانیوں کے مطابق جہاد کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ مرزا غلام احمد نے متعدد باریہ واضح کیا ہے کہ دین کے پھیلانے کے لئے کسی قسم کا جبر اور جنگ جائز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلواراٹھانا محض اپنے دفاع کے لئے تھایا قیام امن کے لئے۔ جبکہ اس سے پہلے تیرہ سال تک مکہ میں مظالم سہنے اور حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے باوجود مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس زمانہ میں جبکہ مذہبی آزادی حاصل ہے اور اسلام پر حملہ تلوارسے نہیں بلکہ قلم سے ہورہا ہے، قلم کا جہاد ضروری ہے۔

اسلامی اصولوں کے مطابق جو مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے یااس کو مسلمان بھی کہے یااس کے کفر میں ایک کفر میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔ شک کرے وہ خود کا فرہے۔

#### قاديانيتكاتنقيدىجائزه

## مرزاکے قبط واردعوے

قادیانی ایک متضاد ، ناقص اور تحریفی دین ہے۔ مرزانے اپنی تصانیف میں تسلسل کے ساتھ اس قدر جھوٹ لکھا ہے جو ایک صحیح الد ماغ شخص لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے قسط وار دعوے کیے۔ یہ بات مد نظر رہے کہ اس کے ہر سابق دعوے سے مکر جانے کے بعد اگلے منصب کا دعویٰ اس کے پہلے دعوے کو باطل اور فراڈ ثابت کر تار ہا۔ مرزاکے دعووں کی فہرست کچھ یوں ہے:

دعوی نمبر 1۔۔۔ مجدد ہونے کادعویٰ کیا۔ (تصنیف الاحدیہ)

دعوی نمبر 2\_\_\_ دوسرادعویٰ محد شیت کا کیا۔

دعوی نمبر 3\_\_\_ تیسرادعویٰ مهدیت کا کیا۔ (تذکرہ الشہاد تین)

دعوى نمبر 4\_\_\_ چھو تھادعوى مثليت مسيح كاكبا\_ (تابليغ رسالت)

دعوی نمبر 5۔۔۔ پانچوال دعویٰ مسیح ہونے کا کیا، جس میں کہا کہ خود مریم بنار ہااور مریمیت کی صفات کے ساتھ نشو و نما پاتار ہا۔ جب دوبرس گزر گئے تو دعوی کیا کہ عیسیٰ کی روح میرے پیٹ میں پھو کی گئی اور استعاراً میں

حاملہ ہو گیااور پھردس اہ سے کم مجھے الہام سے عیسیٰ بنادیا گیا۔ (کشتی نوح)

دعوی نمبر 6۔۔۔چھٹاد عویٰ ظلی نبی ہونے کا کیا۔ (کلمہ فصل)

دعوی نمبر 7۔۔۔ساتواں دعویٰ بروزی بنی ہونے کا کیا۔ (اخبار الفصل)

دعوی نمبر 8۔۔۔ آٹھواں دعویٰ حقیقی نبی ہونے کا کیا۔

دعوی نمبر 9۔۔۔ نوال دعویٰ کیا کہ میں نیانی نہیں خود محمہ ہوں اور پہلے والے محمہ سے افضل ہوں انہیں تین

ہزار معجزات دیے گئے جب کہ مجھے دس لا کھ معجزات ملے۔ (روحانی خزائن، تمہ حقیقة الوحی)

دعویٰ نمبر 10۔۔۔ دسواں دعویٰ نبوت سے انکار کا کیا چنانچہ کہتا ہے: میں نے نہ نبوت کادعوی کیااور نہ ہی

اپنے آپ کو نبی کہا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں دعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو جاوں اور کافر بن جاوں۔

ﷺ جھے ہر گزہر گزدعویٰ نبوت نہیں، میں امت سے خارج نہیں ہو ناچاہتا۔ میں لیلۃ القدر، ملا تکہ کااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے کا قائل ہوں اور حضور کو علی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبین ہونے کا قائل ہوں اور حضور کو خاتم الانبیاء مانتاہوں اور حضور کی امت میں بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیاآئے گانہ پراناآئے گا۔ (آسانی نشانی)

پر الزام لگا یاجاتا ہے کہ میں نبوت کادعوی کرتا ہوں۔ سواس تہمت کے جواب میں بجزاسکے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین (جھوٹوں پر اللہ عزوجل کی لعنت) کہوں اور کیا کہوں؟

اے لوگو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم النّبيين كے بعد وحی نبوت كا نياسلسلہ جاری نہ كرو،اس خداسے شرم كروجس كے سامنے حاضر كيے جاؤگے۔ (تبليغ رسالت)

ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ (حقیقة الوحی)

دعویٰ نمبر 11۔۔۔ پھر نبوت کا جھوٹاد عویٰ کرکے اپنے ہی لکھے اور کہے کے مطابق خود کو کافر ثابت کر تاہے اور کہتاہے: سیاخداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔ (دافع البلاء، تریاق القلوب)

کے بلکہ یہاں تک کہہ دیا: اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی اور میر انام رسل رکھا یعنی پہلے ایک رسول ہوتا تھااور پھر مجھ میں سارے رسول جمع کر دیے گئے ہیں۔ میں آدم بھی ہوں، شیت بھی ہوں، لیقوب بھی ہوں اور ابراہیم بھی ہوں، اسائیل بھی میں اور محمد احمد بھی میں ہوں۔ (حقیقت الوحی)

دعویٰ نمبر 12۔۔۔بارواں دعویٰ خداکا کردیا کہ میں نے اپنے تنین خداکے طور پر دیکھاہے اور میں یقین سے کہہ سکتاہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسان کو تخلیق کیا ہے۔(آئینہ کمالات)

اسمع ولدى! اے ميرے بيٹے س- (البشريٰ)

🖈 میں نے ایک کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور

زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا۔ (کتاب البریہ،روحانی خزائن)

☆ خدانما كى كاآئينه ميں ہوں۔ ( نزول المسيح )

ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کامظہر ہو گا، گو یا خدا آسان سے اترے گا۔ (تذکرہ، انجام آتھم) 🖈 مجھ سے میرے رب نے بیعت کی۔(دافع البلاء)

قرآن و حدیث کے اتنے واضح و لاکل اور پھر مر زاصاحب کے اپنے اعلان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کا منکر کاذب اور کافرہ ، کے بعد مر زاصاحب کا اعلانِ نبوت جیران کن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مر زاصاحب نے جو ختم نبوت کے واعی کو کاذب و کافر سمجھتے تھے، خو داعلان نبوت کیوں کیا؟ مر زاصاحب کے اعلانِ نبوت کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے کہ اُس نے صرف دنیوی غرض و مفادات کے لیے مر زاصاحب کے اعلانِ نبوت کا ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے کہ اُس نے صرف دنیوی غرض و مفادات کے لیے یہ ڈھو نگ رچایا ہواور یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ مر زاصاحب سے پہلے بھی بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، حتی کہ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے دولت و منصب کی خاطر نبوت کا دعویٰ کیا اور قتل ہوا۔ مر زانے اس طرح کی حرکتیں انگریزوں کے اشاروں پر دولت و شہرت کمانے کے لیے کیں کہ انگریز موقع مناسبت سے مر زاکو جو دعوی کرنے کا کہتے مر زابغیر سوچے سمجھے وہ دعویٰ کر دیتا یہ بھی نہ سوچتا کہ اس سے پہلے دعویٰ کی تکذیب ہور ہی ہے اور میرے دعوے باہم متضاد ہور ہے ہیں۔ فرنگیوں نے جہاں اور فرقوں سے مسلمانوں کی تکذیب ہور ہی ہاں مرزا کے سبب اس وقت سے لے کراب تک اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مرزاایک مجنون شخص تھا جس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔اگر مرزا کی کتب کا سرسری جائزہ لیا جائے تو معمولی سوچھ بوچھ کا ہر انسان اس کی تحریروں میں واضح تضادات کو فوراً محسوس کر لیتا ہے کیونکہ کسی بھی نار مل فرد کی تحریروں میں اس قدر نمایاں تضادات نہیں ہوتے۔خود مرزا صاحب کا قول ہے: 'دکسی عقل منداور صاف دل انسان کے کلام میں ہر گزتنا قض نہیں ہوتا،اگرکوئی پاگل یا مجنون یا ایسامنا فق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں ملادیتا ہواس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔''

رست بچن، صفحه 30، مند به جمروحاني خزائن، جلده 10، صفحه 142)

اگر مرزای پوری زندگی کا تنقیدی انداز سے جائزہ لیں توثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ مرزامالیخولیام ض کا شکارتھا لیکن اتنا پاگل نہ تھا کہ اسے کفرایمان کا پتہ نہ ہو۔ مرزانے یہ سب انگریزوں کے کہنے پر دولت وشہرت کمانے کے لیے کیا کیونکہ اسے دولت کی ہوس رہی ہے۔ کورٹ کی نوکری کے دوران زمینداروں سے پیسے لینا، پچپس جلدوں پر مشتمل کتاب چھاپنے کا کہنا اور اشاعت کے نام پر لوگوں سے کثیر رقم جمع کرکے فقط پانچ چھاپنا اور بقیہ پیسے ہڑپ

کر جانا، مجد د ، مہدی ، مسیح موعود وغیر ہ جیسی اصطلاحات کاعلم ہو نااور تاویلات باطلہ کے ساتھ ان کو اپنے پر منطبق کر لینا پاگل و مجنون کا کام نہیں بلکہ تیز چالاک آد می کا کام ہے جیسا کہ بچھلے ادوار میں جھوٹے نبوت کے دعویداریہ سب کچھ کرتے آئے ہیں۔

# مرزاكي تضادبيانيال

مرزا قادیانی کے الفاظ میں مذکورہ بالااقتباسات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس انسان کے کلام (تحریر) میں تناقض (تضاد) ہوتا ہے، وہ منافق اور جھوٹا ہوتا ہے۔ آیئے مرزا قادیانی کے خود اپنے قائم کردہ معیار کے مطابق اس کی تحریریں ملاحظہ فرمائیں:

## الگریزی آنے بانہ آنے کے بارے میں مختف اقوال:

پہلاموقف: اگریزی نہیں جانتا۔ اس کوچہ سے بالکل ناوا قف ہوں ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں گرخار قِ عادت طور پر مندر جد ذیل الہامات ہوئے۔ آئی لو یو۔ آئی ایکل ناوا قف ہوں ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں گرخار قِ عادت طور پر مندر جد ذیل الہامات ہوئے۔ آئی لو یو۔ آئی ایکا ناوا قف ہوں ایک چوٹ وی ول ڈو۔ صفحہ 480۔ 84 گاڈاز کمنگ بائی ایکم و یوٹ شل ہیلپ یو۔ آئی کین دیٹ آئی ورس ہز آرمی۔ صفحہ 484۔ دی ڈیزشل کم دین گاڈشیل ہیلپ یو گلوری بی ٹودس لارڈ۔ گارڈ میکراوف ارتھ اینڈ ہون۔ صفحہ 522۔ دوہ آل مین شڈ بی اینگری بٹ گاڈاز ودیو ہی شیل ہیلپ یو۔ وارڈس آف گاڈ کین ناٹ ایکس چینج۔ صفحہ 554۔ آئی لو یو۔ آئی شیل گویوء لارج یارٹی آف اسلام۔

(نزول المسيح، صفحه 140، مند بهجمروحاني خزائن، جلده 18، صفحه 516 از مرز اغلام قادياني)

دوسراموقف: انگریزی پڑھی تھی: اس زمانہ میں مولوی اللی بخش صاحب کی سعی سے جو چیف محرر مدارس سے۔ (اب اس عہدہ کانام ڈسٹر کٹ انسپکٹر مدارس ہے) پکہری کے ملازم منشیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ رات کو پکہری کے ملازم منشی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جو اس وقت اسسٹنٹ سر جن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔ مرزاصاحب نے بھی انگریزی شروع کی اور ایک دو کتا ہیں انگریزی کی پڑھیں۔

(سيرت المهدى، جلد 1، صفحہ 155 از مرز ابشير احمد ايم اے ابن مرز اقارياني)

### باب ششم: ختم نبوت

## استاد ہونے یانہ ہونے کے بارے میں مختلف اقوال:

پہلا موقف: میرے کئی استاد تھے: بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا توا یک فارسی خواں معلم میرے لیے نو کرر کھا گیا، جھوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتا ہیں جھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی توا یک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چو نکہ میری تعلیم خدا تعالی کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتا ہیں اور پھی تیا مقارہ سال کا ہوا توا یک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نو کرر کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت و غیرہ علوم مر وجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے بیا جاصل کیا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں کہا تین میں بڑے حاذ ق طبیب شے۔

(کتاب الدید مرحانی خدائن، جل 18 ان ان ان طبیب میں بڑے ایک خدا تعالی طبیب شے۔

ووسراموقف: میراکوئی استاد مجیس: ہارے نبی (علیہ السلام) نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد

سے نہیں پڑھاتھا مگر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) مکتبوں میں بیٹھے سے اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی (علیہ السلام) نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خداآپ ہی استاد ہوا اور پہلے پہل خدانے ہی آپ کو اقراء کہا۔ یعنی پڑھ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔

اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سوآنے والے کانام جو مہدی رکھا گیا، سواس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خداسے ہی عاصل کرے گاور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلفا گہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال عاصل کرے گاور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلفا گہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی مفسر یا حدیث کی شاگرہ کی اختیار کی ہے۔

محد شکی شاگرہ کی اختیار کی ہے۔

(ایام الصلح: صفحہ 168 ،مندہ جدموحانی محزائن، جلد 14 ،صفحہ 394 ، اور واقادیانی)

البام:

پہلاموقف: الہام این زبان تو کوئی ہو اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کووہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں نکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے الہام سے فائکرہ کیا ہوا جوانسانی سمجھ سے بالا ترہے۔ (چشمہمعدنت، صفحہ 209، ہو حانی خذائن، جلد 23، صفحہ 218 زمرز اقادیانی)

دوسراموقف: الہام دوسری زبانوں میں: بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی یاسنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔

(نزول المسيح، صفحہ 55، مندس جمروحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 435 از مرزا قادیانی)

البامي كتابين:

پہلا موقف: الہامی کتابوں میں تبدیلی نہیں ہوگی: یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدال ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گاجوخود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔

(چشمەمعرىت، صفحہ 75،مندىرجەروحانىخزائن، جلى 23،صفحہ 83از مرزاقاريانى)

دوسراموقف: الہامی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں: ہر ایک شخص جانتا ہے کہ قرآن شریف نے مجھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یاتوریت سے صلح کرے گابلکہ ان کتابوں کو محرف مبد ّل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے۔

(دافع البلاء، صفحہ 19،مند، جمروحانی خزائن، جلدہ 18،صفحہ 239 از مرز اقادیانی)

مزید قادیانی کہتاہے: ﷺ توبہ بات ہے کہ وہ کتابیں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ تک ردّی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جھوٹ اُن میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیاہے کہ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں۔

(چشمەمعرفت،صفحہ255،مندى،جەروحانىخزائن، جلى23،صفحہ266از مرزاقاريانى)

☆ حضرت مسيح عليه السلام:

پہلا موقف: حضرت مسیح متواضع، حلیم اور عاجز: حضرت مسیح توایسے خداکے متواضع اور حلیم اور عاجز: اور باتھ ہوا ہوں اور عاجز اور باتھ جو انھوں نے یہ بھی روانہ رکھا، جو کوئی ان کونیک آدمی بھی کھے۔

(براېيناحمديد،صفحہ104 (حاشيہ)مند،بحرروحانىخزائن، جلد، 1 ،صفحہ94 از مرزاقاريانى)

دوسراموقف: حضرت میسی شرافی، کبابی (معاذ الله): یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسامعلوم ہوتا ہے چنانچہ خدائی کادعولی شراب خواری کاایک بدنتیجہ ہے۔

(ست بچن، صفحہ 172 ، مند بهجم بوحانی خزائن، جلد 10 ، صفحہ 296 از مرز اقادیانی)

همقام كد

**پہلا موقف: لدایک گاؤں:** پھر حضرت ابن مریم د جال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیس گے۔

(از الداوبام، صفحہ 220، مندى جمروحانى خزائن، جلدى 3، صفحہ 209 از مرز اقاديانى)

دوسراموقف:لد، بعاج مُعرف كرن والے: پر آخر باب لدير قتل كياجائ كالدان لوگوں كو

کہتے ہیں جو بے جا جھکڑنے والے ہوں۔(ازالدادہام، صفحہ 730، مندسجہ بروحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 492، 493 از مرزاقادیانی)

تيراموقف: لد، عمر اولدهياند: "اوّل بلدة بايعنى الناس فيها اسمهالدهياند وهي اوّل ارضٍ

قامت الاشرار فيها للاهانة فلما كانت بيعة المخلصين حربة لقتل الدجال اللعين باشاعة الحق المبين اشير في الحديث ان المسيح بقتل الدجال على باب اللد بالضربة الواحدة فاللد ملخص من لفظه لدهبانه

ی افغایت آن احبسین یعنی افاہل علی باب افغا باطلاعی استعمال کے قتل کے لیے ایک حربہ (ہتھیار) تھی۔ "ترجمہ:سب سے پہلے میرے ساتھ لدھیانہ میں بیعت ہوئی تھی جود حال کے قتل کے لیے ایک حربہ (ہتھیار) تھی۔

اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مسیح موعود د جال کو باب لد میں قتل کرے گا۔ پس لد دراصل مختصر ہے لد ھیانہ ہے۔

(الهدى، صفحہ 92 ،مندى، جمهوحانى خزائن، جلد 18 ،صفحہ 341 از مرزاقاديانى)

☆ مرزاکونی نه مانے والا کافرہے یا نہیں؟

**پہلاموقف:**میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا۔

رترياق القلوب، صفحه 130 ، بروحاني، جلد 15 ، صفحه 432 )

**دوسرامو قف:**ہرایک شخص جس کومیری دعوت بینچی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں

(حقيقت الوحى، صفحہ 163 ، بوحاني، جلد 22، صفحہ 168)

ہے۔

یہ ہیں مرزا کی تضاد بیانیوں کی ایک جھلک۔ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک دو متضاد باتیں رکھنے والا شخص منافق اور جھوٹا ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس فتو کی کی روشنی میں اس کی اپنی حیثیت خود بخو دواضح ہو جاتی ہے۔ مرزا کے تضادات نو مسلم مابقہ قادیانی کی زبانی

مرزاکے انہی تفادات کی وجہ سے حال ہی میں ایک شخص بنام شخراحیل جو قادیانیوں میں خاص مذہبی حیثیت رکھتا تھاوہ متنفر ہو کر مسلمان ہوا ہے۔اس نے مسلمان ہونے کے بعد قادیانیوں کے موجودہ لیڈر مرزامسرور کے نام خط لکھااور اس میں مرزا قادیانی کے تضادات کوذکر کیااور تمام قادیانیوں کو حقائق و حوالہ جات کی روشنی میں درد کے ساتھ دعوتِ حق کا پیغام دیا ہے۔ شخراحیل احمد صاحب 1947ء میں قادیان (انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں سائق (سالار) اطفال الاحمد بیر ربوہ مقرر ہوئے۔ بندر سنج جماعتی ذمہ داریاں سنجالتے رہے اور ہو مقرر ہوئے۔ بندر سنج جماعت کی مرکزی رہنمار ہے۔ جرمنی کی قادیانی کی ذیلی شظیم جمومنی فرسٹ میں اہم کر دار ادا کیا۔ چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے راکل فیملی اور احمد بیت سے بیزار ہونا شروع جو گئے اور داماد سمیت ہوگئے اور داماد سمیت سے بیزار ہونا شروع کے اور داماد سمیت ہوگئے اور داماد سمیت بی کی مسلمان ہو کر دنیا بھر میں شہر سے بائی۔

شخرا حیل احمد صاحب نے بتایا کہ وہ کئی سال پہلے اندر سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن بیوی بچوں کو قائل کرنے میں تقریباً تین سال لگ گئے۔ان کا کہنا ہے وہ رد قادیانیت پر مبنی لٹر بچر پڑھ کر نہیں بلکہ مر زاغلام احمد صاحب کی تصنیفات سے متنفر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ان کا کہنا کہ نبی، میسے موعود اور مجد دوغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کو توایک شریف انسان ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ان کا کہنا ہے کہ اشتعال انگیز اقد امات اور بیانات کو جماعت احمد بید الٹا استعال کر رہی ہے۔ان کا عزم ہے کہ وہ زندگی بھر شحفظ ختم نبوت کے لیے مر بوط اور منظم جد وجہد کریں گے۔ حدوجہد کریں گے اور جرمنی میں اس کام کا نظم بھی قائم کریں گے۔

وہ خط جو شیخ راحیل نے مر زامسر ور کو لکھاوہ پیہے:

بنام جناب مر زامسر وراحمد (خليفه)صاحب وبزر گوود وستو!السلام

خاکسار آپ میں سے بہت سوں کی طرح احمدی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ ربوہ میں پلا بڑھااور آپ ہی کی طرح کچھ عرصہ قبل تک اندھے یقین اور جماعت بزر جمہر وں کے پھیلائے ہوئے پر وپیگنڈہ کا شکار ہو کر مر زاغلام احمد صاحب کو مہدی موعود اور نبی خیال کرتا تھا۔ مگر اچانک ایک واقعہ نے مجھے توجہ دلائی اور میں نے مر زاغلام اعمد صاحب کی کتب اور سیرت کا مطالعہ غیر جانبدار ہو کر کیا تو مر زاصاحب کے دعویٰ جات صرف اور صرف تضادات کا شاہ کار نظر آئے۔ مر زاغلام احمد صاحب نے خود لکھا ہے: جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔

(برابين احمديد، حصدينجم ، بروحاني خزائن، جلد 21، صفحه 275)

اور انہی تضادات سے ہمیں پنہ چاتا ہے کہ جناب مر زاصاحب کے دعویٰ جات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ان کے مقام نبوت پر حملہ ہیں۔ چو نکہ میری عمر کاایک بڑا حصہ آپ لو گوں میں گزراہے اس لیے قدرتی طور پر میں آپ کے لیے ایک قلبی لگاؤ محسوس کرتاہوں اور اسی وجہ سے یہ چند سطور آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ انہیں پڑھئے اور ایک بار غور ضرور سطور آپ کی خدمت میں بیش خدمت ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ انہیں پڑھئے اور ایک بارغور ضرور سطور آپ کی خدمت میں بیش خدمت ہیں ایک خدمت ہیں ہی خدانے ان کا نام نبی اور رسول رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ: خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میر بے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدہاد فعہ ... اور براہین احمد یہ میں بھی جس کو طبع ہوئے بائیس برس ہوئے یہ الفاظ پچھ تھوڑ ہے نہیں ہیں دیکھو صفحہ 498 براہین احمد یہ میں صاف طور پر اس عاج: کور سول بکارا گیا ہے۔

(ايكغلطى كاازاله، بروحانى خزائن، جلد 18، صفحه 206)

آیئے! قرآن کریم،احادیث اور مر زاصاحب کی اپنی تحریروں سے جائزہ لیں کہ مر زاصاحب کا مقام کیا ہے؟
اور وہ اپنی تحریروں کے آئینے میں کیا ہیں؟قرآن کریم میں واضح طور پر لکھا ہے: نہ محمد (صلی اللّد علیہ و آلہ وسلم)تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (نہ ہوں گے)لیکن اللّٰہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں اور اللّٰہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔

(قرآن مجید، سورۃ الاحزاب 41)

یہ ترجمہ تفسیر صغیر سے لیا گیا ہے جو جماعت احمد ریہ نے شائع کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت اور مثال دے کر بتادیا کہ جس طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مر د کے باپ نہیں، اسی

طرح وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں تو آئے دیکھیں کہ احادیث ان معنوں کی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں۔اس سلسلے میں تین مختلف ادوار کی احادیث پیش خدمت ہیں:

(1) حضورا کرم صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایس ہے، جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اسے بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا گرایک زاویئے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی جچبوڑ دی، لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے اور اسے دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ لگادی گئی؟ حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم نے مزید فرمایا (قصر نبوت کی) کی بیر آخری اینٹ میں ہوں، میں نے اس خالی جگہ کو پُر کر دیا، قصر نبوت مجھے پر مکمل ہوا اور میر سے ساتھ ہی انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

(بخابی، مسندا حمد، ترمذی، ابن عساکد)

اس کامطلب ہے وہ ایک اینٹ جور کھ دی گئی اس میں اب کوئی اینٹ نہ لگے گی اور نہ نکلے گی۔

(2) ججة الوداع کے اہم ترین موقع پر حضور صلی اللّه علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو! حقیقت یہ ہے کہ نہ تو میر بید کوئی نبی ہو گا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت! تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ نمازیں پڑھتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوۃ بخوشی ادا کر واور اپنے اولوالا مرکی اطاعت کرو، تم اپنے آقا کی جنت میں داخل ہو سکو گے۔

(کنزالعمال، علی ہامش، مسندا حمد، صفحہ 391

اب آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث انتہائی وضاحت سے بتارہی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کانہ ہونے پر ایمان پہلی شرط ہے اور اس کے بعد دوسری سب باتوں پر یعنی پانچ ارکان اسلام پر ایمان ضروری ہے۔ یہ اعلان اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑا اجتماع میں کیا تھا۔

(3) اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ایباد کھائی دیتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ دیتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا میں ای نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب تک میں تم میں موجود ہوں، میری بات سنواور اطاعت کرو اور مجھد دنیاسے لے جایا جائے تو کتاب اللہ کو تھام لو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ (رواہ احمد) لیتی وقت وصال بھی بہی تاکید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اوپردیئے گئے حوالوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی قشم کا نبی نہیں آسکتا۔ لیکن کیااوپر دیئے گئے حوالوں میں تاویل ہو سکتی ہے؟ قبل اس کے کہ میں ختم نبوت کے موضوع پر مر زاصاحب کے ارشادات پیش کروں، مر زاغلام احمد صاحب کے ایپنے بارے میں اور ان کی کتاب براہین احمد ہیے کے بارے میں اور مجد دکے متعلق پچھان کے ایپنار شادات بیان کروں، کیونکہ بیار شادات آپ کو ممکن ہے کہ میر اما فی الضمیر سمجھنے میں مدد کریں۔

براہین احمد یہ: مرزاصاحب نے سب سے پہلی کتاب براہین احمد یہ لکھی، براہین احمد یہ کی پہلی چار جلدیں 1884ء میں شائع ہوئیں اور پانچویں جلد 23 سال کے بعد شائع ہوئی اور اس کتاب کے بارے میں ان کے یہ دعویٰ جات ہیں۔(دعوے توبہت ہیں، صرف چند کاذکر کررہاہوں)

اس عاجزنے ایک کتاب....الی تالیف کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد طالب حق سے بجز قبولیت اسلام اور پھھ نہ بن پڑے۔ (اشتہاں اپدیل 1879ء، تبلیغ ہسالت، حصہ اول، صفحہ 8)

اور مصنف کواس بات کاعلم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات میں بن مریم کے کمالات میں بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں .... اگراس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر عقیدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر اتمام ججت ہے۔ (بحوالداشتہاں 11، جموعہ اشتہاں ات، جلد 1، مفحہ 23-25) اس پر اگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمیعت بخش سکتی ہے جو بذریعہ تحقیق عمیت کے اصل ماہیت کے باریک دقیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو۔ (بحوالداشتہاں نمبر 16، بحموعہ اشتہاں ات، جلد 1، صفحہ 43)

سواب اس کتاب کا متولی اور متهم ظاہر اًو باطناً حضرت رب العالمین ہے۔

(اشتهار نمبر 18، مجموعه اشتهارات، جلد 1، صفحه 56)

مجدد کی تعریف میں مرزاصاحب فرماتے ہیں: جولوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیّت کی قوت پاتے ہیں وہ نزے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں .... اور خدا تعالیٰ خلیفہ ہوتے ہیں۔خدا تعالیٰ ا

کے الہام کی مجلی ایکے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں اور انگی گفتار اور کر دار میں دنیاپرستی کی ملونی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بکلّی مصفّا کئے گئے اور بتام و کمال کھنچے گئے ہیں۔

(فتح السلام حاشيد، بروحاني خزائن، جلد نمبر 3، صفحه 7)

ا پنی ذات کے بارے میں معصوم عن الخطا ہونے کا دعوی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہ تعالی مجھے غلطی پر ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہنے دیتااور مجھے ہرایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے۔

(نوبرالحق،حصددوئمر، بروحانى خزائن، جلد 8،صفحہ 272)

میں نے جو کچھ کہاوہ سب کچھ خدا کے امر سے کہاہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔

(مواہبالرحمن، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 221)

اب ہم دیکھتے ہیں مر زاصاحب آیت خاتم النبین کی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ مر زاصاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں: یعنی محمد تمہارے مر دوں میں سے کسی مر د کا باپ نہیں ہے، مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔

دوسری جگہ سورۃ الاحزاب کی آیت 41 (مندرجہ بالا) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیا تو نہیں جانتا کہ فضل اوررحم کرنے والے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانام بغیر کسی استثناء کے خاتم الانبیاء رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی سے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اگر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وحی نبوت کے بند دروازہ کے بند ہونے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے جو بالبداہت باطل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں اور ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آسکتا ہے جبکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئ ہے اور اللہ نے آپ کے ذریعہ نبیوں کا سلسلہ ختم کردیا۔

(حمامۃ البشری، ہوجانی حدائن، جلد 7، صفحہ 200)

قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آناجانا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیار سول ہویاپراناہو۔

(ازالداوبام، بروحاني خزائن، جلد 3، صفحہ 511)

حسب نصر تے قرآن کریم رسول اُسی کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جبر نئیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وحی نبوت پر تو تیر ہ سوبر س سے مہرلگ گئ ہے کیا یہ مہراس وقت ٹوٹ جائے گی۔ (ازالهاوبام، بروحانى خزائن، جلد 3، صفحه 387)

ہم دیکھتے ہیں کہ مر زاغلام احمد صاحب کادعوی ہے کہ وہ مجد دہیں اور قرآن ان کو خدانے سکھایا ہے اور ہر قسم کے دلائل سے، تحقیق سے اثبات صداقت اسلام پیش کرنے کے دعوے دار ہیں اور کوئی لفظ خداکی مرضی کے بغیر نہیں رہنے دیا، اس حیثیت میں وہ ختم نبوت کا انہی معنوں میں اقرار کررہے ہیں جن معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ اور آئمہ دین و مسلمان تیرہ صدیوں سے ایمان رکھتے تھے اور اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے قسم کے معنی کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ مرزاصاحب کے بیٹے و خلیفہ ثانی بھی ہمارے اس یقین کی تصدیق کرتے فرماتے ہیں: الغرض حقیقة الوحی کے حوالہ نے مرزاصاحب کے بیٹے و خلیفہ ثانی بھی ہمارے اس یقین کی تصدیق کرتے فرماتے ہیں: الغرض حقیقة الوحی کے حوالہ نے واضح کر دیا کہ نبوت اور حیات میں کے متعلق آپ کا (مرزاغلام احمد کا) عقیدہ عام مسلمانوں کی طرح تھا مگر پھر دونوں میں تیر ملی فرمائی۔ (بحوالہ الفضل 6 ستمبر 1941ء، حطبہ جمعہ، کالمہ 3)

اب ہوتا کیا کہ کچھ علمائے حق نے خدا کی دی ہوئی فراست سے اندازہ لگالیا کہ ان صاحب کاارادہ نبی بننے کا ہے اور انہوں نے جب اعتراض اٹھائے تو مر زاصاحب کے جوابات ملاحظہ ہوں: ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجے ہیں۔

(مجموعہ اشتہا ہم ات استحدی بیں۔

اس طرح وقتی طور پر مخالفت کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن علمائے حق کے خدشات صحیح نکلتے ہیں کہ ان صاحب (مر زاغلام احمد) کامالیخولیاو مر اق جیسے جیسے ترقی کرے گا، اسی طرح ان کے دعوی جات بھی بڑھیں گے۔ مر زاصاحب کو مر اق تھا یہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ حوالہ کافی ہے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے سناہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مر اق بھی فرمایا کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

اور مراق کیا چیز ہے یہ حوالہ میرے خیال میں کافی رہے گا ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹر یامالیخولیا یامر گی کا مرض تھا تواس کے دعویٰ کی تردید کے لیے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایک الیی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کو پیخ و بن سے اکھاڑدیتی ہے۔

(مضمون ڈاکٹر شاہنواز صاحبقادیانی، مند، مجمرسالہ رپویو آف ریلیجنز، قادیان صفحہ 7، 6 بابت ماہ اگست 1926ء)

اب دیکھیں کہ مرزاصاحب کس طرح اپنے دعووں میں آگے بڑھتے بڑھتے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک پہنچتے ہیں (نعوذ باللہ) بلکہ ان کوپرے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں:

(1) میرانبوت کا کوئی دعوی نہیں ہے آپ کی غلطی ہے یاآپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا ہے ضروری ہے کہ جوالہام کادعویٰ کرتاہے وہ نبی بھی ہو جائے....اوران نشانوں کانام مجز ہر کھنا نہیں چاہتا بلکہ ہمارے مذہب کی رہے ان نشانوں کانام کرامات ہے جواللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے دیئے جاتے ہیں۔

(جنگمقدس، بروحانىخزائن، جلد6، صفحہ 156)

(2) یادرہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھو کہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہویا میں نبیل ہے۔ (حقیقة الوی حاشیہ، روحانی خزائن، جلد نمیر 22، صفحہ 154)

(3) یہ سیج ہے کہ وہ الہام جو خدانے اپنے اس بندہ پر نازل فرمایا اس بندہ کی نسبت نبی اور رسول اور مرسول اور مرسل کے لفظ بکثرت موجود ہیں۔ سویہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں.... مگر مجازی معنوں کی روسے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یامر سل کے لفظ سے یاد کرے۔ (سراجمنید، صفحہ 5، روحانی بحزائن، جلد 12، صفحہ 5) اب جب ہر طرف سے شور اٹھا تو کیا وضاحت پیش کی جارہی ہے:

(4) نبوت کادعولی نہیں بلکہ محد شیت کادعول ہے جو خدائے تعالی کے حکم سے کیا گیا ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ محد شیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔

(ازالہ ادہامہ، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 320)

(5) محد شیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔ (ازالہ ادہامہ، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ کا مل طور پر

امتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محد شے لئے ضرور ہے کہ وہ کسی نبی کا مثیل ہو اور خدائے تعالی کے نزدیک وہی نام پاوے جواس نبی کا نام ہے۔

(ازالہ ادہامہ، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 407)

(6) یہ عاجز خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنے سے نبی ہی ہو تا ہے .... اور بعینہ انبیا کی طرح مامور ہو کر آتا ہے اور انبیا کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والاایک حد تک مستوجب سزا کھہر تاہے۔

(توضيح المرام، روحاني خزائن، جلد 3، صفحه 60)

(7) مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہو گالیتنی خدائے تعالی سے وحی پانے والا ۔ والا۔لیکن اس جگہ نبوت تامہ کا ملہ مر اد نہیں .... سویہ نعت خاص طور پر اس عاجز کو دی گئی ہے۔

(ازالهاوبام، بوحانى خزائن، جلى 3، صفحه 478)

اب ہوتا کیا ہے ان بے سروپادعووں کی وجہ سے مخالفت بے انتہا بڑھ جاتی ہے ،اس کو وقتی طور پر ٹھنڈا کرنے کے لیے 2اکتوبر 1891ء کوایک عاجز مسافر کااشتہار کے نام سے ایک اشتہار شائع کرتے ہیں:

(8) میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ البسنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کی رُوسے مسلم الثبوت ہیں اور سیدناو مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کا کاذب اور کافر جانتا ہوں۔

(جموعہ اشتہ بارات، جلد 1، صفحہ 230-231)

اس کے بعد 3 فروری 1892ء کو علمائے کرام سے بحث کے دوران گواہان کے دستخطوں سے تحریری راضی نامہ کرتے ہیں،اس میں لکھتے ہیں:

(9) تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام و توضیح المرام وازالہ اوہام میں جس قدرایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یابیہ کہ محدث یت جزوی نبوت ناقصہ ہے، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روسے بیان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشا وکلاء مجھے نبوت حقیقی کا ہر گزدعوی نہیں ... سود و سرا پیرا ہیہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمالیں۔

(جموعہ اشتہ بارات، جلد 1، صفحہ 313۔ 314)

اسی طرح کبھی اقرار، کبھی انکار، کبھی تاویلات کے ذریعہ قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے آخراس دعویٰ پر آپنچے

لہ:

(10) سچاخداو، ہی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔ (دافع البلاء، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 231) تو بھی ایک رسول ہے جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ (ملفوظات، جلد 8، صفحہ 424)

کیکن مر زاصاحب کی نبی ورسول بننے کے بعد بھی تشفی نہیں ہو تی بلکہ اب اپنے تاج نبوت پر مزید میناکاری کرتے ہوئے صاحب الشریعت بن جاتے ہیں:

(12) یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چندام اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے روسے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیو نکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔

(میابعین، موحانی خذائن، جلد 17، صفحہ 435)

لیکن ابھی بھی ان کامالیخولیامر زاصاحب کو چین نہیں لینے دیتا کہ ابھی جہاں اور بھی ہیں کہ مصداق اب مزید آگے بڑھنے کے لئے کس ہوشیاری سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کے مقام سے ہٹا کر خود بیٹھنے کی تیاری ہے:

(13) اب اسم محمد کی مجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں۔ کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چاند کی مخصنڈی روشنی کی ضرورت مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چاند کی مخصنڈی روشنی کی ضرورت ہواں ہوں۔ (اربعین 4، بردحانی محزائن جلد 17، صفحہ 445۔446)

اب ہوتا کیاہے کہ بندہ سوچتاہے کہ شاید بزعم خودر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تولے بچے ہیں، نعوذ باللہ۔اب تو مرزاصاحب یہاں رک جائیں گے، مگر مالیخولیااور مراق ہی کیا جور کنے دے۔اب رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اپنامقام کیسے بڑھایا جاتاہے؟ فرماتے ہیں:

(14) آسان سے بہت سے تخت اتر بے پر میر اتخت سب سے اوپر بچھا یا گیا۔ (تذکرہ،صفحہ 638)

لیکن کیا یہاں بھی قیام کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جناب ابھی ستار وں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، فرماتے ہیں: (15) اسمع ولدی! اے میرے بیٹے سن۔

لیکن وہ اولوالعزمی ہی کیا ہوئی جو کہیں چین لینے دے ،اسی طرح بغیر پلٹ کر دیکھے منازل طے کرتے فرماتے

ہیں:

اور زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا۔ (کتاب الدید، روحانی خزائن جلد 13، صفحہ 103–105) افسوس اس سے آگے منزلیں ناپیدا ہو گئیں ورنہ تفنن طبع کواور بھی پچھ ملتا۔ جب آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک شخص جو مجد د ، ملہم اور مامور ہونے کادعو کی کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے اور مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہے ، شیطانی الہامات کی زد میں آکر نہ صرف نبوت بلکہ خدائی کادعو کی کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بلکہ کئی نسلوں کی عاقبت خراب کرتا ہے ،میرےان سوالوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔

(1) كياالله سے الہام يانے والے كے كلام ميں تضاد ہوتاہے؟

(2) کیاایک مجد دروح القدس سے مصفا ہونے اور معصوم عن الخطاء ہونے کے بعد اسی طرح پینیترے بدلتا ہے جس طرح مرزاصاحب نے بدلے ؟

(3) کیامندرجہ بالاحوالہ جات سے ثابت نہیں ہوتا کہ مر زاصاحب نے اسلامی عقائد کوروندتے ہوئے ایک ایسی نبوت کااعلان کیاہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں؟

(4) کیااس طرح مر زاصاحب تیس جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے والی حدیث کی زدمیں نہیں آگئے؟ (5) کیا آپ مر زاصاحب کی نبوت پرایمان لا کر دین اسلام، قر آن اور حضرت محمد صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے خلاف تو نہیں چل رہے؟

میرے احمدی دوستو! آخر آپ کوکس چیز کی مجبوری ہے جوایک نبوت کے اگر جھوٹے نہیں تو کم از کم غلطی خور دہ (مراق زدہ) شخص کے پیچے لگ کر اس د نیا میں اپنی برادریوں، رشتہ داروں سے کٹ گئے ہو، بجائے خدا کے رضا کے عہد یداروں اور ایک خاندان کی رضا اور خواہش کو ماننے پر مجبور ہو۔ اس خاندان نے خدا کے نام پر تم سے تمہارا ایمان، خاندان، اولاد، عزت و آبر و، وقت، مال، جائیداد، غرضیہ ہر چیز پر قبضہ کر کے تمہیں مزار عوں کی حیثیت دے دی ہے۔ جس خاندان کی حالت بقول مر زاصاحب کے ایک کمتر درجے کے زمینداروں جیسی ہو گئی تھی اور جس کی جائیداد پر قبضہ تھا، آج وہ خاندان تمہارے چندوں کی بنیاد پر ارب پتی بن گیا ہے لیکن تمہارے پاس کیا ہے ؟ سب سے جائیداد پر قبضہ تھا، آج وہ خاندان تمہارے دیندوں کی بنیاد پر ارب پتی بن گیا ہے نمارے لیے مر زاغلام احمد کی کتابیں غورسے بڑھواور جماعت کے پروپیگنڈہ ہے آزاد ہو کر پڑھو تو تمہیں سوائے تعلیوں کے اور ہر پیشگوئی کی تاویلوں کے اور گالیوں کے چھے نہیں ملے گایا پھر مسے کی خوشام د جال کے در بار میں نظر آئے گیا!

سیرت مہدی مصنف مرزابشیر احمدابن مرزاغلام احمد صاحب کوپڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم تو بیعت لیتے وقت بھی کسی عورت کے ہاتھ جھو جانے سے سختی سے پر ہیز فرماتے تھے اور یہ (نعوذ باللّٰہ) بزعم خود محمہ ثانی پوری پوری رات نا کنخدالڑ کیوں سے اور نامحرم عور توں سے جسم د بواتار ہااور خدمت کراتار ہار رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ و سلم حسن صفائی کا نمونہ تھے اور یہ صاحب سلوٹوں بھرے کپڑے و پگڑی، واسکٹ کے بٹن کوٹ کے بائن قبیض کے کاجوں میں اور قبیض کے بٹن کہیں اور اعلیٰجہ ہوئے، واسکٹ اور کوٹ پر تیل کے داغ اور جرابیں اس طرح بہنی ہوئی کہ ایڑی اوپر اور پنجہ آگے سے لئکا ہوا، جوتے کا بایاں پاؤں دائیں میں اور دایاں پاؤں دائیں میں اور ڈلیاں پاؤں بائیں میں ، ایڑی بھوئی ہوئی اور جب چلے تو ٹھپ ٹھپ کی آ واز آئے، وٹوانی کی مٹی کے ڈھیلے اور گڑکی دایاں پاؤں بائیں میں ، ایڑی بھوئی ہوئی اور جب چلے تو ٹھپ ٹھپ کی آ واز آئے، وٹوانی کی مٹی کے ڈھیلے اور گڑکی دایاں ایک ہی جیب میں ۔ (مزید تفصیل کے لیے سیرت مہدی مصنف مرزابشیر احمد جلداول دیکھئے۔)

ایمان سے کہو کہ کیا بی کا حلیہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایسا تو نار مل انسان کا حلیہ نہیں ہوتا! اس حلیہ اور جھوئی قسموں

کے بل پر یہ دعویٰ کہ سب رسول میرے کرتے میں! سوچو کس کے پیچھے گئے ہوئے ہو۔ یہ ایک نیا مذہب ہے جو
اسلام پر ڈاکہ مار کر اسلام کے لباس میں پیش کیا جارہا ہے۔ اپنے ایمان سے کہو کہ جتنی بیعتوں کے دعوے ہر سال
مہرارے خلیفہ صاحب کرتے ہیں اس کا ہزار وں حصہ بھی اپنی آ تکھوں سے دیکھا؟ ہراحمہ می بہی سوچ رہا ہے کہ ہمارے
شہر میں نہیں لیکن دوسرے شہر میں بڑی بیعتیں ہوئی ہیں، ہمارے ملک نہیں تو دوسرے ملک میں ہوئی ہیں، جہال
تک تم سے ممکن ہے جائزہ تولو، اپنے شہر میں دیکھو، دوسرے شہر وں وملکوں میں اپنے سنجیدہ رشتہ داروں سے پوچھو تو
ہر کوئی دوسرے شہر کی بات کرے گا۔ اور یہی کہے گا نہیں یار تمہاری طرف اور دوسرے شہر وں میں بڑاکام ہورہا ہے
لیکن ہمارے شہر میں لوگ سست ہیں جیران نہ ہوں! جس جماعت کی بنیاد جھوٹے الہامات، جھوٹی قسموں، جھوٹی
پیشگو سُیوں اور مال وزر کی خواہش پر رکھی گئی ہواس میں ایسے ہی کاغذی کام، پر وپیگنڈہ کے لئے ہوتے ہیں! یک طرفہ
پر وپیگنڈے سے جان چھڑ اؤاور اپنی اور اینے خاند انوں کی عاقبت خراب ہونے سے بجاؤ!

میں اپنی اپیل اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی حق کو پہچاننے اور سبجھنے کی توفیق دے اور جعلی مدعیان نبوت سے بچائے اور آپ کا اور میر اخاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالص اور اصلی دین پر ہونہ کہ انگریزوں کے پٹوکے دین پریاکسی اور راہ گم کردہ کہ پیروی میں! آمین ثم آمین

آپ کا مخلص شیخرا حیل احد ، جر منی (سابق احدی)

شیخ راحیل کی طرح ایک اور شخص خالد جمال جن کا تعلق لندن سے ہے ،اس نے قادیانیت کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیااور مسرور کوایک خط لکھا جس میں مر زاکا جھوٹا ہو نااس کی کتابوں سے ثابت کیا۔

# مرزاایک مریض شخص

اگر مرزاصاحب کے الہامات کا سرسری جائزہ لیاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسالغو، بے مقصد اور لا یعنی کلام خداکا تو کیا کئی نار مل انسان کا بھی نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت مرزامالیخولیا، مراقی جسے اگریزی میں (Parania) کہا جاتا ہے اس مرض میں مبتلا تھا۔ مالیخولیاد یوائگی، شدید دماغی خلل (Psychosis) کی وہ صورت ہے کہ جس میں وسوسوں یا خبطوں کا ایک منظم گروہ مریض کے ذہن میں رس بس جاتا ہے، ایسے مریض کے وسوسے اور خبط نہایت منظم و مربوط، متدون، مدلل، منطقی، مستقل، متعین شدہ (Well Fixed)، پیچیدہ (Intricate) اور اُلجھے ہوئے سے کہ وسوسے (Complex) ہوئے ہیں۔ یہ وسوسے (Delusions) کڑر گھومتے ہیں، یہ مرض عموماً اُہستہ آہستہ راحستا ہے۔

اکثر مریضوں کی شخصیت میں کوئی نمایاں خرابی یا نقص نہیں ہوتا، مریض محض اسی وسوسے یا خبط کی حد تک ابنار مل ہوتا، ورنہ باتی ہر لحاظ سے وہ صحیح عقل و فہم کا مالک ہوتا ہے اور بادی النظر میں بالکل نار مل دکھائی دیتا ہے۔ بعض مریضوں کو سمعی اور بصری وہم (Hallucination) آتے ہیں، انہیں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی بیں، چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی مریض حواسِ خمسہ کے مختلف حواس سے پچھ نہ پچھ محسوس کرتا ہے حالا نکہ حقیقت میں پچھ بھی نہیں ہوتا۔

یہ مرض تیز سوداجو معدہ میں جمع ہوتاہے، سے پیداہوتا ہے اور جس عضومیں یہ مادہ جمع ہو جاتا ہے،اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے مریض میں احساس برتری کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

بعض مریضوں میں گاہے گاہے یہ فساداس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دان سمجھنے لگتے ہیں اور بعض میں یہ بیاری یہاں تک ترقی کر جاتی ہے کہ مراقیوں کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ میں سے ہیں۔ پھر وہ نبوت اور معجزات کے دعوے کرنے لگتے ہیں،خدائی کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔

معروف قادیانی ڈاکٹر شاہنواز کا کہناہے: ایک مدعی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہسٹیریا، مالیخولیایام گی کا مرض تفاقواس کے دعوے کی تردید کے لیے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ الیہ پوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کونٹخ وہن سے اکھاڑد بتی ہے۔

مرزا قادیانی کابیٹا مرزابشیر احمد لکھتا ہے: ڈاکٹر میر مجمد اسلمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت میں موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق بھی فرمایا کرتے سے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی محنت اور شاندروز تصنیف کی مشقت کی وجہ سے بعض ایسی عصبی علامات پیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹیریا کے مریضوں میں بھی عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے یک دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ یاؤں کا سر دہو جانا، گھر اہٹ کادورہ ہو جانا، ایسامعلوم ہونا کہ ابھی دم نگاتا ہے یا کسی شگ جگہ یا بعض او قات زیادہ ہو حیوں میں گھر کر ہیٹھنے سے دل کا سخت پریشان ہونے لگناوغیر ذالک۔

(سيرة المهدى حصد دوم، صفحه 55، بوايت نمبر 369، از مرزا بشير احمد ايم ال

ان عبار توں سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام ایک مریض شخص تھااور اسی مریض کو انگریزوں نے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے لیے استعال کیا۔ مرزاان انگریزوں کے اشاروں کے ساتھ ساتھ اپنے مرض کے سبب بتدریج متضاد دعوے کرتار ہا۔ دراصل اس بیاری کے بنیادی وسوسے دوقتم کے ہوتے ہیں:

- (1)اذیت بخش وسوسے
- (2) پر شکوه یاا قتداری و سوسے
- (1)اذیت بخش وسوسوں میں مریض سمجھتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ یہ لوگوں کو اپنادشمن سمجھتا

-4

(2)افتداری وسوسوں کی وجہ سے مریض اپنے آپ کوایک بڑا آدمی اور عظیم ہستی تصور کرتا ہے۔افتداری وسوسوں کی ایک قسم مذہبی خبط عظمت ہے جس میں مریض سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے میں اللہ کا منتخب بندہ ہوں اور اس کا بر گزیدہ خادم ہوں۔ خدا کا نبی اور رسول ہوں اور مجھے خدانے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ ایسے لوگ نئے نئے دین وضع کرتے ہیں، مذہبی کتابوں اور اصطلاحوں کی نئی نئی تفسیریں کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔ مریض محسوس اور دعوی کرتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور اسے الہامات ہوتے ہیں۔

یہ مرض عموماً مردوں کو ہوتا ہے ، وہ بھی تیس سال کے بعد عمر کے آخری حصہ میں۔اس قسم کے مریض بہت شکی مزاج ، خود پندار (Slef Importanat)، متکبر ، گستاخ ، مغرور اور نہایت حساس ہوتے ہیں۔ تنقید قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ، فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ایسے مریض زبردست احساسِ برتری کا شکار ہوتے ہیں مگران کے احساس برتری کے پس منظر میں احساسِ کمتری کار فرما ہوتا ہے۔ان مریضوں کی اکثریت جنسی مسائل سے دوچار ہوتی ہے۔

پیرانائے کے اکثر مریض ذہین افراد ہوتے ہیں، ظاہری طور پر چونکہ بالکل نار مل معلوم ہوتے ہیں للذاوہ ہر فقسم کے دلائل سے اپنی بات وقتی طور پر منوالیتے ہیں یہ لوگ واقعات اور حقائق کواسی طرح توڑ موڑ لیتے ہیں کہ وہ اُن کے وسوسوں پر ٹھیک بیٹھتے ہیں۔

بعض او قات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب مریض کو یہ وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں تو مریض کے دوست احباب اور عزیز وا قارب کواس کی اس تبدیلی کا حساس تک نہیں ہوتا اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ مریض ظاہری طور پر بالکل نار مل معلوم ہوتا ہے۔ پھر جوں جوں وقت گزر تاجاتا ہے یہ وسوسے زیادہ منظم ہوتے جاتے ہیں اور مریض زیادہ مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتا ہے۔ مرض جتنا شدید ہوگا، اس کی گفتگو اتنی ہی مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتا ہے۔ مرض جتنا شدید ہوگا، اس کی گفتگو اتنی ہی مدلل، منطقی اور معقول معلوم ہوتی ہے۔

ایسے مریض اپنے خیالات اور نظریات کو نہایت مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان پریقین کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے رشتہ داروں، دوست احباب اور بعض دوسرے معقول افراد کو اپنے دعوے کی سچائی پرمطمئن کر لیتے ہیں۔ مریض عموماً سمجھتا ہے اور اسے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے نظریات اور خیالات کو وسوسے خیال کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ ان کی واضح تر دید سے مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ اس کا وسوسی نظام بہت پختہ اور اس کی ساخت پر داخت حد در جہ منطقی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض اپنے وسوسوں پر جما ٹکار ہتا ہے۔

پیرانائے کی تشکیل میں مریض کی معاشرتی، ساجی، پیشہ وارانہ اور از دواجی زندگی کی ناکامیاں اہم رول ادا کرتی ہیں میں بین کی خودی (آنا) اور شخصی اہمیت کے تصور کو خطرے میں ڈال دیتی ہے جس سے اس کاو قار سخت مجر وح ہوتا ہے۔ایسے افراد کے مقاصد زندگی اور خیالات بہت بلند ہوتے ہیں مگر جب وہ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تویہ ناکامی ان میں احساسِ کمزوری اور احساسِ کمتری پیدا کردیتی ہے اور پھر وہ اس احساسِ کمتری کومٹانے یا کم از کم ، کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔

فرائڈ کے نزدیک اس مرض کے پیچیے دنی ہوئی ہم جنسی تمناؤں اور خواہشات کا بھی گہر اہاتھ ہوتا ہے،اگرچہ مریض کو ان کا شعور واحساس نہیں ہوتا۔ یہ خواہشات نہایت غیر اخلاقی اور ناقابل قبول سمجھی جاتی ہیں جو کہ مریض کو پیشان کرتی ہیں، نتیجتاً مریض احساسِ گناہ اور احساسِ کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بلند واعلی دکھانا چاہتا ہے۔ اس طرح اپنے وسوسوں کو ناقابل قبول اور متنفر انہ تمناؤں کے خلاف دفاعی فصیل سی بنادیتا ہے۔

ا گرپیرانائے کے مرض کی علامات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس مرض کی کم و بیش تمام علامات مر زاصاحب میں موجود تھیں، مثلاً

(1) تمام مریضوں کی طرح مر زاصاحب کے تمام وسوسے خوب منظم اور اکثر مریضوں کی طرح ایک ہی مرکزی خیال کہ وہ دنیا کی اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہیں، کے گرد گھومتے ہیں۔ مر زاصاحب پہلے ایک مصلح کے حیثیت سے سامنے آئے پھر محدؓ نشاور مجد د ہونے کا دعویٰ کیا، بعد ازاں مثیل مسیح، مسیح موعود اور آخر کار نبوت کا اعلان کر دیا، ان تمام دعووں کا مرکزی خیال ایک ہی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لیے مامور ہیں۔ اگرچہ بیاری کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ بھی بڑھتا گیا۔

2) مر زاصاحب کے وسوسے اگرچہ مر بوط، مدلل اور ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے تھے مگر اکثر مریضوں کی طرح ان کے وسوسے کافی پیچیدہ اور اُلجھے ہوئے تھے۔ان کے اُلجھاؤ کا اندازہ اس امر سے بخو بی ہو تاہے کہ وہ مجھی اپنے آپ کو مصلح اور محدث کہتے ہیں اور مجھی مجدد مجھی مثیل مسیح اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مجھی نبی ہونے کا، حتی کہ مجھی کرشن اور گویال ہونے کا علان کرتے ہیں۔

مر زاصاحب کے وسوسوں کی پیچید گیان کے بعض الہامات سے مزید ظاہر ہوتی ہے مثلاً: مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہر ایا گیا اور آخر کئی مہینے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام، مجھے مریم سے عیسیٰ بنادیا گیا پس اس طرح میں ابن مریم تھہرا۔ بذریعہ اس الہام، مجھے مریم سے عیسیٰ بنادیا گیا پس اس طرح میں ابن مریم تھہرا۔

یعنی پہلے مریم بنے پھر خود ہی حاملہ ہوئے پھر اپنے پیٹ سے آپ عیسیٰ ابن مریم بن کر تولد ہو گئے۔

(3) اکثر مریضوں کی طرح مر زاصاحب کویہ بیاری یک بارگی لاحق نہیں ہوئی بلکہ مر زاصاحب اس بیاری میں آہتہ آہتہ آہتہ گر فقار ہوتے گئے۔ چنانچہ مر زاصاحب نے نبوت کا اعلان یک گخت نہیں کیا بلکہ پہلے پہل وہ ایک مبلغ اور مصلح کی حیثیت سے سامنے آئے، پھر محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ لکھتے ہیں: نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدث کا دعویٰ سے۔1884ء میں مجد دہونے کا اعلان کیا چنانچہ ان کے بقول: اور مصنف کو بھی اس بات کا علم دیا گیا کہ وہ مجد دِ وقت رازالہ اوبام، صفحہ 683)

پھر مثیل مسے ہونے کادعولی کیا، فرماتے ہیں: مجھے فقط مثیل مسے ہونے کادعویٰ ہے۔ (دافع البلاء، صفحہ 11،10) 1891ء میں مسے موعود ہونے کا اعلان کیا۔ چنانچہ رقمطر از ہیں: میں مسے موعود ہوں۔

(حقيقة الوجي، صفحه 391)

حتی کہ آخر کار مر زاصاحب نے 1901ء میں نبوت ور سالت کادعو کی کر دیا۔ فرماتے ہیں: سچاخداوہ میں ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔ (عط مرزاصاحب مندرہ جداعبار الحکمہ قادیان، جلد 3، مؤر بعہ 17 اگست 1899ء)

اس نبوت میں نبی کانام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔
(موایب الرحمٰن، صفحہ 43)

مختصریہ کہ مر زاصاحب کے مذہبی اقتدار کے وہ وسوے جو تقریباً 1879ء میں شروع ہوئے، بڑھتے بڑھتے بڑھتے 1901ء میں نبوت کے دعوے پر منتج ہوئے۔ مر زاصاحب تحریر فرماتے ہیں: حال سے ہے اگرچہ عرصہ بیس سال سے متواتر اس عاجز کوالہام ہورہے ہیں۔ اکثر د فعدان میں رسول یانبی کالفظ آگیا ہے۔

(سيرة المهدى از صاحبزاده مرزابشير احمد،: 581)

(4) بعض مریضوں کی طرح اسے سمعی اور بھری واہمے (Hallucinations) آتے تھے۔ اُسے آوازیں سنائی دیتی تھیں اور لوگ نظر آتے تھے۔ چنانچہ ککھتے ہیں: میرے پاس جبرائیل آیااور اس نے مجھے چن لیا۔
(سداجمنیر،صفحہ 302)

بعضاو قات دیر دیر تک خدامجھ سے باتیں کر تار ہتا۔

(خط مرز اصاحب مندر، جماخبار) الحكم قاديان، جلد 3، نمبر 29، مور، خم 17 اگست 1899ء)

البامات ہوتے ہیں۔ مرزانے اپنی تصنیفات میں جسوس کرتاہے اور دعویٰ بھی کرتاہے کہ اس پروحی نازل ہوتی ہے اور اسے البامات ہوتے ہیں۔ مرزانے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اپنی وحی اور البامات کاذکر کیاہے۔ مثلاً: یہ سے کہ وہ البام جو خدانے اس بندے پر نازل فرمایا۔

(اشتهاىمندىجەتبليغىسالت،صفحه82)

بیں سال سے متواتراس عاجز پرالہام ہواہے۔

مجھےا پن وحی پرایساایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن پر۔

(سيرة المهدى از صاحبزاده مرزا بشير احمد، حصّم اوّل، صفحم 29)

(6) جیسا کہ قبل ازیں بتایا جاچکا ہے کہ مذہبی اقتداری وسوسوں کامریف سمجھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کا منتخب بندہ اور اس کابر گزیدہ خادم ہے۔خدانے دنیا کی اصلاح کے لیے اسے بھیجا ہے۔ایسے لوگ نئے نئے دین وضع کرتے ہیں۔ مذہبی کتابوں اور اصطلاحوں کی نئی نئی تفسیریں ایجاد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں اپنے تصورات کے مطابق ڈھال لیں۔

مر زاچونکہ مذہبی خبطِ عظمت کا مریض تھا چنانچہ اُس کے دعوے بالکل اسی نوعیت کے تھے مثلاً: خدانے مجھے امام اور رہبر مقرر فرمایا۔ براہین احمد بیہ میں اپنی ذات کے متعلق بار بار اظہار کرتاہے کہ وہ دنیا کی اصلاح اور اسلام کی دعوت کے لیے خدا کی طرف سے مامور اور عصر حاضر کے مجد دہیں ،اور اُن کو حضرت مسیح سے مما ثلت ہے۔

(آئينه كمالات اسلام، صفحه 377)

چنانچہ مرزانے ایک نیادین وضع کیا اور نبی بن گیا۔ اس کے لیے قرآن وحدیث کی عجیب وغریب تشر تگاور تفسیر کی جو کہ نہ صرف علماے امت کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ اس کے اپنے ابتدائی خیالات کے بھی برعکس ہے، مثلاً بتدامیں مرزاختم نبوت کا قائل تھا اور ختم نبوت کے منکر کو کا فرسمجھتا تھا۔

نوف: مرزاکامالیخولیامرض میں مبتلا ہونے کا بیہ مطلب نہیں کہ اسے مرفوع القلم سمجھ لیاجائے کہ اس کی عقل سلامت نہ تھی بلکہ اس مرض میں وسوسے آتے ہیں جس کی بناپر انسان کو خود کو پچھ سمجھ کر بڑے دعوے کر تا ہے۔ ایسی صورت میں دعولی کرنے والے پر شرعی احکام لا گو ہوں گے جیسا کہ مرزانے اپنے مرض اور انگریزوں کے اشاروں پر قصد انبوت کا دعولی کیااور کافرومر تد تھہرا۔

## اوصافِ نبوت اور مر زائيت كي ترديد

اگر مرزاغلام احمد قادیانی کے تضادات کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کردیا جائے اور مرزا کی زندگی کو سچے نبیوں کے سیرت سے تقابل کیا جائے تو ہر اعتبار سے ثابت ہوگا کہ مرزا نبوت کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں بھی یورا نہیں اتر تا۔ چند نکات پیش خدمت ہیں:

(1) نبی کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اس کی تربیت براہ راست اللہ عزوجل کرتا ہے۔ایساکوئی نبیس آیا جس نے اعلان نبوت سے پہلے لو گوں سے علم حاصل کیا ہو۔ نبی کی شان توبیہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑاعلم و کمال والا نبی کے آگے کمتر ہوتا ہے۔

دوسرے جھوٹے نبوت کے دعویداروں کی طرح مر زاغلام احمد قادیانی کی زندگی کو دیکھا جائے تومر زانے فضل احمد اور آخر میں مولوی گل علی شاہ صاحب سے تعلیم حاصل کی۔قرآن کا حکم ہے کہ اللّٰہ تعالی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب فیصلہ کیا جائے کہ یہ کس معیار کا نبی ہے کہ لو گوں سے علم حاصل کر رہا ہے۔ پھراس کے بعد 1864ء سے 1868ء تک سیالکوٹ کچہری میں اہلمندرہا۔

سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران مختاری کاامتحان بھی دیا جس میں مر زاصاحب فیل ہو گیا۔ دنیاوی امتحان میں فیل اور دعویٰ نبوت کا۔ بیر منہ اور مسور کی دال۔

وُرِ ثمین فارسی صفحہ 168۔ قادیانیت صفحہ 106۔ اخبار الفضل قادیاں جلد 14 اور 15 میں ہے کہ حضرت مسیح موعود نبی تھے۔ آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگر داور آپ کا ظل ہونے کا تھادیگر انبیاء علیہم السلام میں سے بہتوں سے آپ بڑے تھے۔ ممکن ہے سب سے بڑے ہوں۔

(مورىخە 29 اپريل 1927، قاريانيت، صفحہ 109)

مسلمان غور فرمائیں کہ جس شخص کو تمام اولوالعزم نبیوں سے بلند کہا جارہا ہے وہ بے چارہ امتحان مختاری سے ناکام ہو گیا۔ ثابت ہوا کہ یہ بندوں کا پڑھا یا ہوا ہے۔للذا بندوں کا بنایا ہوا جھوٹا نبی ہے اور در سِ اللی سے پڑھ کر آنے والا خدا کا بھیجا ہوا سیا نبی ہوتا ہے۔

(2) حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر جناب ختمی المرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی نے نہ خود کفار و مشر کین سے دوستی قائم کی اور نہ ہی اپنی امت کو ایسا کرنے کا حکم دیا بلکہ کافروں اور مشر کوں سے دوستی کرنے سے تو منع فرماتے رہے۔قرآن پاک میں ہے: اے ایمان والویہود و نصال کی کو دوست نہ بناؤوہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تووہ انہیں میں سے ہے۔ (پارہ 6، مری کو کا کی ان سے دوستی رکھے گا تووہ انہیں میں سے ہے۔

اباس آیت کی روسے کسی مومن کو حق حاصل نہیں کہ وہ یہود ونصاری سے دوستی قائم کرےاورا گرکسی نے دوستی قائم کرلی تووہ انہیں میں سے ہوگا۔

اب مرزا کی اپنی زبانی نصاری کی مودت اور محبت کی داستانیں سنواور فیصلہ کروکہ بیہ کس فیکٹری کی نبوت ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس انگریزی حکومت کی تائید و حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتب اکٹھی کی جائیں تو پچپاس المماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ (تدیاق القلوب تغیی خورد، قادیانیت، صفحہ 131، دوخط، صفحہ 3)

آگے کہتا ہے: میں بیس برس تک یہی تعلیم اطاعتِ گور نمنٹ انگریز کی دیتار ہااور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتار ہا۔

اور کہا کہ میں انگریز کاخود کاشتہ یوداہوں۔

24 فروری 1898 کولیفٹینٹ گور نر پنجاب کوجو در خواست دی گئی تھی۔اس میں خود کا شتہ پودے کاذ کرو

اذ کار واقرار ہے۔ مر زاصاحب کاشعر ملاحظہ ہو۔

تاج و تخت هند قیصر کومبارک هو مدام

ان کی شاہی میں میں یا تاہوں رفائے روز گار (ڈیٹھین صفحہ 139)

مرزاانگریز کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے کہتاہے کہ خداتعالی نے ہم پر محسن گور نمنٹ کاشکراییاہی فرض کیاہے جیسا کہ اس کاشکر کرناسوا گرہم محسن گور نمنٹ (برطانیہ) کاشکرادانہ کریں یاکوئی شراپنارادے میں رکھیں توہم نے خداتعالی کا بھی شکرادانہ بیس کیا کیونکہ اللہ تعالی کاشکراور کسی محسن گونمنٹ کاشکر جس کواللہ تعالی اپنے بندوں کو بطور نعمت عطا کر دے ،در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک کو چھوڑ نے سے دوسر ی چیز پر چھوڑ نالازم آتاہے۔

اور ہم پراور ہماری ذریت پر فرض ہو گیاہے کہ اس مبارک گور نمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔

(ازالماوبام، صفحہ 58، انگریزی نبی، صفحہ 21)

ان چند سطور سے اندازہ لگا یاجا سکتا ہے کہ مر زاصاحب کی حقیقتِ نبوت کیا ہے۔

(3) ہر آنے والے نبی نے سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اور ہر ممکن امت کو سابقہ انبیاء علیہ اسلام کا احترام سکصلا یا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نص موجود ہے۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ (پارہ 3، مرکوع 17، سورۃ آل عمدان، سورۃ 3، آیت 81)

اوراسی طرح حضور پر نور صلی الله علیه وآله وسلم نے تشریف لا کر سابقه انبیاءعلیه اسلام کی تصدیق کی۔

اب مر زاصاحب کی سنو کہتا ہے: عیسی کی تین دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں (معاذ اللہ) جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کنجریوں سے عطر لگوایا کرتے تھے۔ایک نوجوان کے لیے شرم کی بات ہے۔ وہ عطر زناکاری کا ہوتا تھا۔

(ضعیمہ انجامہ آٹھم، حاشیہ صفحہ 7)

(حقيقت نبوت، صفحہ257،قاريانيت

میرا باپ بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا۔

اصفحہ109)

مر زاصاحب كاشعر سنوبه

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے (ڈپٹمین، صفحہ 51)

مرزاصاحب کی شان میں ایک رباعی سنوجوان کے ایک خاص مریدا کمل نامی نے ترتیب دے کر مرزا صاحب کے لڑے مرزابشیرالدین محمود کے پیش کی جس کواخبارالفضل میں 23اگست 1944ء کوشائع کیا گیا۔

> محمد اتر آئے پھر جہاں میں۔۔۔۔۔۔۔۔پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شاں میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل۔۔۔۔۔۔۔نلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(4) ہر آنے والا نبی یاخود صاحبِ شریعت ہو گا یا کسی نبی کی شریعت کو زندہ رکھنے والا ہو گا۔ اگراس کا دعوی صاحبِ شریعت ہو تا ہا ہوگا۔ اگراس کا دعوی صاحبِ شریعت ہونے کا بھی نہ ہو اور کسی نبی کی شریعت پر اس کا اعتبار ویقین بھی نہ ہو تو اہل بصیرت اسے کیا سمجھیں؟ مرزا کوئی نئی کتاب و شریعت تو پیش کرتا نہیں اور نہ ہی ان کا ایسا کہیں دعوی ہے۔ رہا شریعت محمد کی پر اپنی جماعت کو چلانا تو یہ بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ قرآن پاک میں ہے: اے نبی کا فروں پر اور منافقوں پر جہاد کر واور ان پر حماعت کو چلانا تو یہ بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ قرآن پاک میں ہے: اے نبی کا فروں پر اور منافقوں پر جہاد کر واور ان پر حماقت کو خلاف واقع ہے۔ قرآن پاک میں ہے: اے نبی کا فروں پر اور منافقوں پر جہاد کر واور ان پر حماق فرماؤ۔

تواسلام میں جہاد کر نافر ض واجب ہے اور ہر مسلمان کااعتقاد وا یمان ہمیشہ سے جہاد پر چلا آرہاہے۔ مگر مر زا صاحب کا علان و بیان قرآن کے صریحا خلاف ہے چنانچہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے وقت کو پہچان لیس یعنی سمجھ لیس کہ آسان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آگیااب زمینی جہاد بند کیے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسے آئے گا تو لڑنا حرام قرار دیاجائے گا۔ سوآج دین کے لئے لڑنا حرام کیا گیا۔اب اس کے بعد جو دین کے لئے تلوارا ٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتاہے وہ خدااوراس کے رسول کا نافرمان ہے۔

(قاديانيت،صفحہ134)

اور کہتا ہے کہ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ (برطانوی اگریزوں) سے جہاد کرنا ورست ہے یا نہیں؟ سویادرہے یہ سوال ان کانہایت حماقت کا ہے کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔اس سے جہاد کیسا۔

(شہادت القرآن، صفحہ 86، انگریزی نبی، صفحہ 61)

مر زاتوخود کہتاہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت جو تقریباساٹھ برس کی عمر تک پہنچاہوں۔اپنی زبان و قلم سے اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دل کو گور نمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدر دی کی طرف بھیر وں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔

(تبلیغ ہسالت، جلد 7صفحہ 10، انگریزی نبی، صفحہ 11)

جو مرزاا نگریزوں کو اپنا محسن کہہ رہاہے وہ ان سے جہاد خاک کرے گا۔ انگریزوں کے ظلموں کو نظر انداز کرکے ان کو اپنا محسن وہ کہے گاجوان کا چیلا ہو گا۔ اور ضمیمہ تخفہ گولڑیہ کے صفحہ 29 پر نظم تحریر کرتاہے:

اب چھوڑد و جہاد کا اے دوستو خیال۔۔۔۔۔۔دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قبال
اب آگیا مسیح جو دیں کا امام ہے۔۔۔۔۔۔دیں کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسماں سے نورِ خدا کا نزول ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب جنگ اور جہاد کا فتوی فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد۔۔۔۔۔۔۔ منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

مر زابشیر الدین محمود 21 اگست 1917 کوایک بیان کرتاہے کہ ہمارا مسلمانوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ مسلمانوں کا اسلام اور ہمار ااسلام اور ان کا خدااور ہمار اخدااور ہمارا حج اور ان کا حج اور غرض اسی طرح ہمار اختلاف ہر بات میں ہے۔ پانچ سوال ،صفحہ 37 اور اخبار الفضل 15 دسمبر 1921ء میں ہے۔ حضرت مر زاصاحب نے اپنے بیٹے فضل احمد مرحوم کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمد کی تھے۔ بیٹے فضل احمد مرحوم کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمد کی تھے۔ اسی لئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں موجود ہونے کے باوجود چوہدری ظفر اللہ خان نے شرکت نہیں کی اور بشیر الدین محمود صاحب نے فرمایا کہ غیر احمدی بیچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا۔

(قاديانيت، صفحہ 102)

کمال یہ ہے کہ جو شریعت محمدی کو زندہ کرنے آیا تھا وہ خود کھی تج بیت اللہ نہ کر سکا۔ بلاوجہ شرعی تج سے رکنافرض کا ترک ہے اور نہ کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں شدید و عید آئی ہے چنانچہ سنن الدار می میں ہے ''مَنُ لَمْ یَمُنَعُهُ عَنِ الْحَبِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ یَحُجَّ، فَلْیَمُتُ إِنْ شَاءَ یَهُودِیًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصُرَ انِیًّا'' ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم نے فرمایا جسے جج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہونہ باو شاہ ظالم نہ کوئی مرض جو روک دے پھر بغیر جج کے مرگیا تو چاہے یہودی ہوکر مرے یا نفرانی ہوکر۔

(سنن الداربي، كتاب المناسك الحج، باب من مات و من ليريحج، جلد 2، صفحہ 45، حديث 1785 ، دار الكتاب العربي، بيروت)

(5) سے نبی کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ نہ خود گخش گو ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی امت کو گخش گوئی کی اجازت دیتا ہے۔ جھوٹے قاد بانی کا حال دیکھیں کہ صر تے گندی گالیاں نکالتا ہے۔ مرزاکی چند گالیاں ملاحظہ ہوں:

نمبر 1 \_ \_ \_ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیااور میری دعوت کی تصدیق کر لی مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا \_ \_ \_ \_ \_ \_ (آئینہ کمالات، صفحہ 547)

نمبر 2۔۔۔میرے مخالف جنگلول کے سؤر ہو گئے اوران کی عور تیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔

(نجم الهدئ، صفحہ 53)

نمبر 3۔۔۔جو ہماری فتح کا قائل نہ ہو گا توصاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین اور خاص طور پر مسلمانوں کے علماء کے بارے میں دل کھول کر بدزبانی کی ہے، شاید ہی کوئی الیں گالی ہو جو مرزا قادیانی نے نہ دی ہو، مثال کے طور پر مرزا قادیانی کی بدزبانی کے چند نمونے یہ ہیں (اے مردار خور مولویو، اے بدذات، اے خبیث، اے بدذات فرقہ مولویاں، انسانوں سے بدتر اور پلیدتر، بدبخت، پلید دل ، خبیث طبع ، مر دار خور ، ذلیل ، دنیا کے کتے ، رئیس الد جالین ، رئیس المعتدین ، رئیس المتکبرین ، سلطان المتکبرین ، سفیہوں کا نطفہ ، شخ احتقال ، شخ الضال ، شخ چالباز ، کمینہ ، گندی روحو ، منحوس ، یہودی صفت ، یہودی ،اندھا شیطان ، گمر اہ دیو ، شقی ، ملعون ، سربراہ گمر اہال اور اس طرح کی سینکڑوں گالیاں ) ، لیکن دوسری طرف مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا کہ : گالیاں دینااور بدز بانی کرناطریق شرافت نہیں ہے۔ (مربعین محمد 44 ، منے 17 ، صفحہ 471 ،

ایک جبکہ مرزا کہتاہے: ناحق گالیاں دیناسفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ (ست پچن، منخ 10، صفحہ 133)

ایک اور جگہ لکھا: بدتر ہر ایک بدسے وہ ہے جو بدز بان ہے جس دل میں بیہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے۔

(قادیان کے آریہ اور ہر، رخ 20، صفحہ 458)

مرزا قادیانی کے پیروکاریہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی نے یہ گالیاں نہیں دیں بلکہ انہیں سخت الفاظ کہتے ہیں اور یہ الفاظ انہوں نے مجبوراً ان لوگوں کے جواب میں لکھے ہیں جنہوں نے ہمارے حضرت جی کو گالیاں دی تھیں۔ ہم ایک منٹ کے لئے فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے مرزا قادیانی کو گالیاں دی تھیں لیکن مرزا قادیانی نے تو یہ نصیحت کی تھی کہ: گالیاں سن کر دعادو، پاکے دکھ آرام دو، کبرکی عادت جود یکھوتم دکھاؤانکسار۔

(برابين احمديد حصدينجم، برخ 21، صفحه 144)

(6) ہر نبی معجزہ لے کر آیا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: بیٹک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجااور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی تراز واتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔

(پارە27، كوع19، سورة الحديد، آيت25)

یعنی خدانے ہرنبی کو معجزے عطا کئے۔خلیل علیہ اسلام، کلیم علیہ اسلام، حضرت عیسی علیہ اسلام اور حضور پر نورِ صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات غرضیکہ انبیاء کرام علیہم اسلام کے معجزات سے قرآن بھر اپڑا ہے۔ اب مرزاصاحب جوخودیہ کہتاہے:

> میں کبھی آدم کبھی موسی کبھی یعقوب ہوں نیزابراہیم ہو نسلیں ہیں میری بے شار

اس کے معجزات تو بے شار ہونے چاہیے۔ میں ان کے چند نام نہاد معجزات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لئے کافی ہیں: ایک عیسائی پادری آتھم کے بارے میں دی گئی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی، یو نہی لیکھ رام کے متعلق دی گئی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی۔

(1) مرزاصاحب اپنی موت کے متعلق پیش گوئی کرتے ہیں ہم مکہ میں مریں گے یامدینہ میں۔

(البشري، صفحہ 155، تذكر هجديد، ص591، تذكر ه قديم نسخم، ص584)

جبکه مکه میں مرناتو در کنامرزاصاحب کو مکه مدینه دیکھنانصیب نه ہوابلکه اسکی وفات لاہور میں بمرض ہیضه الیٹرین کی جگه پر ہوئی۔

(2) پہلے یہ وحی اللی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے اس کیلئے نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد لد هیانوی کی بیوی محمد ی بیگم کولڑ کا پیدا ہو گااور وہ لڑ کااس زلز لے کیلئے ایک نشان ہوگا۔

(حقيقت الوحي حاشيه در حاشيه، ص100، روحاني خز ائن، جلد 22، صفحه 103)

یہ پیر منظوراس کا خاص مرید تھا مرزا کو معلوم ہوا کہ اُس کی بیوی حاملہ ہے، پیش گوئی گھڑلی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا مگر خدا کا کر ناایسا ہوا کہ لڑکی پیدا ہوگئ ۔ مرزاصاحب نے یہ کہا کہ اس سے یہ تھوڑا ہی مراد ہے کہ اس ملاح کے اس محمل سے لڑکا پیدا ہوگا آئندہ مجھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، مگر ہوا یہ کہ وہ عورت ہی مرگئی اور دیگر پیش گوئیوں کی طرح یہ مجھی صاف جھوٹ ثابت ہوئی، نہ اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا اور نہ ہی زلزلہ آیا اور یوں مرزا صاحب ذلیل ورسوا ہوئے۔

(3) خدا تعالی نے مجھے صریح الفاظ میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمراتی ّبرس کی ہو گی اور بیہ کہ پاپنج چھے سال زیادہ یا پاپنج چھے سال کم۔

مر زاکے مرنے کے بعد مر زاصاحب کی بیہ پیش گوئی صاف جھوٹی ہوگئی اور بیہ عظیم الثان نشان بھی مر زا کے کذب کاعظیم الثان اور زندہ جاوید ثبوت بن گیا۔

مرزاکے مرنے کے بعد مرزائی سخت پریشان ہوئے کیونکہ اس حسب سے اس کی عمر 68 سال یا 69 سال بنتی ہے اور پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ مرزابشیر الدین محمود نے لکھا کہ میری شخفیق میں مرزاصاحب کی پیدائش 1837ء میں ہوئی مگر پھر بھی عمر پیش گوئی کے موافق نہیں بنتی۔ پھر بشیر احمدایم اے نے کہا کہ حضرت کی پیدائش 1836ء میں ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی 1836ء میں ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی 1836ء میں ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی پوری 74 سال نہیں بنتے پھر ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری نے مرزا کی سیر ت پر کتاب لکھی جس کا نام مجد داعظم رکھا اس نے شخصی کی کہ حضرت کی پیدائش 1833ء میں ہوئی۔ ان کے ایک اور محقق نے بتایا کہ حضرت کی پیدائش 1830ء میں ہوئی۔ ان کے ایک اور محقق نے بتایا کہ حضرت کی پیدائش میں مرنے کے بعد اس قدراختلاف کیوں ہوا؟؟؟

یپی اس کے جھوٹے ہونے کی صر تے دلیل ہے ایک کا ابطال دوسرے کو لازم ہے ، مرزائی خود فیصلہ کریں کہ مرزاصاحب سیچ ہیں یاان کے چیلے اور مرزاصاحب کا اپنا بیان صحیح اور قوی ہے۔ کیونکہ بیراس کاعدالتی بیان ہے کہ اس عدالتی بیان کی روسے اس کی عمر 68 یا 69 سال بنتی ہے۔

(4) مرزا قادیانی نے محمد ی بیگم کوزبر و سی اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کیا اور یہ کہا کہ اس کا عقد محمد ی بیگم بنت احمد بیگ کے ساتھ خالق اکبر نے عرش پر بھی رچایا تھا۔ اس کا اعلان مر زاصاحب نے اخبار وں میں اشتہار وں میں بازار وں میں بیانات دھواں دھار وں میں اپنے کذب وصداقت کے معیار وں میں اسے قرار دیا تھاوہ پورانہ ہو سکا اور 8 اپریل 1892 کو اس محمد ی بیگم کا عقد مر زاسلطان محمد ہو گیا اور حق و باطل کا فیصلہ تمام ہند ووں مسلمانوں نے سن لیا۔ مگر مر زاصاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ مر زاسلطان محمد ہو سے تھار کیا ہے۔ اڑھائی سال کے اندر اندر مر جائے گا مگر اس سلسلہ میں بھی کا میابی نصیب نہ ہو سکی۔ (پورد اعظم، صفحہ 19، فادیانیت، صفحہ 143، 153، 163) مر زاسلطان محمد جس کو برطابق بیش گوئی مر زااڑھائی سال میں مر ناتھا یا کم از کم مر زاکی زندگی میں مر ناتھا وہ بتیہ حیات رہا اور مر زاکے مر نے کے چالیس سال بعد تک زندہ رہا یعنی 1948ء میں فوت ہوا اور محمد کی بیگم جو مر زا قادیانی نے اپنی اس بیش گوئی کی تائید میں وہ حدیث بھی بیش کی جسمیں حضرت عیسی علیہ السلام ہوئیں۔ حالا نکہ مرزا قادیانی نے اپنی اس بیش گوئی کی تائید میں وہ حدیث بھی بیش کی جسمیں حضرت عیسی علیہ السلام ہوئیں۔ حالا نکہ مرزا قادیانی نے اپنی اس بیش گوئی کی تائید میں وہ حدیث بھی کریں گے اور ان کی اور اد بھی ہوئی۔ یہ ویک ریت وج ویوں لک کے الفاظ ہیں مرزا قادیانی نے اس حدیث کو اپنے متعلق قرار دیتے ہوئے اس سے محمد ی بیگم ہو گاری ہونامر ادلی۔

(ضميمه انجام آتمر، ص53، روحاني خزائن، ص337)

(5) مرزا قادیانی نے 15 اپریل 1907ء کوایک اشتہار مولوی ثناءاللہ کے نام شائع کیا۔ کہا کہ مولوی ثناء اللہ ایک سال کے اندر شدید بیاری میں مبتلا ہو کر مرجائے گااور ساتھ میں اپنی حقیقت و کیفیت کواجا گر کرنے کے لئے شائع فرمادیا کہ اگر میں کاذب ہوں تو میں مرجاؤں۔

یہ ایک اٹل فیصلہ تھا جس کوخود مر زاصاحب نے تجویز فرمایااور دنیا کے سامنے بذریعہ اشتہار پہنچادیا۔ مگر نتیجہ مر زاصاحب کے بر خلاف نکلا کہ مولوی صاحب نے تو 15 مارچ 1948 کو انتقال کیااور مر زاصاحب خود 26 مئ میں مرگئے۔ (قادیانیت،صفحہ2)

(7) احادیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے دنیا میں بکریاں چرائیں اور میں بھی اہلِ مکہ کی بکریاں چرائارہا۔ مگر مرزا قادیانی نے کبھی بکریاں نہیں چرائیں۔

(8) ہر نبی کانام مفرد ہوتا ہے۔ مثلاً آدم، نوح، ابراہیم، اساعیل موسی اور عیسیٰ وغیرہ، مگر آل موصوف کانام غلام احمد مرکب ہے۔

(9) اللہ کے نبی دنیوی مال و دولت بطور وراثت جھوڑ کر دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔اگروہ کچھ مال جھوڑ جائیں تو وہ امت کے لئے صدقہ ہوتا ہے جبکہ او ھریہ حال ہے کہ مرزاصاحب کی جائیدادان کے اہل خانہ میں تقسیم ہوئی۔

(10) اللہ کے نبیوں کی ایک روایت یہ چلی رہی کہ انہوں نے جہاں وصال فرمایاان کی تدفین بھی اسی جگہ عمل میں لائی گئی۔ادھر دنیاجا نتی ہے کہ مر زاغلام احمد قادیانی کی وفات لا ہور میں اور تدفین قادیان میں ہوئی۔
(11) نبی کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی سے مانگتا نہیں بلکہ مانگنے والوں کو عطاکر تاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی کسب حصول مال کے مختلف پیشے اختیار کیے لیکن مرزا قادیانی لوگوں سے چندے مانگ کر گزارہ کر تاریا۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے سچے رسولوں اور نبیوں والی ایک بھی علامت مر زاغلام احمد قادیانی میں نہیں للمذاوہ اپنے دعوے میں یقینا جھوٹا ہے۔

### قادياني تحريفات

تحریف کا مفہوم ہے اصل الفاظ کو بدل کر پچھ اور لکھ دینا۔ قادیانی فتنہ کی بوسیدہ عمارت کی ایک ایک ایک اینٹ تحریف کے گارے سے بنی ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریفات کے چند نمونے ذیل درج کئے جاتے ہیں۔

(1) ایساہی احادیثِ صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسے موعود صدی کے سرپر آئے گا اور وہ چود ھویں صدی کا مجدد ہوگا۔ (براہین احمدید، حصہ پنجھ، صفحہ 188، مند بهجمره حانی خزائن، جلد 21، صفحہ 350، 350، از مرز اقادیانی) احادیث کی کتب میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ مرز اقادیانی نے اپنی طرف سے یہ (جھوٹی) حدیث گھڑی ہے۔

(2) لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھاتھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا تواسلامی علما کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا، وہ اس کو کا فرقرار دیں گے، اور اس کے قبل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔

گا۔ (اربعین 3، صفحہ 17، میں ہجہ ہو جانی بحزائن، جلد 17، صفحہ 404، از مرز اقادیانی)

پورے قرآن مجید اور ذخیر ہ احادیث میں ایسی کوئی عبارت نہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید اور کتبِ احادیث میں مسیح موعود کا لفظ تک نہیں ملے گا۔ قادیانی تبھی بے تعصب ہو کراس پہلوپر ضرور غور کریں کہ قرآن وحدیث کے وسیع ود قیعاثاثے میں مرزا قادیانی کے نام یاشہر وغیر ہ کے حوالے سے کوئی اشارہ تک کیوں نہیں ملتا؟

(3)'' لؤلا ﷺ کَمَا خَلَقُتُ الْأَفَلا ﷺ ''ترجمہ : (اے مرزا) اگر تونہ ہو تا تو میں آسانوں کو بیدانہ کرتا۔

(تذكرة مجموعه وحي والهامات، صفحه 525، طبع چهابه، از مرز اقارياني)

سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے اور اس کے مصداق صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جبکہ مرزا قادیانی اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کو خطب کرکے فرمانا ہے کہ اے مرزا، اگر میں تجھے پیدانہ کرتا تو آسان وزمین اور جو کچھ اس میں ہے ، کچھ پیدانہ کرتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر انبیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لائے اور انھیں مراتب عالیہ

عنایت ہوئے، یہ سب مرزا قادیانی کے طفیل سے ہوا۔ یعنی تمام انبیااور اولیا، مرزا قادیانی کے طفیلی اور زلہ رباہیں۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق اس میں حضور سرورِ عالم صلی الله علیہ وسلم مجھی شامل ہیں۔ (نعوذ باللہ) **⇔ورود شریف میں تحریف** 

مسلمانوں كا درود شريف "اللهم صلّ على محمد و على ال محمد كما صليت على ابراهيم و على ال ابراهيم و على ال ابراهيم انك ابراهيم انك حميد مجيد اللّٰهُمّ بارك على محمدٍ وعلى ال محمدٍ كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد"

ضیاءالاسلام پریس قادیان کے مطبوعہ رسالہ درود شریف، صفحہ 16 پر بیہ درود شریف کھا ہواہے خط کشیدہ الفاظ میں احمد (مرزاغلام احمد) کااضافہ کیا گیا۔اسلام کو مسنح کرنے کا پرو گرام اور ال ابراہیم وال محمد کا مقابلہ مرزاغلام احمد کی آل کامقام؟ چہ نسبت خاک را باعالم یاک!!!

(4) ''صلى الله عليك وعلى محمد ''(يعنى اعمر زنج مير اور محمرير در ود مو-)

(تذكرة مجموعه وحي والهامات، صفحه 661، طبع چهابه داز مرز اقادياني)

(5)اے محمد صلی الله علیه وسلم سلسلہ کے بر گزیدہ مسی تجھ پر خدا کالا کھ لا کھ درُوداور لا کھ لا کھ سلام ہو۔

(سېرت المهدي، جلدسوم، صفحہ 208، از مرز ابشير احمد ابن مرز اقادياني)

(6)''اللهم صلى على محمد و على عبدك البسيح الموعود''ترجمه: اے الله محمد صلى الله عليه وسلم اور این بندے مسے موعود (مرزا قادیانی) پر درودوسلام بھیج۔ (موزنامہ الفضل قادیان، 31جولائی 1937ء، صفحہ 5، کالمه 2) مرزا قادیانی پر درودوسلام

اےامام الوری سلام علیک مه بدر الدجی سلام علیک

مہدی عہدوعیسیٰ موعود
احمہ مجتبیٰ سلام علیک
مطلع قادیان پہ تو چکا
ہوکے شمس الہدیٰ سلام علیک
تیرے آنے سے سب نبی آئے
مظہر الانبیاء سلام علیک
مقط وحی مبط جبر کیل
مستوط وحی مبط جبر کیل
ماختے ہیں تیری رسالت کو
ماختے ہیں تیری رسالت کو
ہے مصدق تیرا کلام خدا
اے میرے میر زاسلام علیک
تیرے یوسف کا تخفہ صبح ومسا
ہے درودو دعاس لام علیک

(قاضى محمد يوسف قادياني كي نظيم ، بوزنام الفضل قاديان ، جلد 7 ، شماره نمبر 100 ، مورىخه 30 جون ، 1920 ء)

مرزاخود بھی اپنے کو نبی سمجھنے کے ساتھ ساتھ خود پر درودوسلام پیش کرنے کی نہ صرف ترغیب دیتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ آپ علیہ السلام نے مرزاپر درودوسلام پڑھنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دی تھی چنانچہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اربعین ، نمبر 2 میں مندرجہ ذیل دعویٰ کیا ہے: ''بعض بے خبر یہ اعتراض بھی میر ہے پر کرتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت اس پر فقرہ علیہ الصلاۃ والسلام کا اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور دوسروں کا صلوۃ یا سلام کہنا تو ایک طرف ، خود آخضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پاوے ، میر اسلام اس کو کھے اور احادیث اور تمام شروح احادیث میں مسیح موعود

کی نسبت صد ہاجگہ صلوۃ وسلام کالفظ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت نبی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا، صحابہ نے کہا بلکہ خدانے کہا، تومیری جماعت کامیری نسبت بیہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا۔''

(ابربعين نمبر 2، صفحه 6، مند، جمروحاني خزائن، جلد، 17، صفحه 349، از مرزاقادياني)

## ☆ حضرت مجددالف ثانی کی تحریر میں تحریف

امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پنجاہ و کیم ہے،اس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرتِ احدیت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے۔

(براېين احمديد، صفحہ 630 ، مند بهجم بوحاني خزائن، جلد 1 ، صفحہ 652 ، از مرز اقادياني)

اس حوالے کو مرزا قادیانی این کتاب تحفہ بغداد میں لکھتا ہے ''وقال المجدد الامام السمھندی الشیخ احمد رضی الله عند فی مکتوب یکتب فید بعض الوصایا الی مرید المحمد صدیق: اعلم ایها الصدیق! ان کلامه سبحانه مع البش قدیکون شفاها و ذلك لافراد من الانبیاء وقدیکون ذلك لبعض الكمل من متابعیهم، واذ اكثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم یسمی محدثا''

(تحفه بغداد صفحه 21 (حاشيه) مند ، جمهو حاني خزائن، جلد 7، صفحه 28 ، از مرز اقادياني)

لیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے مکتوبات میں تحریف کرتے ہوئے یوں درج کیا:

مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھاہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ اللہ یہ مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص ہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیداس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔

(حقيقة الوحي، صفحہ 390 ، مندي جم بوحاني خزائن، جلد 22 ، صفحہ 406 ، از مرزاقادياني)

دیکھئے مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جسے کثرت مکالمہ ہووہ محدث ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتب براہین احمدیہ اور تحفہ بغداد میں حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بھی یہی تحریر کیا کہ کثرت مکالمہ والا محدث کہلاتا ہے لیکن جب خود دعویٰ نبوت کیا تواپیٰ کتاب حقیقت الوحی میں مجد د صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھ دیا کہ کثرت مکالمہ والا نبی کہلاتا ہے۔

اب آپ خود فیصله فرمائیس که ایک ہی حواله کو مر زاغلام احمد قادیانی تین جگه لکھتا ہے۔ براہین احمدیہ اور تخفه بغداد میں محدث لکھتا ہے جبکہ اسی حواله کو مر زاغلام احمد قادیانی حقیقت الوحی میں نبی لکھتا ہے۔ محدث کو نبی کرنامحض غلطی نہیں بلکہ صرت کے اور کھلی بددیا نتی ہے۔

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت مذکورہ میں مرزاغلام احمد قادیانی کی خیانت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکے۔

## مرزافلام احمد قادیانی کی گتاخیاں

مر زاغلام احمد قادیانی نے ہر خاص وعام کے متعلق صریح گتاخیاں کی ہیں:

## 🖈 نبيء آخرالزمال محمه صلى الله عليه وسلم كى توبين:

نمبر 1 ۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔ (مکتوب مدزاغلام احمد قادیانی مند بہر ہوری 22 فروس کا 1924ء)

نمبر 2۔۔۔ مرزا قادیانی کاذہنی ارتقاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔

(بحوالدقارياني مذہب، صفحہ 266، مطبوعہ لاہور)

نمبر 3۔۔۔ اسلام محمد عربی کے زمانہ میں پہلی رات کے چاند کی طرح تھا اور مرزا قادیانی کے زمانہ میں چود ہویں رات کے چاند کی طرح ہوگیا۔ (عطبہ الہامیہ،صفحہ 184)

نمبر 4۔۔۔مرزا قادیانی کی فتح مبین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مبین سے بڑھ کرہے۔

(خطبدالهاميد،صفحد193)

نمبر 5۔۔۔اس کے بعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے چاند گر بن کا نشان ظاہر ہوااور میرے لیے چانداور سورج دونول کا،اب کیاتوا نکار کرے گا۔ (اعجاز احمدی،مصنفہ غلامہ احمد قادیانی، صفحہ 71)

نمبر 6۔۔۔ محمد بھراتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کراپنی شان میں۔۔۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے انکمل غلام احمد کودیکھنے قادیان 125 کتوبر 1906ء) انگمل غلام احمد کودیکھنے قادیان میں۔ (قاضی محمد ظہور الدین اکمل، اخبار ہدیر، خمیر 43، جدل 2، قادیان 125 کتوبر 1906ء) نمبر 7۔۔۔ دنیامیں کئی تخت اتر سے پر تیر اتخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔

(حقيقت الوحي، صفحه 89، از مرز اغلام احمد قادياني)

نمبر 8\_\_\_اس صورت میں کیااس بات میں کوئی شکرہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر مجمہ صلحم کو اتاراتا کہ اپنے وعدہ کو پورا کرے۔
(کلمہ الفصل، صفحہ 105، از مرز ابشیر احمد)

نمبر 9۔۔۔ سیاخداوہی خداہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔

(دافع البلاء كلان تختى، صفحہ 11، تختى خوررد، صفحہ 23، انجام آتھ مصفحہ 62)

نمبر 10 ۔۔۔ مرزائیوں نے 17 جولائی 1922 کے (الفضل) میں دعویٰ کیا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑادر جہ پاسکتا ہے حتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔
مزاغلام احمد لکھتا ہے: خدانے آج سے بیس برس پہلے براہین احمد یہ میں میرانام محمد اور احمد مرزاغلام احمد لکھتا ہے: خدانے آج سے بیس برس پہلے براہین احمد یہ میں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کائی وجود قرار دیا ہے۔
مرکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کائی وجود قرار دیا ہے۔

نمبر 12 --- " منم مسيح زمان و منم كليم خدا منم محمد و احمد كه مجتبى باشد" ترجمه: مين مسيح بول موسى كليم الله بهون اور محمر صلى الله عليه وسلم اور احمد مجتبى بهون و رسيان القلوب، صفحه قلم المسيح بهون موسى كليم الله بهون المسيح بهون الله بهون المسيح بهون

## المين عليه السلام كي توبين:

نمبر 1۔۔۔ آپ کا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام )خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناء کار اور کسبی عور تیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔

(ضميمہ انجام آتھر ، حاشيہ صفحہ 7 ، مصنفہ غلام احمد قادياني )

نمبر 2۔۔۔مسیح (علیہ السلام) کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ پیو، نہ زاہد، نہ عابد نہ حق کاپر ستار، متکبر، خود بین، خدائی کادعویٰ کرنے والا۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ ۔ 742 - باب ششم: ختم نبوت

نمبر 3۔۔۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ علیمیٰ علیہ السلام شراب پیاکرتے تھے، شاید کسی بیاری کی وجہ سے یاپرانی عادت کی وجہ سے۔

(كشتىنوح حاشيه، صفحه 75، مصنفه غلام احمد قارياني)

نمبر 4۔۔۔ابن مریم کے ذکر کو چیوڑو۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ نمبر 5۔۔۔عیسیٰ کو گالی دینے ،بدز بانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور چور بھی تھے۔

(ضميمم انجام آهم ، صفحه 5،6)

نمبر 6۔۔۔ یسوع اسلیے اپنے تنیک نہیں کہہ سکتا کہ لوگ جانتے تھے کہ بیہ شخص شرابی کبابی ہے اور خراب چلن ، نہ خدائی کادعو کی شراب خوری کا ایک بد نتیجہ خراب چلن ، نہ خدائی کادعو کی شراب خوری کا ایک بد نتیجہ (ست بچن، حاشدہ، صفحہ 172، مصنفہ مرز اغلامہ احمد قادمانی)

سید ناعیسی علیہ السلام کے بارے بارہا تو ہین کے باوجود عیسائیت کی طرف سے ان قادیانیوں کو اپنے ممالک میں پناہ دینااور ان کی سرپر ستی کرنا مغربی دنیا کی بدترین منافقت اور مذہبی بے غیر تی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستا خیاں بھی برداشت کر سکتے ہیں۔

ﷺ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی توہیں:

پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑواب نئی خلافت لو۔ایک زندہ علی ( مرزاصاحب ) تم میں موجود ہے اس کو چپوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ چپوڑتے ہواور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔

## 

حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میر اسر رکھااور مجھے دکھایا کہ میں اس میں داغلامہ احمد قادیائی)

#### 🖈 حضرت حسين ابن على رضى الله تعالى عنه كي توبين

نمبر 1۔۔۔ دافع البلاء میں صفحہ 13 پر مر زاغلام احمہ نے لکھاہے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے برتر

ہوں۔

#### اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تعارف و تقابلی جائزہ - 743 - باب ششم: ختم نبوت

نمبر 3۔۔۔اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔

(اعجاز احمدي،صفحہ 81)

نمبر 4۔۔۔ کوبلاٹیست سیر ہو آنہ صدحسین اس دی گویبانھ۔۔۔میری سیر ہروقت کربلا میں ہے۔ میرے گریبان میں سو حسین پڑے ہیں۔ (نزول المسیح، صفحہ 99،مصنفہ موز اغلامہ احمد)

نمبر 5۔۔۔اے قوم شیعہ! اس پراصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں پیچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کرہے۔ (دافع البلاء، صفحہ 13، مصنفہ مرز اغلامہ احمد قادیانی)

نمبر 6۔۔۔ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلادیااور تمہار اور دصرف حسین ہے۔۔۔۔ کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا ڈھیر ہے۔ پاس گوہ کا ڈھیر ہے۔

اس عبارت میں مرزاصاحب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کومعاذ اللہ گوہ کے ڈھیر سے تشبیہ دی ہے۔

## الله مكرمداور مدينه منوره كي توبين:

نمبر 1۔۔۔ حضرت مسے موعود نے اسکے متعلق بڑازور دیاہے اور فرمایاہے کہ جو بار باریہاں نہ آئے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹاجائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹاجائے۔ پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کر تاہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔ (مرز ابشیر الدین محمود احمد مند مند محمد عقیقت الرؤیا، صفحہ 46)

نمبر 2۔۔۔ قرآن شریف میں تین شہروں کاذ کر ہے یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔

(خطبه الهاميه، حاشيه صفحه 20)

#### ☆قرآن مجيد كي توبين:

نمبر 1۔۔۔ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کے استعال کر رہاہے۔

نمبر 2۔۔۔میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں جو تفسیروں کی وجہ سے واقع ہو گئی ہیں۔

(ازالماوبام، صفحہ 371)

نمبر 3۔۔۔ قرآن مجید زمین پر سے اٹھ گیا تھا میں قرآن کو آسان پر سے لایاہوں۔

(ايضاً حاشيد، صفحه 380)

#### اسلام کی مقدس اصطلاحات کا ناجائز استعال:

نمبر 1۔۔۔ام المومنین کی اصطلاح کا استعال مر زاغلام احمد قادیانی کی بیوی کیلئے کیا جاتا ہے جبکہ یہ اصطلاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہر ات کیلئے مخصوص ہے۔

نمبر 2\_\_\_سدة النساء کی اصطلاح بھی مر زاغلام احمد قادیانی کی بیٹی کیلئے استعمال کی جاتی ہے حالا نکہ حدیث پاک کی روسے یہ اصطلاح صرف خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہر ارضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کیلئے مخصوص ہے۔ **نجوین اسلام کی توہین:** 

قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی نبوت کے بغیر دین اسلام لعنتی، شیطانی، مردہ اور قابل نفرت ہے۔ (ضمیمہبراہین پنجھ، صفحہ 183، ملفوظات، جلد 1، صفحہ 127)

## مرزااوراس کے خلفاء کے عبر تناک انجام

تاریخ شاہد ہے کہ سیج نبی علیہ السلام کادنیاسے وصال ایک شان کے ساتھ ہوا ہے۔ یو نہی خلفائے راشدین کی پاک سیر ت سے عیاں ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر دم کوشاں رہے ، دنیاسے وصال بھی عزت واکرام سے ہوا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ روضہ رسول سے صدا آئی ''ادخلوا لحبیب الی الحبیب''حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو۔ یو نہی بقیہ خلفائے راشدین نے شہادت کا جام پیا۔

اس کے برعکس جھوٹے نبیوں کو عبر تناک موت نصیب ہوئی اور قادیانی تو ہیضہ کے مرض میں بیت الخلامیں مرااوراس کے خلفاء کا بھی شر مناک انجام ہوا۔

کہ مرزاصاحب کا ہم سے مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت میں موعود کو پہلادست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگراس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہاوا آپ آرام سے لیٹ کر سوگئے اور میں بھی سوگئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً یک یا دود فعہ رفع حاجت کیلئے آپ پاخانہ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا، آپ نے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی توآپ کو اتناضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کیلئے بیٹھ گئ ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سوجاؤ، میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں، اتنے میں آپ کوایک او رست آیا مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے اس لیے میں نے چار پائی کے پاس ہی انظام کردیا اور رست آیا اور پھر آپ کو قے آئی جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے گئے تو اتناضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو قے آئی جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے گئے تو اتناضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت ایک اور میں یائی پر گرگوں ہوگئی۔

(سيرة المهدى، حصد اول، صفحه 11، حديث 12)

ﷺ خلیفہ حکیم نورالدین تھا۔ وہ ایک عرفے کے بعداس کا پہلا خلیفہ حکیم نورالدین تھا۔ وہ ایک ایسا غلیظ المزاج اور بد بودار شخص تھا کہ جو مد توں تک نہ نہاتا تھا اور نہ ہی اپنے بال اور ناخن تراشا تھا۔ گراس کے گھوڑ ب پر بیٹھنے کا انداز انتہائی تکبر انہ اور شاہانہ ضرور تھا۔ ایک دن یہ شخص گھوڑ بپر سوار ہو کے نکلا تو گھوڑ ہے بد کنے پر گرتے ہوئے اپناایک پاؤل گھوڑ ہے کی رکاب میں پھنسا بیٹھا اور پھر وہ پاؤل رکاب میں پھنسار ہا اور گھوڑ اسر پٹ ووڑ تاہوا خلیفہ جی کو گھسٹتا اور اس کی ہڈیاں چٹ تارہا۔ اس حادثے میں یہ زندہ تو پچ گیا گرقدرت کو اس منکر ختم نبوت کی عبرت خلیفہ جی کو گھسٹتا اور اس کی ہڈیاں چٹ تارہا۔ اس حادثے میں یہ زندہ تو پچ گیا گرقدرت کو اس منکر ختم نبوت کی عبرت ناک موت زمانے کو دکھانا منظور تھا، زخم ناسور کی شکل اختیار کر کے پہلے اذیت ناک اور مابعد جان لیوا ثابت ہوئے۔ تمام قادیانی حکیم اور ان کے سر پرست انگریز ڈاکٹر زبھی اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے اور یوں مرزا قادیانی کا پہلا جانشین ، خلیفہ اول بستر مرگ پر انتہائی در دناک حالت میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرگیا۔

ﷺ **مرزابشیر الدین محمود:** حکیم نورالدین کے اس انجام کے بعد مکنہ جانشین مولوی محمد علی لاہوری کو خلافت نہ ملی۔ مرزا قادیانی کی بیوی نے اپنے بیٹے مرزابشیر الدین محمود کوزبر دستی خلیفہ بنوادیا۔اکھنڈ بھارت کے خواب د کیھنے والا یہ بدترین گستاخ قرآن ورسالت خلیفہ ، جنسی تعلقات کا دلدادہ اورانتہائی عیاش نوجوان تھا۔اس کو خلافت ملنے پر مر زا قاد مانی کا وفادار ساتھی مولوی مجمہ علی لاہوری نے جماعت قادیان جپھوڑ کراینالاہوری مر زائی فرقہ بنالیا۔ م زابشیر نے خلیفہ بنتے ہی ایسی گھناؤنی حرکتیں کیں کہ خود شرم بھی شر ماگئی۔اس کی قصرخلافت نامی رہائش گاہ دراصل قصر جنسی جرائم تھی، جہاں عینی شاہدین کے مطابق صرف عقید توں کا خراج ہی بھینٹ نہیں چڑھا بلکہ مختلف حیلے بہانوں سے یہاں عصمتیں بھی لٹتی رہیں۔ ربوہ کے قصر محمود میں اس عباش خلیفہ نے صرف قاد مانی نوجوان لڑ کیوں کی عصمتیں ہی ہر باد نہیں کیں بلکہ یہ ایک ایسا جنسی بھیڑیا تھا جس کی جنسی ہو سے اس کی اپنی گیارہ سالہ سگی بٹی امت الرشید تک بھی محفوظ نہ رہی۔اس خلیفہ کے جنسی جرائم کے بارے قادیانی جماعت کے منحرف ہونے والے لو گوں کے کھلے تبھر ہے،حلفیہ بیانات،ممایلےاور شرعی قشمیں موجو دہیں۔اس خلیفہ ثانی کی زند گی کا خاتمہ بھی ایسے در د ناک حالات میں ہوا کہ اس فالج زدہ کو زندگی کے آخری بارہ سال بستر مرگ پر ایڑیاں ر گڑتے اور مرتے دیکھ کر قادیانی بھی کانوں کوہاتھ لگاتے تھے۔اس کی شکل وصورت یا گلوں کی سی بن چکی تھی اور وہ سر ہلاتامنہ میں کچھ ممیاتا ر ہتا تھا۔ا کثریہ مجنون اپنے بال اور داڑھی نوچتار ہتااور اپنی ہی نجاست ہاتھ منہ پر مل لیا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ ان سب غلاظت آلودہ حالات و واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ایک عرصہ تک بستر مر گ پر ایسی اذبت ناک زندگی گزار نے کے بعد جب یہ مراتواس کا جسم بھی عبرت کااک عجب نمونہ تھا۔ایک لمبے عرصہ تک بستر مرگ پر رہنے کی وجہ سے لاش مرغ کے روسٹ ہوئے چرغے کی طرح اس قدر اکڑ چکی تھی کی ٹائگوں کورسیوں سے باندھ کر بمشکل سیدھا کہا گیا۔ چبرے پر پڑی سیاہیاں چھیانے کیلئے لاش کا خصوصی میک ای کروایا گیا۔ اور پھرعوام الناس کو دھوکہ دینے کیلیے مر کری بلب کی تیزروشنی میں لاش کواس طرح رکھا گیا کہ چیرے پر سپاہی نظرنہ آئے، لیکن تمام قادیانی توساری اصل حقیقت سے آشا تھے۔

ہمر زاناصر احمد: مرزابشیر الدین محمود کی در دناک موت کے بعد وراثت اور قادیانی امت سے جبری چندوں کے نام پرلوٹ مار کرنے والی نام نہاد خلافت مافیہ کاروایتی کرپشن سلسلہ جاری رکھنے کی خاطر اس کا بڑا بیٹا مرزا

ناصراحمد گدی نشین ہوا۔ یہ عیاش خلیفہ اپنی عمرِ نوجوانی ہی سے گھوڑوں کی ریس اور جوابازی کاشوقین ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان مٹیاروں سے معاشقوں کا بھی انتہائی دلدادہ تھا۔ شاب کی طلب اور جنسی خواہشات اسے اپنے باپ وداداسے وراثت میں ملی تھی۔ اس کے گھڑ سواری کے شہنشاہی شوق نے ربوہ میں گھڑ دوڑ کے دوران ایک غریب کی جان بھی لی۔ اس تیسر سے خلیفہ بوڑھے جنسی مریض کی موت بھی ایک داستان صد عبرت ہے۔ اس شہوت پرست خلیفہ نے اڑسٹھ سال کے بڑھا ہے کی عمر میں فاطمہ جناح میڈیکل کی ایک ستائیس سالہ نوجوان قادیانی طالبہ کو یہ خلافتی فرمان جاری کرتے ہوئے اپنے عقد میں لے لیا تھا کہ آج یہ مقد س دولہا اپنا نکاح خود ہی پڑھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا غدشہ خود قادیانیوں کی مرکزی قیادت کو بھی تھا۔ خود سے چوالیس برس چھوٹی خو بروییوں سے از دواجی تعلقات میں جسمانی طور پر کلی ناکام کھہر نے کے بعد بوڑھے دولہانے مجبوراً سپنے اندر نئی جوانی بھر نے کیلیے دلی کشتوں کا بے درلیخ استعال شروع کر دیا۔ اور پھر طاقت بخشنے والے ان کشتوں کے راس نہ آنے پر خود ہی تپول کر کیا ہو گیا۔ کشتوں کے نقصان (Re action) کی وجہ سے مرنے سے پہلے اس قادیانی خلیفہ کا جہم پھول کر کیا ہو گیا تھا۔ سونے چاندی کے کشتوں کا زہریاناگ ایساڈ ساکہ یہ مخضر عرصے میں عبر تناک موت مرا۔

ہ ﴿ مرزاطاہر احمد: مرزاناصر احمد کی موت کے بعد مرزاطاہر احمد گدی نشین ہوا تواس کا سوتیا ہمائی مرزا رفع احمد خلافت کو اپناحق سیحھے ہوئے میدان میں آگیا۔ جب اسکی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنے حوار یوں سمیت سڑکوں پر آگیا۔ لیکن ان باغیوں کو ہزور قوت گھر وں میں دھکیل کر خلافت پر قبضہ کر لیا گیا۔ جماعت قادیان کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد انتہائی آمر انہ مزاج کا حامل تھا۔ اس کی فرعونی عادات نے نہ صرف اسے بلکہ پوری قادیائی جماعت کو دنیا بھر میں ذکیل وخوار کیا۔ اپنی زبان درازی ہی کی وجہ سے وہ پاکستان سے بھاگ کر لندن میں اپنے گورے آقاؤں کے ہاں بناہ گزین ہوا۔ اس کے دور خلافت میں اس کے ہاتھوں غیر تو کیا کسی قادیائی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اس نے نظریں ملاکر بات نہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ مرزاطاہر ہو میو پیتھک ڈاکٹر کہلوانے کے شوفین تھااور اس کا یہی شوق انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ مرزاطاہر کی خواہش تھی کہ قادیائی عور تیں صرف لڑکے ہی پیدا کریں جن میں ذات بات یا نسل کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ مراطاہر قادیانیوں کو نرنسل پیدا کرنے کی گولیاں تو دیتارہا مگریہ ڈاکٹر اپنی بیوی کو لڑکانہ دے سکااور اس کے اپنے ہاں تین بیٹیاں پیدا ہو کیس۔ اس کے ذہنی توازن کا یہ حال تھا کہ امامت کے دوران کولڑکانہ دے سکااور اس کے اپنے ہاں تین بیٹیاں پیدا ہو کیس۔ اس کے ذہنی توازن کا یہ حال تھا کہ امامت کے دوران

عجیب و غریب حرکتیں کرتا، کبھی باوضو تو کبھی ہے وضو ہی نماز پڑھادیتا۔ رکوع کی جگہ سجدہ اور سجدہ کی جگہ رکوع اور کبھی دوران نماز ہی یہ کہتے ہوئے گھر کو چل دیتا کہ تھہرو، میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ غرضیکہ اپنے پیشرؤں کی طرح مر زاطاہر کی بھی بڑی مشکل سے جان نکلی۔ پرستاروں کے دیدار کے لیے جب لاش رکھی گئی تو چہرہ سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ لاش سے اچانک ایسا بد بودار تعفن اٹھا کہ پرستاروں کو فوراً گمرے سے باہر نکال دیا گیا اور لاش بند کر کے تدفین کے لیے روانہ کردی گئی۔ لوگوں نے یہ عبر تناک مناظر براہراست قادیانی ٹی وی پر بھی دیکھے۔

ﷺ مرزامسروراحد جماعت احمد یہ کے چوشے خلیفہ مرزاطاہر احمد کی وفات کے بعد 22 اپریل 2003ء کو مرزامسروراحمد جماعت کے بانی مرزاغلام احمد کا پانچویں خلیفہ منتجب ہوا۔ آج کل مرزاکا پانچواں خلیفہ مرزامسرور بھی کندن میں مقیم ہے، وہیں سے قادیانیوں کاٹیلی ویژن چینٹل اور دیگر سر گرمیاں چل رہی ہیں۔ یہ لوگ کمزور ناخواندہ اور غریب مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانسے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اب ان کاسب سے بڑاسینٹر قادیان میں ہے جہاں سالانہ میلہ ہوتا ہے، سارے ملک کے قادیانی شرکت کرتے ہیں۔ ان کا خلیفہ سیٹلائٹ کے ذریعے خطاب کرتا ہے، ممبئی میں بھی ان کا مشن قائم ہے، اسرائیل سے اس گروہ کے خصوصی تعلقات ہیں، اسرائیل فران کے میں قادیان والے نے بڑاد فتر بھی قائم ہے۔ کیلے عام آمدور فت ہوتی رہتی ہے، وہاں سے ہر قسم کا تعاون بھی عام آمدور فت ہوتی رہتی ہے، وہاں سے ہر قسم کا تعاون بھی حاصل ہوتار ہتا ہے (آج کل قادیانی سر گرمیوں کی تفصیلات قادیان سے شائع ہونے والے اخبار بدر میں چھپتی رہتی ہیں۔)

مرزا مسرور قادیانیوں کے چندے اپنی عیاشی پر لگار ہاہے۔ جرمنی میں اربوں روپے مالیت کا ذاتی محل اور ناروے میں مہنگا ترین گیسٹ ہاؤس تعمیر کرارہاہے۔ سابق قادیانی نومسلم کا بیان ہے کہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کے پوش علاقے میں مسرور کا محل بن رہاہے۔ اس محل کے ایک جھے میں خلیفہ کی خدمت کے لیے کنیزیں ہوں گ۔ مرزا مسرور کی عیاشی کا اندازہ اس سے لگالیں کہ ایک شیر وانی پہن لے تو دوبارہ نہیں پہنتا۔ مرزا مسرور احمد کی پانامہ لیکس کرپشن ثابت ہوئی ہے جس کی ویڈیونیٹ پر موجود ہے۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پانامہ سکینڈلز کی شہہ سرخیوں کا جعلساز کر دار موجودہ خلیفہ مر زامسرور بھی ایک پراسرار بیاری میں مبتلا ہو چکا ہے اور قادیانی قیادت نے اندرون خانہ اپنے اگلے خلیفہ کی تلاش شروع کردی ہے۔

### قادیا نیول کے دلائل اور اس کارَد

کو تادیانی کی دلیل: قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن اس سے مراد افضل کے اعتبار سے ہے کہ آپ جیسی شان والا نبی نہیں آسکتا آپ سے کم شان والا آسکتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی آب سے کم شان والا تھا۔

جواب: قادیانی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے مرتد ہیں اور غلام احمہ قادیانی کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لئے جوٹوٹے بھوٹے دلائل دیتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اپنے بعد مطلقار سالت کی نفی فرمادی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راویت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّ الرِّسَالَةَ وَاللَّبُوَّةَ قَدُّ انْقَطَعَتْ فَلاَ یَسُولَ بَعْدِی وَلاَ نَبِیَّ ''ترجمہ: بیشک رسالت و نبوت ختم ہوگئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی ہے۔

(جامع الترمذي، ابو اب الرؤيا، باب ذهبت النبوة الخ، جله 4، صفحه 103 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے متعلق نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا''لؤ كانَ نَبِيُّ بَعُدِي لَكَانَ عُمَرَ بُنَ الحِظَّابِ''ترجمہ: اگرمير ہے بعد كوئى نبى ہو تاتو عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه ہو تا۔

(جامع الترمذي، ابو اب المناقب، پاب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، جلد 6، صفحه 60، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ بقینا حضور علیہ السلام ہے کم ہے، جب حضور علیہ السلام ان کی متعلق نبوت کی نفی فرمار ہے ہیں تو قادیانی کیسے کم درجہ کے نبی ہونے کادعوی کر سکتا ہے؟ لہذا قادیانیوں کا خاتم النیسیین کا بیہ معنی بیان کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال ذات وصفات کے لحاظ ہے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آپ ہے کم درج کا نبی آسکتا ہے، صریح کفر ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا وہ کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ بحر الکلام امام نسفی وغیرہ میں ہے ''من قال بعد نبیبنا یکفی لانہ انکی النص و کن لك لوشك فیه ''ترجمہ: جو شخص یہ کہ کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے نص قطعی کا ازکار کیا۔ اسی طرح وہ شخص کا فر ہے جس نے اس کے کفر میں شک کیا۔ در مختار و ہزازیہ و مجمع کیونکہ اس نے نص قطعی کا ازکار کیا۔ اسی طرح وہ شخص کا فر ہے جس نے اس کے کفر میں شک کیا۔ در مختار و ہزازیہ و مجمع

الانبروغير ہاكت كثيرہ میں ہے'' من شك في كفي لاوعذاليه فقد كفي''ترجمہ: جس نےاس كے كفروعذاب ميں شك

کیاوہ بھی کافرہے۔

بلکہ یہاں تک کھا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یاآپ کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے اس نے بھی کفر کیا چنانچہ اعلام بقواطع الاسلام میں ہے ''ومن ڈلك ﴿ ای المه کفیات﴾ ایضا تكذیب نبی او نسبة تعمد كذب الیہ او محاربتہ اوسبہ او الاستخفاف ومثل ڈلك کہا قال الحلیمی مالوتہنی فی ذمن نبینا او بعدہ ان لو كان نبیا فیكفی فی جمیع ڈلك والظاهر انه لافی قبین تهنی ڈلك باللسان او القلب مختصراً '' ترجمہ: انہیں باتوں میں جو معاذ اللہ آدمی کو کافر کر دیتی ہیں کسی نبی کو جھالانایااس کی طرف قصداً جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا یا نبی سے لڑنایااسے بُرا کہنا،اس کی شان میں گتا فی کامر تکب ہونااور بھر آجام ملیمی انہی کفریات کی مثل ہے ہوجاتا۔ ان صور توں میں کافر ہوجائے گا اور ظاہر ہے ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمناز بان سے یاصرف دل میں ہوجاتا۔ ان صور توں میں کافر ہوجائے گا اور ظاہر ہے ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمناز بان سے یاصرف دل میں کرے سے نبی کسی کسی کافر ہوجائے گا اور ظاہر ہے ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمناز بان سے یاصرف دل میں کرے سے نبی کسی کسی کسی کی میں کافر ہوجائے گا اور ظاہر ہے ہے کہ اس میں بھی فرق نہیں وہ تمناز بان سے یاصرف دل میں کرے سے کہ اس میں بھی فرق نہیں وہ تمناز بان سے یاصرف دل میں کرے۔

(الاعلام بقواطع الاسلام معسلی النجازی صفحہ 352، مکتبة المقیقة، استنبول تری ک

آپعلیہ السلام نے صراحت فرمائی کہ میرے بعد تیس (30) جھوٹے نبوت کادعوی کریں گے۔امام بخاری حضرت ابوہریرہ اور احمد و مسلم وابوداؤد و ترفدی وابن ماجہ حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہما ہے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّهُ سَیَکُونُ فِی أُمَّتِی كُنَّ اَبُونَ ثَلَا تُونَ، كُلُّهُمُ يَذُعُمُ أَنَّهُ فَيَوِيُّ، وَأَنَا مَاتَهُمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيًّ اللهُ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں '' إِنَّهُ سَیَکُونُ فِی أُمَّتِی كُنَّ ابُونَ ثَلَا تُونَ، كُلُّهُمُ يَذُعُمُ أَنَّهُ فَيَوِيُّ، وَأَنَا مَاتَهُمُ النَّبِيِّينَ لا نَبِيً اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰ اللهُ ا

(سنن ابي داؤد، كتاب الفتن، ذكر الفتن و دلائلها، جلد 4، صفحه 97، المكتبة العصرية، بيروت)

المختصرية كه غلام احمد قاديانى كا حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى غلامى كادعوىٰ كركے نبوت كادعوىٰ كرناصريح كفروار تدادہے۔

کو **قادیانی دلیل:** خاتم النسیین کا معلی آخری نبی ہونا نہیں خاتم کا معنی مہرہے جس کا مطب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کو مہر لگانے والے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آسکتاہے۔

جواب: قرآن و حدیث میں واضح طور پر ثابت ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آسکتا۔ گزشتہ چودہ سوسال سے تمام مسلمان بالا تفاق یہ مانتے رہے ہیں اور آج بھی بہی مانتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آج بھی بہی ماور آج بھی بہی مطلب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا تھااور ہراس شخص سے جنگ کی اور مخالفت کی جس ہدایت کا بہی مطلب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا تھااور ہراس شخص سے جنگ کی اور مخالفت کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی کیا، پھر یہی مطلب بعد کے ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے ہیں، ،جس کی بناپر مسلمانوں نے اپنے در میان کبھی بھی ایسے شخص کو ہرداشت نہیں کیا، جس نے نبوت کا دعوی کیا۔ ،جس کی بناپر مسلمانوں نے اپنے در میان کبھی بھی ایسے شخص کو ہرداشت نہیں کیا، جس نے نبوت کا دعوی کیا۔ مہر نکال لیا۔ مرزاغلام احمد قادیاتی نے تاریخ میں پہلی بات خاتم النہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا، اس کی نبوت ہیں اور اس کا مطلب (نعوذ باللہ) یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا، اس کی نبوت آلہ وسلم کو خاتم النہ علیہ وسلم کو خاتم النہ علیہ وسلم کو خاتم النہ علیہ وسلم کو ماتم النہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بین نبی مانتے ہیں، قادیانیوں کا یہ بیان عام مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لیے ہے کیونکہ یہ اس کا معنی مہر لیتے ہیں۔ ملفوظات احمد یہ میں ہے: خاتم النہ بین کے بارے میں حضرت مسمج موعود (مرزاغلام احمد قادیاتی) معنی مہر لیتے ہیں۔ ملفوظات احمد یہ میں ہے: خاتم النہ بین کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو صبحی، جب مہرلگ جاتی نے فرمایا کہ خاتم النہ عین کہ ہم طرح آل حضرت کی مہرادر تصدیق نہیں کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو حتی، جب مہرلگ جاتی نبی کہ آپ کی مہراک بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو۔ ۔ نبو خورات کی مہرات کے تو وہ صبحی نہیں ہو۔ ۔ نبو خورات کی مہراک علی ہو۔ ۔ نبوت کی تصدیق نہیں ہو۔ ۔ نبوت کی تورت کی تصدیق نہیں ہو۔ ۔ نبوت کی تورت کی تصدیق نہیں ہو۔ ۔ نبوت کی تورت کی توری کی ہو۔ ۔ نبوت کی تورت کی تورت کی توری کی ہو۔ ۔ نبوت کی تورت کی تورت کی توری کی ہو۔ ۔ نبوت کی تورت کی توری کوری کی ہو۔ ۔ نبوت کی توری کی کی توری کی کی توری کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کوری کی کوری

(ملفوظات احمديد، مرتبه محمد منظوى الهي، حصدينجم، صفحه 290)

الفضل قادیانی میں ہے: ''جمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النیمیین ہیں، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جواحسان کا سوادِ اعظم سمجھتا ہے اور جور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلی وار فع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے ابنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ کہ آپ نبیوں کی مہر علاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے ابنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اب وہی نبی ہوگاجس کی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نصدیق کریں گے انہی معنوں میں ہم رسول کریم کو خاتم النیمیین کہتے اور سمجھتے ہیں۔'' (الفضل قادیانی، مور ہے 22 ستمبر 1919ء)

ایک جگہ ہے: ''خاتم مہر کو کہتے ہیں،جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے توا گران کی امت میں کسی قشم کا نبی نہیں ہو گا تووہ مہر کس طرح سے ہوئے اوریہ مہر کس پر لگے گی؟'' (الفضل قادیان،22مٹی 1922ء)

آئے! ہم یہاں ذراتھوڑی دیررک کر لفظ خاتم النسیین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید میں سورة الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ کنزالا یمان میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس طرح کیا ہے کہ محمد تمہارے مر دوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں! اللّٰہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر پچھلے اور اللّٰہ سب پچھ جانتا ہے۔

امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت نص صر تے ہے اس عقیدے کی کہ آپ کے بعد کوئی نہیں تو بدر جہ اولی رسول بھی نہیں، کیوں کہ لفظ نبی عام اور رسول خاص ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواتر شاہد ہیں، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہیں۔

امام ججۃ الاسلام غزالی قدس سرہ العالی 'کتاب الاقتصاد ''میں فرماتے ہیں''ان الامۃ فہمت ھذا اللفظ انه افہم عدم نبی بعدہ ابداوعدم رسول بعدہ ابدا وانه لیس فیه تاویل ولاتخصیص وامن اوله بتخصیص فکلامه من انواع الهذیان لایدنع الحکم بتکفیرہ لانه مکذب لهذا النص الذی اجمعت الامۃ علی انه غیرمؤول فکلامه من انواع الهذیان لایدنع الحکم بتکفیرہ لانه مکذب لهذا النص الذی اجمعت الامۃ علی انه غیرمؤول ولامخصوص ''ترجمہ: تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النیسین سے یہی سمجھا ہے وہ بتاتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نبی نہ ہوگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا شخصیص نہیں۔ توجو شخص لفظ خاتم النیسین میں النیسین کو اپنے عموم واستغراق پر نہ مانے بلکہ اسے کسی شخصیص کی طرف پھیرے اس کی بات مجنون کی بک یاسر سامی کی بہک ہے اسے کافر واستغراق پر نہ مانعت نہیں کہ اس نے نص قرآنی کو جھٹلا یا جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص۔ (الاقتصاد فی الاعتقاد امام غذالی، صفحہ 11 المکتبة الادید، مصر) تاویل ہے نہ تخصیص۔

ہندوستان سے لے کر عرب تک، مراکش سے لے کر اندلس تک، ترکی سے لے کر یمن تک، تمام علماء کی رائد اس بیار متفق ہے، جن میں امام ابو حنیفہ، علامہ ابن جریر طبری، امام طحاوی، علامہ ابن حزم اندلسی، علامہ زمخشری،

قاضی عیاض، امام رازی، علامه بیضاوی، علامه حافظ الدین النفیس، علامه علاؤ الدین بغدادی، علامه سیوطی، ملاعلی قاری، شیخ اساعیل حنفی،اصحاب فراوی عالم گیری، علامه آلوسی رحمهم الله ودیگر شامل ہیں۔

پہلی صدی سے تیر ہویں صدی تک علااور اکا برین، سب کی رائے ایک ہے، ان سب کی تحریروں میں بیہ بات واضح ہے کہ خاتم النیمیین کا صاف مطلب آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند تسلیم کر ناہر زمانے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ مسکلہ ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: "اللہ ورسول نے مطلّقاً فی نبوت تازہ فرمائی، شریعت جدیدہ وغیر ہائی کوئی و مناخان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: "اللہ ورسول نے مطلّقاً فی نبوت تازہ فرمائی، شریعت جدیدہ وغیر ہائی کوئی علیہ مجمعنی آخر بتایا، متواتر حدیثوں میں اس کا بیان آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اب تک تمام امت مرحومہ نے اسی معنی ظاہر و متبادر و عموم استغراق حقیق تام پر اجماع کیا اور اسی بنا کیلئے و نقیر پر سلفاً و خلفاً ائمہ مذاہب نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مرمد عی نبوت کو کافر کہا، کتب احادیث و تفیر عقالہ و فقہ ان کے بیانوں سے گونخ رہی ہیں، فقیر غفر لہ المولی القدیر نے اپنی کتاب "جزاء اللہ عدوہ بابائہ ختم النبوۃ کا اسامھ "میں اس مطلب ایمانی پر صحاح و سنن و مسانید و معاجم و جوامع سے ایک سو ہیں حدیثیں اور تکفیر ممکر کہ ارشادات ائمہ و علمائے قدیم و حدیث و کتب عقالہ واصول فقہ و حدیث سے تمیں نصوص ذکر کئے وللہ المحد۔"

(خدادی ہورہ بے جلہ 10 مطلب ایمانی پر صحاح و سنن و مسانید و معاجم و حوامع سے ایک سو ہیں حدیث سے تمیں نصوص ذکر کئے وللہ مکلر کہ ارشادات ائمہ و علمائے قدیم و حدیث و کتب عقالہ واصول فقہ و حدیث سے تمیں نصوص ذکر کئے وللہ و نشادہ تائمہ و علمائے قدیم و حدیث و کتب عقالہ واصول فقہ و حدیث سے تمیں نصوص ذکر کئے وللہ و تعامد۔"

ایک پینمبر کے آنے کے بعد دوسرا پینمبر آنے کی تین ہی وجوہات ہوسکتی ہیں:

(1) یاتو پہلے پیغیبر کی تعلیمات مٹ چکی ہوں اور اس کو پھرپیش کرنے کی ضرورت ہو۔

(2) پہلے پیغمبر کی تعلیمات میں ترمیم یااضافے کی ضرورت ہو۔

(3) پہلے پغیبر کی تعلیمات صرف ایک قوم تک محدود ہوں اور دوسری اقوام کے لیے ایک الگ پغیبر کی

صر ورت ہو۔

ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں اس کی مدد کے لیے دوسرا پیغمبر بھیجا جائے، ان میں سے کوئی وجہ اب باقی نہیں رہی۔ قادیان سے طلوع ہونے والے اس گہن زدہ ستارے نے وہ عجیب اند ھیر اپھیلانے کی کوشش کی کہ جس کی گذشت کوسب نے محسوس کیا، مگر آفتاب ہدایت کی منور روشنی نے شب سیاہ کو تار تار کر دیا۔ یہاں ضرور ب کہ خاتم النسیبین کے لغوی معنی سمجھے جائیں۔ عربی لغت اور محاورے کی روسے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جائے اور کی اورے کی روسے ختم کے معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچ جائے اور کسی کام کو پورا کرکے فارغ ہو جانے کے ہیں۔

ختم العمل کے معنی ہیں، کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کے معنی ہیں برتن کامنہ بند کر دیااور اس پر مہر لگا دی، تاکہ نہ کوئی چیزاس میں سے نکلے اور نہ کچھاس میں داخل ہو۔

اس پر مہر لگادی، تاکہ خط محفوظ ہو جائے۔

ﷺ ختم علی القلب: دل پر مهر لگادی که نه کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے، نه پہلے سے جمی ہوئی کوئی بات اس میں سے نکل جائے۔

> ہ ختامہ کل مشہوب: وہ مزاجو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا ہے۔ ﷺ ختم الشیء: بدغ اخری: کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب ہے،اس کے آخر تک پہنے جانا۔ ہے خاتباً القومہ: مراد ہے قبیلے کا آخری آدمی۔

ان تمام مقامات پر قدر مشترک ہے کہ کسی چیز کوایسے طور پر بند کرنااس کی ایسی بندش کرنا کہ باہر سے کوئی چیزاس میں داخل نہ ہوسکے اور اندر سے کوئی چیزاس سے باہر نہ نکالی جاسکے، وہاں پر ''ختم' 'کالفظ استعال ہواہے۔
خاتم النبیین کو اگر بکسر تا پڑھا جائے ''خاتِم النبیین'' تو اس کا مطلب آخری نبی ہے۔ اگر لفظ ''خاتم النبیین'' تو معنی بنتا ہے کہ حضور (علیہ السلام) آخری نبی ہیں اور آپ سابقہ انبیاء علیہ م السلام کو مہر لگانے والے یعنی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔علامہ اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انبیاء علیہم السلام کو مہر لگانے والے یعنی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔علامہ اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

پین ''قرأ عاصم بفتح التاء وهو آلة الختم به عنی ما یختم به كالطابع به به و المعنی و كان آخیهم الندی ختموا به: وبالفارسیة ﴿مهرپیغمبران یعنی بدو مهر كرد و شد در نبوت و پیغمبران را بدو ختم كرد و الندی عنی حضرت عاصم نے تاء كی فتح كے ساتھ پڑھا ہے اور وہ (یعنی خاتم) مہر لگانے كا آله ہے یعنی وہ چیز جس كے ساتھ مہر لگائی جائے جبیا كه لفظ طائع مہر لگانے كر آله كے معنی میں آتا ہے یاجیبا كه لفظ طائع كا معنی ہے كہ جس كے ذر یع

مہر لگائی جائے۔ اب معنی ہے ہے کہ آپ انبیاء میں سے آخری ہیں اور آپ کی ذات وہ ہے جن پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا یا جن کے ذریعہ نبیوں پر مہر لگادی گئی۔ فارسی میں اس کا معنی ہے پیغیبر وں کی مہر یعنی جن کے ذریعے نبوت میں مہر لگادی گئی اور آپ کے ذریعے پیغیبر وں کو ختم کر دیا گیا۔

(دوح البیان، جلد 7، صفحہ 187، دار الفکر، ببیروت)

قرآن وسنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع کی ہے۔ یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لو گوں نے نبوت کا دعویٰ کیااور جن لو گوں نے ان کی نبوت تسلیم کی ،ان سب کے خلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بالا تفاق جنگ کی تھی ،ان داعیان نبوت میں مسیلمہ کذاب قابل ذکر ہے۔

ا تادیانی دلیل: نبوت فضل ہے جس کا ختم ہو نامناسب نہیں ہے۔ 🖈

**جواب:** یہ ضروری نہیں جو بھی چیز فضل ہواس کا ختم ہو نانامناسب ہو۔ دیکھیں باپ ایک فضل ہے لیکن ایک ہی ہو تاہے۔

تا ویانی و گلی: مصنف ابن ابی شیبه کی ایک روایت ہے ''حدثنا حسین بن محمد، قال:حدثنا جریر بن حاز مرعن عائشة، قالت قولوا: خاتم النبیین، ولا تقولوا: لا نبی بعده ''ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنهانے فرمایا: آپ صلی الله علیه وسلم کو خاتم النبیین کہواور یوں نہ کہو کہ آپ علیه السلام کے بعد کو کی نبی نہیں۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الارب، جلد 5، صفحه 336، مكتبة الرشد ، الرياض)

قادیانی ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول سے یہ باطل استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔

جواب: قادیانیوں کااس روایت کودلیل بنانا بالکل باطل و مر دود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے ہر گزیہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو روایت پیش کی گئی یہ ضعیف ہے جو قابل عمل نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کامطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ یہ نہ کہو کہ حضور علیہ السلام کے بات کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کثیر

احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد قطعا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ حضور علیہ السلام سے کم مرتبے کا ہو تو پھر قادیانیوں کا ایک مجمل قول کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اتنا بڑا کفریہ عقیدہ بنالینا سوائے بد بختی کے اور پچھ نہیں ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی جور وایت پیش کی گئی یہ روایت منقطع ہے کہ اس میں جریر بن حازم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرنا پایاجارہا ہے جبکہ جریر بن حازم کا ساع حضرت عائشہ سے ثابت ہی نہیں ہے ۔ الثاری آلکبیر میں محمد بن اساعیل البخاری (المتوفی 256ھ) فرماتے ہیں ''جریو بن حازم أبو النض الاذ دی العتکی البحسی سدع أبا رجاء وابن سیرین دوی عنه الشودی وابن الببارك ''ترجمہ: جریر بن حازم ابونھرازدی عتمی بھری نے ساع کیا ابور جاء اور ابن سیرین سے اور ان سے روایت کیاسفیان توری اور ابن مبارک نے۔

(التاريخ الكبير، جلد2، صفحہ 213، دائرة المعارف العثمانية، حيدس آباد، الله كن)

تهذیب التهذیب میں ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی (المتوفی 852ه) لکھتے بیں "جریربن حازمربن عبد الله بن شجاع الأزدی ثم العتکی وقیل الجهضی أبو النض البصری والد وهب روی عن أبی الطفیل و أبی رجاء العطار دی والحسن وابن سیرین وقتادة و أیوب و ثابت البنانی و حبید بن هلال و حبید الطویل و الأعمش و ابن إسحاق و طاوس و عطاء وقیس بن سعد و یونس بن یزید و شعبة "ترجمه: جریر بن حازم بن عبد الله بن شجاع ازدی پھر عتکی اور کہا گیا بمضی ابو نصر بصری والد و بہب نے روایت کیا ابو طفیل، ابور جاء عطار دی، حسن بصری، قاده ابوب، ثابت بنانی، حمید بن بلال، حمید طویل، اعمش ابن اسحاق، طاوس، عطا، قیس بن سعد، یونس بن یزید اور شعبه سے (تهذیب التهذیب، جلد 2، صفحہ 69، مطبعة دائرة المعارت النظامیة، الهند) جب بیر روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو عقائد اور شرعی احکام میں ضعیف حدیث قابل عمل ثبیں ہوتی۔ شرح التب عرق والتذکرة میں ابوالفضل زین الدین عبد الرحیم العراقی (المتوفی 806هے) کستے ہیں" أما غیر المبوضوع فیجوزوا التساهل فی إسناده و روایته من غیر بیان لضعفه إذا کان فی غیر الأحکام والعقائد. بل فی المترخیب والترهیب، من البواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها، یعنی جوروایت غیر موضوع (یعنی ضعیف الترغیب والترهیب، من البواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها، یعنی جوروایت غیر موضوع (یعنی ضعیف الترغیب والترهیب، من البواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها، یعنی جوروایت غیر موضوع (یعنی ضعیف الترغیب والترهیب، من البواعظ والقصص، وفضائل الأعمال ونحوها، یعنی جوروایت غیر موضوع (یعنی ضعیف

ہو) تواس کی سند ور وایت میں بغیر ضعیف کے بیان کئے تساہل جائز ہے جبکہ وہ احکام اور عقائد میں سے نہ ہو بلکہ تر غیب و تر ہیب، مواعظ، فضص اور فضائل اعمال وغیر ہ میں سے ہو۔

(شرح (التبصرة والتذكرة ، جلد 1 ، صفحہ 325 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

تیسر مصطلح الحدیث میں ہے ''یجوز عند أهل الحدیث وغیرهم روایة الأحادیث الضعیفة، والتساهل فی السانیدها من غیربیان ضعفهابخلاف الأحادیث الموضوعة فإنه لایجوز روایتها إلا مع بیان وضعهابش طین، هما: ﴿ أَلا تتعلق بالحلال هما: ﴿ أَلا تتعلق بالحلال الله تعالى ﴿ بِ أَلا یکون فی بیان الأحكام الشعیة مما یتعلق بالحلال والحن ام' یعنی حدیث پر عمل پیرا ہونے والوں اور ان کے علاوہ محد ثین کے نزد یک احادیث ضعفه کابیان جائز ہے اور ان کی اساد میں ضعف کابیان کئے بغیر تسائل جائز ہم بخلاف موضوع احادیث کے اسلئے کہ موضوع حدیث کو بغیراس کی موضوع ہونے کی صراحت کے بیان کر ناجائز نہیں ہے۔ ضعف حدیث پر عمل دوشر طوں کے ساتھ جائز ہے (1) کی موضوع ہونے کی صراحت کے بیان کر ناجائز نہیں ہے۔ ضعف حدیث پر عمل دوشر طوں کے ساتھ جائز ہے (1) اس کا بیان احکام شر عیہ میں نہ ہو جس کا تعلق عقائد کے ساتھ نہ ہو جس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہو تاہے۔

کتاب تاویل مختلف الحدیث میں ابن قتیہ نے امّ المو منین رضی الله عنبها کے اس قول کی توجیہ بیان کرتے ہوئ فرماتے ہیں ''وأما قول عائشة رضی الله عنها: قولوا لرسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الأنبیاء،ولا تقولوا لابنی بعدی، فإنها تذهب إلی نزول عیسی علیه السلام، ولیس هذا من قولها، ناقضا لقول النبی صلی الله علیه وسلم علیه وسلم علیه وسلم لا نبی بعدی لأنه أداد لا نبی بعدی، ینسخ ما جئت به، کها کانت الأنبیاء صلی الله علیهم وسلم تبعث بالنسخ، وأدادت هی: لا تقولوا إن المسیح لاینزل بعده ''ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیه وسلم کو خاتم النبیین کہواور یوں نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ کی حدیث لا نبی بعدی کے خلاف نبیں ہے کیونکہ یہاں اس کا مطلب ہے ہے کہ ایبا کوئی نبیس آئے گا جو میری شریعت کو منسوخ کردے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سابق شرع کو منسوخ کردے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب به تقاکه تم بہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شرع کو منسوخ کردے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب به تقاکه تم بہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شرع کو منسوخ کرنے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب به تقاکه تم بہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شرع کو منسوخ کرنے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب به تقاکه تم بہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب به تقاکه تم بہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق شرع کو منسوخ کرنے کے لیے مبعوث کے جاتے تھے، جب کہ اس کا مطلب به تقاکه تم بہ نہ کہو حضرت عیسی علیہ السلام سابق میں نہ آئیں گے۔

(تأويل مختلف الحديث، ذكر الأحاديث التي ادعو اعليها التناقض، صفحه 188، دابر الجيل، بيروت)

تکملہ مجمع البحار میں ہے ''نی حدیث عیلی انہ یقتل الخنزیرو یکس الصلیب ویزید فی الحلال ای یزید فی حلال نفسه بان یتزوج ویولد له و کان لم یتزوج قبل دفعه الی السباء فزاد بعد الهبوط فی الحلال فح یومن کل احد من اهل الکتاب یتیقن بانه بش، وعن عائشه قولوانه خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعد ادهذا ناظماً الی نزول عیسی وهذا ایضاً لاینافی حدیث لا نبی بعدی لانه اداد لا نبی ینسخ شیعه'' ترجمہ: حضرت عیسی علیه السلام نزول عیسی وهذا ایضاً لاینافی حدیث لا نبی بعدی لانه اداد لا نبی ینسخ شیعه'' ترجمہ: حضرت عیسی علیه السلام نزول کے بعد خزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ ڈالیس گے اور حلال چیزوں میس زیاد تی کریں گے یعنی نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہو گی، آسمان کی طرف چلے جانے سے پہلے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کے آسمان سے اتر نے کے بعد حلال میں اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں ہر ایک اہل کتاب ان پر ایمان لا کے گا، یقینا یہ بشر ہیں (یعنی خدا نہیں ہیں جب کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑر کھا ہے ) اور صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان اس بات کے عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑر کھا ہے ) اور صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان اس بات کے مدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام مدیث شریف ''لا نبی مدین شریف ''لا نبی میں '' کے خالف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور یہ نزول عیسی علیہ السلام حدیث شریف ''لا نبی بعدی '' کے خالف نہیں ہے کہ ایسانی نہیں آئے گاجو آپ کے دین کا ناسخ ہو۔

(تكملة مجمع البحار، صفحہ85،مطبع نولكشور،لكهنؤ)

دونوں عبار توں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکا'' لا نبی بعد ہ '' کہنے سے منع فرمانے کا مقصد صرف بیہ ہے کہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے یقیناً ہو گااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے عوام کو شبہ اور وہم کو دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے الساکہنے سے منع فرمایا ہے۔

#### باب ہفتم: دہریت

#### ♦...بابهفتم:دهريتكىتاريخ،اسباباورتنقيدىجائزه...♦

### مخضر تعارف

دنیائے نداہب میں بنیادی طور پر دوقتم کے عقائد سبھی کے ہاں کچھ اختلافات کے ساتھ یکساں طور پر موجود ہیں (1) وجود خداوندی (2) فرستاگانِ خداکا تصور جسے رسول (اور دیگر فداہب میں) بدھ اور او تارکے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں عقیدوں کاما حصل ہے ہے کہ اس کا نئات کو خدانے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کا نئات سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا نئات کا نظام وہی چلار ہا ہے۔ اس نے انسانوں کو اچھے اور بُرے کی تمیز سکھائی ہے اور یہ شعور اس کے نفس میں رکھ دیا جسے فطرت کہتے ہیں۔ مزید بر آن خدا کی طرف سے چند عملی نمونے بھی آئے جن کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزار ناچاہئے۔ چند ایک فداہب کو چھوڑ کر سبھی اہم فداہب میں آخرت کا تصور بھی ہے جس کے مطابق انہجھا عمال کرنے والوں کے لئے دوز خ ہے۔

مذہب کے متعلق ان عمومی عقائد کے علاوہ ایک اور طرزِ فکر رائج رہاہے جسے الحاد ، لا دینیت ، دہریت ، لبرازم، سیکولرازم یا کمیونسٹ کہاجاتا ہے۔

الحاد در حقیقت کوئی مذہب نہیں بلکہ ایک طرزِ فکر کانام ہے جو خدا، رسالت اور آخرت پریقین نہ کرنے سے متعلق ہے۔ الحاد سے تعلق رکھنے والوں کو ملحدین کہاجاتا ہے۔ ان کے نزدیک خداکا کوئی وجود نہیں ہے۔ للذا ملحدین کے نزدیک مذہب بھی کوئی الہامی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ انسان کی اپنی سوچ و فکر کا نتیجہ ہے۔

دورِ حاضر میں الحاد کی تین بڑی قشمیں جنہیں مروجہ اصطلاحات میں:

1- ایگنوسٹی سزم (Agnoticism)

2- ليتهازم (Atheism)

(Deism)۔ ڈی ازم

1۔ایگنوسٹی سزم (Agnoticism) کو لاادریت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے کہ اس کا کنات کا کوئی خداہے یا نہیں۔

2۔ایتھازم(Atheism)سے مرادیہ ہے کہ خداکے وجود کا سرے سے انکار کر دیاجائے۔

3۔ڈیازم(Deism)کا مطلب میہ ہے کہ خدا کو عقل کی بنیاد پر مان تولیا جائے کیکن رسالت کاانکار کیا

حائے۔

ان تینوں تصورات کا عملی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ انسان ہر قسم کے مذہب سے خود علیحدہ کرلیتا ہے۔ ڈی ازم میں اگرچہ خدا کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن انبیاء کرام کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایگنوسٹی سزم کے ماننے والے اگرچہ خدا کے وجود کا کھلاا نکار نہیں کرتے گراقرار بھی نہیں کرتے۔

ایک چوتھی قتم ہے جے دلی لبرل کہا جاسکتا ہے۔ان کے پاس مغربی سیکولرلوگوں کی طرح کوئی نقطہ نہیں ہے یہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغربی کلچر کے دلدادہ ہیں۔ دلی لبرل میں کئی تو واقعی مذہب کے متار دہریت میں داخل ہو جاتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ منسلک تو کرتے ہیں لیکن مذہب کے احکام سے خود کو آزاد سیجھتے ہیں اگرچہ جینے مرنے کے کئی افعال اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد اسلام کے مطابق قبر میں دفن ہونے کو پیند کرتے ہیں حالا نکہ ساری زندگی اسلام کے خلاف بکواس کی ہوتی ہے ، کئی شرعی احکام کے بالخصوص ناموس رسالت ، پردہ، دینی علم کے خلاف زبان درازی کرکے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو چکے ہوتے ہیں۔

کی سیکولرایسے بھی ہیں جو مذہب کو صرف ایک ہتھیار سمجھ کر استعال کرتے ہیں در حقیقت ان کو مکمل آزادی، سیکساور دیگر حرام امور ہر د لعزیز ہوتے ہیں۔ دلی لبرل اور ملحد ہر جگہ یہ باور کراتے پھرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کے خیالات ہر قسم کے تعصبات سے ماور اہوتے ہیں۔ لیکن ان کی سوچ کا تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ جن ملاؤں کو متشد داور انتہا پیند کہتے ہیں خود ان سے بھی بڑھ کر متشد داور انتہا پیند سوچ رکھتے ہیں۔ مذہب اور متشد دہیں اتنا کوئی بھی نہیں۔ مثلاً ان لوگوں کی اکثریت سامر اجی جنگوں کی جمایت اور انتہا ہی فقل و غارت کو جائز سمجھتی ہے۔ یہ لوگ حکومتوں کو اکساتے ہیں کہ وہ منہ ہی کو گوں یہ تشد داور جنگیں مسلط کریں، ان کو تباہ ہر باد کر دیں۔

دہشت گردی کے کسی واقعہ میں چندلو گوں کی ہلاکت کی تبھی مذمت کر دیتے ہیں اگراس سے اپنے موقف کو سپورٹ مل رہی ہو یاصرف اس لیے کہ قتل وغارت کی مذمت کرنا قابل تعریف رجحان سمجھا جاتا ہے، مگر کافروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے لاکھوں مسلمانوں کے بارے میں مذمتی کلمات مجھی بھولے سے بھی انکی زبانوں سے نہیں نکتے۔ نہیں نکتے۔

اسی طرح ان لوگوں کی اکثریت امریکی و مغربی سامراج کی مسلط کردہ جمہوریت کے حق میں ہے، مگر جمہوریت کے حق میں ہے، مگر جمہوریت کے اس غیر انسانی کر دار کوسامنے لانے سے گریزاں ہیں، جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی زندگی بدسے بدتر ہوتی جار ہی ہے۔الٹامغالطہ بید دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ داریہ مولوی ہیں، چنانچہ عوام کو در پیش بھیانک مسائل کاذمہ داراس سر ماہید دارانہ نظام کو کھیرانے کے بجائے مذہب اور مذہبی لوگوں کو کھیراتے ہیں۔

آپائے فیس بک پیجز (Facebook Pages) اور گروپس کا وزٹ کریں تو وہاں اکثر آپ کو کسی غریب ہے نیکی کی تصویر نظر آئے گی جو گندگی کے ڈھیرسے چاول، پھل وغیر اٹھا کے کھار ہاہو گا اور انہوں نے ساتھ کمنٹ لکھے ہونگے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ پھر میں چھے ہوئے کیڑے کو تورزق پہنچانے کا دعوی کرتاہے لیکن انسان کو رزق پہنچانے میں ناکام ہے معاذ اللہ عزو جل یو نہی انبیاء علیہم السلام پر اعتراضات کرنا، اسلامی شرعی احکام پر طعن و تشنیع کرناان کا وتیرہ ہے۔ ان کے پاس علمی ٹھوس دلائل نہیں ہوتے بلکہ اسی طرح کے گھسے پٹے اعتراضات ہوتے ہیں جن کے منہ توڑجوا بات علمائے اسلام دیتے رہتے ہیں۔

# الحاد، دہریت، لبرل ازم، سیکولر ازم کے معنی

دہریت،لبرازم،سیولرزم، کمیونسٹ نام کی تعریف و تاریخ میں فرق ضرور ہے لیکن موجودہ دور میں یہ تمام نام ان لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں جوخود کومذہب سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ذیل میں ان کی تعریفات اور تاریخ بیان کی جاتی ہے۔

الحاد كى تعريف: عربى زبان ميں الحاد كا لغوى مطلب، انحراف يعنى درست راہ سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد السلامی مضامین میں استعال كى جانے والى ایک اصطلاح ہے جو اپنا پس منظر قرآن سے اخذ كرتى ہے۔ قرآن كى سورت الاعراف كى آیت 180 میں '' یُدُحِدُون''(یعنی لحد كرنا یا نحراف كى آیت 180 میں '' یُدُحِدُون''(یعنی لحد كرنا یا انحراف كرنے) كالفظ آتا ہے۔

یہ کلمہ، لحد سے ماخوذ ہے۔ لحد کا لفظ عام طور پر اردو میں بھی قبر کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت لحد سے مراداس طاق یادراڑیادرز کی ہوتی ہے کہ جو قبر میں ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس میں میت کو

ر کھاجاتا ہے۔ چونکہ بیہ طاق یادرز در میان سے ہٹی ہوئی ہوا کرتی ہے یابوں کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے در میان سے منحرف ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کولحد کہاجاتا ہے اور اسی لحد سے الحاد بھی بناہے۔

لفظ الحاد کو انگریزی میں بعض او قات (atheism) بھی لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے معنوں میں خاصا مختلف مفہوم کا حامل ہے جس کی درست ار دوعقلاً و منطقاً، لا مذہبت یالادینی آتی ہے۔

وہریت کی تعریف: دہر عربی لفظہ، جس کا ترجمہ زمانہ ہے۔ دہریہ اس شخص کو کہاجاتا ہے جو زمانے کو تو مانتا ہے لیکن زمانہ کے خالق کو نہیں مانتا۔ دہریت کوئی جدید ایجاد نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں سے اس طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ آتے رہے ہیں۔ موجودہ دور کی طرح پہلے ادوار میں بھی علمائے اسلام نے دہریوں کے باطل نظریات کوزبردست جوابات دیے ہیں اور عقلی و نقلی دلاکل کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے۔

اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ کفار کو جب اللہ عزو جال پر ایمان لانے اور اللہ عزو جل کے متعلق کہا جاتا کہ وہ ذات زندگی وموت دینے والی ہے تو وہ جو ابایوں کہتے ﴿ مَا هِیَ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ نُیْا نَبُوْتُ وَ نَحْیَا وَ مَا یُهِیَ اِلّا اللّٰہ وحیل اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وحیل قبض کئے جانے کا افکار کرتے تھے اور ہر ایک حادثہ کو دہر اور زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے ۔اسی لفظ'' دہر'' سے اخذ الکر کرتے تھے اور ہر ایک حادثہ کو دہر اور زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے ۔اسی لفظ'' دہر'' سے اخذ کرے ''دہر یہ'' مستعمل ہے۔

لبر ل ازم: لفظ لبرل، قديم روم كى لاطينى زبان كے لفظ لائيبر ((liber)اور پير لائبرالس (liber) سے ماخوذہے، جس كامطلبہے آزاد، جوغلام نہ ہو۔

سیکولرازم: یہ لفظ قدیم لاطین لفظ سیکولارس (saecularis)سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے وقت کے اندر محدود۔ عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کی ذات وقت کی قیداور حدود سے آزاد اور ماورا ہے۔ دہریت میں اللہ عزوجل کو تومانا جاتا ہے لیکن آزادی کو دین پرترجیج دی

۔ جاتی ہے کہ ہر فرد جو کرناچاہے ، کہناچاہے وہ کہہ سکتاہے اسے مکمل آزاد کی حاصل ہے ، یو نہی دین کو سیاست سے الگ ر کھناان کا نظریہ ہے۔

### دہریت کے اماب

دہریہ ہونے کے کئی اسباب ہیں جو درج ذیل ہیں:

ہ اللہ عزوجل کے بارے میں غیر واضح عقیدہ: دہریت سب سے زیادہ عیسایت ، بدھ مت اور اسی طرح کے ان ادیان میں ہے جن میں وجود باری تعالی کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ بقیہ ادیان کی بہ نسبت سب سے کم اسلام میں دہریت کو فروغ ملاہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ عزوجل ، انبیاء علیہم السلام ، تخلیق کا کنات کے بارے میں ایسے واضح دلا کل ہیں کہ ہر ذی شعور اس کو باآسانی سمجھ سکتا ہے۔

ہو یقی کتب میں تضاوہ دینی کتب میں تضاوہ و ناالحاد کو فروغ دیتا ہے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو کئی بائیں ایسی ہیں جو متضاد ہیں۔ یو نہی کئی مذاہب کی بنیادی کتب میں بت پرست ہم ممانعت ثابت ہے لیکن اس مذہب کے ماننے والے بت پرست ہیں۔ اس کے برعکس اسلام میں عقائہ و نظریات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ چند فروعی مسائل جیسے نماز، روزہ وغیرہ کے طریقے احادیث میں ضرور کچھ مختلف آئے ہیں چو نکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل قصدا مختلف انداز سے کیا ہے بایہ ہوا کہ ایک طریقہ ایک وقت تک کیا گیا پھر اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ سے وہ کیا، اب جس صحابی نے آپ علیہ السلام کو جس طریقے سے نماز پڑھتے اور دیگر اعمال کرتے دیکھاوہ ساری زندگی اسی طرح کرتارہا اور اپنی نسلوں کو اسی کی تعلیم دیتارہا۔ پھر احادیث کے مختلف ہونے پر بھی ترجیح کے دلا کل موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص ایک مسئلہ پر مختلف احادیث ہونے کی وجہ سے دہر یہ نہیں بنا۔

جوعقائد واعمال کا غیر فطرتی و غیر عقلی ہونا: اسلام ایک فطرتی اور عقل کے عین مطابق دین ہے جبکہ دیگر ادیان میں کئی ایسے عقائد واحکام ہیں جو فطرت اور عقل سے وراء ہیں جیسے عیسائیوں میں نظریہ کفارہ، مسئلہ تثلیث، ہندؤں میں بت پرستی، بدھ مت میں شادی نہ کرنے کاغیر فطرتی عمل، اسی طرح دیگر مذاہب میں غیر عقلی اور فطرت کے مخالف باتوں سے انسان دین سے بیزار ہو کر دہر یہ بن جاتا ہے۔

چہ پادر ہوں کالو گوں کو اپنا نہ ہی غلام بنا لینا: عیسائیت میں دہریت اور سکولرزم کے عام ہونے کی ایک وجہ عیسائی پادر ہوں کالو گوں کو اپنا نہ ہی غلام بنالینا بنا۔ عیسائیت ایک نامکمل اور تحریف شدہ دین تھا جے پادر ہوں نے اپنے طور پر بنا کر لو گوں پر حکومت کر ناشر وع کر دی۔ پادر ہوں کا ایسے تو اندین عوام کو بتانا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ خدا اور عوام کے در میان پادر ہوں کا بہت عمل دخل ہے جیسے کسی عیسائی نے اگر تو ہہ کرنی ہو تو وہ ڈائر یکٹ اللہ عزو جل سے تو بنہیں کر تابلہ گر جاجا کر پادر وی کے آگے اپنے گناہ کااظہار کر تا اور تو ہر کرتا ہے۔ یو نہی ہندؤں میں بر ہمنوں کے ظلم و ستم سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے مفاظت کے لیے اللہ عزو جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے حفاظت کے لیے اللہ عزو جل اور اس کو پیدا کیا جنہوں نے چودہ سوسال سے لے کر اب تک صحیح دین لوگوں تک پہنچایا۔ اسلام میس دینی شخصیات کا اتنا ہی عمل دخل ہے جننا اللہ عزو جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ علماء کر ام نے احکام شرع خود سے نہیں گھڑ لیے بلکہ قرآن وحدیث ہی کولوگوں کے آگے بیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی کسی مولوی نے دین کو باؤٹ ناچاہاد یکر وقت کے علمائے کر ام نے اس کا بردہ فاش کر دیا اور وہ دیا ہی میں ذکیل ہوگیا۔ علماء کر ام کا کام شرعی مسائل کے مطابق بدنی اور وہ دیا تھی میں ذکیل ہوگیا۔ علماء کر ام کا کام شرعی بابند ہے کہ وہ وہ بی بات ہوں عوام کو غلام نہیں بنادیا کہ وہ علماء کی ہر جائز ناجائز بات پر لیک کہد دیں بلکہ عالم بھی پابند ہے کہ وہ وہ بی بات ہو۔ ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ثابت ہے۔

ہ ہے حیا گی: دہریت اور سیولرازم کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب بے حیاہوناہے۔وہ چند مسلمان جو اسلام کو چھوڑ کر دہریت کا شکار ہوئے ہیں وہ بے حیائی کے سبب ہوئے ہیں کہ بے حیائی کرتے کرتے وہ اس درجہ تک پہنچ گئے تھے کہ اب بے حیائی ان کے رگ وریشہ میں ساچکی تھی۔ایسوں کاواپس دین میں آناممکن تو ہوتاہے لیکن بے حیائی کا ایساچہ کا پڑچکا ہوتا ہے کہ جو مولوی دین وحیائی بات کرے یہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی باپر دہ عورت نے لبرازم کی تائید نہیں کی ،اس جہنمی نظریات میں وہی بے حیاعور تیں شامل ہوئی ہیں جن کو اپنے جسم وخو بصورتی پر بہت نازہے اور اسی جسم کی نمائش سے انہوں نے چند کئے کمائے ہیں۔

اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر حیا کی ترغیب موجود ہے جس میں بے حیائی کو بے دینی قرار دیا ہے چنا نچہ شعب اللہ بمان کی حدیث پاک ہے '' إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا مُنْعَ أَحَدُهُمَا مُفِعَ الْآخَدُ'' ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک حیااور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، اگرا یک جاتا ہے تودوسر ابھی چلاجاتا ہے۔

(شعب الإيمان، الحياء، جلد 10، صفحه 166، حديث 7331، مكتبة الرشد، الرياض)

ہ ازاد خیالی: دہریت اور سیولرزم کا ایک سب آزاد خیالی ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کو اپنے اوپراس قدر حاوی کر لیا ہو کہ جواس کا دل چاہے وہی کرنے کا عادی ہے ایسے شخص کو شیطان دہریت کے جال میں بچانس لیتا ہے۔ آزاد ذہن والا مذہبی احکام کو اپنے نفس کے خلاف سمجھتا ہے اور وہ مذہبی احکام پر چلنے کو دشوار سمجھتا ہے اور چند دین لوگوں کی غلطیوں کو دلیل بناکر دیندار طبقہ اور دین سے دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ جب اسے دین اعتبار سے ٹوکا جاتا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہویہ شرعاحرام ہے تو یہ بات اس کے نفس کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی وجہ سے دین کو پس کہ جو عمل تم کر رہے ہویہ شرعاحرام ہے تو یہ بات اس کے نفس کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی وجہ سے دین کو پس پشت ڈال کرنہ صرف خود آزاد ہوتا ہے بلکہ شیطان ایسے شخص سے دہریت کے فروغ کا کام لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیرل لوگ اپنی آخرت تباہ کر کے بھولے بھالے لوگوں کو دین اور دینی شخصیات سے بد ظن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔

علم کا تکبر: حضور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم تعلیم امت کے لیے علم نافع کی دعاما نگتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پڑھے لکھے اپنے علم کے تکبر میں سیولر ہو گئے۔ انہوں نے دینی احکام کی پیروی کو اپنی اور اپنے حاصل کردہ علم کی توہین سمجھ لیا۔ دیندار طبقہ کو جاہل گنوار سمجھ کر خود کو سب سے بڑا سمجھدار سمجھ کر پڑھے لکھے جاہل ثابت ہوئے۔

خواتی مفاد: ذاتی مفاد کی خاطر بھی کئی سیولرزم کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کئی لوگ نو کری، کار و بار کرنے یا اپنی سیاست مضبوط کرنے کے لیے سیولر قسم کی باتیں کر کے بے دین این جی اوز اور کفار کو یہ باور کر واناچاہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں مذہب کو ختم کر کے ایک نیوٹل قوانین بناناچاہتے ہیں جو مذہب سے آزاد ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی لیڈر جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہندؤں کو راضی کرنے کے لیے کبھی

ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو کربت پر ستی کرتے ، کبھی عیسائیوں کے ساتھ کر سمس کیک کاٹنے اور کئی مواقع پر سے بیان دیتے ہیں کہ میں سب کاوزیر ہوں ، میہ ملک سب لو گوں کا ہے۔ بلکہ کئی تومیڈیاپر بیٹھ کر رہے کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہو ناچاہئے۔اسکول کے نصاب میں بھی دینی مواد کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قوانین بھی ایسے بنائے جاتے ہیں جو سکولرزم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔

ﷺ عقائد و نظریات کاسائنس کے خلاف ہونا: عیسائیت اور دیگر مذاہب میں الحاد کو فروغ ملنے کی ایک وجہ سے کہ ان کے عقائد و نظریات سائنس سے گراتے ہیں جس کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تمام ادیان کی بہ نسبت مذہب اسلام میں کوئی ایک بھی عقیدہ یا پیشین گوئی ایس نہیں جو سائنس سے متصادم ہو بلکہ سائنس اسلام کی تائید کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ چند حوالے پیش خدمت ہیں:

ﷺ شہدنوع انسانی کے لئے شفا: شہد کی مکھی کئی طرح کے بھلوں اور پھولوں کارس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں بنے خانوں (Cells) میں جمع کرتی ہے۔ آج سے صرف چند صدیوں قبل ہی انسان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ (Belly) سے نکلتا ہے، مگریہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے درج ذیل آیات مبارکہ میں بیان کر دی تھی ﴿ يَحْنُ بُحُ مِنْ بُطُونِهَا شَکَابُ مُّخْتَدِفُ ٱلْوَنُهُ فِيْدِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ﴾ ترجمہ: اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے۔ (سورۃ النعل، سورۃ 16، آیت 69)

علاوہ ازیں حال ہی میں دریافت کیا گیاہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم (مرہم جیسی) جراثیم کش دوا (Mild antiseptic) کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لئے شہد کا استعال کیا تھا۔ شہد کی بیہ خاصیت ہے کہ بیہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور بافتوں (tissue) بر زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے شہد کی کثافت برقرار رکھتا ہے اور بافتوں (fungus) بر زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے شہد کی کثافت برقراد رکھتا ہے باعث کوئی پوندی (fungus) یا جراثیم، زخم میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔

سسٹر کیرول( Carole)نامی ایک عیسائی راہبہ (Nun)نے برطانوی شفا خانوں میں سینے اور الزائیر (Alzheimer)(ایک بیاری کا نام) کے بیاریوں میں مبتلا بائیس 22نا قابل علاج مریضوں کا علاج

إب هفتم: دهريت

پر پولس (Propolis) نامی مادے سے کیا۔ شہد کی مکھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے جیمتے کے خانوں کو جراثیموں کوروکنے کے لئے استعال کرتی ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تواسی پودے سے حاصل شدہ شہداس شدہ شہداس شخص کودیا جاسکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کرلے۔ شہدوٹا من۔ کے (vitamen K)اور فرکٹوز (Fructose) (ایک طرح کی شکر) سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔

قرآن میں شہداسکی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعدایئے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔

الله عزوجل في ريده كل بدى اور بسليول كو در ميان سے خارج ہونے والا قطرہ: الله عزوجل في قرآن باك

میں فرمایا ﴿فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءِ دَافِقٍ ٥ یَّخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ ﴾ ترجمہ: تو چاہئے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، جست کرتے پانی سے، جو نکاتا ہے بیٹھ اور سینوں کے فی سے۔ چاہئے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، جست کرتے پانی سے، جو نکاتا ہے بیٹھ اور سینوں کے فی سے۔

جُنینی مراحل (embryonic stages) میں مردانہ وزنانہ تولیدی اعضاء لیعنی فوطے (testicle) اور بیضہ دان (Ovary) گردوں کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی اور گیار ہویں اور بار ہویں پسلیوں کے در میان سے نمویذیر ہوناشر وع کرتے ہیں۔ بعدازاں وہ کچھ نیچھے اُتر آتے ہیں، زناناتولیدی غدود (gonads) یعنی بیضہ دانیاں پیڑو (pelvis) میں اُک جاتی ہے جبکہ مردانہ اعضائے تولید (inguinal canal) کے راستے خصیہ دانی (scrotum) تک جا پہنچتے ہیں۔ حتی کہ بلوغت میں بھی جبکہ تولیدی غدود کے نیچے جانے کا عمل رک چکا ہوتا ہے ان غدود میں دھڑوالی بڑی رگ (Abdominal aorta) کے در لیع خون اور اعصاب کی رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑوالی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑوالی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑوالی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے

در میان ہوتا ہے۔ کمفی نکاس (Lymphetic drainage)اور خون کاوریدی بہاؤ بھی اس سمت ہوتا ہے۔ آج کی سائنس قرآن کے اس بیان کر دہ نظام کی تائید کرتی ہے۔ ا تنین تاریک پردول کی حفاظت میں رکھا گیا جنین (foetus): قرآن باک میں ہے ﴿يَخْلُقُكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

نِيْ بُطُونِ أُمَّهُ اِبِّكُمْ خَلُقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْلَتٍ ثَلَثٍ ﴾ ترجمہ: تمہیں تمہاری ماؤں کے بیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح تین اندھیریوں میں۔

پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور (Keith L. Moore) کے مطابق قرآن پاک میں تاریکی کے جن تین

پردوں کا تذکرہ کیا گیاہے وہ درج ذیل ہیں:

1۔ شکم مادر کی اگلی دیوار

2\_ رحم مادر کی دیوار

3۔ غلانی جنین اور اس کے گرد لیٹی ہوئی جھلی (amnio-chorionic

(المال) المالكنس/https://ur.wikipedia.org/wiki) وقر آن اوم جديد سائنس

(membrane

قرآن کے علاوہ احادیث وسنتوں پر کئی سائنسی تائیدات وجود میں آچکی ہیں اور مزید جاری ہیں۔

ایک میں کے ایک پر میں بیاری اور دو سرے میں شفا: حضر ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 🖈

نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِ كُمْ فَلْيَغُوسُهُ ثُمَّ لِيَنْزِعُهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَا حَيْهِ دَاءً وَالْأُنْحُرَى شِفَاءً''ترجمہ: اگرتم میں سے کسی کے مشروب (پانی، دودھ وغیرہ) میں مکھی گرپڑے تواسے چاہئے کہ اس کو مشروب میں ڈبکی دے، پھراسے نکال چھیئے، کیوں کہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے تودوسرے میں شفا۔

(صحيح البخاري، بدء الخلق، باب اذا وقع الذباب....، جلد 4، صفحه 130، حديث 3320 ، دار طوق النجاة، مصر)

طبقی طور پر اب میہ معروف بات ہے کہ مکھی اپنے جسم کے ساتھ کچھ جراثیم اٹھائے پھرتی ہے جبیبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما یاجب انسان جدید طب کے متعلق بہت کم جانتے تھے۔اللہ تعالی نے پچھ عضوے (Organisms) اور دیگر ذرائع پیدا کئے جوان جراثیم (Pathogenes) کو ہلاک کر دیتے ہیں، مثلاً پنسلین پھچھوندی اور سٹیفا کلو کوسائی جیسے جراثیم کو مار ڈالتی ہے۔ حالیہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیاری (جراثیم) کے ساتھ ساتھ ان جراثیم کا تریاق بھی اٹھائے پھرتی ہے۔ عام طور پر جب مکھی کسی مائع غذا کو چھوتی ہے تو وہ

اسے اپنے جراثیم سے آلودہ کر دیتی ہے للذااسے مائع میں ڈبکی دینی چاہئے تاکہ وہ ان جراثیم کا تریاق بھی اس میں شامل کر دے جو جراثیم کا مداواکرے گا۔

ماہرین خرد حیاتیات (Microbiologists) نے ثابت کیا ہے کہ مکھی کے پیٹ میں خامراتی خلیات اہم ان خلیات کیا ہے کہ مکھی کے پیٹ میں خامراتی خلیات اپنی تعداد بڑھانے کے (Yeast Cells) طفیلیوں (Parasites) کے طور پر رہتے ہیں اور یہ خامراتی خلیات اپنی تعداد بڑھانے کے مکھی کی تنفس کی نالیوں (Repiratory Tubules) میں گھسے ہوتے ہیں اور جب مکھی مائع میں ڈبوئی جائے تو وہ خلیات نکل کر مائع میں شامل ہو جاتے ہیں ، اور ان خلیات کا مواد ان جراثیم کا تریاق ہوتا ہے جنہیں مکھی اٹھائے پھرتی ہے۔

(صحيح بخارى، كتاب بدء الحلق، باب: كر الملائكة، ، جلد 4، صفحہ 111، حديث 3208 ، دار طوق النجاة، مصر)

جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چار ماہ بعد جنین میں جاندار والی حرکات پیدا ہو جاتی ہیں۔چندانٹر نیٹ میں موجو د سائنسی انکشافات پیش خدمت ہیں :

ایک جگہ ہے:

Science has verified that after about 120 days, the foetus can think; express emotions, as well as a few other things.

(http://islam4parents.com/2008/07/teaching-your-foetus/)

ایک جگہ ہے:

The Ruh(soul)enters the foetus at 120 days (4 months) from conception.

(http://www.my-journal.com/jrn/md\_\_1/jrn\_\_18775/dt\_\_1297411200)
مشهورانٹرنیٹ سائیٹ ویکیپیڈیا میں ہے:

Week 16 to 25: A woman pregnant for the first time typically feels fetal movements at about 21 weeks, whereas a woman who has already given birth at least two times i.e. a multiparous woman) will typically feel movements by 20 weeks. By the end of the fifth month, the fetus is about 20 cm (8 inches)

(http://en.wikipedia.org/wiki/Human\_fetal\_development#Week\_16\_to\_25)

ایک سائیٹ پر 18 ہفتوں کے بعد جو نیچ کی حرکت ہوتی ہے اس کے متعلق ہے:

Tiny air sacs called alveoli begin to form in lungs and the vocal chords are formed. Baby goes through the motions of crying but without air doesn't make a sound; yet. Your baby may have the same awake and sleep patterns of a newborn. Baby will

have a favorite position for sleep and recognizable active and rest periods. (http://baby2see.com/development/week18.html)

دوسری جگہ ایک سوبیس دنوں کے بعدہے:

Her chest moves up and down to mimic breathing. Her blood vessels are visible through her thin skin, and her ears are now in their final position, although they're still standing out from her head a bit.

(http://www.babycentre.co.uk/pregnancy/fetaldevelopment/18weeks/)

کہ مروکا مختے نگے رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جوازراہ تکبراپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپراور خوا تین کا شلوار ٹخنوں سے نیچ رکھے گا،اللدر بالعزت قیامت کے دن اس پر نظرر حت نہیں فرمائے گا۔ حکیم طارق مجمود چغتائی اس کی سائنسی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''طاہر منیر صاحب فوم کا کاروبار کرتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے صاحب ہیں، فرمانے گا: میں امریکہ (مثی گن اسٹیٹ) کے سفر پر تھا،وہاں ایک ہیلتے سینٹر (Centre Health) دیکھا۔ میرے دوست نے کہا: یہاں چلوآپ کو مزے دار چیزیں دکھاتا ہوں۔ ہم اکھٹے اس سینٹر میں پنچ، بہت بڑا سینٹر تھا،اس کے مختلف شعبے تھے، ہم پھرتے پھراتے شعبہ لباس میں پنچ قوایک جگہ کھا ہوا تھا: شلوار (لباس) کو مختوں سے اوپر لڑکاؤ،اس سے مختوں کے درم، جگر کے اندر ونی ورم اور پاگل بن سے نی جاؤ گے۔ میں چونک پڑا، میں نے پوچھا کہ یہ سینٹر مسلمانوں کا ہے؟ کہا نہیں یہ عیسائیوں کا تحقیقاتی ادارہ ہے اور یہاں صحت کے مختلف عنوانات پر تحقیق کرتے ہیں، جن میں بعض اسلامی احکامات بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اگر شلوار مختوں سے نیچ ہوگی تو بعض اہم شریا نیں (Arteries) اور وریدیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہوااور پانی البی میں۔ اگر شلوار مختوں سے اور یہاں آتی ہیں۔ اگر شلوار مختوں سے نیچ ہوگی تو بعض اہم شریا نیں (Arteries) اور وریدیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہوااور پانی البی ہوتی ہیں۔ اگر شلوار مختوں سے نیچ ہوگی تو بعض اہم شریا نیں تو جسم کے اندر مذکورہ بالا تبدیلیاں آتی ہیں۔

طاہر منیر صاحب کے مطابق وہاں میں اس سینٹر کے متعلقین سے ملا توانہوں نے عجیب وغریب انکشافات کئے،ان کا کہنا ہے کہ عور تیں اگر کھلے پائنچوں والی شلوار یا ٹخنوں کے اوپر شلوار لئکائیں گی توان کے اندر نسوانی ہار مونز

باب <sup>ہفت</sup>م: دہریت

کی کی یازیادتی ہوجائے گی،اس کی وجہ سے وہ اندرونی ورم (Viginal Inflammation)، کمر کا درد (backache)،اعصابی کمزور کی اور کھیاؤ کا مستقل شکار رہیں گی۔

کارور کارور کھاؤی کے جب میں نے یہ کیفیت خاند دار عور توں میں دکتی تو اقعی جنہوں نے سنت سے اعراض کیا ہوا تھا، ان کی حالت بالکل و لیں ہی تھی۔

(ماعوداز سنت نبری ادر النہ ان کی حالت بالکل و لیں ہی تھی۔

(ماعوداز سنت نبری ادر ہور سنائنس، مصنف حکیہ طاہری معمود چندائی)

ﷺ کا تاہوا تھا، ان کی حالت بالکل و لیں ہی تھی۔

﴿ اللہ تعلیٰ کے اللہ کی اللہ اللہ کے مطابق جدید تحقیقات نے جبال ایک طرف ہاتھ سے کھانے کو متعدد عقیقات نے جبال ایک طرف ہاتھ سے کھانے کو متعدد قدم کی بیاریوں سے بچاؤ، ہاضے کی بہتری اور احساس مسرت کا سبب قرار دیا ہے، وہیں وزن کم کرنے کے خواہش مندوں کیلئے بھی اس طریقے کو نہایت مفید قرار دیا ہے۔ حال ہی میں سائنسی جریدے کلینیکل نیوٹریشن میں شائع مور نے والی ایک شخصی میں بتایا گیا کہ ٹائپ ٹو ذیا بیٹس کے شکار افراد عمواً عبلت میں کھانا کھاتے ہیں اور تیزی سے خوراک نگلئے کے علاوہ ضرور سے سے زائد کھانے کی وجہ سے بھی ان کی بیاری میں شد سے محفوظرہ سکتے ہیں۔

﴿ وَرَاکَ نُگُلِّے کے علاوہ ضرور سے بیں، جبکہ اگر یہ کھانے کی وجہ سے بھی ان کی بیاری میں شد سے محفوظرہ سکتے ہیں۔

﴿ وَرَاکَ نُگُلِّے کے علاوہ ضرور سے بین، جبکہ اگر یہ کھانے کی وجہ سے کھانے اور ہاضے کی بہتری کا تعلق بیان کرتے ہوئے ہاتھ سے کھانے کی عور سے بین و تو تین تو عصی خلیوں کے ذریعے دماغ کو غذا کے متعلق بیغام پنچنا ہے، اور سے زائد کھانے کی عاد سے بھی اور اسے میں رفتہ رفتہ تھی ہو جائے گی۔ ہاتھ سے کھانے اور ہاضے کی بہتری کا تعلق بیغام پنچنا ہے، اور سے بینی کہ کی نہ سے بیاں کی جبال اور اسے میں کہ کھانے کی صور سے میں بین سے بین سے بین ہو جائے کی سے بیا تیں ہو ہوئے کی میار ہو جائے کی صور سے میں بین سے میں بین سے میں بین سے میں بینی بیاں کرنے میں کہ بینی بیاں کرتے ہوئے کی بینی میں کہ کو بیار کی میں بینی بیار کی بیار کی بیار کی بینی کی بینی میں کہ بینی کی بینی میں بینی بیار کی بینی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بینی کی بینی بیار کی بیار کی بیار کی بینی بیار کی بینی بیار کی بیار

سے زائد کھانے کی عادت بھی رفتہ رفتہ حتم ہو جائے گی۔ ہاتھ سے کھانے اور ہاضم کی بہتری کا تعلق بیان کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا کہ جو نہی ہم کھانے کو چھوتے ہیں تو عصی خلیوں کے ذریعے دماغ کو غذا کے متعلق پیغام پہنچنا ہے، اور پوراجسم کھانے کے عمل اور اسے ہضم کرنے کے عمل کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہاتھ سے کھانے کی صورت میں جسم غذا کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے دھاتی اشیاء اور چھج کا نٹوں سے وہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھ سے کھانے والے ناصرف معتدل رفتار سے کھاتے ہیں بلکہ خوراک کو بہتر طور پر چہاتے ہیں اور ان کا جسم بھی اسے ہضم کرنے کیلئے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے۔ ان تمام عوامل کا مجموعی نتیجہ موٹا پے سے قدرتی طور پر نجات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

ماہرین کا کہناہے کہ ہاتھ سے کھانے کے فوائد کا اندازہ پوری طرح تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اسے اپنی روز مرہ زندگی کالازمی حصہ بنالیں۔ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ناخن بروقت تراشیں اور ہاتھوں کی صفائی کا مکمل خیال رکھے۔

روزنامہ ڈیلی پاکتان میں ہے: لندن (نیوز ڈیسک) ہاتھ سے کھانا کھانا ہماری مذہبی تعلیمات اور معاشرتی روایت کا حصہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مغرب سے مغلوب ہو کر آج ہم سے اکثر کا نٹوں اور چچوں سے کھانا کھانے ہیں۔ کیا آپ کہ ہاتھ سے کھانا کھانے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟، اگر نہیں توہم آپ کو یہاں اس کے طبی فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔

توانائی کا توازن: آئروے دک (نباتاتی) طب کے مطابق انسانی زندگی یا توانائی کا انحصار پانچ چیزوں پر ہے اور اس جزوتر کیبی سے انگلیوں کو تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی انگوٹھا آگ، شہادت کی انگلی ہوا، بڑی انگلی آسان، رنگ والی انگلی زمین اور سب سے جھوٹی انگلی کو پانی سے جوڑا جاتا ہے۔ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی انسان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تمام انگلیاں اکھٹی ہو جاتی ہیں، جو غذا کو مقوی بناکر ہمیں متعدد بیاریوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔

نظام انہضام کی بہتری:انسانی جسم میں چھونے کا احساس نہایت طاقت ور اثر پذیری رکھتا ہے،لہذا جب ہم ہماری انگلیاں کھانے کو چھوتی ہیں، تو دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور دماغ سے معدے کو سگنل پنچتا ہے اور یوں معدہ کھانے کو ہضم کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

کھانے پر دھیان: ہاتھوں سے کھانے سے کھانے کی طرف توجہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ یوں کھانے سے آپ کو مکمل توجہ کھانے پر رکھنا پڑتی ہے، جس سے آپ نہ صرف مناسب مقدار میں کھانا کھائیں گے بلکہ کوئی مضر چیز گرنے پر اسے فوری کیڑ بھی لیں گے۔

منہ کا جانیا: ہاتھ در جہ حرارت سینسر بھی ہوتے ہیں، جب آپ کھانے کو چھوتے ہیں، تواگروہ بہت زیادہ گرم ہے، توآپ اسے منہ میں نہیں لے جائیں گے، یول آپ کا منہ جلنے سے پنج جائے گا، بصورت دیگر چپج سے کھانے سے آپ در جہ حرارت کا درست اندازہ نہیں لگا سکیس گے اور منہ جلا ہیٹےیں گے۔ (Dailypaksitan 20 August 2014) کو الگلیوں کے پوروں پر جرا تیم کش پرو میں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" إِذَا أَكَلَ أَحَدُ كُمْ طَعَامًا، فَلاَ يَمُسَحُ يَدَهُ حُتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْيُلْعِقَهَا، "ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپناہا تھ نہ یو نجھے یہاں تک کہ اسے (انگلیاں) چاٹ لے یا چڑوا لے۔

(صحیح مسلم، کتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة... ، جلد 3، صفحہ 1605 ، حدیث 2031 ، دار إحیاء التواث العربی، بیروت) کھانے کے بعد انگلیاں چاشنے کا حکم پیغیبر اسلام صلی اللّه علیه وسلم نے چودہ صدیاں پہلے دیا اور اس میں جو

حکمت کار فرماہے اس کی تصدیق طبتی سائنسدان اس دور میں کررہے ہیں۔ جرمنی کے طبتی ماہرین نے شخیق کے بعد یہ اخذ کیاہے کہ انسان کی انگیوں کے پوروں پر موجود خاص قسم کی پروٹین اسے دست، قے اور ہینے جیسی بیار یوں سے بچاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ بیکٹیر یا جنہیں ''ای کولائی'' کہتے ہیں، جب انگیوں کی پوروں پر آتے ہیں تو پوروں پر معز اثرات بیدا نہیں موجود پروٹین ان مصر صحت بیکٹیر یا کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ جراثیم انسانی جسم پررہ کر مصر اثرات بیدا نہیں کرتے خاص طور پر جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو جراثیم کش پروٹین متحرک ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ پروٹین نہ ہوتی تو بحوق تو بیوں میں بینے ، دست اور قے کی بیاریاں بہت زیادہ ہو تیں۔ (روزنامہ نوائے وقت 300ءوں 2005ء)

## منتقبل میں سکولرازم اور دہریت کے فروغ کے اسباب

تاریخ میں جو سیولرازم اور دہریت کو فروغ ملااس کے اسباب توآگے بیان ہونگے اور یہ بھی ثابت کیا گیا کہ مذہب اسلام میں کوئی ایسی خامی نہیں جو دہریت کی بنیاد بن سکے۔ فی زمانہ اور مستقبل میں جو مسلمانوں میں دہریت کو گذہب اسلام میں کوئی ایسی خامی نہیں جو دہریت کی بنیاد بن سکے۔ فی زمانہ اور مستقبل میں چیش کرتاہوں۔ پچھ فروغ مل رہاہے یا ملے گااس کی چند وجو ہات جو راقم الحروف کے ذہن میں ہیں وہ تحریری شکل میں پیش کرتاہوں۔ اگر میں ان اسباب پر تفصیلی لکھوں توایک پوری کتاب لکھ سکتاہوں، لیکن فی الوقت مختصر اتحریر کرتاہوں تا کہ عوام اور دہریت کے فروغ کوروک سکیں۔

ہم میڈیا: فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد خیالی کو بہت فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دین دار طبقہ کو بدنام کررہا ہے۔ معاشرے کے ہر شعبہ میں برائیاں عام ہیں لیکن دینی شعبہ میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوجائے تومیڈیا اس کی خوب تشہیر کرکے لوگوں کو دینی لوگوں سے دور کرتا ہے۔ میڈیا کا ایسا کرنا کئی وجوہات کی بناپر ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کئی این جی اوزاور کفاران کو ایسا کرنے پر ایک وجہ تو یہ ہے کہ کئی این جی اوزاور کفاران کو ایسا کرنے پر

مالی مدد کرتے ہیں۔اسلامی تہواروں کو میڈیانے ایک تفریح کا نام دے دیاہے اور اس میں ہدگلہ کرنااپنا معمول بنا لیا۔رمضان ٹرانسمیشنز (Transmission) میں جاہل فنکاروں کا دینی پروگرام کرناہر سال عام ہورہاہے۔ان پروگراموں کا عام کرنایہ باور کرواناہے کہ معاشرے کو علماء کی حاجت نہیں۔اگر کسی پروگرام میں علماء کو بلاوائیں گے تو مختلف مسالک کے علماء کو اکٹھاکر کے اختلافی مسائل چھیڑ کر لڑوائیں گے اور عوام کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔

ہ کو علم انوں نے اپنا یا وہ نہ ہب پڑوان چڑھا جیسا کہ ہب کو حکم انوں نے اپنا یا وہ نہ ہب پڑوان چڑھا جیسا کے عیسائیت اور بدھ مت وغیرہ کے باب میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ہم آج کے حکم انوں کو اور ان کی آنے والی اولادوں کے دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی طرح مستقبل بھی فتنوں میں گزرے گا۔ آج ہمارے کئ حکم ان سیولر فتیم کی باتیں کرتے ہیں۔ کفار کے غلام ہیں۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے دینی احکام کو پس پشت دالتے ہیں۔خود کو ایک سیولر ظاہر کرنے کے لیے کسی کافر کے مرنے پر اظہار افسوس کرتے ہیں، کفار کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، تغلیمی نصاب میں سے نہ ہب اسلام بالخصوص جہاد کے موضوع کو آہتہ آہتہ سے نکوال رہے ہیں۔ ان کی ناا بلی کا بیہ حال ہے کہ ان میں سے بعض کو پہلا کلمہ نہیں آتا، سورۃ اخلاص نہیں پڑھی جاتی ۔ اپ حیائی سے بھرے جلسوں کو کر بلاسے تشبیہ اور خود کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اوال دوں کا بیہ حال ہے کہ کفار کے ملکوں میں ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے ، نہ دین کا پیٹہ نہ غربت کا ، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے ، نہ دین کا پیٹہ نہ غربت کا ، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے ، نہ دین کا پیٹہ نہ غربت کا ، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے ، نہ دین کا پیٹہ نہ غربت کا ، ساری زندگی پڑھا ہوتا ہے ، نہ دین کا پیٹ نہ غربت کا ، ساری زندگی بڑول کیا ماحول میں خود زندگی گزاری ہوتی ہے عیاشیوں میں گزارتے ہیں اور بعد میں مسلمانوں پر مسلط ہو کر جس بے حیائی کے ماحول میں خود زندگی گزاری ہوتی ہے اسی ماحول کو عام کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔

**این۔ بی۔اوزاور سول سوسائٹی:** سیکولراز م اور دہریت کے فروغ میں فی زمانہ اور <sup>مستقب</sup>ل میں اہم کر دار بے دین این جی اوز (NGOs)اور سول سائٹی (Civil-Society)کا ہے۔

پاکستان میں جھوٹی جھوٹی ہزاروں کے حساب سے این جی اوز بنی ہوئی ہیں اور کئی سالوں سے انگریزوں کی سرپرستی میں کام کررہی ہیں۔ یہ بظاہر ملک وعوام کے ہمدرد، خیر خواہ بنتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے دشمن اور اسے نقصان پہچانے میں کوئی قصر نہ جھوڑنے والے ہیں۔ غریبوں، مظلموں کی مدد کے بہانے جھوٹی جھوٹی این جی اوز بناکر فنڈ کھانااور ملک واسلام کے خلاف زہر اگلناان کاوتیرہ ہے۔

انہی این جی اوز نے مل کر ایک نیا گروہ تشکیل دیا ہے جس کا نام ''سول سوسائٹی'' ہے۔اس سول سوسائٹی کا مخضر تعارف کچھ یوں ہے: نام سول سوسائٹی تعداد بیس بچپیں سے لے کر چالیس یا پچپاس تک، پہچپان مذہبی جماعتوں دینی مدار س اسلامی شعائر کی زبر دست مخالفت، کام چھوٹی چھوٹی جلوسیاں اور دھر نیاں، نظریہ مادر پدر آزاد خیالی اور ڈالر خور ک۔اس سول سوسائٹی میں وہی بڑے سیکولر بے دین قشم کے لوگ ہیں جن میں بعض ایسی شخصیات ہیں جو قانونی اور سیاسی لحاظ سے معروف ہیں۔غور کریں تو یہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں نان ایشوز کو بڑا ایشوز بنا کر پوری دنیا میں ایساواو بلامجاتی ہیں کہ جس سے یا کستانی معاشر ہاور اور اسلام کا تشخص بدنام ہوتا ہے۔

پاکتان میں اس وقت بہت ہی این جی اوز اسلامی سزاؤں کا نفاذ رو کئے، سزائے موت ختم کروانے، ماحولیات کارونارو کرکالا باغ ڈیم کی تغییر کوانے، دستاویزی فلمیں بناکر عالمی سطح پر پاکستان کی سا کھربگاڑنے، عریانی اور فات کو فور وغ دیے، تشییر میں لا کھوں مسلمانوں کا قتل عام جمول کر بھار سے محبت کی تینگلیں بڑھانے اور سب سے فاشی کو فروغ دیے ہے تشییر میں لا کھوں مسلمانوں کا قتل عام جول کر بھار سے محبت کی تینگلیں بڑھانے اور سب سے بھاری فنڈ نگ ہور ہی ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی ان کے گھناؤنے کر دار کو سامنے لانے اور ان کاکڑا احتساب سے بھاری فنڈ نگ ہور ہی ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی ان کے گھناؤنے کر دار کو سامنے لانے اور ان کاکڑا احتساب کرنے کی زجمت گوارانہیں کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بھی پاکتان میں تو بین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کے خاکے شائع کرنے کی گھناؤنی حرکت کی گئی اور شیطان کے چیلے ملعون ٹیری جان نے مشال اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کے خاکے شائع کرنے کی گھناؤنی حرکت کی گئی اور شیطان کے چیلے ملعون ٹیری جان نے قرآن پاک جلانے کی گھناؤنی حرکت کی گئی اور شیطان کے چیلے ملعون ٹیری جان نے مشال اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم کے خانون کو کالا قانون کہنا والا سلمان تاثیر قتل ہواتو بہت سی این جی اوز کے دلوں سے مہدر دی کے جشمے بھوٹ پڑے، لیکن جب پاکستان میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے دہشت گردی کروائی، جراروں پاکستانیوں کو شہید کیاتو ہے این جی اوز خاموش تماشائی بنی رہیں اور کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ برما میں بردھ مت کے دہشت گردوں کے باتھوں لا کھوں مسلمانوں کی شہادت ان این جی اور کے لئے معمولی بات ہے۔ ان ممالک میں ہر ان جی اور کو بیہ نظر نہیں آتا کہ امریکہ اور برطانیہ میں جرائم، رہیپ اور براہ روی کی شرح کیا ہے؟ ان ممالک میں ہر

سال چودہ سال تک عمر کی کتنے لاکھ بن بیاتی لڑکیاں ناجائز بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں، لیکن ہے این جی اوز پاکستان میں ہونے والے کسی ایک بھی واقعہ کے مجر موں کو سزاولانے کے لئے بچھ کرنے کی بجائے عالمی سٹے پریوں آہ و بکاہ کرتی ہیں جیسے پاکستان نے کسی دو سرے ملک پرایٹی جملہ کر دیا ہو۔ ان این جی اوز نے مختاراں مائی کو اپنا آلہ کار بنایا، اس کے ذریعے خود ار یوں کما لے میں جا کر پاکستان کو ہد نام کیا۔ ان این جی اوز کو ہے بھی نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کئی منظم گینگ نضے نشے معصوم بچوں کو اغوا کر کے یا بھر لاوارث بچوں کو حاصل کر کے انہیں معذور کرتے اور پھر سڑکوں پر بھینک کر بھیک منگواتے ہیں، کیکن ہر وہ پہلو ضرور نظر آجاتا ہے جس سے پاکستان اور اسلام کو ہد نام کیا جا تھے ، پاکستان میں ہے راہ روی ، فاقی اور عربانیت کو فروغ دیا جا سکے ۔ اگر کبھی دکھلا وے کے طور پر لیکن جب انگرین وی واشارہ آئے کہ اسلام اور علاء کے بارے میں زبان درازی کرنی ہے تو پھر ہے پورے زور وشور سے نگلتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور علاء کے بارے میں زبان درازی کرنی ہے تو پھر ہے پورے زور وشور سے نگلتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہو ، کبیں مہو و مدر سہ میں دہشت گردی ہو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گے ، چینی خوا تین کی وجہ ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہو ، کبیں مہو و مدر سہ میں دہشت گردی ہو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گے ، چینی خوا تین کی وجہ ہے کہ ناموس دخوا تین کو زند ہور گور کرنے کے واقعات پر کسی این جی اور خوا کہ خوا سے کی کے ساتھ بھا گیا ہی ہی ہو نے کے احتجاج میں کہی عور سے اگر گھر سے کسی کے ساتھ بھا گیا جا کے تو فقط اپنی کی اور سے فقط انتشار پھیلانے کا ہی کام نہیں لیتے بلکہ حساس اداروں کی معلومات لے نے کے لئے بھی استعال این جی اور جیں ۔

میڈیا کی بڑی تعداد اس سول سوسائٹی اور این جی اوز کی حمایتی ہے اور ان کو سول سوسائٹی کی تشہیر کے لئے اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو چار سول سوسائٹی والے کسی مسکلہ پر احتجاج کر رہے ہوں گے تو اخبار وں کی میر خیوں اور خبر وں کی ہیڈلائن میں اس کاچر چاہور ہاہوگا۔

ہم رفتہ رفتہ دین علم مفقود ہوتے جانا: دین اسلام کابنیادی علم نہ ہو نا دہریت کے فروغ کا اہم حصہ ہے۔ دہریے انٹرنیٹ پر قرآن آیات واحادیث کولے کراس پر باطل قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور عام عوام جنہیں دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی وہ وسوسوں کا شکار ہوجاتی ہے۔ اب تک جتنے لوگ اسلام چھوڑ کر دہریے ہوئے ان

میں ایک بہت بڑی تعداد دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ دین کی اتنی سمجھ نہ ہونے کے سبب دہریوں کے فریب میں آگئے۔

قار ئین خود فیصلہ کریں کہ دنیاوی تعلیم میں دینی تعلیم ایک فار میلٹی ہے اور اسے مزید کم سے کم کیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ،انجینئر وغیر ہ فقط اپنے تعلیمی نصاب کوپڑھ لے تواسے دین کے مکمل فرائض کا بھی پتہ نہ چلے گاچہ جائیکہ ان کو واجبات و سنن مستحبات اور حلال وحرام کا پہتہ چلے۔

زندگی کو پیسے کمانے میں اس قدر مگن کردیا گیاہے کہ اب ہر کسی کے پاس دوچار گھٹے میڈیاد یکھنے کا تو وقت ہے لیکن چند منٹوں کے لیے قرآن و تفسیر اور حدیث و فقہ پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ دلچیس۔المیہ بیہ ہے کہ جورزق کمایا جارہاہے وہ بھی شرعا حلال ہے یا حرام اس بارے میں بھی علم نہیں۔اگر کوئی بیوی کو طلاق دینے جاتا ہے تو نہ اسے خود طلاق کے بارے میں شرعی احکام پنہ ہوتے ہیں اور نہ ان اشٹام فروشوں کو جو اکٹھی تین طلاقیں دلوانے کے باوجود کہہ رہے ہوتے ہیں نوے دن کے اندر صلح ہوسکتی ہے اور یو نین کو نسل والوں کا بیہ حال ہے کہ وہ دس سال پہلے کی ہوئی تین طلاقوں کے باوجود ہیہ کر صلح کر وادیتے ہیں کہ ہم نے طلاق ہی نافذ نہیں کی اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔علاقہ کے سیاسی لوگوں اور پنچائیتوں میں ایسے ایسے غیر شرعی فیصلے ہوتے ہیں کہ سن کر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کے بدیہی مسائل کا بھی ان کو پیتہ نہیں۔

لوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات ڈال دی گئی ہے کہ رزق وترقی صرف دنیاوی تعلیم میں موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں زبردسی دنیاوی تعلیم گسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہاجاتا کہ تھوڑی و کالت بھی پڑھ لواور و کیل کو یہ نہیں کہاجاتا کہ کچھا نجینئر نگ کی کتابیں پڑھ لو، یہ دنیاوی شعبے صرف اپنی خاص تعلیم کے گرد گھو متے ہیں جس کی وجہ سے اپنی فیلڈ میں اسپیشلٹ کہلاتے ہیں اور دینی طلباء کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی ہنر سکھنے کا ذہن ہن ہنر سکھنے کا ذہن وینا بھی عجیہ ہے کہ جب کوئی اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے جائے تو وہ ویلڈ نگ کرنے گیا ہویا واشنگ مشین صبح کے کہ جب کوئی اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے جائے تو وہ ویلڈ نگ کرنے گیا ہویا واشنگ مشین صبح کے کہ جب کوئی اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے جائے تو وہ ویلڈ نگ کرنے گیا ہویا واشنگ مشین صبح کے کہ جب کوئی اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے جائے تو وہ ویلڈ نگ کرنے گیا ہویا واشنگ مشین صبح کے کہ ویا ہوئی کی کہ ہوں

باب ہفتم: دہریت

عیاں ہے۔امام مسجد کی تنخواہ اتنی ہے جتنی عام لو گوں کے بیچے بازار سے گولیاں ٹافیاں لے کر کھا جاتے ہیں۔در س نظامی کرنے کے بعد بھی سر کاری اداروں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حکومت اسکولوں کے قیام اور اس میں بہتری اور سہولتوں کا تو نہ صرف سوچتی ہے بلکہ اس پر اربوں روپے لگاتی ہے لیکن مدارس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مدر سین کے تنخواہ انتہائی معمولی ہیں۔ مدار س میں دینی تعلیم مفت ہوتی ہے اس کے باوجود چند فیصد لوگ اس میں زیر تعلیم ہیں اور د نیاوی تعلیم جس میں دن بدن فیسیں زیادہ سے زیادہ ہور ہی ہیں ان کو ترقی مل رہی ہے۔ در س نظامی کے بعد ایسانہیں ہوتا کہ کوئی نو کری نہ ملے نہ ہی آج تک کوئی عالم بھو کا مراہے پاکسی نے خود کشی کی ہے۔اس کے برعکس لاکھوں روپے لگا کر دنیاوی تعلیم حاصل کر کے معمولی سے نو کریوں کے لیے دھکے کھانامنظور ہے لیکن عالم بننا گوارہ نہیں۔ہمارے معاشرے میں رشوت میں سب سے بدنام پولیس کا محکمہ ہے اس کے باوجود ایک معمولی سے نو کری ہو تو ہزاروں لوگ درخواستیں جمع کرواتے ہیں اور نو کری حاصل کرنے کے لیے ابڑھی چوٹی کا زور لگاتے ۔ ہیں، حالا نکہ بیتہ ہوتا ہے کہ اس محکمہ میں حلال روزی کمانا بہت مشکل ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم کوپر کشش نہیں بنایا گیا ۔ورنہ اگر ہر عالم کی تنخواہ پیاس ہزار سے ایک لاکھ ہوتو سکولوں سے بڑھ کر مدارس کی تعداد ہو جائے۔لیکن ابیاہو نہیں رہاجس کا نقصان ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیچی تھجی چیز اہل علم حضرات کی عزت تھی جو میڈیااور سکولر لو گوں کے سبب ختم ہوتی جار ہی ہے۔اب عام عوام بھی دین والوں پر بھیتیاں کستی ہےاور پورے ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار کریٹ حکمر انوں کو نہیں بلکہ علماء کو تھہراتی ہے۔ایسے حالات میں دین دار طبقہ تو ثابت قدم رہ سکتا ہے لیکن ان کی اولادیں،ان کے رشتہ دار کیسے دین کا علم سکھنے کی طرف راغب ہوں گے؟ بوں رفتہ رفتہ دینی تعلیم مزید کم ہے کم ہوتی جائے گی اور پھر وہ وقت آئے گا کہ مستند علاء باقی نہ رہیں گے جيباك بخارى ومسلم كي حديث پاك ہے'' وَعَنْ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ و مَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْن عَالِمًا ; التَّخَذَ النَّاسُ مُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُعِلُوا فَأَفَتَوُا بِعَيْدِ عِلْمِه، فَضَّلُوا وَأَضَلُّوا» "ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنہماسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل علم تھینج کرنہ اٹھائے گا کہ بندوں

سے تھینج لے بلکہ علاء کی وفات سے علم اٹھائے گاحتی کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا،لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گے ، جن سے مسائل پو چھے جائیں گے ،وہ بغیر علم فتو کا دیں گے ،خود گر اہ ہوں گے اور دوسروں کو گر اہ کریں گے۔

(صحيح البخارى، كتاب العلم، باب: كيف يقبض العلم، جلد 1، صفحہ 31، حديث 100، دار طوق النجاة \*صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم، فلم ين العلم، فلم ين العلم، فلم ين الحماء الله الثان العدد، بدن 2058، دار احباء الله الثان على العلم، باب رفع

☆ **فرقہ واریت:** آگے آپ دہریت کی تاریخ میں بڑھیں گے کہ عیسائی فرقوں کی ہاہمی لڑائی کے سب لوگ دین سے دور ہو کر دہریت کا شکار ہوئے۔فی زمانہ بھی لوگ فرقبہ واریت سے ننگ آ کردین سے دور ہو رہے ہیں۔اسلام نے سختی سے فرقہ واریت کواسی وجہ سے روکا ہے کہ بے دینی عام نہ ہو۔ ہم صحابہ کرام و تابعین اوران کے بعد آنے والی شخصیات کا جائزہ لیں توبیہ حضرات گمر اہ لو گوں پر شدید سختی کرتے تھے کہ عام لوگ ان گمر اہوں کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔لیکن جوں جوں لو گوں میں دینی علم کی کمی آتی گئی اور لو گوں کو حق و باطل یعنی صحیح و گمراہ عقائد کی تمیز ختم ہوتی گئی تواب صورت حال بہ ہے کہ عوام توعوام صاحب اقتدار لوگ بھی فرقہ واریت کوختم کرنے کی بالکل کوشش نہیں کررہے جس کی وجہ سے آئے دن نئے نئے فرقے وجود میں آرہے ہیں اور عوام گمراہوں کے خلاف بھی بات سننے کو تنار نہیں۔اگر آج بھی ہمیں اور بعد میں آنے والی نسلوں کو صیحے عقائد کا علم ہو جائے توان فتوں کا در وازہ بند ہو سکتا ہے لیکن اس طرف نہ حکومت کو توجہ ہے اور نہ عوام کے پاس اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہے۔ آج کوئی غیر ڈاکٹر،و کیل،انجینئر وغیر ہاینے آپ کوان میں سے کسی کی طرف منسوب کرے تواس کے خلاف قانونی کار وائی ہوتی ہے لیکن جو حاہل و گمر اہ خود کو عالم ومفتی کہے تواسے کوئی یو چھنے والا نہیں ہوتا۔ شرک وبدعت، جہاد جیسے اہم موضوعات پر جس کادل چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث اور نعلیماتِ اسلاف سے ہٹ کراپنی الگ ہی تعریف گھڑ کے لو گوں کو گمر اہ کر تاہے۔ہر گمر اہ فرقہ اپنے فرقے کو صراط متنقیم پر ثابت کرتے ہوئے ایڑھی چوٹی کازور لگا کر صحیح عقائد و نظریات کو باطل ثابت کرتا ہے۔ جب صحیح عقائد والے ان فتنوں کا جواب دیں اور لو گوں کے سامنے گمر اہوں کے عقائد پیش کریں تولوگ اسے فرقہ واریت کہتے ہیں۔ جس طرح عوام میں حق و باطل کی تمیز ختم ہوتی جارہی ہے ، صحیح عقائد کی وضاحت کو فرقہ واریت کہا جارہا ہے مستقبل میں یہ نظریہ مزید عام ہو گا اور فرقہ واریت کے عام ہونے کے سبب عوام دین سے مزید دور ہو گی۔

ہو میں اور رہیں گے لیکن فی زمانہ اور مستقبل میں کی جابل جن کو آتا جاتا کھے نہیں وہ بڑے عالم بن کر لوگوں کو ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے لیکن فی زمانہ اور مستقبل میں کی جابل جن کو آتا جاتا کھے نہیں وہ بڑے عالم بن کر لوگوں کو غلطہ مسئلے بیان کر کے گرا اور رہیں اور کرتے رہیں گے۔ کئی جابل ہیروں کی کر تو توں سے ہیری مریدی کا عظیم شعبہ نہ صرف بدنام ہوا بلکہ بہت عوام تصوف وطریقت سے دور ہوگئ ہے۔ بعض مقررین کو پیتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا جو رہا ہے ، عوام کے اذبان کس فتم کے ہیں ،ان کی کل کا نئات ان کے وہ مقتدی ہیں جو ان کا خطاب سنتے اور ان کے ہاتھ چوتے ہیں ،یہ مقتدی جو بات ان سے کہہ دیں بغیر تحقیق کے ان باتوں کو مان لیتے ہیں اور جو شریہ مقتدی کی وہ سرے عالم یا تحریک کے خلاف جھوٹ و بہتان بائد ہے فور ااسے تسلیم کرتے ہوئے منبریہ بیٹھ کر عوام کو علماء ود بنی تحریکوں تعلیم کے تعلق کر کو اسے دین و علماء ود بنی تحریکوں تعلیم کو گوئی اچھائی نہیں لگتاان کا کام ہر کسی عالم پر تنقید کر ناہوتا ہے ،اپنے مقتدیوں کو ہر عالم کے خلاف باتیں کر کے پہلے ان سے بر ظن کرتے ہیں بھر جب ان کی بر عملی عوام کر ناہوتا ہے ،اپنے مقتدیوں کو ہر عالم کے خلاف باتیں کر کے پہلے ان سے بر ظن کرتے ہیں بھر جب ان کی بر عملی عوام بیلے کی بر عمل ن ہوتی ہے اس حضرت سے بھی بد ظن ہو کر دین سے دور ہوتی میں مطبق ہو تو اس کو مارنا،ان پر عدم شفقت کر ناان کی عادت ہوتی ہے ، گئ ثنا گرداسادوں کے بیل سے بر حض ایسے ہوتے ہیں کہ تر میں عور شبی ہور جاتے ہیں۔ لہذادین دار طبقہ کو بھی سوچناچا ہے کہ اس پر فتن در میں ہاراکر دار کہا ہو ناچا ہیے کہ اس پر فتن در میں ہاراکر دار کہا ہو ناچا ہیے کہ اس پر فتن در میں ہاراکر دار کہا ہو ناچا ہیے کہ اس پر فتن

## د ہریت کی تاریخ

تاریخ کا مطالعہ کریں توالحاد کے فروغ میں یور پین لوگوں کا بہت ہاتھ رہاہے اور موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ الحاد کے گڑھے میں یورپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لبرازم، سیکولرازم کی تفصیلی تاریخ بچھ یوں ہے:

لبر ل ازم: آگھویں صدی عیسوی تک اس لفظ کا معنی ایک آزاد آدمی ہی تھا۔ بعد میں یہ لفظ ایک ایسے شخص کے لیے بولا جانے لگاجو فکری طور پر آزاد، تعلیم یافتہ اور کشادہ ذہن کا مالک ہو۔ اٹھار ھویں صدی عیسوی اور اس کے بعد اس کے معنوں میں خدا یا کسی اور مافوق الفطر ت ہستی یا مافوق الفطر ت ذرائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات سے آزادی بھی شامل کرلی گئی، یعنی اب لبرل سے مراد ایسا شخص لیا جانے لگاجو خدا اور پینیبروں کی تعلیمات اور مذہبی اقدار

کی پابندی سے خود کو آزاد سمجھتا ہواور لبر لزم سے مراداسی آزادروش پر مبنی وہ فلسفہ اور نظام اخلاق وسیاست ہواجس پر کوئی گروہ یا معاشرہ عمل کرے۔ یہ تبدیلی اٹلی سے چودھویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی تحریکِ احیائے علوم (Renaissance) یعنی (re-birth) کے اثرات یورپ میں پھیلنے سے آئی۔

برطانوی فلنی جان لاک (1704ء-1620ء) پہلا شخص ہے جس نے لبر لزم کو با قاعدہ ایک فلسفہ اور طرز فکر کی شکل دی۔ یہ شخص عیسائیت کے مرقب ہو ہو تھیدے کو نہیں مانتا تھا کیو نکہ وہ کہتا تھا کہ بنی نوعِ انسان کو آدم کے اس گناہ کی سزاایک منصف خدا کیوں کر دے سکتا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ عیسائیت کے ایسے عقائہ سے اس کی آزادی اس کی ساری فکر پر غالب آگئ اور مذہب بیجھے رہ گیا۔ انقلابِ فرانس کے فکری رہنما والمشیر ( 1778ء-1604ء) اور روسو (1778ء-1712ء) اگرچہ رسی طور پر عیسائی سے مگر فکری طور پر جان لاک سے متاثر سے ۔ انھی لوگوں کی فکر کی روشنی میں انقلابِ فرانس کے بعد فرانس کے قوانین میں مذہبی اقدار سے آزادی کے اختیار کو قانونی تحقظ دیا گیا اور اسے ریاستی اُمور کی صورت گری کے لیے بنیاد بنادیا گیا۔ امریکہ کے اعلانِ آزادی کی ضانت جان لاک کے اختیار کو قانونی شخصی آزادی کی ضانت جان لاک کے فکر سے متاثر ہو کر دی گئی ہے۔ (انسائیکاویدٹیا ہور پولانیکا، دی ہیڈیا اور او کسفر ڈؤکشنری)

سیکولرازم: عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کی ذات وقت کی قید اور حدود سے آزاد اور ما ورا ہے۔ تحریک احیائے علوم کے دوران بورپ میں جب عیسائیت کی تعلیمات سے بے زار کی پیدا ہوئی اور خدا کی انسانی زندگی میں دخل (جو کہ اصل میں عیسائی پادر بول اور مذہبی رہنماؤں کی خدا کی طرف سے انسانی زندگی میں مداخلت کی غیر ضروری، غیر منطق، من مانی اور متشد دانہ توجیہ تھی ) کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی تو کہا جانے لگا کہ چو نکہ خداوقت کی حدود سے ماور اسے اور انسان وقت کی حدود سے مقید ہے، للذ اانسانی زندگی کو سیکولر، یعنی خدا سے جدا (محدود) ہونا چاہیے۔ اس لفظ کو با قاعدہ اصطلاح کی شکل میں 1846ء میں متعارف کروانے والا پہلا شخص برطانوی مصنف جارح جیکب ہولیوک (1817ء۔ 1906ء) تھا۔ اس شخص نے ایک بار ایک لیکچر کے دوران کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائی مذہب اور اس سے متعلق تعلیمات کا تو ہین آ میز انداز میں مذاق اڑ ایا، جس کی پاداش میں اسے چھ ماہ کی سزا

بھگتنا پڑی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعداس نے مذہب سے متعلق اظہارِ خیال کے لیے اپنا انداز تبدیل کر لیا اور جار حانہ انداز کے بجابے نسبتائز م لفظ سیولرز م کاپر چار شروع کر دیا۔ (انسائیکلوپیڈیا ہوٹانیکا اور وی پیڈیا)

اس اصطلاح کے عام ہوجانے کے بعد پہلے برطانیہ اور پھر تمام یورپ اور وُنیا بھر میں سیولرزم کے معنی یہ ہوئے کہ انسانی زندگی کے دنیاسے متعلق اُمور کا تعلق خدایا مذہب سے نہیں ہوتا اور مزید یہ کہ حکومتی معاملات کا خدا اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔اس اصطلاح کے یہی معنی اب دنیا بھر میں انگریزی زبان کی ہر لغت اور انسائیکلوپیڈیا میں پائے جاتے ہیں اور اسی پر سیکولر کہلانے والے تمام لوگوں کا تفاق ہے۔لبر لزم کے مقابلے میں سیکولرزم نسبتاً ترم اصطلاح ہے۔

انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا کے مطابق یورپ کے مذہبی لوگوں میں بدرجان بڑ پکڑ گیا تھا کہ وہ انسانوں کی فلاح و بہود سے متعلق وُ نیاوی اُمور کو نظر انداز کرتے سے اور لوگوں کو خداسے تعلق جوڑنے کی اور ترک وُ نیا کی تعلیم دیتے سے اس رجان کے خلاف رَد عمل پیدا ہوا اور یورپ کی تحریبِ احیائے علوم کے دوران میں سیولرزم نمایاں ہوا اور لوگوں نے تمدی ترقی میں زیادہ دلچیں لینی شروع کی۔ اوکسفر وُ وُ کشنری کے مطابق اول بدکہ سیولرزم سے مراد بدعقدہ ہے کہ مذہب اور مذہبی خیالات و تصوّرات کو اراد تا وُ نیاوی اُمور سے حذف کر دیاجائے۔ اس کی یورپی فلسفیانہ توجیح یہ ہے کہ بدایک ایسانظام عقائد ہے جس میں اخلاقی نظام کی بنیاد کلی طور پر بن نوعِ انسان کی وُ نیامیں فلاح و بہوداور خدااور حیات بعد الموت پر ایمان سے انکار (یعنی ان کے عقائد سے اخراج) پر رکھی گئی ہے۔ دوم یہ کہ اس بارے میں خدااور حیات بعد الموت پر ایمان سے انکار (یعنی ان کے عقائد سے دی جارہی ہو، مذہبی عقائد اور مذہبی تعلیم کو آگے نہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ تعلیم خصوصاً وہ تعلیم جو عوامی سرمایہ سے دی جارہی ہو، مذہبی عقائد اور مذہبی تعلیم کو آگے نہ بڑھائے۔ و یبسٹر وُ کشنری کے مطابق سیولرزم کے معنی ہیں: وُ نیاوی اُمور سے مذہب اور مذہبی تصوّرات کا اخراج یا۔ دخلی۔

سیکولرازم اور لبرل ازم کا تفصیلی پس منظر: مندرجہ بالا دواصطلاحات کو مکمل طور پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اُس ماحول اور اُن حالات کا جائزہ لیا جائے جن کے باعث بیاصطلاحات تشکیل پائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مغربی اور مشرقی یورپ پر بُت پرست (مشرک)رومن بادشاہوں کی حکمر انی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان کی طرف اُٹھائے جانے سے قبل دنیا میں 30 یا 33 برس رہے۔وہ بنیادی طور پر بنی

اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول تھے تاکہ ان کو تورات کی گمشدہ تعلیمات سے از سرِ نو آشا کریں۔ان کی اصل تعلیمات اِس وقت تقریباً ناپیدہیں۔ موجودہ عیسائیت اوراس کے عقائد سینٹ پال کادین ہے جیسا کہ بیجھے عیسائی ند ہب کے تعارف میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ یہ شخص بنیادی طور پر کٹریہودی تھا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ شخص عیسائی ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں کے در میان (اپنے خوابوں اور مکاشفات کے در لیے )اس عقیدے کو عام کیا کہ یسوع مسے خدا کے ہاں اس کے نائب کی حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے روز لوگوں کے در میان فیصلے وہی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس شخص کو ملے گی جو یسوع مسے کی خوشنودی حاصل لوگوں کے در میان فیصلے وہی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس شخص کو ملے گی جو یسوع مسے کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلی باریہ تعلیم بنی اسرائیل کے علاوہ دو سری اقوام کو دینے کی بھی فیصت کی۔ بنیادی طور پر بیہ وہ شخص ہے جے جدید اصطلاح کی زبان میں ہم سیکولر کہہ سکتے ہیں۔ عیسائی مبلغین کی پہلی کا نفر نس 50ء میں منعقد ہوئی (جس میں سینٹ پال نے بھی شرکت کی) جس میں تورات کے گئی احکامات کی پابندی کا نفر نس 50ء میں منعقد ہوئی (جس میں سینٹ پال نے بھی شرکت کی) جس میں تورات کے گئی احکامات کی پابندی سے غیر اسرائیلیوں کو مستثنی کردیا گیا، البتہ انھیں زنا، بت پر ستی اور خون آمیز گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ اس

عیسائیت کے عقائد کی تعلیم اوراشاعت رومن دور میں ممنوع تھی اور مبلغین پر بہت تشدد کیاجاتا تھا۔ تشدّد کا جیسائیت کے عقائد کی تعلیم اوراشاعت رومن شہنشاہ کا نسٹنٹائن نے تقریباً 12ء میں عیسائیت قبول کر لی۔ لیکن یہ محض عقیدے کی قبولیت تھی ور نہ کار و بارِ مملکت پرانے رومن طریقے ہی پر چلتار ہااوراس معاملے میں کسی عیسائی عالم کا کوئی یہ اعتراض ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ عیسائیت کے سرکاری مذہب بن جانے کے باوجود مملکت کے سیکولر ہونے کی یہ پہلی مثال تھی۔ اس حکومتی سیکولر زم کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ پال کی تعلیم کے مطابق عیسائی عقیدہ اختیار کرنے کے بعد دنیاوی معاملات سے خدا کا تعلق ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ 325ء میں نیقیہ کے مقام (موجودہ ترکی میں از نک) پر تقریباً معالمان کیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام معافداللہ خدا کے بیٹے اوراس کی ذات کا حصہ ہیں (اس طرح حضرت عیسی کے خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ پیدا کیا گیا)۔ تقریباً کہی طرز زندگی کے عادی تھے میں جو کہ قبوں مغربی یورپ میں رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ گاتھ جو نکہ قبائلی طرز زندگی کے عادی شخصاس لیے انھوں نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیج میں مغربی

یورپ میں ہر طرف طوائف الملوکی پھیل گئی۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی باد شاہتوں اور جاگیر داریوں نے جنم لیااور باہم جنگ و وجدل شروع ہوگئی۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک ہزار سال تک جاری رہا۔ اس عرصے کو یورپ کا تاریک دوریااز منہ وسطی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں عیسائی مبلغتین نے رہائیت کئی اس کا کہا خدا کا کہا سمجھا جانے لگا۔ یہی دور تھاجب مصرے صحرا میں رہنے والے بچھ عیسائی مبلغتین نے رہبائیت اختیار کی۔ 500ء میں سینٹ سینیڈ کٹ، روم میں لوگوں کی اخلاقی بے راہ روی سے اس قدر تنگ آیا کہ اس نے اپنی تغلیم کو خیر باد کہا اور ایک غار میں رہائش اختیار کی تاکہ اپنے نفس کو پاک رکھ سکے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اور لوگوں کو بھی دعوت دی۔ جب ایک اچھی خاصی تعداد شاگردوں کی میسٹر آگئ تو 529ء میں اس نے با قاعدہ ایک راہب خانے کی بنیاد رکھی اور راہبوں کے لیے ضا بطے تحریر کیے جو آج بھی راہب خانوں میں نافذ العمل ہیں۔ ان ضوابط میں راہبوں کے لیے شاد کی کی ممانوں سے آزادانہ ملنے پر پابندی، مخصوص لباس پہننے کی پابندی، صوابط میں راہبوں کے لیے شاد کی کی ممانوں سے آزادانہ ملنے پر پابندی، مخصوص لباس پہننے کی پابندی، صونے جاگئے، سفر کرنے والوں نے پاکی نفس کے لیے غلا وور اس سے بڑھ کر انسانی جسم وجان پر بے جا پابندیاں اور تشد در بہانیت اختیار کرنے والوں نے پاکی نفس کے لیے غلو اور اس سے بڑھ کر انسانی جسم وجان پر بے جا پابندیاں اور تشد در مہانیت اختیار کرنے والوں نے پاکی نفس کے لیے غلو اور اس سے بڑھ کر انسانی جسم وجان پر بے جا پابندیاں اور تشد در میں کہتے کہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ اس کی تعلیم ہے لوگ عوام کودیا کرتے تھے۔

رفتہ رفتہ ہے راہب لوگوں اور خدا کے در میان واسطہ بن گئے اور مذہبی معاملات میں انھیں ایک نا قابل چینی اختیار حاصل ہوگیا۔ ایک طرف ان راہبوں کے وُنیاوی اُمور سے الگ ہو جانے اور خود کو راہب خانوں تک محدود کرنے کے باعث حکومتوں کے لیے سیکولر ہونے کو ایک طرح کا کھلا میدان اور جواز فراہم ہوا، تو دوسری طرف راہبوں، بشیوں اور پوپ کی اس مطلق العنانی نے اختیار کے غلط استعال کو جنم دیا اور شہنشاہ کا نسٹنٹائن کے عہد میں منعقدہ کو نسل آف نیقیہ میں طے کر دہ عیسائی عقیدے سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف سخت متشر داندرویہ اختیار کیا گیا۔ عیسائی دنیا میں سینکٹروں برس تک اس صورتِ حال کے جاری رہنے سے انسانی فطرت میں اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ پوپ چو نکہ اٹلی کے شہر روم میں موجود تھا، اس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی (چود ہویں بغاوت پیدا ہوئی۔ پوپ چو نکہ اٹلی کے شہر روم میں موجود تھا، اس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی (چود ہویں صدی عیسوی میں) روم ہی سے ہوا۔ اس تحریک کے اثرات سے لوگوں نے راہبوں اور پادر یوں کی سوچ و فکر سے آزاد ہو کر سوچنا شروع کر دیا۔ اس زمانے کے فلسفیوں اور دانشوروں نے دلائل کے ذریعے عیسائیت کے مذہبی عقائد کا غیر

عقلی اور غیر فطری و غیر منطقی ہونالوگوں کے سامنے ثابت کرناشر وع کیا۔ سولھویں صدی عیسوی میں بائبل میں دی
گئ کا کنات اور زندگی سے متعلق بعض معلومات کے سائنسی طور پر غلط ثابت ہونے سے مذہبی عقیدے کی لوگوں پر
گرفت بالکل کمزور پڑگئی۔ یہ بغاوت عیسائیت کے ایسے قوانین اور ضوابط کے خلاف نہیں تھی جو حکومتی معاملات،
طرزِ معاشرت، معیشت وغیرہ سے متعلق ہوتے کہ ایسے قوانین توعیسائیت میں سے ہی نہیں بلکہ عیسائیت تو محض
ایک عقیدے کانام تھی، جسے نیقیہ کی کونسل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور توریت کے احکامات کو نظر انداز
کر کے سینٹ پال کے خوابوں اور روحانی مکاشفات کے نتیج میں اختیار کیا تھا اور انسان کی نجات کے لیے لازمی قرار دیا
تھا۔ یہ عقیدہ چونکہ یونانی دیومالا اور یونانی فلسفے کے زیرِ اثر پر وان چڑھا تھا، اس لیے جدید سائنسی انتشافات واکتشافات کی ذراسی ٹھو کر بھی نہ سہہ سکا۔

انسانیت پراٹرات: یورپ کی عوام چو ککہ راہبوں کے غیر فطری مذہبی رجانات سے تنگ آ چکے تھے اور سارا بورپ عیسائی علما کے صدیوں تک جاری رہنے والے جھڑ وں اور لڑائیوں کے نتائج کو بھی بھگت چکا تھا،اس لیے مذہبی عقیدے سے بغاوت یورپ کے اجتماعی ضمیر میں جلد جذب ہو گئ۔Renaissance یعنی تحریک احیائے علوم کا زمانہ عروج ستر ہویں تا نیسویں صدی عیسوی ہے۔اس دور میں مذہب بے زار فلسفیوں، دانش وروں اور فلسفی سائنس دانوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کیس جن کے ذریعے اپنے خیالات کو عام کیا۔اس دور میں یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ۔یورپ میں مذہب بیزاری خدا کے انکار اور انسان کو بندر کی دور میں یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں زندگی کی معراج ہے تھہری کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اولاد سیجھنے تک جا پہنچی۔اب یورپ میں زندگی کی معراج ہے تھہری کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری جدوجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان ہی ہیں، للذااس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب سرای جدوجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان ہی ہیں، للذااس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب ہوگی۔(چارلس ڈارون اور ہر برٹ سپنسر اس فکر کے علم بر دارشے۔)

اس فلسفے کے عام ہو جانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہاتھ آ جانے کے بعد یور پی اقوام کمزورا قوام پر ٹوٹ پڑیں۔ مفتوحہ ممالک پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے یور پی اقوام نے وہاں اپنی جدید سیکولر اور لبرل فکر ک ترویج کے لیے کالج اور یو نیور سٹیاں تعمیر کیں۔ مفتوحہ اقوام کے تعلیمی ادارے، اُن کی زبانوں میں تعلیم اور عدالتوں کا نظام موقوف کیا اور معاشرت اور معیشت میں اپنی تہذیب اور اپنے تمدّن کورائج کیا جسے مفتوح اور مرعوب وشکست خور دہ لوگوں نے قبول کیا۔ فاتح اقوام نے رزق کے ذرائع اپنے قائم کر دہ جدید سیکولر تعلیمی اداروں کی اسناد کے ساتھ منسلک کر دیے۔ مفتوحہ اقوام کے نوجوان یورپ میں بھی تعلیم حاصل کرنے لگے (طرفیہ تماشہ یہ ہے کہ یورپی اقوام نے اپنے مفتوحہ ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان تمام ممالک کو آزادی حاصل ہونے کے بعد خود اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی )۔ اس طرح یورپ کی خدا اور مذہب سے بغاوت پر مبنی فکر ،ادب، عمرانیات، فلسفہ ،آرٹ اور انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کی تعلیم کے ذریعے تمام دنیا میں پھیل گئی۔

البتہ لوگوں کی ایک قابل ذکر تعداداب تک دین اسلام سے وابستہ ہے اور یورپ کی اس فکر کے خلاف ہے۔
مسلمانوں کے ممالک میں اس مذہبی اور غیر مذہبی کی تقسیم نے ہر طرف انتشار اور فساد پیدا کر دیا ہے۔افراد، طبقات
اورا قوام باہم دست و گریبال ہیں۔سیکولر نظام تعلیم کے نتیج میں خدا، رسول اور احتساب بعد الموت پر اعتقاد کے کمزور
پڑنے سے مادہ پرستی، لذت کوشی، حرص، ظلم، عریانی و فحاشی، کار وباری ذہنیت، دھوکا دہی، قتل و غارت گری اور بد
امنی ہر طرف پھیل چکی ہے۔

کمیونزم اور سوشلزم کا خالق کارل مار کس ایک غیر مذہبی شخص تھا جس کا باپ ہنر چ خاندانی طور پر ایک یہودی، ایک جر من شہری اور پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا اور فکری طور پر یورپ میں بر پا (خدا بے زاری پر مبنی) تحریکِ احیائے علوم کے سر خیل فلسفیوں والٹئیر اور کانٹ سے متاثر تھا۔ کارل مار کس کے باپ نے یہودی ربیوں کے سلسلہ نسب سے منسلک ہونے کے باوجود غالباً پنی پیشہ ورانہ ضرورت کے تحت الوین خبلیکل عیسائیت میں بہتسمہ لیا اور چھ برس کی عمر میں کارل مار کس کو بھی بہتسمہ دے دیا، مگر اپنی عملی زندگی میں وہ ایک سیولر، یعنی لادین شخص تھا۔ کارل مار کس کے کمیونزم کی شکل میں طبقاتی کش مکش کا علمبر دار ہونے کا پس منظر شاید سے تھا کہ اس کی قوم یہود کے ماتھ یورپ کے نگ نظر عیسائی نہ ہی لوگوں نے از منہ وسطی کے دوران بہت براسلوک کیا تھا۔ عیسائی اہل مذہب سے انتھ یورپ کے نگ نظر عیسائی نڈ ہی لوگوں نے از منہ وسطی کے دوران بہت براسلوک کیا تھا۔ عیسائی اہل مذہب نفس مذہب ہی سے بے زار کر دیا اور وہ بہت جلد مشہور خدا فراموش جر من فلسفی فریڈرک ہیگل کاخوشہ چین بن گیا۔

مغرب میں دہریت کیسے عام ہوئی؟اسلام کی پوری تاریخ کے اندر،اسلام کوان د شواریوں کاسامنا نہیں کرنا پڑا جو یورپ کوانے غلط عقیدے کی وجہ سے کرنا پڑیں۔ بہت اہم مشکلات میں سے ایک مذہب اور سائنس کے

در میان خو فناک اختلافات تھے۔ مذہب اس بےرحمی کیساتھ سائنس سے جا ٹکرایا کہ کلیسانے بہت سے سائنسدانوں کوزندہ جلادیا س بناپر کہ وہ انکی کتاب کے خلاف چل رہے تھے۔

اہلِ کلیسائے ان لرزہ خیز مظالم اور چیرہ دستیوں نے پورے یورپ میں ایک ہلچل مچادی۔ان لو گوں کو حچور ٹر کر جن کے مفادات کلیساسے وابستہ تھے،سب کے سب کلیساسے نفرت کرنے لگے اور نفرت وعداوت کے اس جوش میں بدقتمتی سے انھوں نے مذہب کے پورے نظام کو تہ و بالا کر دینے کا تہیہ کرلیا چنا نچہ غصے میں آکروہ ہدایتِ اللی کے باغی ہو گئے۔

گویااہلِ کلیسا کی حماقت کی وجہ سے پندر ہویں اور سولہویں صدیوں میں ایک ایسی جذباتی کش مکش شروع ہوئی، جس میں چڑاور ضدسے بہک کر تبدیلی کے جذبات خالص الحاد کے راستے پر پڑگئے۔اوراس طویل کش کمش کے بعد مغرب میں تہذیب الحاد (Secular)کادور دورہ شروع ہوا۔

اس تحریک کے علمبر داروں نے کا ئنات کی بدیہی شہاد توں کے باوجود زندگی کی ساری عمارت کو اس بنیاد پر کھڑا کیا کہ د نیا میں جو کچھ ہے، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو، حرکتِ ارادی، احساس، شعور اور فکر سب اسی ترقی یافتہ مادہ کے خواص ہیں۔ تہذیبِ جدید کے معماروں نے اسی فلفے کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی عمارت تعمیر کی۔ ہر تحریک جس کا آغاز اس مفروضے پر کیا گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہامی ہدایت نہیں، کوئی واجب الاطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی الہامی ہدایت نہیں، کوئی واجب الاطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی حشر نہیں اور کوئی جو اب دہی نہیں، ترقی پہند تحریک کہلائی۔ اس طرح یورپ کارُخ ایک مکمل اور وسیح مادیت کی طرف پھر گیا۔ خیالات، نقطہ نظر، نفسیات و ذہنیت، اخلاق واجتماع، علم وادب، حکومت و سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحاد اس پر پوری طرح غالب آگیا۔ اگرچہ یہ سب کچھ تدریجی طور پر ہوااور ابتدامیں تو غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحاد اس پر پوری طرح غالب آگیا۔ اگرچہ یہ سب بچھ تدریجی طور پر ہوااور ابتدامیں تو اس کی رفتار بہت سُست تھی لیکن آہستہ آہتہ اس طوفان نے سارے یورپ کوارپنی لپیٹ میں لے لیا۔

دوسری طرف اسلام کی تاریخ میں آپکوایسا پھھ نہیں ملتا۔ اسلام نے ہمیشہ سائنسی تحقیقات کیلئے دروازے کھلے رکھے ہیں اور د نشوارانہ سر گرمیوں کی حوصلہ افٹرائی کی ہے۔ سائنسدان عموماً بہت سے خلفاء کے دربار اور اسمبلیوں میں خصوصی مہمان ہوتے اور انکی سرپر ستی میں شاہی تحائف اور مراعات کا ایک منصفانہ حصہ وصول کرتے۔

مسلم دنیا کی اپنی طویل تاریخ میں مجھی بھی سائنسدانوں کواس ظلم وستم، پابندیوں اور جانچ پڑتال کاسامنا نہیں کرناپڑا جبیبا کہ یورپ میں انکے ساتھ ہوا۔ چرچ نے مذہب کے نام پر لوگوں کیساتھ بہت برابر تاؤکیا، انکے مال کا ایک بڑا حصہ ان سے چھین لینا، انکی دانشورانہ زندگیوں کو محدود کر دینا، مفکروں اور سائنسدانوں کو زندہ جلادینا، ان کا معمول تھا۔

مسلمان تاریخ میں سائنس اور مذہب کے در میان دوستی دیکھنے کو ملتی ہے کہ پہلی وی ہی میں تھا: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سائنس اسلام ہی کے دیئے گئے تمرات میں سے ایک ہے۔ آئ کی سائنس اللہ عزوجل کے حکم ، پڑھنے ، سکھنے ، سکھنے ناور خور و فکر بجالانے کا ہی نتیجہ ہے۔ بلکہ احادیث میں تو ترقی کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جوتے کے تسمے ،انسان کا جسم بھی باتیں کرے گا چنانچہ جامع تر مذی ، مصنف ابی شیبہ اور مشکلوة شریف میں ہے ''عن أَبِی سعیدیا، قال: قال ہول اللہ علیٰہ وسکی اللہ علیٰہ وسکھ ذوالدی نفورہ السّاعة عُقی تُکلِّم السّباغ الْإِنْسَ، و حقی گئی تر جہہ: تکلّم السّباغ الْإِنْسَ، و حقی گئی تُکلّم اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: اس خوادر حتی کہ آد می سے اس کے کوزے کا بچند نااور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گااور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جواس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔

(الكتاب المصنف، كتاب الفتن، ماذكر في فتنة الدجال، جلد7، صفحه502، حديث37555، مكتبة الرشد، الرياض)

وہ لوگ جو سیکولرزم کو مسلم دنیا میں لانے کے خواہاں ہیں، اسلامی دنیا کی مذہبی تاریخ اور یورپ کی مذہبی تاریخ کے اس بڑے فرق کو نظرانداز کرتے ہیں جہاں سے سیکولرزم نے جنم لیا۔ یعنی سیکولرزم عیسائیت کے ان پادر یوں سے نگلی جنہوں نے دین میں تحریف کر کے ایسے خود ساختہ قوانین لوگوں پر مسلط کر دیئے جس پر عمل لوگوں پر دشوار ونا ممکن ہوگیا، جبکہ اسلام تحریف سے پاک مذہب ہے۔ اسلامی کے تمام قوانین چاہے وہ عبادت کے متعلق ہوں یا معاشر سے یاسیاست ہر میدان میں وہ کا مل ہیں، کیونکہ وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ عزوجل اور

باب ہفتم: دہریت

موجودہ الحاد کی تاریخ: موجودہ الحاد کی تحریک کی تاریخ ہم سولہویں صدی کے اختتام سے شروع کر سکتے ہیں۔ پورپ میں قرون وسطی میں کلیسا کے مظالم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور عیسائیت میں ایک نئے فرقے ہیں۔ پورپ میں قرون وسطی میں کلیسا کے مظالم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور عیسائیت میں ایک نئے فرقے پروٹسٹنٹ کا ظہورا ہوا۔ ان دونوں فرقوں میں کئی بار باہمی خانہ جنگی ہوئی۔ جب کوئی پروٹسٹنٹ حکر ان ہوتا تو وہ کیتھولک پر مظالم کرتادیہ صورت حال عوام کے لئے مذہب سے بیزاری کا ایک اہم سبب بنی۔

اس کے ساتھ ہی اس دور میں ایور پ میں نظاہ ثانیہ (Renaissance) کا عمل شروع ہوااور تعلیم تیزی سے پھیلنے گی۔ اس وقت مذہبی رہنماؤں کی جانب سے سائنس کی نئی دریافتوں بالخصوص کا نئات کے متعلق ان سائنس دانوں کے پیش کردہ نظریات کے متعلق متشد ددانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ اطالوی فلسفی اور ماہر طبیعات جیور دانو برونو (CE1600\_1548) پر بھی الحاد کے الزام میں مذہبی عدالت کی طرف سے مقدمہ چلایا گیا، پچھ عرصے کی قید باشقت کے بعد معافی ما تکنے سے انکار کیا توزندہ جلاد یا گیا۔ اسی طرح دیگر ماہرین فلکیات اور طبیعات کو بائبل کے قید باشقت کے بعد معافی ما تکنے سے انکار کیا توزندہ جلاد یا گیا۔ اسی طرح دیگر ماہرین فلکیات اور طبیعات کو بائبل کے خلاف ان کے سائنسی نظریات کو بنا پر سزائے موت دی گئیں جن میں کولس کو پر نگیس (CE1543\_1473) جیور جیس اگر یکولا (1494\_1555) جیسے مشہور سائنس دان شامل تھے۔ پر نگیس دان شامل تھے۔ سائنسی علوم کے علمبر داروں نے جب عیسائیت کو منطقی اور عقلی میز ان پر جانچنا چاہا اور عیسائیت کے بعض عقلکہ پر تقید کی تو یہ بات مذہبی طبقے کی جانب سے برداشت نہ کی گئی۔ اس معاطمے میں عیسائیت سے وابستہ میہ دونوں فریق شراد دور کئی کہ کوئی بھی شخص جو مذہبی عقائہ سے ذراسا اختلاف بھی کرتا تو اسے مرتد قرار دے کر قبل کر دیا جاتا۔ پروٹسٹنٹ نے اگر چہ عیسائیت کو پوپ کی غلامی سے آزاد اور کئی مذہبی کرتا تو اسے مرتد قرار دے کر قبل کر دیا جاتا۔ پروٹسٹنٹ نے اگر چہ عیسائیت کو پوپ کی غلامی سے آزاد اور کئی مذہبی اصلاحات نافذ کر کے عیسائیت کو روٹن خیال کی طرف گامزن کیا تھا لیکن اس بات پروہ بھی مخل نہ کر سکتے تھے کہ بائم کے بیانات کو کوئی عالم عقلی طور پر غلط فارت کردے۔ کئی سائند انوں کو بائل کے خلاف ان کے علمی نظریات

باب <sup>ہفت</sup>م: دہریت

کی بناپر سزائے موت دی گئی۔ان سائنس دانوں پر مذہبی رہنماؤں کے تشد داور عیسائیت میں کیتھولک اور پر وٹسٹنٹ کی باہمی خون ریزی کے نتیج میں نا گزیر طور پر مذہب اور خداکے متعلق بھی بہت سے لوگوں کی فکر متاثر ہوئی۔
کئی لوگ ان ساری صور تحال کی وجہ سے مذہب سے بیزار ہور ہے تھے اور مذہب پر کھلی تنقید کرر ہے تھے۔
اس تنقید میں سب سے زیادہ حصہ اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ ڈیکارٹ (1596) (1596) ہو جدید فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا ہے پہلا شخص تھا جس نے فلسفہ اور مذہب میں تفریق پیدا کی۔اگرچہ وہ خدا کا قائل تھا لیکن وہ عقل پر ستی کو فروغ دینے کا زبر دست حامی تھا۔اٹھار ہویں صدی میں مشہور امر کی فلسفی ٹامس پائین (1809ء۔ وہ عقل پر ستی کو فروغ دینے کا زبر دست حامی تھا۔ اٹھار ہویں صدی میں مشہور امر کی فلسفی ٹامس پائین (1809ء۔ عیسائیت کی خرابیوں اور بائبل کی غیر منطق باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی۔اس کے بعد ملحہ فلسفیوں کی جانب سے مذہب پر تنقید کی۔اس کے بعد ملحہ فلسفیوں کی جانب سے مذہب پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوگا۔

اس ضمن میں مشہور فلسفی کانتے (1798–1857) نے ایک خاص فلسفہ پیش کیا جو" پاز ٹیوازم" (Positivism) کہلاتا ہے۔اس کی روسے صرف ان چیزوں کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اور قابل بھوازم" وجل کی ذات قابل مشاہدہ نہیں،اس وجہ قابل ثبوت ہیں اور بقیہ چیزوں کے وجود کو مستر دکر دیا جاتا ہے۔ چو نکہ اللہ عزوجل کی ذات قابل مشاہدہ نہیں،اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا گیا۔ کانتے کا یہ فلسفہ دورِ جدید کے الحادی نظام کی اہم بنیاد بنی۔ مذہبی علاء اور سائنس دانوں کی یہ خانہ جنگی مذہب اور سائنس کے در میان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر رہی تھی۔اس تشد دکی وجہ سے عقل پیند طبقے کے خانہ جنگی مذہب اور اس سے وابستہ تمام امور قابل نفرت ہو چکے تھے۔ مذہب کے غیر ضروری عقائد، نفس کشی،عبادات اور دیگر تمام حدود سے وہ تنگ آگر باہم آئے لگے۔

اب تک اہل مذہب یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ کائنات کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے۔ چارلس ڈارون (1809۔1882) نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جاندار خلیہ پیدا ہواجو کہ لاکھوں سالوں میں ارتقا کے عمل سے گزر کرا بتدائی درجے کا جانور بنااور پھر کروڑوں سالوں میں آہتہ آہتہ یہ مختلف جانوروں کی صورت اختیار کرتا ہواانسان بن گیا۔ اس کے بعد ملحد لوگ

بالاعلان مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور بہت سے سائنس دان و فلسفی خدا کی مختلف توجیہات پیش کرنے لگے۔

اسی دوران Deism کی تحریک پیدا ہوئی۔اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ خدا ہی نے اس کا نئات کو ویٹو دہی چل رہی ہے۔اس تحریک کو تخلیق کیا ہے۔اب یہ کا نئات خود بخود ہی چل رہی ہے۔اس تحریک کو فرغ ڈیو ڈیو م اور ٹہ لٹن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایڈ م سمتھ (1723–1790) کی تحریروں سے بھی ملا۔ان کو گوں نے بھی چرچ پر اپنی تنقید جاری رکھی اور چرچ کا جہر و تشد د جاری رہا۔ تقریباد وسوسال تک بیہ تحریک بھی مختلف شکلوں میں موجود رہی اور فد ہب و سائنس کے در میان جنگ جاری رہی ۔ اٹھار ہویں صدی میں کارل مارکس شکلوں میں موجود رہی اور فد ہب و سائنس کے در میان جنگ جاری رہی ۔ اٹھار ہویں صدی میں کارل مارکس تھی کہ فد ہب عوام کے اشتحصال کے لئے گھڑا گیا ہے۔ دیگر فلسفیوں کی طرح مارکس نے بھی فد ہب پر گئی واضح تنقدیں کھی کہ مذہب عوام کے استحصال کے لئے گھڑا گیا ہے۔ دیگر فلسفیوں کی طرح مارکس نے بھی فد ہب پر گئی واضح تنقدیں کمیں لیکن ان کی تنقید کا محور بالخصوص یو نانی فلسفی اور ان کا فد ہب تھا۔ سائنس اور فد ہب کے مابین اس جنگ میں سائنس کی جیت ہوئی اور علمی ترقی سے لوگوں پر یہ بالکل واضح ہوگیا کہ زمین کی پیدائش، نظام شمسی اور زمین کی ہیئت کی بیئت کی جو انتہائی در جو تشد داختیار کیا گیا،اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھار ہویں صدی میں یور پ کے اہل علم میں بالعوم انکار خدا کی اہر چل نگلی جو انتہوں صدی کے اوائر اور بیسویں صدی کے اوائی تک اسٹے عور وی کے اہل علم میں بالعوم انکار خدا کی اہر چل نگلی جو انتہائی تھیں۔

انیسویں صدی کے آخر تک الحاد مغرب میں اپنی مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھا لیکن بیسویں صدی کے ہی نصف میں گئی ایسے علمی انکشافات ہوئے جنہوں نے وہ اکثر بنیادیں گرادیں جس پر ملحدین کے افکار قائم تھے۔ ملحدین یہ خیال کرتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اسی صدی میں بگ بینگ (Bang) تھیوری نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات توانائی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھا کے (Big Bang) کے نتیج میں مادے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نظریے کو ماننے کا مطلب بیہ تھا کہ یہ مان لیا جائے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ للذا ابتداء میں ملحد سائنس دان اور مفکرین نے اس نظریے کوماننے سے انکار کر دیا لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظریے کومان قدر تقویت

دی کہ اسے ٹھکرانا ممکن نہیں رہا۔ وہ قدیم نظریات جوالحاد کی بنیاد بن چکے تھے، رفتہ رفتہ سائنسی ترقی اور کا نئات کے متعلق نئے انگشافات کی وجہ سے رد ہور ہے تھے۔ تجربہ گاہوں میں ڈارون کے نظریے پر جب تنقیدی نگاہ ڈالی گئی تو یہ نظریہ کسی بھی طرح ثابت نہ ہو سکا بلکہ کئی شواہداس کور دکرنے کے لئے کافی تھے۔ کمیونزم کاوہ معاشی نظام جو مذہب نظریہ کسی بھی طرح ثابت نہ ہو سکا بلکہ کئی شواہداس کور دکرنے کے لئے کافی تھے۔ کمیونزم کاوہ معاشی نظام جو مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک بن چکی تھی، روس اور چین میں اس کے زوال کے ساتھ ہی الحاد کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ اس ساری صور تحال کی وجہ سے بالعموم عقل پیندسا کنس دانوں میں خدا کو ماننے کی تحریک شروع ہوئی اور کئی بڑے ساکنس دان اور فلسفیوں نے خدا کے وجود کو منطقی بنیادوں پر تسلیم کیا۔

وہریت کا آخر کی دور: دہریت کے آخری دور کے بارے میں ادریس آزاد صاحب نے لکھا ہے: ''رچرڈ ڈاکنزی ایک ویڈیو پچھلے دنوں مشہور ہوئی جس میں ان سے بوچھا گیا کہ آپ کیا سجھتے ہیں کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ؟ توانہوں نے جواب دیا، ایک سیل سے۔ اُن سے مکرر بوچھا گیا کہ وہ سیل کہاں سے آیا ہوگا؟ توانہوں نے جواب دیا، ممکن ہے کسی اور سیار سے پر زندگی کی ترقی ہماری ترقی سے لاکھوں سال پہلے ہوئی ہو اور وہ ارتقامیں ہم سے لاکھوں سال آگے ہوں۔ ممکن ہے انہوں نے زندگی کی ایک ایسی شکل ڈیزائن کی ہو جیسی ہمارے سیارے پر سیڈنگ یعنی زندگی کی ایک ایسی شکل ڈیزائن کی ہو جیسی ہمارے سیارے پر سیڈنگ یعنی زندگی کی ایک ایسی اور انہوں نے ہی ہمارے سیارے پر سیڈنگ یعنی زندگی کی ایک ایسی ہو۔

رچر ڈ ڈاکنز کو جدید ماڈرن ویسٹرن کیپٹالسٹ ابھزم کا باباآدم ماناجاتا ہے۔ خداکا انکاراُن کی زندگی کاسب سے بڑا مشن رہا ہے، لیکن مذکورہ بالا انٹر ویو میں انہوں نے علی الاعلان تسلیم کیا ہے کہ ممکن ہے ہمارے سارہ زمین پر موجود زندگی کسی ذہین مخلوق کے ذہن کی تخلیق ہو۔ اتناتسلیم کر لیاتو گویا کمتر درجے کا سہی۔ کم از کم رچر ڈ ڈاکنزیہ تسلیم کرتے ہیں کہ زمین پر موجود زندگی کا سار اپر و گرام کسی ذہین خالق کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یعنی آر گومنٹ آف ڈیزائن کو کلیت گر نہیں کیا جاسکتا۔ آر گومنٹ آف ڈیزائن فلفے کی ایک مشہور دلیل ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات تشکیل جدید کے باب دوم کا آغاز ہی اُن تین مشہور آر گومنٹ سے کیا ہے جو وجودِ خدا کے حق میں فلسفیوں نے آج تک دیے۔ انہیں عربی میں ادلّہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں:

(Cosmological Argument) وليل كونى (Argument Teleological) وليل غائي باب ہفتم: دہریت

(Untological Argument) دليل وجودي

ان میں دلیل غانی کو آر گومنٹ آف ڈیزائن بھی کہتے ہیں۔اس دلیل کے مطابق اس کا کنات کو دکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی فیلین فیلی و بیٹھ پھل کو بیٹون گلوق کی ایجاد ہے۔ ہرشے میں غایت پائی جاتی ہے۔ مثلاً جانور میٹھا پھل زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو بیٹھ پھل کی گھٹلیاں بھی دو سرے در ختوں کے مقابلے میں زیادہ زمین پر گرتی ہیں۔ در خت کو س نے بتایا کہ وہ اپنے پھل کو میٹھا اور خوش ذا گفتہ بنادے تواس کی نسل ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے ؟ ثابت ہوا کہ کسی نے پہلے سے ڈیزائن کر رکھا ہے۔ یہ دلیل غائی یا ٹیلیو لاجیکل آر گومنٹ آر پر ڈو اُلنز جو ڈاکنسٹ تحریک یعنی ڈاکنزم کے بانی ہیں۔ان کی مشہور کتابوں کے نام ہی بنیادی طور پر آر گومنٹ آف ڈیزائن کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً دی سیلفیش جین ( Selfish gene ) یابلائینڈواج میکر یعنی اندھا گھڑی ساز وغیرہ ،ڈاکنز کے ابتدائی دور کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ شروع شروع کے مباحث اور مناظر وں میں ڈاکنز آر گومنٹ آف ڈیزائن کی شدید مخالفت کر تا تھالیکن اکیسویں صدی میں فلکیات کی کوانٹم کی بے پناہ تھیور پز کے بعداب ڈاکنز نے پچھ عرصہ سے یہ تسلیم کر ناشر وع کر دیا ہے کہ ڈیزائن تو میں فلکیات کی کوانٹم کی بے پناہ تھیور پز کے بعداب ڈاکنز نے پچھ عرصہ سے یہ تسلیم کر ناشر وع کر دیا ہے کہ ڈیزائن تو میکن نہیں ہے کہ جم سب کی اور کا لکھا ہوا پر و گرام ہوں اور کی کمیوٹر کی ڈسک میں چل رہے ہوں؟ توانہوں نے میکن نہیں ہے کہ جم سب کی اور کا لکھا ہوا پر و گرام ہوں اور کی کمیوٹر کی ڈسک میں چل رہے ہوں؟ توانہوں نے میکن نہیں ہی دوپرا گرام ککھا وہ خدائی

غرض آج کے عہد کادہریہ (ایتھسٹ) یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہماراڈیزائنز کوئی اور ہو سکتا ہے اور یہ عین سائنسی بات ہے۔ اب پیچھے رہ جاتا ہے، وہ خدا جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جو خود سے ہوازل سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، جو حی و قیوم ہے اور جو سب سے بڑی عقل کا مالک ہے۔ سو اُس خدا کے وجود سے ہنوز رچرڈ ڈاکنز کو انکار ہے۔ رچرڈ ڈاکنز اس کا ننات کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اسے کسی نے نہیں بنایا، یہ خود سے ہے، اور اس کا کنات نے سیارے پیدا کے اور ان میں زندگی اور ذہانت پیدا کی۔ سٹر نگ تھیوری کے بعدر چرڈ ڈاکنز اس امکان کو بھی رد نہیں کر سکتے کہ کا ننات (عالمین) ایک نہیں کئی ہیں۔ نظریہ اضافیت کے بعدر چرڈ ڈاکنز اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے

کہ کسی شخص کا ایک منٹ کسی اور شخص کے کئی سالوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکنز خود مائیکر وبیالوجسٹ ہیں۔ وہ ڈی این اے کے انٹیلیجنٹ لینگوئج ہونے ، اس میں تبدیلیوں کے امکان، میوٹیشن کے مافوق العقل وجود اور نئی نئی مخلوقات کی پیدائش سے کب انکار کر سکتے ہیں؟ انسان کبھی مکمل طور پر نان وائلنٹ مخلوق بن کر کسی خوشنما باغ میں الیسے رہ رہاہو کہ اُسے ہزاروں سال موت نہ آئے ، اس امکان سے بھی ایک مائیکر وبیالوجسٹ عہد حاضر میں انکار نہیں کر سکتا۔

اس سب پر مستزادید ایک خاصی مشہور تھیوری بھی ہے کہ یہ کا ئنات سانس لیتا ہواایک ذبین فطین جاندار ہے جو فور تھے ڈائمینشنل ہے۔ علاوہ بریں بین سپر میا بھی ایک تھیوری ہے کہ کا ئنات حیات سے چھلک رہی ہے اور خلامیں اڑتے ہوئے پتھروں میں بھی ڈی این اے یا بتدائی حیات کے امکانات مضمر ہیں۔

غرض یہ مذہب نہیں جس کے پاس بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچپا، بلکہ یہ دہریت ہے جس کے پاس بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچپا، کیونکہ اب اس تھیوریز کے رَش کے دور میں کہ جب آف سائنس کی پیدائش کا زمانہ گزر چکا ہے اور تھیوریز آف سائنس کی شدت کا زمانہ چل رہاہے ، کون انکار کر سکتا ہے کہ حسی سائنس چند دہائیاں بھی مزید

اپنے ہیروں پر کھڑی رہ سکتی ہے۔ سائنس پر عقلیت (ریشنلزم) پوری طرح غلبہ پانے کے قریب ہے اور وہ دن دُور منہیں جب حسیّت (امپر سزم) کے مقابلے میں دوبارہ عقلیت د نیاپر راج کرنے لگے گی۔ آپ غور کریں تو آپ کو فوراً یاد آئے گاکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سائنس نے کوئی لا (قانون) پیش نہیں کیا۔ جب بھی پیش کی تھیوری پیش کی۔ اب اس بات سے حتی طور پر کیا نتیجہ نکلتا ہے ؟ دیکھیے! سائنس میں لا آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربی سائنس کا عمل جاری ہے اور بار بارے تجربہ سے فنریکل قوانین اخذ کیے جارہے ہیں، لیکن تھیور پزئی بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری عمل جاری ہے دور پار بارے تجربہ سے فنریکل قوانین اخذ کیے جارہے ہیں، لیکن تھیور پزئی بہتات کا مطلب ہے کہ عقلی سائنس کا عمل جاری ہے دور پیشنل (عقلی) اور حتی ( تنجربی علمیات کی رُوسے پایاجاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔

جب تک دنیا پر ریشنلزم کا غلبہ رہادنیا مابعد الطبیعات (بیٹا فتر کس) کی دیوانی رہی۔ ریشنلزم سے نفرت کا آغاز بھی تو مابعد البطیعات میں بڑے پیانے پر شروع ہوجانے والی لا یعنی بحثوں سے ہوا تھا۔ امام غزالی نے تہافہ الفلاسفہ ابھی تھی کہ مغربی فلسفی تھی کہ فلسفی سب کچھ عقل کوئی مانے لگ گئے تھے۔ کانٹ نے تنقید عقل محض فقطائی لیے لکھی تھی کہ مغربی فلاسفہ عقل سے استخرائ (deduction) کرتے، خداکے وجود پر دلائل دیتے اور بحثیں کرتے اور بعثیں کے دور پر ساری مسیحت اور اُس کے سارے عقائد کے جینڈر کھول کر بیٹھ جاتے۔ تب کانٹ نے گئے آگر کو اور معنلی خلاص کے تقائد کے جینڈر کھول کر بیٹھ جاتے۔ تب کانٹ نے گئے آگر کو اور معنلی علوم کا ایک امتزان، سنتھیں کے سارے عقائد کے جینڈر کھول کر بیٹھ جاتے۔ تب کانٹ نے کمانٹ نے حی عقور پیش کر یا سائنسی دے سے معنلی ہوگی آئری میش کیا عظر ہوگی کا عزامات کا جواب نہیں دے سائل میلی ہو رہائی ہوگی ہوگی کے اعتراضات کا جواب نہیں آئر ہے بلکہ مسلس کانٹ نے حی علوم اور عقلی علوم کا ایک امتزان، سنتھیں کہ سائنس کے نے قوانین نہیں آئر ہے بلکہ مسلس سائنسی تھیور پر آئر ہی ہیں۔ سائنسی تھیور کی بیش کر ناایک خالص عقلی سر گری ہے، نہ کہ تجربی۔ ایک سائنسدان اپنی سائنس کے اور پھر ایک تھیور کی بنتی ہے۔ سویہ زمانہ میٹر سے مقلیت کا دور ہے نہ کہ تجربیت کا دیں مونیان تک نظر ہے۔ سویہ زمانہ مضمون میں، میرے پیش نظر ہے۔ تب پھر سے ایک بارد نیابدل جائے گی۔ دہر بیت کا نام و نشان تک نظر نہ آئے گا۔ اور وہی کی مابعد الطبیعات کو ایک بار پھر ریاضیاتی عقیدت کا در جہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تب وہی کس اوروں میں کا روہ کی کا وہ کی کیا وہ کی کیا وہ کیا ہے۔ کہ بیت زدہ نیانہ ہب اوروں کی کا بید الطبیعات کو ایک بار پھر ریاضیاتی عقیدت کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تب وہی کس

سامنے آ جائے۔ اگر سوچیں تو برکلے، ہیگل، کانٹ جیسے لوگ آئن سٹائن سے کم دماغ نہ تھے۔ خود آئن سٹائن کے ہی دور میں نیلز بو ھر جیسے سائنسدانوں کااعتقاد حسیت سے اُٹھ چکا تھا۔ اقبال نے تشکیل کے دیباچے میں لکھاہے کہ وہ دن دور میں نیلز بو ھر جیسے سائنس میں ایسی ایسی مفاہمتیں دریافت ہونے لگیں گی کہ جو ہماری سوچ سے بھی ماروا ہیں، کیونکہ جدید فنرکس نے اپنی ہی بنیادوں کی تدوین شروع کردی ہے۔

(http://daleel.pk/2016/07/22/2160)

یہ جو کہا گیا کہ دہریت دم توڑ رہی ہے یہ علمی حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو پرانے دور کے فلسفیوں،سائنسدانوں اور دیگر لوگوں کے مذہب کے خلاف قانون تھے وہ قوانین غلط ثابت ہورہے ہیں اب جو دہریت کاسلاب آرہاہے یہ وہ لوگ ہیں جو دلیں لبرل ہیں ذاتی مفاد کے لیے خود کولبرل ظاہر کرتے ہیں، یاحرام خوری کا ایساچہ کا پڑاہے کہ اب پردہ وحیا، حلال رزق ان کے لیے ممکن نہیں رہایوں وہ شیطان کے ہاتھوں مکمل طور پر جکڑے جیں۔

# دینی کتب

دہریت کی کوئی دینی کتاب نہیں ہے کیونکہ دینی کتب مذاہب کی ہوتی ہیں اور دہریت کوئی مذہب نہیں بلکہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا ایک نظریہ ہے۔ ان کے ہاں اگرچہ با قاعدہ کوئی مذہبی کتاب نہیں لیکن جس طرح ہر مذہب کسی ایک کتاب پر پکالیفین رکھتا ہے یو نہی دہر بے سائنس پر یقین رکھتے ہیں۔ جو سائنسی نظریہ مذہب کے خلاف ہوان دہر یوں کے نزدیک وہ ان کے نظریات کا حصہ ہے۔ سائنسی نظریات دریافت کرنے والے عموماکسی نہ کسی مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سائنسی نظریات آئے دن غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن دہر بے لوگوں کو اینے نظریات کا پر چار کرنے کے لئے ان نا قابل یقین سائنسی تحقیقات یا انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفو کی اصولوں کا سہار الینا پڑتا ہے۔

یہ ایک قابل غور بات ہے کہ پہلے دور میں جب بھی زلزلہ آتا تولوگ خوف زدہ ہو کر اللہ عزوجل کو یاد کرتے اور ایپ گناہوں سے توبہ کرتے تھے اب میڈیا کے ذریعے زلزلوں، طوفانوں، سیلا بوں کو ایک سائنسی انٹر ٹینمنٹ بنادیا گیا ہے۔ اب عوام الناس کو بیر ذہن دینے کی بجائے کہ بیر آفتیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں بیر ذہن دیا جاتا ہے کہ سائنسی

طور پر جب یوں ہو تو زلزلہ ہوتا ہے، یوں ہو تو سونامی آتا ہے وغیر ہ، یعنی اسباب ہی کو حقیقت سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ ایک سید ھی سی بات ہے کہ اسباب کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر یہ کہ اسباب ہی حقیقت میں مؤثر نہیں اس کی بڑی عقلی دلیل ہے ہے کہ اسباب و علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش، آند ھی، طوفان، سیلاب، زلزلوں کی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا کیونکہ رب تعالی کا حکم نہیں ہوتا اور جب حکم ہوتا ہے تو سائنس بھی جیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوگیا۔

## عقائدو نظريات

ہ ہنت و د زخ کا کوئی تصور نہیں۔

ان کے نزدیک زندگی گزار نے کے لئے کسی مذہبی اصولوں کی پیروی ضرور بی نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ اپنی زندگی بغیر

ان کے نزدیک زندگی گزار نے کے لئے کسی مذہبی اصولوں کی پیروی ضرور بی نہیں۔ان کاعقیدہ ہے کہ اپنی زندگی بغیر

کسی مذہبی رکاوٹ کے گزاری جائے، زنا، شراب نوشی اور دیگر جرائم بھی اگر کوئی کرتاہے تو یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ گناہ ہو

ہی کیسے جب ان میں گناہ کا ہی تصور نہیں کیونکہ گناہ اور نیکی کا تصور آخرت پر یقین کی دلیل ہوتا ہے اور دہر یے تو آخرت

کے بھی منکر ہیں۔

ہیں اور با قاعدہ اپنا ذات کوروحانی سکون دینے کے لئے مذاہب بالخصوص اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور با قاعدہ اپنا مال لگا کر دہریت کو عام کرتے ہیں۔اس کے علاوہ تھوڑ ہے بہت فلاحی کام سرانجام دے کریہ سبجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارلیا ہے۔ مولویوں کے خلاف بولناان کی عادت و مقصد حیات ہے۔ دہریوں اور سیکولر لوگوں کے بنائی ہوئی بعض این۔جی۔اوز کا مقصد ہی اسلام کے خلاف بولنااور کفار کے حق میں بولنا ہے۔

کے تاریخ شاہد ہے کہ الحاد نے عیسائیت اور اسلام کے بنیادی عقائد یعنی وجود باری تعالی، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے، لیکن اس ضمن میں ملحدین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوسکی کیونکہ یہ تینوں عقائد مابعد الطبیعاتی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں جسے اس دنیا کے مشاہداتی اور تجرباتی علم کی روشن میں نہ تو ثابت کیا جاسکتا ہے۔

عیسائیت پر ملحدین کاایک اور بڑاحملہ بیہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آسانی صحیفوں بالخصوص بائبل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ اس الزام کا دفاع کرتے ہوئے کچھ عیسائی ماہرین نے علمی طور پریہ بات ثابت کردی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تاریخی شخصیت ہیں اور ان کا اور بائبل محض قصے کہانیوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں بیان کئے گئے واقعات تاریخی طور پر مُسلّم ہیں اور ان کا شوت آثار قدیمہ کے علم سے بھی ماتا ہے۔ یہ الحاد کے مقابلے میں عیسائیت کی کسی حد تک فتح تھی۔

اسلام کے معاملے میں ملحدین ایسانہ کرسکے کیونکہ قرآن اور حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو چیلنج کر ناان کے لئے علمی طور پر ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے کی دوسری راہ نکالی۔ ان میں سے بعض کو تاہ قامت اور علمی بددیا نتی کے شکار افر ادنے چند من گھڑت روایات کا سہار الے کر پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کر دار پر کیچڑا چھالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے کیونکہ ان من گھڑت روایات کی علمی و تاریخی حیثیت کو مسلم علاء نے احسن انداز میں واضح کر دیا جسے انصاف پیند ملحد محققین نے بھی تسلیم کیا۔

المجان ملی میں نے اپنے سائنسی نظریات کے سبب عیسائیت پر ایک اور طرف سے بڑا حملہ کیا اور وہ یہ تھا کہ قرون و سطی کے عیسائی علاء نے اپنے وقت کے بچھ سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کو اپنے نظام عقائد (Theology) کا حصہ بنالیا تھا، لیکن جب جدید سائنسی تحقیقات سے یہ نظریات غلط ثابت ہوئے تو بہت سے لوگوں کا پوری عیسائیت پر اعتمادا ٹھ گیا اور انہوں نے فکری طور پر بھی الحاد کو اختیار کر لیا۔ اسلام میں چو نکہ اس قسم کے کوئی عقائد نہیں، للذا اسلام اس قسم کے حملوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد کو مخرب میں تو بہت سے ایسے پیروکار مل گئے جو ہر قسم کے اس قسم کے حملوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد کو مخرب میں تو بہت سے ایسے پیروکار مل گئے جو ہر قسم کے مذہب سے بیزاری کا اعلان کرکے خود کو فخریہ طور پر ملحد (Atheist) کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں انہیں ایسے پیروکار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چند لوگ ہی پیدا ہوئے جو زیادہ تر کمیونسٹ پارٹیوں میں شامل ہوئے۔ اگر ہم کمیونسٹ تحریک سے وابستہ نسلی مسلمانوں کا جائزہ لیس توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں گے جو خود کو محلم کھلاد ہر یہ یا ملحد کہلوانے پر تیار ہوں۔

ﷺ خدا کی ذات کے متعلق جو شکوک و شبہات ان ملحدین نے پھیلائے تھے،اس کی بنیاد چند سائنسی نظریات پر تھی۔ بیسویں صدی کی سائنسی تحقیقات جو خودان ملحدین کے ہاتھوں ہوئیں، نے یہ بات واضح کردی کہ جن سائنسی نظریات پر انہوں نے اپنی عمارت تعمیر کی تھی، بالکل غلط ہیں۔اس طرح ان کی وہ پوری عمارت اپنی بنیاد ہی سے منہدم ہوگئ جوانہوں نے تعمیر کی تھی۔

🤝 مذہب کے انکار میں ملحدین کانقطہ نظریہ ہے کہ مذہب دراصل قدیم انسانوں کی ایجاد ہے جسے انہوں نے اینے فہم ﷺ بالا تر سوالوں کے جواب نہ ہونے پر ذہنی تسکین کے لئے اپنالیا تھا۔ لیکن اب سائنس کی ترقی نے انسان کو وہ سب کچھ بتادیا ہے جس سے وہ پہلے لاعلم تھا۔ مثلا گزشتہ زمانوں کے لو گوں نے جب سورج کوایک مخصوص وقت پر طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھا توان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پس پر دہ ایک عظیم الشان اور مافوق الفطرے ہستی کے وجود کو تسلیم کرلیں۔اسی طرح دیگر بہت سے سوالات جس کی بابت ان کے پاس کو ئی جواب نہ تھااس کے متعلق انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ بہاسی غیبی ہستی کا کار نامہ ہے۔ لیکن چو نکہ اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں ان سب کے فطری اسباب معلوم ہو چکے ہیں ، ہم جانتے ہیں کہ سورج کا نکلنااور ڈو بناز مین کے گرد گھومنے کی وجہ سے ہوتا ہے للذا ہمیں اس کا کریڈٹ کسی خدا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔اسی طرح کا ئنات کے دیگر فطری عوامل کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بھی خدا کے بچائے اس کی توجیہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ 🖈 عقیدہ آخرت کے بارے میں ملحدین کاموقف ہے کہ موت واقع ہو جانے کے بعدانسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہوجاتا ہے اور پھر وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ مرنے سے پہلے ہم موت کے بعد کیا ہوتا اور پچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں اس کامشاہدہ نہیں کر سکتے ،اس لئے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرناغیر ضروری ہے۔ان کے نزدیک چونکہ مذہبی عقائد کی کوئی ٹھوس قابل مشاہدہ دلیل نہیں ہوتی لہذااسے اب ایک گزرے ہوئے زمانے کا قصہ سمجھ کر بھول جانا چاہئے اور مذہبی عقائد کو تسلیم کر ناانسانی عقل کی شان کے خلاف ہے کیونکہ جن سوالات اور مسائل کے لئے خدااور مذہب کا وجو دینےاب ہمارے پاس ان کے خالص ٹیکنکل اور منطقی جوابات موجو دہیں۔ان ملحدین فلاسفہ کااصرار ہے کہ ا یک عقل پیند شخصالیی کسی بات پرایمان نه لائے جس کامشاہدہ حواس خمسہ سے نہ ہو۔ حالا نکہ ایمان ہے ہی غیب پر یقین رکھنے کا نام۔ پھر عقلی اعتبار سے بھی کئی مرتبہ مذہب اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے جب کئی سالوں بعد مدفون نیکو کار ہستیاں صحیح سلامت کفن و جسم کے ساتھ دیکھی حاتی ہیں، جبکہ سائنس وعقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، بو نہی گئی کفار وفساق کی قبر وں میں عذاب کے آثار دیکھے گئے ہیںاور نیکو کار و کی قبر وں سے خوشبوئیں محسوس کی گئی ہیں وغیر ہ۔ الله معانی کے متعلق ملحدین کا نقطہ نظر: اہل مذہب نفس انسانی سے متعلق امور کوروح سے جوڑتے اللہ منسانی سے متعلق ملحدین کا نقطہ نظر: اہل مذہب نفس انسانی سے متعلق المور کوروح سے جوڑتے ہیں، چونکہ روح کا کوئی مادی وجود نہیں ہے،للذا ملحدین روح کو نہیں مانتے۔ملحدین کی اکثریت نظریہ ارتقا

تعلق کے متعلق یہ ماختی ہیں کہ روئے نفس انسانی کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ روئے زمین پرار بوں سال پہلے ساحل سمندر سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ پھراس سے نباتات اور اس کی مختلف انواع وجود میں آئیں۔ پھر نباتات سے ترقی کرتے کرتے حیوانات پیدا ہوئے۔ انہی حیوانات میں سے ایک بندر تھا، جو نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا موجودہ انسان کا وجود ہوا۔ انسان کے نفس میں جو پچھاس کی تمنائیں، جذبات، عقل وغیرہ سجی صرف خلیوں (Cells) کے نظام اور خارجی دنیا کے ساتھ انسانی جسم کے تعلق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جسے دو پتھروں کو باہم رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کئی عرصہ تک دہریوں اور سائنس کا نظریہ رہا ہے لیکن موجود دور میں اس نظریے کا شدو مدسے سائنسی اور عقلی رد ہورہا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں سے باآسانی مل سکتی ہیں۔

کے طرز حیات: دہریت کے افکار میں خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ ہی لاز می نتیجہ کے طور پر و حی اور آسانی صحائف کی بھی کوئی حقیقت واہمیت باقی نہیں رہتی۔اہل ند ہب کے مطابق خدا تعالی نے زندگی گزار نے کے لئے وحی نازل فرمائی تاکہ انسان ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار ہے۔ لیکن جب مذہب کا انکار کیا جارہا ہو تو پھر طرز حیات کے متعلق سوچ و فکر میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ملحدین طرز حیات کے متعلق عام طور پر سیکولرزم اور معاشیات میں سرمایہ داریانہ نظام اور اشتر اکیت کے قائل ہیں۔

کے فری سیس الحاد کے فروغ کے ساتھ ہی مغرب میں جنسی آزادی کا نصور بیدار ہوا۔ اکثر ملحدین کے مطابق کھانے پینے سونے کی طرح جنسی خواہشات کی پیمیل انسان کی فطری خواہش ہے ،للذاانسان کو اجازت ہونی چاہئے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی جنسی خواہش پوری کرے۔اسی وجہ سے ان کے نزدیک زنابالجبرایک غلط کام ہے مگر دونوں فریقین کی رضامندی سے ہونے والے جنسی تعلق میں کوئی برائی نہیں۔

فری سیس کے تصور کو سب سے پہلے اہل مغرب میں مشہور ملحد ماہر نفسیات اور نیورو لوجسٹ سگمنڈ فرائڈ (1939ء-1856ء) نے پیش کیا تھا۔ فرائڈ کے مطابق جس طرح انسان بھوک، بیاس وغیرہ جیسی خواہشات کو پورانہ کرے تو بیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح جنسی خواہش کی سکمیل نہ ہونے پر بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ فرائڈ کے نظریے کواہل مغرب نے بخوشی قبول کیا اور مصنفین ، فلسفی ، موسیقار ، شعرا ، ڈرامہ نگار اور فنون لطیفہ

سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگوں نے اس نصور کے فروغ کے لئے اپنی اپنی کوششیں کیں۔ دور حاضر میں جب مغرب میں فلم انڈسٹری قائم ہوئی تواس انڈسٹری نے بھی جنسی آزادی کے نصور کوپر وان چڑھا یا۔ ابتدا میں عمومی قسم کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جذبات کو ابھار نے کی کوشش کی گئی لیکن جلد ہی با قاعدہ طور پر اس مقصد کی شخصل کی فلموں کے ذریعے لوگوں کے جنسی جذبات کو ابھار نے کی کوشش کی گئی جس کا اہم مقصد اباحیت اور نگلے بحکیل کے لئے پور نو گرافی (Pornography) پر مبنی فلم انڈسٹری قائم کی گئی جس کا اہم مقصد اباحیت اور نگلے بن (Nudism) کا فروغ ہے۔ اس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو مغرب میں اس عصمت فروشوں کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ محض ایک فلمی بیشے کی حیثیت رکھتا ہے۔

ماضی میں خواتین میں فری سیس تحریک کے فروغ میں ایک اہم رکاوٹ جنسی تعلق سے حاملہ ہونے کاخوف تفالیکن مانع حمل ادویات کی ایجاد نے اس تصور سے متاثر خواتین کواس میدان میں آگے بڑھنے کا موقع دیا کہ وہ شادی کے بغیر جنسی تعلق سے بھی حاملہ نہ ہوں۔ بعدازاں مغرب میں آزادانہ جنسی تعلق کو قانونی حیثیت حاصل ہوگئ۔ جس کے مطابق زنا بالجبر کے علاوہ انسان جس طرح جس سے چاہے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اگروہ ہم جنسی برستی کرے تواس پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ بیسویں صدی میں انٹر نیٹ اور الکیٹر انک میڈیا کی بدولت اہل مشرق بھی اس جنسی بے راہ روی سے شدید متاثر ہوئے جس کا نتیجہ آج ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں۔

ہ سیاست: فکری اور نظریاتی میدان میں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ الحاد اسلام کے مقابلے میں ناکام رہا مگر عیسائیت کے مقابلے میں الحاد کو مغربی عیسائیت کے مقابلے میں الحاد کو مغربی الحاد کو مغربی الحاد کی میں الحاد کی سب سے بڑی کامیابی سیکولر ازم کا فروغ ہے۔ اور مسلم دنیا میں بڑی کامیابی سیکولر ازم کا فروغ ہے۔ پوری مغربی دنیا اور مسلم دنیا کے بڑے جھے نے سیکولر ازم کو اختیار کرلیا۔ سیکولر ازم کا مطلب ہی ہے کہ مذہب کو گرجے یا مسجد تک محدود کردیا جائے اور کاروبار زندگی کو خالصتاً انسانی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے جس میں مذہبی تعلیمات کا کوئی حصہ نہ ہو۔

مغربی دنیانے توسیکولرازم کو پوری طرح قبول کرلیااوراب اس کی حیثیت ان کے ہاں ایک مسلمہ نظریے کی ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو گرجے کے اندر محدود کرکے کاروبار حیات کو مکمل طور پر سیکولر کرلیا ہے۔ چو نکہ اہل مغرب کے زیر اثر مسلمانوں کی اشرافیہ بھی الحاد کے اثرات کو قبول کر چکی تھی، اس لئے ان میں سے بھی بہت سے

ممالک نے سیکولرازم کوبطور نظام حکومت کے قبول کرلیا۔ بعض ممالک جیسے ترکیاور تیونس نے تواسے تھلم کھلاا پنانے کااعلان کیالیکن مسلم ممالک کی اکثریت نے سیکولرزم اور اسلام کاایک ملغوبہ تیار کرنے کی کوشش کی جس میں بالعموم غالب عضر سیکولرزم کا تھا۔

الحاد کو فروغ جمہوریت کے نظر ہے سے بھی ہوا۔ اگرچہ جمہوریت عملی اعتبار سے اسلام کے مخالف نہیں کیونکہ اسلام میں بھی آزادی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن جمہوریت جن نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے وہ خالصتاً ملحدانہ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد حاکمیت جمہور کے نظر ہے پر قائم ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر عوام کی اکثریت خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے دے تو ملک کا قانون بناکر اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ اس کی واضح مثال ہمیں اہل مغرب کے ہاں ملتی ہے جہاں اپنے دین کی تھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فری سیس، ہم جنس پرستی، شراب اور سود کو حلال کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی مثال شاید ترکی ہی میں مل سکتی ہے یا پاکستان میں زنا بالرضا، ہم جنس پرستی پر آئے دن میڈیا پر ہونے والے پروگراموں میں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح بعض نام نہاد مسلمان اینکرز، سیاستدان اور این جی اوز کے ارکان ان غیر شرعی افعال کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔

اسلام نظریاتی طور پر جمہوریت کے اقتدار اعلیٰ کے نظریے کاشدید مخالف ہے۔اسلام کے مطابق حاکمیت اعلیٰ جمہور کا حق نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔اسلام کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرناشر ک ہے۔سب سے بڑااقتدار (Sovereignty) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر معاملہ مشورے سے طے کریں۔

ہمعیشت: معیشت نے باب میں الحاد نے دنیا کو دو نظام دیے۔ ان میں سے ایک ایڈم سمتھ کا سر مایہ دارانہ نظام یا کیپیٹل ازم اور دو سرا کارل مارکس کی اشتر اکیت یا کمیونزم۔ کیپیٹل ازم دراصل جاگیر دارانہ نظام (Feudalism)ئی کی ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیر دارانہ نظام سے تھوڑ اسا بہتر ہے۔ کیپیٹل ازم میں مارکیٹ کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ اجاتا ہے جس میں ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ دولت کے جتنے چاہے انبارلگا لے۔ جس شخص کو دولت کمانے کے لامحدود مواقع میسر ہوں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور جسے یہ مواقع میسر نہوں وہ فریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا ہوں وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا

اصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتی وصنعتی سر گرمیوں کے لئے قطعی آزاد چھوڑ دیاجائے کہ وہ منافع کے لئے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کر لے، منافع کے حصول کے لئے مذہبی قوانین کے تحت حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں ہونی جاہئے۔ نیزاس معاشی نظام میں سود، ہیمہ، انٹرسٹ وغیرہ کوبنیادی اہمیت حاصل ہے۔

جاگیر دارانہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سرمایہ دار، غریب کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاکر اس کا استحصال کرتا ہے۔ غریب اور امیر کی خلیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو گھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور دوسری طرف کھانے کو دال بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک طرف توایک شخص ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص کو بھو کا سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو علاج کے لئے امریکہ یابورپ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف ڈسپرین خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کے لئے ترقی یافتہ ممالک کی یونیور سٹیوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بچوں کو سرکاری سکول میں تعلیم حاصل دلوانے کے لئے بھی ماں باپ کوفاقے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف استعال شدہ کیڑے خریدنے کے لئے بھی پیپے کا ٹنا پڑتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اس تفاوت کی مکمل ذمہ داری الحادیر ہی نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ اس کا پیشر و نظام فیوڈل ازم ، جو کہ اس سے بھی زیادہ استحصالی نظام ہے۔ اٹھار ہویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد فیوڈل ازم کی کو کھ سے کیپیٹل ازم نے جنم لیاجو کہ امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصال کا ایک نیا نظام تھالیکن اس کا استحصالی پہلوفیوڈل ازم کی نسبت کم تھا کیونکہ وہاں تو بہتر مستقبل کی تلاش میں غریب کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ چونکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے دین کی تعلیمات سے خاصے دور ہو چکے تھے ، اس لئے یہ نظام اپنے پورے استحصالی رنگ میں بنیتار ہا۔ اسلام اپنے دین کی تعلیمات سے خاصے دور ہو چکے تھے ، اس لئے یہ نظام اپنے پورے استحصالی رنگ میں بنیتار ہا۔ پورپ میں کارل مارکس نے کیپیٹل ازم کے استحصال کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی جس میں اس نظام کی معاشی ناہموار یوں پر زبر دست تنقید کی گئے۔ مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینجلز ، جو بہت بڑا المحد فلنفی تھا ، نظام کی معاشی ناہموار یوں پر زبر دست تنقید کی گئے۔ مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینجلز ، جو بہت بڑا المحد فلنفی تھا ، نظام کی معاشی ناہموار یوں پر زبر دست تنقید کی گئی۔ مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینجلز ، جو بہت بڑا المحد فلنفی تھا ، نظام کی معاشی ناہموار یوں پر زبر دست تنقید کی گئی۔ مارکس اور ان کے ساتھی فریڈر ک اینجلز ، جو بہت بڑا المحد فلنفی تھا ، تاریخ کی کار کور و مرکز قرار دیا۔ ان کے نزدیک تاریخ کی تمام جنگیں ، تمام مذاہب اور تمام سیاسی نظام معاشیات ہی کی تاریخ کی تمام جنگیں ، تمام مذاہب اور تمام سیاسی نظام معاشیات ہی کی

پیداوار تھے۔انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا نکار کرتے ہوئے دنیا کوایک نیا نظام پیش کیا جسے تاریخ میں کمیونزم کے نام سے یادر کھاجائے گا۔ کمیونزم کا نظام خالصتاً الحادی نظام تھا۔

کمیونسٹ نظام انفرادی ملکیت کی مکمل نفی کرتا ہے۔اسے اشتر اکی نظام بھی کہا جاتا ہے۔اس میں کوئی بھی کاروبار شخص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قومی ملکیت ہوتی ہے اور سبھی افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں۔اشتر اکیت کی مختلف صور تیں موجودہ دور میں رائج ہیں۔

اس نظام میں تمام ذرائع پیداوار جن میں زراعت، صنعت، کان کنی اور تجارت شامل ہے کو مکمل طور پر حکومت کے کنڑول میں دے دیا جاتا ہے۔ پوری قوم ہر معاملے میں حکومت کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے جو کہ کمیونٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونٹ جدوجہد پوری دنیا میں پھیل گئی۔اسے سب سے پہلے کامیابی موسٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونٹ جدوجہد پوری دنیا میں پھیل گئی۔اسے سب سے پہلے کامیابی روس میں ہوئی جہاں لینن کی قیادت میں 1917ء میں کمیونٹ انقلاب برپاہوااور دنیا کی پہلی کمیونٹ حکومت قائم ہوئی۔دوسرابڑاملک، جس نے کمیونزم کو قبول کیا، چین تھا۔ باقی ممالک نے کمیونزم کی تبدیل شدہ صور توں کو اختیار

کیونزم کی سب سے بڑی خامی ہے تھی کہ اس میں فرد کے لئے کوئی محرک (Incentive) نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے ادارے کے لئے اپنی خدمات کو اعلی ترین انداز میں پیش کرسکے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت کرسکے۔اس کے برعکس کیپیٹل ازم میں ہر شخص اپنے کاروبار کوزیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور اس سے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی اعلی ترین صلاحیتیں استعال کرتا ہے۔ کمیونزم کی دو سری بڑی خامی نفع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی اعلی ترین صلاحیتیں استعال کرتا ہے۔ کمیونزم کی دو سری بڑی خامی سے تھی کہ پورے نظام کو جبر کی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخصی آزادی بالکل ہی ختم ہو کررہ گئی۔اس کا نتیجہ بیہ نکلا کہ سوویت یو نین کی معیشت کمزور ہوتی گئی اور بالآخر 1990ء میں بیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کیپیٹل ازم ہی کو اپنانا پڑا۔ دو سری طرف چین کی معیشت کا حال بھی پتلا تھا۔ چین نے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے کمیونزم کو خیر باد کہہ دیا اور تدریجاً اپنی مار کیٹ کو او پن کرکے کیپیٹل ازم کو قبول کرلیا۔ چین کی موجودہ ترقی کیپیٹل ازم ہی کی مر ہون منت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کیبیٹل ازم اور کمیونزم دونوں نظام ہائے معیشت ہی استحصال پر مبنی نظام ہیں۔ایک میں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے اور دوسرے میں حکومت اپنی عوام کا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کو اپنا کر کمیبیٹل ازم کے استحصالی نقصانات کو کافی حد تک کم کر لیا ہے، لیکن تیسری دنیا جس کی اخلاقی حالت بہت کمزورہ وہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ یہاں ہم الحاد کی تاریخ وافکار کا مطالعہ کررہے ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب ہو گا کہ بچھلی تین صدیوں میں معیشت کے میدان میں الحاد کو دنیا بھر میں واضح برتری حاصل رہی ہے اور دنیانے الحادیر قائم دونظام ہائے معیشت یعنی کمیپیٹل ازم اور کمیونزم کا تجربہ کیاہے۔ کمیونزم تواپنی عمرپوری کرکے تاریخ کا حصہ بن چکاہے ،اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن کمیپیٹل ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مخضر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے ایک خطرہ ہیں۔

کیپیٹل ازم کے نظام کی بنیاد سود پر ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پراجیکٹس کی پیمیل کے لئے وسیع پیانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرمایہ دار کے لئے اتنی بڑی رقم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگراس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہوتواسے ایک ہی کاروبار میں لگانے سے کاروباری خطرہ (Risk) بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک کاروبارا گرناکام ہوجائے تو پوری کی پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگروہی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف منصوبوں میں لگائی جائے توایک منصوبے کی ناکامی سے پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور تمام کے تمام منصوبوں کے ڈو بنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Finance)کی اصطلاح میں ہوتا اور تمام کے تمام منصوبوں کے دو بنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Diversification کہاجاتا ہے۔

Financial ان بڑے بڑے پراجیکٹس کے لئے رقم کی فراہمی کے لئے دنیا نے Intermediaries کو میں کے لئے دنیا نے Intermediaries کا نظام وضع کیا ہے۔ اس در میانی واسطے کا سب سے بڑا حصہ بینکوں پر مشتمل ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چھوٹی چھوٹی بچت کی رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سودادا کرتا ہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بچتوں کو ملاکر بہت بڑی تعداد میں فنڈا کٹھا کر لیاجاتا ہے جوانہی سر مایہ داروں کو پچھ زیادہ

شرح سود پر دیاجاتا ہے۔ مثلاً اگر بینک عوام کو 8% سود کی ادائیگی کر رہاہے تو سرمایہ دار سے 10% سود وصول کر رہا ہوگا۔اس2% میں بینک اینے انتظامی اخراجات پورے کر کے بہت بڑامنا فع بھی کمارہاہو تاہے۔

سر مایہ دار عموماً پنے سر مایے کو ایسے کار وبار میں لگاتے ہیں جواس سر مایے پر بہت زیادہ منافع دے سکے۔اگر ہم دنیا بھر کی مختلف کمپنیوں کی سالانہ رپورٹس (Annual Reports) کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں ایسے کار وبار بھی ملیں گے جن میں مالانہ بلکہ اس سے بھی ملیں گے جن میں محاول سالانہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔اس منافع کا ایک معمولی ساحصہ بطور سودان غریب لوگوں کے جصے میں بھی آتا ہے جن کا سر مایہ دراصل اس کار وبار میں لگا ہوتا ہے۔

اس کوایک مثال سے اس طرح سمجھ لیجے کہ بالفرض ایک سرمایہ دار کسی بینک سے ایک ارب روپے 10% سالانہ نثر حسود پر لیتا ہے اور اس سرمائے سے پچاس کروڑروپے سالانہ نفع کما تاہے۔ اس میں سے وہ دس کروڑ بینک کو بطور سود ادا کرے گا اور بینک اس میں سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڑ روپے اپنے کھاتہ داروں بطور سود ادا کرے گا اور بینک اس میں سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڑ روپے اپنے کھاتہ داروں (Deposit Holders) کو ادا کرے گا۔ چونکہ یہ کھاتہ دار بہت بڑی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے اپنی تھوڑی تعداد میں ہوں کے جنہوں کے اپنی سے جرایک کے جھے میں چند ہزار یا چند سوروپے سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی ہوگی ، اس لئے ان میں سے جرایک کے جھے میں چند ہزار یا چند سوروپے سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے سرمایہ دار ، عام لوگوں کو چند ہزار روپے پرٹر خاکران کا پیسہ استعال کرتا ہے اور اس عیسے سے خود کروڑوں روپے بنالیتا ہے۔

اس مثال سے بہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جاگیر دارانہ نظام میں جاگیر داریامہاجن غریبوں کو سود پررقم دے کران کا استحصال کیا کرتا تھا، اسی طرح سرمابہ دارانہ نظام میں سرمابہ دارغریبوں سے سود پر رقم لے کران کا استحصال کرتا ہے۔ عوام الناس بھی تھوڑ اساسود کھا کر جہاں اپنی دنیاو آخرت خراب کرتی ہے وہاں اپنی رقم کاروبار میں نہ لگا کراس کی ویلیو کم کرتی ہے، وہ لاکھ بینک میں پڑا نہ لگا کراس کی ویلیو کم کرتی ہے، وہ لاکھ جس سے پچھ سال پہلے کافی چیزیں خریدی جاسکتی تھیں وہی لاکھ بینک میں پڑا چند ہزار کے برابر ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے مہاجی سود کاسلسلہ بھی اس نظام میں پوری طرح جاری ہے جس میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے مائیکرو فنانسنگ Micro-Financing کاسلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے میں 36% سالانہ کے حساب سے سود بھی وصول کیا جارہا ہے۔ اس سود میں سے صرف 8-10% اپنے کھاتہ داروں کوادا کیا جارہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک اور پہلوجوئے کافروغ ہے۔ یہ لعنت فیوڈل ازم میں بھی اسی طرح پائی جاتی تھی۔ دنیا بھر میں جواکھیلنے کے بڑے بڑے ادارے قائم کئے جاچکے ہیں۔ سٹاک ایک چینج، فاریکس کمپنیز اور بڑی بڑی کیپیٹل اور منی مارکیٹس ان کیسینوز کے علاوہ ہیں جہاں بڑی بڑی رقوم کاسٹہ کھیلا جاتا ہے۔ کھر بوں روپے سٹے میں برباد کر دیے جاتے ہیں مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کاکسی کو خیال نہیں آتا۔ ان کیسینوز میں جوئے کے ساتھ ساتھ بے حیاتی ہیں مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کاکسی کو خیال نہیں آتا۔ ان کیسینوز میں جوئے کے ساتھ ساتھ بے حیاتی ہوری کو وغ مل رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے جوئے اور بدکاری کے مراکز بھی حیاتی جانچے ہیں۔ سوداور جواالی برائیاں ہیں جن کا تعلق الحاد کی اخلاقی بنیادوں سے قائم کیا سکتا ہے۔

ہ اخلاق اور معاشرت: الحاد کے اثرات سے جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، وہ اخلاقِ انسانی اور نظامِ معاشرت ہے۔ اگر کوئی ہے مان لے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے جہاں اسے اپنے معاشرت ہے۔ اگر کوئی ہیر سوائے حکومتی قوانین یامعاشرتی دباؤ کے کوئی چیز دنیا میں اسے کسی برائی کو اختیار کرنے سے کئے کا حساب دینا ہوگا تو پھر سوائے حکومتی قوانین یامعاشرتی دباؤ کے کوئی چیز دنیا میں اسے کسی برائی کو اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پھر اس کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں زیادہ دولت اور اس سے لطف اندوز ہونا ہی رہ جاتا

اگرکسی کو یقین ہوکہ کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا تو پھر کیا حرج ہے کہ اگروہ اپنے کسی بوڑھے رشتے دارکی دولت کے حصول کے لئے اس کو زہر دے دے ؟ اگروہ اتناہوشیار ہوکہ بولیس اس کا سراغ نہیں لگاسکتی تو پھر لاکھوں روپ کے حصول کے لئے چند بم دھاکے کرکے دہشت گرد بننے میں کیا حرج ہے ؟ قانون سے جھپ کر کسی کی عصمت دری سے اگر کسی کی درندگی کی تسکین ہوتی ہے تو اس میں کیار کاوٹ ہے ؟ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے بچوں کو اغوا کر کے ، ان سے زیادتی کر کے ، انہیں قتل کر کے تیزاب میں گلاسڑاد سے میں آخر کیا قباحت ہے ؟ اپنی جھتیج کامال ہڑپ کر جانے سے آخر کیا فرق پڑتا ہے ؟ جھوٹا کگیم داخل کر کے اگر کسی کو اچھی خاصی جائیداد مل سکتی ہے تو کوئی ایسا کیوں نہ کرے ؟ کسی کو اپنی کاڑی کے لیے کیا خرکیا فرق پر باد کرنے کی آخر کیا ضرورت

ہے؟ جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لئے اگر کوئی اپنی بہن یا بٹی پر کاروکاری کا الزام لگا کراسے قتل کرد ہے تو کیا قیامت بر پاہو جائے گی؟ اپنے دشمنوں کی بہو بیٹیوں کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھمانے پھرانے سے اگر کسی کے انتقامی جذبات سر دیڑتے ہیں توابیا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اپنی لاگت (Cost) کو کم کرنے کے لئے اگر کوئی خوراک یادویات میں ملاوٹ بھی کرد ہے اور خواہ چند لوگ مر بھی جائیں تو کیا ہے، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیر ہاندوزی یادویات میں ملاوٹ بھی کرد ہے اور خواہ چند لوگ مر بھی جائیں تو کیا ہے، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیر ہاندوزی کرے اگر کسی کے مال کی قیتیں چڑھ سکتی ہیں تو وہ ایسا کیوں نہ کرے؟ اگر تیزر فتاری میں کسی کو مزہ آتا ہے تو کیا فرق بڑتا ہے اگر اس سے کوئی ایک آدھ آدمی مر جائے یا بھیشہ کے لئے معذور ہو جائے، است مزے کے لئے ایک آدھ بندہ بارنا کونیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کسی کے نظریات سے اختلاف کرے تواسے گولی مارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر یہ سب مارنا کونیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کسی کے نظریات سے اختلاف کرے تواسے گولی مارنے میں کیا قباحت ہے؟ یا پھر یہ سب نہ بھی ہو تو کوئی اپناوقت معاشر ہے کی خدمت میں کیوں لگائے، وہ اپنے وقت کوزیادہ سے زیادہ ماکر ملک و قوم حصول میں ہی کیوں نہ خرج کرے؟ اگر کوئی اپنے جرم کو چھپا سکتا ہو تو پھر سرکاری سودوں میں کمیشن کھا کر ملک و قوم کو نقصان پہنچانے میں کیا چیز مانع ہے؟

یہ وہ مثالیں ہیں جوروزانہ ہمارے سامنے اخبارات میں آتی ہیں۔ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ہم وحثی در ندوں کے در میان اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن پر انسان اور مسلمان ہونے کا محض لیبل لگا ہوا ہے۔ کم و بیش اسی قشم کے واقعات تیسری دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مسلم دنیا پر بھی الحاد کے یہ افکار غالب آ بھے ہیں۔ایساتو نہیں ہوا کہ مسلمان تو حید، رسالت اور آخرت کا تھلم کھلاا نکار کر دیں لیکن عملی طور پر ہم ان حقیقتوں سے غافل ہو بھی ہیں۔ہمارامیڈیا، بعض سیاستدان،اینکرز این جی اوز ہماری عوام کو بے حس بنار ہم بیں کہ ناموس رسالت پر اگر کوئی جملہ کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے مسلمانوں کو اس بارے میں تاہوں نہیں لینا چاہیے اگر چہ قانون خاموش تماشائی بنتا رہے اور مسلمان اپنی آئے کھوں کے سامنے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی عزت کو پیمال ہوتے دیکھتے رہیں، پھرا گر کوئی غیر ت مند مسلمان ممتاز قادری کی طرح فتہ کوختم کرے تواس پراعتراض شروع کر دیے جائیں کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔

یو نہی شرعی احکام بالخصوص حدود کے مسائل سے استہزا کیا جاتا ہے لوگ آرام سے بیٹھے پرو گرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ میڈیاپر کیا ہور ہاہے۔گانوں میں اللّه عزوجل کی ذات پر سرعام اعتراض کیا جاتا ہے، محبوب کو معاذ اللہ خدا بنادیا جاتا ہے، فر شتوں، جنت و دوزخ، حوروں کا مذاق اڑا یا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کی غیر ت ایمانی کمبی تان کر سوئی ہوئی ہے بلکہ اب تو سوسو کر مرنے کے قریب ہے۔

الحاد کے اخلاقی اثرات بڑے واضح طور پر تیسری دنیا میں تودیکھے جاسکتے ہیں لیکن دنیا کے ترقی یافتہ حصے میں یہ اثرات استے نمایاں نہیں۔ چیرت کی بات یہ ہے کہ الحاد کی تحریک کوسب سے پہلے فروغ مغرب میں حاصل ہوالیکن وہاں کے لوگوں کا اخلاقی معیار تیسری دنیاسے نسبتا گہتر ہے۔ لیکن مذہبی احساسات مغربیت میں کئی سالوں پہلے کے فوت ہو چکے ہیں ،اب یور پین ممالک میں یہ حال ہے کہ خداسمیت کسی بھی بزرگ ہستی جیسا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف بھی کوئی آزادی رائے کا حق رکھتے ہوئے جو مرضی کہہ دے عیسائی پادری اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ یہی نظام رفتہ رفتہ مسلم ممالک میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ نظام لانے کے لیے دہریوں کے پاس سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔

کوئی بھی فلسفہ یا نظام حیات سب سے پہلے معاشر ہے کے ذبین ترین لوگ تشکیل دیے ہیں اور پھر اسے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے معاشر ہے کے ذبین طبقہ میں پھیلاتے ہیں جے عرف عام میں اشر افیہ (Elite) کہتے ہیں۔

یہی طبقہ معاشر ہے میں تعلیم وابلاغ کے تمام ذرائع پر قابض ہوتا ہے۔ اس فلفے یا نظام حیات کو قبول کرنے کے بعد یہ اسے عوام الناس تک پنچاتا ہے۔ عوام ہر معاملے میں اسی اشر افیہ کے تابع ہوتے ہیں، اسلئے وہ اسے دل وجان سے قبول کر لیتے ہیں۔ اہل مغرب میں الحادی نظریات کے فروغ میں جن ذبین افراد نے حصہ لیاوہ اخلاقی اعتبار سے کوئی گرے کر لیتے ہیں۔ اہل مغرب میں الحادی نظریات کے فروغ میں جن ذبین افراد نے حصہ لیاوہ اخلاقی اعتبار سے کوئی گرے پڑے لوگ نہ تھے، انہوں نے خود کو انسانی اخراد کی حیثیت سے پیش کیا۔ جدید دور میں الحاد کی تحریک نے اپنانام انسانی تحریک السلام انسانی تحریک سیکولر ہیومن ازم کے بانی پال کرٹز اپنی حالیہ تحریر میں لکھتا ہے: ''جمیں تیسری طرف جو جنگ لڑنا ہے وہ انسانی اخلاقیات کی جنگ ہے۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آخر تک اخلاقی انقلاب ہی انسانیت کے مستقبل کی ضانت دیتا ہے۔ بہی آخرت کی نجات یا جنت کے عقیدے کے بغیر انسانی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی اقدار کو مشاہدے اور دلائل کی بنیاد پر پر کھیں اور نتائج کی روشنی میں اپنی اخلاقی اقدار میں تبدیلی کرنے پر تیار رہیں۔ ہمارا طریقہ عالمی (پلینیٹری) ہے جیساکہ

#### باب ہفتم: دہریت

#### Humanist Manifesto 2000

میں زور دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیارے زمین پر ہر انسان بالکل برابر حیثیت رکھتا ہے۔ اخلاق کے ساتھ ہماری وابستگی یہ ہے کہ عالمی برادری میں ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں اور ہم اپنے مشتر کہ گھر یعنی اس زمین کی حفاظت کریں۔ انسانی اخلاقیات فرد کی آزادی، پرائیولیی کے حق، انسانی آزادی اور ساجی انصاف کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس کا تعلق پوری نسل انسانیت کی فلاح و بہود سے ہے۔ "

ان فلسفیوں نے انسانی حقوق اور انسانی اخلاق کو اپنے فلسفے میں بہت اہمیت دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں اخلاقی شعور نسبتاً بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ بالعموم جھوٹ کم بولتے ہیں ، اپنے کار و بار میں بددیا نتی سے اجتناب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا استحصال کم کرتے ہیں، فرد کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، پتیموں اور اپا بچوں کے لئے ان کے ہاں منظم ادارے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ان کی سوچ عموماً معقولیت (Rationality) پر مبنی ہوتی ہے، وہ عقل ودانش کی بنیاد پر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاد پر کوئی کسی کو گولی نہیں مارتا، علم ودانش کا دور دور ہیں۔ ہے، اشیاء خالص ملتی ہیں اور ظلم و جرکے خلاف آوازا ٹھانے والے ادارے بہت موثر ہیں۔

ایسائھی نہیں ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ بہت ترقی کر چکے ہیں، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ انسان فوبیوں کے ساتھ اساتھ ان لوگوں میں بہت ہی اخلاقی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، جنسی بے راہ روی ان کے ہاں عام ہے، ان کی اکثریت طرح طرح کے نشے میں سکون تلاش کرتی نظر آتی ہے، ان میں تشد دکار جحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نیشلزم کا جذبہ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ اپنی قوم کے افراد کے لئے توابریشم کی طرح نرم ہیں اور ہر اخلاقی اصول کی پیروی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ہو تو وہاں انسانی حقوق کے تمام سبق یہ بھول جاتے ہیں۔

جب یہ الحادی نظریات اہل مغرب سے نکل کر مشرقی قوموں میں آئے تواشرافیہ کے جس طبقے نے انہیں قبول کیا، بد قشمتی سے وہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پست تھا۔ جب یہ طبقہ اور اس کے زیر اثر عوام الناس عملی اعتبار سے الحاد کی طرف مائل ہوئے توانہوں نے تمام اخلاقی حدود کو پھلانگ کر وحشت اور درندگی کی بدترین داستانیں رقم

کیں۔ دور جدید میں اس کااندازہ محض روزانہ اخبار پڑھنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مغربی ملحدین میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ تو مسلمانوں نے پوری طرح اختیار کرلیس لیکن ان کی خوبیوں کا عشر عشیر بھی ان کے جھے میں نہ آیا۔

الحاد کے معاشر تی اثرات میں ایک بڑاواضح اثر خاندانی نظام کا خاتمہ اور فری سیس کا فروغ ہیں۔ جنسی زندگی سے متعلق آ داب انسان کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہی نے بتائے ہیں اور اس ضمن میں ہر قشم کی بے راہ روی کا خاتمہ کیا ہے۔ جب ایک شخص انہی کا انکار کر دے تو پھر اس کی راہ میں ایسی کو نسی رکاوٹ ہے جو اسے دنیا کی کسی بھی عورت سے آزادانہ صنفی تعلقات سے روک سکے۔ بلکہ یہ کہنازیادہ مناسب ہوگا کہ پھر ماں ، بہن اور بیٹی کا تقدس پیامال کرنے بھی کیا حرج رہ جاتا ہے ؟ اس کے بعد اگر نئی نئی لذتوں کی تلاش میں مر دمر دوں کے پیاس اور عور تیں عور توں کے باس حائیں تواس میں کیا قیاحت رہ حاتی ہے ؟

الحاد کا یہ وہ اثر ہے جے مغربی معاشر وں میں پوری طرح فروغ حاصل ہوا۔ دور غلامی میں خوش قسمتی سے مسلم د نیاالحاد کے ان اثرات سے بڑی حد تک محفوظ رہی لیکن بیسویں صدی کے رابع آخر میں میڈیا کے فروغ سے اب بیاثرات بھی ہمارے معاشر وں میں تیزی سے سرایت کررہے ہیں۔ جہاں جہاں بیاں یہ فری سیس پھیل رہاہے وہاں وہاں اس کے نتیج میں ایک طرف توایڈ زسمیت بہت ہی بیاریاں پھیل رہی ہیں اور دوسری طرف خاندانی نظام کا خاتمہ بھی ہورہا ہے جس کے نتیج میں کوئی نہ تو بچوں کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی بوڑھوں کی خبرگیری کرنے کو۔ کڈز ہومز میں پلنے والے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تواسی ہے راہ روی کا شکار ہو کریہ ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے اور مکافات عمل کے نتیج میں یہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خبرگیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ بھے اولڈ ہومز میں داخلہ بھی اسی کوماتا ہے جس کی اولاد پچھ فرما نبر دار ہواوراس اولڈ ہوم کا خرچ اٹھا سکے ۔ ان کی زندگی اب کڈز ہوم سے شر وع ہو کر اولڈ ہوم پر ختم ہو جاتی ہے۔

معاشرتی اور معاشی اعتبار سے الحاد نے مسلم معاشر وں کو جس اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ دنیا پرستی کا فروغ ہے۔ دنیا پرستی کا فلسفہ مغربی اور مسلم دونوں علاقوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جب انسان عملی اعتبار سے آخرت کی زندگی کا انکار کردے یعنی اس کے تقاضوں کو مکمل طور پر فراموش کردے تو پھر دنیاوی

زندگیاس کی سر گرمیوں کا مقصد بن جاتی ہے۔ مغربی معاشر وں پر تو کسی تبصرے کی ضرورت نہیں کیکن ہمارے اپنے معاشر وں میں جس طرح دنیاپر ستی کی بھیڑ جال شر وع ہو چکی ہے،وہ ہماری پستی کی انتہا ہے۔

ایک طرف تواپ اوگ ہیں جن کی اخلاقی تربیت بہت ناقص ہے اور وہ ہر طرح کے جرائم میں مبتلا ہیں لیکن ان کے برعکس ایسے لوگ جن کی اخلاقی قدریں کافی حد تک قائم ہیں، دنیا پرستی کے مرض میں کس حد تک مبتلا ہو پچک ہیں، اس کا اندازہ صرف ان کی چو ہیں گھٹے کی مصروفیات سے لگا یاجا سکتا ہے۔ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگ جن کی اخلاقی سطح معاشرے کے عام افر ادسے بلند ہے ، روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کاروباریاد فاتر کی طرف پلے جاتے ہیں۔ ان میں سطح معاشرے کے عام افر ادسے بلند ہے ، روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کاروباریاد فاتر کی طرف تولے جاتے ہیں۔ ان میں کی حب ہمت کم ایسے ہوں گے جود فتری او قات کے فور آبعد واپس آجاتے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ترقی کے لئے لیٹ سٹنگز کار جمان بڑھتا جارہا ہے اور عام طور پر لوگ آٹھ نو بج تک د فتر سے اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد گھر واپس آکر کھانا کھانے، گی وی دی چھٹے اور اہل خانہ سے کچھ گفتگو کرنے میں گیارہ بارہ بڑے آرام سے نج جاتے ہیں۔ سوتے سوتے ایک یادون میں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بجے تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر دفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بالعوم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بجے تک بیدار ہوتے ہیں اور پھر دفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ چھٹی کادن عموماً ہفتے ہمرکی نیند پوری کرنے اور گریا و مسائل میں نکل جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کوراضی کرنے ، دین سکھنے ، اپنی اخلاقی حالت بلند کرنے اور دین کے نقاضے پورے کرنے کے لئے کتاوقت نکال سکتے ہیں؟

افسوس ہے کہ اس ترقی کو حاصل کرنے کے لئے جو زیادہ سے زیادہ بیں پچیس سال تک کام دے گی، ہم لا محدود سالوں پر محیط آخرت کی زندگی کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے کاروبار میں بیس روپے منافع کمانے کی دھن اربوں روپے کے سرمائے کا نقصان کرلے یا پھر دریا کی تہہ میں پڑے ہوئے ایک روپے کے سکے کو حاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپے کی دولت بھینک کر دریا میں چھلانگ لگادے۔

## باب ہفتم: دہریت

#### اسلام اوردهريت كانقابلي جائزه

اسلام میں دہریت کی علمی حوالے سے کوئی راہ نہیں ہے کیو نکہ اسلام ایک خود ساختہ دین نہیں جس کار «
سائنس یافلنفے سے ہو جائے۔ یہ دین اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے جس نے انسان کو عقل و علم عطافر مایا ہے ،
عقل و علم کو بار ہا یہ احساس دلایا کہ وہ مخلوق ہے اور ان کے سامنے تخلیق کے اعلیٰ شاہکار کور کھ کریہ منوایا کہ کوئی خالق ہے جس نے انسانی جسم کے اندر اور جسم کے باہر کائنات کو بسایا ہے۔ للذا مخلوق کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے علم کو حرف آخر سمجھتے ہوئے خالق کا انکار کردے۔ سائنس دانوں اور فلسفیوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ عیسائیت کی طرح دین اسلام کو بھی اپنے علم و شخیق کے ذریعے غلط ثابت کردیں لیکن ہر مرتبہ ان کو یہ اعتراف کرنا پڑا اسلام کی حقانیت ہر جگہ شابت ہے۔ اس اعتراف کئی سائنسدانوں نے زبان سے اداکر کے کلمہ پڑھ لیا اور کئی اسلام کی تعریف کی حد تک محدود رہے اور دہریے سب بچھ جاننے کے باوجود گونگے بہرے ہوگئے۔

لبرازم، سیکولرازم، دہریت میں سوائے بربادی کے پچھ نہیں۔ یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے چندمزوں کی خاطر لوگوں کو جہنم کے ابدی عذاب کا حقدار بنادیا ہے۔ فلاح وکا مرانی اگرہے تو فقط اسلام میں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں دین ہویاد نیا ہر شعبہ میں ایسی راہنمائی ہے جو کسی فرد کی ایجاد نہیں بلکہ اللہ وحدہ لاشریک کے نافذ کر دہ احکام ہے جس پر عمل پیرا ہونے میں بنی انسان کی ترقی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو بھی قانون اللہ عزوجل اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہے لوگوں نے اس قانون سے سوائے خسارے کے پچھ نہیں پیا۔ قوانین اسلام پر عمل پیرا ہوکر مسلم حکمر انوں نے مدینہ شہر سے نکلے ہوئے ایک دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کر دیا اور ترقی کے وہ زینے کہ آج بھی لوگ اس تاریخ کوپڑھ کر حیران ہوجاتے ہیں۔

جوں جوں نااہل حکمر انوں مغربیت کے دلدادہ مشہور شخصیات نے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈالااور مغربی تہذیب کو ترقی کا معیار سمجھ لیا تب سے ہم دن بدن پستگی میں چلے جارہے ہیں اور بے شرمی کی انتہاء یہ ہے کہ اس معاشرے کو پستگی کے طرف لے جانے والے یہ خود بے دین لیڈرز،اینکرز،سوشل ورکر زلوگ ہیں لیکن الٹاالزام مولویوں پر ڈال کرلوگوں کومزید دین سے دورکررہے ہیں۔

اب توالیالگتاہے کہ حکمر انوں اور میڈیانے یہ ٹھان کی ہے کہ مذہب اور مذہبی شخصیات کوایک کونے میں لگا کر سیاست اور معاشرے کو مذہب سے آزاد کرناہے۔ سیاسی امور میں مذہب کوریاست سے الگ کرنے کو سیکولرازم کہتے ہیں، سیکولرریاست میں ایک فروریاستی قوانین کے سواکسی دوسری چیز کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ نجی زندگی میں بالکل آزاد ہوتا ہے، لیکن استعار اور سرمایہ دارانہ نظام کے اس دور میں بہت سی اصطلاحات اور الفاظ کوان کے حقیقی معنوں سے عاری کرکے اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعال کیا جارہا ہے۔ لیکن اسلام اس آزادی کا قائل نہیں جس میں انسان کی اخلاقیات اور معاشرتی امن کی ہربادی ہوجائے۔اسلام دہریوں کی طرح چاردن کی زندگی کوانجوائے کرنے کا ذہن نہیں دیتا ہے۔

آج الحادوسيولرزم جو آزادى زندگى كے نام پرافكار تيزى كے ساتھ مسلم ممالک ميں پھيل رہے ہيں يہ وہ افكار ہيں جنہوں نے پورے بورپ خوداس قسم كى آزادى سے بيں جنہوں نے پورے بورپ خوداس قسم كى آزادى سے نگ ہے ليكن ''كل جديد لذيذ ، و بن معاشر تى اور اخلاقى اعتبار سے تباہ كرديا ہے۔ يورپ خوداس قسم كى آزادى سے نگ ہے ليكن ''كل جديد لذيذ ، و بن چيز لذيذ ہوتى ہے ) كے تحت ہمارے بعض پڑھے ليھے تار تخ سے جاہل لوگ يورپين تہذيب كو پيند كرتے ہيں اور اس كے فروغ ميں كوشاں ہيں ليكن جب يہ بڑھا ہے ميں جائيں گے اور ان كى اولاد ان كى اولاد ان كى اور ان كى اين اولاد ان كے مرنے كى تمنا كرے گى تاكہ ہميں جائيداد ملے اس وقت ان كو اسلامى قدر وں كا حساس ہوگاليكن اس وقت ان ہوں نے نہ صرف اپنى ذات اور اولاد كا بيڑ ہ غرق كرديا ہوگا بلكہ كثير عوام ان كى جب نہوكى ہوگى۔

اسلام ہمیں اسلامی انداز میں ایک پاکیزہ زندگی گزار نے کا درس دیتا ہے اور ہم پر بیہ عیاں کرتا ہے کہ جن ہستیوں نے اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری آج دنیاان اولیائے کرام کی عظمت کے گیت گاتی ہے۔
لیکن سیولرزم سے متاثر ہو کر جس طرح اپنے کر دار وعمل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کو 'دنیا دپرستی'' گھہرایا جاتا ہے ، نبوی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے لئے معیار بنانے کو دقیانوسی اور رجعت پہندی قرار دیا جاتا ہے ، غاصب اور قابض قوتوں کے خلاف جدوجہد کو دہشت گردی اور شدت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے ، وہ وقت دور نہیں جب مسلمان دین سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا فضول کام سمجھیں گے پھر جب زندگی کے مسلمان دین سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا فضول کام سمجھیں گے پھر جب زندگی کے

کسی موڑ پر چاہیں گے کہ کوئی ہمیں صحیح اسلامی تھم بیان کردے لیکن کوئی ملے گا نہیں اور اس حدیث پاک کی تصدیق ہوگی جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چودہ سوسال قبل کی تھی چنانچہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے ''عَنْ عَبُلِ الدَّ حَمَنِ بُنِ أَبِی بَکُرَةَ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ بَهُولُ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّیَهَ: تَعَلَّمُوا الْقُرُ آنَ، وَعَلِّمُوهُ النّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهَا النّاسَ، أَوْشَكَ أَنْ يَأْنِي عَلَى النّاسِ زَمَانٌ يَغَتَصِدُ مَ بُحِلَانِ فِي الْفُرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَغُصِلُ بَيْنَهُمَا'' ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھواور لوگوں کو اسکی تعلیم دو، فرائض میں جھگڑا سیکھواور لوگوں کو اسکی تعلیم دو۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گاکہ دو آدمی فرائض میں جھگڑا سیکھواور لوگوں کو اسکی تعلیم دو۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گاکہ دو آدمی فرائض میں جھگڑا سیکھواور لوگوں کو اسکی تعلیم دو۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گاکہ دو آدمی فرائض میں جھگڑا سیکھواور لوگوں کو ایسانہ ملے گاجوان میں (قرآن وسنت کی روشنی میں) فیصلہ کروادے۔

(المعجم الاوسط للطير اني، باب العين، من اسمم على، جلد 4، صفحه 237، حديث 4075، دار الحرمين، القاهرة)

آج جس طرح المام مسجد کو اپناغلام سمجھ لیا گیا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں اس بیچارے کو چار پانچ ہزار روپی تنخواہ دے کر گویالو گوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ اپنے بچوں کو مولوی نہ بنانا کیونکہ اس شعبہ میں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں اگرچہ لاکھوں روپے لگاکر MBA،C.A کرواکر سودی حساب کتاب والی نوکری کروادینا۔ اگریہی عالی نہاتواب تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی مل جاتا ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا بھی نہیں ملے گا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہوا مولوی کے اور ان کا جاتا ہے عنقریب ایسا ہوگا کہ اس طرح کا بھی نہیں ملے گا۔ پھر بھی ایک حافظ قرآن کے پیچھے نماز باجماعت پڑھتے تھے اور ان کا جنازہ بھی ایک داڑھی والے مولوی نے پڑھا یا تھا۔ پھر اس حدیث پاک کی تصدیق ہوگی جس کی پیشین گوئی آقاد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے پچھ یوں کی تھی '' ترجمہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھی '' ترجمہ: لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نماز کے لئے کھڑے اور کوئی امام نہ ملے گاجوان کی امامت کرے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوق، اقامة الصلوق والسنة نبھا، مایجب علی الامام، جلد 1، صفحہ 314، حدیث 982، دار إحیاء الکتب العربیة، الحلبي) آج الحادی سوچ میڈیا کے ذریعے ہمارے تک جس طرح پہنچ رہی ہے کہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزار و، ہرکسی کو جیسی مرضی بات کرنے کاحق ہے لیکن جب کوئی مولوی دین کی بات کرتا ہے تواس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو بھی اپنی بات کرنے کی آزادی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے ؟ ایک سیولر دین کے خلاف بولے تو آزادی اور ایک دیندار اس کے مقابل میں اللہ کا فرمان پیش کرے تو وہ شدت پسند! آخر مختلف مذاہب کے پیر و کاروں کے در میان امتیازات کیوں روار کھے جاتے ہیں؟ مسلمانوں کو مذہبی امتیازات کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اگر عیسائیت پر یقین رکھنے والا فرد گردن میں صلیب لئے تاہے تو اس پر کوئی طعن نہیں، اس کے برعکس اگر اسلام کی پیروی کرنے والوں میں سے کوئی اسلامی شعائر کو اپناتا ہے تو کوئی دلیل یا ثبوت تو کجا! قرائن کے بغیر ہی اس کے خلاف الزامات کا طومار باندھ دیا جاتا ہے۔ مغربی ریاستوں کے اندر جو اپنے آپ کو سیکو لرازم کا علمبر دار سیحھتی ہیں کسی بھی مذہب کا پیروکارا پنی مذہبی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان خاتون نے اگر سر پر سکار ف اوڑھ لیا توریاستی مشینریوں اور ذرائع فی میں ایک طرح کا بھونچال آجاتا ہے۔

مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے امتیازی سلوک برتے کے باوجود، دوغلا پن کسے یاسو بھی سمجھی پالیسی کہ سیکولرازم کی حامل ریاستوں کی لغت ہیں انتہا پہندی اور اسلام دونوں متر ادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ تنگ نظری اور اسلامی فکر وعقائد کیساں باور کئے جاتے ہیں۔ انہیں دہشت گرد کا لفظ سنتے ہی دما فی سکرین پر مسلمان کا تصور جھلملانے لگتاہے۔ حالا نکہ امرِ واقعہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ ان نمیالات کا حقیقت کے ساتھ سرے سے تعلق ہی نہیں۔
لگتاہے۔ حالا نکہ امرِ واقعہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ ان نمیالات کا حقیقت کے ساتھ سرے سے تعلق ہی نہیں۔
لیکن دہریوں کے پاس دین اسلام کے خلاف کوئی علمی دلیل نہیں سوائے زبروستی و جھوٹ کے جس کے ذریعے ایک مسلمان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو دقیہ نوسی سمجھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے، امیر طبقہ کے بعض لوگ مولویوں کو جابل و حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے کو اپنی شان ہیں تو ہین جانتے ہیں۔ اب تو دین پر چپانا مسلمانوں کے لیے ایسا بنادیا گیا ہے حسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کو کلہ ہاتھ میں لینادین پر چلنے سے آسان ہوگا جنانی منان میں فرمایا گیا کہ کو کلہ ہاتھ میں لینادین پر چلنے سے آسان ہوگا دین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البحب ہدینہ کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، دنیا کے بدلے دین کو یہجے گا۔ کم لوگ دین کو اس طرح الدجہ بی ہوں گے جسے کو کہ م توگ دین کو اس طرح کو سے ہوں گے جسے کو کہ کم لوگ دین کو اس طرح کو سے ہوں گے جسے کو کہ کم لوگ دین کو اس طرح کو سے ہوں گے جسے کو کہ کم لوگ دین کو اس طرح کو سے ہوں گے جسے کو کہ کہ کو کہ کم کو کہ کی میں تھا ہوں ہو ہوں گے جسے کو کہ کم کو کہ کم کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کم کو کہ کی کو کہ کو کہ کم کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کم کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کر ک

(مجمع الزوائل، كتاب الفتن، باب في أيام الصبر وفيمن يتمسك بدينه في الفتن، جلد 7، صفحہ552، حديث 12214، دار الفكر، ببروت)

يستخفي الهنافق فيكم اليوم" ترجمه: لو گول يرايك وقت ايباآئے گاكه مومن اپناايمان ايسے چھيائے گا جيسے آج منافق حیصیاتاہے۔ (كنز العمال، كتاب الفتن، الفصل الثالث ، جلد 11، صفحہ 77، حدیث 31111، مؤسسة الرسالة ، بیروت ) دہریت اور سیکولرزم میں سب سے بڑی کشش سیکس ہے جس کی اسلام سختی سے مذمت کرتا ہے کیونکہ بے حیائی کئی اخلاقی اور معاشر تی خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن ہماراالمیہ بہ ہے کہ میڈیانے چند سالوں میں بے حیائی کواتنا فروغ دیاہے کہ آج سے پندرہ ہیں سال پرانے دوراور موجودہ دور میں زمین آسان کافرق آ گیاہے۔اب تور مضان اور علاوہ رمضان کے دین کے نام پر جویر و گرام ہوتے ہیں ان میں دین کم اور بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اشتہار ایسانہیں جس میں بے بردہ عورت نہ ہو، فلمیں ڈراموں میں عور توں سے ناجائز تعلقات رکھنے کی اس طرح تر غیب دی جاتی ہے کہ جیسے اس میں کو ئی حرج نہیں۔ پھر رہی سہی کسر میڈیاپر آنے والے ان ساشندانوں اور ابن جی اوز کے سریرامان نے پوری کردی که زنا بالرضا کو قانونا جائز کرنے پر زور دیا جارہاہے۔ یہی سلسلہ چاتارہاتو وہ دن دور نہیں کہ اسلامی ممالک میں بھی سرعام زناہو گااور کو ئی اسے بُرانہ سمجھے گااور نہ روکنے کی قدرت رکھتا ہو گا۔اُس وقت نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اِس فرمان کی تصدیق ہو گی کہ حضر ت ابوہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر وی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ''البرأة نهادا جهارا تنکح وسط الطربیق لاینکر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئن الذي يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فیکم''ترجمہ: عورت دن دھاڑہے سرعام سڑک کے در میان زنا کروائے گی کوئی ایسانہ ہو گاجواسے منع کرے ،جو صرف راستے سے تھوڑا بٹنے کو کیے گاوہان میں ایسا(نیک) ہو گا جیسے (صحابہ میں )ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما ہیں۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے''یأتی علی الناس زمان پستخفی المؤمن فیھم کہا

(كنزالعمال، كتاب القيامة، الإكمال من أشراط الساعة الكبرى، جلد 14، صفحہ 294، حديث 38588، مؤسسة الرسالة، ببيروت)

ہم جنسی بھی کوئی الیں شے نہیں جس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہ کی گئی ہوبلکہ آج بورپ میں جس کے جائز ہونے کے قوانین بن گئے ہیں اور اسلامی ممالک میں اس کی کوششیں جاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سوسال پہلے اس کی پیشین گوئی فرمادی تھی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ''قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی آخی الزمان رجال لهم أرحام منکوسة ، ینکھون کہا تنکح النساء ، فاقتلوا

الفاعل والمفعول به "ترجمہ: رسول الله عزوجل وصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا آخری زمانه میں مردوں کے لئے پیجڑے ہوں گے وہ ان سے نکاح کریں گے جیسے عور توں سے نکاح کیا جاتا ہے پس جس نے نکاح کیا اور جس سے نکاح ہوادونوں کو قتل کردو۔

(ابو محمد الدوری، ذہ اللواط، جلد 2، صفحہ 159)

سیولرلوگوں کی دین کے خلاف ایک بڑی کوشش شروع سے بیر رہی ہے کہ دین کوسیاست سے الگ کردیا جائے۔ للذا پاکستانی قوم کوسیولراور مذہبی حصوں میں تقسیم کرنے کی جدوجہد کی جارہی ہے۔ قوم کوسیز باغ دکھاکر یہ بات بڑے قواتر کے ساتھ دہرائی جارہی ہے کہ جب تک مذہب کوسیاست سے الگ کر کے ''چنگیزیت' نافذ نہیں کی جاتی ،اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔ بدقشمتی سے مغربی تقلید پر کم بستہ ہمارے بعض دانشور حضرات ہراس چیز کو من وعن لیناچاہتے ہیں جے مغرب نے کسی بھی مرحلہ پر اختیار کیا ہو۔ پھر جیرت کی بات بیہ ہم ان خوبیوں کو حاصل کرنے پر اتنازور نہیں دیتے جن کے ذریعے مغرب نے ترقی کی بلکہ ہماری توجہ ان برائیوں اور معاشر تی کم زوریوں پر مرکوز ہوتی ہے جن کی وجہ سے مغربی معاشر ہو اول ہے ، جس کاوہ بار ہاخود بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ کیاا بھی تک وہ وہ قتی نہیں آیا کہ ہم اپنی سوچ اور معاشر تی اقدار کوان کی غلامی سے آزاد کریں ؟ جہاں تک وطن عزیز میں ترقی کی راہ میں مذہب کا حاکل ہون ہو دو قلاح کے لئے کوئی مضوبہ شروع کیا ہواور اسے مذہبی طقوں نے اس بناپر رد کیا ہو کہ بیا اسلام علی مبود و قلاح کے لئے کوئی مضوبہ شروع کیا ہواور اسے مذہبی طقوں نے اس بناپر رد کیا ہو کہ بیا اسلام

دراصل یہ غلط فہمی کہ ''ہمارے ہاں مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے ''اس پی منظر کو نظر انداز کرنے سے ہوئی ہے جس پی منظر میں مغربی سیکولر انقلاب پروان چڑھا تھا جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ پادریوں کے ظلم اور عیسائی مذہب کے غلط عقائد و نظریات سے تنگ آکر دہریت کو فروغ ملا۔ جبکہ قرون وسطی کے ظلم اور عیسائی مذہب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اسلام اور اس وقت کے چرچ کی اسلام جیسے عادلانہ اور رحمدل مذہب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اسلام اور اس وقت کے چرچ کا موازنہ کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ چرچ کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اسلام ہی ہے چنانچہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے ﴿ اَلَّ اَلَٰذِیْنَ اَمْنُوْلُ اِللَّ اللَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

بِعَنَابِ اَلِیْم ﴾ ترجمه کنزالا بمان:اے ایمان والو بیشک بہت پادری اور جوگی لو گوں کامال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللّٰہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشنجری سناؤ راہ سے روکتے ہیں اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونااور چاندی اور اسے اللّٰہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشنجری سناؤ در دناک عذاب کی۔

للذا جو مذہب یورپی قرونِ مظلمہ (ages dark) کی خود یورپی باشندوں سے بھی ایک ہزار سال پہلے مذمت کرے اسے انہیں قرونِ مظلمہ جیساقرار دیناسر اسر جہالت پر مبنی ہے۔ اسلام توتر تی اور خوشحالی کا پیامبر ہے جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت تو دورکی بات ہے وہ تو اس کی ہمت افنرائی کرتے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فرماتا ہے ﴿وَیَ خُلُتُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور وہ پیدا کرے گاجس کی تمہیں خبر نہیں۔

(سوبرةالنحل،سوبرة 16، آيت8)

الغرض کسی طور پر بھی بید درست نہیں کہ ہمارے ہاں مذہب کوسیاست سے اسلئے دور رکھا جائے کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

کئی جاہل نام نہاد مسلمان سیاستدانوں کا یہ بیان آیا کہ اگر پاکستان سیکولر ہو جائے تو دنیا میں اس کا و قار بلند ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعتاً گرہم سیکولر ہو جائیں تو دنیا میں ہمارا و قار بلند ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر دعو کیا اپنی شہاد تیں طلب کرتا ہے۔ البتہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مارشل ٹیٹو کے سابق یو گوسلاویہ میں رہنے والے بو سنیا وہر زیگو وینا کے مسلمان سرتا پاسیکولر تھے اتنے سیکولر کہ انہوں نے اپنے مسلم ناموں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جواب میں عالمی برادری نے انہیں کتنا و قار فراہم کیا؟ یو گوسلاویہ ٹوٹا تو بو سنیا ہر زیگو ینا کی سیکولر مسلمانوں کے لیے آزادی کا امکان پیدا ہوا مگر امریکہ اور پورے یورپ نے کہا کہ ارے یہ مسلمان سیکولر تھوڑی ہیں یہ تو صرف مسلمان ہیں چیانچہ انہوں نے سربوں اور کروشیائی باشندوں کو قتل کر ڈالا۔ سربوں نے یہ کہہ کر مسلمانوں کو قتل کیا کہ تم نہیں تو کیا میں مسلمانوں کو قتل کیا کہ تم نہیں تو کیا حقیقت کیا تھی؟ یہ کہ ان میں سے اکثر حملے پڑوسیوں نے بیے وسنیا میں ہونے والے اکثر حملوں کی سب سے بڑی اور تکی مسلمانوں کے پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے حقیقت کیا تھی؟ یہ کہ ان میں سے اکثر حملے پڑوسیوں نے کیے۔ ان پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے مسلمانوں کے پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے مسلمانوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے مسلمانوں کے پڑوسیوں کیا تھوں کیا تھوں کو بھروں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو پڑوسیوں کو پڑوسیوں کیا کو پڑوسیوں کو پڑوسیوں کیا کو پڑوسیوں کیا کیا کو پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے پڑوسیوں کو پڑوسیوں ک

سوال یہ ہے کہ اس تجربے سے کیاثابت ہوتاہے؟ کیا یہ کہ سکولرزم نے مسلمانوں کاو قارعالمی برادری میں بہت بلند کردیا۔ یہ توایک قوم کی مثال ہوئی۔ دوسری مثال ایک راہنما یعنی پاسر عرفات کی ہے۔ پاسر عرفات بنیاد پرست نہیں تھے۔وہ اپنی نہاد میں ایک قوم پرست اور سیولر راہنما تھے مگر مغرب ان کو دہشت گرد کہتا تھا۔اسرائیل ان کے خون کا پیاسا تھا۔ پاسر عرفات بالآخر مغرباور اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت وضع کیے گئے امن سمجھوتے پر بھی آ مادہ ہو گئے۔انہوں نے اس سمجھوتے پر دستخط بھی کر دیے مگراسرائیل نے اس سیکولر راہنما کے ساتھ طے بانے والے سمجھوتے کی ایک شق پر بھی عمل در آمد کر کے نہ دیا۔اسرائیل نے پاسر عرفات کو بالآخران کے دفتر میں محصور کر دیااور تقریباً تین سال تک محصور رکھا۔ یاسر عرفات اس دفتر سے نکل کر فرانس پنچے تو چند ہی روز میں ان کانہایت یراسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔ سوال بیہ ہے کہ پاسر عرفات کاسیکولراز مران کے اور خودان کی قوم کے کتناکام آیا؟ تیسری مثال ترکی کی ہے۔ پاکستان تواسلا می جمہور یہ ہے مگر ترکی تو آئینی اعتبار سے سیکولر ہے اور دو جار سال سے نہیں 80سال سے سیکولر ہے مگراس کے باوجود ترکی حالیس برس سے پورٹی اتحاد کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہاہے کہ مجھے اندر آنے دواور ترکی سے کہا جارہاہے کہ تم تو مسلمان ہو۔ سوال پیہ ہے کہ ترکی کے سیکولر حال اور سیولر ماضی نے عالمی برادری میں تر کی کے و قار کو کتنابلند کر دیاہے اور تر کی کاسیکولر ازم اس کے کتنے کام آرہاہے؟ خود پاکستان کی تاریخ سیکولر سیاسی لیڈروں کی تاریخ ہے۔ سوال بیہ ہے کہ ان لیڈروں نے عالمی برادری میں پاکستان کے و قار کو کتنا بلند کیاہے؟ اس کی کوئی ایک مثال، صرف ایک مثال؟ ستر سال کے سیولرزم کو اتنا غریب تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے۔اور بیہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں۔مسلم دنیا گزشتہ ستر سال سے سیکولر د نیا ہی ہے۔ چنانچہ اس د نیامیں اگر غربت ہے تواس کا ذمہ دار سیکولرازم اور اس کے علمبر دار ہیں۔اس د نیامیں اگر ناخواندگی ہے تواس کے ذمہ دار بھی بنیاد پرست نہیں ہیں۔اس دنیا میں اگر بد عنوانی ہے تو یہ بدعنوانی بھی ملاؤں نے نہیں کی ہے۔اس دنیا میں اگر لا قانونیت ہے تواس کے ذمہ دار بھی مذہبی عناصر نہیں ہیں اس لیے کہ گزشتہ ستر برسوں میں کہیں بھی مذہبی عناصراقتدار میں نہیں رہے۔

اس تناظر میں دیکھاجائے تومسلمانوں کی ضرورت سیکولرازم نہیں مذہب ہے۔سیکولرازم مسلم دنیامیں گندا انڈاثابت ہوچکا۔اس سے کچھ برآ مد ہوناہوتاتواس کے لیے پچاس سال بہت تھے مگر ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے پچھ برآ مد نہیں ہوا چنانچہ اب سیکولراز م کی حمایت مسلمانوں اور ان کے معاشر وں سے بدترین زیادتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ میں جہاں کہیں کسی نے عزت و توقیر حاصل کی ہے، اپنی

انفرادیت پراصرار کرکے کی۔ ہم نے اپنی جداگانہ شاخت پراصرار کیا تو پاکستان بناا گرہم متحدہ قومیت کے قائل رہتے تو پاکستان وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ ہمیں یادر کھنا جاہیے کہ کشش کااصول مختلف ہوتا ہے بکسال نہیں۔اول تومسلمان سیولر ہو ہی نہیں سکتے اورا گر ہو بھی جائیں تو صرف نقال بن کررہ جاناہی ان کامقدر ہو گا۔ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ میں توسیکولرازم کی کوئی مثال نہیں چنانچہ ہمیں یورپی تاریخ میں سیکولرازم کے سبب ہونے والی ہربادی کو یادر کھناہو گا۔

### باب ہفتم: دہریت

## دهریوں کے اعتراضات کے جوابات

اعتراض: ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی زندگی جس طرح مرضی گزارے۔

جواب: دہریوں کاایک بنیادی نظریہ ہے کہ مذہب کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ہر کوئی اپنی زندگی جیسے مرضی گزارے ، زبان سے جو مرضی کہے ، اپنے جسم کو جہاں مرضی استعال کرے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔راقم الحروف مذہب کی انسانی زندگی میں ضرورت کو درج ذبل نقاط سے ثابت کرتا ہے:

فرہبایک عقل ضرورت ہے: عقل انسان کی زندگی میں راہنمائی توضر ور ی کرتی ہے مگر مذہب کی جگہہ کہی بھی بھی نہیں لے سکتی۔ اگرہم مذہب کی نفی کریں توابیاہی ہے جیسے ہم عقل کی نفی کررہے ہیں اور عقل کو ملامت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عقل کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کسی بھی ایسی بھی ایسی بانتی جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر پھر کو آسمان کی طرف پھینکا جائے تواس کو سیسنکنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگروہی پھر فضا میں معلق ہوجائے تواسے ہوا میں ساکت کرنے کے لیے بھی ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ہوا میں روکے رکھے۔ عقل کہتی ہے کہ اوقیانوی میں حرکت کرنے کے لیے بھی ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے وگرنہ ساحل تک پہنچنا مشکل ہوجاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان کو پہلے اور بعد میں آنے والے جہان کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے درست کردہ قوانین انسانوں کو سے قاصر ہے۔ عقل کہتی ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے درست کردہ قوانین انسانوں کو ایک دوسے کے مدمقائل لے آتے ہیں۔

اپن طاقت کے بل ہوتے پر کوئی نظام تشکیل دے لینا، دوسروں کی حق تلفی، کمزوروں پر ظلم، اپنی طاقت کا غلط استعال ایسی خرابیاں ہیں جن میں انسان اپنے ذاتی فوائد کو مد نظر رکھتا ہے اور انسان علم اور تجربے کی بنیاد پر ایسے مسائل کو حل نہیں کر سکتا ہے۔ عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم کیے جانے والے اصول و قوائد میں بہت می خامیاں رہ سکتی ہیں جن کے خطر ناک اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عقل ہمیں ایک خاص حد تک رہنمائی کر سکتی ہے جس کا فائدہ سے ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت بدی اور خوبی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت سے کہ جو

کچھ بھی عقل سمجھ پاتی ہے ان کی بنیاد تجربات کی بناپر ہوتی ہے اور جو چیزیں تجرباتی نہیں انہیں عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ عقل کا دائرہ کار محدود ہے اور ہر چیز کو سمجھنااس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور ایک صدیے آگے یہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔

د نیااور آخرت کے بارے میں عقل کچھ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور انسان کے لیے ہر لحاظ سے مکمل قوانین نہیں بناسکتی ہے۔اس لیے یہ بس مذہب کاہی کام ہے جوان تمام کو تاہیوں کو دور کر تاہے اور انسان کے لیے ایک جامع نظم و نسق تشکیل دیتا ہے جس سے ایک صحیح معاشر سے کی بنیاد پڑتی ہے۔ مذہبی قوانین کی حکمتیں زندگ کے کئی موٹر پر کھلتی ہیں جب انسان کاان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ورنہ جو قوانین انسانوں نے بنائے عقل نے کئی مرتبہ ان پر عمل کر کے کھو کریں کھائیں اور بالآخر قانون تبدیل کرنے پر عقل ہی نے زور دیا۔

معاشر تی بدامنی پر قابو پانے کے لیے مذہب کی ضرورت: ایک اچھے معاشرہ کو درج ذیل برائیاں بگاڑ دیتی ہیں: جھوٹ، شراب، جوا، زنا، دھو کہ، حبس ہے جا، بہتان، ملاوٹ، شور، گندگی، بلا اجازت مداخلت، شر پندی، غداری، سود، ہے جا فیکسس، ذخیرہ اندوزی وغیرہ اگر ہر کوئی دہریوں کے اس نظریہ پر عمل کرے کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں توجو معاشرہ پہلے ہی قتل و غارت، جھوٹ ودھو کہ وغیرہ کا شکارہ اس میں ننانوے گنااضافہ ہوجائے کیونکہ لوگ شرعی احکام کے پیش نظر اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر گناہوں پر گرفت کا نظریہ نہ ہو توجس کا بس چلے وہ دو مرے کو قتل کردے، جھوٹ ودھو کہ عام ہوجائے۔ ایک عام انسان بھی غیر اخلاقی حرکت کرکے تنہائی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بیایک گناہ ہے جس پر میری الگے جہان گرفت ہوسکی غیر اخلاقی حرکت کرکے تنہائی میں یہ سوچنے پر کمجور ہوتا ہے کہ بیا یکن یہ ضروری نہیں کہ ہرکوئی اپنی تو بہ پر قائم رہ سے باب وہ اس سے تو بہ کرتا ہے اور آئندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہرکوئی اپنی تو بہ پر قائم رہ سے بالغرض یہ سلسلہ چلتار ہتا ہے لیکن اگراسے منہ کاخوف نہ ہوتا تو وہ جو غیر اخلاقی عمل سال میں سو مرتبہ کرتا ہے وہ ہزار مرتبہ کرے گایوں انسانی اخلاق ختم مذہب کاخوف نہ ہوتا تو وہ جو غیر اخلاقی عمل سال میں سو مرتبہ کرتا ہے وہ ہزار مرتبہ کرے گایوں انسانی اخلاق ختم ہوتے جائم سے گور معاشرہ وہ نامائی گارہوتا جائے گا۔

حیرت ہے مذہب کا انکار کرنے والے دہریوں پر کہ جب اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن وحدیث کی بات آتی ہے اور اس معاشرتی جرائم پرشرعی حدود کاذکر ہوتاہے توبیہ اسلامی سزاؤں کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جب یہ عملی زندگی میں روڈ پہ کھڑے ہوئے سرخ بتی پپرک جانے کواپنی ذمہ داری گردانتے ہیں دوسروں کواس پہرکاربند نہ پاکر سرزنش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اور چالان پپر مسرت کرتے ہیں تواس کھلے تضادیہ حیرت ہوتی ہے کہ مذہب اگر کوئی سزادے توظلم کیوں ہوتاہے؟

اگرکسی دہریہ کے باپ کو دوسرادہریہ قتل کرکے کہ میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں گزاروں جس کو چاہوں گالی دوں، جس کو چاہوں قتل کر وں، تم اگر مجھ قتل کر سکتے ہوتو قتل کر لو۔اب دہریہ اس قاتل کو قتل کر نے کی طاقت نہیں رکھتا غریب ہے تو بتائیں دہریہ کیا اپنا ایجاد کردہ نظریہ آزادی پر خوش ہوگا کہ آج اس کا عملی نمونہ میں نے دیکھ لیا؟ یقینا نہیں ہوگا اور وہ چاہے گا کہ ایک قانون ہو جس کے سہارے میں اس قاتل کو سزاد لواسکوں۔للذاوہ کورٹ جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کورٹ اس کے باپ کے قاتل کو پھانسی دے دے کیونکہ امیر لوگ جس طرح قانون سے کھیلتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، بالفرض کورٹ نے اس قاتل دہریہ کو سزائے موت دے دی تو دوسرادہریہ بہت خوش ہوگا، یہی سزاجب اسلامی قانون دے تواس دہریے کو کیوں موت پڑجاتی ہے۔اسی دہریے کو گالیاں دی ہوں اور کورٹ گالیاں دی جو الوں کو سزادے دے تو دہریہ خوش ہوگا لیکن اگر اسلامی قانون گستاخ رسول کو سزادے توان دہریوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ؟؟؟؟؟

مذہب انسانی سکون کے لیے بے حد ضروری ہے: یو نہی انسان اپنے روحانی سکون کے لیے بدنی عبادت کے علاوہ کئی افعال کرتا ہے جیسے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کردینا، کوئی اسپتال بنادیناوغیرہ۔ یہ سب وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے آخرت میں اس کا اجر ملے ور نہ اگر ذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو انسان کسی دو سرے کے لیے سوچے ہی نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی طور پر فلاحی انسانیت کے لیے جس نے بھی اسپتال اور دیگر شعبہ جات بنائے وہ کسی نہ کسی نہ ہب سے ضرور وابستہ ہیں ور نہ لبرل لوگ اور پاکستان کے دلیی لبرل تو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناکر بنائے وہ کسی نہ ہب سے خرور وابستہ ہیں ور نہ لبرل لوگ اور پاکستان کے دلی لبرل تو چھوٹی چھوٹی سیکولر باہر کے ملک سے پیسے بٹور نے پر لگے ہیں۔ آپ اپنی یاداشت پر ضرور ڈالیں اور غور کریں کہ پاکستان کے کئی سیکولر اینکرز کروڑ پتی ہیں جن کاکام ہے میڈیا پر دین اسلام اور مولویوں کے خلاف بولنا ہے انہوں نے فلاح انسانیت کے لیے دین اسلام کون سے ادارے بنائے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر اور دہریوں نے بھی خود کو شیطانی سکون و سینے کے لیے دین اسلام

کے خلاف بولنے کو اپنامشغلہ بنایا ہواہے۔ جتنی کوشش وہ اسلام کے خلاف گھسے پٹے اعتراضات اکٹھا کرنے پر صرف کرتے ہیں اگرا تنی کوشش انہوں نے اسلام کے حق میں بولنے کے لیے کی ہوتی تو یہ ملحد اور سیکولرنہ ہوتے۔

وہ دکھ تکلیف کے لیے ذہب آخری سہاراہے: ندہب کی زندگی میں ایک ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دکھ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب اسے اولادکی حاجت ہوتی ہے، جب وہ بیار ہوتا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کرواکر تھک جاتا ہے، جب اسے ابنی تمنائیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تووہ ایک ہستی کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہے اور اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگریہ تسلی بھی انسانی زندگی سے نکل جائے توانسان بالکل ناامید ہوجائے اور ناامید انسان اپنی ذات اور معاشر ہے کے بہتری کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ فد ہب ہی ہے جو خود کشی سے روکے ہوئے در نہ ہر تیسر اچو تھابندہ حالات سے تنگ آکریا توخود کشی کرے یا قتل وغارت وڈاکے ڈالے۔

للذازندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حداہمیت کا حامل ہے۔انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔انسان کو عقل یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشر سے اور ممکن نہیں ہے۔انسان کو عقل یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشر سے اور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سہار ازندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کا میاب، مہذب اور پر سکون زندگی گزار نے میں اس کا معاون بنتا ہے۔

جس کا کوئی مذہب نہ ہواس کی زندگی ہے معنی سی ہوتی ہے جبکہ جو مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خود شاسی کی منازل طے کرتاہے تووہ اپنے رب کو تلاش کرلیتا ہے۔

اعتراض: ۲۱ویں صدی ایک سائنسی دنیاہے، جس میں بغیر دلیل کسی بات کو نہیں مانا جائے گا ورنہ زمانہ جاہلیت اور جدید دور میں کیا فرق رہ جائے گا، اگر خداہے تو وجود باری تعالی یعنی جستی صانع عالم کے دلائل عقلیہ سے ثابت کریں۔

جواب: زمانہ جاہلیت میں اتنی جہالت نہ تھی جتنی ان دہریوں کی جدید افکار میں دیکھی جاتی ہے۔ کفار بھی خدا کومانتے تھے اگرچہ نبی کا افکار کر کے اللہ عزوجل کے نافر مان تھہرتے تھے۔ جہاں تک اللہ عزوجل کے وجود کو ثابت کرناہے تواس پر علمائے کرام نے کثیر عقلی و نقلی دلائل زمانہ ماضی میں بھی دیے ہیں اور الحمد للہ عزوجل موجودہ دور میں بھی دے رہے ہیں۔ایک آرٹیکل اس پر ملاحظہ ہو:

پہلی دلیل ولیل ولیل منعت: تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کے صنعت سے صانع (بنانے والا) کی خبر ملتی ہے مصنوع (جس کو بنایا گیا) اور صنعت (factory) کو دیکھ کر عقل مجبور ہوتی ہے کہ صانع کا اقرار کرے اور دہر یے مصنوع (جس کو بنایا گیا) اور لا مذہب لوگ بھی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ فعل کے لئے فاعل کا ہو ناضر ور کی ہے۔ پس جبکہ ایک بلند عمارت اور ایک بڑا قلعہ اور اونچ مینار کو اور ایک دریا کے بل کود کھ کر عقل یہ یقین کر لیتی ہے کہ اس عمارت کا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور اس منار اور بل کا بنانے والا کوئی بڑا ہی ماہر انجینئر ہے تو کیا آسان اور زمین کی اعلیٰ ترین عمارت اور اسکی عجیب و غریب صنعت اور اسکی با قائد گی اور حسن ترتیب کو دیکھ کر ایک اعلیٰ ترین صانع کا کیوں اقرار نہیں کیا جاتا؟

ایک تخت کود کیھتے ہی یہ یقین آ جاتا ہے کہ کسی کاریگرنے اس ہئیت اور وضع سے اس کو بنایا ہے کیو نکہ تخت کا خود بخود تیّار ہو جانااور خاص ترتیب کے ساتھ لوہے کی کیلوں کا اس میں جڑ جانا محال ہے کسی در خت کے تختوں اور لوہے کی کیلوں میں یہ قدرت نہیں کہ اس ترتیب سے خود بخود جڑ جائیں۔

ایک دہر یہ اور سائنس دان ایک معمولی گھڑی اور گفتہ کود کھ کریہ افرار کرتاہے کہ یہ کسی بڑے ہی ماہر کی ایجادہ کے جو قوائد ہندسہ (digits) اور کل سازی کے اصول سے پوراواقف ہے اور یہ یقین کر لیتاہے کے ضرور بالضروراس گھڑی کا کوئی بنانے والا ہے کہ جس نے عجیب انداز سے اسکے پرزوں کو مراتب کیا ہے اور جس کے ذریعہ اوقات کا بخوبی پنہ چاتاہے حالا نکہ وہ یہ امر بخوبی جانتاہے کہ دنیا کی گھڑیاں اور گھٹے وقت بتلانے میں بسااو قات غلطی کرتے ہیں مگر چاند سورج جو بھی طلوع اور غروب میں غلطی نہیں کرتے اور جنکے ذریعہ سارے عالم کا نظام حیات اور نظام او قات چل رہا ہے ، یہ دہر یہ چاند اور سورج کے صافع کا اقرار نہیں کرتا اگراس موقعہ پر کوئی یہ کہنے گے کہ اس گھڑی کوایک ایسے شخص نے بنایا ہے جو اندھا اور بہر ااور گونگا ہے اور نا سمجھ اور بے خبر اور علم ہندسہ سے بے بہر ہ اور

بلکہ صنعت کو دیکھ کر صرف صانع کا یقین ہی نہیں ہوتا بلکہ اجمالی طور پر صانع کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا ہے پس کیا آسان و زمین کی اعلی ترین صنعت کو دیکھ کر ہم کویہ یقین نہیں ہوگا کہ اس کا صانع بھی بڑا ہی اعلی اور ارفع اور اعظم اور اجل اور عقل سے بالا اور برترہے کہ جس کے صنائع اور بدائع کے سمجھنے سے عقلاء عالم کی عقلیں قاصر اور عاجز ہیں۔

یہ منکرین خداجب بازار میں بوٹ جوتا خرید نے جاتے ہیں تود کاندار سے پوچھتے ہیں کے یہ بوٹ کس کار خانہ کا بناہے تو وہ اگر جواب میں یہ یہ کے کہ یہ بوٹ کسی کار خانہ میں نہیں بناہے بلکہ یہ بوٹ خود مادہ اور ایتقر کی حرکت سے آپ کے پیر کے مطابق تیار ہوگیا ہے اور خود بخود حرکت کرکے میری اس دکان پر آگیا ہے تو منکر خدا صاحب دکاندار کے اس جواب کے متعلق کیا کہیں گے، غور کرلیں اور بتلائیں کہ کیا سمجھ میں آیا اور اپنے اوپر منطبق کریں۔

اثبات صانع کی دوسری دلیل۔ وجود بعد العدم: ہر ذی عقل کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ایک وقت میں معدوم (ناپید، فناکیا گیا) تھااور ایک طویل وعریض عدم (نیستی۔ نہ ہونا۔ ناپیدی) کے بعد موجود ہوا ہوں اور جو چیز عدم کے بعد وجود میں آئے اس کے واسطے کوئی پیدا کرنے والا اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والا چاہئے اور یہ بھی معلوم ہے کہ میر اخالق نہ میر انفس ہے اور نہ میر سے ماں باپ اور نہ میر سے جنس، اس لئے کہ وہ سب میری طرح عاجز ہیں کسی میں ایک ناخن اور بال پیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں اور نہ آسان اور زمین اور نہ یہ عناصر اور نہ کواکب اور نہ فصول میر سے خالق ہیں، اس لئے کہ یہ چیزیں بے شعور اور بے ادر اک (بے عقل) ہیں اور ہر وقت متغیر (بدلتی) اور متبدل ہوتی رہتی ہیں ان میں یہ صلاحیت کہاں کہ ایک ذی علم اور ذی فہم انسان کو پیدا کر سکیں، پس معلوم ہوا کہ میر اخالق کوئی ایس چیز ہے کہ جو لاچارگی اور حدوث اور تغیر و تبدل اور عیب اور نقصان سے پاک ہے وہی ہمار اخدا اور معبود ہے۔

اثبات صانع کی تیسری دلیل۔ تغیراتِ عالم: موجودات عالم پر ایک نظر ڈالیے ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز حیوانات یا نباتات یا جمادات مفردات یا مرکبات جس پر نظر ڈالیے ہر لمحہ اس میں تغیر و تبدل ہے اور کون و فساد اور

موت وحیات کا ایک عظیم انقلاب برپاہے جو بآواز بلند پکار رہاہے کہ یہ تمام متغیر ہونے والی (بدلنے والی) چیزیں حادث بیں اپنی ذات سے کوئی بھی قدیم نہیں۔ کسی عظیم ترین ہستی کے زیرِ فرمان ہیں کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ان کہ پلٹیں دیتار ہتا ہے اور طرح سے ان کو نچاتار ہتا ہے اور زیر وزبر کرتا ہے پس جس ذات بابر کت کے ہاتھ میں ان تغیر ات اور انقلابات کی باگ ہے وہی ان سب کا خالق وموجد ہے۔

منگیرین خدامیہ کہتے ہیں کہ عالم کے بیہ تغیرات اور تبدلات محض قانون طبعی اور قانون فطری کے تحت چل رہے ہیں، اہل اسلام بیہ کہتے ہیں کہ قانون طبعی اور قانون فطری صرف ایک آلہ ہے جو کسی بااختیار ہستی کامخان ہے اس ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں جو اس آلہ کامخرک ہے اور وہی اس آلہ کاخالق بھی ہے ، وہی اپنے اختیار سے اس عجیب و غریب نظام کو چلار ہاہے ، محض آلہ کوکاریگر سمجھ لینا اور بید گمان کر لیتا کہ اس آلہ اور بسولہ (ککڑی چھلنے کا آلہ) ہی نے تخت اور الماریاں تیار کردی ہیں یہ ایک خیال خام ہے اور جو شخص یہ گمان کرے کہ بغیر کاریگر کے محض آلہ کی فطری اور طبعی حرکت سے یہ الماری تیار ہوگئی ہے تو وہ بلاشہد دیوانہ ہے۔

اثبات صافع کی چو تھی دلیل -امکان اشیاء: واجب الوجود کی ہستی کی ایک دلیل ہے ہے کہ عالم ہیں جس قدر اشیاء موجود ہیں وہ سب کی ممکنات ہیں لینی ان کا ہو نااور نہ ہو ناوجود اور عدم ہستی اور نیستی دونوں برابر کے درجہ میں ہیں نہ انکا وجود ضرور کی ہے اور نہ ان کا عدم ضرور کی ہے اور جو چیز بذاتہ (خود سے) ممکن الوجود ہو لیخی اپنی ذات کے اعتبار سے اسکی ہستی اور نیستی برابر ہواس کے وجود اور ہستی کے لئے عقلاً کسی مرنج (افضل) اور موجد (بانی) کا وجود ضرور کی ہے کیوں کہ کوئی چیز خود بخود یا محض اتفاق وقت سے بلاسب عدم سے نکل کر وجود میں نہیں آسکتی جب تک اس کے وجود کے لئے کوئی سبب اور موجد نہ ہو کہ جواس کو ترجیح دیکر اس کو عدم سے نکال کر وجود میں لائے ور نہ ترجیح بلامر نج لازم آئے گی جو بالبداہت محال ہے اور ہر ذی ہوش کے نزدیک ظاہر البطلان ہے کیوں کہ ممکن اپنی ذات اور ماہیت (کیفیت) کے لحاظ سے نہ موجود ہے اور نہ معدوم ۔ وجود اور عدم دونوں اس کے حق میں کیساں ہیں پس طرورت اس کی ہے کہ کوئی ذات الی ہو کہ جواس کو عدم از لی (ہمیشہ کی نیستی /نہ ہونے) کے پنجر سے سے نکال کر وجود کا خلات (پوشاک) وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے پس جس ذات نے اس عالم امکانی کو عدم سے نکال کر وجود کا خلات (پوشاک)

حائے گا۔

پہنا یااور اس کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی وہی ذات واجب الوجود ہے جس کو اہل اسلام خدا کی ہستی سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ بارونق جوہے ہستی کا گلزار:: عدم سے کر دیااس نے نمودار

اور واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ضروری ہواور ممکنات کے قبیل سے نہ ہوور نہ ، خفتہ راخفتہ کے کند

بیدار (خفتہ سویا ہوا، کندست کابل) کی مثل صادق ہوگی کیوں کہ اگروہ خود ممکن ہوگا تواس کا وجود اور عدم اس کے حق

میں یکسال ہوگا تو وہ دو سری چیز کے لئے وہ کیوں کر علت اور مر نے (افضل) بن سکے گا۔ پس جو واجب الوجود اور خود بخود موجود ہواور دو سرے کے لئے واجب الوجود ہواسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کو خدااس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے۔

موجود ہواور دو سرے کے لئے واجب الوجود ہواسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کو خدااس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے۔

اثبات صافع کی بانچویں دلیل - فناءوزوال: عالم کی جس چیز کو بھی دیکھو تواس کا وجود پائیدار نہیں ،ایک زمانہ مضافہ ہستی سے مٹ فقا کو وہ پر دہ عدم میں مستور تھی اور پھر اسی طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ

رہیں گے پھول نہ پھولوں میں رنگ وہو ہاتی: رہے گااے میرے معبودایک توہی ہاتی ۔
یہ موت اور حیات کی کشکش اور وجود وعدم کی آمد ور فت بآواز بلندیہ پکاررہی ہے کہ ہمارایہ وجود ہمارا خانہ زاد اور خود ساختہ نہیں بلکہ مستعار اور کسی دوسرے کی عطاہے جیسے زمین پر دھوپ اور روشنی کی آمد ور فت اس امرکی دلیل ہے کہ میہ روشنی زمین کی ذاتی نہیں بلکہ عطیم آقاب ہے کہ حرکت طلوعی میں آقاب اس کو عطاکرتا ہے اور حرکت غروبی میں اس کو واپس لے لیتا ہے، اسی طرح ممکنات اور کا گنات کا وجود اور عدم جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہی واجب الوجود ہے جس کا وجود ذاتی ہے اسی کو ہم مسلمان اللہ اور خدا کہتے ہیں۔

اثبات صانع کی چھٹی دلیل ۔اختلاف صفات و کیفیات: زمین سے لے کر آسان تک عالم کے تمام اجسام جسمیت کے لحاظ سے برابر ہیں اور جب چیزیں حقیقت اور ماہیت سے برابر ہوں تو جو پھھ ایک چیز کے لئے رواہے وہی دوسرے کے لئے تھی رواہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تواس سے معلوم ہوا کہ آسان جو بلندہے اس کا نشیب اور پستی میں ہونا بھی رواہے اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرد میں ہونا بھی رواہے اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرد اور ترہونا بھی رواہے اور آپنی جو سرداور ترہے اس کا گرم اور خشک ہونا بھی رواہے، پس جب اجسام میں تمام صفات اور

کیفیات جائزاور رواہیں تو پھر ہر جسم کے لئے ایک خاص معیّن کیفیت اور معیّن شکل اور معیّن احاطہ اور معیّن مقدار کے لئے کوئی مؤثر مد برّاور مقدّر مقتدر چاہئے کہ جس نے ان تمام جائزاور ممکن صفات اور کیفیات میں سے ہر جسم کو ایک خاص صفت اور خاص کمیّت اور خاص کیفیت اور خاص ہئیت کے ساتھ معیّن اور مخصوص کیا، کیوں کہ ہر جائزاور ممکن کے لئے کسی مر جح (افضل)کا ہونا ضروری ہے کہ جو کسی ایک جانب کو ترجیح دے ورنہ ترجیح بلا مر جح لازم آئیگی لیں وہی مؤثر مد براور مقدّر مقتدراس عالم کارب ہے۔

اثبات صانع کی ساتویں ولیل ولیل حرکت: علامہ احمد بن مسکویہ الفوز الاصغر میں فرماتے ہیں کہ عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالو وہ حرکت سے خالی نہیں اور حرکت کی چھ قسمیں ہیں: (1)حرکت کون(2)حرکت فساد(3)حرکت نقل۔

اس لیے حرکت ایک قسم کے تبدل یا نقل کو کہتے ہیں اگرایک شی عدم سے وجود کی طرف حرکت کرے تو یہ حرکت کون ہے اور اگر خرابی کی طرف حرکت ہو تو یہ حرکت فساد ہے اور اگر ایک کیفیت اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف حرکت ہو جیسے بچہ کا بڑا ہو جانا اور یودہ کا در خت ہو جانا تو یہ حرکت نہو جانا تو یہ حرکت نقل ہے ،اس کی دو قسمیں یہ حرکت ذبول ہے اور اگر ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف حرکت ہو تو یہ حرکت نقل ہے ،اس کی دو قسمیں ہیں مستقیمہ اور مستدیرہ فرض یہ کہ عالم کے تمام عناصر اور جمادات اور خباتات اور حیوانات سب کے سب حرکت میں ہیں اور ان میں کسی شی کی حرکت اس کی ذاتی نہیں اور کوئی چیز اپنی ذات سے متحرک نہیں اور عقلاً ہر متحرک کیلئے میں ہیں اور کہ کو گئی ہو ۔ پس ضروری ہے کہ تمام اشیاء عالم کا بھی کوئی محرک ہو ۔ پس ضروری ہے کہ تمام اشیاء عالم کا بھی کوئی محرک ہو جس کی وجہ سے تمام اشیاء عالم کو چلاد ہا ہے اور طرح طرح حرکت دے دہا ہے ، جن کے انواع واقسام کے ادر اک سے عقلاء عالم کی عقلیں قاصر اور در ماند وہیں ۔

اثبات صانع کی آتھویں ولیل۔ حسن ترتیب: امام رازی فرماتے ہیں کہ جستی صانع کی ایک دلیل یہ ہے کہ آسان اور حیادات اور حیوانات کی ترتیب ہم اس طرح یاتے ہیں کہ حکمت کی نشانیاں اس میں

ظاہر ہیں اور جس قدر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اسی قدر بیہ نشانیاں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ بداہت عقل سے بیہ جانتے ہیں کہ الیبی عجیب وغریب نشانیوں کا ظہور محض اتفاقی طور پر محال ہے اس لئے ضر وری ہوا کہ ایسے کامل اور قادر حکیم کے وجود کا اقرار کیا جائے جسے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے ان عجیب وغریب چیزوں کو عالم علوی اور سفلی میں ظاہر کیا ہے۔

#### قدرت كانظام ہے بتاتا: توصانع و منتظم ہے سب كا

اثبات صافع کی نویں و کیل عاجزی اور درماندگی: ہر ذی ہوش اس امر کوبداہت عقل ہے جانتا ہے کہ انسان جب کسی بلااور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسباب اور وسائل اسکو جواب دے دیتے ہیں تواس وقت اس کادل بے اختیار عاجزی اور زاری کرنے لگتا ہے اور کسی زبر دست قدرت والی ہستی سے مدد ما نگتا ہے ہے اس امر کی دلیل ہے کہ ہر شخص فطری طور پر ہی جانتا ہے کہ کہیں دافع البلیات اور مجیب الداعوات اور حافظ و ناصر اور دستگیر ضرور ہے جس کو انسان بیچارگی کی حالت میں بے اختیار اپنی دستگیری کے لئے پکارتا ہے اور اس کے روبر و گریہ وزاری کرتا ہے اور ہے اور کھتا ہے کہ وہ دستگیر میر می مصیبت کوئال دے گا۔ پس وہی دستگیر ہمارے نزدیک خدا ہے جو سارے عالم کی سنتا ہے اور دستگیری کرتا ہے۔ ورسارے عالم کی سنتا ہے اور دستگیری کرتا ہے۔

## جب لیتے ہیں گھیر تیری قدرت کے ظہور:: منکر بھی پکاراٹھتے ہیں تحجھکو ضرور

اثبات صافع کی وسویں دلیل۔ وقت و خوار کی اشیاء: اس کارخانہ عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالیے تو ذقت و خواری اور احتیاج ہی ٹیکتی ہوئی نظر آئے گی، جس سے بالبداہت بیہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیہ سارا کارخانہ محض بخت و اتفاق سے پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی بڑے عزت و حکمت والے کے سامنے ذلیل و خوار اور اس کے حکم کا فرمانبر دار ہے۔ آسان، چھاند، سورج ستاروں کو دیکھے کہ ایک حال پر قرار نہیں کبھی عروج اور کبھی نزول کبھی طلوع اور کبھی غروب کبھی نور اور کبھی گر ت اور کبھی شرف اور کبھی شرف اور کبھی سکون اور حرکت بھی ہوا حرکت بھی ہے تو کبھی شال اور کبھی جنوب کی جانب اور کبھی مشرق اور کبھی مغرب کی جانب ہے۔ غرض بیہ کہ ہوا ماری ماری پھرتی ہے اور پانی کا کرہ ہوا کے جھو ککوں سے کہیں کا کہیں نکلا چلا جاتا ہے۔ زمین کو دیکھے کہ اس کی پستی اور ماری اور کبھی مغرب کی جانب ہے۔ آلودہ کررہا ہے لا چاری اس درجہ میں ہے کہ مخلوق اس کہ جس طرح چاہتی ہے پیامال کرتی ہے ، کوئی بول و براز سے اسے آلودہ کررہا ہے لا چاری اس درجہ میں ہے کہ مخلوق اس کہ جس طرح چاہتی ہے پیامال کرتی ہے ، کوئی بول و براز سے اسے آلودہ کررہا ہے

اور کوئی لیداور گوبرے اس کو گندہ کررہاہے، کوئی اس پردوٹر ہاہے اور کوئی اے کھودرہاہے، مگرز مین سر نہیں ہلا سکتی۔

چوانات کود کھنے کہ وہ کس طرح لا چار ہیں کوئی ان پر سوار ہورہا ہے اور کوئی ان پر بو چھ لادرہا ہے اور کوئی ان کوذئ کر رہا

ہوانات کود کھنے کہ وہ کس طرح لا چار ہیں کوئی ان پر سوار ہورہا ہے اور احتیاج میں تمام مخلو قات سے بڑھا ہوا ہے۔

ہوک اور پیاس اور بول و براز صحت و مرض، گرمی و سردی اور قتم قتم کی ضرور توں اور خواہشوں نے اس کو نچار کھا

ہوک اور پیاس اور بول و براز صحت و مرض، گرمی و سردی اور قتم قتم کی ضرور توں اور خواہشوں نے اس کو نچار کھا

ہم کان بھی چاہئے گھوڑا گاڑی بھی چاہئے، عزین میں محتاج ہیں اور حضر سے انسان کے پیچھے تو جا ہتوں کا ایک لشکر لگاہوا ہے انسان کو

مکان بھی چاہئے گھوڑا گاڑی بھی چاہئے، بغیر ان کے زندگی دو بھر ہے اور حیوانات کو ان میں سے کسی چیز کی ضرور سے نہیں۔

میں طبیب اور ڈاکڑ بھی چاہئے، بغیر ان کے زندگی دو بھر ہے اور حیوانات کو ان میں سے کسی چیز کی ضرور سے نہیں۔

چیوان کونہ لباس کی ضرور سے ہے اور نہ بہار کی میں کسی ڈاکٹر کی ضرور سے ہے۔ حیوان بغیر کسی میڈ بیکل کان کھیں تعلیم

میان مختل کو د بخود بنی بیاری کے مناسب ہڑی ہوئیوں کو کھا کر شفایاب ہو جاتا ہے لیس جب انسان کہ جو باتفاق اہل عشل

پر نے خود بخود اپنی بیاری کے مناسب ہڑی ہوئیوں کو کھا کر شفایاب ہو جاتا ہے لیس جب انسان کہ جو باتفاق اہل عشل

گر خوال کو تا ہیں اور باتی عالم کی ذات و خواری کا حال آسان سے لیکر زمین تک مجمل طور پر معلوم ہی ہوچا تو پھر کیوں

گر حقل باور کر سکتی ہے کہ یہ ساراکار خانہ خود بخود پور کی طور کیا سے نازی کا گمان نہ ہو۔ بیشک یہ قید میں رکھنے والی زبر دست حاکم ہے جو ان سے ہر دم مثل قید یوں کے بیگاریں لیتا ہے تا کہ یہ مغرور نہ ہو جائیں اور کی کوئی ایساز بردست حاکم ہے جو ان سے ہر دم مثل قید یوں کے بیگاریں لیتا ہے تا کہ یہ مغرور نہ ہو جائیں اور کی کوئی ایساز بردست حاکم ہے جو ان سے ہر دم مثل قید یوں کے بیگاریں لیتا ہے تاکہ یہ مغرور نہ ہو جائیں اور کیا۔

ایں جہاں آئینہ دارروئے تو: ذرہ ذرہ رہ نماید سوئے تو

مادہ پرست بتلائیں کہ ہماری ہے ہے شارقشم قشم کی ضرور تیں اور حاجتیں کون پوری کر رہاہے آیا مادہ اور اس کی حرکت سے پوری ہور ہی ہیں۔

(http://raahedaleel.blogspot.com/2015/03/evidences-of-existence-and-oneness-of.html)

اعتراض: جولوگ خدا کو ماننے والے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ا گرخداہے تواس کے قائل گناہ سے کیوں بس بچتے؟ جواب: انسانوں سے گناہ ہوجانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ عزوجل کی ذاتی ہی نہیں۔ دیکھیں دنیاوی حاکم کے ہوتے ہوئے خلاف قوانین کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حاکم نہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نے نافر مانی کی ہے اور حاکم کاکام اس خلاف ورزی پر سزادینا ہے۔ یو نہی اللہ عزوجل حاکم اعلی خلاف ورزی کرنے والے نے نافر مانی نہ کرواب جو اللہ عزوجل کی نافر مانی کرتا ہے تو اللہ عزوجل بعض دفعہ دنیا ہی میں اسے سزادیتا ہے اور بعض کو آخرت میں دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ظالموں کو دنیا میں عبر تناک سزادی گئی، قبروں میں سانب دکھے گئے، یہ اللہ عزوجل کے وجود کی دلیل نہیں تواور کیا ہے؟؟؟

پھر ہے بھی ضروری نہیں کہ اللہ عزوجل اپنے ہر نافرمان کو دنیا یا آخرت میں سزاہی دے یابندہ مسلم سے گناہ ہی سرز دنہ ہوں قرآن وحدیث میں مسلمانوں سے گناہ ہو جانااور اللہ عزوجل کا معاف کرنا ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث یاک حضرت ابوہریہہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ''والگؤی نَفَسِی بِیمِوا لَوْلَدُ لَمُ ثُنُوبُونَ فَیْمُونُونَ اللّٰهَ فَیَخُونُو لَمُنْمُ ''ترجمہ: اس کی قسم جس کے قبضہ میں ثُنُوبُون اللّٰه فَیکُونُون اللّٰه فَیکُونُون اللّٰه فَیکُونُون اللّٰه فَیکُونُون اللّٰہ فیکُونُون اللّٰه فیکُونُون اللّٰہ میں جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تنہیں تو اللّٰہ انہیں تو اللّٰہ انہیں تو اللّٰہ انہیں تو اللّٰہ انہیں خشے۔ (صحیح مسلم، کتاب التوبہ ،باب سقوط الذنوب بالاستعفان توبہ ،جلہ 4،صفحہ 2106،دار إحیاء التراث العربی ،بیدوت)

بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرلیتا ہے پھر کہتا ہے '' بَتِ أَذُنَبُ فَاغْفِرُ لِی، فَقَالَ بَرُبُهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَكُ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرلیتا ہے پھر کہتا ہے '' بَتِ أَذُنَبُ فَاغْفِرُ لِی، فَقَالَ بَرَبُهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَكُ بَيْنَا يَعْفِرُ الذَّنُ بَويَا أُحُنُ لِيهِ ؟ غَفَرُ ثُ لِعَبْدِي '' ترجمہ: مولی میں نے گناہ کرلیا مجھے معافی وے دے دب فرماتا ہے کہ اس کاکوئی رب ہے جوگناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے ؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہے بندہ کھر اربتا ہے پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے ، کہتا ہے یارب میں نے گناہ کرلیا بخش دے۔ دب فرماتا ہے کیامیر ابندہ جانتا ہے کہ اس کاکوئی رب ہے جوگناہ بخشا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے ؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ گھر اربتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گناہ کرلیا مجھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ گھر بار بتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گناہ کرلیا مجھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ گھر بندہ گھر اربتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گناہ کرلیا مجھے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ گھر بندہ گھر اربتا ہے جتنار ب چاہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے عرض کرتا ہے یار ب میں نے گناہ کرلیا مجھے

معافی دے۔ تورب فرماتا ہے کیامیر ابندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے؟''غَفَدُتْ اِعَبُدِي ثَلاثًا، فَالْيَعْمَلُ مَا شَاءَ''ترجمہ: میں نے اپنے بندے کو بخش دیاجو چاہے کرے۔

(صحيح البخاسي، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلو اكلام الله)، جلد 9، صفحه 145 ، دابرطوق النجاة، مصر)

اعتراض: چونکه خدا نظر نہیں آتااس لیے معلوم ہوا کہ اس کا وجود وہم ہی وہم ہے۔

جواب: دنیا ہیں ایسی کئی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آئیں لیکن اس کے وجود کو دہریے بھی مانتے ہیں جیسے ہوا،
بکی ، عقل و غیرہ ہے۔ جس چیز پر ایمان و عقیدہ ہواس کا ظاہری آئھ سے دیکھنا ضروری نہیں ورنہ اند ھوں کا کوئی ایمان و عقیدہ نہ ہوتا۔ اگر بالفرض خدا ظاہری آئکھ سے دیکھا جاسکتا ہوتا لیکن ایک اندھادہریہ کہتا کہ جب تک اپنی آئکھ سے نہیں دیکھوں گااسے نہیں مانوں گا تواس صورت ہیں اسے یہی کہا جاتا کہ تجھے خدا نظر نہ آنا تیری آئکھ کو تصور ہے، یو نہی اللہ عزوجل کی قدرت کے کثیر نظائر کے باوجوداس کو تسلیم نہ کرنادل کا اندھاین ہے جسکا تصور واربیدہ ہریہ ہیں۔

اللہ عزوجل کی قدرت کے کثیر نظائر کے باوجوداس کو تسلیم نہ کرنادل کا اندھاین ہے جسکی اقسور واربیدہ ہریہ ہیں۔

غداا گر آئکھوں سے نظر آجائے اور سب لوگ اُس جلال والی جستی کا مشاہدہ کر لیں تو پھر دین کا کار خانہ بی باطل ہو جائے اور ایمان بالغیب پر جو ثواب مقرر ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ آئکھوں سے وہی چیز نظر آتی ہے جو کسی خاص سست پر واقع ہواور محدود ہو یاد کھنے والے کی آئکھ سے دور ہو۔ خدا تعالی کی جستی تو سمتوں سے پاک ہے۔ سمتیں مخلوق کی ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق اسپنے خالق کا احاظہ کرے علاوہ ازیں جب اس کو آئکھ نے دیکھا اور اس کا احاظہ کیا تو وہ کو نابت ہوااور محدود ہو یا نقص ہے اور خدا نقصوں سے پاک ہے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرمانا ہے ﴿ کُنُ الْدُنِیسُ اُس کُونُ مِنْ مُنْ عَبِی قَعَمَیْ اُس کُونِ الْدُنِیسُ اِس کے احاظہ میں ہیں اور وہی میں قبل کو سے تو جس نے دیکھاتو میں تیں اور سب آئکھیں اس کے احاظہ میں ہیں اور وہ کی طرف سے تو جس نے دیکھاتو اسے بوراباطن پورا خرد داتھ اور جو اندور میں تم پر گاہیاں نہیں۔

ایسے بھلے کو اور جو اندھا ہو اتو ایس تم پر گاہیاں نہیں۔ سروۃ اللہ اس بورۃ 6، آپ دورہ والورہ میں تم پر گاہیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ دورہ الدیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ کامیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ دورہ الدیاہ سورۃ 6، آپ دورہ والورہ علی تم پر کامیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ دورہ والورہ علی تم کامیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ دورہ والورہ علی ہورہ کو الورہ علی تم پر گاہیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ دورہ والورہ والد حالورہ میں تم پر گاہیاں نہیں۔ سروۃ 6، آپ دورہ والورہ علی اورہ والورہ والورہ علی میں تو اس کے اورہ علی بھر اسے دورہ مورٹ کی میں دورہ ہور کی مورٹ کی میں مورٹ کے دورہ کو کو دورہ والے والورہ کی دورہ والورہ کی مورٹ کی مو

اعتراض: اگر کوئی خدا ہوتا تو دنیا میں یہ تفرقہ نہ ہوتا۔کوئی غریب ہے کوئی امیر ،کوئی مریض اور کوئی تندرست۔

جواب: یہ اعتراض توابیا ہے جیسا کہیں کہ پاکستان کا کوئی جا کم نہیں کیونکہ یہاں تفرقہ ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر
ہے کوئی گورز لوگوں کا برابر نہ ہونے اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ عزوجل وجود نہیں بلکہ یہی تو دلیل ہے کہ کوئی
ذات الی ہے جو جے چاہے رزق میں فراخی و کی دیتی ہے اور جے چاہے تندر ستی و کمزوری ورنہ دہریوں کے اصول
کے مطابق جو شخص دولت کمانے کی کوشش کرتا اسے ضرور رزق ماتا، جو بادشاہ بننے کی کوشش کرتا تو بادشاہ بن جاتا
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کو باوجود کوشش کے پچھ نہیں ماتا وجہ یہی ہے کہ خالق کا ننات جے چاہتا ہے دیتا ہے اور
جے چاہتا ہے نہیں دیتا اور اس نہ دینے میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مُلِكَ النّٰهُ لَكُ مِنْ تَشَاءُ وَتُوبِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُوبِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْوِعُ النّٰهُ لَكُ عَلْ كُلِّ شَیْء
قریرہ ترجمہ کنزالا یمان: یوں عرض کراے الداملک کے مالک تو جے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت جے چین تو سب پچھ
چین لے اور جے چاہتے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہا تھ ہے بے شک توسب پچھ
کی مسکتا ہے۔

کر سکتا ہے۔

جس طرح ایک ہی ملک میں سب باشندوں کا باد شاہ بنناعقلادرست نہیں اور عملا بھی خرابی ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل پائے گا،ہر کوئی تھم دینے والا ہو گا عمل کرنے والا کوئی نہ ہو گا۔یو نہی اگر اللہ عز وجل سب کو ایک جیسے عہدے دیدے تومعاشرے کا نظام چل نہیں یائے گا۔

رزق کے بارے میں اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿أَللّٰهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِبَنُ يَّشَاءُ وَيَقُورُ ﴾ ترجمہ کنزالا يمان: اللہ جس کے لئے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتاہے۔ (سورۃ الرعد، سورۃ 13، آیت 26)

سب کوایک جیسارزق الله عزوجل نے کیوں نہیں دیااس کی حکمت بیان کرتے ہوئے الله عزوجل فرماتا ہے ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَعَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴾ ترجمه

کنزالا یمان: اورا گرالله اینے سب بندوں کارزق وسیع کردیتا توضر ور زمین میں فساد پھیلاتے لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے بیٹک وہ اپنے بندوں سے خبر دار ہے انہیں دیکھتا ہے۔ (سورۃ الشوری، سورۃ 42، آیت 27)

رزق ایک جیسا ہونے پر فسادیو ہوتا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے اور یہ بھی صورت ہوسکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہو گا تو ضروریاتِ زندگی کو پورا کرنانا ممکن ہو جائے گا جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا، کوئی سامان اٹھانے پر راضی نہ ہو گا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا، بول نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہو گا اسے ہر عقلمند باآسانی سمجھ سکتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا: ''الله تعالیٰ الرشاد فرماتا ہے: بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے،اگر میں انہیں فقیر کردوں تواس کی وجہ سے ان کاایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے،اگر میں انہیں مالدار بنادوں تواس کی وجہ سے ان کاایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مندر ہے میں ہے،اگر میں انہیں گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی صحت مندر ہے میں ہے،اگر میں انہیں صحت عطاکر دوں تواس کی وجہ سے ان کاایمان خراب ہو جائے گا۔ بین اپنے ہیں کہ ان کی ایمان کی ایمان کی محلائی بیار ہے میں ہے،اگر میں انہیں صحت عطاکر دوں تواس کی وجہ سے ان کاایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کاانتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم وخبیر ہوں۔

(حلية الاولياء، الحسين بن يحي الحسين، جلد8، صفحه 355، حديث 12458، دارا الكتب العلمية، بيروت)

اعتراض: اگرخداکا کوئی وجود ہوتا تو مذہب میں اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب مذہب آپس میں متفق ہوتے کیونکہ ان کا اتار نے والا بھی ایک مانا جاتا لیکن چونکہ اختلاف ہے اس لئے معلوم ہوا کہ الہام وغیر ہوہم ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں۔

**جواب: ن**داہب کے اختلاف سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ اگرایک باپ کے کثیر بیٹے ہوں اور بعض سر کش ہوجائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان سب کا کوئی باپ ہی نہیں بلکہ

سرکشی اور فرمانبر داری کے اصول مرتب کرکے بیہ واضح کر ناپڑے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر۔ یو نہی اصل مذہب اسلام تھاجس کی تمام انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ کی بعضوں نے فرمانبر داری کی اور بعض نافرمان ہوئے، بعضوں نے آسانی کتب ہی کی تحریف کر دی اور بعضوں نے اپناالگ سے دین ایجاد کر لیا۔

الله عزوجل نے جو صحائف نازل کیے اور اس میں احکامات ارشاد فرمائے اس میں بنیادی عقائد و نظریات میں میں جہر گزاختلاف نہ تھاہاں فقہی معاملات میں موقع محل کے اعتبار سے کچھ فرق ضرور تھاجس طرح انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی قوموں کی صور تحال کے مطابق مختلف تھے۔

اعتراض: قرآن پاک میں ہے ﴿ مَا تَارَى فِي خَلْقِ الرَّحْلَيٰ مِنْ تَلْوُتُ ﴾ ترجمہ: تورحلن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے۔ یہاں کہا جارہا ہے کہ سب کی تخلیق ایک جیسی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کانا ہے ، کوئی لنگر ااور کسی کے ہونٹ خراب ہیں وغیرہ۔

جواب: اعتراض میں جو آیت کو پھے حصہ نقل کیا گیا ہے اگراس پوری آیت اور اس کے ساتھ دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو ہر ذی شعور پر بغیر تفسیر کے یہ واضح ہوگا کہ اس میں آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ ہورہا ہے کہ سات آسانوں کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے اگر کوئی نقص ڈھونڈنا چاہے گا تو بغیر عیب ڈھونڈ نظر واپس آئ گ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ اَلَّ نِن خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتِ طِبَاقًا ﴿ مَا تَرْی فِیْ خَلْقِ الرَّحْلُنِ مِنْ تَفُوتٍ ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَى لاَ مَا تَرْی فِیْ خَلْقِ الرَّحْلُنِ مِنْ تَفُوتٍ ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَى لاَ تَرْی مِنْ فَطُورٍ ۵ ثُمُّ الْرَجِعِ الْبَصَى کَنَّ تَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَی خَاسِیا وَ هُو حَسِیدٌ ﴿ ترجمہ کنزالا یمان: جس نے سات آسان بنائے ایک کے اوپر دوسر اتور حمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنہ نظر آتا سات آسان بنائے ایک کے اوپر دوسر اتور حمٰن کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کہ دیکھ تو گھے کوئی رخنہ نظر آتا کے ایک تھی ماندی۔ (سورہۃ الملک، سورہۃ 67، آیت 3 تا کے ایک سے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھی ماندی۔

جہاں تک مخلوق میں مختلف رنگ کے لوگ ہونے ، انگڑے ، کانے وغیرہ کی بات ہے تو قرآن وحدیث میں ہر گزید دعویٰ نہیں کیا گیا کہ سب کوایک جیسی شکل وصورت دی ہے بلکہ واضح طور پراللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ جس شکل میں اللہ عزوجل نے چاہاوہ صورت عطافر مائی چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ آَاتُهُمَا الْإِنْسانُ مَا غَنَّ كَ بِرَبِّكَ جُس شکل میں اللہ عزوجل نے چاہاوہ صورت عطافر مائی چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ آَاتُهُمَا الْإِنْسانُ مَا غَنَّ كَ بِرَبِّكَ الْكُرِيْمُ اللّٰهِ عَزوجل نے خاہاوہ صورت عطافر مائی چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿ آَاتُهُمَا الْإِنْسانُ مَا عَنَّ كَ بِرَبِّكَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ خَلَقُكَ فَسَوْدِكَ فَعَدَلَكُ فَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَالًا مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَالًا مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

نے فریب دیاا پنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔

باتی ہے کہ اللہ عزوجل کی کسی کواندھا، لنگڑا، کا نابنانے میں کیا حکمت تھی تواحادیث سے ظاہر ہے کہ یہ بندوں کو آخرت میں بہترا جردیئے کے لیے ہے۔ حضرتِ سید ناعر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے'' إِذَا أَحَنَّ ثُنَ گَرِيم بَتَيْ عَبُدِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے'' إِذَا أَحَنَّ ثُنَ صَل لَهُ وَا اللهُ علیہ وَ اللهُ عَلَیْ مِنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللہُ عَلَیْ وَاللّٰ مَا اللّٰهُ عَلَیْ مِنْ اللّٰہُ عَلٰ مِنْ اللّٰ عَلٰ ہِنَ مَا اللّٰهُ عَلٰ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہِ عَلٰ اللّٰہُ عَا اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَا عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰ اللّٰ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰ اللّٰ عَلٰ اللّٰ عَلٰ اللّٰ اللّٰ عَلٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلٰ اللّٰ ال

(الاحسان بترتيبِ صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الصبر، جلد7، صفحه 193، حديث 2930، مؤسسة الرسالة، بيروت)

حضرتِ سيد ناابوسعيد رضى الله تعالى سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: حضرتِ سيد ناموسى عليه السلام نے عرض كيا: يارب عزوجل! تيرامومن بنده دنيا ميں تنگدست كيوں ہوتا ہے؟ توموسى عليه السلام كے لئے جنت كاايك دروازه كھولا گيا جب انہوں نے اس كى نعتيں ملاحظه كرليس توالله تعالى نے فرمايا كه الله موسى! بيه وہ نعتيں ہيں جنہيں ميں نے اپنے مومن بندے كے لئے تيار كيا ہے۔ اس پر موسىٰ عليه السلام نے عرض كيا، ''أَيُّى بَبِ، وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لَوْ كَانَ أَقُطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ، يُسْحَبُ عَلَى وَجُهِ جِهُنْ ذُيُوهَ خَلَقُتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ، كيا، ''أَيُّى بَبِ، وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لَوْ كَانَ أَقُطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ، يُسْحَبُ عَلَى وَجُهِ جِهُنْ ذُيُوهِ مَا قَلْ ' ترجمہ: يارب عزوجل! تيرى عزت وجلال كى قسم! اگر تيرا بنده بيدا كئی طور پر مُنْ المَصِيدِ الله الله الله الله عنه كے بل گھيڻا جائے جبه مناله الله كان الله عنه كے بل گھيڻا جائے جبه مناله الله كان بيں و توگو بااس نے بھى كوئى يريشانى نہيں و يھى۔

پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے کافر بندے کے لئے دنیاا تنی کشادہ کیوں ہوتی ہے؟ توآپ علیہ السلام پر جہنم کاایک دروازہ کھولا گیااور فرمایا گیا کہ اے موسیٰ المیں نے اس کے لئے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ 'آئی ہ ہ، وَعِرَّ تِكَ وَجَلَالِكَ، لَوْ كَانَتُ لِهُ اللَّهُ نَيْا، هُنْدُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ هَذَا السلام نے عرض کیا کہ ''آئی ہ ہ، وَعِرَّ تِكَ وَجَلَالِكَ، لَوْ كَانَتُ لَهُ اللَّهُ نَيْا، هُنْدُ يَوْمَ خَلَقْتَهُ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ هَذَا

مَصِيرِهُ، كَأَنْ لَمْ يَوَ خَيْرًا قَطُّ "ترجمہ: یارب عزوجل! تیری عزت وجلال کی قسم! جس دن سے تونے اسے پیدافر مایا ہے اگروہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو گویا اس نے مجھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ (مسندا جمد حنیل، مسندا بی سعیدا لحد رہی، جلد 18، صفحہ 291، حدیث 1767، مؤسسة الرسالة، بیروت)

دہریوں سے ہماراسوال ہے کہ خدانہیں اور ہر چیز خود بخو فطرتی طور پر وجو دمیں آتی ہے تو پھر سب انسان ایک جیسے ایک رنگ کے کیوں نہیں پیدا ہوتے ؟سب مر دہی کیوں نہیں پیدا ہوتے ؟

اعتراض: رزق کاذمہ اللہ عزوجل پرہے تودنیا میں لوگ بھوکے کیوں مررہے ہیں؟

جواب: بے شک مخلوق کارزق اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ کوئی بھی مخلوق الیی نہیں جس کو اللہ عزوجل نے پیدا کیا لیکن اس کے رزق مقرر نہیں کیا۔انسانوں کے لیے پھل، سبزی، گوشت وغیرہ مقرر کی یو نہی دیگر مخلوق کے لیے اس کے گوشت وغیرہ مقرر کی یو نہی دیگر مخلوق کے لیے اس کے زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی غذا مقرر کی اور اس غذا کو کھانے کے لیے اسباب بھی مقرر کیے۔ کسی انسان یا جانور کا بھوکے مر جانارزق تک پہنچنے کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔دیکھیں ایک شخص کے سامنے کھانا ہو اور وہ جب تک ہاتھ کا استعال کرتے ہوئے کھانا منہ میں نہیں ڈالے گا کھانا خود بخود منہ میں نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانا منہ میں نہیں جائے گا۔ جس طرح ہاتھ کھانا منہ میں ایک وجہ سے ہوتا ہے۔کہ کھانا منہ میں نہیں جائے گا۔ جس طرح ور گھانا منہ میں ایک ہوئے کے اسباب بھی ہیں۔پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانہ سے باہر ضرور حاتے ہیں، ہاں در ختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہاں ہی کھڑے کھاڑے کھادیانی پہنچا ہے۔

انسان کویہ کہا گیا کہ وہ اسباب کو ترک نہ کرے کوشش کرے۔ عمومی طور پر اسباب کے ذریعے ہم اپنے نصیب کارزق کھالیتے ہیں بلکہ بعض او قات توقسمت کارزق الیمی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ بعض او قات اسباب بروئے کارلانے کے باوجو درزق نہیں ماتا، اس رزق نہ ملنے کی دووجوہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل نہ دے کر بندے کو آزماتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَنَبُلُونَکُمْ بِشَیْءَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ اللّٰهِ عَزوجل نہ دے کر بندے کو آزماتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَنَبُلُونَکُمْ بِشَیْءَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ اللّٰهِ عَزور وَ ہم منہ ہیں آزمائیں گے بچھ ڈر اور مِن الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْوَلَ الرَّامِ اللّٰ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْوَلَ وَالْوَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰولَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

اب ہفتم: دہریت

دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض او قات انسانوں کے گناہوں کی سزاکے طور پر ان پر قحط مسلط کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بھوکے مرتے ہیں۔قرآن پاک میں ہے ﴿وَضَرَبُ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْاَیَةً کَانَتُ امِنَةً مُّطْرَبِنَّةً یَّاتِیْهَا رِنَّهُ تُهَا وَنَی اللّٰهُ مِثَلًا قَرْایَةً کَانَتُ امِنَةً مُّطْرَبِنَّةً یَّاتِیْهَا رِنَّهُ تُهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان وَخَمَّا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِاللّٰهِ اللّٰهِ فِلَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان اوراللّٰہ نے كہاوت بيان فرمائى ایک بستی کہ امان واطمینان سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تووہ اللّٰہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تواللّٰہ نے اسے یہ سزا چھائی کہ اسے بھوک اور ڈرکا پہنا واپہنا یابد لہ ان کے گئے کا۔ (سورۃ اللّٰہ اللّٰہ

مجمع الزوائد، جامع ترفدی اور مشکوة المصان کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" إِذَا النّٰجِنَ الْفَيْءُ دِوَلَا، وَالْاَمَائَةُ مَعْدَمَا، وَالذَّمَائَةُ مَعْدَمَا، وَالذَّمَائَةُ مَعْدَمَا، وَالذَّمَاءَ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَاللّٰهِ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" إِذَا النّٰجِنَ الْفَيْءُ وَوَلَا، وَالْأَمَانَةُ مَعْدَمَا، وَالذَّمَةُ وَاللّٰهُ مَعْدَ اللّٰهِ وَطَلَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِي الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُ مُ وَكَانَ رَعِيمُ الْقَوْمِ أَمْدَهُ أَمْدُهُ وَأَكُومَ الرَّجُلُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَانَ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمُعَلِقِ اللّٰهُ مُواللّٰ اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُعَةِ أَوَّلَمَا وَالْمَعَةُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُعِلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَمْ اللّٰمُ الل

(مشکاۃ المصابیح، کتاب الفتن، باب أشراط الساعة، الفصل الأول، جلد، 3، صفحہ 183، حدیث 5450، المکتب الإسلامي، بیروت) لہذا آج کل جو آئے دن زلز لے ، طوفان آرہے ہیں اور کئی ممالک میں قبط سالی کے سبب لوگ بھوکے مررہے ہیں یہ انسانوں کے بڑھتے ہوئے گناہوں اور دہریوں کی نحوست کا متیجہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ قبط سالی یا

۔ دیگر آفات میں جولوگ مرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ہی گناہ گار تھے بلکہ بعضوں کے لیے یہ آفات ان کی بخشش کاذریعہ اور در جات میں بلندی کاسب ہیں۔

اعتراض: اگرخداہے تو پھراپنے نبیوں کولو گوں کے ہاتھوں شہید کیوں کروایا؟ نبیوں پراتی آزما کشیں کیوں آئیں؟

جواب: دہریوں کا بیاعتراض تب درست ہوجب قرآن وحدیث میں بید دعویٰ کیا گیاہو کہ نبیوں پر کوئی آنج نہیں آسکتی جبکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو جتنا نیک ہو گااسے اتن ہی آزما نشیں آئیں گی تاکہ نبی کی ذات لو گوں کے لیے بہترین نمونہ ہو۔ للذا نبیوں کا شہید ہو نامجاہدین کے لیے نمونہ تھا کہ دین حق کے لیے صرف تم ہی لوگ جان نہیں دے رہے بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے سر فراز ہوئے ہیں۔ دوسرایہ کہ اگر کسی نبی کو شہادت نہ ملی ہوتی تو یہ الیی عبادت ہوتی جو کسی نبی سے ادانہ ہوئی ہوتی۔

اعتراض: اگر خدا مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے تواس وقت پوری دنیا میں مسلمان قتل ہور ہے ہیں، کئ مسلم ممالک پر دیگر مذاہب والوں کے قبضے ہیں۔اسلامی ممالک پر بھی حکمران مسلمان ہیں لیکن ان پر بھی حکومت انگریزوں کی ہے،ان مشکل حالات میں خدا مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کررہا؟

جواب: اس اعتراض ہے پہلے عرب کے اس خطہ کی تاریخ پڑھیں جس میں ایک ہستی حضرت مجمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو چند آدی ان کے ساتھ سے ،غزوہ برر میں چند جا ثاروں کے ساتھ بڑی تعداد میں کفار سے جنگ تواللہ عزوج ل نے ان کی مدد کی اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر چند سالوں میں ان کے پیروکاروں کی میں کفار سے جنگ تواللہ عزوج ل نے ان کی مدد کی اور ان کے چند سالوں کے بعد وہ دین مکہ مدینہ سے نکل کر کئی لا کھ مربہ میل تعدادایک لا کھ سے زائد ہوئی اور ان کے وصال کے چند سالوں کے بعد وہ دین مکہ مدینہ سے نکل کر کئی لا کھ مربہ میل تک پھیل گیا اور یوں یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور دنیا کے کئی ممالک پر ان کی حکومت ہو گئی۔ اُس دور کی کا میابی اور موجودہ دور کی ناکا می کاسب حکمر ان ہیں۔ جب تک مسلمانوں کو وہ لیڈر ملتے رہے جو پئے سپچ مسلمان شریعت محمد یہ کی اتباع کر نے والے سے کا میابیوں نے ان کے قدم چو مے اور جب فاسق و فاجر حکمر ان مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ناکا می ہمارامقدر بن گئی۔ جب تک مسلمان حکمر انوں کے دلوں میں موت کا ڈر اور کرسی کی محبت ہے یہ بھی بھی کھی کفار کا مقابلہ نہیں کر سکیس گئی۔ جب تک مسلمان عکمر انوں کے دلوں میں موت کا ڈر اور کرسی کی محبت ہے یہ بھی بھی کھی کفار کا مقابلہ نہیں کر سکیس گئی۔ جب تک مسلمان منے چودہ سوسال پہلے اس طرح کے حالات کی پیشین گوئی کردی تھی کہ کفار باہم اتحاد کر کے حالات کی پیشین گوئی کردی تھی کہ کفار باہم اتحاد کر کے عالات کی پیشین گوئی کردی تھی کھی کہ کفار باہم اتحاد کر کے

مسلمانوں پر جملے کریں گے اور مسلمانوں کو دنیا کی محبت اور موت کاخوف ہلاک کرے گا چنا نچے امام ابوداؤد سلیمان ابن اشعث رحمۃ اللہ علیہ سنن داؤد میں صدیث پاک روایت کرتے ہیں ''عَن ثَوْدَبَان، قَالَ قَالِنٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحَنُ يَوْمَئِنٍ ؟ وَسَلَّمَة : ﴿ يُوشِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُعَا تَكَاعَى الْآكِلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحَنُ يَوْمَئِنٍ ؟ وَسَلَّمَة : وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ مُعَنَاءٌ كُفْتَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَذَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُو بِعَدُّ وِّ كُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمُ ، وَلَيَقْدِ فَنَّ قَالَ اللهُ عَنَاءً اللَّهُ عَنَاءًا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنَاءًا اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمُ ، وَلَيَقْدِ فَنَ اللهُ عَنْ وَمِلُ اللهُ عَنْ وَمِلُو بُعُنَاءً اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمُ ، وَلَيَقُونَ اللَّهُ عَنَاءًا اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمُ اللهُ هَالَ وَلَيْلٌ : يَا عَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهُنَ ؟ قَالَ: «حُبُ اللَّهُ نُهُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمُ ، وَلَيَقُونِ فَنَّ اللَّهُ فِي قُلُو بِكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمُ ، وَلَيْقُونِ فَيَ اللهُ وَمِن اللهُ عَنْ اللهُ وَمِن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مِن اللهُ عَنْ وَاللهُ وَمِن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُ مَا عَلَى وَمُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى وَجِدَ سَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُولُ اللهُ عَنْ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا وَلَا عَلَا وَلَا وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلُولُ وَلُكُولُ وَلُكُولُولُ وَلُولُ اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَالُهُ وَلُولُ اللهُ عَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ عَلَا وَلَا اللهُ عَلَا وَلَا الله

(سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام، جلد، 4، صفحه 111، حديث 4297، المكتبة العصرية، بيروت)

ان فاسق و فاجر مسلمان حكمرانوں اور امريكه و برطانيه جيسے كفار كا ہم پر مسلط ہوجاناہم مسلمانوں كے اپئ بدا تماليوں كا نتيجه ہے۔ حضور عليه السلام نے اس كى بھى پيتين گوئى فرمائى تقى چنانچه المعجم الاوسط اور كنزالعمال كى حديث پاك ہے ''عنِ المُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ أَقُواهُ، تَكُونُ حديث پاك ہے ''عنِ الْهِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَجِيءُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ أَقُواهُ، تَكُونُ وَجُوهُهُ هُو وُهُوهَ الْآزَمِيِّين، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَةِ، سَفًا كُونَ لِلرِّمَاءِ، لَا يَرْعُونَ قبيعًا، وَإِنْ حَدَّةُ وُكُوبَ الشَّيَا فُوسُ اللهِ عَلَيْهِمْ مُسْتَضَعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشُرِثُ، السُّنَّةُ فِيهِمْ بِلُعَةُ وَالْمِدُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مُسُلَّعُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَضَعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشُرِثُ، السُّنَّةُ فِيهِمْ بِلُعَةُ وَالْمِدُ عَلَيْهُمْ مُسْتَضَعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشُرِثُ، السُّنَةُ فِيهِمْ بِلُعَةُ وَالْمِدُ عَلَيْهُمْ مُسْتَضَعَفُ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشُرِثُ، السُّنَةُ فِيهِمْ بِلُعَةُ وَالْمُوبُ عَلَى مُنْ عَلَيْهِمْ شَرَامَهُمْ ، وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشُرِثُ، السُّنَةُ فِيهِمْ بِلُ عَلَيْهِمْ شَرَامَهُمْ ، وَاللهُ عَلَيْهِمْ مُ اللهُ عَلَيْهِمْ مُ وَاللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُومْ وَاللهُ عَلَيْهِمْ مُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِمْ مُ اللهُ عليه وآله وسلم عنه والي عين والي عين اقوام آئيل گي جن كي شكلين والي عين والي عين والي عين والي كين والي تُعلَي والي عَلَيْهِمْ وَلَوْلُهُمْ وَلَوْلُ عَلَيْهِمْ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَى والِي مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عُلِي عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عُلْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَ اللهُ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ع

اب ہفتم: دہریت

طرف توجہ نہ کریں گے، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے،امانت میں خیانت کریں گے،انکے پیچے شرارتی اور بڑے چالاک ہوں گے،انکے بیچ شرارتی اور برائی سے منع نہ کریں گے، مؤمن ان میں ذلیل ہو گا اور فاسق عزت والا، سنت انکی نظر میں بدعت ہو گی اور بدعت سنت ہو گی۔ایسے لوگوں پر اللہ عزوجل شریر لوگوں کو مسلط فرمادے گا تو نیکو کار دعاکریں گے لیکن انکے لئے قبولیت نہ ہوگی۔

(المعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، جلد 6، صفحہ 227، حديث 6259، دار الحرمين، القاهرة)

اعتراض: تم اہل مذہب نبی کے سچاہونے کی بناپراس پراعتاد کرکے سب پچھ مانتے ہویہ غیر عقلی رویہ ہے۔
جواب: آج تک اسلام دشمن طاقتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دلا کل سے بات نہیں کر پائیں، بلکہ غیر مسلم بھی خیر الا نعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بلندیوں کااعتراف کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں بطور انسان اور مصلح دنیاکا کوئی انسان آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ مشہور امریکی مصنف ما نکل ہارٹ نے 1978ء میں دنیا کے سوعظیم آدمی کے نام سے ایک کتاب لکھی، سوعظیم متاثر کن شخصیات میں سر فہرست حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی مبارک کور کھا گیا ہے۔ ما نکیل ہارٹ نے نبی کریم کود نیاکا عظیم ترین آدمی قرار دینے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)کا شار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو خیرت ہو اور پچھ معترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہستی ہیں جو وسلم)کا شار سب سے پہلے کرنے پر چندا حباب کو خیرت ہو اور پچھ معترض ہوں ، لیکن آپ واحد تاریخی ہستی ہیں جو نہیں ورد نیاوی دونوں محاذ وں پر یکساں کا میاب رہے۔

آپ علیہ السلام کی سنتوں پر سائنسی تائیدات موجو دہیں اور مزیدان شاءاللہ عزوجل ہوتی رہیں گی۔ایک کامل انسان اور خوبصورت معاشرے کے لیے آپ علیہ السلام نے جواصول مرتب کیے ایسے اصول آج تک کوئی انسان تو کیا ایک گروہ بھی نہیں بناسکا۔

بہر حال علمی دلائل سے تو کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا اور کفار کے اعتراضات کے منہ توڑ جواب دیئے ہیں۔ لیکن یہاں ہم عقلی دلیل کے ساتھ دہریوں سے بات کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کرتے ہیں کہ عقلا بھی بغیر دلیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچاماننا درست ہے۔ مثلاا گران دہریوں کو کہاجائے کہ یہ جسے آپ لوگ اپنا والد کہتے پھرتے ہیں اور اس بناپر اپنے ناموں کے ساتھ پھان، پنجابی، جٹ، آرائیں وغیر ہم لگائے پھرتے ہیں، یہ بھی تو صرف ایک عورت ہی کی گواہی کی بنایر ہے کہ فلاں تمہار اباب ہے؟ (وہ بھی الیی

عورت جسے کئی معاملات میں ہم خود جھوٹ بولتاد کیھتے ہیں) تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی دہریہ یہ کہے کہ ہم اس مسلے کوڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔

پہلی بات ہے کہ دعویٰ سے کہا جاسکتا ہے کہ آج تک کسی ملحد نے اپناڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروایا۔ یہ خود سب اندھا اعتاد کر کے ہی چل رہے ہیں۔ دوسرایہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں والی بات اتنی سادہ نہیں اور نہ ہی اس سے ان ملحد وں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ اس معاملے میں بھی انھیں بے شار مفاد پرست اور بسااو قات جھوٹے وید کردار ڈاکٹروں ونرسوں پر بھروساکر ناہوگا۔

کونسے میڈیکل انسٹر ومنٹس و مشینیں وغیرہ واقعی درست واپ ڈیٹڈ ہیں اسکا فیصلہ کرنے کے لئے ان مشینوں سے متعلق وسیع میڈیکل علم کی ضرورت ہے۔ خون پر واقعی ٹیسٹ اپلائی کیا گیا؛ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یو نہی رپورٹ بناکران کے ہاتھ میں تھادی گئی ہو، کونساانکے سامنے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تو سیمپل دے کر گھر آجاتے ہیں۔ پھر ان کی رپورٹ بناک کودی گئی، یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی اور کے ٹیسٹ کی رپورٹ پر انکانام لکھ کر انہیں تھادی گئی ہو وغیرہ۔

پھر میڈیکل سائنس و جینیٹ کس کاساراعلم بھی تو ظنی ہے،اس میں کئی نظریات بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔اب کونسا نظریہ درست ہے اسکا فیصلہ کرنے کے لئے بھی وسیع علم کی ضرورت ھے۔

الغرض ان ریشنلسٹوں کے پاس اپنی حلت نسلی کو ثابت کرنے کا سوائے اعتبار کرنے کے کوئی چارہ نہیں۔دوسراراستہ یہ ہے کہ سب ملحدین بذات خود بیہ تمام متعلقہ علم سیکھ کر، تمام انسٹر ومنٹس خود ایجاد کر کے اور اپنی ، تمام متعلقہ علم سیکھ کر، تمام انسٹر ومنٹس خود ایجاد کر کے اور اپنی ، تمیں نہیں ہیں کریں۔ یا پھر اعلان کردیں کہ ہمیں اپنی نسلی حلت ثابت ہی نہیں کرنی ہمیں خود کو سے کہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

اعتراض: انبیاء علیهم السلام کی موجوده دور میں زیاده ضرورت تھی جبکہ اب ایسا نہیں حالانکہ اب کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بے عملیاں بھی عام ہیں۔

جواب: موجودہ دور میں جدید نبی کی حاجت اس وجہ سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل دین مکمل کرچکے ہیں اب قیامت تک کوئی ایسادور نہیں آسکتا کہ اس دین پر عمل ممکن نہ ہویایہ دین تحریف کا شکار ہوجائے۔اباس دین کی فقط تجدید کی حاجت ہے اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ ہر سوسال بعدایک مجدد آئے گاجواس دین کی تجدید کردے گا چنانچہ سنن ابوداؤد کی صحیح حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' إِنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ هُلِيْوَ الْأُمَّةِ عَلَى مَا أُسِ كُلِّ هِا تَقَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ هَمَا دِينَهَا'' ترجمہ: بے شک اللہ (عزوجل) اس امت کے لئے ہر صدی پرایے شخص کو بیسجے گاجوامت کیلئے ان کے دین کی تجدید کردے گا۔

(سنن أبي داود، كتاب الملاحم ،باب ما يذكر في قرن المائة، جلد 4، صفحه 109 ، المكتبة العصرية، بيروت)

مجدد کاکام زبردستی کافروں کو مسلمان بنانااور وقت کے تمام مسلمانوں کو باعمل بنانا نہیں ہوتابلکہ مجدد کاکام دین میں کی گئی گمر اہوں کی تحریفات کو ختم کرکے صحیح نظریات او گوں کے سامنے پیش کرکے ان پر حجت قائم کرنا ہے۔ جب مجدد صحیح نظریات کو پیش کرتاہے تو تاریخ شاہدہے کہ ایک بڑی تعدادان کے بتائے ہوئے راستہ پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ جب مجدد کے وصال کے بعد بھی امت مسلمہ اس کی تعلیمات سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔

اعتراض: احادیث میں کئی و ظائف بتائے گئے ہیں کہ فلاں کام نہ ہوتا ہو تو فلاں دعاما نگو، فلاں مرض کے لیے فلاں چیز کھاؤں لیکن کئی مرتبہ دیکھا گیاہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

جواب: اییا نہیں کہ اکثر ہی احادیث میں بیان کی گئی دعاؤں کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کئی مشاہدے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے ساتھ شفامل گئی۔ بعض او قات جو فائدہ نہیں ہوتااس میں دعاکا قصور نہیں بلکہ ہمارااپنا قصور ہوتا ہے وہ یوں کہ جیسے ایک دوائی ہے جو شفا کے لئے ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوائی کو دودھ کے ساتھ، فلاں وقت میں ، فلال طریقے سے بینا ہے۔ اگر کوئی دوائی تو کھائے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کو نظر انداز کردے تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ یو نہی ان دعاؤں اور وظائف کا معاملہ ہے کہ اگر بیٹ میں حرام کالقمہ ہے، صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی نہیں کی یاکوئی ایساگناہ کیا ہے جس کے سبب دعائیں قبول نہیں ہو تیں تو یہ ہمارا قصور ہے ارشاد نبوی حق ہی رہے گا۔ دو سرایہ کہ بعض او قات جس علاج کے لیے جو وظیفہ پڑھاجار ہا ہوتا ہے دراصل مرض کوئی اور ہوتا ہے جیسے ہر بیار گی دو سرایہ کہ کوئی کی گوئی کھا کر صحت یاب نہیں ہوتا حالا نکہ یہ دوائیں بیاری کے لیے بہت مؤثر ہیں لیکن طبیب مرض کی حالت کے مطابق دیگر دوائیں کھانے کو دیتا ہے تو مرض ٹھیک ہوجاتا ہے۔ یہی حال وظائف کا ہے کہ ماہر عامل کی حالت کے مطابق دیگر دوائیں کھانے کو دیتا ہے تو مرض ٹھیک ہوجاتا ہے۔ یہی حال وظائف کا ہے کہ ماہر عامل

مریض کی حالت کے مطابق وظیفہ دے گا توشفاملتی ہے مریض از خود بعض دفعہ جو وظائف پڑھ رہاہوتا ہے اسے وہ مرض ہی نہیں ہوتا جس کا وظیفہ پڑھ رہاہوتا ہے۔ تیسرایہ کہ جب ایک بات تقدیر مبر مہیں لکھی جاچکی ہے اس کے لیے جو کچھ مرضی کرلیا جائے اس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

اعتراض: مولوی معاشر تی ترقی کی رکاوٹ ہیں۔اگریہ نہ ہوں تو معاشرہ بہت ترقی کرے۔

جواب: دلی سیولراورلبرل مذہب اور مذہب پیندوں کو ترقی کادشمن سیجھتے ہیں اور جگہ جگہ اس پر لکھتے اور تقریریں کرتے نظر آتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سیرلراور دہر بے خود ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یونیور سٹیز کالجز اور دو سرے سارے اداروں میں مولوی نہیں ہرتی کے ہوئے جو ترقی نہیں ہونے دے رہے بلکہ تمہارے جینے لبرل لوگوں کی ایک تعداد نے معاشرے کا ہیڑہ غرق کردیا ہے۔ ہمارے ملک کا موجودہ وزیر کسی مدرسہ سے فارغ التحصیل نہیں ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان ساری زندگی مدرسہ میں حفظ نہیں کر تارہا، ہمارے سیاستدان اسمبلیوں میں قرآن کا تلفظ صیح کرنا نہیں سیکھتے اور نہ ہی مولویوں کے میانت سنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ سرکاری اداروں میں بڑی پوسٹ پر موجود رشوت خور بیانات سنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ سرکاری اداروں میں بڑی پوسٹ پر موجود رشوت خور افسران مسجد وں کے مولوی نہیں ہیں جنہوں نے رشوت و ظلم کا بازار گرم کرر کھا ہے۔ بیہ سب وہ لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں اور خہمیں لوگوں نے ملک کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے ، اگر پاکستان میں ان اداروں سے فالکہ نہیں ہور ہاتوا سکاذ مہدرار مولوی کسے ہے؟

حقیقت ہے کہ معاشر ہے کی بدامنی کے ذمہ دار، اوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم وستم کو نظر انداز کرکے کافروں، گستاخوں کے نام کی روڈوں پر موم بتیاں جلانے والے بیہ لبرل لوگ ہیں۔ مولو یوں کے حلوے مانڈوں کاذکر کرنے والے ان لبر لز کا مفروضہ یہ ہوتا ہے گویاسائنسی علم کی تعمیر توانتہائی بے لوث، انسانیت دوست اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہستیوں کے ہاتھوں انجام پزیر ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ سائنسی علم کا تو پورا فریم ورک ہی خرید و فروخت (Buying and selling) کی ذہنیت کا اظہار ہے، یہاں وہ علم خرید اجاتا ہے جسے نفع پر بیچنا ممکن ہواور یہاں وہ علم خرید اجاتا ہے جسے حصول لذت کیلئے استعال کرنا ممکن ہو۔

چنانچہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں فار ماسوٹیکل انڈسٹریز، اسپتال، ڈاکٹرز، دوائیاں پیچنے والی کمپنیاں کس کس طرح اپنے اپنے ذاتی مفادات کیلئے کروڑوں انسانوں کی صحت سے کھیلتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ انجینئر نگ کے مختلف شعبوں میں کس طرح کر پشن کی جاتی ہے، جنگی ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اپنے نفع کیلئے کس طرح حکومتی اداروں میں اثرور سوخ استعال کر کے انسانیت کش ہتھیار بیجتی ہیں، کس طرح سوشل سائنٹسٹ واین جی اوز اپنے مخصوص نظریاتی یامادی مفادات کیلئے تحقیقاتی رپورٹوں سے من مانے سائنسی نتائج اخذ کر کے پالیسی ساز اداروں اور عالمی ڈونرز کو بیو توف بناتی ہیں یہ سب با تیں کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں جو سائنسی علوم اور جدیدادارتی صف بندیوں کی نوعیت سے آشا ہے۔

چنانچہ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جن لوگوں کے اپنے علمی فریم ورک کا حال یہ ہو کہ وہ حلوے مانڈے سے شر وع ہوتا ہے ،اسی کو شحفظ دینے کیلئے قائم کیا جاتا ہے نیزاسی پر اختتام پزیر ہو جاتا ہے وہ ایک ایسی علمیت کے وارث کو حلوے مانڈے کا طعنہ دیتے ہیں جس میں قدم رکھتے ہی روزی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔

ا گرمولوی کے پاس کچھا تناہی زیادہ حلوہ ہے توبہ لبر لز آخراپنے بچوں کود ھڑاد ھڑ مولوی کیوں نہیں بنار ہے؟ ان عقلمندوں کو مولوی کا ہر اختلاف حلوے اور پہیٹ کا اختلاف د کھائی دیتا ہے مگر سائنس کے حلوے کی د کان میں سانسیں لینے کے باوجود بھی سائنسی اختلافات انہیں علمی اختلافات ہی د کھائی دیتے ہیں۔

در حقیقت مولوی پر حلوے مانڈے کا الزام لگانے کی دووجوہات ہوتی ہیں، ایک اپنی حلوے کی دکان کی اصل حقیقت سے عدم واقفیت، دوم مولوی کی علمیت کو اپنی علمیت پر قیاس کرنا کہ یہ کسے ممکن ہے کہ علم کی کوئی دنیا ایسی مجلی ہوسکتی ہے جہال حلوے مانڈے کی لا کچ کے بغیر بھی لوگ زندگیاں بسر کر سکتے ہیں۔ انکا یہی تعجب انہیں مولوی پر حلوے مانڈے کا الزام لگانے پر مجبور کرتا ہے۔

دراصل مولویوں کے خلاف زہر اگل کر لوگوں کو سیکولر بنانے کی یہ ایک کوشش ہے۔اگر روایتی خاندانی معاشرتی نظام کے اندر عورت پر ظلم ہو جائے تو سیکولر اور لبرل اسے مولوی کے روایتی اسلام کا شاخسانہ قرار دینے میں ذرا بھر تامل نہیں کرتے اور تقاضا کرتے ہیں کہ تحفظ عورت کیلئے اسے آزادی ملنی چاہئے، مولوی کے اسلام نے اسے حکڑر کھا ہے۔اور اگر اس عورت کے ساتھ بدسلوکی (مثلاریپ) ہو جائے جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہے اور تحقیق و

اعداد وشار بھی بتارہے ہوں کہ اسکا تعلق اس آزاد اختلاط کے ساتھ ہے، مگر اس وقت بیالوگ یہ نتیجہ نہیں نکالتے کہ یہ آزاد معاشرت کا نتیجہ ہے بلکہ اسکی الٹی سید ھی تاویلیں کرنے لگتے ہیں۔اس سے بھی بڑھ کریہ تقاضا کرنے لگتے ہیں کہ معاشرے میں تمام مردوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت کے وجود کو عزت کی نظر سے دیکھیں نیز ریاست اس معاملے میں سختی سے کام لے وغیرہ۔

لیکن اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد کی تربیت ہی مسکلے کاحل تھا توان چند مردوں کی اسلامی تربیت پر کیوں نہ توجہ دی جائے جو بیوی، بیٹی، مال اور بہن کے حقوق ادا نہیں کررہے؟ اگراس مرد کی تربیت کرلی جائے تو کیا عورت خاندانی نظم کے اندر محفوظ نہیں ہوسکتی؟

در حقیقت عورت پر ہونے والے مظالم ایک بہانہ ہیں جس کے ذریعے عورت کی مارکیٹ سازی کے عمل کا جواز پیدا کیا جاتا ہے اور چو نکہ یہ عورت کی مارکیٹ سازی انکے نزدیک مطلوب و مقصود ہے للمذااس مقصد کو بچانے کیلئے پوری دنیا کی تربیت بھی کرناپڑا، ریاست کونت نئے قوانین بنانے اور مسلط کرناپڑیں سب جائز ہے۔اسے کہتے ہیں مقصد سے کمٹمنٹ، مولوی یہ سب نقاضے کرے تووہ کند ذھن، یہ کریں تو عقل پرستی۔

اس موقع پر ایک بات کی وضاحت کردینا، بہت ضروری ہے کہ جب حکومت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا تو یہ ضروری نہیں ہوگا کہ علماء ہی گورنر، منسٹر اور شعبول کے صدر ہوں۔ اگر کوئی تبدیلی ہوگا بھی تو صرف یہ کہ نظام حکومت کی بنیاد شریعت اسلامیہ پر رکھی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ خدا کی زمین پر خدا کا قانون چلے گا، ورنہ بقیہ امور بدستور ہوں کے وہ اس طور پر کہ شعبہ انجینئر نگ کا صدر انجینئر ہوگا، اسپتالوں کے ذمہ دار ڈاکٹر ہول گے اور معاشی امور کی رہبری ماہرین معاشیات ہی کے ذمہ ہوگی۔ اس طرح تمام شعبہ جات زندگی کے اندر اسلامی روح کار فرماہوگی۔

مولویوں کو ترقی میں راہ میں رکاوٹ کس وجہ سے کہاجاتا ہے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہاں بینک اور انشورنس والے جب لوگوں کو حیلے بہانوں سے سود کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب علماء کہتے ہیں کہ یہ سود ہے جو شرعاحرام ہے تواس وقت یہ سود کاکار وبار کرنے والے کہتے ہیں کہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں، جب عورت بے پردہ گئی بازاروں میں گھوے اور فتنے پھلائے جب اسے پردے کا کہا جائے تواس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی میں

رکاوٹ ہیں،جب حکمران ہے دینی عام کریں ناموس رسالت، ختم نبوت میں ترمیمیں کریں اور علماء احتجاج کریں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اگر ترقی ان کاموں کا نام ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس میں رکاوٹ ہیں۔ اگر مولویوں کواس طور پر ترقی میں رکاوٹ کا کہا جاتا ہے کہ یہ سائنسی تحقیقات نہیں کرنے دیتے تو یہ مولویوں پر بہتان ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نہ تواسلامی عقائد اور نہ ہی علماء اسلام نے اہل علم اور سائنسد انوں کے تجربات ومشاہدات کے راستہ میں کہمی بھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اسلامی عظمت واقتدار کے دور میں ہمارے کا نوں نے ایکی کوئی خبر نہیں سنی کہ تجربہ، کسی نئی تحقیق و جبتی کسی شخ نظریہ و خیال پر کوئی سائنسداں آگ میں جلایا گیا ہو۔ حقیقی اور سچی سائنس ایک مسلمان کے اس عقیدہ سے متصادم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسلام توخود ہی بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے کہ زمین و آسمان کامشاہدہ و مطالعہ کریں، ان کی پیدائش پر غور و فکر کریں تاکہ اس کے ذریعہ خدا کی معرفت عاصل ہو سکے۔ صبحے اور سچی سائنس اور خلاش و جبتو کے راستے یورپ کے کہیں علم سائنسدانوں کو خداتک رسائی نصیب ہوئی ہے۔

اسلام ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جوعوام کو الحاد اور بے دینی کی ترغیب دیتی ہواور یہ جو معدود ہے چند ملحد اور منکر مشرق ہی میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے استعار پیند آقاؤں کی خواہشوں کے اندھے غلام ہیں، ان مذاہب بیزاروں کی خواہش ہے کہ انہیں عقائد وعبادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ترک بیزاروں کی خواہش ہے کہ انہیں عقائد وعبادات پر حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ترک مذہب پر آمادہ کر سکیں۔ اسی لیے یہ سیکولر عوام کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ یہ دنیا ترقی کرکے چاند پر پہنچ چکی ہے اور یہ مولوی مدرسوں میں ابھی بھی بخاری و مسلم پڑھنے پر لگے ہوئے ہیں۔خودان نالا کُق سیکولروں کا یہ حال ہے کہ نہ بخاری پڑھی نہ چاند پر پہنچ۔ آزاد خیالی کے نظر یے، بے حیائی کے فروغ اور اسلام کے خلاف زبان درازی میں اپنی زندگیاں بریاد کیں۔

نوٹ: دہریوں کے کئی اور باطل قسم کے اعتراضات ہیں جواللہ عزوجل ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر کیے گئے ہیں، جن کے جوابات کواگر تحریر کیا جائے تو کافی صفحات ہو جائیں۔ قار کین کے لیے اوپر چند اعتراضات کے جوابات تحریر کرکے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان دہریوں کے اسی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں جن کا

باآسانی جواب دیا جاسکتا ہے،اس لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے لیے علمائے کرام سے رابطہ کیا جائے۔

#### د جريول سے چند سوالات

دہریے چونکہ اللہ عزوجل کی ذات کے منکر ہیں ،اس لیے آخر میں دہریوں سے پچھ سوالات ہیں یہ ان کے علمی جوابات دیں جس میں تقدیر اور خالق تقدیر کاعمل دخل نہ ہو:

ایک عورت، عورت کیول پیده ہوئی مر دکیوں نہیں؟

ایک بچا کمزور تودوسراصحت مند کیوں ہے؟

☆ د نیاکا ہر شخص آئین سٹائن یانیوٹن کیوں نہیں؟

☆ ہر آدمی بل گیٹس کیوں نہیں بن سکا؟

🚓 ہر شخص شاعری کیوں نہیں کر سکتا؟ مصنف کیوں نہیں ہو سکتا؟

🖈 ہر آ د می گویٹے، دانتے، ڈ کنز، ٹیگور، منٹو، غالب، اقبال کیوں نہیں ہو سکتا....؟

☆ېرېنده خوبصورت آواز کامالک کيوں نہيں؟

#### باب ہفتم: دہریت

# میکولرازم اور دہریت سے بچاؤ کی تدابیر

آخر میں مسلمانوں کے لیے راقم الحروف کی طرف سے سیکولرازم اور دہریت سے بچاؤ کی چند تدابیر پیش خدمت ہیں:

#### مضبوط ايمان

الحمد للدعزوجل ہر مسلمان اللہ عزوجل پر ایمان رکھتا ہے لیکن جب مشکل آتی ہے تو شیطان ایمان پر حملے کرتا ہے۔ تنگ دست کو شیطان کہتا ہے وہ فلال فاسق و کافر کو اللہ عزوجل نے اتنا کچھ دیا ہے تخجے عباد توں کا کیا صله ملا، دعائیں قبول ہونے میں تاخیر پر بندہ مسلمان کو دعائیں مانگنا چھوڑنے کا وسوسہ دیتا ہے۔ یوں رفتہ رفتہ انسان کو مذہب سے بد ظن کر کے دہریت کی طرف لے جاتا ہے۔

بندہ مسلمان کوچاہیے کہ ہر حال میں اللہ عزوجل پرایمان و بھر وسہ رکھے۔ یہ یادر کھے کہ آزمائشیں آنازندگی کا ایک حصہ ہے اور اس میں بندہ مؤمن کے در جات میں بلندی ہے، اس پر کثیر احادیث موجود ہیں۔ یو نہی اللہ عزوجل سب لوگوں کے مانگنے پر انہیں عطافر مائے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہر دعا قبول ہو نا ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ یہ بھی یادر ہے کہ مصیبت و تنگ دستی میں کفریات بکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ سب سے بڑی دولت جو ایمان تھی وہ بھی ضائع ہوگی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بر باد ہوگئ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' آشقی الاِکشَقِیاءِ مَنِ الجَتَمَعَ عَلَیْهِ فَقُرُ اللَّنْ نُیَا وَعَلَ اللهِ اللَّحِرَةِ '' ترجمہ: سب سے زیادہ ہر بخت وہ ہے جس پر دنیا میں فقر اور آخرت میں عذا۔ جمع ہوگیا۔

(المستديرافعلى الصحيحين، كتاب الرقاق، جلد4، صفحه 358، حديث 7911، دار الكتب العلمية، بيروت)

# فلاح و كاميا بي صرف دين إسلام ميس ب

آج دہر بے اور مغرب کے دلداہ اسلامی تعلیمات کوشدت پسندی تھہر اکر ملکی و معاشی ترقی پور پین ممالک کی تقلیمہ میں رائج تقلیمہ میں ان کو اسلامی ممالک میں رائج کے بیٹھے ہیں ان کو اسلامی ممالک میں رائج کر کے لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کررہے ہیں اور اسے ترقی سمجھ رہے ہیں۔

. پاب <sup>ہفت</sup>م: دہریت

یقین جانے کہ بے حیائی عام کرنے،اسلامی سزاؤں کو ختم کرنے،دین کو فقط مساجد تک محدود کرنے سے ملک و معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گابلکہ ہرباد ہو گاجیسا کہ ہورہا ہے۔تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ دین جو مدینہ سے چند مسلمانوں کے ساتھ نکلا مخضر وقت پر لا کھوں مربہ میل تک پھیل گیااس کے پیچھے اصل وجہ اسلامی تعلیمات تھیں،جب تک مسلمان اس پر کاربندرہے کامیاب ہوئے۔اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں فرمایا ﴿ آَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا اَصْبِدُوْا وَصَابِدُوْا وَرَابِطُوا " وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو صبر کرواور صبر میں وشمنوں سے آگے رہواور سرحد پر اسلامی ملک کی تکہانی کرواور اللہ سے ڈرتے رہواس امید پر کہ کامیاب ہو۔

(سورة آل عمر ان، سورة، 3 آيت 200)

شراب نوشی، جوااور شیطان مکروه فریب سے بیخ پر الله عزوجل نے فلاح کی نوعید سنائی۔ ﴿یَاتُهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوّا اِنَّبَا الْخَنْرُ وَالْمَیْسِیُ وَ الْاَلْا کُلُولُا کُر دِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطُنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّکُمْ تُغُلِحُوْنَ ﴾ ترجمه امنئوّا اِنَّبَا الْخَنْرُ وَالْمَیْسِیُ وَ الْاَلْا کُلُولُا کُر دِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُغُلِحُوْنَ ﴾ ترجمه کنزالا یمان: اے ایمان والوشر اب اور جُوااور بُت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام توان سے بیچتر مناکه تم فلاح پاؤ۔ کنزالا یمان: اے ایمان والوشر اب اور جُوااور بُت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام توان سے بیچتر مناکہ تم فلاح پاؤ۔ (سورۃ المائدہ، سورۃ ، 5 آیت 90)

دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے پر اللہ عزوجل نے کامیابی کی بشارت دی۔ ﴿ اِللَّهُ الَّذِیْنَ اَمَنُوۤ اِلدَّا لَا لَا اللّٰهِ کَشِیْرًا لَّعَلَّکُمْ تُفُلِحُوْنَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والوجب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہواور اللہ کی یاد بہت کروکہ تم مرادکو پہنچو۔ (سورة الانفال،سورة، 8، آیت 45)

مسلمان ہی غالب رہیں گے جبکہ سستی نہ کریں۔﴿ فَلَا تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ ۚ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُوٰنَ ۗ وَ اللهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتُوكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: توتم سستی نہ کرواور آپ سلح کی طرف نہ بلاواور تم ہی غالب آؤگ اوراللہ تمہارے ساتھ ہے اوروہ ہر گزتمہارے اعمال میں تمہین نقصان نہ دے گا۔ (سورة محمد، سورة، 47، آیت 35)

## دين كاعلم حاصل كرنا

ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کے بنیادی عقائد کو جانے تاکہ گمراہوں اور دہریوں سے اپنے دین کو محفوظ کرسکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ، جھوٹے نبوت کے دعویدار اور دہریے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ جاہل

باب <sup>ہفت</sup>م: دہریت

عوام کوشکار کیا ہے۔ جاہل عوام ان کی چرب زبانی و شعبدہ بازی سے ان کے قابو آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح طرح علم ہو تو کبھی بھی ہم صراط مستقیم سے بھٹک نہ سکیں۔ کئی دہریوں کو دیکھا گیا ہے کہ پہلے اپنی جہالت میں دہریے ہوجاتے ہیں پھر قرآن و حدیث کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس پر باطل قسم کے اعتراض کرتے ہیں ،اگراسی قرآن و حدیث کو پہلے پڑھتے تو دہریے ہی نہ ہوتے۔ سنن الدار می کی حدیث پاک ہے '' عَنْ أَبِی کُرتے ہیں ،اگراسی قرآن و حدیث کو پہلے پڑھتے تو دہریے ہی نہ ہوتے۔ سنن الدار می کی حدیث پاک ہے '' عَنْ أَبِی کُمُونَ الله عَنْدُونَ فِتَنْ یُصْبِحُ الرَّجُلُ فِیها مُؤْمِنًا، ویُدُسِی کُوفَرًا، إِلَّا مَنْ أَخْیَا الله الله عَلَیْ ہوں گے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: عنقریب فتنے ہوں گے صبح انسان مو من ہوگا اور شام کو کافر ، سوائے اس شخص کے جے اللہ تعالی فی علم کے ساتھ زندہ رکھا۔

فی علم کے ساتھ زندہ رکھا۔

(سنن الداری، باب فی فضل العلم والعالم ، جلد 1، صفحہ 359، حدیث 350، دار المعنی، السعودیة)

## تقوى اختيار كرنا

ہر مسلمان کو چاہیے کہ تقوی اختیار کر ہے یعنی ہر حالت میں اللہ سے ڈرے، ہر طرح کے منکر اور حرام سے مکمل اجتناب کرے اور ہر فرض وسنت کو اپنی زندگی کالازمی جزبنائے۔ منتی لوگوں پر گمر اہ ودہر یوں کے وار نہیں چلتے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿ وَ اَنجَیْنَا الَّذِیْنَ الْمَنْوَا وَ کَانُوْ ایَتَّقُونَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان کو بچالیا جوایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔

## رزق حلال

حلال کمانی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فرئضہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رزق حلال کمانا اور کھانا ہے۔ حرام روزی کے جہاں اور نقصانات ہیں وہاں ایمان کا ضائع ہونا بھی ہے۔ جب حرام کھانے کی لت پڑجائے تو شیطان حرام کو بھی حلال ظاہر کرتا ہے اور انسان کے منہ سے کئی گفریات نگاواتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی گانے باج والے واضح طور پر نہ صرف ان گانے باجوں کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کوروح کی غذا کے ساتھ چیرٹی شوز میں باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ کئی حرام کھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگریہ حرام روزی چھوڑ دی تو بھوکے مر جائیں گے۔ امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''درزق اللہ عزوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نفس کی جائیں گے۔ امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''درزق اللہ عزوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نفس کی

پیروی کرکے طریقہ حرام اختیار کیااسے ویسے ہی پہنچاہے اور جس نے حرام سے اجتناب اور حلال کی طلب کی اسے رزقِ حلال پہنچاتے ہیں۔امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نو کری چُکامرسے منع فرمایا، (اس شخص نے ) کہا بال بچّوں کو کیا کروں؟ (حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے) فرمایا ذراسنیویہ شخص کہتاہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں جب تومیرے اہل وعیال کورزق پہنچائے گااور اطاعت کروں توبے روزی چھوڑ دے گا۔۔۔۔

بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی کہ عمروبن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یار سول اللہ! میں بہت تنگ حال رہتا ہوں اس حیلہ کے سواد وسری صورت سے مجھے رزق ماتا معلوم نہیں ہوتا مجھے ایسے گانے کی اجازت فرماد یجئے جس میں کوئی امر خلافِ حیا نہیں۔ (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) فرما یا اصلاً کسی طرح اجازت نہیں اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے حلال روزی تلاش کر کہ یہ بھی راو خدا میں جہاد ہے اور جان لے کہ اللہ تعالی کی مدد نیک تاجروں کے ساتھ ہے۔''

(فتاوى، ضويم، جلد 23، صفحہ 528، ى ضافاؤن ٹيشن، لاہوى)

# روز گار کے لیے کفر کاار تکاب

بعض نادان لوگ فقطا یک روز گار کے لیے کفر میں جاپڑتے ہیں، پورپ ممالک میں جانے کے لیے خود کو غیر مسلم ظاہر کرتے یا بے دین این جی اوز کے تحت کام کرنے کے لیے کفر کاار تکاب کرتے ہیں۔

رزق کے لیے بچوں سمیت یورپ ممالک میں رہنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دولت تو مل جائے لیکن اولاد یورپ میں رہ کر اس کے ماحول میں رنگ جائے اور سیکولر یاد ہریہ بن جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہی ملک وشہر میں رزق مل جائے۔ صدیث پاک میں فرمایا گیا" اُدب من سعادة البدء: اُن تکون ذوجته صالحة واُولاد لا اُبرا دا وخلطاؤلا صالحین واُن یکون دن قد نی بلد لا "ترجمہ: چار باتیں آدمی کی سعادت مندی کی ہیں: صالحہ بیوی ہو، اولاد نیک ہو، دوست احباب نیک وصالح ہوں، ذریعہ معاش اپنے شہر میں ہو۔

(کنزالعمال، کتاب الفر اسة من قسم الا توال، جلد 11، صفحہ 139، حدیث 30756، مؤسسة الرسالة، بیروت)

# بحيائي سے اجتناب

دلیی دہریت میں سب سے بڑی تعدادان لوگوں کی ہے جن کو بے حیائی نے اپنے اندر ایسالپیٹا کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ حیا کو اپنایا جائے کہ ایمان حیا کے ساتھ ہے دونوں میں سے ایک بھی جائے تو دوسراخود بخود چلا جاتا ہے۔انسان جیسے ہی بے حیا ہوتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ زنا کو حلال سمجھ کر کفر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔

آج تمام میڈیا بے حیائی کو فروغ دینے میں مگن ہے۔ہماری نوجوان نسل دن بدن اس کویں میں گرتی جارہی ہے۔ ہے۔ فلموں ڈراموں میں ننگی عور توں کود کھاشہوت کو ابھار اجارہاہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن کوئی کسی چھوٹی عمر کی پڑی سے زیادتی کر رہاہے تو کوئی کسی جانور سے بد فعلی کر کے اپنی شہوت نکال رہاہے۔

ہمیں چاہیے کہ موبائل کااستعال کم کریں اور ٹی۔وی دیکھنے سے گریز کریں کہ اس میں وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ایمان کا خراب ہونا بھی ہے۔

# جابل و گراہ قسم کے مذہبی حلیہ والوں سے دوری

فی زمانہ عوام الناس کے دین سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین سیکھانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں یا گمر اہ لوگ ہیں۔ کئی اینکر زعالم سنے ہوئے ہیں، کئی صحیح علاء کی اولاد بغیر پڑھے خود کو عالم سمجھے ہوئی ہے اور لوگ بھی ان کو عالم سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے نام نہاد مفتی سنے بیٹے ہیں جو حرام کو حلال ثابت کر رہے ہیں جیسا کہ جاوید غامدی ہے جو در حقیقت منکرین حدیث ہے لیکن سرعام اس کا اقرار نہیں کرتا اور قیاس کو شرعی احکام پر ترجیح دیتے ہوئے حرام کو حلال کہہ رہا ہوتا ہے۔

کئی صلح کلی اور دولت کی ہوس کا شکار چندا نگاش کی جملے سیکھ کر خود کو عصر حاضر کامجہتد سمجھ کر سو داور دیگر حرام کاموں کو جائز قرار دیتے ہوئے صبحے علمائے کرام کو جاہل و شدت پیند ثابت کرتے ہیں۔ باب ہفتم: دہریت

# صحيح العقيده علمائے كرام كى صحبت و محبت

فی زمانه ایمان کی سلامتی کاسب سے بڑاذریعہ علم دین ہے اور صحیح علمائے کرام کی صحبت اختیار کرنااوران سے محبت کرنا ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" اُغُدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُتَعَلِم بِعَالَم کی باتیں سننے والا، یا علم سے محبت کرنے والا، یا نیواں نہ ہوناکہ ہلاک ہوجائے گا۔

(المعجم الاوسط، باب الميم، من اسم محمد، جلد 5، صفحه 231، حديث 5171، دار الحرمين، القاهرة)

آج میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو علمائے کرام کے خلاف کیا جارہا ہے اور عام لوگ علماء پر پھبتیاں کستے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ عوام کنجروں کی حوصلہ افنرائی کردیتی ہے لیکن حفاظ و علمائے کرام اور ائمہ مساجد پر طعن و تشنیع ہی کرتی ہے۔ ایک عام شخص کے دل میں جب علماء سے محبت ختم ہو جائے اور وہ ہر عالم کو معاذ اللہ فتنہ باز اور فرقہ واریت پھیلانے والا سمجھ لے توبیاس کے لیے ہلاکت ہے۔

آج ہماری عوام کی اکثریت کو صحیح عقیدہ اور بدعقیدگی میں فرق کا پیتہ نہیں۔بدعقیدگی اور بدعقیدہ مولویوں کے بارے میں انہیں بتایا جائے تواس کو فرقہ واریت سمجھتی ہے۔اسی جہالت کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ آئے ون نئے سے نیافرقہ وجود میں آگر گمر اہی کوعام کر رہاہے۔

# ساست کومیکولرلوگوں سے پاک کرنا

اس پوری کتاب میں موجود مذاہب کی تاریخ پڑھ کر آپ پر واضح ہوا ہوگا کہ جس مذہب کو صاحب اقتدار لوگ اپنا لیں وہ مذہب ترقی کرتا ہے۔ مغرب میں سیکولر ازم اور دہریت کے فروغ کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے سیاستدانوں نے اس کواپنا یا۔ ترکی سمیت کئی مسلم سیاستدانوں نے بھی ملکی ترقی اور پور پین ممالک سے مفادات حاصل کرنے کے لیے سیکولر ازم کو اپنا یالیکن سوائے ناکامی و ہلاکت کے پچھ نہ ملا۔ موجودہ پاکستانی بھی کئی بڑے بڑے ہو سیاستدان سیکولر ازم کو اپنا یالیکن سوائے ناکامی و ہلاکت کے پچھ نہ ملا۔ موجودہ پاکستانی بھی کئی بڑے بڑے جرج بیٹھا ہوا پوری دنیا کو میہ باور کروار ہاہے کہ ہم اسلامی نظام کو لانے کے دعویدار نہیں۔ برماہویادیگر ممالک جن میں مسلمان کا خیر مسلمان بی خواہ سیجھ کرامداد دینا بند نہ کردے۔

ہماری عوام کی بے حسی و بے و قوفی کا بیہ عالم ہے کہ وہ اپنے ووٹ ان سیکولر لوگوں کو ڈال کر بے دینی کو عام کر وار ہے ہیں۔ ہماری عوام نہ قرآن وحدیث پڑھتی ہے نہ پہلی قوموں کے عروج و زوال کو پڑھتی ہے۔ان کو بیہ پہ ہی نہیں کہ ہمارے غدار لیڈر ہم لاکھوں مسلمانوں کے ووٹ لے کر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اقلیتی کفار کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔

آج ہر مسلمان کو بیہ سوچنا ہوگا کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے اور اپنے افعال سے سیکولرازم اور دہریت کو کہیں فروغ تو نہیں دے رہا؟؟؟ آج ہم مسلمانوں کی دین سوچ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو بچاسکتی ہے ور نہ آنے والی نسلوں میں سیکولرازم اور دہریت اس طرح گھس جائے گی جس طرح بے حیائی ہمارے اندر جڑ پکڑ پچکی ہے۔ خدارا! جاگ جاؤان عیاش بے دین لیڈروں سے اپنے ملک اور نسلوں کو بچالو، ور نہ وہ وقت دور نہیں جب یہ لیڈر آزاد خیالی اور آزادی رائے کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ آئے دن انبیاء علیہم السلام کی شان میں گتا خیاں ہور ہی ہوں گی، ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے گا اور کئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے ہماری نسلوں کے ایمان برباد

کریں گے۔ہماری عور تیں گھروں کی بجائے بازاوں کی زینت ہوں گی۔المخضر وہ سب کچھ ہو گاجو آج کل پورپ میں

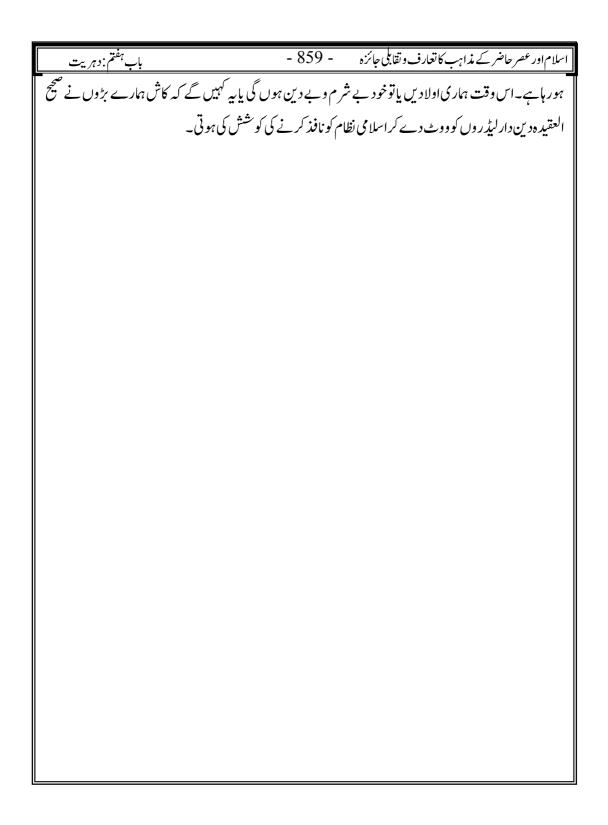

#### ح نِس آخر

دین اسلام اور دیگرادیان کوپڑھنے کے بعدر وزِروشن کی طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ نجات صرف دین اسلام میں ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان نامکمل، غیر فطری، کفر و شرک سے لتھرے ہوئے ہیں۔ اللہ عزوجل ہمیں اسلام پر قائم اور دیگر مذاہب سے بیزار رکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفووعافیت کا سوال کرتے ہیں: اے طاقت وزور والے، اے بے حدر حم فرمانے والے، اے ہمیشہ رحم کرنے والے، اے زبر دست ذات سب پر غالب، اے گناہوں کی پر دہ پوشی کرنے والے اور انہیں معاف فرمانے والے، اے اور انہیں معاف فرمانے والے مالک ہمیں اپنے دین حق پر استوار رکھ ، جو دین تونے اپنے انبیائے کرام اور رسولان عظام اور ملائکہ کرام کے لئے لیند فرمایا تا آئکہ ہم اسی دین پر قائم رہتے ہوئے تیرے ساتھ جاملیں اور ہمیں ظاہر باطن فتوں، مصیبتوں اور ابتلاؤں سے عافیت عطافر مااور ہمارے آ قاومولی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود وسلام اور برکات نازل فرمااور ان کی آل اولاد اور ساتھیوں پر بھی۔ ان کے طفیل ہمارے عجز اور فاقہ میں ہماری حملیانوں کو کفار کے ظلموں سے نجات عطافر ما، کفار کے مسلمانوں کو کفار کے ظلموں سے نجات عطافر ما، کفار کے مسلمانوں کو بہم اتحاد اور نیک و مخلص حکمر ان عطافر ما۔ آمین ثم آمین۔

|                                                                                                    | یادداشت  |      |       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--|--|--|--|--|
| دورانِ مطالعه ضرور تأانڈرلائن تیجئے،اشارات لکھ کرصفحہ نمبر نوٹ فرمالیجئے۔<br>عنوان صفحہ عنوان صفحہ |          |      |       |  |  |  |  |  |
| صفحہ                                                                                               | عنوان    | صفحہ | عنوان |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    | <u> </u> |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |          |      |       |  |  |  |  |  |

|          |  | ļ |
|----------|--|---|
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
|          |  |   |
| <u> </u> |  | ] |

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

# شرحالمشكوق

#### اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

ﷺ مشکوۃ شریف کی آسان اور جامع شرح
 ﷺ مشکوۃ شریف کی احادیث کی تخریخ
 ﷺ احادیث کی فنی حیثیت
 ﷺ عصر حاضر کے اذہان و نظریات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں تجزیہ

مُسَنِّف

ابو احمد محمد انس رضاقا درى البتخصص في الفقه السلامي، الشهادة العالمية ايم الماك ال

#### مكتبه اشاعة الاسلام الاهور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّمْ اللَّهِ الرَّمْ اللَّهِ الرَّمْ اللَّهِ الرَّمْ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُولَ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللللِلْمُلْمُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللِّهُ الللِّهُ الْمُلِمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُلِمُ اللللِمُ الللللِمُ الل

ولينها الانبياء

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

☆ حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كى حياتِ پاک پر مستند اور جامع كتاب
 ☆ حضور عليه السلام كى شان و عظمت كا مدلل بيان
 ☆ خصائص مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
 ☆ شائل مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
 ☆ شائل مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

مُسَنِّف

ابو احمد محمد انس رضاقا درى المتخصص فى الفقه السلامى الشهادة العالمية المراك اسلاميات، ايم اك اردو، ايم اك پنجابى

مكتبهاشاعةالاسلام لاهور

بسيم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

# **15** ئارپخ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

پندرہ صدیوں کی تفصیلی و جامع تاریخ
 پندرہ صدیوں کی تفصیلی و جامع تاریخ
 پخرت ہے لے کر خلفائے راشدین، بنوامیہ ، بنوعباسیہ کی حکومت
 سلطنت عثانیہ و مغلیہ دور کی ابتداء وانتہاء
 شیام پاکستان کی تاریخ
 مشہور شخصیات و و اقعات کا بیان

مُسكَنِّف ابو احمد محمد انس رضاقا درى المتخصص فى الفقه السلامى، الشهادة العالمية ايماك الدو، ايم اك ينجابي

#### مكتبهاشاعةالاسلام لاهور

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

میلح کلیث عصر حاضر کا عظیر فینک

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

مسلح کلیت کی تعریف
 مسلح کلیت کے اسباب
 مسلح کلی کی نشانیاں
 مسلح کلیت کے نقصانات

مُسَنَّف

ابو احمد محمد انس رضاقادرى البتخص فى الفقه السلامى، الشهادة العالبية ايم اك اسلاميات، ايم اك اردو، ايم اك پنجابى

مكتبهاشاعةالاسلام لاهور

|                                                                 | مکتبه امام ابل سنت اور مکتبه اشاعة الاسام کی شائع شده کتب کی فهرست |                                                  |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|--|
| مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی صاحب کی شائع شدہ کتب کی فہرست |                                                                    |                                                  |         |  |  |
| قيت                                                             | صفحات                                                              | كتاب كانام                                       | تمبرشار |  |  |
| 1100                                                            | 1056                                                               | شرح جامع ترمذی (جلداول)                          | 1       |  |  |
| 1100                                                            | 1056                                                               | شرح جامع ترمذی (جلد دوم)                         | 2       |  |  |
| 560                                                             | 658                                                                | قرآن وحدیث اور عقائد اہل سنت                     | 3       |  |  |
| 460                                                             | 512                                                                | فیصان فرض علوم (اول)                             | 4       |  |  |
| 460                                                             | 512                                                                | فیضان فرض علوم (دوم)                             | 5       |  |  |
| 340                                                             | 400                                                                | خطبات ربيع النور                                 | 6       |  |  |
| 300                                                             | 320                                                                | حضور غوثا عظم رضى الله تعالى عنه وعقائد و نظريات | 7       |  |  |
| 280                                                             | 288                                                                | حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سنت ابراہیمی        | 8       |  |  |
| 260                                                             | 256                                                                | معراج النبي طبّة للنم اور معمولات و نظريات       | 9       |  |  |
| 220                                                             | 200                                                                | احكام تعويذات مع تعويذات كاثبوت                  | 10      |  |  |
| 200                                                             | 192                                                                | احكام عمامه مع سبز عمامه كاثبوت                  | 11      |  |  |
| 200                                                             | 176                                                                | حكومت رسول الله طلي المام كي                     | 12      |  |  |
| 260                                                             | 268                                                                | مطلع القهرين في ابانة سبقة العهرين               | 13      |  |  |
|                                                                 |                                                                    | ترجمه وتحقيق بنام:افضيلت ابو بكروعمر             |         |  |  |
| 200                                                             | 176                                                                | احکام داڑھی مع جسم کے دیگر بالوں کے احکام        | 14      |  |  |
| 500                                                             | 472                                                                | تلخیص فآلوی رضویه (جلد 5 تا 7)                   | 15      |  |  |
| 260                                                             | 256                                                                | محرم الحرام اور عقائد و نظريات                   | 16      |  |  |
| 260                                                             | 272                                                                | احکام تراو تکواعتکاف معروزے کے اہم مسائل         | 17      |  |  |
|                                                                 |                                                                    |                                                  |         |  |  |

## مكتبه امام ابل سنت اور مكتبه اشاعة الاسام كي شائع شده كتب كي فهرست

# مولاناابواحد محدانس رضا قادري كي شائع شده كتب كي فهرست

| قیت | صفحات | كتابكانام                                        | نمبرشار |
|-----|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 400 | 464   | ببار طریقت                                       | 1       |
| 80  | 92    | مزاراور مندر میں فرق                             | 2       |
| 80  | 92    | طلاق ثلاثه كالتحقيقى جائزه                       | 3       |
| 200 | 192   | 73 فرقے اور ان کے عقائد                          | 4       |
| 500 | 578   | رسم ورواج کی شرعی حیثیت                          | 5       |
| 900 | 944   | کتاب''البریلوییه'کاعلمی محاسبه                   | 6       |
| 340 | 384   | دین کس نے بگاڑا؟                                 | 7       |
| 280 | 288   | بد کاری کی تباہ کاریاں مع اس کے متعلق شرعی مسائل | 8       |
| 280 | 320   | ج <b>يت</b> فقه                                  | 9       |
| 500 | 456   | حسام الحرمين اور مخالفين                         | 10      |
| 700 | 616   | د لا کل احناف                                    | 11      |
| 400 | 378   | صلہ رحمی و قطع تعلقی کے احکام                    | 12      |
| 500 | 448   | حج وعمر هاور عقائد و نظریات                      | 13      |